

نَقُنَسِيرُ عُلاَمهَ جَلالُ الدِينُ مِحَالِي فَ عَلامهِ جَلالُ الدِينُ مُعِوطيٌّ عُلاَمهِ جَلالُ الدِينُ مِحَالِيٌّ وَ عُلاَمهِ جَلالُ الدِينُ مُعِوطيٌّ

المنظمة المنظ

## تفنيب ركالين من المرك ال

جلدچهارم پاره ۱۲ تا پاره ۲۰ بقیه سورة الکهف تا سورة العنکبوت

نقنیسیق عظام خبلال الدین محلی و علام خبلال الدین میومی مظامر خبلال الدین میومی مشرح شرح حضرت مولا نا انظر شاه صاحب این حضرت مولا ناسید محمد انور شاه صاحب استاذ تنییر وصدیت دارالعلوم دیو بند

> مُكنَّت بَرِّي **وَلَوْرُ الْوَلِمَ تَعَلِّيْنَ بِكِبِتَ** الْدُوَيَارُدِوا يُم لِيعِيدِينَ وَمُواتِينَ بِكِيسَتِانَ 2213768

### كالي رائث رجشريش نمبر

### - پاکستان میں جملہ حقوق ملکیت بحق دارالا شاعت کراچی محفوظ میں

تغییر کمالین شرح اردوتغییر جلالین ۲ جلد مترجم وشارح مولا ناهیم الدین اور کچه پارے مولا ناانظر شاہ صاحب کی تصنیف کروہ کے جملہ حقوق ملکیت اب پاکستان میں صرف خلیل اشرف عثانی وارالا شاعت کراچی کو حاصل ہیں اور کو کی فخض یا ادارہ غیرقانونی طبع وفروخت کرنے کا مجاز نہیں ۔ سبنزل کا پی رائٹ رجشر ارکوچمی اطلاع وے وی کئی ہے لہٰ ذااب جو مخص یا ادارہ بلااجازت طبع یا فروخت کرتا پایا تمیا اس کے خلاف کاروائی کی جائے گے۔ ناشر

### انذیامیں جملہ حقوق ملکیت وقارعلی ما لک مکتبہ تھانوی و بوبند کے پاس رجسٹر ڈیپس

بابتمام: خليل اشرف عثاني

طباعت : ایڈیش جنوری ۱۰۰۸ء

فخامت: ۲ جلدصفحات۳۲۲۳

تعدیق نامه میں نے ''تغییر کمالین شرح اردوتغییر جلالین'' کے متن قر آن کریم کو بغور پڑھا جو کی نظر آئی اصلاح کردی گئی۔اب الجمد متنداس میں کوئی غلطی نہیں انشاء اللہ۔ محرشفق (فاضل جامد علوم اسلامہ جوری ٹاؤن) محرشفین مسیمین کے مسیمین کردی تعدید مسیمین کردی ٹاؤن کا R.ROAUQ 2002/338

﴿..... ملنے کے بیتے ......﴾

اداره اسلامیات ۱۹۰-ا نارکلی لا بود مکتبدایداد بیدگی به بهتال دودٔ ملمان کتب خاندرشید بید مدینه بارکیث داجه بازار داوانینندی مکتبداسلامیدگامی (وُارا بیدش آباد مکتبه العارف محلّه جنگی - یشاود ادارة المعارف جامعه دارالعلوم كراچى بيت القرآن اردو بازار كراچى ادارة القرآن دالعلوم الاسلامية 437-Bويپ روڈ لسبيله كراچى بيت القلم مقاتل اشرف المعدار محشن اقبال بلاك اكراچى مكتبه اسلامية امين يور بازار فيصل آباد

﴿ انگلیند میں ملنے کے بیتے ﴾

Islamic Books Centre 149-121, Halb Well Road Bolton BL 3NE, U.K.

Azhar Academy Ltd. At Continenta (London) Ltd Cooks Road, London E15 2PW

يه پاکستاني طبع شده ايديشن صرف انديا ايسپور ن نبيس کيا جاسکنا

### ا جمالی فیمرست جلدچهارم

|        | <u></u>                               |                  |                                                                                             |
|--------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| منختبر | عنوانات                               | مغينبر           | عنوانات                                                                                     |
| ۵۳     | تشريح                                 | ٩                | حرفاول                                                                                      |
| مد     | مجمع البحرين ہے کیا مراد ہے           | ۳۱               | سورة الكهف                                                                                  |
| مد     | آ ب حیات اور قدرت کی نشانیاں          | ۱۵               | تحقیق ورز کیب                                                                               |
| ٥٥     | حضرت حضر نبی تھے یاولی<br>پیرین       | 14               | ا تشریح<br>انشریخ                                                                           |
| ۵۵     | سفر کے تبن اہم واقعات<br>ش            | 14               | لطا كَفْ آيات                                                                               |
| ۲۵     | شبهات د جوابات<br>پر سه               | rr               | تتحقیق ورز کیب                                                                              |
| ۵۸     | لطائف آیات                            | ۳۱۳              | تشريح                                                                                       |
| Τr     | ياره قال الم                          | ۳.               | لطا نَفْ آيات                                                                               |
| 4.     | مصالح ومحاتم                          | ٣٣               | منحقیق وتر کیب<br>منتحقیق وتر کیب                                                           |
| 41     | ذ والقر ني <u>ن</u>                   | ٣٣               | تشريح                                                                                       |
| ۷۲     | ذوالقر <sup>ني</sup> ن کي نبوت        | <b>1</b> -10-1   | لطائف آيات<br>عند                                                                           |
| ۷r     | مغربي مبم                             | <b>177</b> 4     | مختیق در کیب<br>مند سر                                                                      |
| ۷۳     | مشرقی مہم                             | 72               | تشریح<br>به به                                                                              |
| ۷۳     | شالىمېم                               | P7A              | لطائف آیات<br>شختر میر                                                                      |
| ٧٢     | يا جوج و ما جوج                       | <b>۳</b> ٩<br>۲۰ | هختین ورز کیب<br>تھ پیچ                                                                     |
| ۲۳     | سيدذ والقرنمين                        | میم<br>میم       | تشریح<br>قرآن کریم کے دی ہوئی مثال جامع ترین ہے                                             |
| ۷۵     | خروج <u>ما</u> جوج و ما جوج           | רא<br>רא         | حرا ن کریم ہے دی ہوی ممان جا س کرین ہے<br>ا تا خیر کے لئے فاعل کی طرح تا بل کی بھی ضرورت ہے |
| 40     | فكرآ خرت .                            | سوم              | و تا بیرے سے قاش فاطری قابل کی می روز سے ہے۔<br>استحقیق ورز کیب                             |
| 22     | سورة مريم                             | W.W.             | به مین وربیب<br>* تشریح                                                                     |
| ۸۵     | عیٰ سَات وحیرت انگیز قدرتوں کی داستان | 62               | سرت<br>انہان اور شیطان گناہ کرنے کے لئے معذور نبیس ہیں                                      |
| ۸۷     | ایک کلته                              | (*4              | محقیق ورز کیب<br>محقیق ورز کیب                                                              |
|        |                                       |                  | • •                                                                                         |

| صخينبر | عنوانات                                            | صفحتبر      | عثوانات                            |
|--------|----------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| ۳۱۳    | داستان سرائی اوراس کا مقصد                         | ۸۷          | ایک دوشیزه کی کہانی                |
| (6)    | قيامت كادن                                         | ۸۸          | الوہیت عیسیٰ کی تر دید             |
| ומאן   | قرآ ن بزبان مر بی                                  | .  ++       | تذكر بيموى عليدالسلام              |
| 164    | آ وم عليه السلام كي لغزش                           | 100         | رسول و نبی میں فرق                 |
| ساما   | سامان عبرت                                         | 1+1         | تذكرهٔ اساعیل علیدالسلام           |
| سويهما | د نیاوی آ سائش                                     | 1+1"        | جماعت انبياء                       |
| (MA)   | نشا نعوں کا مطالبہ                                 | 1•1"        | ا ایک نکته                         |
|        | ست ⇔الگا                                           | 1+1"        | نديم دوست ے آتی ہے بوئے دوست       |
| 162    | سورة الانبياء                                      | 109-        | الكارِقيامت                        |
| 162    | ياره اقترب للناس                                   | 1+1"        | المجنهم گزرگاه عام                 |
| In     | پ <b>ر</b> و ب<br>ربط                              | 1+14        | افسوسنا ک گستاخی                   |
| for    | ربید<br>کفار کی بدحواس                             | J+17"       | فلاح ياب                           |
| 101    | عروج وزوال<br>عروج وزوال                           | •f*         | انجام سرکشی<br>است                 |
| lar l  | ر د يد                                             | 1+0         | باطل تصور                          |
| امدا   | یه<br>ابطال تعدداله                                | 1•∠         | سورة طيا                           |
| 100    | گوئی دلیل نہیں                                     | 119         | قصه موی علیه السلام                |
| 100    | ا يک غلط ځيال                                      | 144         | معجزات                             |
| ۱۵۹    | مجابد مفسر کی تفسیر                                | 174         | عرض ومعروض<br>عرض ومعروض           |
| 14+    | مستخروا ستهزاء                                     | 161         | وعا کی مقبولیت<br>• عالی مقبولیت   |
| 14+    | مضمون تشفى                                         | IFF         | حضرت موی علیه السلام کااندیشه      |
| 148    | معاندیت اوراس کاپس منظر                            | IFF         | سوال و جواب                        |
| 149    | شعله وشبنم                                         | 152         | جا .وگروں ہے مقابلہ                |
| 1∠•    | انعامات رباني                                      | וויר        | سرکشی کی انتہاء                    |
| 124    | قصه نوح عليه السلام                                | 1111        | سأحرون كاجواب                      |
| 124    | قصه دا ؤ دوسلیمان علیهاالسلام                      | 1944        | فرعون کی غرق آ کې                  |
| اككا   | معجز فأسليماني                                     | 1944        | انعامات                            |
| 14.4   | قصة حفزت ايوب عليه السلام<br>!                     | <b>∤</b> ۳• | قوم كامطالبه                       |
| 129    | پیصاغ جماعت<br>                                    | 1177        | سامِری                             |
| 149    | قصە حضرت بونس عليه السلام<br>قصە ذكريا عليه السلام | 187         | فہمائش<br>موی علیہ السلام کی واپسی |
| IA•    | قصه ذكريا عليه السلام                              | 122         | موی علیهالسلام کی واپسی            |

| فهرست مضاين وعنوانات                         | <u> </u> | يەوشر كالكىسىر جلاكىت ، جلدچېارم         |
|----------------------------------------------|----------|------------------------------------------|
| عنوانات صنح                                  | مغخبر    | عنوا نات.                                |
| سورة المؤ منون                               | IA+      | ز کر همیسیٰ علیه السلام<br>مرابع         |
| 7                                            | I۸۳      | جوع ناممکن ہے                            |
| ياره قد افلح                                 | 1/40     | غيب وتر هيب                              |
| عتین وتر کیب<br>مقین وتر کیب                 | F 110    | شرونشرآ سان ہے                           |
| اسا<br>بط                                    | 1 1/7 5  | يوى اورطلب فيصله                         |
| نور يح<br>غر يح                              |          | سورة الحج                                |
| قابیق سے مختلف مراصل<br>قابیق سے مختلف مراصل |          | i                                        |
| را تعالیٰ کی نعتیں                           | j 191    | ب <u>ط</u><br>ئان نزول                   |
| نتیق ورتر کیب آ                              |          | بان کرون<br>کر قیامت                     |
| مرت ا                                        | , ,,,    | سر حیاست<br>غلیق انسانی دلیل حشر ونشر ہے |
| نریت انبیاء                                  |          | ين معن سرو سرب<br>لا كل قدرت             |
| سلسل انگاراوراس کی پا داش                    | 194      | ه ب عرف<br>در به منافقین                 |
| نعین ورز کیب                                 | 194      | ر ديا د الي<br>مرت الهي                  |
| برتع                                         |          | ر بن ایک<br>رف ایک                       |
| بـ حقیقت                                     | API I    | بحريف<br>وحريف                           |
| کارکیوں؟                                     | _ ''     | رز مین مکهاوراختلا <b>ف</b> فقهاء        |
| نقیق ورز کیب                                 |          | ر<br>لعبداوراس کے تاسیسی مقاصد           |
| مرتع<br>شرتع                                 | r•r      | فاصد حج                                  |
| ۵۰ <i>چچ</i>                                 | ۲۰۵ ع    | ا<br>نوت عام                             |
| نقيق وتركيب                                  | F-4      | يان نزول                                 |
| يرتع                                         |          | ر ہانی کی حقیقت                          |
| التحرت                                       | •        | مرات حسن نبيت                            |
| يب سوال                                      | TIP TIP  | لىلى واطلاع                              |
| سورة النور 🔻 🔻 🗠                             | riy      | نیطانی وساوس اوران کی با در ہوائی        |
| نتیق وتر کپ                                  | ş rı∠    | يوى                                      |
| یل رویب<br>بط                                | P19      | مراغالب ہے                               |
| به<br>بان نزول<br>۱۰                         | l rei    | ان نزول                                  |
| _                                            |          | ا مراست را ہے دینے وقبلہ گاہے            |
| الا<br>بان زول ۱۵                            | rra      | ل وحی وا نتخاب رسول                      |
|                                              |          |                                          |

| ۔<br>صفحہ       | عنوانات                                                                 | صغينبر        | عنوانات                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| <u></u><br>1 mm | ترجمه                                                                   | ۲۲۵           | تشريح                       |
| سالم            | تشریخ<br>تشریخ                                                          | 777           | حسن ظن                      |
| ria             | مصلّحت اور دلیل قدرت<br>مسلّحت اور دلیل قدرت                            | 444           | شان نزول وتشريح             |
| 11/2            | ترجمه                                                                   | 444           | تشريح                       |
| ria             | تشريح                                                                   | 444           | بدر ین جرم                  |
| 1719            | مكارم اخلاق اوريا كيزه خصلتيس                                           | 72 P          | متحقیق وتر کیب              |
|                 | سورة الشعراء                                                            | 12 m          | تشرتح                       |
| PY              | ŕ                                                                       | <b>12</b> 17  | عفت و پا کدامنی             |
| mrm<br>         | ربط<br>7: ک                                                             | 140           | نیکاح کی ترغیب              |
| ۳۲ <u>۷</u>     | تشرت <sup>ح</sup><br>مكالمههٔ موی اور فرعون                             | <b>1</b> ′∠ 9 | للشحقيق وترسميب             |
| P7A<br>P74      | مقاعمه سوی اور سر نون<br>معرکه محق و باطل جن کا غلبهاور باطل کی سرنگونی | 12 9          | تشريح                       |
| PPF             | ا شرکه ن وبا ن من کا علیه اور با ن می شرخون<br>از ج                     | 1/1           | تحقیق ونز کیب               |
| mmm             | 7. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.                               | ta m          | تشریخ<br>شعبت میر           |
| mmy             | ترن<br>ترجمه                                                            | 1110          | حقیق ورز کیب<br>تعدید       |
| rr_             | ر به<br>تشریخ<br>تشریخ                                                  | ray           | تشريخ                       |
| rra             | حرب<br>خشوع وخضوع ادر بے تا ب دعا ئیں                                   | <b>191</b>    | ایک خاص تھم<br>رمیں رہ      |
| ۳۳۸             | اكرام مؤمنين                                                            | 791           | بارگاه رسالت                |
| ٠٠١٠٠           | ترجيه                                                                   | ` <b>۲</b> ۹۳ | سورة الفرقان                |
| ror             | تفريح                                                                   | rgy           | متحقیق وتر کیب              |
| ماماسا          | <i>ר.ד.</i>                                                             | <b>79</b> 2   | ربيا                        |
| <b>1777</b> 4   | تشريح                                                                   | <b>19</b> 4   | تشريح                       |
| <b>77</b> 2     | عبرت انگيز واقعه                                                        | rqq           | سوال وجواب                  |
| ۳۳۸             | ترجمه                                                                   | س بير         |                             |
| mma             | ا تشریح .                                                               | ۳. ۳<br>      | بإرەوقال الذين<br>          |
| roi             | ترجمه                                                                   | بې.س<br>د .سو | تر جمهر<br>«۵ ساکه          |
| 202             | تشريح                                                                   | F-4           | تشريخ<br>اعتداض اراس کاچي   |
| ror             | انکارقرآن<br>سرین سری                                                   | 1°•2<br>1°•A  | اعتراض اوراس کا جواب<br>ترج |
| ror             | ا یک غلط <sup>هن</sup> ی اوراس کی تر دبیر<br>میروند بیر                 |               |                             |
| raa             | شيطانی الهام                                                            |               | تشریک<br>پنجمبر سےاستہزاء   |
|                 |                                                                         |               | 91/A 16-1/100°              |

|             |                                                                                                                                                    | _             |                                                                                         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| مفحيمبر     | عنوانات                                                                                                                                            | منحثبر        | عنوانات                                                                                 |
| ρ.Ψ.Α.      | حصرت مویٰ کی والدہ اور بہن کی وانشمندی                                                                                                             |               | سورة النمل                                                                              |
| r-9         | دودھ پلانے کی اُجرت                                                                                                                                | <b>70</b> 2   | عوره اس                                                                                 |
| רוויין      | حضرت موی کاواقعهٔ لغزش                                                                                                                             | roa           | ترجمه                                                                                   |
| אוא         | واقعات معيت اورعصمت انبياء                                                                                                                         | <b>74</b>     | ربط                                                                                     |
| MIM         | مجرمین کون نتھ؟                                                                                                                                    | <b>1</b> 2.4+ | خدا کی دین<br>                                                                          |
| MB          | دوسرے دن کا ہنگامہ                                                                                                                                 | 242           | ת ידה<br>מינו א                                                                         |
| MA          | حضرت حز قبل کی برونت مدد                                                                                                                           | 1244          | تشريح                                                                                   |
| P*          | خدمت خلق ، تر تی کا زینه                                                                                                                           | <b>72</b> 7   | آر جمهر<br>۳۰ – ۲                                                                       |
| اسونم       | حصرت موی کی شادی                                                                                                                                   | <b>#</b> 20   | تشريح                                                                                   |
| P#2         | معجزات انبیاءاختیاری نہیں ہوتے ،اسلئے وہ غاف رہتے ہیں                                                                                              | ra!           | بإرەامسن خلق                                                                            |
| ~r <u>/</u> | ہٹ دھرمی کی وجہ                                                                                                                                    | rao.          | ربط وشان مزول                                                                           |
| MYA         | فرعون کے تمسخر کا انجام                                                                                                                            |               | کا مُنات کا پیداواری نظام دلیل وحدا نبیت ہے                                             |
| MYA         | لطا نغب سلوک                                                                                                                                       | PAN           | مصیبت ز دوں کی فری <u>ا</u> دری                                                         |
| اسم         | مشریت جهاد کے بعد آسائی عذاب موقوف                                                                                                                 | ray.          | قیامت کی تعیین علم غیب میں داخل ہے                                                      |
| اساس        | کسی بات کومعلوم کرنے کے حیار طریقے                                                                                                                 | PAY           | ا نکار قیا مت کے باب میں درجہ بدرجہ مکرین کی ترقی                                       |
| ۲۳۳         | واقعات كى ترتيب بدلنے كائلته                                                                                                                       | <b>774</b>    | منكرين آخرت كي مختلف طبقات                                                              |
| ۳۳۲         | کفار کے شبہات کے جوابات                                                                                                                            | 791           | اطا نَفْ سلوک                                                                           |
| rrr         | ہٹ دھرمی کا کوئی علاج تہیں ہے                                                                                                                      |               | یرانے انسانے ناساز گارحالات ہے صلح کوئٹک دلنہیں                                         |
| 4           | شان نزول<br>ما مان                                                                                                                                 | 1797          | ہونا جا ہئے                                                                             |
| 44          | تدبیر نقته ریونبین بدل عتی<br>پیژن سر                                                                                                              | mar '         | فیملد کن شخصیت سب سے فائق ہونی جا ہے                                                    |
| \r\r\\      | ن البركائكة<br>ما يستري                                                                                                                            | rar           | مردول كاسنتايا ندسننا                                                                   |
| 447         | الل كمّاب كود دمر ب ثو اب كامطلب                                                                                                                   | , ,,,,        | مرنے کے بعد دو بارہ زندہ ہوتا عقلامکن ہے                                                |
| ۳۳۸         | حب جاه ، حب مال                                                                                                                                    | m99           | صور قیامت اوراس کااثر                                                                   |
| ۳۳۸         | انسان کوتو کسی کی صلاحیت ہوا ہت کاعلم بھی نہیں چہ جائیکہ                                                                                           | 1799          | دوآ بخون میں تعارض کا شبہ                                                               |
| ۳۳۸         | مدا <u>ت کا اختیار</u><br>مدارین میرون                                                                                                             | <b>1799</b>   | لطا نَف سلوک                                                                            |
| ""          | ابوطالب كاايمان                                                                                                                                    |               | سورة القصص                                                                              |
| ۳۳۸         | موانعات ایمان اوران کااز اله                                                                                                                       | ۱۰۰۱          | · .                                                                                     |
| LINE        | شان نزول<br>فخوم سر بر                                                                                                                             | M•Z           | فرعون کا خواب اوراس کی تعبیر<br>قرم میں تا ہم میں تا مغمد میں سے                        |
| mma         | ہر خض اپنے کئے کا ذیب میں دار ہے<br>میں دیا ہے کہ کا دیا ہے اور میں میں اس م | M•Z           | فرعون کی بدیته بیری پرقدرت بنس رہی ہوگی<br>چوں میں سام علاق میں کا میٹر میں منین میں مو |
| ۵۳۳         | قيامت عن توحيد كي طرح رسالت كالجمي سال موكا                                                                                                        | ^**           | حضرت موی کی اعلیٰ پر ورش کیلیے دشمن کی گود متخب کی گئی                                  |
|             | <u></u>                                                                                                                                            |               | <u>i</u>                                                                                |

| _             |                                                                                 | <u> </u> |                                                                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|
| صنی نمبر      | عتوانات                                                                         | صفحدبسر  | عنوانات                                                            |
| 1444          | ایک نا درمکمی تحقیق                                                             | സ്മ      | جا ندسورج بزے دیوتانبیں ہیں۔ ان ہے بھی او پرایک                    |
| 444           | ظالم کی رسی دراز تبیس ہوتی صرف ڈھیل دی جاتی ہے                                  | ه۱۳      | بالا وست طاقت ہے                                                   |
| 444           | ونیا کی کامیا بی اور تا کامی آخرت کے مقابلہ میں بیچ ہے                          | rm4      | یاد بوں کی گمراہی                                                  |
| (m.4/m        | اطاعت والدين كي حدود                                                            | اله      | سسی قوم کی بربادی قوم فروش افراد کی بدولت ہوتی ہے                  |
| arn           | ضعیف القلوب یا متافقین کی حالت                                                  | rai      | ایک اخلاق سوز ،رسواکن بھوتڈی اشکیم                                 |
| ۵۲۳           | عقيدة كفاركا بطلان                                                              | ന്വ      | قارون کاخز اندادراس کی تنجیاں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| מרח           | ا زالیهٔ نغارض                                                                  | الم      | مال ودولت كانشدسانب كے كاشے كے نشد سے كم نہيں                      |
| crn           | لطا نف-سلوك                                                                     | က္ခ၊     | قارون کا جلوس اور عروح و زوال کی کنهانی                            |
| r2 r          | تنك آ مه بجنگ آ مه                                                              | rat      | د نیاداروںاورد بنداروں می <i>ں نظر</i> دفکر کا فرق                 |
| سم کیای       | اسیاب میں تا خیر فی الجمله ہوتی ہے                                              | ran      | شان نزول                                                           |
| 47 W          | مشہور هخصيتوں کي ياد گارصورت يا مورت                                            | ന്മമ     | معتز له کار د                                                      |
| r20           | بیک کرشمه در کار                                                                | ተልካ      | تارك الدنيااورمتروك الدنيا كافرق                                   |
| rza           | لطا ئف سلوك<br>م                                                                | ۲۵۳      | احجماا نقلاب                                                       |
| r∠ 9          | قوم لوط کی تبا بی<br>سر                                                         | ran      | نبوت سین ہوتی بلکہ وہبی ہوتی ہے                                    |
| <i>(</i> "Λ • | عروج وزوال کی کہانی<br>خدا جا ہے تو مکڑی ہے بھی کام لے سکتا ہے نہ جا ہے تو پہاڑ | 164      | سورة العنكبوت                                                      |
|               |                                                                                 |          |                                                                    |
| (A)           | مجھی بیکار ہے۔                                                                  | (* TF    | شان نزول<br>ایک شبه کاازاله                                        |
|               |                                                                                 | ' ''     | ایک سبره، را رر                                                    |
|               |                                                                                 |          |                                                                    |
| -             |                                                                                 |          |                                                                    |
| 1             |                                                                                 |          |                                                                    |
|               |                                                                                 |          |                                                                    |
| ļ             |                                                                                 |          |                                                                    |
|               |                                                                                 |          |                                                                    |
|               | ·                                                                               |          | ·                                                                  |
|               |                                                                                 |          |                                                                    |
|               |                                                                                 |          | -                                                                  |
|               |                                                                                 |          |                                                                    |
|               |                                                                                 |          | ,<br>,                                                             |
| 1             |                                                                                 |          |                                                                    |
|               | <u> </u>                                                                        |          | <u> </u>                                                           |

### بسمرالله الرحمن الرحيمر

### الحمد لاهله والصلوة لاهلها

تقریباً چیسال کے بعد قلم کا در ماندہ راہ مسافر پھرتفسیر قرآن کی جادہ پیائی میں معروف ہے۔ آسان بالاسے اس کتاب بین کو خاکدان ارضی پراتارتے والے کا بیان کے لئے کارآمہ کا کہا ہے گئے کارآمہ ماکونا گول مصروفیات، لیے چوڑے مشاغل، ہجوم افکار اورنت نئی مصائب میں جب کہ کاروان عمر بھی من شباب ہے گذر کر انحطاط کے دور میں داغل ہور ہا ہے، بیہ بری بھلی خدمت برا درعزیز مختار علی صاحب پر و پرائٹر کتب خانہ امدادید دیو بند کی فر ماکش اورعزیز الاعز مولا نا محمد اسلام صاحب قانہ امدادید دیو بند کی فر ماکش اورعزیز الاعز مولا نا محمد اللہ مصاحب قانب المراد پر بن پڑی۔

جلالین شریف کی اس اردوتر جمانی میں زیادہ تر توجہ کتاب کے حل پر کی گئی۔ حل عبارت بختیق لفات ، ترکیب نحوی ، شان نزول اور بیان روابط کا اہتمام کیا گیا۔ واقعات وقصص کی تفصیل چیش نظر رہی اور جابجا جو پھی لکھا گیا پوری تخقیق کے بعد حل مطالب میں دوس ابنم وعمودی تفاسیر سے مدد کی گئی اور ورق گروانی کی کا کنات اپنی حدود اربعہ کے اعتبار سے وسیع ترین ہے۔ پھر بھی یہ ایک طالب بو بہ کوئی مدعیا نہ شاہ کا رنبیں۔ مرقع سہو ونسیان ، انسان کے کارنا ہے ہو ونسیان سے کب خالی ہو سکتے ہیں ۔ اگر ستار العبو ہا بنی تمام واقفیت کے باوجود پردہ پوشی سے کام لیتا ہے تو ناظرین سے ای خال جی کی تو تع غلط نہ ہوگی۔

عزیز مولوی منظفرالحسن القاسمی کے حوالوں کے تہم پہنچانے ،مسؤ دہ کومییضہ بنانے میں جوشب وروز محنت کی ،اس مقیقی صلاتو خدائے ذوالمنن ہی دےسکتا ہے۔

ولله عاقبة الامور

واناالعبدالاوآه محمدانظرشاه خادم الند ريس ..... بدارالعلوم ديو بند سهمني ۱۹۷۳ء



# پارهنبرهها کی سورة الکهف کی سورة الکهف

·

•

### فهرست پاره نمبر ۱۵ ﴿ سورة الكهف ﴾

|          | <del></del> · · · · · ·                         | <del></del> | <del>_</del>                           |
|----------|-------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| صفحةنمبر | عنوانات                                         | صفحذنبر     | عنوانات                                |
|          |                                                 |             |                                        |
| f**+     | قرآن کریم کے دی ہوئی مثال جامع ترین ہے          | 4           | حرف اول                                |
| C.       | تا خیر کے لئے فاعل کی طرح قابل کی بھی ضرورت ہے  | ۵۱          | شحقیق وتر کیب                          |
| 44       | لتحقيق وتركيب                                   | 17          | <u>ה</u> המכדש                         |
| الدلد    | تحريح                                           | IΔ          | لطا نف آيات                            |
| గాప      | انسان اورشیطان گمناہ کرنے کے لئے معذور نہیں ہیں | rr          | تحقیق وتر کیب                          |
| ۳۹ ا     | تتحقیق وتر کیب                                  | rr          | יילת ד'ל<br>זילת ד'ל                   |
| ٥٣       | تشريح                                           | ۳.          | لطا نَفْ آيات                          |
| ۵۳       | مجمع البحرين ہے کيا مراد ہے                     | ٣٣          | تحقیق وتر کیب                          |
| ۵۳       | آ ب حیات اور قدرت کی نشانیاں                    | ٣٣          | تشريح                                  |
| ۵۵       | حضرت حضرنبی تنصے یاولی                          | ٠           | لطا كَفُ آيات                          |
| ۵۵       | سفر کے تین اہم واقعات                           | ۳Y          | تحقیق وتر کیب                          |
| ۲۵       | شبهات وجوابات                                   | <b>r</b> z  | تشريح                                  |
| ۵۸       | لطا نَف آيات                                    | ۲A          |                                        |
|          |                                                 | 1-9         | تحقیق وتر کیب                          |
|          |                                                 | 64)         | لطا نُف آیات<br>همخین ورز کیب<br>تشریخ |
|          |                                                 |             |                                        |
|          |                                                 |             |                                        |
|          | <b>'</b>                                        |             |                                        |
|          |                                                 | ,           |                                        |
|          |                                                 |             |                                        |
|          |                                                 |             |                                        |
|          | ·                                               |             |                                        |
|          |                                                 |             | •                                      |
|          |                                                 |             |                                        |
|          | <b>i</b>                                        | ,           |                                        |
|          |                                                 |             |                                        |
|          |                                                 |             |                                        |

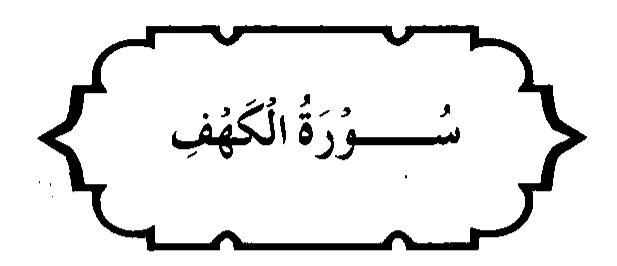

سُورَةُ الْكَهُفِ مَكِيَّةٌ إِلَّا وَاصُبِرُ نَفُسَكَ ٱلْآيَةُ مِاثَةٌ وَعَشُرُ آيَاتٍ أَوُ خَمُسَ عَشَرَةَ آيَةً پوري سورة كهف كل ہے بجرآ يتواصبر نفسك النج كل آيات كى تعدادا يك سودس يا ايك سوپدرہ ہے

### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِةِ ﴾

وَٱنْسَابُهُمْ وَقَدْ سُئِلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قِصَّتِهِمُ كَانُوا فِي قِصَّتِهِمُ مِنْ جُمُلَةِ السِّينَا عَجَبًا ﴿وَهُ حَبَرُ كَانَ وَمَا قَبُلهُ حَالٌ أَيُ كَانُوا عَجَبًا دُونَ بَاقِي الْايَاتِ أَوُ أَعُجَبُهَا لَيُسَ الْامُرُ كَذَٰلِكَ أَذُكُرُ إِذْاوَى الْفِتُيَةُ اِلَى الْكَهُفِ جَـمُعُ فَتَى وَهُوَالشَّابُ الْكَامِلُ خَاتِفِيُنَ عَلَى اِيْمَانِهِمُ مِنُ قَوْمِهِمِ الْكُفَّارِ فَقَالُوا رَبَّنَآ اتِنَا مِنْ لَٰكُنُكُ مِنْ قَبُلِكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئَ أَصُلِحُ لَنَا مِنْ أَمُرِنَا رَشَدًا ﴿ ﴿ وَالِهَ فَطَرَبُنَا عَلَى اذَانِهِمُ أَىٰ أَنَمُنَاهُمُ فِي **الْكَهُفِ سِنِيْنَ عَدَدُا ﴿ إِنَّهِ مَعُدُودَةً ثُمَّ بَعَثْنَهُمُ** آَىُ أَيقَظُنَاهُمِ لِنَعْلَمَ عِلْمَ مُشَاهَدَةٍ أَيُّ الُحِزُ بَيُنِ ٱلْفَرِيُقَيُنِ الْمُخْتَلِفَيُنِ فِي مُدَّةِ لَبَثِهِمُ أَحْصلى فِعُلَّ بِمَعْنَى ضَبُطٍ لِمَا لَبِثُو ٓ اللَّبِثِهِمَ مُتَعَلِّقٌ بِمَا بَعُدَهُ كُ أَمَدُ الْإِنَّا عَايَةً

ترجمہ: ....ساری خوبیاں ( یعنی بہترین تعریف ٹابت ہے )اللہ کے لئے (اس بات کی اطلاع ویے ہے مقصور آیا اس پر ایمان لانا ہے یا اس کے ذریعہ سے تعریف کرنا ہے ، یا دونوں صورتیں پیش نظر ہیں؟ غرضیکہ متینوں احمالات ہیں لیکن ان میں ہے تیسری صورت زیاہ مفید ہے ) جس نے اپنے بندہ (محمر ) پراس کتاب (قرآن ) کوا تارا ہے اوراس کے لئے (لیعنی اس میں )کسی طرح کی ذرائجی بجی نہیں ہے (بعی فظی اختلاف یامعن کے لحاظ سے تصاد بیانی نہیں ہے (اور ترکیب میں بیہ جملہ "المکتاب "سے حال واقع ہور ہاہے) تا کہلوگوں کوخبر دار کرائے (ستاب کے ذریعہ سے کافروں کوڈرائے ) بالکل سیدھی بات (ایچ چے سے خالی ہے، پہلفظ بھی ترکیب میں"السیکنساب " ہے حال ثابتہ مؤکدہ واقع ہور ہاہے ) تا کہلوگوں کوخبر دار کرائے ( کتاب کے ذریعہ ہے کافر دن کو ڈرائے )انٹد کی جانب سے ایک بخت عذاب ہے اورا چھے اچھے کام کرنے والے مؤمنوں کوخوشخبری دے دے کہ یقیینا ان کے لئے بڑی ہی خوبی کا اجر ہے جس میں ہمیشہ وہ خوش حال رہیں گے (یعنی جنت میں ) نیز (منجملہ اور کافروں کے )ان لوگوں کومتنبہ کردے جنہوں نے کبا کہانٹداولا دبھی رکھتاہے(اس ہارہ میں )نہ تو ان کے پاس کوئی دلیل ہےاور ندان کے باپ داووں کے پاس کوئی دلیل تھی (جوان لوگوں سے پہلے ایس با تیں کہتے چلے آئے ہیں ) کیسی تخت (بھاری) بات ہے جوان کے مندے تکلی ہے (لفظ تکلمة بلحاظ تر کیب تمیز ہے جس سے خمیر مبہم کی وضاحت ہور ہی ہے اور لفظ محبرت کا مخصوص بالمذمت محذوف ہے۔ تقدیر عبارت ہوگی (محبرت مقالتهم المفد كورة )ية بجونيس مكت بين (اس باره بين ) مرسرتا سرجعوت: (بات) سوشا يدايي جان بى بلاك كروالين ان ك بیچیے ( یعنی آپ ہے ان کی بے رخی اختیار کرنے کے بعد )اگر بیلوگ اس بات ( قرآن ) پر ایمان نہ لا کمیں مارے افسوس کے ( آپ کی طرف سے کفٹن اور رہنج ہوئے کی وجہ ہے کیونکہ آپ کوان کے ایمان لانے کا شوق لگار ہتا ہے لفظ اسف مفعول لہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے )روئے زمین پرجتنی چیزیں ہیں (خواہ وہ جانور ہوں یا گھاس پھوٹس،ورخت اور نہریں وغیرہ ہوں )ہم نے انہیں باعث رونق بنایا ہے ن ایہم لوگوں کی آز مائنش کریں ( اوگوں کا امتحان بیرو کیھتے ہوئے کریں کہ ) کون ایسا ہے جس کے کام سب سے زیادہ اچھے ہیں ( یعنی کون انچس با توں کی طرف سب ہے زیادہ جھکتا ہے )اور پھرہم ہی جو پچھز مین پر ہےا ہے چیٹیل میدان بناڈ الیس گے ( ایباصاف کہ ا کی۔ تنکا تک اس میں پیدانبیں ہوسکے گا ) کیا آپ بیرخیال کرتے ہیں کہ غاراور پہاڑ والے لوگ ہمارے عجائبات میں ہے پچھ تعجب خیز نشانی تھے (لفظ عبجہا کان کی خبر ہے اور اس سے پہلے من ایٹنا تر کیب میں حال ہے بعنی تمام ہاتی نشانیوں میں صرف یہی ایک نشانی عجيب يا عجيب ترتقى ؟ نهيس ايسانهيس \_ ذرادهيان سيجيئ اس بات كي طرف )جب كه چندجوان عارميس جابيشے سے (لفظ فتيا فتي كى جمع

ہے ہے کئے جوان کو کہتے ہیں۔ میہ جوان اسپنے ایمان لانے کی وجہ ہے اپنی کا فرقوم ہے ڈرتے تھے )اور انہوں نے دعا کی تھی پروردگار آپ کی جانب (طرف) ہے ہم پر رحمت ہواور ہمارے اس کام کے لئے کامیا بی کا سامان مہیا فرما سوہم نے بردہ ڈال ویا ان کے کانوں پر (لیعنی انہیں سلادیا) غارمیں سالہا سال تک پھرانہیں اٹھا کھڑا کیا (بیعنی انہیں جگادیا) تا کہ ہمیں واضح ہوجائے (مشاہرہ کے درجہ میں ) کہ دونوں جماعتوں میں ہے ( جوان کی مدت قیام کے بارے میں مختلف الخیال ہیں ) کون ہے جوان کے رہنے کی مدت ہے (لسما لبشوا البثهم كى تقرير مين سے بيرجار بحرور بعد مين آنے والے لفظ سے متعلق ہے) واقف ہے؟ (لفظ احسلى كے معنى باخبر ہونے کے ہیں)۔

تشخفی**ن وتر کیب** ......شسابست علامه جلال محلیٌ شافعی نے لفظ ٹابت کی تقتریر نکال کراشارہ کردیاملہ کے متعلق محذوف ک طرف كيكن ثبوت من مرادد وام ازني موكانه كرثبوت حدوتى بين حمرقديم اوصاف كماليد شارموكي نه كه حمد حادث هل السمر اد الاعلام بذلک لین البحید ذلکہ کے ثبوت کی اطلاع اور اس کا خبار مقصود ہے؟ اس .... پہلے اختال کوعلانے اس طرح بھی تعبیر کیا ہے کہ یہ جمله لفظا ومعتى خبريه باور لفظ او الشنساء بسه سيمرادي بكالحمد لله ك شوت كي ثناء مقصود مواراس دوسر احتمال كوعلاء في ان لفظوں سے بھی تعبیر کیا ہے کہ یہ جملہ لفظا و معنی انشا ئیہ ہے لیعن عرف کے لحاظ سے انشاء کے لئے اسپر نقل کیا حمیا ہے اور لفظ او هسمسا كامطلب بيه بكراس جمله سے اخبارا ورثنا دونو ل مقصود موں \_اس كوعلما نے اس طرح بھی تعبير كيا ہے كه بير جمله خبرا ورانشاء دونوں میں استعمال ہور ہاہے۔حقیقت ومجاز کوجمع کرنے کے طریق پر ،بہر حال مفسرٌعلام اینے شافعی ہونے کی رعایت سے تیسری شق کوتر جیج دے رہے ہیں کیونکہ شوافع کے نز دیک حقیقت ومجاز دونوں بیک وقت مراد ہو سکتے ہیں۔رہایہ شبہ کہ انشاء ثناءکو،اوراخبار ثناءکو اور اخبار ثناء انشاء ثناء کومتلزم ہوتے ہیں ،پس گویا پہلے اور دوسرے احتمال کا حاصل بھی وہی ٹکلتا ہے جونیسری شق کا ہے پھرمفسرٌجلال کا تیسرے احتمال کوتر جیجے دینا کیامعنی؟ جواب رہے کہ پہلی دونو ل صورتو ل میں بیافائدہ حاصل تو ہور ہاہے مگر مقصود نہیں ہے۔ لیکن تیسری صورت میں دونوں پہلوا لگ الگ مقصود ہورہے ہیں اور کسی چیز کے مقصود کے طور پر حاصل ہونے اور غیر مقصود کے درجہ میں حاصل ہونے میں بہت بروافرق ہے۔اس لئے جلال مفسر کا تیسرے احتمال کے ترجیح دینے پریہ شہیں ہوسکتا۔ تسناقصا میلفظ بحذف المضاف ہای ذا تنافض اور جہاں آیات اورنصوص میں بظاہرا ختلاف یا تنافض نظر آتا ہے علاء نے تطبیق یاتر جی یا تنتیخ کے ذریعہ اس کوصاف كرديا بهدمن المجملة الكافرين جلال مفسرنے بيعبارت تكال كراشاره كرديا كالفظينى لدر كاعطف يہلے يندر پر بيعطف خاص علی العام کے طریقتہ پر۔ کبسوت سیسو قعل ماضی ہے انشاءذم کے لئے اس میں تاعلامت تا نبیت ہے۔مقولا بیلفظ مقدر مان کر اشارہ کردیا محداب کے صفت ہونے کی طرف۔بسامع قاموں میں ہے کہ بسجسع نسفسسہ کے معنی منع کے ہیں اس آیت سے مقصود آنخضرت كي تسلى ہے كه آپ ان كے ايمان ندلانے برا تنارنج ند يجئے كه شدت عم ہے آپ ملاك موجا تيس - باتى كفار كے ايمان ند لانے پرتفس عم ہے جبیں روکا جار ہا ہے کہ وہ تو شرط ایمان ہے اس ہے کیسے روکا جا سکتا ہے کیونکہ کفر پر راضی رہنا خود کفر ہے۔ ذیسنہ سے مفعول لہ ہے یا حال اگر جمعلنا کو حسلقنا کے معنی میں لیا جائے لیکن اگر جعل جمعنی تصیر لیا جائے تو پھرمفعول ٹانی ہوجائے گا۔ المهر قبيع قاموں میں ہے کہ رقیم بروزن امیراس کے کئی معنی ہیں ،اصحاب کہف کی بستی یاان کا پہاڑیاان کا کتایا وادی یاصحراء یا پیخروغیرہ کی و مختی جس پران کے حالات کندہ تھے اور وہ اس بہاڑی درواز ہ پر گئی ہوئی تھی ۔اور قرطبی میں ابن عباسؓ ہے مروی ہے کہ رقیم ہے مرادوہ روپے ہیں جواسحاب کہف نے اپنے پاس خرچہ کے لئے رکھ چھوڑے تھے۔اور حضرت انس کی رائے میں رقیم کالفظ مبہم ہے۔ عجبا طال مقسرنے ای کانوا النع ستاشارہ کردیا کہ اس قصہ کے عجیب ہونے کا انکار مقصود نہیں بلکصرف اس کے عجیب ہونے یا

" ب ئے بجیب تر مجھنے ورد کرن مقصود ہے۔ اخاوی ان نو جوانوں کو دقیانوس نامی بادشاہ نے شرک پرمجبور کیا تھا۔ بیروا قعہ بقول اہل روم شہر امنوں کا ہے یا اہل عرب کے نز دیک اس شہر کا نام طرطوں ہے۔ سسنین عدد اتین سویا تین سونو سال مدت مراد ہے۔ بسعثنا ہے جلالؒ مفسرتو ہیدار کرنا مراد لے رہے ہیں کیکن ابوعبیدہ ووہارہ زندہ کرنا مراد لیتے ہیں نے چنانجیرعبدالرزاق بھکرمہ ہے تیل کرتے ہیں کہ النحاب کہف چندشنرادے تھے جواپی قوم ہے الگ بہازوں میں جلے گئے تھے ان میں قیامت کے مسئلہ ہراختلاف رائے تھا بعض تو صرف روحانی بعث مانتے تھے اور بعض کی رائے رکھی کہ دوبارہ زندگی جسمانی اور روحانی دونوں طرح ہوگی ،ای اختاا ف کے فیصلہ کے کئے اللہ نے ان پرموت طارق کر کے عرصہ کے بعدوہ بارہ جلایا۔ لمنعلیہ جلال مفسر نے ایک شبہ کے دفعیہ کی طرف اشارہ کردیا کہ یہاں فسيعمم النهيس كدووتو يبلغ سيرحق تعالى كوحاصل ہے بلكه مشاہرہ خارجی مراد ہے۔المصحر بين ابقول ابن عماس أيك فرايق نحوداصحاب کیف جیں اور دوسر نے فریق ہے مراد وہ کیلے بعد دیگرے آئے والے اس شہر کے پاوشاہ ہیں جواحجا ب کیف کے بارہ میں مختلف ا رہ ہے رہے اور بعض نے اسحاب کہف میں دوفر بیق مراد لئے ہیں کہ خود ان میں اپنی مدت قیام کے بارہ میں رائے مختلف ہور ہی تھی احتصب اس انفظ میں دورائے ہیں ایک تو جلال مفسر کی ، کہ بیاسم تفضیل کا صیغہ نہیں ہے۔جبیبا کہا بومکی اور زخشر ک کی رائے ہے لیکن رُ بِائُ اورْتِهِ مِن كَاستِ المُنْفَضيل مائيّة بين ـ لها لبنوامفسرعلامٌ نے للبنهم نكال كراشاره كرديا كه ها لبنواهي مامعدريه ہے۔

ر بط آیات:.....سورهٔ کہف میں تو حید ورسالت کے مباحث آئیں گے اور و نیا کا فانی اور حقیر ہونا ای طرح آخرت کی جزا وسزا کا بیان ہوگا ۔ تکبراورلڑائی کی برائی اورشرک کا غلط ہونا اسی طرح تو حید درسالت اور قیامت ہے متعلق بعض قصے ندکور ہوں گے اور ان مضامین میں جہاں ایک طرف باہمی مناسبت ہے وہیں حصول ایمان میں بھی ان کا وخل ظاہر ہے۔ پیچیلی سورت کا حمد برختم کرنا اور اس سورت کاحمہ ہے شروع ہونا دونہ ل سورتوں کے مضامین مربوط ہونے کی طرف اشارہ ہے۔اس کلی ربدا کے بعد جزئی ربدا کی تقریر اس طرح ہوگی کہ آیت البحمد لللہ المنع ہے تو حیدورسالت اوروق کا بیان ہے۔ تنگبراورشرک کی برائی اور آتحضرت صلی اللہ عیدوسلم کی ولجوئي ندَورے. آگے آیت ام حسبت المح ہے اصحاب کبف کا دا قعدا جمالاً وَكَرَكِيا جار ہاہے جواگر چه کفار کی طرف ہے امتخا ناسوال کے جواب میں ہے لیکن اس ہے آنخضرت کی رسالت کی تائیڈگلق ہے کہ آپ نے بغیرسی ہے، یو چھے اور رسی تعلیم حاصل کئے جواس کا تصحیح اور همال جواب دیا ہے وہ آپ *کے رسول ہونے کی دلیل کافی ہے۔* 

شان نزول : ......ابن جرئرٌ،ابن عباسٌ ہے روایت کرتے ہیں کہ یہود کے بہکانے سکھانے ہے قریش کے پچھلوگوں نے آ پّ کے بعوی نبوت کا امتحان لینے کے لئے تیمن سوال کئے تھے۔ایک روح کے متعلق جس کا جواب پچپلی سورت بنی اسرائیل میں گزر ج کا ہے ۔ دور اسوال اسحاب کہف کے متعلق تھا اور تیسر ہے میں ذوالقرنین کے بارہ میں دریافت کیا گیا تھا۔ان دونوں کا جواب اس سورت میں ، برید برائے اور چونکہ وہ لوگ اس قصد کو بہت ہی زیادہ عجیب وغریب کہتے تھے۔اس لئے آیت ام حسبت المنع میں اس خیال کارد کیا گیاہے۔

مری میں جہانی کی تعریف میر ہے کہ وہ سید تھی بات ہے جس میں ذرا شیر ھے بن نہیں کیونکہ جس بات میں بلقی ہو، چیج ه آشر ک وخم ہو،ا کجھی ہوئی ہو۔ دہ جائی کی بات نین ہوئئتی ۔ یہی ہیہ ہے کہ قر آن نے سعادت کی راہ کو "صبر اطا مستبقیعہ" کہنا اور ہرجگہ وہ اپٹا وسن ہے بیان من ہے کہ اس میں بوٹی بات بھی بھی کی بات نہیں ہے و دانٹی ہر بات میں ونیا کی زیادہ سے زیادہ سیدھی ہات ہے۔اس سورت کے شروع میں بھی ای حقیقت کی طرف اشارہ کیا بار باہےاس نے بعد اس کے نازل ہونے کا مقصد ،خوشخبری اور ڈرا نا قرار دیا

کیونکہ ہدایت وی جب بھی ظاہر ہوئی ہے اس لئے ظاہر ہوئی ہے کہ ایمان وعمل کے نتائج کی بشارت دے اور بدعملی کے نتائج سے ڈرائے اور متنبہ کردے۔ کیکن ایمان کے ساتھ بعہ ملون الصالحات کی قیدے معتز لہ کی طرح بیدهو کانہیں کھانا جا ہے کہ نجات کے کئے ایمان کی طرح اعمال بھی ضروری ہیں کیونکہ یہاں اعمال کی قید کا لگنا سبب کے طریقہ پر ہے شرط کے طور پرنہیں ہے جومسلک اہلسنت کے خلاف ہو۔ بیسورت بھی می عہدی آخری سورتوں میں سے ہے بیوہ وقت تھا کدمنکروں کی سرتشی انتہائی حد تک پہنچ چکی تھی اور پینمبراسلام کا قلب مبارک لوگوں کی شقاوت ومحرومی کے غم سے بڑاہی ولگیر ہور ہاتھا۔آنخضرت کے جوش وعوۃ واصلاح کا پیرحال تھا کہ چاہتے تھے ہدایت گھونٹ بنا کر پلا دوں اورمنکروں کا حال بیتھا کہ سیدھی ہے سیدھی بات بھی ان کے دلوں کونہیں بکڑتی تھی ۔انبیاء کرام ہدایت واصلاح کےصرف طالب ہی تبیس ہوتے ، بلکہ عاشق ہوتے ہیں انسانوں کی گمراہی ان کے دلوں کا گویا ناسور ہوتی ہے ۔انسان کی ہدایت کا جوش ان کے دل کے ایک ایک ریشہ میں عشق کی طرح سایا ہوا ہوتا ہے اس سے بڑھ کران کے لئے کوئی عملینی نہیں ہو عمتی کہ ایک انسان سچائی ہے منہ موڑے ،اور اس ہے بڑھ کران کے لئے کوئی شاد مانی نہیں ہوسکتی کہ ایک گمراہ قدم ،راہ راست پر آ جائے۔ چنانچ قرآن کریم میں اس صورت حال کی جا بجاشہادتیں ملتی ہیں۔ یہاں آیت نعلک باجع النع میں بھی ای طرف اشارہ ہے کدان کی پیٹمراہی عجب نہیں کہ بچھے شدت غم ہے بچال کرد ہے لیکن جو گمراہی میں ڈوب چکے ہیں وہ بھی اچھننے والے نہیں ، پھراس کے بعد آیت انا جعلنا المنع میں بیرواضح کیا جار ہاہے کہ قانون البی اس بارہ میں ایسا ہی واقع ہواہے بیدونیا آ رائش گا عمل ہے یہاں جو چیز کارآ مذہبیں ہوتی ۔ چھانٹ دی جاتی ہے۔بس جن لوگوں نے اپنی ہستی خراب کر دی ہے ضروری ہے کہ وہ چھانٹ دیئے جائیں ان کی محرومی برغم کرنالا حاصل ہے۔آیت ام حسبست السنع سےاصحاب کہف کی سرگزشت شروع ہور ہی ہے۔جن لوگوں نے اس قصہ کو عجیب دغریب سمجھ کرسوال کے لئے منتخب کیا وہ اس لئے کہ معمو لی واقعہ کا جواب تو سپھھن سنا کر ، قیاس ورائے سے ممکن ہے کہ کر دے دیا جائے کیکن خلاف عادت واقعہ کے متعلق جواب ظاہر ہے کہ تقل سیجے اورعلم تام کے بغیرممکن نہیں ، یوں تو روح اور ذوالقرنین کے متعلق سوال کرنے کوبھی عجیب سمجھا ہوگالیکن شاید واقعہ اصحاب کہف کوزیا وہ عجیب سمجھا ہو پس ممکن ہے تعجب کا انکارخصوصیت سے یہاں اس کئے کمیا گیا ہو حاصل میہ ہے کہ فی نفسہ بیروا قعدا گرچہ جیز ہے گرغیر معمولی تعجب خیز نہیں ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ و نیا میں عجا ئبات ہیں مثلا آسان وزمین ،اور کا نئات کی چیزوں کا ہیدا کرنااس واقعہ سے زیادہ عجیب وغریب ہے کیونکہ اصحاب کہف تو موجود تھے جن میں سیجھ تصرف کیا گیا ہے لیکن بیعالم تو موجود ہی نہیں تھا جسے عدم ہے وجود بخشا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ معدوم میں تصرف کرنا موجود چیز میں تصرف کرنے کی نسبت زیادہ عجیب وغریب ہے پس ان کا بیتعجب ہی فی الحقیقت تعجب خیز ہے۔غرضیکہ آیت ام حسبست المع سے باا جمال اورآیت نسحس نقص النع ہے کسی قدرتفصیل کے ساتھ اس واقعہ پرروشنی ڈالی گئی ہے 'ای السحوبین '' کی تفسیر میں مجاہدٌ نے تو دونو ل گروہوں سے مرادخوداصحاب کہف لئے ہیں جومدت قیام کے بارے میں مختلف الرائے ہو گئے بیٹے کیکن بعض حضرات نے اصحاب کہف اوران کے مخانفین مراد کئے ہیں۔

… آیت عسلسی عبیدہ ہے معلوم ہوا کہ مقام عبریت کے برابر کوئی مقام نہیں نیزید کہ آنخضرت صلی اللہ لطائف آيات: عليه وسلم اس بسے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہیں آیت لیٹ فدر بساسا شدیدا سے معلوم ہوا کہ تجاب بھی ایک طرح کاسخت عذاب ہے جس ے سالک کوڈرنا چاہیئے۔ آیت ویبشر السمؤمنین الذین یعملون الصالحات سے وہ اعمال مراد ہیں جن سے خاص حق تعالیٰ کی رضامقصود ہو،اوربعض کے زویک تن میں مشغول رہنے کی وجہ سے اپن بستی سے بیزاری مراو ہے۔ آیت ان لھم اجو احسن میں اجرے مرادی تعالی کا بلاحجاب مشاہدہ اور رؤیت ہے۔ آیت فسل مسلک بساحع النح میں اشارہ ہے آنخضرت کی انتہائی شفقت اور مخالفین کوموافق بنانے کے اہتمام کی طرف، آیت ان جعلنا ما علی الارض المن میں حسن عمل عام ہے جس میں کا کنات کی چیزوں کوانوارجلال و جمال حق کے مشاہرہ کا آئینہ بنالیما بھی واخل ہےاور ابن عطاء فرماتے ہیں کہتمام حوادث ہے ہے التفاتی کرناحسن ممل ہے اور بعض کے نز دیک زمین کی زینت ہے مراد اہل محبت ومعرفت ہیں اور احترام کے ساتھ ان کی طرف نظر کرنا یہ حسن عمل ہے۔ آ يت و انا لجاعلون النع مين اشاره بوجودت كظهور عيز مني چيزون كظهورفنا كي طرف آيت فسضربنا على اذانهم المنح میں یہ عالت فناء واستغراق کے مشابہ ہے۔ آیت نسم بعشف هم النع میں سکر کے بعد صحوی حالت ہے، اور خلوت کے بعد جلوت کی طرف اشارہ ہے۔

نَحُنُ نَقُصُ نَقُرَأُ عَلَيُكَ نَبَاهُمُ بِالْحَقِّ ﴿ بِالصِّدُقِ إِنَّهُمُ فِتْيَةٌ امَنُوا بِرَبِّهِمُ وَزِدُ لَهُمُ هُدًى ﴿ ۖ إِلَّهِمُ فَتُكَ الْحَقَّ اللَّهِ مَا لَكُولُ اللَّهِ مُ هُدًى ﴿ اللَّهِ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ وَّرَبَطُنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ قَوَيُنَاهَا عَلَى قَوُلِ الْحَقِّ إِذَّ قَامُوا بَيْنَ يَدَىُ مَلِكِهِمْ وَقَدُ اَمَرَهُمْ بِالسُّجُوْدِ لِلْاصْنَامِ فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمُواتِ وَالْآرُضِ لَنُ نَّدُعُوا مِنْ دُونِةٍ آىُ غَيْرِهِ اللَّهَا لَّقَدُ قُلُنَا إِذًا شَطَطًا ﴿ ﴿ إِنَّ الْمُطَا الْمُ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّ اَىُ قَـوُلًا ذَ اشَطِطٍ اَىُ اِفْرَاطٍ فِيُ الْكُفُرِ اِنْ دَعَوُنَا اِللَّهَا غَيْرَاللَّهِ تَعَالَى فَرَضًا ﴿ هَوَ كُلَّاءٍ مُبْتَداً قَوْمُنَا عَطَفُ بَيَان اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهَ الِهَةُ طَلُولًا هَلَّا يَأْتُونَ عَلَيْهِمُ عَلَى عِبَادَتِهِمُ بِسُلُطْنِ ۚ بَيِّنِ طُ بِحُدَّةٍ ظَاهِرَةٍ فَمَنُ اَظُلُمُ اَىٰ لَا اَحَدَ اَظُلَمُ مِـمَّـنِ افْتَرْى عَلَى اللهِ كَذِبَا (هَ) بِيسُبَةِ الشَّـرِيُكِ اِلْيَهِ تَعَالَى قَالَ بَعُضُ الْفِتَيَةِ لِبَعْضِ وَاِذِا عُتَـزَلْتُـمُـوُهُـمُ وَمَـا يَعْبُدُونَ اِلَّا اللهَ فَأُواۤ اِلَّى الْكَهْفِ يَنُشُرُلَكُمُ رَبُّكُمْ مِّنُ رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئُ لَكُمْ مِنْ اَمُركُمْ مِرُفَقًا ﴿١١﴾ بِكُسْرِالْمِيْمِ وَفَتُح الْفَاءِ وَبِالْعَكْسِ مَاتَرُفِقُونَ بِهِ مِنُ غَذَاءٍ وَعَشَاءٍ وَتَـرَى الشَّـمُسَ إِذَا طَلَعَتُ تُزاوَرُ بِـالتَّشـدِيَدِ وَالتَّخْفِيُفِ تَمِيُلُ عَلَنُ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ نَاحِيَةٍ وَإِذَاغَرَبَتُ تَقُرِضُهُمُ ذَاتَ الشِّمَالِ تَتُرُكُهُمُ وَتَتَحَاوَزُ عَنُهُمُ فَلَا تُصِيبُهُمُ ٱلْبَتَّةَ وَهُمُ فِي فَجُوَةٍ مِّنُهُ طُ مُ مُتَّسِع مِنَ الْكُهُفِ يَنَالُهُمُ بَرُدُ الرِّيُح وَنَسِيمُهَا **ذَلِكَ** الْمَذُكُورُ مِنُ **اينِ اللهِ** دَلَائِلٍ قُدُرَتِهِ مَنُ يَّهُدِ اللهُ يَّ فَهُوَ الْمُهُتَدِ ۚ وَمَنُ يُّضَلِلُ فَلَنُ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرُشِدًا ﴿ عَ ﴾ وَتَحْسَبُهُمُ لَوُرَا يُتَهُمُ اَيُقَاظًا أَى مُنْتَبِهِيْنَ لِانَّ اَعْيُنَهُمُ مُفَتَّحَةٌ جَمْعُ يَقِظٍ بِكُسُرِالْقَافِ وَّهُمُ رُقُودٌ أَيْيَامٌ جَمْعُ رَاقِدٍ وَّنُقَلِّبُهُمُ ذَاتَ الْيَمِيُنِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ۚ لِنَكَّ تَاكُلَ الْاَرْضُ لُحُوْمَهُمُ وَكَلُّهُمُ بَاسِطٌ ذِرَاعَيُهِ يَدَيُهِ بِالْوَصِيُدِ بِفِنَاءِ الْكَهُفِ وَكَانُوَا إِذَا انُـقَـلَبُـوُا اِنْـقَـلَبُ وَهُوَ مِثْلُهُمْ فِي النَّوْمِ وَالْيَنَظَةِ لُـوِاطَّـلَـعُـتَ عَلَيُهِـمُ لُوَلَيُتَ مِنهُمْ فِرَارًا وَّلَمُلِئَتَ بِالتَّحَفِيُفِ وَالتَّشُدِيْدِ مِنْهُمْ رُحُبًا ﴿٨﴾ بِسُكُونِ الْعَيُنِ وَضَمِّهَا مَنعَهُمُ اللَّهُ بِالرُّعْبِ مِنْ دُخُولِ أَحَدٍ عَلَيْهِمْ

وَكَذَٰلِكَ كَمَا فَعَلْنَا بِهِمُ مَا ذَكَرُنَا بَعَثُنَهُمُ أَيُقَظُنَاهُمُ لِيَتَسَاءَ لُوا بَيْنَهُمُ عَن حَالِهِمُ وَمُدَّةِ لَبُيْهِمُ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمُ كُمُ لَبِثُتُمُ طُ قَالُوا لَبِثُنَا يَوُمًا أَوْبَعُضَ يَوْمٍ طُ لِانَّهُمُ دَخَلُوا الْكَهُفَ عِنُدَ طُلُوعِ الشَّمُسِ وَبَعَشُوا عِنُدَ غُرُوبِهَا فَظَنُّوا أَنَّهُ غُرُوبُ يَوْمِ الدُّخُولِ ثُمَّ قَالُوا مُتَوَقِّفِينَ فِي ذَلِكَ وَبُكُمُ اَعُلَمُ بِمَا لَبَثْتُمُ ط فَابُعَثُواۤ آحَدَكُمْ بِورِقِكُمْ بِسُكُونِ الرَّاءَ وكَسُرِهَا بِفِضَّتِكُمُ هَاذِهٖۤ اِلَى الْمَدِيْنَةِ يُقَالُ اَنَّهَا الْمُسَمَّاةُ الْانَ طَرَطُوسُ بِفَتُحِ الرَّاءِ فَلْيَنْظُرُ أَيُّهَا ٓ أَزُكُى طَعَامًا آَيُّ اَطُعِمَةِ الْمَدِيْنَةِ اَحَلُّ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزُق مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفُ وَ لَا يُشْعِرَنَّ بِكُمُ اَحَدًا ﴿ ﴿ ﴾ إِنَّهُمُ إِنْ يَظُهَرُوا يَطَّلِعُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُو كُمْ يَقُتُلُو كُمْ بِالرَّحْمِ أَوْيُعِيدُوْكُمْ فِي مِلْتِهِمُ وَلَنُ تُفُلِحُوآ إِذًا أَى إِنْ عُذْتُمُ فِي مَلَّتِهِمُ اَبَدًا ﴿ ﴿ وَكَذَٰلِكَ كَمَا بَعَثُنَاهُمُ اَعُشَرُنَا اِطَّلَعُنَا عَلَيْهِمُ قَوْمَهُمُ وَالْمُؤُمِنِيْنَ لِيَعْلَمُوٓا اَىٰ قَوْمُهُمُ اَنَّ وَعُدَ اللهِ بِالْبَعْثِ حَقٌّ بِطَرِيَقِ اِنَّ الْقَادِرَ عَلَى إِنَامَتِهِمُ ٱلْمُدَّةِ الطَّوِيُلَةِ وَابِقَائِهِمُ عَلَى حَالِهِمُ بِلَا غِذَاءٍ قَادِرٌعَلَى اِحْيَاءِ الْمَوُتْلي وَّأَنَّ السَّاعَةَ كَارَيُبَ شَكَّ فِيُهَا إِذْ مَعُمُولٌ لِاعْتَرْنَا يَتَنَازَعُونَ آيِ الْمُؤُمِنُونَ وَالْكُفَّارُ بَيْنَهُمُ آمُرَهُمُ آمُرَالُفِتَيَةِ فِي الْبِنَاءِ حَوْلَهُمُ فَقَالُوا آيِ الْكُفَّارُ ابْنُوا عَلَيْهِمُ آيُ حَولَهُمُ بُنيَانًا ﴿ يَسُتُرُهُمُ رَبُّهُمُ اَعُلَمُ بِهِمْ ﴿ قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوا عَلَى أَمُوهِمُ آمُرِالْفِتُيَةِ وَهُمُ الْمُؤَمِنُونَ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمُ حَوَلَهُمُ مَّسْجِدًا ﴿ ﴿ يُصَلِّى فِيهِ وَفُعِلَ ذَلِكَ عَلَى بَابِ ٱلكَهِف سَيَقُولُونَ آي المُتَنَازِعُونَ فِي عَدَدِ الْفِتُيَةِ فِي زَمَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيَهِ وَسَلَّمَ آي يَقُولُ بَعُضُهُمُ هُمُ ثَلْثَةٌ رَّابِعُهُمُ ﴿ كَلُبُهُمُ وَيَقُولُونَ أَى بَعُضُهُمُ خَمَسَةٌ سَادٍ سُهُمُ كَلُبُهُمُ وَالْقَوْلَان لِنَصَارِيٰ نَحُرَانَ رَجُمًا بِالْغَيْبِ جَ آيُ ظَنَّا فِي الْغَيْبَةِ عَنْهُمُ وَهُوَ رَاحِعٌ إِلَى الْقَوْلَيْنِ مَعًا وَنَصَبُهُ عَلَى الْمَفْعُولِ لَهُ آيُ لِظَيِّهِمُ ذلِكَ وَيَقُولُونَ آيِ الْمُؤْمِنُونَ سَبُعَةٌ وَقَامِنُهُمُ كَلَبُهُمْ طَ الْحُمَلَةُ مِنْ مُبْتَدَاءٍ وَخَبُرِصِفَةُ سَبُعَةٍ بِزِيَادَةِ الْوَاوِ وَقِيُـلَ تَـاكِيُدٌ أَوُ دَلَالَةٌ عَلَى نُصُوقِ الصِّفَةِ بِالْمَوْصُوفِ وَوَصُفُ الْاَوَّلَيْنِ بِالرَّجْمِ دُوْنَ الثَّالِثِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَرُضِيٌّ وَصَحِيُحٌ قُلُ رَبِّي اَعُلَمُ بِعِدَّ تِهِمُ مَّا يَعُلَمُهُمُ اِلَّا قَلِيُلُ فَ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَامِنَ الْـقَلِيُلِ وَذَكَرَهُمُ سَبُعَةً فَلَا تُمَارِ تُحَادِلُ فِيهِمُ الْأَمِرَآءُ ظَاهِرًا بِمَا أُنْزِلَ عَلَيُكَ وَكَلا تَسْتَفُتِ فِيهِمُ تُنطُلُبُ الْفُتُيَا مِّنَهُمُ مِنَ آهُلِ الْكِتْبِ الْيَهُودِ أَحَدًا ﴿ اللَّهِ وَسَأَلَهُ آهُـلُ مَكَّةَ عَنُ خَبَر آهُلِ الْكَهُفِ فَقَالَ ٱنحبِرُكُمُ بِهِ غَدًا وَلَمُ يَقُلُ إِنْ شَاءَ اللهُ فَنَزَلَ **وَلَا تَـقُولُنَّ لِشَايُءٍ** اَىُ لِاَجَلِ شَيْءٍ اِ**نِّـيُ فَاعِلْ ذِلِكَ** غَدًا ﴿ ﴿ أَى فِيُمَا يَسَتَقُبِلُ مِنَ الزَّمَانِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ ۚ أَى إِلَّا مُتَلَبِّسًا بِمَشِيَّةِ اللهِ بِاَنْ تَقُولُ إِنْ شَاءَ اللهُ وَاذُكُو رَّبُّكَ أَىٰ مَشِيَّتَهُ مُعَلَّقًا بِهَا إِذَا نَسِيتُ التَّعَلِيٰقَ بِهَا وَيَكُولُ ذِكُرُهَا بَعُدَ النِّسُيَانِ كَذِكُرِهَا مَعَ

الُـقَـوُلِ قَالَ الْحَسَنُ وَغَيْرُهُ مَادَامَ فِي الْمَجُلِسِ وَقُـلُ عَسْمي أَنْ يَهْدِينِ رَبِّي لِاَقْرَبَ مِنْ هَذَا مِنْ خَبَرِ أَهُلِ الْكُهُفِ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى نُبُوَّتِي رَ**شَدُالاِسَةِ** هِذَايَةً وَقَدُ فَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ وَلَبِثُوا فِي كَهُفِهِم ثَلْتُ مِائَةً بِالتَّنُويُنِ سِنِيُنَ عَطُفُ بَيَان لِثَلَا ثِ مِاثَةٍ وَهَـٰذَهِ السُّنُونَ اَلثَّلَاثُ مِاثَةٍ عِنُدَ اَهُلِ الْكِتَابِ شَمْسِيَّةٌ وَتَنزِيُـدُ الْقَمْرِيَّةُ عَلَيْهَا عِنُدَ الْعَرَبِ تِسْعَ سِنِيْنَ وَقَدُ ذُكِرَتُ فِي قَوْلِهِ وَازْ ذَادُوُا تِسْعًا ﴿ إِنَّ الْعَرَبِ آَيُ تِسْعَ سِنِيْنَ فَ الثَّلَاثُ مَائَةٍ اَلشَّمُسِيَّةُ ثَلَا تُمِائَةٍ وَيَسُعٌ فَمُرِيَّةٌ **قُلِ اللهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا** جَمِمَّنِ الْحَتَلَفُوا فِيْهِ وَهُوَ مَا تَقَدَّمَ ذِكُرُهُ لَـهُ غَيْبُ السَّمُواتِ وَالْآرُضِ ﴿ أَىٰ عِـلَمُهُ ٱبْصِرُ بِهِ أَيْ بِاللَّهِ هِـىَ صِيُغَهُ تَعَجُّبِ وَاسْمِعُ ۗ بِه كَذَٰلِكَ بِمَعْنَى مَا ٱبُصَرَهٌ وَمَا ٱسُمَعَهُ وَهُمَا عَلَى جِهَةِ الْمَحازِ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ تَعَالَى لَا يُغِيُبُ عَنُ بَصَرِهِ وَسَمُعِهِ شَىُءٌ مَالَهُمُ لِاهُلِ السَّمْواتِ وَالْارُضِ مِّنُ دُونِهِ مِنُ وَّلِي (نَاصِرٍ وَّلا يُشُرِ لَكُ فِي حُكْمِة أَحَدًا ﴿ وَهِ لِاَنَّهُ غَنِيٌّ عَنِ الشَّرِيُكِ

تر جمیہ: ......هم ان لوگوں کا ٹھیک ٹھیک (صیح )واقعہ آپ ہے اے پیغیبر بیان کرتے ہیں وہ چندنو جوان تھے جوایئے پروردگار یرا بمان لائے تنھے۔ہم نے ان کی ہدایت میں اور ترقی کر دی تھی اور ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیئے تنھے (حق بات پرانہیں جما دیا تھا) جبکہ وہ کیے ہوکر کھڑے ہوگئے (اپنے باوشاہ کے سامنے جب بادشاہ نے انہیں بت پرتی پرمجبور کرنا جا ہا)اور کہنے لگے ہمارا پرور وگارتو وہی ہے جوآ سان وزمین کا پروردگار ہے اس کے سوا (اسے جھوڑ کر ) کسی اور معبود کو پکارنے والے نہیں ہیں اگر ہم ایسا کریں گے تو یقبیناً بزی بے جابات ہوگی ( بے کاربات یعنی کفرمیں حدہے برھی ہوئی ہوگی اگر بالفرض ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کرنے لگیں ) یہ (مبتداء ہے) ہماری قوم کے لوگ میں (بیعطف بیان ہے) جواللہ کے سواد دسرے معبود وں کو پکڑ بیٹھے ہیں وہ اگر معبود ہیں تو یہ لوگ اس کے لئے (ان کی بندگی پر) کوئی روشن دلیل (تھلی جحت) کیوں نہیں پیش کرتے؟ پھراس سے بڑھ کر ظالم کون ہوسکتا ہے( یعنی کوئی نہیں ) جواللّٰہ برجھوٹ کہہ کر بہتان با ندھے (اللّٰہ کی طرف شرک کی نسبت کر کے، پھربعض نو جوان ایک دوسرے ہے کہنے گئے ) جب تم لوگوں نے ان سے اورجنھیں بیالوگ اللہ کے سوابو جتے ہیں ان سے کنارہ کشی کر لی ہے تو جا ہے کہ غار میں جل کر پناہ لیں ہتم پر تہارا پروردگارائی رحمت کا سابیہ پھیلا ہے گا ،اوراس کا میں تہاری کا میابی کے سروسامان مہیا کردےگا۔ (لفظ مسر فسف میم کے کسرہ اور فاء کے فتح کے ساتھ اور اس طرح اس کے برتکس طریقہ ہے آیا ہے، مبح یا شام کے ناشتہ کو کہتے ہیں )اور جب دھوپ نکلتی ہے تو تم و کیھوگے کہ وہ اٹھی رہتی ہے(لفظ تسبیز اورتشدیداورتخفیف کےساتھ دونوں طریقہ پر ہے، لیعنی بچی رہتی ہے )اس غار سے دہنی جانب ( سمت )اور جب سورج ڈ و بے تو دھوپ بائیمیں جانب ہٹی رہتی ہے( ان سے پچ کر،اور کئی کاٹ کر،غرض بید کہ کسی وفت بھی ان پر دھوپ ٹبیں پڑتی )اوروہ لوگ اس غارکی ایک کشادہ جگہ میں پڑے ہیں (جوغار میں وسیع اورفراخ حصہ ہے) جس میں آئبیں تازہ اور مصندی ہوالگتی رہتی ہے )یہ (باتیں )اللہ کی نشانیول میں ہے ہیں ( دلائل قدرت ) جے اللہ مدایت و سے وہی ہدایت یا تا ہے اور جے وہ بے راہ کردے تو تم کسی کواس کے لئے کارساز ، راہ بتانے والانہیں پاؤگے اور (انہیں ویکھوتو) خیال کروکہ بیرجاگ رہے ہیں (یعنی ان کی آئکھیں کھلی ہونے کی وجہ ہے بیدار معلوم ہوتے ہیں،ایسف اطلال ایسف ظ بسکسسر النف اف کی جمع ہے) حالانکہ وہ سور ہے

ہیں ( نیند میں ہیں ، لفظر ف و د ، د اف د کی جمع ہے ) ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دیتے رہتے ہیں ( تا کہ زمین کے اثر سے ان کا گوشت مکل نہ جائے )اوران کا کتاچوکھٹ کی جگہا ہے دونوں بازو( ہاتھ ) پھیلائے بیٹھاہے۔(صحن غارمیں،اوراصحاب کہف جب کروٹ بدلتے ہیں تو کتا بھی اٹٹی پلٹی لیتا ہے سونے اور جا گئے میں بھی کتے کا حال اصحاب کہف کی طرح ہے )تم انہیں جھا تک کرد کیھتے تو النے یا وَل بِها گ کھڑ ہے ہوتے۔اورتم پران کی دہشت جھا جاتی! (لفظ مسلنت ، تخفیف اورتشدید کے ساتھ ہے اورلفظ دے انتین کے سکون اورضمہ کے ساتھ ہے۔اس طرح اللہ نے ہیبت پیدا کر کے ان کے پاس جانے ہے لوگوں کوروک دیا ہے )اوراس طرح (جیسے اصحاب کہف کیساتھ مذکورہ بالاکاروائی کی) ہم نے پھراٹھا کھڑا کیا (جگادیا) تا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے (اپنے حالات اور وہاں تشہرنے کی مدت کے بارہ میں ) یو چھ چھ کرسکیں۔ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا''تم یہاں کتنی دیر تک رہے ہو گے؟ کچھ نے کہا ا کی دن یا ایک دن سے بھی پچھ کم رہے ہوں گے ( کیونکہ بیلوگ غار میں دن نکلے داخل ہوئے تھے اور دن چھیے جاگ اٹھے،اس لئے یہ سمجھے کہ بیرو ہی دن ہے پھر) دوسرے کہنے لگے (غور وفکر کرتے ہوئے ) بیتو تمہارے خدا ہی کوخبر ہے کہ تم کس قدررہے،اچھاا بتم ا ہے میں ہے کسی کو بیرو پیدد ہے کر (لفظ و رق را کے سکون اور کسرہ کے ساتھ ہے۔ جمعنی جاندی کا ٹکڑا) شہر کی طرف جیجو (آج کل اس شہر کا نام طرطوں فتح رائے ساتھ ہے) جا کرو کیھے،ٹھیک کھانا ملتا ہے (لیٹنی شہر میں کہاں حلال کھانامیسر آسکتا ہے) اور جہاں کہیں سے ملے تھوڑ ا بہت لے آئے ،اور ہاں چیکے ہے لائے ،کسی کوتمہاری خبر ندہونے دے اگر کہیں لوگوں نے تمہاری خبریانی تو وہ جھوڑنے والے نہیں یا توسنگسارکریں مے (پھراؤ کر کے تمہاراستھراؤ کرڈالیں سے )یا مجبور کریں سے کہ تمہیں اپنے طریقہ ہے پھیرلیں۔اگر ایسا ہوا ( كهتم نے پھران كى راہ افتياركرليا) تو پھر بھى تم فلاح نه پاسكو سے '۔اوراس طرح ( جيسے انہيں جگايا)انہيں ہم نے واقف (باخبر ) كيا ان کے (قوم اورایمانداروں کے ) حال ہے تا کہ یقین کرلیں (ان کی قوم کے لوگ) کہ (وربارہ قیامت)اللہ کا دعدہ سچاہے ( کیونکہ جوذ ات اتنی کمبی مدت تک سلاسکتی ہے اور جول کا تول بلاغذا کے اپنی حالت پر برقر ارر کھ سکتی ہے وہ ضرور مردوں کوجلاسکتی ہے ) اور میہ کہ قیامت کے آنے میں کوئی شبہیں!اس ونت کی بات ہے(اذلفظ اعشر فاکامعمول ہے) کہ لوگ (مؤمن وکافر)ان کے بارہ میں آپس میں بحث کرنے گئے( کہ ان جوانوں کی یادگار میں یہاں ایک تغییر ہونی جا ہے ) کچھ لوگوں ( کافروں )نے تو کہا''اس غار پرایک عمارت بناڈ الو، (جوان پرسامیقکن رہے )ان کام وردگارہی ان کی حالت کوخوب جانتا ہے تب ان لوگوں نے کہ معاملات میں غالب تھے(ان جوانوں کے معاملہ میں یعنی مؤمنین) انہوں نے کہاٹھیک ہے ہم ضروران (کے مرقد) پرایک عبادت گاہ بنا کیں گے (جس میں لوگ عبادت کیا کریں ہے، چنانچہ بہاڑے وہانہ پرالی مسجد بناؤالی) تجھ لوگ کہیں تھے (نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جولوگ اصحاب کہف کی تعداد کے بارہ میں مختلف تنے وہ آپس میں کہیں سے کہ غاروالے تین آ دمی تنے ، چوتھاان کا کہا تھا، کچھ لوگ (آپس میں)ایسے بھی کہتے ہیں کہبیں یانچ تھے چھٹاان کا کتا تھا (یہ دونوں تول، نجرانی نصرانیوں کے تھے) بیسب انکل کے تیرچلاتے ہیں (باوجودموقعہ سے غائب رہنے کے محض گمان سے کہتے ہیں ،اس جملہ کاتعلق ، مذکور ، دونوں رائیوں سے ہے ،اورلفظ رہے مامفعول لہ کی وجہ ہے منصوب ہے 'لسطندھ مذلک '' کے معنی میں ہے )لیکن بعض (مسلمانوں) کا کہنا ہے کہ بیسات تھے اور آٹھواں ان کا کنا تھا ( یہ جملہ مبتداءاورخبر ہےاور وا دَرُا کد کے ساتھ لفظ سبعۃ کی صفت ہے اور بعض کی رائے میں صفت اورموصوف میں تا کیداور تعلق قائم کرنے کیلئے واؤزا کد کی گئی ہے،اورصرف پہلے دونوں تولوں کے متعلق رجماً بالغیب کہنااور تیسرے قول کے بارہ میں نہ کہنا اس تیسرے کے پہندیدہ اور سیجے ہونے پرولالت کرتا ہے ) آپ کہدو بیجئے ان کی اصل گنتی تو میرا پرور دگار ہی بہتر جانتا ہے کیوں کہ ان کا حال بہت کم لوگوں کے علم میں آیا ہے' (ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں بھی ان تھوڑے لوگوں میں سے ہوں اور فرمایا کہ ان کی تعداد سات تھی)اورآپِ اس سرسری بحث کے علاوہ (جوآپ پرنازل کی گئی)لوگوں سے زیادہ بحث (نزاع)نہ سیجئے ،اورنہ اہل کتاب یہود میں ہے، کسی سے اس بارہ میں کچھور ما فت سیجے۔ ( مکہ والوں نے جب اصحاب کہف کے منعلق وریافت کیاتو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے انشاءاللہ کے بغیر میہ وعدہ کرلیا کہ میں کل اس کا جواب دوں گا!اس پراگلی آبت نازل ہونی'')۔ آپ کسی کام کے بارہ میں میہ مت کہا کروکہ میں اے کل ضرور کردوں گا''۔(یعنی آئیند ہ زمانہ میں )مگرخدا کے جاہبے کوملالیا شیجے (یعنی یہ سمجھ لوکہ ہوگاوہ ی جواللہ عاہے گابس انشاء اللہ ملا کربات کیا کرو) اورا ہے پروردگار کی یادتازہ کر لیجئے ( بیعنی اس کام کواللہ کی مشیت برمعلق کرلیا کرو ) جب بھی بھول جا ؤ ( انشاء اللہ کہنا، پس بھولنے کے بعد اس کہنا ایسا ہی ہے جیسے بات کے ساتھ ملا کر کہنا ،حسنٌ وغیرہ فر مانے. ہیں کہ بھولنے کے بعدا ہے کلمہ کو کہنا ایک مجلس باقی رہنے تک ہے ) آپ کہے کہ امید ہے کہ میرا پروردگا راس ہے بھی زیادہ کامیا بی کی راہ (جواصحاب کہف کے واقعہ سے بھی زیادہ میری نبوت پر دلالت کرنے والا ہو ) مجھ پر کھول دے گا (چنانچے حق تعالیٰ نے اس وعدہ کو پورا فر مادیا ہے )اور بیا اصحاب كهف اين غاريس تين سوبرس تك رب (لفظ مناة تنوين كساته باورسنين عطف بيان ب شالات ما فكااور تين سوسال كي مدت اہل کتاب کے نزد کیک مشمی حساب ہے ہے۔اہل عرب نے قمری حساب ہے نوسال اور برزھاد یے جس کوآ گے بیان فر مایا جار ہا ہے ) ادرلوگوں نے نواور بڑھادیئے ہیں ( یعنی نو برس ، پس تین سوسال توسٹسی حساب ہے ہوئے اور تین سونوقمری حساب ہے ہوئے ) آپ کہدو بیجئے اللہ بہتر جانبا ہے وہ کتنی مدت رہے (جس مدت کے بارہ میں لوگ اختلاف کررہے میں جس کا ذکر پہلے گزر چکاہے )وہ آسان اورزمین کی ساری پوشیدہ چیزیں جانبے والا ہے (بعنی اے سب چیزوں کاعلم ہے) بڑا ہی ویکھنے والا ہے (بعنی الله، پرتعجب کا صیغہ ہے) براہی سننے والا ہے (یافظ بھی صیغہ تعجب ہے۔ بیدونوں افظ ماابصرہ ،و مااسمعہ کے معنی میں ہیں اور بیکہنا بلحاظ مجاز کے ہے اور مرادیہ ہے کہ کوئی چیز بھی اس کی نگاہ اور سننے ہے باہر ہیں ہے ) ان کا (آسانوں وزمین کے رہنے والوں کا ) انٹد کے سواکوئی بھی کارساز (مددگار )نہیں ہےاور نہوہ اینے تھم میں کسی کوشر یک کرتا ہے ( کیونکہ وہ ساجھی ہے بے نیاز ہے )۔

المضاف بمصدر محذوف كي صفت ہے اور شطط بمعنى ابعد ہے موفقاً بداسم آليہ ہے رفق سے ماخوذ ارتفقت بمعنى اشفعت ۔ذات اليمين مفسرعلام فن لفظ ناحية نكال كرظرف مكان موني كي طرف اشاء كرم يا اوركسي وقت بهي دهوب ندآن كي وجه بيهي كدوه غار، سسات المنعس كرخ يرتفا نقلبهم بعض كى رائة به كهمال بعريس ايك دفعه عاشوره كروز أنبيس كروث دى جاتى تقى اوربعض ك نز دیک سال میں دومرتبہ اور بعض کے نز دیک نوسال میں ایک دفعہ کروٹ دی جاتی رہی۔وسکے اس کتے کارنگ بعض نے زرداور بعض نے گندی بتلایا ہے اور کتے کانام قطمیر تھا۔راستہ میں جب اصحاب کہف کے ساتھ یہ کتابونے لگا تو انہوں نے اسے وصكاراً مركبتے ہیں كداللہ نے كتے كوتوت كو يائى بخشى اوراس نے عرض كيا" المااحب احباب الله "العنى كيا بيس اللہ ك وستوں سے محبت نہ کروں؟اس پرنو جوانوں نے کئے کوساتھ لے نیا۔اس تا ٹیرٹیفِ صحبت پربلبل شیراز بول اشھے۔

سک اصحاب کہف روزے چند ہے نیکال گرفٹ مردم شد پسرنورج بابدان نشست خاندان نبوش هم شد

بیہ بھی کہا جاتا ہے کہ جانوروں میں سے صرف اصحاب کہف ہے کتے کو جنت میں داخل کیا جائےگا۔ قرطبی میں ابن عطیہ اوران سے والد ّکے حوالہ سے لقل کیا ہے کہ ابوالفضل جو ہری جامع مصر کے منبر پر وعظ کہتے ہوئے فرماتے تھے کہ جب ایک کتے کواہل اللہ کی محبت اور محبت کا پیصلہ اور مرتبیل رہاہے تو اہل اللہ سے محبت وصحبت رکھنے والے انسان اور جنات کس طرح محروم رہ سکتے ہیں۔اس لئے ناقصین کے

کے اس میں بڑی تنلی موجود ہے۔ تغییر نتحلبی میں لکھا ہے کہ 'و کسلبھہ باسسط ذر اعیدہ بالوصید'' لکھ کرا گرکوئی اینے یاس رکھ تو كتول كےشرے محفوظ رہے گا۔لمو اطلعت خفاج کی كہتے ہیں اگر میخطاب عام ہے تب تو كوئى اشكال نہیں لیكن اگر آنخضرت مراد ہیں تو ما ننا پڑے گا کہ اصحاب کہف اب بھی اس حال میں موجود ہیں۔حالانکہ بقول سہیلیؓ اس میں ابن عباسؓ کا خلاف ہے اوروہ اس بات کا ا نکار کرتے ہیں اگر چہابن عباسؓ کےعلاوہ ووسرے حضرات اس کا اقر ار کرتے ہیں۔ چنانچے سعید بن جبیرا بن عباسؓ نے نقل کرتے ہیں کہ ہم جب حضرت معاویی کے ساتھ روم کی لڑائی پر گئے تو حضرت معاویی کہنے لگے کہ اگر موقعہ ہوتواصحاب کہف کو دیکھیں؟ اس پر حضرت ابن عباس فن فرمايا كرتم سے بہتر شخصيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كوجب لمبو اطلعت عليهم لوليت منهم فوادا -كهدديا گیا ہے تو تم کیسے ہمت کرتے ہو؟ کیکن حضرت معاویہ ٹے پچھآ دمیوں کواس طرف بھیج کرد یکھنے کی ہدایت کی مگر جب وہ لوگ غار کے یاس پنج توایک زورے ہوا کا تھیٹرا آیا جس ہے بیلوگ واپس ہونے پرمجبور ہوگئے یا گرم لو تکنے سے ہلاک ہو گئے قبائل منھم ۔رئیس ، اصحاب کہف مراد ہے جس کانام مکسلمینا تھا۔احد سحم اس سے مرادیملیخا ہے۔ سکم لبنتہ مبح کوغار میں داخل ہونے اور شام کو جا گئے ہے تو سمجھے کہ ایک ہی دن یااس سے بھی کم گزراہے لیکن بال اور ناخن وغیرہ ہیت پرنظرڈ الی تو سمجھے کہ زیادہ مدت گزرگئی ہے۔ای کی تظيروا قعد حضرت عزيرً من آيت قسال سحسم لبثت المنح مين كزر چكى ب-السى المعدينة اساام سن يهل اس شهركانام افسوس بضم الهزه وسكون الفاء تقااوراسلام كے بعد طرطوس ہو كميا۔ اذ سحى طعاماً مفسرعلامٌ نے اى اطعمة سے اشارہ كرديا كه ايھا كي ضمير بتقدير المضاف ، مدیندی طرف راجع ہے۔اور طعاما کوتمیز بنایا جائے تو ان کھانوں کی طرف بھی ضمیر راجع ہوسکتی ہے جوان کے ذہن میں تھے چونکہ عام طور پروہاں کے باشندے مجوی تھے جو بتوں کے نام پر ذہبجہ کرتے تھے البتہ کچھ لوگ دین حق کوبھی پوشیدہ طریقہ سے مانتے تھے اس لئے بقول ابن عباس اذ کے ۔۔۔ کے معنی حلال کے ہیں اور مجاہد کے مزد کیک میعنی ہیں کہ سی بھی طریقہ ہے وہ کھا ناحرام اور نا جائز نہ ہو۔ وليسلطف بلحاظ تعداد حروف كي بيلفظ نصف القرآن باو يعيدو كم يا توعود كم معنى محض صير ورت كي بين اور ياحقيق معنى مراد ہوں کہ پہلے وہ نوجوان بھی اہل وطن کے طریقہ پر تھے بعد میں ایمان لائے ہوں گے اس لئے عود کہنا تیجے ہوا۔ و لسن تسفل حو ااس پرشبہ ہوسکتا ہے کہ اکراہ اور مجبوری کی حالت میں کوئی گردنت یا حرج نہیں ہونا چاہیئے ؟ جواب ریہ ہے کہ اس حالت میں مواخذہ نہ ہونا اسلامی شريعت كماتح مخصوص بهجيما كمحديث وفحع عن امتى المحطاء والنسيان اورآيت وما اكرهتنا عليه من السحر سه معلوم ہوتا ہے ہیں پہلی شریعتوں میں اس پر بھی گرفت ہوتی ہوگی۔بسطویق النع قیاس اقناعی کے طریقتہ پریتقر ہر ہے۔ ربھہ اعلم یہ کلام اللی ہے۔ یا کلام متنازعین ہے نجران میر جگہ۔...... یمن اور تجاز کے درمیان پڑتی ہے۔ الا قسلیل ابن عباس کے قول کی تا سُد حضرت علیٰ کے ارشاد سے بھی ہورہی ہے کہ اصحاب کہف سایت ہیں جن کے نام یہ ہیں (۱) پملیخا (۲) مکسلمینا (۳) مشینا (۴) مرنوش (۵) د برنوش (۲) شاذنوش (۷) ساتوی کا نام کفشطیطوش یا کفیشططیوش ہے جوالیک چرواہا تھا نو جوانوں کے ساتھ ہولیا تھالیکن کاشقیؓ نے اس کا نام مرطوش اصح قرار دیا ہے ۔اور نبیٹا یوریؓ ،ابن عباسؓ ہے نقل کرتے ہیں کہ اصحاب کہف سے نام لکھ کرتعویذ کے طریقتہ پر استعال کئے جائیں تو طلب اور فرار کے لئے مفید ہیں اور آگ بجمانے کے لئے کاغذ پرلکھ کر آگ میں ڈال دیا جائے اور رونے والے یے کے تکیے کے تکیے لکھ کرر کھ دیئے جائمیں اور کھیتی باڑی میں برکت کے لئے ایک کاغذیر لکھ کر کھیت کے بچے میں ایک لکڑی پر ٹانگ دیا جائے اور تبسرے روز کے بخار کے لئے یا در دسر کے لئے ،ای طرح خوشحالی یا عزت یا با دشاہ کے سامنے جانے کے لئے داہن ران براور ولا دت کی سہولت کے لئے بائیں ران پر باند منا جاہیئے ۔ مال کی حفاظت یا دریائی سفر میں سلامتی اور قبل سے بچاؤ کے لئے بھی تعویذ استعال کیا جاسکتا ہے۔اورحصرت مجددالف ٹافئ کمتوبات میں لکھتے ہیں کہاصحاب کہف ،امام مہدیؒ کے ساتھول کرا خرز مانہ میں جہاد

میں شریک ہوں گے۔ افدا نسبیت المنع ابن عباس اس سے استدلال کرتے ہیں کہ انشاء اللّٰہ کلام سے اگر منفصلاً کہدایا تب بھی وہی تھم ہوگا جومیصلا کہنے کا ہے۔چنانچہاس آیت کے نازل ہونے کے بعد آنخضرت نے انشاء اللہ کہا لیکن مجامد کی رائے جمہور کےموافق ہے اوروہ ابن عباسؓ کی روایت کوتیر کا انشاءاللہ کہنے برمحمول کرتے ہیں بیعن کلام ختم ہونے کے بعد بھی تبر کا انشاءاللہ کہدلینا جا بیئے ۔ورنہ انشاء الله کا حکم صرف متصل کلام کی صورت میں ثابت ہوگا اور اس کے متعلق جمہور یہ جواب دیتے ہیں کہاس میں انشاء اللہ تہلے کلام کے ترارک کے لئے ہیں ہے بلکہاں کاتعلق مقدرے ہے۔اصل عبارت اس طرح ہے۔ کے لیمیا نسبیت ذکر اللّٰہ اذکرہ حین الذکر انشى الله يابيم طلب ہے كہ جب آئ انشاء الله كهنا بھول جائيں توسيح واستغفار سيجئے يابيم طلب ہے كه آئ اگر نماز يرم هني بھول جائيں توجب يادآ جائے پڑھ ليني جا ہے ياجب بچھ بھول ہوجائے تو ذكر سيجے بھولى ہوئى چيزيادآ جائے گى۔وقد ف عل الله ليعنى حق تعالی نے واقعۂ کہف سے بھی زیادہ عجیب وغریب واقعات اورعلوم آپ کو بتلائے ہیں مفسر جلال اشارہ کرنا جا ہتے ہیں کہ عسسی کلام الہی میں ترجی کے اے نہیں بلکہ تحقیق کے لئے ہے اسلاٹ مسانہ پیدت تقریبی مجھنی جاسیئے اس لئے اب پیشین بہا کہ بیدت حساب اور نجوم کے مطابق نہیں ہے اور بعض کی رائے ہے کہ تین سوسال کے بعد اصحاب کہف بیدار ہو گئے ہے کیے کی نیند کا سیکھا ٹر رہا نوسال تک اوربعض کہتے ہیں کہ تین سوسال بعد جاگ کر پھر دو ہارہ نوسال تک سوتے رہے اس بارہ میں اختلاف ہے کہ اصحاب کہف، اب وفات یا گئے ہیں یانہیں؟ ابن عہال جب کسی غزوہ میں شام کےعلاقہ میں تشریف لے گئے اور مقام کہف پر گزرے اور آپٹے کے ساتھ دوسرے اصحاب بھی تھے تو آپٹے نے دیکھا کہ وہاں کچھ ہڑیوں کے ڈھانچے پڑے ہیں۔آپٹے نے فرمایا کہ یہ اصحاب کہف ک ہڈیاں ہیں کیکن بعض کی رائے ہے کہ وہ زندہ ہیں اور ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت عیسی علیہ السلام کے ساتھ ہوکراصحاب کہف بھی قیامت کے قریب حج بیت اللہ ادا کریں اس کے بعدان کی وفات ہوگی۔

ر بط آیات و شان نزول:..... ان دونوں رکوع میں اصحاب کہف کے واقعہ کی تفصیلات ارشاد فرمائی جارہی ہیں نیز یبودیوں کے کہنے سے قریش نے آپ سے روح اور اصحاب کہفت اور ذوالقرنین کے متعلق تین سوال کئے تو آپ نے وعدہ فرمالیا کہ میں کل ان باتوں کا جواب دے دوں گا اس وعدہ کے ساتھ آپ نے انشاء اللّٰہ کا لفظ استعمال نبیں فر مایا تو پندرہ دن تک وی کا آنا بندر ہا جس برقريش في آب كانداق ازايات آيت و لا نقولن النع نازل مولى \_

﴿ تشریح ﴾ : . . . . . واقعه اصحاب کہف پرنظر ڈالنے ہے یہ چند با تیں معلوم ہوئیں ایک گمراہ اور ظالم قوم ہے چند حق پرست نو جوانوں کا کنار ہکشی اختیار کرلینا۔اورایک پہاڑ کے غارمیں جا کر پوشیدہ ہوجانا ،ان کی قوم چاہتی تھی انہیں سنگیار کردیے یا جبر آاپنے دین میں واپس لے آئے ۔انہوں نے دنیا حجبوڑ دی ہگرحق سے مندنہ موڑ ااور جب غارمیں ایٹھے تو اس کا انداز ہ نہ کر سکے کہ کتنے عرصہ تک یہاں رہے ہیں ،انہوں نے نے ابناایک آ دمی شہر میں کھانالانے کے لئے بھیجااورکوشش کی کے کسی کوخبر نہ ہو ہمیکن حکمت الہی کا فیصلہ دوسرا تھا خبر ہوگئی اور بیمعاملہ لوگوں کے لئے تذکیروموعظت کا سبب ہوا۔ پھرجس قوم کےظلم سے عاجز ہوکرانہوں نے غاربیں پناہ لی تھی وہی اس کی اس درجہ معتقد ہوئی کہ ان کے مرقد پر ایک ہیکل تغمیر کیا گیا ۔ بہر حال اس واقعہ کی سیحے تفصیلات لوگوں کومعلوم نہیں طرح طرح کی با تیں مشہور ہوگئی ہیں بعض کہتے ہیں وہ تین آ دمی تنے بعض کہتے ہیں یا پچے تنے بعض کہتے ہیں سات تنے مگریہ سب اند ہیرے میں تیر چلاتے ہیں۔حقیقت حال اللہ ہی کومعلوم ہےاورغور کرنے کی بیہ بات نہیں ہے کہان کی تعداد کتنی تھی؟ ویکھنا یہ جا ہیئے کہان کی حق يرسى كاكيا حال تفا؟ ر ہاریسوال کہ بیرواقعہ کہاں پیش آیا تھا؟ سوقر آن کریم نے ''کہف'' کے ساتھ' الرقیم' کالفظ بھی بولا ہے اور بعض آئمہ تابعین نے اس کا مطلب یہی سمجھاتھا کہ بیالیٹ شہر کا نام ہے لیکن چونکہ اس نام کا کوئی شہرعام طور پرمشہور نہ تھا اس لئے اکثر مفسراس طرف ھلے گئے کہ یہاں'' رقیم' کے معنی کتابت کے ہیں یعنی ان کے غار پر کوئی کتبہ لگادیا تھا اس لئے کتبہ والے مشہور ہوگئے ، تاہم بیلکھناکسی قوی روایت سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں رقیم کینے کی وجہ اگریہ کہی جائے کہا*س عجیب وغریب حال کونو گوں نے دوسرے تاریخی واقعا*ت کی طرح قلمبند کرلیا تھا تو بیتو جیہ قریب تر ہوگی ۔مولا نا ابوالکلام مرحوم نے بہت سے قرائن سے ثابت کرنا چاہاہے کہ یہ'' رقیم'' وہی لفظ ہے جے تورات میں ''راقیم'' کہا گیا ہے اور ریفی الحقیفت ایک شہر کا نام تھا جوآ گے چل کر'' پٹیر ا'' کے نام ہے مشہور ہوا اور عرب اسے ''بطیر ا'' کہنے لگے۔

واقعہ کی تفصیلات ہے معلوم ہوتا ہے کہ جولوگ خدا پرستی کی راہ اختیار کرتے تھے ان کی مخالفت میں تمام باشندے کمربستہ ہوجاتے تھے اوراگروہ اپنی روش سے باز نہآتے تو سنگیار کردیتے ۔ بیرحالت دیکھے کران نو جوانوں نے فیصلہ کیا کہ آبادی سے منہ موڑلیں اورکسی غارمیںمعتکف ہوکر ذکرالہی میںمشغول ہوجا تیں چنانچہا کیک غارمیں جا کرمقیم ہو گئے ۔ان کا ایک و فا دار کتا تھا وہ بھی ان کےساتھ غارمیں چلا گیا جس غارمیں انہوں نے پناہ لی تھی وہ اگر چہاندر سے کشادہ تھی اوراس کا دیانہ کھلا ہوا تھالیکن سورج کی کرنیں اس میں راہ نہ پاسکتیں نہ تو چڑھتے دن میں اور نہ ڈھلتے دن میں بلکہ جب سورج نکلتا ہے تو دائنی طرف رہتے ہوئے گزرجا تاہے جب ڈھلتا ہے تو بائیں جانب رہتے ہوئے غروب ہوجا تاہے یعنی غارا پیے طول میں شال وجنوب رویہ واقع ہے ایک طرف د ہانہ ہے دومسری طرف منفذ ،اس طرح روشنی اور ہوا دونو ل طرف سے آتی ہے کیکن دھوپ کسی طرف سے بھی راہ نہیں پاسکتی ہلیکن شرق یا غرب رویہ ہونے میں بیصورت برقر ارندرہتی کیونکہ اول صورت میں طلوع کے دفت ،اور دوسری صورت میں غروب کے وفت وهوپ اندرآ جالی \_

اس صورت حال ہے بیک وقت دو باتیں معلوم ہوئیں ۔ایک بیر کہ زندہ رہنے کے لئے وہ نہایت محفوظ اور موزوں مقام ہے کیونکہ ہوااور روشنی کی راہ موجود ہے تگر دھوپ کی تپش نہیں پہنچ سکتی پھراندر سے کشادہ ہے جگہ کی تمہیں ، دوسری بات بیر کہ باہر ہے دیکھنے والوں کے لئے اندر کا منظر بہت ڈراؤنا ہو گیا ہے کیونکہ روشنی کے راستے موجود ہیں اس لئے بالکل اندھیرانہیں ، متا۔ اور چونکہ سورج نمسی بھی وقت سامنے نہیں آتا اس لئے بالکل اجالا بھی نہیں ہوتا روشنی اورا ندجیرے کی ملی جلی حالت رہتی ہےاورجس غار کی اندرونی فضاالیمی ہواہے باہر ہے جھا تک کر دیکھا جائے تو اندر کی ہر چیز ضرورایک بھیا تک منظر پیش کرے گی۔اور میہ خطا ب عام لوگوں کو ہے بس اس ہے آنخضرت کا مرعوب ہونا لا زم نہیں آتا اور کتے کا دہلیز پر پڑے رہنا عادۃٔ حفاظت کے لئے ہوتا ہے بیہ لوگ کچھ عرصہ تک غار میں رہے ،اس کے بعد نکلے تو انہیں کچھا ندازہ نہ تفا کہ کتنے عرصہ تک اس میں رہے ہیں وہ سجھتے تھے باشندوں کا وہی وال ہوگا جس حال میں انہیں جھوڑ اتھالیکن اس عرصہ میں انقلاب ہو چکا تھا۔اب غلبہان لوگوں کا تھا جواصحاب کہف ہی کی طرح خدا پرستی کی راہ اختیار کر بچکے تھے جب ان کا ایک آ دمی شہر میں پہنچا تو اسے بیدد کیھے کر حیرت ہوئی اب وہی لوگ جنہوں نے انہیں سنگسارکرنا تھاان کےا بیےمعتقد ہو گئے کہان کے غار نے زیارت گاہ عام کیصورت اختیار کر لی اورامراءشہر نے فیصلہ کیا کہ یہاں ایک بیکل تغییر کیا جائے۔

اصحاب كهف نے بيدت كس حال ميں بسر كي تقى ؟ اس بارے ميں قرآن نے صرف اس قدرا شاره كيا ہے كه فسط بندا

على اذانهم في الكهف سنين عددا مفسرين في 'ضرب على الاذان "كونيند يمحمول كيا بي كبرى نيند ميس آوى چونك كوئى آ وازہمیں سنتنا اس کئے استعارہ تبعید کےطور پراس سے مراد گہری نیند ہے۔اصل بیے ہے کہ اصحاب کہف کا جوقصہ عام طور پرمشہور ہو گیا تھا وہ بہی تھا کہ غار میں برسوں تک وہ سوتے رہے اس لئے بیکوئی تعجب کی بات نہیں کہ بعد کوبھی اس طرح کی روایتیں مشہور ہو کمکیں ۔ عرب میں قصہ کے اصلی راوی ،شام کے بطی تضاور ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ اس قصہ کی اکثر تفصیلات آفسیر کے انہی راویوں پر جا کرمنتہی ہوتی ہیں جواہل کتاب کے قصول کی روایت میں مشہور ہو بیچے ہیں مثلاضحاک اور سدی بہر حال یہاں ' ضبر ب اذان ' ' سے نیند مراد کینے کی صورت میں بہی مطلقب ہوگا کہ وہ نخیر معمولی مدت تک نیند کی حالت میں پڑے رہے۔ اور ٹیم بعثنا المنے کا مطلب یہ ہوگا۔ کہ ا یک زمانہ کے بعد نیند سے بیدار ہو گئے ۔ بیہ ہات کہا یک آ دمی پرغیر معمولی مدت نیند کی حالت طاری رہے اور پھربھی زندہ رہے جلبی تجربات کے لحاظ ہے مسلمات میں ہے ہے اور اس کی مثالیں ہمیشہ تجربہ میں آتی رہتی ہیں۔ چنانچہ آج کل اخبارات میں اس تشم کی خبریں آئی رہتی ہیں ،پس اگراصحاب کہف پر قدرت الہی ہے کوئی ایسی حالت طاری ہوگئی ہوجس نے غیرمعمولی مدت انہیں سلائے رکھا تو بیکوئی ناممکن اورمحال بات نہیں بقول حقانی مجھے میں ایشیاء کو چک کے ایک شہرافسوں یا طرطوس میں ایک ظالم بادشاہ کے ہاتھوں شک آکر میداصحاب کہف اس غار میں داخل ہوئے اور تین سوسال سوتے رہے۔ گویا م<u>ے ہے لگ بھ</u>گ میہ جاگے ہو تکھے۔ اس حساب سے آتخصرت کی ولا دت شریفہ ہے تقریبا ہیں سال پہلے ان کی بیداری ہوئی ہوگی کیونکہ آتخصرت کی پیدائش وے ہے میں ہوئی ہے۔

ر بی میہ بات کے اصحاب کہف انجھی زندہ ہیں یا وفات پاگئے ہیں؟ سوا کثر روایات سے ان کی وفات کا ہونا طاہر ہوتا ہے۔ آیت و تسحسبهم ایقاظاوهم رقود النع میں بھی اس طرف اشارہ ہے کہ قرآن نازل ہونے کے وقت یا ایک مدت تک اس عار کی کیا حالت رہی ؟غرضیکہ انقلاب حال کے بعد اصحاب کہف نے غار کی گوشہ شینی ترک نہیں کی تھی اسی میں رہے یہاں تک کہ انقال کر گئے ۔ان کے انتقال کے بعد غار کی ایسی حالت ہوگئی کہ باہر ہے کوئی دیکھے تو معلوم ہو کہ زندہ آ دمی موجود ہیں ، دہانہ کے قریب ایک کتادونوں ہاتھ آ گے کئے بیٹھا ہے حالانکہ نہ تو آ دمی زندہ ہیں ،نہ کتا ہی زندہ ہے۔

کیکن باہر ہے دیکھنے والا انہیں زندہ اور جا گتا ہوا کیوں شمجھے؟اگر ان کی نعشیں پڑی ہیں تو نعشوں کوکوئی زندہ تصور نہیں کرسکتا، اگررتود ہے مقصودسونے کی حالت ہے،اوروہ لیٹے ہوئے ہیں تو کوئی وجنہیں کہ ایک لیٹا ہوا آ دمی و یکھنے والے کو جا گتا ہوا دکھائی و ہے، سب سے پہلے میں بھینا چاہیئے کہ جوحالت اس آیت میں بیان کی گئی ہےوہ کس وقت کی ہے؟ اس وقت کی ہے جب وہ نئے نئے غار میں جا کرمقیم ہوئے تھے؟ یااس وفت کی ہے جب انکشاف حال کے بعد دوبار ہمعتکف ہو گئے تھے۔

دراصل اس کاتعلق بعد کے حالات سے ہے بعنی جب وہ ہمیشہ کے لئے غار میں گوشہ تشین ہو گئے اور پھر سچھ عرصہ کے بعدوفات یا گئے تو غار کے اندرونی منظر کی بیزوعیت ہوگئ تھی ،اور تبحسبھم ایقاظا و ھم رقود میں ''ایقاظ'' سے مقصودان کا زندہ ہونا ہے اور رقو د سے مردہ ہونا مراد ہے ، نہ کہ بیداری اورخواب کی حالت چنانچیء کی میں زندگی اورموت کے لئے ریتعبیر

پھرعیسائی دور کی ابتدائی راہبانہ تاریخ پرنظر ڈالی جائے تو معاملہ اور بھی زیاوہ آسان ہوجا تا ہے، دنیاوی تمام علائق سے کٹ کر پہاڑ کے غاریانسی غیرآ با دکونہ میں کسی ایک ہی ہیئت اور وضع پر اس طرح مشغول عبادت ہوتے کہ ساری زندگی اس حالت

میں ختم ہوجاتی کوئی کھڑا ہے تو برابر کھڑا ہی رہتا اور اس حالت میں جان دے دیتا ،اگر گھٹنے کے بل رکوع کی حالت اختیار کی تھی تو یہی حالت آخرتک قائم رہتی اگر سجدہ میں سرر کھ دیا تھا تو پھر مجدہ ہی میں ہوے رہتے اور سرنے کے بعد بھی ای وضع میں نظر آتے ، زیادہ تر تکھننے کے بل رکوع کی وضع اختیار کی جاتی تھی کیونکہ عیسائیوں میں عبادت و بندگی کے لئے یہی وضع رائج ہوگئی تھی اور غالبا عیسائیوں نے عبادت کی بیدوجہ رومیوں سے لی ہوگی ۔ کیونکہ یہودیوں کی نماز میں اس وضع کا پہتانہیں چاتا ہے جسے ہم رکوع کہتے ہیں۔ دنیا کی مختلف تو مول کے بندگی کے طریقے مختلف رہے ہیں ۔رومی گھٹنا عبک کر جھک جاتے اور بادشاہ کے قدموں یا دامن کو بوسہ دیتے ،مجرموں کے لئے بھی ضروری تھا کہ مجسٹریٹ کا فیصلہ گھٹے ٹیک کرسنیں ،مصر، بابل اور ایران میں سجدہ کی رسم پیدا ہوئی ،ای طرح ہندوستان میں پوجایاٹ کےمختلف طریقے جاری ہیں کہیں اوند ھےمنہ ہو کر بالکل لیٹ جاتے ہیں اور کہیں ڈیڈوت کرتے ہیں۔ کل حزب بما لديهم فرحون \_

غرضیکہ سیحی دعوت کے ابتدائی زمانوں میں راہبانہ زندگی نے مختلف شکلیں اختیار کر لی تھیں غذا کی طرف سے بیلوگ بالکل ہے پرواہ ہوتے تھے۔اگر آبادی قریب ہوتی تو لوگ رونی پانی پہنچادیا کرتے ہبیں تو یہ اس کی جنجو نہیں کرتے تھے ۔ ہندوستان میں یو گیوں کی حالت بھی اس تھم کی رہ چکی ہے اور جس طرح زندگی میں انہیں کو کی نہیں چھیٹر تا تھا اسی طرح مرنے کے بعد بھی کوئی اس کی جراُت نہیں کرتا۔ مدتوں ان کی تعشیں اس حالت میں باقی رہتیں جس حالت میں کہ انہوں نے زندگی کے آخری کیے بسر کئے تھے اگر موسم موافق ہوتا اور درندوں ہے حفاظت ہوتی تو صدیوں تک ان کے ڈھانچے باتی رہتے اور دور سے دیکھنے والےائبیں زندہ انسان تصور کرتے ۔

شروع میں اس کام کے لئے زیادہ تر بہاڑوں کی غاریں یا پرانی عمارتوں کے کھنڈرات اختیار کئے جاتے تھے کیکن آ گے چل کر میطریقدا تناعام ہوگیا کمخصوص عمارتیں بھی اس غرض سے بنائی جانے تکیس ، بیعمارتیں اس طرح بنائی جاتی تھیں کدان میں آنے جانے کے لئے کوئی راستہ بیں ہوتا تھا کیونکہ جو جاتا تھا باہر نہیں آتا تھا صرف ایک جھونی سے سلا خدار کھر کی رکھی جاتی تھی جس سے ہوااورروشنی چہنچی ای ہے لوگ غذا بھی پہنچاد ہے ۔ تاریخی شہادتیں موجود ہیں کہ از منہ وسطنی تک بیطریقہ عام طور پر جاری تھا ،اور پورپ کی کوئی آبادی ایسی نتھی جواس طرح کی عمارتوں ہے خالی ہو،اور جب ان میں کسی را ہب یا راہبہ کا انتقال ہوجا تا تو ان پر لاطینی زبان میں پیہ لفظ كنده كرديئ جاتے كد "اس كے لئے دعا كرو" مسيحى رہانية كى تاريخ كے مطالعدے بديات بھى واضح ہوجاتى ہے كدابتداء ميں تو اضطرارى طريقة زمدوعبادت كالكاختياري اورمقبول طريقه بتن كيا-

بہر حال اصحاب کہف کا معاملہ بھی میجھ اس نوعیت کا معلوم ہوتا ہے ، ابتداء میں قوم کے ظلم نے انہیں مجبور کیا تھا کہ غار میں بناه لیں کیکن جب چھعرصہ دہاں مقیم رہے تو زہروعبادت کا استغراق کچھاس طرح ان پر چھا گیا کہ پھرونیا کی طرف نوٹے پر آ مادہ نہ ہو سکے اور گوملک کی حالت بدل گئی تھی کیکن وہ بدستور غارہی میں معتکف رہے یہاں تک کہان کا انتقال ہو گیا۔انتقال اس حال میں ہوا کہ جس تخص نے ذکر وعبادت کی جو وضع اختیار کر اور تھی وہی وضع آخری کھوں تک باقی رہی ۔ان کے وفا دار کتے نے بھی آخر تک ان كاساته ديا....وه ياسبائي كے لئے .....دہانہ كے قريب جينار بتا تھا۔ جب اس كے مالك مركئة تواس نے بھی وہيں جینے بیٹے دم تو ژویا ہوگا۔ اب اس واقعہ کے بعد غار کے اندرونی منظر نے ایک عجیب دہشت انگیز صورت اختیار کرلی۔اگرکوئی ہاہر سے جھا تک کر دیکھتا تو اسے راہوں کا ایک پورا مجمع عبادت وذکر میں مشغول دکھائی دیتا۔کوئی عظنے کے بل رکوع کی حالت میں ہے کوئی سجدہ میں پڑا ہے، کوئی ہاتھ جوڑے اوپر کی طرف دیکھ رہا ہے ، دہانہ کے قریب ایک کتا ہے وہ بھی باز و پھیلائے باہر کی طرف منہ کئے ہوئے ہے یہ منظر دیکھ کرممکن نہیں کہ آ دمی دہشت سے کا نپ نہ اٹھے۔ کیونکہ اس نے میسمجھ کر جھا نکا تھا کہ مردوں کی قبر ہے مگر منظر جو دکھائی دیا وہ زندہ انسانوں کا نکلا۔

دل میں اطمینان ویقین کی کیفیت ہوتے ہوئے جرا کلمات کفرزبان سے کہ لینے کی اگر چداجازت ہے لیکن بھی ایہ بھی ہوتا ہے کہ شروع میں زبردی اور تا گواری کے ساتھ انسان کفراختیار کرتا ہے لیکن پھر بعد میں پچھ دنیاوی مصالح پرنظر کر کے شیطان کے بہانے سکھانے سے اس میں مہل انگاری کر لیتا ہے اور اس طرح رفتہ رفتہ اس کفری برائی بھی اس کے دل سے رفصت ہوجاتی ہے اور آخر کاردل کھول کرخوب کفر کرنے لگتا ہے تو آیت و لسن تسفیل میں ادا اجدا میں یہی صورت مراد ہے اور یا فلاح کامل مراد ہوگی یعنی زبردی کی حالت میں اگر چہ کفراختیار کرنے کی اجازت ہے لیکن فلاح کامل یعنی ثواب سے محرومی رہتی ہے۔

واقع اسحاب ہف سے باخر کرنے کی حکمت لیعلموا ان و عداللہ حق النج سے یہ بتلائی ہے کہ اللہ کے وعدہ کے بیچ ہونے اور قیامت کے واقع ہونے کی خبر ہمیشہ سے دیتے ہوئے اور قیامت کے واقع ہونے کی خبر ہمیشہ سے دیتے ہوئے ہیں اور اس پر نعلی دلائل بھی قائم ہیں ، لیکن تاہم ان سب شرائط کے ہوتے ہوئے بھی یقین حاصل کرنے کے لئے ایک رکاوٹ اور مانع موجود تھا، لینی کفار قیامت کو بعید اور خلاف عادت بیجھتے تھے ، پس واقعہ اصحاب کہف سے اس کا امکان ثابت ہوگیا۔ خاص کر اس لمی مدت کے سونے اور جائے کو قیامت سے ایک گوند مناسبت بھی ہے ، اس لئے اب و و مانع نہیں رہا۔ شرائط پہلے سے پائی جائی تھیں مانع اب دور ہوگیا ہی قیامت کے واقع ہونے کا یقین ہوجانا چاہیئے ، اور چونکہ اس یقین کی علت تامہ کا جز واخیر ای مانع اور رکاوٹ کا دور کرنا تھا اس لئے اس کو یقین حاصل ہونے کی علت فرماویا ، اب بیشر نہیں رہا کہ اس واقعہ سے قیامت کا امکان تو معلوم ہوسکتا ہے گر قیامت کا تاب ہوگیا۔

اس غار پرمسجد بنانا اس لئے ہوگا کہ بیاس بات کی علامت ہو کہ اصحاب کہف ، عابد تھے ،معبود نہیں تھے ، نیز دوسری خرابیوں اور برائیوں کورو کنامھی ہوگالیکن اگرکسی ایسےمواقع پرمسجد بنانے میں بھی خرابیاں پیدا ہونے لگیس تو پھرمسجد بنانا بھی نا جائز ہوجائے گا۔ غرضيكه اس آيت سے منجد بنانے كى فى نفسه اجازت معلوم ہور ہى ہے اور آيت اذيت ازعبون البنج سے بيہ بتلانا مقصود ہے كه ديكھو انہوں نے ہم پرتو کل کیا، ہماری اطاعت کی ،اس لئے ہم نے کیسی ان کی حفاظت کی ؟

اس واقعہ کی تفصیلات لوگوں کومعلوم نہیں تھیں ،اس لئے طرح طرح کی باتیں مشہور ہوگئی تھیں ،بعض کہتے تھے اصحاب کہف تمین آ دمی تنصیعض کا بیان ہے پانچے آ دمی تنصے بعض سات بتلاتے ہیں ،اسی طرح ان کی مدت قیام میں بھی اختلاف یا یا جا تا ہے ،گمریہ سب اندهیرے میں تیرچلارہے ہیں حقیقت حال اللہ ہی کومعلوم ہے یہ بات قابل غورنہیں کہان کی تعداد کتنی تقی ؟ دیکھنا چاہیئے کہان کی حق پرتی کا کیا حال تھا؟ تعداد کی تعین میں چونکہ کوئی بڑا فائدہ نہیں تھااس لئے قرآن نے اس کا کوئی صریح فیصلہ نہیں فرمایا۔البتدروایات مين حضرت ابن عباس كابي جمليق كيا كيا سيائه أنها من القليل كانوا سبعة "العني آيت مين جومها يعلمهم الا قليل فرمايا كياب میں بھی ان فلیل لوگوں میں ہے ہوں جواصحاب کہف کی سیح تعدا د کو جانتے ہیں ان کی تعدا دسات ہے چنا نیجہ آیت میں بھی اس کی طرف اشارہ موجود ہے کیونکہ پہلے دونوں قولوں کی طرح اس تیسر ہے قول کوردنہیں فر مایا گیا ہے جواس کی صحت کی دلیل ہے۔

نيز 'قال قائل " سے ایک قائل معلوم ہوا' 'قالوا لبشنا "المن میں تین قائل معلوم ہوئے پھر 'قالوا ربکم " سے تین معلوم ہوئے اور طاہر یہی ہے بیسب قائل الگ الگ ہوں سے اور جمع میں لینی درجہ تین فرد ہوتے ہیں اس طرح مجموعہ سات ہو گئے بہر حال بالطيفداستقلالى شان توتبين ركهتا ممرمؤ بددليل بن سكتا ہے۔

عاصل آیت کابیے ہے کہ جو کھلی ہوئی اور کی بات ہے وہ نصیحت وعبرت کے لئے کافی ہے اس سے زیادہ کاوش میں نہ پر واور بحث ومباحثہ میں بھی مت پڑو،اور نہ بھی کسی ایس بات کے لئے جس کاعلم الله بی کو ہے زور دے کر کہو کہ میں ضرور ایبا کروں گا بیالله کے ہاتھ میں ہے کہ جتنی یا تیں جا ہے، وحی کے ذریعہ بتلادے، نیبی امور میں انسان کی کاوشیں پچھ کامنہیں دیے سکتیں، پچھ نوگوں نے آتخضرت سے روح ،اصحاب کہف ، ذوالقرنین کے بارہ میں حقیقت حال پوچھی تو آپ نے انشاء اللہ کہے بغیر وحی پر بھروسہ کرتے ہوئے وعدہ فرمالیا کہ کل جواب دوں گا تمریندرہ روز وحی نازل نہیں ہوئی جس ہے آپ کو بڑار بنج رہا تب بیتھم نازل ہوا کہ دعدہ کرتے وفت انشاءالله کہنا چاہیئے اورا تفاقا اگر انشاءاللہ کہنا بھول جائمیں تو یاد آنے پر ذکر اللہ کر کیجئے لیعنی انشاءاللہ کہدلیا سیجئے ، یہاں تفویض کے طور ٹیر انشاءاللہ کہنا مراد ہے جس میں کلام کے ساتھ بولنا یا الگ کرکے بولنا دونوں برابر ہیں البینہ تا ثیر تکم کا جہاں موقعہ ہو وہاں دہر سے کہنا مانع تھم ہوگا۔ نیز زبان سے تفویض کے موقعہ پر انشاءاللہ کہنا اگر چے مستحب ہے لیکن آنخضرت کے اخص الخواص ہونے کی وجہ سے اس کے چھوڑنے پر تنبیباً پندرہ روز وحی میں دیر ہوئی ہوگی۔

ہاتی اصحاب کہف کے واقعہ کوامتخاناً دلیل نبوت کےطور پر ہو چھنے سے بیانہ سمجھا جائے کہاس کا جواب دینا آنخضرت کے لئے سرمابیناز وافتخار ہے اس لحاظ سے بے شک عجیب وغریب اور دلیل نبوت ہے کہ آپ امی ہوتے ہوئے ایسے واقعات من وعن بیان کردیتے ہیں مگر اس اعتبار ہے کہ ایک تاریخ وال شخص بھی گذشتہ واقعات اپنی تاریخی معلومات کی مدد ہے بیان کرسکتا ہے بچھ زیادہ عجیب وغریب بات شاید نہ جھی جائے تاہم قدرت نے تو اس ہے بھی زیادہ بڑھ کر دلائل و براہین آپ کوعنایت فرمائے ہیں اس لئے محض اس جیسی دلیل پر نازش کا کوئی موقعهٔ ہیں ۔اورا گر تاریخی واقعات بیان کرنا ہی کوئی جبرت ناک بات ہے توحق تعالی اصحاب کہف سے زیادہ پرانے تاریخی واقعات وحی کے ذریعہ بتلاسکتا ہے۔ آبت و قسل عسسی ان پھیدین السنح کا یہی مفہوم ہےاوراس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ عنقریب علم الہی کی رو سے اصحاب کہف جبیبا معاملہ خود آنخضرت کوبھی پیش آنے والا ہے بیعنی آئی تو م سے راہ حق میں کنارہ کشی کریں گےاور عارثور میں کئی دن قیام کریں گے پھر فتح وکا مرانی کی الیبی راہ آپ پر کھولی جائے گی جواس معا 🗎 ہے بھی کہیں زیادہ عظیم تر ہوگی۔

حق تعالیٰ نے اس مقا**م پرامحانب کہف**ے عدد کی تعیین تو اشار ہ فر مائی نیکن مدت قیام کی تعیین صراحہ فر مائی :سوممکن ہے اس فرق کی وجہ میہ ہو کہ میہ نیند کا لمبا واقعہ، قیامت کانمونہ ہونے میں قدرت الہی کا زیادہ کرشمہ ہے بہنسبت تعداد کے اور مکہ کے منکرین قیامت کواس کی زیادہ ضرورت <u>تھی</u>۔

آیت فسط ربنا علی اذانهم فی الکهف سنین عددا یس صراحة سالهاسال تک اصحاب کهف کارونامعلوم بور با ہے اس کے بعض منکرین خوارق کااس آیت ہے سالہا سال تک سونے کے انکار پراستدلال کرنا قطعاغلط ہوگا ،اور آیت نسلف سائة سنین المنع میں معنوی تحریف کرنااس سے زیادہ براہے۔

يهود كى طرف سے تين سوالات ميں سے دوسوالوں كولفظ يسئلونك سے اوراس قصد كو بغير يسئلونك كو كركرناممكن ہے اس کئے ہوکدروح ،حقیقت خفیہ ہونے کے اعتبار ہے اور ذوالقرنین کا معاملہ بہت پرانے زمانہ کا ہونے کی وجہ ہے سوال کے قابل تہیں کیکن اصحاب کہف کا واقعہ مراد ہےاس میں بیدونوں با تیں نہیں ہیں۔حسیات میں واقع ہونے کی وجہ ہےتو تحقی نہ ہونا ظاہر ہےاور آتخضرت کی ولا دت شریفہ سے پچھ پہلے ہونے کی وجہ ہے اس کا قریب ہونا بھی واضح ہے اس میں چنداں سوال کی ضرورت نہیں تھی ۔ ر ہا یہ شبہ کہ عیسوی مذہب محرف ہو چکا تھا ، پھراصحاب کہف نے کیسے اسے قبول کیا ؟ جواب یہ ہے کہ ممکن ہے اس وفت ابعض ارباب علم کے پاس محفوظ ہو۔

لطا نف آیات:............ یت ف او و ۱۱ لمی المکھف النع ہے مرادیہ ہے کہ اپنے محبوب سے خلوت کر و ، حق تعالی تمہارے لئے ا پی رحمت ومنفعت لیعنی معرفت وتجلیات کوظا ہراورمہیا فر مادے گا۔بعض عارفین کا قول ہے کہ غیراںتدے خلوت ویکسوئی ،وصل حق کا باعث ہے۔ بلکہ یوں کہنا جا بیئے کہ عزالت کے بغیروسل حق حاصل نہیں ہوتا۔ آیت و تسوی المشسمس المنے میں روشنی کے ساتھ تاریجی ر کھنے میں سیصلحت ہے کہ غارمیں زیادہ روشنی ہونے سے جمعیت خاطر میں خلل واقع نہ ہو۔ کیوں کہ اندھیرے سے اجتماع فکر وحواس میں مددملتی ہے۔اس لئے اہل مراقبہ تنہائی اور میسوئی کے لئے کم روشن کی جگہ تلاش کرتے ہیں اور پھر بھی ہی تکھیں بند کر کے مراقبہ کرتے ہیں ،آیت''و مسن پھیدی اللہ السنع '' سے معلوم ہوا کہ جس میں صلاحیت واستعداد نہ ہواس کی اصلاح سخت دشوار بلکہ عاد ۃ ممتنع ہے ۔ آیت و تسحسبہ ایسقیاطا المنع میں ان لوگول کی مثل ہے جسم سے مخلوق کے ساتھ اور قلب سے حق کے ساتھ ، نیز اس میں ان اہل شلیم ورضاکی مثال ہے جومیت کی طرح عسال کے ہاتھ میں اسپینے کو پیچھتے ہیں۔آیت و کلبھم باسط ذر اعیہ بالوصید سے بقول ابوبكرٌ وراق معلوم ہوا كەنىك سيرت لوگوں كى صرف ہم تىنى بھى بە اغنىمت ہوتى ہے خواہ مجانست نە ہومگر مجالست ضرور ہونى جا بيئے سگ اصحاب کہف روزے چند ہے نیکاں گرفت مردم شد

آیت لو اطلعت علیهم النع سے ہیبت وجلال خداوندی مراد ہے جو چیزاس کامظہر بن جاتی ہےوہ ہیبت انداز ہونے

اللَّتي ہے۔ یہی ہیبت اہل الله کوعظا ہوتی ہے تو دوسرے متاثر ہونے لکتے ہیں۔ آیت فسابعثوا احد کم المخ میں مثال ہاس کی کہ سالک جب سکر ہےصحو کی طرف رجوع کرتا ہے تو پھروہ معیشت کا خواہشمند ہوتا ہے اور حقائق طریقت کا استعال کرتا ہے ۔ نیز ف ابعثوا المنع میں اشارہ ہے کہ طالبان حق کی شایان شان سوال ترک کردینا ہے۔ چنانچہ اصحاب کہف نے کھانا مائنگنے کی بجائے خرید تبحویز کیا ہے۔آیت فسلین بطسر المنع ہے معلوم ہوا کہ ظالبان حق کواصحاب کہف کی طرح ورع اختیار کرتے ہوئے طلب حلال کرنی حیا بہتے ۔حضرت ذوالنون مصریؓ کا ارشاد ہے عارف وہ ہے جس کا نورمعرفت ،اس کے نور دورع کوند بجھادے ،یہ جب ہے کہ''طعام ازی '' کی تغییر حلال کھانے ہے کی جائے کیکن اگر لذیذ کھا نا مراد ہوتو اس میں بھی دینی مصالح پیش نظر ہوں گی کہ لطیف کھانا کھانے سے تقویت بدن اور لطافت باطنی حاصل ہوتی ہے۔ آیت و لیتلطف المنح کی تفسیر بعض حضرات نے لطف فی المعاملہ کے ساتھ کی ہے ، پس اس سے خرید وفر وخت میں نرمی ، حسن معاملہ ، حسن اخلاق کی تعلیم مقصود ہوگی ۔ آیت و لا یشب عبر ن بسکیم احدا میں اس طرف اشاره ہے کہ اسرار حق ، اغیار پر ظاہرنہ کرے ورندا حجارا نکارے سنگسار ہونا پڑے گا۔ آیت اب نوا علیہ مینیانا النع میں قبر پرستوں کے لئے مقابر میں مساجد بنانے کے لئے کوئی حجت نہیں ہے کیونکہ مسجد بنانے سے مقصد محض نماز پڑھنا تھا نہ وہ مقصد جو جہلا کے قبروں کے پاس مسجد بنانے سے ہوتا ہے، اور علیہم کے معنی عندھم کے ہوں گے اور اصحاب کہف کی طرف اس مسجد کی نسبت ایسی بى بوكى جيسے آتخضرت كے روضة شريف كى طرف مىجدنبوى كى طرف نسبت كردى جائے۔ آيت و لا تسقولن لىشى انى فاعل الىخ میں مقام تجریدوتفرید کی طرف اشارہ ہے۔ آیت و اذکر ربک النج سے ذکر اللہ کی مطلوبیت معلوم ہوتی ہے۔ آیت ابسصر به و استمع المنع میں افعال تعجب لانے سے کمال وصف کی طرف اشارہ ہے اس ہے معلوم ہوا کہ اللہ کی صفات جمعنی ذات ہیں کیونکہ غیبت سے بڑھ کر کمال تعلق کا درجہ اور کوئی نہیں ہوسکتا۔ آیت مسالھم من دونه من ولمی میں دوسرے کی ولایت کی فنی اس لئے ہے کہ اللہ کے سوا کوئی فاعل حقیقی تہیں ہے۔

وَاتُلُ مَا أُوْحِيَ اِلْيُلِثَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكُ " لَا مُبَدِّلَ لِكُلِمْتِهِ فَيْ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدُّا ﴿ ٢٠﴾ مَلُحَاً وَاصْبِرُ نَفُسَكُ اِحْبِسُهَا مَعَ الَّـذِيْنَ يَدُعُونَ رَبَّهُمُ بِالْغَدُوةِ وَالْعَشِيّ يُرِيُدُونَ بِعِبَادَتِهِمُ وَجُهَةُ تَعَالَىٰ لَا شَيْئًا مِنْ أَغُرَاضِ الدُّنْيَا وَهُمُ الفُقَرَآءُ وَلَا تَعُدُ تَنْصَرِفُ عَيْنَاكَ عَنْهُمُ عَبَّرَبِهِمَا عَنُ صَاحِبِهِمَا تُويُدُ زِيُنَةَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَلاتُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكُونَا أَي الْقُرَانِ وَهُوَ عُيَيْنَةُ بُنُ حِصُنِ وَاصْحَابُهُ وَاتَّبَعَ هَوْمِهُ فِي الشِّرُكِ وَكَانَ أَمُرُهُ فُرُطًّا ﴿ إِسْرَافًا وَقُلِ لَهُ وَلِاصْحَابِهِ هذَا الْقُرُانُ الُحَقُّ مِنُ رَّبِكُمُ فَفَ فَـمَنُ شَاءَ فَلُيُؤُمِنُ وَّمَنُ شَاءَ فَلَيَكُفُرُ ۚ تَهٰدِيْدٌ لَهُمُ إِنَّا آعْتَدُنَا لِلظّلِمِيْنَ آي الْكَافِرِيْنَ لَـارًا أَحَاطَ بِهِمُ سُرَادٍ قُهَا ﴿ مَا أَحَاطَ بِهَا وَإِنْ يَسْتَغِيْتُوا يُغَاثُوا بِمَآءٍ كَالُمُهُلِ كَعَكرِ الزُّيْتِ يَشُوِى الْوُجُوهُ صَمِّ حَرِّهِ إِذَا قُرِّبَ إِنَهَا بِئُسَ الشَّرَابُ هُوَ وَسَاءَ تُ أَي النَّارُ مُوتَفَقًا ﴿٢٩﴾

تَـمُييُزٌ مَنُـقُولٌ مِنَ الْفَاعِلِ أَيُ قَبُحَ مُرُتَفَقُهَا وَهُوَ مُقَابِلٌ لِقَوْلِهِ الْاتِيُ فِي الْجَنَّةِ وَحَسُنَتُ مُرُتَفَقًا وَإِلَّافَائُ إرْتِفَاقٍ فِي النَّارِ إِنَّ الَّـذِيْنَ امَّنُوا وَعَـمِلُوا الصَّلِحْتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجُرَ مَنُ أَحُسَنَ عَمَلا ﴿ يَهُ ٱلْحُمْلَةُ خَبُرَ إِنَّ الَّذِيْنَ وَفِيُهَا إِقَامَةُ الظَّاهِرِ مَقَامَ الْمُضْمِرِ وَالْمَعْنَى أَجُرُهُمُ إِنْ يُثِيْبَهُمُ بِمَا تَضَمَّنَهُ أُولَيْكَ لَهُمْ جَنَّتُ عَدُنِ اِقَامَةٍ تُسجُوى مِنُ تَسحَتِهِمُ الْآنُهٰرُ يُحَلُّونَ فِيُهَا مِنُ اَسَاوِرَ قِيُـلَ مِنُ زَائِدَةٌ وَقِيْلَ لِلتَّبُعِيُضِ وَهِيَ جَمُعُ اَسُورَةٍ كَاحُمِرَةٍ جَمُعُ سَوَارٍ هِنُ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضُرًا هِنُ سُنُدُسِ مَارِقِ مِنَ الدِّيْبَاجِ وَّ اِسْتَبُوقِ مَا غَلَظَ مِنْهُ وَفِي ايَةِ الرَّحُمْنِ بَطَآئِنُهَا مِنُ اِسْتَبُرَقِ مُّتَّكِئِيُنَ فِيُهَا عَلَى الْاَرَآئِلَثْ حَمْعُ اَرِيُكَةٍ وَهِيَ السَّرِيرُ فِي الْحَحَلَةِ وَهِيَ بَيْتُ يُزَيَّنُ بِالثِّيَابِ وَالسُّتُورِ لِلْعُرُوسِ فِعُمَ الثَّوَابُ أَلْحَزَاءُ فَى الْجَنَّةِ وَحَسُنَتُ مُرُ تَفَقًا ﴿ ٢٠٠٠ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

ترجمہ: ..... اورآپ کے پروردگاری جو کتاب آپ پروجی کے ذریعہ ہے آئی ہے،اس کی تلاوت میں گےرہیئے ،اللہ کی باتمیں کوئی نہیں بدل سکتا ادراللہ کے سوا کوئی بناہ کا سہارا آپ کونہیں ملے گا ادرا پنے جی کو قانع کر کیجئے (مسمجھا کیجئے )ان لوگوں کی صحبت میں جو صبح وشام اپنے بروردگار کو پکارتے رہتے ہیں اِس کی عبادت صرف اس کی خوشنودی کے لئے کرتے ہیں (اور کوئی ونیا کی غرض نہیں ہے، اس سے مراد فقراء صحابہ ہیں )ان کی طرف ہے بھی تمہاری نگاہیں پھرنے (بٹنے )نہ پائیس و نیاوی زندگانی کی رونق کے خیال ہے،جس کے دل کوہم نے اپنی باد سے غافل کردیا ( قرآن سے بے توجہ بنادیا عیبینہ بن حصن اور اس کے ساتھی مراد ہیں ) اور وہ اپنی خواہش (شرک) کے پیچھے پڑ گیا۔ آپ ایسے آ دمی کی باتوں پر کان نہ دھریئے اس کا معاملہ صدے گز رگیا ہے ( آ کے بڑھ گیا ہے )اور کہہ دو (عیبندادراس کے ساتھیوں سے کہ میقرآن)سچائی تمہارے پروردگار کی جانب سے ہے اب جو جاہے مانے اور جس کا جی جاہے نہ مانے (بیدهمکی ہے)ہم نے ظالموں ( کافروں ) کے لئے الی آگ تیار کررکھی ہے جس کی قناتیں (حیا دریں )حیاروں سے طرف ہے انہیں کھیرلیں گی ،وہ فریاد کریں گےتو ان کی فریاد کے جواب میں ایسا یانی ملے گا جیسے تجھلا ہوا سیسیہ (یا تیل کا تنجیب ) ہووہ ان کے مونہوں کو پکا ڈالے گا (منہ کے قریب لانے سے بھی مارے تیش کے ) کیا ہی برایاتی ہوگا (وہ) اور (دوزخ) کیا ہی بری جگہ ہوگی (لفظ مر تفقا ، تمیز ہے، جواصل ترکیب میں فاعل تھی اور عبارت اس طرح تھی' قبح مو تفقھا''اس کے بعد جنت کے بیان میں و حسنت مسر تفقا جوبیان فرمایا جار ہاہے یہاں اس کے نقابل کے لحاظ ہے مسر تفقا کہددیا گیا ہے۔ ورنہ جہنم میں ظاہر ہے کہ ارتفاق اور انفاع نہیں ہوتا ) بلاشہ جونوگ ایمان لائے اورانہوں نے ایٹھے کام کئے توہم ایسوں کا اجرضا کع نہیں کریں گے (جملہ انسا لانسضیع المنح ان الذين المنع كخبر ہے، بجائے شمير كے اسم طاہر لايا كيا ہے يعنى ان كا اجروہ ثواب ہوگا جوآ كے بيان كيا جارہاہے ) بيلوگ ہيں جن كے لئے ہیشکی کے باغ ہوں گے اور باغوں کے تلے نہریں بہہرہی ہوں گی ،ان کو وہاں کنٹن پیہنائے جائمیں گے (بعض کی رائے کے مطابق من اساور میں من زائد ہے اور بعض کے نز دیک من تبعیفیہ ہے ،اساور ،اسورۃ کی جمع ہے بروز ن احمرۃ اوراسورۃ ،سوار کی جمع ہے) سونے کے اور سبزرنگ کے باریک (مھین )رکیٹی کپڑے اور دبیز (مونے )رکیٹی کپڑے پہنے ہوں گے (اورسور وُرمن کی آیت میں بطانتھا من استبرق کے الفاظ ہیں )اور آراستہ مندول پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے (ار انک جمع ہے اریکہ کی بیا یک خاص قتم کی مسہری ہوتی ہے جودلبنوں کے لئے سجائی جاتی ہے جسے چھپر کھٹ کہتے ہیں ) کیا ہی امچھا صلہ ( جنت کی صورت میں بدلہ ) ہے اور کیا ہی احمی مجلہ یا کی ہے۔

تتحقیق وتر کیب:...... لا مبدل لعنی قرآن بالکلیه محفوظ ہے،اس میں ردو بدل اور تغیر کا احمال نہیں ہے و اصب البع یہ آیت سورهٔ انعام کی آیت و لا تطود المن سے ابلغ ہے کیونکہ وہاں تو فقراء کود مھکے دینے کی ممانعت کی گئی ہے اوریہاں ان کی مراعات اورنشست وبرخاست كأحكم ديا جار ہا ہے اور مراواس سے حضرت صهيب اور حضرت عمارًا ورحضرت خباب جيسے فقراء اسلام بين اور بعض کے نزدیک اصحاب صفہ مراد ہیں لا تعدید بطور فرض محال کے کہا جارہا ہے اور یا خطاب آپ کو کیا جارہا ہے مگر سنانا دوسروں کو ہے۔ السوادق خیمهاورشامیانهاور بلنددهوال اورسرایرده وغیره معانی آتے ہیں۔موتیفقا اصل میں اس کے معنی ہیں کہنی رخسار کے پنیچ ر کھنالیکن آرام گاہ مراد ہے مو تفقا کواسم فاعل کی بجائے تمیز کے ساتھ تعبیر کرنے میں مبالغداور تا کید مقصود ہے۔اساور یہ جمع الجمع ہے سوار جمعنی تنگن کے ، چونکہ زیورات زیادہ مرغوب ہوتے ہیں اس لئے لباس سے پہلے زیورات کا تذکرہ کیا ،قر آن کریم ہیں ایک جگہ اساور کےساتھ من فصنہ ہے۔دوسری جگہ من ذھب و لؤ نؤ آ ۔پس جنت میں تینوں طرح کے کنگن ہوں سےاور ممکن ہے بعض کو سب اوربعض کوبعض دسیئے جائیں۔وفسی آیة السوحمن مفسرعلائم کامقصداس استشہاد سے بیہ کہ سورہ رحمن کی آیت سے بطانہ کا د بیز ہونامعلوم ہوا۔ پس ظہارہ (ابرہ)مہین ہونا جا ہے۔

ربط آیات: ..... بہت پہلے سے رسالت کی بحث چل رہی تھی کہ درمیان میں اس کی تاکید کے لئے اصحاب کہف کا قصہ بیان کردیا گیا۔اب آیت واتسل النج سے پھررسالت سے متعلق حقوق وآ داب بیان کئے جارہے ہیں جن کا حاصل بیہ ہے کہ استغناء کےساتھ تبلیغ کرنی چاہئے اوراس دعوت کو ماننے والے اپنی ظاہری شکستہ حالی کے باوجود ، نہ ماننے والوں کے متابلہ میس زیادہ قابل التفات ہیں۔

شاك نزول: ..... چنانچەشان نزول بھى ان آيات كايبى ہے كە كچھرۇسا مشركين نے آتخ شرت سے اس بات كى خوا بش كى تھی کہ آپ ہمارے آنے کے وفت اپنی مجلس ہے مسلمان فقراء غرباء کو ہٹادیا سیجئے کہ ان کے ساتھ جیٹھنے میں ہماری کسرشان ہے۔جیسا كهره أنعام كي آيت و لا تطود اللين الخ اور آيت و انذر به الذين يخافون النح كي ولي مين تفييا ت كزر چكي وي ـ

﴿ تَشْرِيكُ ﴾: ..... آيت و انسل السنع كا حاصل بيه كرآب كمّاب الله كى الماوت مين مشغول ريئي بكلمات وحى في جن با توں کا اعلان کیا ہے انہیں کوئی بدل نہیں سکتا اورا نقلاب حال کا وفت اب دورنہیں ، جو ماننے والےنہیں ان کی فکرنہ کرو جوایمان لائے ہیں اور شب وروز اللہ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں وہی تمہارے لئے بہت ہیں ۔انہی میں جی لگاؤ، یہی دعوت حق کے چند ہے ہیں جو عنقریب ایک تناور درخت کی صورت اختیار کرلیس سے ۔

آیت و اصبو النح کابیمطلب نہیں ہے کہ جب تک بیلوگ مجلس سے ندائھیں ،آپ بیٹھے رہا سیجئے ، بلکہ منثاء بیہ ہے کہ حسب سابق ان غریبوں کوطویل صحبت اورطویل مجلس ہے مشرف رکھئے۔ رہایہ شبہ کیہ کفار نے جب میدوعدہ کرلیا تھا کہ آپ اگر ہمیں خصوصی مجلس کی اجازت دے دیں گئے تو ہم مسلمان ہوجا نیں گئے، قابل قبول درخواست بھی۔ پھرآ ہے نے کیوں نبیں فر مایا؟

جواب ہے ہے کہ اللہ کومعلوم تھا کہ پھر بھی ، بیلوگ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے ، دوسری بات بیے ہے کہ اگر کوئی کافرکسی مباح کام پر اینے ایمان لانے کومعلق کرد ہے تب بھی ایبا کرنا واجب نہیں ہوجا تا۔مثلا کوئی سمنے لگے کہ اگر مجھے ہزار، ویبید دوتو میں مسلمان ہوجا تا ہوں تو کسی مسلمان پر اس رو پہیے کا ویٹا واجب نہیں ہوجا تا۔ چہ جائیکہ کسی مکروہ کام کے کرنے پر اپنے ایمان لانے کومعلق کر دیا جائے تواس صورت میں بدرجۂ اولیٰ اس فر مائش کو بورانہیں کرایا جائے گا۔

آ يت وقبل السحق المنع مين فرمايا جار بإب، آخرى اعلان كردوكه خداكي سي إلى سب كسامية اللي اب جس كاجي جاب مانے جس کا جی جا ہےنہ مانے ، جو مانیں گے ان کے لئے اجر ہوگا جونہیں مانیں گے ان کے لئے عذاب تیار ہے۔

مردول کے ہاتھوں میں کتکن جیسے زیورات کا ہونا دنیا میں اگر چہ عرف کی وجہ سے برامعلوم ہوتا ہے لیکن وہ بھی سب جگہ ہیں۔ جہاں مردوں کے پیننے کا دستور ورواج ہے وہاں قطعاً معیوب نہیں سمجھا جاتا۔اس طرح آخرت کے عرف عام میں اے برانہیں سمجھا جائے گا دوسرے یہاں شری مانع کی وجہ سے براسمجھا جاتا ہے اور وہاں وہ شرعی مانع نہیں رہے گا اس لئے برانہیں معلوم ہوگا باقی سبر لباس ہے مقصود حصرتہیں ہے بلکہ دوسری آیات میں تصریح ہے کہ جنت میں جس چیز کو جی جا ہے گاوہ ملے گی۔البتداس آیت میں سندس اوراستبرق کومطکق فرمایا گیا ہے لیکن سورہ رحمن کی آیت میں بطائنہا من استبوق فرمایا گیا ہے جس سے بقول مفسر علام اشارۃ بیمفہوم ہوسکتا ہے کہ استر جب دبیز رہیتمی ہے تو ابرہ مہین رہیتمی ہوگا چنا نچہ دنیا میں بھی اکثر یہی رواج ہے۔

لطا نُف آیات: ..... یت و اصبر نفست النع میں ان فقراء کی محبت کا حکم ہور ہاہے جوابینے مولیٰ کی خدمت کے لئے وقف اورسب سے منفطع ہو بچلے ہیں 'هم قوم لا یشقی جلیسهم ''آیت لا تعد عینا لے النع میں مشائخ کے لئے تھم ہے کہوہ ا ہے مریدین اور طالبین پرتوجہ رھیں ،ان سے اکمائیں نہیں آیت تسوید زینة المحیوة الدنیا میں ان لوگوں کی برائی ہے جو مالداروں کی جاپلوسی اورخوشامدان کے مال ودولت کی وجہ سے کرتے رہتے ہیں۔ آیت و لا تسطیع المنع میں عاقل مجو بین کی طاعت ہے روکا جار ہا ہےاوراس اطاعت میں تواضع بھی داخل ہے کیونکہ زبان سے گووہ اس کا طالب نہیں تگرحال سے اس کا طلب گارمعلوم ہوتا ہے۔

وَاضُرِبُ اِجْعَلُ لَهُمُ لِلْكُفَّارِ مَعَ الْمُؤْمِنِيُنَ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ بَدَلٌ وَهُوَ وَمَا بَعُدَهُ تَفُسِيُرٌ لِلْمَثَلِ جَعَلُنَا لِلاَحَدِهِمَا الْكَافِرِ جَنَّتَيْنِ بُسُتَانَيُنِ مِنُ اَعْنَابِ وَ حَفَفُنهُمَا اَحُدَقُنَاهُمَا بِنَخُلٍ وَجَعَلْنَا بَيُنَهُمَا زَرُعًا ﴿ سُ يَقُتَاتُ بِهِ كِلْتَا الْجَنَّتَيُنِ كِلْتَا مُفُرَدٌ يَدُلُّ عَلَى التَّثَنِيَةِ مُبْتَدَأً الَّتْ خَبَرُهُ أَكُلَهَا ثَمَرَهَا وَلَمُ تَظُلِمُ تَنْقُصُ مِنْهُ شَيْئًا وَّفَجُرُنَا خِلْلَهُمَا نَهَرًا ﴿٣٣٠ يَـحُرِي بَيْنَهُمَا وَكَانَ لَهُ مَعَ الْحَنْتَيْنِ ثَمَر بِفَتُحِ الثَّاءِ وَالْمِيْمِ وَضَــتِهِـمَـا وَبِضَمِّ الْلَوَّلِ وَسُكُونِ التَّالِيُ وَهُوَ حَمْعُ ثَمْرَةٍ كَشَحَرَةٍ وَشَحَرٍ وَحَشْبَةٍ وَخُشَبٍ وَبَدُنَةٍ وَبَدَنِ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ ٱلْمُؤْمِنُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ يُفَاخِرُهُ ٱنَا ٱكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَّاعَزُّ نَفَرًا ﴿٣٣﴾ عَشِيْرَةٍ وَ دَخَلَ جَنَّتُهُ بِصَاحِبِهِ يَـطُوفُ بِهِ فِيُهَا وَيُرِيُهِ أَثْمَارَهَا وَلَمُ يَقُلُ جَنَّتَيُهِ إِرَادَةً لِلرَّوْضَةِ وَقِيُلَ اِكْتَفَى بِالْوَاحِدِ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفُسِه بِالْكُفُرِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنُ تَبِيدَ تَنُعَدَمَ هَلَاهِ أَبَدًا ﴿ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَالَهُمَةً وَلَئِنُ رُّدِدُتُ اللي رَبِّيُ فِي الْاخِرَةِ عَلَى زَعُمِكَ لَاجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿ مَرْجَعًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ يُجَاوِبُهُ أَكَفَرُتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ لِآنَ ادَمَ خُلِقَ مِنْهُ ثُمَّ مِنْ نَّطُفَةٍ مِنِيَّ ثُمَّ سَوَّبُكَ

عَدَلَكَ وَصَيَّرَكَ وَجُلاهِ يَسِ لَلْكِنَا ۚ ٱصْلَهُ لَكِنُ ٱنَا نُقِلَتُ حَرُكَةُ الْهَمُزَةِ اِلَى النُّوُن وَحُذِفَتِ الْهَمُزَةُ ثُمَّ َ ﴿ غِـمَتِ النَّوُن فِيُ مِثُلِهَا هُوَ ضَـمِيُـرُ الشَّـان يُفَيِّرُهُ ٱلْجُمُلَةُ بَعُدَهُ وَالْمَعُني آنَا ٱقُولُ اللهُ وَبِّي وَلَا أَشُو لَتُ بِرَبِّيْ آحَدًا ﴿ ٣٨ ﴾ وَلَوْ لَا هَدُّ إِذُ دَخَلْتَ جَنَّتُكَ قُلْتَ عِنْدَ اِعْجَابِكَ بِهَا هٰذَا مَاشَآءَ اللهُ لَاقُوَّةً **اِلْآبِاللَّهِ ۚ فِي الْحَدِيْتِ مَنُ أَعُطِيَ حَيُرًا مِنُ اَهُلِ اَوْ مَالٍ فَيَقُولُ عِنُدَ ذَلِكَ مَاشَاءَ اللَّهُ لَاقُوَّةَ اِلَّابِاللَّهِ لَمُ يَرَفِيْهِ** مَكُرُوهُا إِنَّ تَوَن أَنَا ضَمِيرُ فَصُلِ بَيْنَ الْمَفْعُولَيْنِ أَقُلَّ مِنُكَ مَالًا وَّوَلَدًا ﴿ ﴿ مُ ﴿ فَعَسْلَى رَبَّنَي أَنُ يُؤُتِين خَيُرًا مِّنُ جَنَّتِكَ جَوَابُ الشُّرُطِ وَيُسرُسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا جَـمُعُ حُسُبَانَةٍ أَىُ صَوَاعِقِ مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿ إِن اللَّهُ مَلْسَاءً لَا يَثَبُتُ عَلَيْهَا قَدَمٌ أَوْ يُصُبِحَ مَآؤُهَا غُورًا بِمَعْنَى غَائِرًا عَطُفٌ عَلَى يُرُسِلَ دُوْنَ تُصُبِحَ لِآنَ غَوْرَ الْمَاءِ لَا يَتَسَبَّبُ عَنِ الصَّوَاعِقِ فَلَنُ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ﴿﴿ ﴿ حِيلَةٌ تُدُرِكُهُ بِهَا وَأَحِيْطُ بِثُمَرِهِ بَاوُجُهِ الصَّبُطِ السَّابِقَةِ مَعَ جَنَّتِهِ بِالْهِلَاكِ فَهَلَكَتُ فَاصَبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ نَدَمَّا وَتَحَسُّرُا **عَلَى مَآ اَنَفَقَ فِيُهَا فِيُ عِمَارَةٍ جَنَّتِهِ وَهِيَ خَاوِيَةٌ سَافِطَةٌ عَلَى عُرُوُشِهَا** دَعَائِمِهَا لِلُكُرُم بِاَنْ سَفَطَتُ ثُمَّ سَفَطَ الْكَرَمُ وَيَقُولُ يَا لِلتَّنبِيهِ لَيُتَنبِي لَمُ أَشُوكُ بِرَبِّي آحَدًا ﴿٣﴾ وَلَمُ تَكُن لَهُ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ فِئَةٌ جَمَاعَةٌ يَّنُصُرُونَهُ مِنْ دُوْنِ اللهِ عِنْدَ هِلَاكِهَا وَمَا كَانَ مُنْتَصِرُ الرَّسُ عِنْدَ هِلَاكِهَا بِنَفُسِه هُنَالِكُ أَىٰ يَوْمَ الُقِينَمَةِ الْوَلَايَةُ بِفَتْحِ الْوَاوِ النَّصُرَةُ وَبِكُسُرِهَا الْمُلُكَ لِلّهِ الْحَقِي طُ بِالرَّفَعِ صِفَةُ الْوِلَايَةِ وَبِالْحَرِّ صِفَةُ الْحَلَالَةِ هُوَ خَيْرٌ ثُوَابًا مِنُ ثَوَابٍ غَيُرِهِ لَوُكَانَ يُثِيَّبُ وَّخَيُرٌ عُقُبًا ﴿ شَ مِنْ أَفَافِ كَا وَ سُكُونِهَا عَاقِبَةً لِّلْمُؤُمِنِيُنَ وَنَصَبِهِمَا عَلَى التَّمُييُزِ

ترجمه: .....اورآپ سناد يجئے (بيان كرد يجئے )ان (كفاراورمسلمانوں) كومثال ان دو مخصوں كى (بيدبدل ہے اور لفظ د جسلين بعدى عبارت سميت ،لفظ مشلاكي تفيير ہے )ان ميں سے ايك (كافر)كوہم نے انگور كے دوباغ ديئے تھے اوران كے اردگر د تھجور كے ورخنوں کی باز لگار کھی تھی اوران وونوں باغوں کے بیج کی زمین میں ہم نے کھیتی بھی لگار کھی تھی (جس سے کھانے پینے کا کام چاتا تھا) وونوں باغ (کلف مفروہے تثنیہ کے معنی میں اور ترکیب میں مبتداء ہے ) اپنا پورا کھل دیتے تھے (یے خبر ہے ) اور کسی کے کھل میں ذرا تھی کمی نہیں رہتی تھی اوران باغوں کے درمیان ایک نبیر جاری کررکھی تھی (جو و ہاں بہدر ہی تھی )اوراس چخص کے پاس (ان باغوں کے علاوہ)اور بھی سامان تمول تھا (شمر میں تمین لغت ہیں تحتین کے ساتھ اور شمتین کے ساتھ اور شم اول اور سکون ٹانی کے ساتھ بثمرۃ کی جمع ہے جیسے عملی التسر تیب شجر ہ کی جمع شجر اور خشبہ کی جمع خشب اور ہدنہ کی جمع بدن آتی ہے) چنانچے اپنے (مسلمان) ووست ہے ایک دن ادھرادھرکی ( فخریہ ) ہا تیں کرتے ہوئے بولا کہ میں تجھے مال میں بھی زیادہ ہوں اورمیرا جتھہ ( مجمع ) بھی زیادہ ہے اوروہ اینے باغ میں پہنچا( ساتھی کو لے کر گھما پھرار ہاتھا کھل کھلاری دکھلا رہاتھا۔ یہاں حق تعالیٰ نے جنبیہ مثنیہ استعال نہیں فر مایا مطلقا باغ مراد لیتے ہوئے اور بعض کی رائے ہے کہ صرف ایک ہی باغ دکھلانے پر اکتفاء کیا ہے )اپنے او پر جرم ( کفر ) قائم کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا شاداب باغ مجھی ویران (برباد) بھی ہوسکتا ہے اور مجھے تو قع نہیں کہ قیامت قائم ہوگی اور اگر بالفرض میں اپنے پروردگار کے پاس پہنچایا گیا بھی (اے دوست بقول تمہارے آخرت میں ) تو یارلوگ وہاں بھی مزے کریں گے۔ یہ س كراس كے دوست نے ( گفتگوكا سلسله جارى ر كھتے ہوئے ) جواب كے طور بركہا كياتم اس بستى كاا نكاركرتے ہوجس نے پہلے تہميں مٹی سے پیدا فرمایا ( کیونکہ حضرت آ دم مٹی ہے پیدا ہوئے ) پھرنطفہ ہے پیدا کیا اور پھرسیجے سالم (احیما خاصا ) آ دمی بنادیا لیکن میں تو یقین رکھتا ہوں (اس کی اصل "لمسکن انا" ہے ہمزہ کی حرکمت نون کودے کر ہمزہ حذف کردیا گیا ہے اورنون کونون میں ادغام کردیا گیا ہے)وہی (لفظ ہو ضمیر شان ہے جس کی تغییر بعدوالا جملہ کررہا ہے حاصل معنی بیہوئے میرایفین ہے کہ)اللہ میرایروردگار ہے اور میں ا ہے پروردگار کے ساتھ کسی کوشر یک نہیں کرتا اور پھر جب تم اپنے باغ میں پہنچے ( تو اس کی شادابیاں و پکھتے ہی ہی ) کیوں نہ کہا کہ ہوتانوہی ہے جواللہ کومنظور ہوتا ہے اس کی مدو کے بغیر کوئی کی جوہیں کرسکتا؟ (حدیث میں ہے کہ جو محص مال واولا دے ملنے پر مسامشاء الله لاقوة الا بالله يرصها على في ما كوار بات پيش نبيس آسكى ) اوربيج تهبيس وكهائي دے رہاہے كديس (لفظ انا وومفعولوں كے درميان ضمیر مفصل ہے )تم سے مال واولا دہیں کمتر ہوں کیا عجب ہے میرا ہرور دگارتمہارے اس باغ سے بھی بہتر مجھے دے دے (جواب شرط ہے)اور تہارے باغ پر کوئی تقدیری آفت (حسبان جمع حسبانة کی ہے یعن بکل کی کڑک) آسان سے بھیج وے جس سے وہ باغ چئیل میدان ہوکررہ جائے (تھسلواں زمین کہ جس پر یا وَل بھی رہٹ جائیں ) یا پھراس کی نبر کا یانی بالکل ہی بیجے اتر جائے (غیسو د تجمعنی غائر ہےاس کا عطف لفظ بسر مسل پر ہوگا نہ کہ تسصیع پر کیونکہ یانی اترنے کا سبب بجلی اورکڑ کے نہیں ہوا کرتی )اور پھر کسی طرح بھی اس تک نہ پہنچ سکو( تمہاری کوئی کوشش بھی کامیاب نہ ہوسکے )ادر پھراہیا ہی ہوا کہاس کی دولت تھیرے میں آئم ٹی (لفظ ثمر میں وہی تنین لغات ہیں جن کا بیان پہلے گزر چکا بمع باغ کے سب پھل بھلاری تناہ و ہر باد ہو گئے )اوروہ ( حسرت وندامت کے ساتھ )ہاتھ ل مل کرافسوں کرنے لگا کہ (ان باغوں کی درمنتگی پر ) میں نے کیا پچھٹرج کیا تھااوراب حال ہے ہے کہ باغ کی ساری ثنیاں گر کرز مین کے برابر ہوگئی ہیں (انگور کی بیلیں جن ٹیٹوں پر چڑھیں تھیں وہ بھی ہر باد ہوئیں اورانگور بھی )اب وہ کہتا ہے کہ اے کاش میں (یا تنبیہ کے لئے ہے) اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کوشریک نہ کرتا ، اور کوئی ایساجتھا (مجمع) نہ ہوا (یسکن تا اور یا کے ساتھ وونوں طرح ہے) جواللہ کے سوا (بربادی کے وفت ) اس کی مدد کرتا۔اور نہ (اپنی بربادی کے وفت )خود بدلہ لے سکا۔ایسے موقعہ پر (قیامت کے ون )مدد کرتا (ولاية فتح واو كے ساتھ بمعنى مددكر تا اوركسروا وكے ساتھ بمعنى مالك بوتا ہے) الله برحق بى كا كام ہے (السعن رفع كے ساتھ و لاية كى صفت ہے اور جرکی حالت میں اللہ کی صفت ہوگی ) وہی ہے جوسب سے بہتر ثواب دینے والا ہے ( اس کے سوا اگر کوئی ثواب دے سكابو)اوراى كے ہاتھ بہترانجام ب (عقباضم قاف اورسكون قاف كساتھ باورمسلمانوں كاانجام مراد باور توابا اور عقبا د ونو لفظوں کامنصوب ہوتا ہر بناءتمیز ہے )۔

شخفیق وتر کیب:.....و اطسر بعض حضرات کی رائے میں بیدوا قعہ مکہ کے بنی مخزوم کے دواشخاص ابوسلمہ عبداللہ بن عبد الاسداوراسود بن اسد ہے متعلق ہے ان میں سے پہلامسلمان اور دوسرا بھائی کا فرتھا اور بعض کے نز دیک عیبینہ اور اس کے رفقاء اور حضرت سلمان ٔ اوران کے اصحاب کا ہے عیبینہ اور سلمان کو بنی اسرائیل کے دو بھائیوں سے تشبیہ دی گئی ہے جن میں ایک یین برحق پر اور دوسرا غلط راہ پرتھا ،ان دونوں کے باپ نے مرنے کے وقت آٹھ ہزار اشرفیاں چھوڑیں جوان دونوں بھائیوں سنے بانٹ لیس ، دنیا دار بھائی نے تو ایک ہزار اشرفیوں کی زمین خرید لی لیکن و بندار بھائی کہنے لگا کہ اے اللہ میرے بھائی نے تو باغ خرید لیا ہے اور میں ایک ہزار اشرفیاں تیری راہ میں ٹارکر کے جنت کما تا ہوں، پھر جب ایک ہزار اشرفیوں میں دنیا دار بھائی نے مکان بنایا تو دیندار نے پھر کہا کہ میں ایک ہزار میں جنت کا مکان خریدتا ہوں، پھر جب ایک ہزار لٹا کر دنیا دار بھائی نے شادی رحیائی بتو دیندار بھائی نے ہزار اشرفیاں راہ مولی میں نچھاور کرتے ہوئے حور جنت کی تو قع باندھی اس طرح ایک ہزارا شرفیوں ہے دنیا دار بھائی نے اور سامان آ رائش فراہم کیا تمرد بندار بھائی نے یہاں بھی سامان آخرت کی نیت ہے ہزار اشرفیاں خیرات کیس ، خالی ہاتھ ایک روز راستہ میں امیر بھائی ے ملا قات ہوگئی جونہا بیت شان وشوکت اور تزک واحتشام ہے چل رہا تھا۔اس دفت ان دونوں بھائیوں میں متبادلیۂ خیالات ہوا۔ فسقسال لصاحبه الم تفتكومين كافر بهمائي نے تين يا تين كهي بين اور نتيون مهمل بين \_ليعني انسا اكثر منك اور دخيل جنته اور وما اظن السباعة قائمة ولئن دودت ميلى بيل الغرض كهدر باسه ورندكا فربعائى قيامت كاتومنكر تقاحنقلباً مفسرعلامٌ نے اشاره كرديا کہ یہ تمیز ہے اور ویسے انقلاب سے ماخوذ ہے ظرف کا صیغہ ہے لئے تنا بیاصل میں لئک سے مصحف عثانی میں الف کے ساتھ لکھا ہوا ہے اس کئے تمام قراء وقف کے وقت الف پڑھتے ہیں البتہ وصل کی حالت میں اختلاف ہے۔ ولسبو لااصلی عبارت اس طرح تقی

ربط آیات اور شان نزول: ..... کیچیلی آیات مین آداب تبلیغ بیان کرتے ہوئے کفار کی اس درخواست کاروتھا کہ ہمارے کے خصوصی مجلس کی جائے جس میں غریب مسلمان شریک نہ ہو تکیں ،اب ان آیات میں ایک واقعہ کے ذیل میں مال دنیا کا حقیراور ب حقیقت ہونا بتلا کراس کے منشاء پرردکرنا ہے لیعنی مالی غروراور مصمندایک بے کارچیز ہے۔

﴿ تَشْرِيح ﴾ : .... كذشته آيات مي فرمايا تفاجس كاجي جاب مانے جس كاجي جاہے ندمانے ،جوند مانيں سے آئيس اپني برعملیوں کا نتیجہ بھکتنا ہے،جو مانیں سے ان کے لئے ان کی نیک عملیوں کا اجر ہے۔ پھراخروی عذاب وثواب کا نقشہ تھینچاتھا کہ متکروں کے لئے آئ کی جلن ہوگی ہمومنوں کے لئے بیشتی کے باغ اب بیرحقیقت واضح کی جارہی ہے کہ آخرت کی طرح و نیا میں بھی منکرین دعوت کومحرومیال مطنے والی بیں وہ اپنی موجودہ خوشحالیوں پرمغرور نہ ہوں اور نہمومن اپنی موجودہ بےسروسامانیاں ویکھ کر دل بنگ ہوجا کیں ۔ دنیا کی خوشحالیوں کا کوئی ٹھکا نانہیں ہے وہ جب منے پر آتی ہیں تہ کمحوں میں مٹ جاتی ہیں اور انسان کی کوئی تدبیر وکوشش استے ہیں بیاسکتی۔ چنانچہاس واقعہت اس کا بخو بی اندازہ ہوسکتا ہے۔ بیدواقعہ کب اور کہاں پیش آیا؟ قرآن کریم میں اس قصہ کا تذکرہ نہایت مجمل ہے، کسی کا نام ،نشان نہیں بتلایا ممیا۔ اس لئے بعض حضرات نے اس قصہ کوفرضی کہدکر اس طرح تقریر کی ہے ،فرض کرو، دوآ دمی ہیں ،ایک کوسب مچھ میسر ہے ، دوسرے کو بچھ میسر نہیں ہے ، پہلا تھمنڈ میں آ کر دوسرے کو حقیر سمجھ بیٹھتا ہے اور کہنے لگتا ہے دیکھو میں تم سے زیادہ خوش حال ہوں ،اورمیری خوشحالی مجھی مکڑنے والی نہیں ہے۔دوسرااسے سمجھا تا ہے کدان خوشحالیوں پرمغرور نہ ہو، کون جانتاہے کہ بل کے بل میں کیا ہے کیا ہوجائے۔ چنانچدایک دوسرے روز کیا ہوا کہ اس کے سارے وہ باغ جن کی شادابیوں پراسے ناز تفااحیا تک اجر مسحے اور وہ اپنی نا مراد بوں پر کف افسوس ملتارہ کیا۔

اس مثال میں خوش حال آ دمی ہے مرا درؤسائے مکہ ہوئے اور دوسرے آ دمیوں سے مقصود مسلمان اور اہل ایمان ہیں ۔لیکن بعض حضرات کی رائے ہے کہ بیروا قعہ فرضی نہیں بلکہ واقعی ہے جس کی طرف عنوان تحقیق میں پیجھوا شارات گز رہے ہیں ۔ درمنثور میں ابو عمروشیبانی کا تول مقل کیا حمیا ہے کہ شام کے ملک میں نہررملہ کا بیروا قعہ ہے اور چونکہ مقصد تغصیل پر معوفو نے نبیس اس لئے واقعہ کو بالا جمال ذكركرنا كافى سمجما كيا ہے۔ حاصل يہ ہے كەكفار كمد كاس محمند اور غروركى بنياد مال ودولت ہے جواصل سے بے حقیقت ہاس كئے اس پر بنائی ہوئی خیالی ممارت بھی بے بنیاد ہے، تاریخی جمروکہ سے جما تک کردیکھیں ، دنیا کی بے ثباتی اور نایا ئیداری کی بے شار مثالیں کمالین ترجمہ وشرح تغییر جلالین ، جلد چہارم انہیں نظر آئیں گی کہ دم سے دم میں کا یا بلیث کررہ گئی ہے اور عرش نشین بن کررہ گئے ۔اس لئے انسان کی نظر ان عارضی اور خارجی بلندیوں پڑہیں وتنی چاہیئے ۔ بلکہ ذاتی کمال اور جو ہراصلی پر وہنی چاہیئے پھر جس طرح اس واقعہ میں کفار کے بے جا تھمنڈ کو پجکنا چور کیا گیا ہے۔ای طرح غریب مسلمانوں کوسلی اورنشفی بھی دی گئی کہوہ نا داری کاغم نہ کریں کہ عارضی ہے اور دولت عقبی کے حصول پر شکر کریں کہ دائمی ہے کیوں کہ بیدونیا کی خوشحالیاں آخر کیا ہیں؟محض چارگھڑی کی دھوپ اس سے زیادہ انہیں قرارنہیں اور اس سے زیادہ ان کی کوئی قندرو قیت نہیں۔

لطا نف آیات: ...... آیت و اصوب النع میں مغرور مالداروں کو تنبیداورغریب متوکلین کے لئے تسل ہے۔ وَاضُرِبُ صَبِّرُ لَهُمُ لِقَوْمِكَ مَّثَلَ الْحَيوةِ الدُّنْيَا مَفْعُولٌ أَوَّلٌ كَمَا عِ مَفْعُولٌ ثَانِ أَنْزَلُنهُ مِنَ السَّمَا عِ فَاخَتَلَطَ بِهِ تَكَاثَفَ بِسَبَبِ نُزُولِ الْمَاءِ نَبَاتُ الْآرُضِ وَامْتَزَجِ الْمَاءُ بِالنَّبَاتِ فَرَوْى وَحَسَنَ فَأَصُبَحَ فَصَارَ النَّبَاتُ هَشِيكُما يَابِسًا مُتَفَرِّقَةً آجُزَاءُهُ تَلُرُوهُ تَثِيَرُهُ وَتُفَرِّقُهُ الرِّيخُ ﴿ فَتَذَكُم بِهِ ٱلْمَعَنَى شَبَّهَ الدُّنيَا بِنَبَاتٍ حَسَنٍ فَيَبِسُ وَتَكْسِرُ فَفَرَّقَتُهُ الرِّيَاحُ وَفِى قِرَاءَةٍ الرِّيُحُ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقُتَلِرًا ﴿٣٠﴾ قَادِرًا ٱلْـمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيوٰةِ اللَّانُيَّأَ يُتَحَمَّلُ بِهِمَا فِيُهَا وَالْبِسْقِيتُ الصَّلِحْتُ هِيَ سُبُحَانَ اللَّهِ وَالْـحَـمُدُ لِلَّهِ وَلَا اِللَّهَ اللَّهُ وَاللَّهُ ٱكْبَرُ وَزَادَ بَعْضُهُمُ وَلَاحَوُلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللَّهِ خَيْرٌ عِنْدَ رَبَّكَ ثَوَابًا وَّ خَيْرٌ اَمَلًا ﴿٣١﴾ أَيُ مَايَأُمِلُهُ الْإِنْسَالُ وَيَرُجُوهُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى وَ اذْكُرُ يَوْمَ نُسَيّرُ الْجِبَالُ يُذْهِبَ بِهَا عَنُ وَجُهِ الْأَرْضِ فَتَصِيْرُ هَبَاءً مُّنَبَثًا وَفِي قِرَاءَ قِ بِالنَّوُن وَكَسُرِ الْيَاءِ وَنَصَبِ الْجِبَالَ وَتَوَى الْأَرُضَ بَارِزَةً لَا ظَاهِ رَةً لَيُسَ عَلَيُهَا شَيَءٌ مِنْ جَبَلِ وَلَاغَيْرِهِ وَحَشُولُهُمُ ٱلْمُؤْمِنِيُنَ وَالْكَفِرِيَنَ فَلَمُ نُغَادِرُ نَتُرُكُ مِنْهُمُ اَحَدًا ﴿ يَهُ ﴾ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا حَالٌ أَيُّ مُصَطَفِينَ كُلُّ أُمَّةٍ صَفٌّ وَيُقَالَ لَهُمُ لَـقَدُ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقُنْكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ أَى فُرَادَى حُفَاةً عُرَاةً غُرُلَّا وَيُقَالَ لِمُنْكِرِى الْبَعْثِ بَلُ زَعَمُتُمُ أَنُ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيُلَةِ أَىٰ أَنَّهُ لَّـنَ نَّجُعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا ﴿﴿﴿ لِلْبَعَثِ وَوُضِعَ الْكِتَابُ آَى كِتَابُ كُلِّ امْرِأَ فِي يَمِينِهِ مِنَ الْـمُؤُمِنِيُنَ وَفِي شِمَالِهِ مِنَ الْكَافِرِيُنَ فَتَرَى الْمُجُرِمِيُنَ الْكَافِرِيُنَ مُشْفِقِيُنَ خَاتِفِيُنَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ عِنْـدَ مُعَايَنَتِهِـمُ مَا فِيُهِ مِنَ السَّيِّعَاتِ يَا لِلتَّنْبِيُهِ وَيُلْتَنَا هَـلَـكَتَـنَا وَهُوَ مَصُدَرٌ لَا فِعُلَ لَهُ مِنُ لَفُظِهِ مَالِ هَاذًا الْكِتَابِ لَا يُمغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً مِنْ ذُنُوبِنَا اللَّ آحُصلهَا عَدَّهَا وَٱثْبَتَهَا تَعُجِبُوا مِنُهُ فِي ذَلِكَ عُ وَوَجَـدُوُا مَا عَـمِلُوُا حَاضِرًا ۗ مُثُبِتًا فِى كِتَابِهِمُ وَلَايَـظُلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ ﴿ لَهُ لَا يُعَاتِبُهُ بِغَيْرِ جُرُم وَلَايَنْقُصُ مِنُ ثَوَابٍ مُؤْمِنٍ ﴾

ترجمه: .....اور (اے پغیبر) آپ آئیں (اپنی قوم کو) دنیا کی زندگی کی مثال سناد بیجئے (پیمفعول اول ہے اضر بسمعنی صیبر

کا )اس کی مثال الیں ہے جیسے آسان ہے ہم نے پانی برسایا (بیدوسرامفعول ہے )اور زمین کی روئیدگی اس ہے مل جل کر انجر آئی (بارش کا یانی مٹی میں ل کرزمین کی پیداوار میں تر اوٹ اور تازگ آگئی اورخوب پھلی چھولی ) پھرسب کچھ سو کھ کرچورا چورا ہو گیا ( گھاس پھوں خنگ ہوکرریزہ ریزہ ہوگئی) ہوا کے جھو تکے اسے اڑا کرمنتشر کررہے ہیں (ہواانہیں لئے لئے پھرتی ہے حاصل یہ ہے کہ دنیا کی مثال ایک ایس گھاس کی ہے جو پہلے تروتاز ہتھی پھرسو کھ کرچوراچورا ہوگئی اور ہوا میں از گئی ، ایک قر اُت میں ریاح کی بجائے رہے کالفظ ہے )اور کون ی بات ہے جس کے کرنے پر اللہ قادر نہیں ہے؟ مال ودولت ،آل واولا و ، و نیوی زیدگی کی دلفریبیاں ہیں (جن ہے اس ونیا کی رونق ہے )اور جونیکیاں باقی رہنے والی ہیں ( یعنی سبحان الله والمحمد الله والا الله والا الله والله الا میں لا حول ولا قبوق الا بالله كااضافه كياہے )وہ آپ كے پروردگاركنز ديك بلحاظ اجروثواب كے ہزار درجه بهتر ہيں اوروہى ہیں جن کے نتائج سے بہتر امید کی جاسکتی ہے (انسان جوامیداورتو تع اللہ سے قائم کرلے )اور (اس دن کا یاد کرنا جاہتے )جب ہم بہاڑوں کو چلائیں سے (زمین سے ہنکادیئے جائیں گےریک روال کی طرح ہوجائیں سے اورایک قرائت میں بجائے یسیو کے نسیو نون کے ساتھ اور کسریاء کے ساتھ ہے اور جبال منصوب ہے )اور آپ زبین کو دیکھیں سے ،کھلا میدان پڑاہے (بالکل صاف، نہاس پر پہاڑ ہوگا اور نہ پچھاور )ادرہم سب (مسلمان اور کافروں ) کوا کٹھا کریں گے اوران میں ہے کسی کونہیں چھوڑیں مے اوران سب کی مفیں تمہارے پروردگار کےروبروپیش ہوں گی (لفظ صفاتر کیب میں حال ہے بعنی ہر جماعت صف بستہ ہوکر برابر برابر کھڑی ہوگی ،ان سے کہا جائے گا) دیکھوجس طرح تمہیں ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا آخر پھرتم ہمارے یاس ای طرح آئے بھی (لیتن ایک ایک کرے الگ ا لگ نظے یا وَں ، نظے بدن ، بغیرختنہ کے ،اورمنکرین قیامت ہے کہا جائے گا ) مکرتم نے خیال کیا تھا کہ ہم نے (ان مخففہ ہےاصل انسپ ہے )تمہارے لئے ( قیامت کا ) کوئی وفت نہیں تھہرایا ہے۔اور نامہ ّ انمال رکھ دیا جائے گا ( بعنی ہرانسان کا اعمالنامہ ساہنے آ جائے گا نیک لوگوں کا داہنے ہاتھ میں اور بدکاروں کا با کئیں ہاتھ میں )اس وفت آپ دیکھیں سے کہ جو پچھان میں لکھا ہوا ہوگا مجرم ( کافر )اس ے ہراسال (خائف) ہورہے ہوں گے وہ چیخ اٹھیں مے (اپنی بربادی و کھے کر ) ہائے (پیکمہ تنبید کے لئے آتا ہے ) ہماری مبخی (پیمصدر ہے کیکن لفظوں میں اس کافعل نہیں آتا ) بیتامہ اعمال کیساہے؟ کہ (ہمارے گناہوں کی ) کوئی بات بڑی ہویا چھوٹی اس ہے چھوٹی ہوئی نہیں ہے۔سب قلمبند ہے (منضبط اور کئی ہوئی ہے جسے دیکھ کڑیہ جیرت زدہ رہ جائیں گے )غرضیکہ جو پچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب ا ہے سامنے( نامہ عمل میں لٹکا ہوا) موجود یا ئیں گےاورآ پ کا پروردگار کسی پرزیادتی نہیں کرتا ( کیکسی کو بلا جرم کےسزا دیدے یا کسی کی نیکی میں کمی کردے )۔

سختیق وترکیب: .........اضوب کے بعد ضمیر لاکرمفسر علام اشارہ کررہے ہیں کہ اصوب بمعنی اذکو ہے مشل المحیاۃ یہ مشہہ ہے اور ہیئت ماء مشہ ہے اس صورت میں کاف تشید کے لئے ہوگا اور اگر ان دوتوں کومفعولین کہا جائے گا کاف زا کہ ہوجائے گا۔

هشید الماموں میں اس کے معنی چورا کرنے کے ہیں۔المصال اس کا ایک مقدمہ محذوف ہے۔ بوری ولیل اس طرح ہے السمال والبنون ذینة المحیوۃ و کل ما هو زینتها فهو هالك متجدید لکلا کہ المال والبنون هالكان و ما هو هالك فلا یفت خربه ۔ فالمال والبنون لا بفت خربه الله فلا یفت خربه ۔ فالمال والبنون دونوں کی خبر واقع ہے باقیات بیضاوی میں ہے کہ وہ البنون لا بفت خربہ ہما ۔ زینة مصدر ہے ہم عنی اسم مقمول اس لئے مال اور بنون دونوں کی خبر واقع ہے باقیات بیضاوی میں ہے کہ وہ اگل صالح مراد ہیں جن کا شمرہ ابدی ہو جسے نماز ، روزہ ، جم اور یا کیزہ کلام وغیرہ ، خیر چونکہ دنیا کی آرائش میں کوئی بہتر ائی تبیں اس لئے سے المام سے کہ وہ نہ نہ کہ میں کہ میں ماضی کے ساتھ تعبیر کرنے میں اشارہ ہے کہ بہاڑوں کے جانے اور زمین کے شیل میدان بنے سے پہلے حشر ہوگا تا کہ حشوں نیا ہم ماضی کے ساتھ تعبیر کرنے میں اشارہ ہے کہ بہاڑوں کے جانے اور زمین کے شیل میدان بنے سے پہلے حشر ہوگا تا کہ حشوں نیا ہم ماضی کے ساتھ تعبیر کرنے میں اشارہ ہے کہ بہاڑوں کے جانے اور زمین کے شیل میدان بنے سے پہلے حشر ہوگا تا کہ حشوں نیا ہم ماضی کے ساتھ تعبیر کرنے میں اشارہ ہے کہ بہاڑوں کے جانے اور زمین کے شیل میدان بنے سے پہلے حشر ہوگا تا کہ

قدرت کی ان بڑی نشانیوں کولوگ دیکھیلیں۔نے اور غدر کے معنی ترک کے ہیں غداری ترک وفا کو کہتے ہیں۔غہ دیو تالا ب کو کہتے بیں لانبه ماتسر که السیل صفا حال ہے اور بعض نے جسمیعا اور بعض نے قیاما کے عنی لئے ہیں۔ حدیث قدی ہے کہ حق تعالی بَاوَازْ بَلْنَدْفُرُما تَيْنَ سُكَدِينا عبادي انساالله لا الله الاالله انسا ارحيم البراحسمين واحكم الحاكمين واسوع الحاسبين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون احضروا حجتكم ويسروا جوابكم فانكم مسئولون محاسبون يا ملائكتى اقيموا عبادى صفوفا على اطراف انامل اقدامهم للحساب اورمصفين كهكرمفس فياشاره كرويا كريمفرو بمنزلہ جمع کے ہے جیسے تعمید بعد حکم طفلا جمعتی اطفالا ہے،اس وفت لوگوں کی پانچ صفیں ہوں گی۔ایک صف انبیاء کی ،ووسری اولیاء کی ، تیسری مومنین کی ، چوتھی کفار کی ، پانچویں منافقین کی ۔ حسفاۃ جمع حاف کی ننگے پاؤں کے معنی ہیں۔ عبر اۃ عار کی جمع ہے ننگے بدن غولا اغول کی جمع ہے جمعنی غیر مختون۔

ر بط آیات:.....بس طرح سیجیلی آیات میں ایک جزئی مثال کے ذیل میں ، دنیا کے مال وجاہ کا فانی اور حقیر ہونا اور اخروی زندگی کا باقی اور وقیع ہونا ذکر کیا گیا تھا اس طرح ان آیات میں ایک کلی تمثیل کے شمن میں ونیا کی ناپائیداری اوراعمال صالحہ کا باقی رہنا اور پھر بعض واقعات قیامت کے ذکر ہے آخرت کا قابل اہتمام ہونا اور مخالفت کالائق پر ہیز ہونا ارشادفر ماتے ہیں۔

﴿ تَشْرِيْكُ ﴾: ..... حاصل آیات بیہ ہے کہ دنیا کی میخوش حالیاں کیا ہیں؟ محض چار گھڑی کی دھوپ اور چارون کی جاندنی ،اس سے زیادہ انہیں قرارنہیں اس سے زیادہ ان کی کوئی قدرو قیمت نہیں ۔ دنیوی زندگی کی مثال ایسی مجھنی جا ہے جیسے زمین کاسبرہ ، که آسان سے یانی برستا ہے تو طرح طرح کے پھل پھول اور قتم قتم کی نیر تگیول سے زمین کی گود بھر جاتی ہے اور اس کا چیہ چیہ بہشت زار بن جا تا ہے جس طرف نظرا ٹھا کر دیکھو پھولوں کاحسن و جمال ہے ،رنگو ں کا نکھار ہے بیکن زمانہ بہار بیت جانے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ وہی کھیت اور باغ ج**مں** کی ڈالیاں اور شاخیس زندگی کا سرمایہ اور بخششوں ِ کاخز انتھیں بخزاں کی ہوا ئیں چلتی ہیں تو ہرطرف پت جھڑ شروع ہوجاتی ہے درخت ننگے ہوجاتے ہیں ،زمین پرخاک دھول اڑنے لگتی ہے ،ایک ہو کا عالم نظر آنے لگتا ہے ، بھوے کے ذرے جنہیں ہوا کیں اڑائے اڑائے پھرتی ہیں۔اب نہائہیں کوئی بچانا جا ہتا ہے اور نداب وہ کسی مصرف کے رہتے ہیں بہت کام ویں گے تو جلنے کے لئے چو کہے میں جھونک دیئے جا تیں گے۔

قر آن کریم کی دی ہوئی مثال جامع ترین ہے: .....ونیاوی زندگی میں انسان کی جدوجہد کی بیسی جامع مثال ہے جس پہلو سے بھی ویکھو گے اس سے بہتر مثال نہیں ملے گی ۔ چنانجہ دنیا کی دلفریبیاں جب تکھرتی ہیں تو ٹھیک ان کا یہی حال ہوتا ہے یعنی وہ عارضی ہوتی ہیں یا ئیدار نہیں ہوتیں ،قدرت نے ان کے لئے جو وقت مقرر کرر کھا ہے جونہی وہ پورا ہوا ، پھر پچھ بھی باتی تہیں رہتا۔ دیکھئے زمین ایک ہے پانی بھی ایک ہی طرح کا ہے ،روئیدگی بھی ایک ہی طرح پر ہوتی ہے تمر پھل کیساں نہیں آتے۔ وفي الارض قطع متجاوزات وجنّت من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل ان في ذلك الأيات لقوم يتقلون مجيم حال دنياوي زندگي كا بزندگي ايك طرح كي ب ہر زندگی کا کھیل کیسال نہیں ،فطرت کی بخشش سب کی کیساں رکھوالی کرتی ہے ۔گھرسب ایک طرح کا کھل نہیں لاتے ۔کوئی اچھا ہوتا ہے کوئی ناقص ،کوئی بالکل نکما۔ تا خیر کے لئے فاعل کی طرح قابل کی بھی ضرورت ہے: ۔۔۔۔۔۔ یہی حال انسانی طبائع اوران کی تا خیرات کا ہے قدرت اورفطرت کی بخشائشیں سب کے لئے مکساں ہیں ممر بفتر رظرف واستعدا دلوگ اس سے استفادہ مرتبے ہیں ہے ہیں گل ریحان اورلاله وسنبل اگتے ہیں اور کہیں خار دار جھاڑیاں ۔عذاب وثواب اور سعادت دشقاوت کا مسئلہ بھی اس ہے جل ہو گیا ہم زمین میں کیوں کاشت کرتے ہو؟ دانے اور پھل کے لئے ، پتوں اور شاخوں کے لئے نہیں بصل جب بکتی ہے تو دانے لیے ہوجس میں تمہارے لئے نفع ہے باقی سب کچھ چھانٹ دیتے ہوجس میں نفع نہیں ۔ یہی حال دنیاوی زندگی کاسمجھئے ۔فطرت نے انسانی وجود کی كاشت كى ہے اس لئے كدكون درخت احيما كھل لاتا ہے۔ايسكم احسىن عدملا پس جوا يہ عمل كا كھل لاتا ہے وہ اسے ليتى ہے اور باتی جو پچھ نے جاتا ہے اسے چھانٹ دیتی ہےتم سوتھی شاخوں اور پتوں کا کیا کرتے ہو؟ چو لہے میں جلاتے ہو،اس نے بھی ا یک چولہا گرم کررکھا ہے جس کا نام دوزخ ہے۔خلاصہ بیہ ہے کہ رؤساء شرکین جن چیزوں پرفخر کرتے ہیں انہوں نے ان کا حال اور مآل تو سن لیا اور جن غرباء کوحقیر سمجھے ہیں **ان کی یا قیات صالحات (نیکیوں) کا دولت لا زوال ہونا معلوم کرلیا اب**بھی انہیں عقل نہ آئے تو جھوڑ ہے۔

وَإِذْ مَنْصُوبٌ بِأَذْكُرُ قُلْنَا لِلْمَلَئِكَةِ اسْجُدُوا لِلاَدَمَ سُجُودَ اِنْحِنَاءِ لاَ وَضَعَ حَبُهَةٍ تَحِيَّةً لَهُ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيْسَ طَّكَانَ مِنَ الْمُعِيِّ قِيْلَ هُمُ نَوُعٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فَالْإِسْتَثْنَاءُ مُتَّصِلٌ وَقِيْلَ هُوَ مُنْقَطِعٌ وَابِلُيِسَ ٱبُــوالُحِنِّ وَلَهُ ذُرِّيَّةً ذُكَرِتُ مَعَهُ بَعُدُ وَالْمَلْئِكَةُ لَا ذُرِّيَّةً لَهُمْ فَفَسَقَ عَنْ اَمُو رَبِّهُ أَى خَرَجَ عَنُ طَاعَتِهِ بِتَرُكِ السُّحُودِ اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِيَّتَهُ ۚ ٱلْحِطَابُ لِادَمَ وَذُرِّيَّتِهَ وَالْهَاءُ فِي الْمَوْضِعَيُنَ لِإَبْلِيسَ أَوْلِيَاءَ مِنَ دُونِي تُطِيَعُونَهُمُ **وَهُمُ لَكُمُ عَدُوَّ** أَيُ اَعُدَاءٌ حَالٌ بِثُسَ لِلظَّلِمِيُنَ بَدَلًا ﴿٥٠﴾ اِبُلِيسٌ وَذُرِيَّتُهُ فِي اِطَاعَتِهِمُ بَدُلَ إطَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى مَا آشُهَدُ تُهُمُ أَى إِبُلِيُسٌ وَذُرِّيَّتُهُ خَلْقَ السَّمُواتِ وَالْآرُضِ وَلاَخَلْقَ أَنْفُسِهِمُ آَى لَمُ أَحُضُرُ بَعُضُهُمْ خَلُقَ بَعُضِ **وَمَا كُنُتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّيُنَ** الشَّيَاطِيُنَ **عَضُدًا (١٥)** اَعُوَانًا فِي الْخَلَقِ فَكَيُفَ تُطِيُعُوْنَهُمُ وَيَوْمَ مَنُصُوبٌ بِأَذَكُرُ يَقُولُ بِالْيَاءِ وَالنُّونِ فَادُوا شُوكَاءِ ىَ الْاَوْثَانَ الَّذِيْنَ زَعَمُتُمُ لِيَشْفَعُوا لَكُمْ بِزَعُمِكُمْ فَلَدَّعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ لَمُ يُحِيْبُوهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ بَيْنَ الْاوُتَانِ وَعَابِدِيُهَا مُّوبِقًا ﴿ar﴾ وَادِيًّا مِنُ اَوُدِيَةِ حَهَنَّمَ يُهُلَكُونَ فِيُهَا حَمِيْعًا وَهُوَمِنُ وَبَقَ بِالْفَتَحِ هَلَكَ وَرَاَ الْمُجُرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّو ٓ آَى اَيُقَنُوا أَنَّهُمُ مُّوَاقِعُوهَا آَى وَاقِعُونَ فِيهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنُهَا مَصْرِفًا ﴿ عُمُّ مَعُدِلًا وَلَقَدُ كُ صَوَّفْنَا بَيِّنَا فِي هَذَا الْقُرُانِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ صِفَةٌ لِمَحُذُونِ أَى مَثَلًا مِنَ جِنُسِ كُلِّ مَثَل لِيَتَّعِظُوُا وَكَانَ ٱلإِنْسَانُ آي الْكَافِرُ ٱكْتُوَ شَيْءٍ جَلَالُا (٥٣) خُصُومَةً فِي الْبَاطِلِ وَهُوَ تَمْيِيزٌ مَنْفُولٌ مِنُ اِسُمِ كَانَ الْـمَـعُنى وَكَانَ جَدُلُ الْإِنْسَانِ ٱكْتَرُ شَيْءٍ فِيُهِ وَصَا مَنَعَ النَّاسَ آىُ كُفَّارَمَكَّةَ أَنُ يُؤُمِنُو ا مَفَعُولُ ثَانِ إِذُ

جَاءَ هُمُ الْهُلاي أي الْقُرُالُ وَيَسْتَغُفِرُوا رَبَّهُمُ اِلْآآنُ تَأْتِيَهُمُ سُنَّةُ الْآوَلِينَ فَاعِلْ آيُ سُنَّتِنَا فِيُهِمُ وَهِيَ الْإِهْلَاكُ الْـمُقَدَّرُ عَلَيُهِمُ أَوُ يَسَاتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ﴿٥٥﴾ مُقَابِلَةٌ وَعَيَانًا وَهُوَ الْقَتُلُ يَوْمَ بَدُرٍ وَفِي قِرَاءَ ةٍ بِنصَـمَّتَيْنِ جَمْعُ قَبِيلِ أَى أَنُوَاعًا وَمَا نُسُرِسِلُ الْمُرُسَلِيُنَ اِلْأَمْبَشِّرِيْنَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَمُنْلِرِيْنَ مُحَوِّنِيْنَ لِلْكَافِرِيْنَ وَيُسجَادِلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ بِقَوْلِهِمُ ابَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا وَنَحْوَهُ لِيُلِ حِضُوا بِهِ لِيُبُطِلُوا بِجِدَا لِهِمُ الْحَقَّ ٱلْقُرُآنَ وَاتَّخَذُوٓ آ اللِّينَى الْقُرُانَ وَمَآ ٱنْذِرُوْا بِـ، مِنَ النَّارِ هُزُوَا﴿ هَا مُعُرِيَّةً وَمَنُ أَظُلِمُ مِسَمَّنُ ذُكِّرَ بِأَيْتِ رَبِّهِ فَأَعُرَضَ عَنُهَا وَنَسِىَ مَاقَدَّمَتُ يَلاهُ مُما عَمِلَ مِنَ الْكُفُرِ وَالْمَعَاصِيُ فَلَمُ يَتَفَكَّرُ فِيُ عَاقِبَتِهَا **إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ آكِنَّةً** اَغُطِيَةً **اَنُ يَفُقَهُوْهُ** مِنْ اَنُ يَفُقَهُوا الْقُرُانَ اَىُ فَلَا يَفُهَمُوْنَهُ **وَفِيَّ اذَانِهِمُ وَقُرَّا<sup>ط</sup>ُ ثِقُلاً فَلاَ يَسُمَعُوْنَهُ وَإِنْ تَدُعُهُمُ إِلَى الْهُدَى فَلَنُ يَّهُتَدُوْ آ إِذَّا** اَى بِالْجَعُلِ الْمَذُكُورِ أَبَدُا ﴿ مِنْ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوُ يُؤَاخِذُهُمْ فِي الدُّنْيَا بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ طُنِيهَا بَلُ لَهُمْ مَّوْعِدٌ وَهُوَ يَوُمُ الْقِيْمَةِ لَنُ يَّجِدُوا مِنُ دُونِهِ مَوْئِلا (١٥٨) مَلْحَأْمِنَ الْعذَابِ وَتِلُكُ الْقُرِينَ اَىٰ اَمُـلُهَا كَعَادٍ وَتُمُودَ وَغَيْرِهِمَا اَهُـلَكُنْهُمُ لَمَّا ظَلَمُوا كَفَرُوا وَجَعَلْنَا لِمَهُلِكِهِمُ وَعُ لِاهُلَاكِهِمُ وَفِي قِرَاءَةٍ بِفَتَحِ الْمِيْمِ أَيُ لِهَلَاكِهِمُ مَّوْعِدًا ﴿ وَهِ ﴾.

'''''''''''اوروہ وقت بھی قابل ذکر ہے(لفظ افہ ظرف ہے افہ سے مقدر کا)جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا۔ آ دم کے آگے جھک جاؤ (بطورسلام کے جھکنا مراد ہے پہیٹانی ٹیکنا مرادنہیں ہے) سوسب جھک گئے گر المیس نہیں جھکا تھا وہ جنات میں سے تھا (بعض کے نز دیک جنات فرشتوں ہی کی ایک نوع ہوتی ہے ہیں اس صورت میں بیا سٹناءمتصل ہوگا اور بعض نے استثناء منقطع قرار دیا ہے اور اہلیس جنات کی اصل اول ہے اس کی ذریت بھی آ ہے ذکر کی جار ہی ہے اور فرشتوں کی اولا دنہیں ہوتی )اس لئے وہ اپنے یر ور دگار کے تھم سے باہر ہوگیا۔ ( سجدہ کا تھم نہ مان کرانٹد کی فر مانبر دَاری ہے باہرنکل گیا ) پھر بھی کیاتم اس کواوراس کے چیلے جانٹوں کو (اس میں آ دم اوراولا د آ دم کو خطاب ہے ، دونوں ضمیریں اہلیس کی طرف لوٹیس کی )ابنا کارساز بناتے ہو مجھے جھوڑ کر (شیاطین کا کہنا مانتے ہو ) حالانکہ وہتمہار ہے دشمن ہیں (عبدو مجمعنی اعداء ترکیب میں حال ہے )ظلم کرنے والوں نے کیا ہی بری تنبدیلی قبول کی (اللہ کی فر ما نبرداری کے بجائے ابلیس اوراس کی ٹسل کی پرستش کی ) میں نے (ابلیس اوراس کی ٹسل کو ) آسانوں اور زمین کے پیدا کرنے کے ونت نہیں بلایا تھا اور نہ خودان کے پیدا کرنے کے وفت (ایک کے بنانے میں دوسرے کوشریک و مدد گارنہیں کیا تھا ) بھلا میں ان تگمراہ کرنے والے (شیطانوں) کو کیسے مددگار بناسکتا تھا ( کہ پیدا کرنے میں ان سے مدد لیتا ، پھرتم ان کی فرمانبرداری کیسے کرتے ہو ؟)اوراس روز کویا و کرد (لفظیوم منصوب ہے اذکر مقدر کی وجہ نے )جب اللہ فرمائے گا (لفظیقول یا اورنون کے ساتھ دونوں طرح آیا ہے) جن ہستیوں ( بنوں ) کوتم (اپنے گمان میں شفیع جانتے ہو )میرے ساتھ شریک بچھتے ہتھے۔انہیں بلالو: وہ پکاریں گے مگر پچھ

جواب نہیں یا کمیں گے (انہیں جواب نہیں دیں مے )اورہم ان (بتوں اوران کے پوجا کرنے والوں ) کے درمیان ایک آ ڈ کر دیں مے

(جہنم کی دادیوں میں ہے ایک دادی ہوگی جس میں سب تباہ ہوجا ئیں گے۔لفظ موبق ، وبق سے ہے فتح باء کے ساتھ ، تباہ ہوجانے

کے معنی ہیں )اور مجرم دیکھیں گے آگ بھڑک رہی ہے،اور سمجھ جائیں گے (انہیں یفین ہوجائے گا) کہ اس میں انہیں گرنا ہے (وہ اس میں گر کرر ہیں گے )اوراس سے گریز (فرار) کی کوئی راہ نہ یا ئیں گے۔اور ہم نے اس قر آن میں لوگوں کی ہدایت کے لئے ہرتتم کے عمده مضامین طرح طرح سے بیان کردیئے ہیں (لفظ مثل صفت ہے موصوف محذوف کی اصل عبارت اس طرح تھی مشیلا میں جنسس تحسل منسل اوربیمثالیںاں لئے بیان کیں تا کہلوگ تھیجت حاصل کرلیں ) تگرانسان ( کافر ) بڑاہی جھگڑالووا قع ہو: ہے۔ (جوغلط بانول مين جُمَّرُ الله المار بتاب لفظ جد المتيزب، اصل مين كان كاسم تعارات اس طرح تقى و كان جدل الانسان ا کشر منی فید نیعن انسان جھکڑنے میں سب سے بڑھ کر ہے )اورلوگوں ( مکہ کے کا فروں )کوکون ی بات روک سکتی ہے ایمان لانے ے (پینع کامفعول ٹانی ہے) جب ان کے سامنے ہدایت ( قر ہن ) آئنی اور اپنے پر ور دگار سے طلب گارمغفرت ہونے ہے ،گریہی کہ اگلی قوموں کا سامعاملہ انہیں بھی چیش آ جائے (لفظ سنے فاعل ہے، یعنی کا فروں کے بارہ میں ہمارا قانون تقدیری فیصلہ کے مطابق (ان کی نباہی ) یا ہماراعذاب سامنے آ کھڑا ہو(رو برو، چنانچہ جنگ بدر میں ان پر نباہی آ چکی ،اورا یک قر اُنت میں لفظ قبیلا وونوں لفظوں پرضمہ کے ساتھ آیا ہے۔اس صورت میں لفظ قبیل کی جمع ہوگی ایعن قشم تم کا عذاب ان پر آجائے )اور ہم پیغیبروں کوصرف اس لئے بھیجتے ہیں کہ وہ (مسلمانوں کو ) بشارت سنائمیں اور (انکار وبدعملی کرنے والوں کو ) ڈرائمیں مگر جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے وہ جھوٹی باتوں کی آڑ پکڑ کے جھکڑتے ہیں (اس متم کی باتیں کہتے ہیں کہ کیا خدانے انسان کورسول بنا کر بھیجا ہے؟) تا کہ اس طرح (اپنی غلط ناحق باتیں کرکے ) سپائی (قرآن) کومتزلزل کردیں (بچلادیں) انہوں نے ہاری آیات (قرآن) کواورجس (آگ) سے انہیں ڈرایا گیا تھا، دل کی (غداق) بنار کھاہے۔ اور اس سے بڑھ کرظالم کون ہوسکتا ہے جسے اس کے پروردگار کی آیتیں یا دولائی جائیں اوروہ اس سے گردن موڑ لے ۔اوراسینے میجیلے کرتوت بمول جائے (اور گنا ہوں کے انجام میں غور نہ کرے ) بلاشبہ ہم نے ان کے دنوں پر یردے (غلاف) ڈال دیئے ہیں کوئی بات یانہیں سکتے (یعنی قرآن کو مجھنا جا ہیں بھی تو نہیں سمجھ سکتے ) اور اِن کے کا نول میں ڈاٹ دیدی ہےتم انہیں کتنی ہی سیدھی راہ کی طرف بلاؤ مگروہ (اس ڈاٹ کی وجہ سے ) مجمی بھی راہ یانے والے نہیں۔ آپ کا پروردگار برداہی بخشخ والا براہی رحمت والا ہے اگروہ (ونیامیں )ان کے عمل کی کمائی پردارہ کیرکرنا جا ہتا تو (اس دنیا بی میں )ان پرفوز اعذاب نازل كرديتالكين ان كے لئے ايك ميعاو ( قيامت كا دن ) تفہرار كمى ہے اس كے سوا (عذاب سے ) كوئى بناہ كى جگهنبيں يا كي عے اور بيد بستیاں (بعنی ان کے باشندے عاد شمود وغیرہ) جب انہوں نے شرارت کی (کفرکیا) تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا اور ہم نے ان کے ہلاک کرنے کے لئے (اوراکی قرأت میں فتح میم کے ساتھ ہاں لھلا کھم )وفت معین کیا تھا۔

شخفیق وتر کیب: .....منصوب ماذ کو یعن اذ کو مقدر کار ظرف موگا تقدیر عبارت اس طرح باد کریا محمد لفومك وفنت فولن الململاتكة آدم وابليس كايدواقعة رآن كريم مي بارباره برايا كياب كيونكدس سي يهلي بينا فرماني بوئي وسلجود انسحناء المنع بدابك اشكال كيجواب كالمرف اشاره بيواشكال بدب كه غيرالله كوسجده كرنا كفرب جونتيج ب اورقبيع كالقلم كرنا بعي فتيج ہوتا ہے حاصل جواب ریہ ہے کہ یہاں عبادتی سجدہ مراز نہیں بلکہ حسیتی سجدہ مراد ہے جوا یک طرح کے شاہی آ داب میں سمجھٹا جا ہے اور یا کہا جائے کہ محبرہ تو صرف انٹدکوکیا حمیا تمر بظاہر درمیان میں آ دم علیہ السلام نتھے جیسے قبلہ کی طرف منہ کر کے محبرہ اللہ کوکیا جاتا ہے پس اس طرح سجده كرنا اوروه بھى جىب كەتھم سے موكفرنبيس ہوگا بلكدا يسے وقت ميں سجده نەكرنا كفرشار ہوگا۔نسوع مىن السمىلانىكة اس قول پر فرشتوں کی دوشمیں ہوجائیں گی ہم معصوم اور غیر معصوم ، جنات غیر معصوم ہیں جن میں سلسلہ یہ نسل بھی ہے۔اس صورت میں اگر وحدت حقیقت کا خیال کیا جائے تو استثناء متصل ہوسکتا ہے اور تغائر وصفی کا خیال کیا جائے تو استثناء منقطع ہوجائے گا۔ تکسان جمعنی صساد ہے یعنی

معصیت کی وجہ سے اس کی ماہیت ہی سنح ہوگئ ذکرت معہ لبد کینی افتت خذو نه و ذریته میں ذریت کا ذکر ہے غرضیکہ و اہلیس اب والسجن النح بياتتناء منقطع كى توجيد باس صورت ميس جنات نارى مخلوق اور فرشتے نورى مخلوق موں كے۔افت خدون ممره كا مدخول محذوف ہے اور فاعاطفہ ہے اور استفہام تو بیخی ہے۔ تقدیری عبارت اس طرح ہے۔ المعبد مساحیصل مدے ماحصل بلیق منسکے انتخاذہ ذریته شیطان کی ذریت میں نافس اور ولہان نامی دوشیطان ہیں جو وضوا ورطہارت میں وسوسہ اندازی کرتے رہتے ہیں اور مرۃ اور زلبنو رایسے شیطان ہیں جو بازاری لہو ولعب اور جھوٹی قسموں کو آ راستہ کر کے پیش کرتے ہیں اور بتر کے ذ مدمصا ئب کے وفتت واویلا مجانے اور بےصبری ظاہر کرنے کومزین کرنا ہے، اوراعور کےسپر دزنا کرانا ہے اورمطرودس جھوٹی خبریں پھیلاتا ہے اوراسم کا کام بیہ ہے جو مخفل گھر میں بغیر بسم اللہ پڑھے اور اللہ کا نام لئے بغیر داخل ہوجا تا ہے یہ بھی اس کے ساتھ کھس جاتا ہے۔ بنس کا فاعل مضمر ہے اور تمیزاس کی تغییر کررہی ہے اور مخصوص بالمذمت محذوف ہے تقدیر عبارت اس طرح ہے بیس البدل اہلیس و ذریہ اور لفظ لسلطالمين محذوف سے متعلق ہوکر یالفظ بدلا ہے حال واقع ہور ہاہے اور یافعل ذم سے متعلق ہے۔عضد کے معنی باز و کے آتے میں کیکن کلام میں استعارہ ہی ہولتے ہیں۔فلان عضدی اور مراوم دگار ہوتی ہے۔ چنانچے دوسری آیت میں ہے سنشد عضد ك باحیک موسقا اس کی تفسیر مجابد اور این عباس نے وادی جہنم سے کی ہودا السمجر مون جہنم جالیس سال کی راہ سے نظر آجائے گی۔فسطنو آخمن معنی میں یقین کے ہے۔وہی احسلاک المقدر لفظ مقدر بڑھا کرایک شبہ کے جواب کی طرف اشارہ کردیا ہے۔شہریہ ہے کدایمان ندلانا پہلے ہوا اور ہلاک ہوتا بعد میں ،پس ہلاک ہونا ایمان لانے کے لئے مانع ند بنا؟ جواب کا ماحصل ہیہ ہے کہ ہلاک مقدر مراد ہے اور وہ عدم ایمان سے پہلے ہے۔ قبلا کوفیوں کے نز دیک ضمہ قاف اور ضمہ با کے ساتھ ہے اور دوسرے قراء کے نز دیک کسر قاف کے ساتھ اور فتحہ باء کے ساتھ ہے ، قبیلہ الی جماعت جوایک باپ میں شریک ہواور قبیل وہ جماعت جوایک باپ میں شریک نہ ہو، و بسجادل اس کا فاعل الذین ہے جس سے مراد کفار ہیں اور مفعول محذوف ہے۔ اصل عبارت اس طرح ہے و بسحاد ل السكفار المرسلين \_المحق بهتريه ب كرح سے مراد باطل كامقابل لياجائے \_تاكه تمام كتب واديان ساويدكوشامل بوجائے اورآيات ے مراد بھی عام بھزات لئے جائیں۔موعہ دا قیامت کا زمان ومکان دونوں مراد ہوسکتے ہیں۔میونسلا مجمعنی مرجع ہاب ضرب ہے آ تاہے جمعنی مجاء۔

رابط آيات:..... پہلے آيت ولا تبطع من اغفلنا النح كعام الفاظ ميں رؤساء كفارك فخر ومباہات، كبروغر ورجيس اخلاتى محند گیوں اور کفروا نکارجیسی بدعقید گیوں کا حال معلوم ہوا تھا۔ آ گے اس آیت و اذ قلنا المنے میں اس مناسبت ہے اہلیس کے تکبر کی بد انجامی بتلائی جارہی ہے اور رید کہ بیلوگ اگر چہ شیطان کے پیروکار ہیں مگر قیامت میں یہ پیروکاری ان کے لئے قطعاً سود مندنہیں ہوگی۔اس کے بعد آیت و لقد صرفنا النع سے قرآن اور رسالت کے سلسلہ میں کفار کا انکار واعراض اور دلائل سیحہ سے ان کی روگر دانی اورایمان ہےمحرومی بیان کر کے آنخضرت کوتسلی دینامقصود ہےاور بیر کہاستحقاق کے باوجودان کےعذاب میں کسی مصلحت ے در ہور بی ہے۔

﴾ : ..... قرآن کریم میں بعض مطالب کو بار بار دہرایا جاتا ہے اورمختلف موقعوں پر اورمختلف شکلوں میں ایک ہی بات اوٹ اوٹ کرآتی ہے ایسانہیں کہ جاری علمی کتابوں کی طرح ضبط وتر تیب کے ساتھ تمام مطالب مدون کردیئے جاتے بلکہ قرآن کریم ایک ہی بات کو جابجا آبنوں مثالوں اور تقیحتوں کے ہیراریمیں بیان کرتا ہے۔ چنانچہ یہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ان مقامات میں غور

كرنے سے اس كے اس اسلوب بيان كى وجه ظاہر ہوجاتى ہے۔ آ دم وابليس كے واقعه ميں چونكه بيسب سے بيلى نا فر مانى تھى اس كئے اس کوبار بار دہرایا گیاتا کہ اپنی کوتا ہی اورقصوروار ہونے کانقش انسان کے دل پرقائم ہوجائے۔ آیت و لیقید صرفنا فی هذاالقُر آن انسسن میں بھی اس دہرانے کی ایک غرض کو بیان کیا جار ہاہے یعنی قرآن میں مطالب کابار بار دہرا تا اس لئے ہے کہ تذکیر موعظت کا ذریعہ ہے اس نکتہ پرغور کرتے جاؤ قرآن کے اسلوب بیان کے سارے بھیلتے جائیں گے۔بس قرآن کا مقصد تذکیر ہے اور تذکیر کا مقصداس طرح حاصل ہوسکتا ہے کہ اس کا اسلوب بیان ایک واعظ وخطیب کا ہوا یک فلسفی کے درس کا نہ ہو۔

انسان اور شیطان گناہ کرنے کے لئے معندور نہیں ہے:.....ابلیس اگر چاری ہے کین عضر آگ کے عالب ہونے ہے اسے معذور نہیں سمجھا جائے گا کیونکہ وہ مقنضا کسی طریقہ ہے مغلوب بھی ہوسکتا تھا جیسا کہ انسان کی طبیعت کا میلان گناہ کی طرف ہوتا ہے گراس کورو کناممکن ہے اس لئے انسان کومعذور نہیں سمجھا جاتا۔اس طرح ابلیس کوبھی معذور نہیں سمجھا جائے گا۔بسنس للطالمین بدلاً کامطلب میہ ہے کہ دوست تو مجھے بتانا جا ہے تھالیکن انسان نے دوست بنایا اپنے دہمن شیطان کوپس شیطان کا دسمن ہونا تو دوسی کے لئے مانع ہے۔ رہادوست بنانا جونی الحقیقت شریک بنانا ہے۔اس کے لئے کوئی امرموجب بیں ہے۔ آیت مااشھد تم النع میں اس کابیان ہور ہا ہے بعن اگر کوئی خدا کا شریک ہوتا تو غیر مستقل ہونے کی صورت میں کم از کم وہ تا بع کی حیثیت سے مددگار ہی ہوتا اور دوسری مخلوق میں اس کی حیثیت اگر شرکت کی ندہوتی تو تم از کم ذاتی تعلقات کے مدمیں تو اس کی پوچیے ہوتی کیکن جب بیجی نہیں تو ان کو شريك بنانانرى سفاست ہے۔آيت و ما منع المناس كاحاصل بيہ كمئرين قرآن كى شقاوت انتها درجه كو بائج چى ہے كه طلب تن ك عگہ جدال اورعبرت پذیری کی جگہ مسخر داستہزاءان کا شیوہ اور وطیرہ بن گیا ہے گویاان کی عقلیں ماری کئیں اور حواس ہی معطل ہو چکے ہیں ،ابتم منتی بی راہنمائی کرو،میراه پانے والے بیس بیں۔آیتوربات المغفور المح میں فرمایا کمئکرین کی ان مرکثیوں کا نتیجہ ا چانک کیوں ظہور میں نہیں آ جاتا؟ ان کے لئے خوش حالیاں اور پیروان حق کے لئے در ماند گیاں کیوں ہیں؟ اس لئے کہتمہارا پروردگار رحمت والا ہے اور یہاں رحمت کا قانون کام کرر ہاہے اور رحمت کا تقاضا بھی تھا کہ ایک خاص وقت تک سب کومہلت ملے ، چنانچے مہلت کی ری ڈھیلی کی جارہی ہے لیکن جوں ہی مقررہ وفتت آیا ، پھرنتائج کاظہور ٹلنے والانہیں ۔

وَ اذْكُرُ اِذْ قَالَ مُوسلَى هُوَ ابْنُ عِمْرَانَ لِفَتْهُ يُـوُشَـعُ بُـنُ نُـوُنِ وَكَانَ يَتَبِعُهُ وَيَخْدِمُهُ وَيَاخُذُ مِنْهُ الْعِلْمَ لَا ٱبُوَحُ لاَ اَزَالُ اَسِيْرُ حَتَّى ٱبُلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ مُلْتَقَى بَحُرِالرُّوْمِ وَبَحُرِفَارِسٍ مِمَّايَلِي الْمَشُرِقَ آي الْمَكَانُ الْحَامِعُ لِذَلِكَ أَوْ أَمْضِي حُقُبًا ﴿١٠﴾ دَهُرًاطُوِيُلًا فِي بُلُوٰغِهِ إِنْ بَعُدَ فَلَمَّا بَلَغَا مَجُمَعَ بَيْنِهِمَا بَيْنَ الْبَحُرَيْنِ نَسِيّا حُوْتَهُمَا نَسِى يُوشَعُ حَمُلَهُ عِنُدَ الرَّحِيْلِ وَنَسِىَ مُوسْى تَذُكِيْرَهُ فَاتَّخَذَ النُّوتُ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ أَىُ جَعَلَةً بِجَعَلِ اللهِ سَرَبُلالِهِ أَى مِثُلَ السَّرُبِ وَهُوَ الشِّقُّ الطَّوِيُلُ لَانِفَاذَبِهِ وَذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ تَعَالَى أَمُسَكَ عَنِ الْحُوْتِ جَرَيِ الْمَاءِ فَأَنْجَابَ عَنْهُ فَبَقِيَ كَالْكُوْةِ لَمُ يَلْتَثِمُ وَجَمَدَ مَاتَحْتَهُ مِنْهُ فَلَمَّا جَاوَزًا ذٰلِكَ الْمَكَانَ بِالسَّيْرِ اللَّي وَقُتِ الْغَدَاءِ مِنُ ثَانِي يَوْمِ قَالَ لِفَتْهُ اتِّنَا غَذَاءَ نَا هُوَمَا يُؤْكُلُ أَوَّلَ النَّهَارِ

لَـقَدُ لَقِيْنَا مِنُ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا ﴿٣٣﴾ تَـعُبًا وَحُصُولُهُ بَعُدَ الْمُجَاوَزَةِ قَالَ أَرَءَيُتَ أَيُ تَنَبَّهُ إِذُآوَيُنَآ إِلَى الصَّخُوَةِ بِذَلِكَ الْمَكَانِ فَانِّي نَسِيتُ الْحُونَ ۖ وَمَآ ٱنْسَنِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ يُبُدَلُ مِنَ الْهَاءِ أَنْ أَذْكُوهُ ۚ بَدُلُ اِشْتِمَالِ أَيُ ٱنْسَانِي ذِكْرَهُ وَاتَّخَذَ الْحُوْتُ سَبِيلَةً فِي الْبَحُوْ عَجَبًا ﴿٣٣﴾ مَفُعُولُ ثَانَ أَيُ يَتَعَجَّبُ مِنُهُ مُوْسَى وَفَتَاهُ لِمَا تَقَدَّمَ فِي بَيَانِهِ قَالَ مُوسَى ذَلِكَ أَيُ فَقُدُ نَا الْحُوْتَ مَا الَّذِي كُنَّا فَبُغَ نَطُلُبُهُ فَإِنَّهُ عَلَامَةٌ لَنَا عَلَى وُجُودِ مَنُ نَطُلُبُهُ فَارُتَدًا رَجَعَا عَلَى اثَارِهِمَا يَقُصَّانِهَا قَصَصَّاوْ ٣٠٪ فَاتَيَا الصَّخَرَةَ فَوَجَدَا عَبُدًا مِّنُ عِبَادِ نَآ هُوَ الْحَضِرُ التَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنُدِنَا نَبُوَّةً فِي قَوْلٍ وَوِلَايَةً فِي احِرٍ وَعَلَيْهِ اكْثَرُالْعُلَمَاءِ وَعَلَّمُنلُهُ مِنُ لَّدُنَّا مِنُ قَبُلِنَا عِلْمُا﴿٢٥﴾ مَفُعُولُ ثَان أَيُ مَعُلُومًا مِنَ الْمُغِيبَاتِ رَوَى الْبُخَارِيُّ حَدِيُثَ أَنَّ مُ وُسْسَى قَامَ حَطِيبًا فِي بَنِي إِسُرَائِيلَ فَسَئَلَ أَيُّ النَّاسِ أَعُلَمُ فَقَالَ أَنَّا فَعَتَبَ الله عَلَيْهِ إِذْ لَمُ يَرُدَّ الْعِلْمَ الْيُهِ فَاوُحَى اللَّهُ اِلَيْهِ اِنَّ لِينُ عَبُدًا بِمَجُمَعَ الْبَحُرَيُنِ هُوَ اَعُلَمُ مِنْكَ قَالَ مُوسَى يَارَبِّ فَكَيُفَ لِي بِهِ قَالَ تَاخُذ مَعَكَ حُوتًا فَتَحَعَلُهُ فِي مِكْتَلٍ فَحَيْثُمَا فَقَدَتِ الْحُوتُ فَهُوَ ثُمَّ فَأَحَذَ حُوتًا فَجَعَلَهُ فِي مَكْتَلٍ ثُمَّ إِنْطَلَقَ وَانُـطَلَقَ مَعَهُ فَتَاهُ يُوْشَعُ بِنُ نُونِ حَتَّى اتَيَا الصَّخُرَةَ فَوَضَعَا رُؤُسَهُمَا فَنَامَا وَاضُطَرَبَ الْحُوثَ فِي الْمِكْتَلُ فَخَرَجَ مِنْهُ فَسَقَطَ فِي الْبَحُرِ فَاتَّخَذَّ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا وَأَمُسَكُ اللَّهُ عَنِ الْحُوْتِ جَرْيَةَ الْمَاءِ فَصَارَ عَلَيْهِ ِيُّلُ الطَّاقِ فَلَمَّا اسُتَيُقَظَ نَسِيَ صَاحِبُهُ أَنْ يُخْبِرَهُ بِالْحُوْتِ فَانُطَلَقَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيُلَتِهِمَا حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدَا ةِ قَالَ مُـوُسْمِي لِفَتَاهُ اتِّنَا غَدَاءَ نَا إِلَى قَوْلِهِ وَاتَّخَذَ سَبِيلَةً فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ وَكَانَ لِلْحُوتِ سَرَبًا وَلِمُوٰسٰى وَلِفَتَاهُ عَجَبًا قَالَ لَـهُ مُوسِني هَلُ اتَّبِعُكَ عَلَى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمُتَ رُشُدًا﴿٢٢﴾ اَيُ صَوَابًا أرْشِدُ بِهِ وَفِي قِرَاءَهِ يِضَمِّ الرَّاءِ وَسُكُون الشِّيُنِ وَسَأَ لَهُ ذَلِكَ لِآنٌ الزِّيَادَةَ فِي الْعِلْمِ مَطُلُوبَةٌ قَالَ إِنَّكَ لَنُ تَسْتَطِيُعَ مَعِيَ صَبُرًا ﴿ ٢٠﴾ وَكَيْفَ تَـصُبِرُ عَلَى مَالَمُ تُحِطُ بِهِ خَبُرًا ﴿ ١٨﴾ فِي الْحَدِيُثِ السَّابِقِ عَقَّبَ هَذِهِ الْآيَةِ يَامُوسْي إِنِّي عَلَيْ عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللهِ عَلَّمُنِيْهِ لَا تَعَلَمُهُ وَٱنْتَ عَلَي عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللهِ عَلَّمَكَ اللَّهُ لَا أَعْلَمُهُ وَقَوْلُهُ خَبْرًا مَصْدَرٌ بِمَعْنَى لَمُ تُحِطُ أَى لَمُ تُخْبَرُ حَقِيُقَتَهُ قَالَ سَتَجِدُ نِي إِنْ شَاءَ اللهُ صَابِرًا وَّلَّا أَعْصِى أَىٰ وَغَيْرَعَاصِ لَكَ أَهُوَّا ﴿ وَهِ ﴾ تَـأَمُـرُنِى بِهِ وَقَيَّدَ بِالْمَشِّيَةِ لِآنَّهُ لَمُ يَكُنُ عَلَى ثِقَةٍ مِنُ نَـفُسِه فِيمَا اِلْتَرَمَ وَهَذَهِ عَادَةُ الْآنُبِيَاءِ وَالْآوُلِيَاءِ اَلَ لَا يَثِقُوا عَلَى اَنْفُسِهِمُ طَرُفَةَ عَيُنٍ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعُتَنِي فَلَا تَسْئَلْنِي وَفِي قِرَاءَةٍ بَفَتْحِ اللَّامِ وَتَشُدِيْدِ النُّونِ عَنْ شَيْءٍ تُنْكِرُهُ مِنِّي فِي عِلْمِكَ وَاصُبِرُ حَتَّى أُحُدِثُ

لَكُ مِنْهُ ذِكُرًا ﴿ ٢٠﴾ أَيُ أَذُكُرُهُ لَكَ بِعِلَّتِهِ فَقَبِلَ مُوسَى شَرْطَهُ رِعَايَةٌ لِآدَبِ الْمُتَعَلِّمِ مَعَ الْعَالِمِ فَانْطَلَقًا اللَّ يَسُشِيَانِ عَالِ سَاحِلِ الْبَحْرِ حَتَّى إِذَ ارَكِبَا فِي السَّفِينَةِ الَّتِي مَرَّتُ بِهِمَا خَوَقَهَا ﴿ الْبُحْضِرُ بِالْ اِقْتَلَع لَوُحًا اَوُلَوُحَيُنِ مِنْهَا مِنُ جِهَةِ الْبَحْرِبِفَاسِ لَمَّا بَلَغَتِ اللُّجَّ قَالَ لَهُ مُؤسْى اَخَرَقْتَهَا لِتُغُرِقَ اَهْلَهَا ۚ وَفِي قِرَاءَةٍ \_ بِفَتُح التَّحْتَانِيَةِ وَ الرَّاءِ وَرَفُع آهُلِهَا لَلِهَا لَلِهَا لَهُ جِثُتَ شَيْئًا اِمُوَّا ﴿ اللهِ ا يَدْخُلُهَا قَالَ أَلَمُ أَقُلُ إِنَّكَ لَنُ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ إِنَّ فَالَ لَا تُوَا خِذُ نِي بِمَا نَسِينُ أَيْ غَـفَلُتُ عَنِ التَّسَلِيُمِ لَكَ وَتَرُكِ الْإِنْكَارِ عَلَيُكَ وَلَا تُرْهِقُنِي تُكَلِّفُنِي مِنْ اَمُوِى مُسُوَّا ﴿٣٥﴾ مُشَقَّةً فِي صُحُبَتِيُ إِيَّاكَ أَيُ عَامِلُنِيُ فِيُهَا بِالْعَفُو وَالْيُسُرِ فَانُطَلَقَا بَعُدَ خُرُوجِهِمَا مِنَ السَّفِينَةِ يَمُشِيَانِ حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلْمًا لَمْ يَبُلُغَ الْحِنُتَ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبُيَانِ آحُسَنُهُمْ وَجَهّا فَقَتَلَهُ ۖ الْخَضِرُ بِآنُ ذَبَحَّهُ بِالسِّكِيُنِ مُضُطَحِعًا أَوُ اِقْتَـلَعَ رَاْسَهُ بِيَدِهِ أَوْ ضَرَبَ رَأْسَهُ بِالْحِدَارِ اَقُوَالٌ وَآتٰى هُنَا بِالْفَاءِ الْعَاطِفَةِ لِآنَ الْقَتُلَ عَقُبُ الِلَّقَاءِ وَحَوَابُ إِذَا قَالَ لَهُ مُوسَى أَقَتَلُتَ نَفُسًا زَكِيَّةً أَيُ طَاهِرًةً لَمُ تَبُلُغُ حَدَّ التَّكُلِيُفِ وَفِي قِرَاءَ ۾ زَكِيَّةً بِتَشُدِيُدِ الْيَاءِ بِلَا أَلِفٍ بِغَيْرِنَفُسٍ ﴿ اَىٰ لَمُ تَقُتُلُ نَفُسًا لَقَدُ جِئْتَ شَيْئًا نَّكُرًا ﴿ ١٨ ﴾ بِسُكُونِ الْكَافِ وَضَيِّهَا اَىٰ مُنْكِرًا

تر جمیہ: ..... اور ( وہ واقعہ یاد سیجئے ) جب کہ موک (عمران کے صاحبز اوہ ) نے اپنے خادم سے نمر مایا ( جن کا نام پوشع بن نون تھا جوحصرت مویٰ کے ساتھ خاد مانہ حیثیت ہے رہتے تھے اور تعلیم حاصل کرتے تھے ) کہ میں اپنی کوشش میں برابر لگارہوں گا (برابر چلٹار ہوں گا ) جب تک اس جگدنہ پہنچ جاؤں جہاں دونوں سمندر آملے ہیں (بحرروم اور بحرفارس کا ملاپ جس شرقی سمت میں ہور ہا ہے اس منگم پر جب تک نه پیچنج جاؤں ) یا بیوں ہی زیانہ دراز تک چلتا رہوں گا (اگروہ جگہ بہت دور ہوئی تو برابر چلتا ہی رہوں گا ) پھر جب مویٰ دونوں سمندروں کے متلم پر بینیج تو انہیں اس مچھلی کا خیال ندر ہا جوایئے ساتھ رکھ لی تھی ( پیشع تو کوچ کے وقت اٹھا تا بھول گئے اور مویٰ کو یا د ولانے کا دھیان ندر ہا) فورا ہی چھلی نے سمندر کی راہ ٹی اور چل دی (بعن تھم الٰہی ہے چھلی دریا میں سرنگ کی طرح راستہ بناتی چلی گئی۔مرب کبی سرنگ کو کہتے ہیں جس کی صورت میہ ہوئی کہ اللہ نے مجھلی کے لئے یانی روک کرراستہ بنا یا سب طرف سے یانی رک کر طاق اورسرنگ کی طرح ہوگیا ) پھر جب دونوں (اس مقام ہے چل کرا محلے روز صبح آھے بڑھ گئے ) تو مویٰ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ ہمارا ناشتہ ( صبح کا کھانا ) تو لاؤ آج کے سفرنے تو ہمیں بہت تھکا دیا ہے (مقام مقصود ہے آھے بڑھ جانے پر تعب محسوس ہوا ) خادم نے عرض کیا لیجئے ویکھئے(لفظ د ایست تنبیہ کے لئے ہے)جب ہم (وہاں)اس چٹان کے یاس تفہرے تھےتو میںاس چھلی کی بات کو بھول ہی گیا تھااور بیشیطان ہی کا کام ہے کہ میں اس کاذ کر کرنا بالکل ہی بھول گیا (انسسانیسہ کی ضمیر سے لفظ' ان اذ محسرہ ''بدل اشتمال ہور ہاہے تقدیر عبارت اس طرح ہے انسسانسی ذکرہ )اس (مجھلی)نے عجیب طریقہ پرسمندر میں جانے کی راہ نکال لی (لفظ عبجبا ترکیب میں مفعول ٹانی واقع ہور باہے۔غرض کہ مجھل کی سرنگ بنانے کا ذکر جو پہلے گز راہے اس ہے موی علیہ السلام اور ان کے خادم کوتعجب ہوا) کہنے لگے(مویٰ) یہی وہ موقع ہے( جہاں مچھلی گم ہوگئ) جس کی ہمیں تلاش تھی ( کیونکہ جسے ہم ڈھونڈ رہے ہیں یہی

اس کی نشانی ہے ) پس وہ دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے الٹے لوٹے (اور چٹان پر پہنچ گئے ) تو انہوں نے ہمارے بندوں میں ہے ایک بندہ ( خصر ) کو پایا۔جنہیں ہم نے اپنی خاص رحمت عنایت کی تھی (ایک قول کے مطابق نبوت مراد ہے اور اکثر علاء کی رائے یہ ہے کدرحمت سے مرادولایت ہے )اور ہم نے انہیں اپنے پاس سے ایک خاص طریقہ کاعلم سکھلایا تھا (لفظ عسلماء مفعول ٹانی ہے بعنی غیبی معلومات میں ہے بچھ حصہ عطا کیا تھا۔امام بخاریؓ نے روایت بیان کی ہے کہ حضرت موک ایک دفعہ خطبہ ارشادفر مانے کے لئے بن اسرائیل کے سامنے کھڑے ہوئے ،کسی نے یو چھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ ارشاد ہوا کہ بیں اس پرعتاب اللی ہوا کہ اللہ کی طرف نسبت کیوں نہ کی؟ چنا نچہ وحی النی ہوئی کہ' بمجمع البحرین' پر ہمارے ایک خاص بندے ہیں جوتم ہے بڑے عالم ہیں مویٰ علیہ السلام نے شوق سے بوچھا کدان تک رسائی کی کیا صورت ہوسکتی ہے؟ ارشاد ہوا کدایئے ساتھ مجھلی لے کرناشتہ دان میں رکھالو، پس جہاں کمچھلی مم ہوجائے شمجھو کہ وہیں ہیں ۔غرضیکہ انہوں نے مجھلی لے کرناشتہ دان میں رکھ لی ،ادر چل پڑے ساتھ پوشع بن نون بھی ہو گئے حتی کہ ایک چٹان پر پہنچ کران کی آئکھ لگ عمی مجھلی ناشتہ دان سے تڑپ کر دریا میں جا پہنچی اور سرنگ بناتی چلی گئی بھکم الہی اشنے حصہ میں اس کے لئے یانی روک دیا گیا اور طاق کی طرح سوراخ بن گیا۔ جب حضرت مویٰ علیہالسلام کی آئکھ کھلی تو خادم مچھلی کا ماجرا کہنا بھول گئے اور بورا دن اور رات دونوں سفر ہی میں رہے جب اگلادن ہوا توضیح کا ناشتہ حضرت مویٰ نے طلب فر مایا .....بہر حال مچھلی نے تو سرنگ بنائی اور حضرت مویٰ اور خادم حیران رہ سکئے ) مویٰ علیہ السلام نے خضر سے خواہش کی کہ آپ اجازت ویں تو آپ کے ساتھرہوں بشرطیکہ جومفیدعلم آپ کوسکھایا گیا ہے اس میں سے بچھ بچھ بھی سکھادیں ، (درست اور سیجے علم ) ایک قر اُت میں لفظ د شدا ضمہ راء اور سکون شین کے ساتھ آیا ہے۔اور حضرت موی نے بیفر مائش اس لئے کی کہ علم میں ترقی مطلوب چیز ہے )ان بزرگ نے جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر عمیں گے ،اور الی بات پرتم صبر کیے کر سکتے ہو جو تمہاری سمجھ کے دائرہ سے باہر ہو؟ ( گذشته صدیث میں اس آیت کے بعد رہمی آیا ہے کہ ان بزرگ نے کہااے مویٰ: جومخصوص علم مجھے دیا گیا ہے اس سے آپ ہے تعلق ہیں اور آپ کو جوعلم عطافر مایا گیا ہے اس سے میں پوری طرح واقف نہیں ہوں اور لفظ منعبر امصدر ہے بعنی حقیقت حال کی آپ کواطلاع نہیں )مویٰ نے فرمایا کہ خدانے جاہا تو آپ مجھے صابر پائیں سے میں آپ کے سی تھم کی خلاف ورزی ( نافر مانی )نہیں کروں گا۔ ( حضرت موی نے انشاءاللہ اس کئے کہا کہ انہیں وعدہ کے بارے میں اینے نفس پراعتاد ندہوااورا نبیاءواولیاء کی عادت یہی رہی ہے کہ و دایک لمحہ کے لئے بھی اینے نفس پر بھروسٹہیں کیا کرتے )ان بزرگ نے کہا''اوچھا''اگر تنہیں میرے ساتھ رہنا ہی ہے تو اس بات کا خیال رکھوکہتم جھے سے پچھمت ہو چھنا (اورایک قر اُت میں لفظ فلا تسئلنی فتہ لام اورتشد بدنون کے ساتھ آیاہے ) کسی بات کی نسبت ( جوته ہیں تمہارے علم کی رو سے او پری معلوم ہو، بلکہ اس برتم صبر کرنا ) جب تک میں خودتم سے پچھے نہ کہوں ( اس کا سبب نہ بتلا ؤں چنا نچہ مویٰ علیہ السلام نے اس شرط کومنظور کرلیااستادی شاگردی ہے آواب کی رعایت کرتے ہوئے ) پھر دونوں سفر کے لئے نکلے (ساحل سمندر برہوتے ہوئے ) یہاں تک کہ دونوں کشتی برسوار ہوئے (جوان کے سامنے سے گزررہی تھی ) تو ان بزرگ نے ایک جگہ درا ڑنکال دی (حضرت خضرنے کشتی کے بیچے سے کلہاڑا مار کرائیک دو تیختے نکال دیئے اور وہ بھی ایسے وفت جب کشتی منجد ھار میں پھنس گئی تھی ) یہ دیکھتے ہی ( مویٰ ) چیخ اٹھے کہ آپ نے کشتی میں دراڑ اس لئے ڈال دی کہمسافرغرق ہوجا کمیں (ادرا یک قر اُت میں یعو ف فتح یاءاور فتح راء کے ساتھ اور لفظ احسلها مرفوع آیاہے) آپ نے کیسی خطر ناک بات کی (بجو فہایت بیجا ہے،روایت ہے کہ پانی کشنی میں داخل نہیں ہوسکا تھا )ان بزرگ نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہتم میرے ساتھ صبر نہ کرسکو گے؟ مویٰ نے فر مایا بھول ہوگئی اس پر گردنت نہ بیجئے (یعنی آپ کی بات مان لینےاور اس پر اعتراض نہ کرنے کا وعدہ مجھے یادنہیں رہا ہے )اگر ایک بات بھول چوک میں

ہو جائے تو مجھ پر سخت گیری نہ بیجنے (اپنے ساتھ رکھنے میں تنگی نہ برتیئے بلکہ اس معاملہ میں نرمی اور سہولت کا برتا وَر کھئے ) پھر دونوں آ گے بڑھے (کشتی سے نکل کر آ گے چلے ) یہاں تک کہ جب ایک لڑے ہے ملے (جو نابالغ تھا اور اپنے ہمجولی بچوں میں سب سے خونِصورت تقا ) تو ان بزرگ نے اسے مارڈ الا ( حضرت خضر نے زمین پر بچھاڑ کرچپسری پھیسرڈ الی یا ہاتھ سے کھوپڑی اتار لی یا اس کا سر دیوار میں دے مارا۔ میں تنین قول ہوئے اور فاعاطفہ اس لئے لایا گیا تا کہ معلوم ہو کہ بچہ ہے ملتے ہی فورا اے مارڈ الا ،اور افدا کا جواب آ کے ہے )اس پرموی چیخے کہ آپ نے ایک ہے گناہ کی جان لے لی (جومعصوم اور غیر مکلّف تھااور ایک قر اُت میں لفظ ذ کیے ابغیر الف کے تشدید یا کے ساتھ ہے ) حالانکہ اس نے کسی کی جان نہیں لی تھی ( کسی کو جانِ سے نہیں مارا تھا ) بلاشبہ آپ نے بڑی بے جا حرکت کی ہے(لفظ نکو اکاف کے سکون اورضمہ کے ساتھ دونوں طرح آیا ہے بعنی بری بات کی ہے )۔

شخفی**ن** وتر کیب: .....ابن عمر ان جضرت موی علیه والسلام لا وی این یعقوب کی اولا دمیں سے ہیں اور بنی اسرائیل کے اولوالعزم پیغیبر ہیں ۔قول سیحے یہی ہےجس پرآ ٹارمنفق ہیں لیکن کعب الاحبارُ کے نز دیکے موسیٰ بن میشا بن یوسف بن یعقوب مراد ہیں جو مشہور نبی حضرت مویٰ سے پہلے ہوئے ہیں۔ باقی حضرت خضرے افضل ہونے کے باوجوداکتساب کرنا علم کے ہاب میں ان کی حسن طلب اور سچی سعی پر دلالت کرتا ہے۔ لیفتاہ 'پیشع بن نون بیصاحبر اوہ ہیں افراہیم بن پوسف مے اوربعض کتابوں میں افراہیم کی بجائے افراتیم مکھا ہے۔و تکسان یتبعیہ بعض نے حضرت پوشع کوغلام کہا ہے ۔لیکن سیجے نہیں ہے کیونکہ آزاد ہونا شرا بکا نبوت میں سے ہے لفظ فتبی سے قرآن کا اشارہ اس طرف ہے کہ طلب علم اصل زمانہ نو جوانی کا ہے اور وینعدمہ سے معلوم ہوا کہ استادوشا گر داور گرواور چیلہ میں بیعلق قدیم زمانہ ہے چلا آ رہا ہے شاگر داور چیلہ کی خدمت ہی استاداور گرو کی محبت وشفقت اور کشش کا باعث بنتی ہے اور پھریہی مناسبت اکتساب کمالات کا ذر بعید بنتی ہے۔البتہ اس سے بیشبہ بیس ہونا جا ہے کہ نبوت ورسال سے اگر خدمت کر کے حاصل کی جاسکتی ہے تو پھرکسی ہوئی ۔ کہا جائے گا کہ نبوت ورسالت تومحض وہبی اورعطائی ہے البنۃ اس عطا کے لئے جس صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے اس کے پیدا کرنے میں خدمت وطاعت کوضر وردخل ہوسکتا ہے۔

## هرکه خدمت کرد او مخدوم شد

مبجه على المبحوين لبعض نے بحرروم وفارس كاستكم ما نا ہےاوربعض كے نز ديك بحراردن اور بحرقلزم كاستكم ہے، كيكن بيموقع صرف بحرمحیط یااس کے آس پاس ہےاوربعض نے بحرین ہےخودحصرت موٹ علیہالسلام اورحصرت خصر کی ذوات مراد لی ہیں کیونکہ دونوں اپنے اپنے علوم کے دریا ہیں ۔ایک علم شریعت کا ایک علم مکاشفہ کا ۔لیکن حافظ کی رائے اس بارہ میں یہ ہے کہ نہ بیہ بات کسی ر دایت سے ثابت ہے اور نہالفاظ اس کے مؤید ہیں البتہ بطور نکتہ اور لطیفہ کے اس کو کہا جا سکتا ہے۔ حسف اعتب کے معنی اسی سال کی مدت کے ہیں ،غرضیکہ مدت طویل مراد ہے۔اس ہے طلب علم کے لئے سفر کرنا اوراس کے لئے ضروری زادراہ لینا اور صعوبت سفر جھیلنا اور گوارا کرنامعلوم ہوا۔نسبی معلوم ہوا کہ وہ مچھلی خشکی کے حصہ پر رکھی ہوئی تھی مگر حصرت بیشع کو یا دندر ہی تھی اور وہاں سے تڑپ کر دریا میں چلی گئی کیکن بعض کی رائے میہ ہے کہ چٹان کے پاس ایک پیشمہ ٔ حیات تھا۔ جب حضرت مویٰ سوکرا تھے اور اس چشمہ ہے وضوفر مایا تو اس کے پانی کی چھینٹیں ناشنہ دان میں رکھی ہوئی مچھلی پر پڑیں تو مجھلی زندہ ہوگئی اور اس نے دریا کی راہ لی پس اس صورت میں مجو لنے سے مراد یہ ہوگی کہ خادم حضرت موئ علیہ السلام کو بتلانا مجول گئے ۔ رہا پیشبہ کہ اٹسی عجیب بات تو مجولی نہیں جاہئے بلکہ ایسی باتیں تو حافظ میں ہمیشہ کے لئے محفوظ ہوجایا کرتی ہیں؟ جواب یہ ہے کہ عجیب وغریب بات اگر گاہ بگاہ بیش آئے تب تو اس شبہ کی

تخبائش ہے کیکن جہاں ایک سے ایک بڑھ کرخوارق وعجا ئب چیش آتے رہیں تو وہاں نہ غیرمعمولی تعجب ہوتا ہے اور نہلوح حافظہ پراس کا نقش رہنا ضروری ہے، دوسرا جواب یہ ہے کہ پیشع بن نون اللہ کی قدرت وعظمت میں اس قدرمستغرق ہو گئے کہ انہیں دوسری باتو ں ۔۔۔ زہول ہوگیا ۔فاتبخد مجھلی کا دریامیں چلا جانا پہلے اوراس واقعہ کو بھول جانا بعد میں ہواپس آبیت میں نقذیم تاخیر ہوگئی اصل عبارت ست حال ہے۔ یبدل اصل عبارت اس طرح ہے۔ ما انسانی ذکرہ آلا انشبطان اس پراشکال ہے کہ انبیا علیم السلام پرشیطان کا تسلطنہیں ہوسکتا پھرشیطان کی طرف ہے کیسے حصرت یوشع علیہ السلام پرنسیان طاری ہوا؟ جواب یہ ہے کہ شیطان کی طرف بطور کسرنسس کے اس نسیان کومنسوب کردیا ہے ورنہ مہوونسیان کا پیش آنا ہتقا ضائے بشر ہوتا ہے ۔عسجہا مفعول ثانی ہے اور بعض کے نز دیک بیمصدر ہے جس کا قعل مضمر ہے۔ای قبال فی اخر کلامہ ، یاقبال منوسی فی جوابہ عجبت عجبا اوربعش نے عجبا کوسبیلاک صفت کہا ہے اور بعض نے اتبحاد کی صفت مانا ہے۔ای سبیلا عجبا او اتبحاد عجبا اور بعض نے اسے حضرت موک کا معل قرار دیا ہے۔ای اتسخد مدوسی سبیل الحوت فی البحر عجبا کنا نبغ یا کوفواصل کی رعایت سے حذف کرکے سرد چھوڑ دیا گیا ہے اور دوسری وجہ حذف یا کی بیجی ہوسکتی ہے کہ ماموصولہ کاعائد چونکہ حذف کر دیا گیا ہے اس لئے حذف ہے حذف کومنا سبت ہوتی ہے پس یا کوبھی حذف کرویا گیا۔فو جدا عبدا بعض کی رائے ہے کہ حضرت موی ویوشع علیہم السلام چھکی کے بیچھیے سرنگ میں داخل ہو ئے نو وہاں حضرت خضر کو جیٹھا دیکھا اور بعض کے نز دیک چٹان پرسفید جا درتانے حضرت خضر لیٹے ہوئے پائے گئے ۔حضرت موی نے سلام کیا تواٹھ کربیٹے گئے اور جواب میں انہوں نے کہاو عملیک السلام یا نبی بنی اسر اتبل موی علیہ السلام نے بھورتجب کے پوچھا کہ آپ کومیرا پیغیبر ہونا کس نے بتلایا ؟ انہوں نے جواب دیا کہ جس نے آپ کومیرا پندنشان بتایا اور کہا کہ آپ کوتو بنی اسرائیل کی مصرو فیت رہتی ہے پھر آپ بیہاں کیسے تشریف لائے ؟ فرمایا کہ میں آپ سے پچھ سیھنے اور اس بارہ میں آپ کی بیروی کرنے آیا ہوں۔ من عبادنا اس میں اضافت تشریف کے لئے ہے۔خضراس میں تین نغات ہیں جضر ،خضر ،خضر بیلقب اس لئے ہوا کہ جہال بہ جاتے وہاں سرسبزی ہوجاتی اور آپ کی کنیت ابوالعباس تھی اور آپ کا نام بلیا ہے تفسیر خازن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ بنی اسرائیل میں سے تھے۔اوربعض نے ان کوان شنرادوں میں شار کیا ہے جو تارک الدیما ہو گئے ہیں۔ابن عطیہ اور بغوی اور قرطبی کی رائے ہے کہ اکثر کے نز ویک به تبی ہوئے ہیں کیکن قشیری اور اکثر علاءان کو ولی مانتے ہیں اور من لبدنا علما سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کوعکم لدنی عطا ہوا تھا یعن م مکاشفہ اور علم باطن جوکسی ظاہری معلم سے بغیر عاصل ہو۔اورلفظ عبد کی تفسیر حضرت خضر کے نام سے حدیث میں آئی ہے جسیا که و اذقال موسی نفتاه میں فتی ہے مرادحضرت پوشع ہیں۔حضرت خضرگم کشتگان راہ کی رہبری کرتے ہیں ظاہرا بھی اور باطنا بھی جیسا کہ اہل اللہ کے واقعات اس پرشاہد ہیں لیکن کنوؤں اور چشموں پران کی تعیناتی یاان کے نام کی نیاز میں کرنا ،راستوں اور کنوؤں چراغ رکھنا وغیرہ باتیں بے اصل ہیں ۔البیتہ سکندر ذوا<sup>ل بی</sup>من کے ساتھ ان کا آب جیات پینے کے لئے جانا اور سکندر کامحروم اور ان کا کامیا ہے ہونا ۔شاید ذوالقرنمین کے دا تعہ کو واقعہ خضر کے بعد متصلا بیان کرنے سے مجھا گیا ہوئیکن ان باتوں کا ماننا نہ ماننا اور حضرت خصر کے زمانہ اور خاندان وغیرہ کی تعیین سیسب باتیں صحیح تاریخی شہادتوں پرموتو ف میں ۔ فسام خسطیب قوم قبطی کی بتاہی اورمصر میں حضرت مویٰ کی واپسی کے بعدیہ بلیغ اورمؤ ثر خطبہارشادفر مایا گیا تھا۔جس کی تا ثیر سےلوگوں کی آنکھیں اشکباراور دل پکھل گئے ۔تھے۔ فقال انا علم شرائع کے اعتبارے یہ جواب اگر چہتے تھا۔ کیونکہ نبی سے بڑھ کرعلوم شریعت میں دوسرااور کوئی مخلوق میں نہیں ہوتالیکن

جواب میں اس طرح کی کوئی قید ذکرنہیں کی گئی تھی اس لئے شبہ ہوسکتا تھا کہ مطلق علم میں انا نبیت کا دعویٰ کیا گیا ہے جوخلاف واقعہ اور خلاف اوب ہے۔ کیونکہ اول تو سب سے بڑھ کرانٹد کاعلم مطلق ہے اور پھرعلم شرائع کے علاوہ دوسری فتسیں بھی دوسرے افراد میں پائی جاتی ہیں اس لئے احتیاط کلام کی تعلیم دینے سے لئے اس یقین کا مشاہدہ واقعات کے ذریعہ کرایا گیا۔ لیکن حضرت مویٰ کا پیکمال تواضع اور بچی طلب علم ہے کہانہوں نے استاد بنانے میں اپنے سے جھوٹے کا بھی خیال نہیں کیا اور فوراسفرشروع کر دیا بلکہ اپنے شاگر دیوشع کو بھی ہمراہ لےلیااور بیجی خیال ندکیا کہ بوشع پرمیرااعتقاداوراٹر کم ہوجائے گاکہیں مجھے چھوڑ کروہ ان کا دامن نہ پکڑ لے اوراس میں حضرت بوشع کا بھی کمال سمجھنا جا ہے کہ وہ اینے استاد حضرت مویٰ ہے پھر بھی ہے اعتقاد نہ ہوئے ۔اس کواصطلاح تصوف میں تو حید مطلب کہتے ہیں کدایے مخدوم کےعلادہ سب سے آنکھیں بند کرلی جائیں۔اورا پنا فائدہ صرف ایے مخدوم میں مخصر سمجھ لیا جائے کیونکہ عادة الله بيه ہے كہ فائدہ اس صورت ميں حاصل ہوتا ہے كيكن نظر جب ہرجائى موتو كما حقه كاميا بى نہيں ہو يمتى اور مجھلى كى تخصيص شايداس کتے ہو کہ وہ زندہ ہوکر جب اینے اصلی تھ کانہ پر پہنچے گی تو اللہ کی قدرت کا نمایاں طور پرظہور ہوسکے گا اور اس ہے پھر ا**کلے** واقعات ہے یقین حاصل کرنے میں مدو ملے گی۔قدال موسیٰ نفتاہ اتنا غداء نا جب اسکےروزظہر کی نمازے فراغت ہوئی تو بھوک گی اور صبح کا کھانا طلب فرمایا۔منزلِ مقصود پر پہنچنے سے پہلے چونکہ مقصد کی دھن سوارتھی اوراس میں مگن تھے۔اس لئے راستہ کی تکالیف اور صعوبت سفرمحسوں نہیں ہوئی لیکن جونبی مقصود اصلی ہے آ ہے قدم دھرا فورا تھکان محسوس ہونے لگی ۔ گویا پہلے قدم اٹھونہیں رہے تھے بلکہ اٹھائے جارے تھے اور اب ایک ایک قدم سوسومن کا جو کررہ گیا۔

وساله ذلک بیایک شبکا جواب ہے، شبکی تقریریہ ہے کہ حضرت موی علیدالسلام ایک اولوالعزم پیغیبراورصاحب کتاب وشربیت بی ہونے کی حیثیت سے یقینا حصرت خصر ہے افضل ہیں۔ پھرایک افضل مخص اے سے کم درجہ مخص کے پاس کیوں جاتا ہے اور کیےاس سے درخواست کرتاہیہ۔

جواب كا حاصل ميه ہے كم ميں زيادتى اور اضافه چونكه مطلوب ہاس كے حضرت موى نے بيسب كيم كواراكيا \_پس حضرت موی اوران کاعلم شریعت اگر چیافضل تھا اور حضرت خضراوران کاعلم مکاشفہ اگر چیمفضول ہیں ۔ای لیے حضرت موی نے کسی موقعہ پر بھی اس کی پیروی نہیں کی اور اعتراض کرنے ہے ہیں چو نکے تا ہم مزید شرف و کمال کے لئے تق تعالیٰ نے اس کی تخصیل کا تھم فر مایا '۔ پس حضرت موک اس جملہ ہے بیایقین دلا تا جا ہتے تھے کہ میرے یہاں آنے کا مقصد بجر بخصیل اور افز اکش علم کے اور پہھنہیں ہے۔اناک لین تسسطیع اول توعلم شریعت جس کے علمبر دار حضرت موی ہیں اس کے نقاعتے بخصوص اور ستنقل ہیں اور حضرت موی ا نہی تقاضوں کے پابند ہیں کیونکہ دوسرے انسانوں کی راہنمائی ان سے وابستہ ہے ادھرعلم مکاشفہ جس کے حامل حصرت خصر ہیں اس کے طور وطریق بالکل الگ ہیں ۔ان میں زیادہ تر تکوینی مصالح ہوتی ہیں پس دونوں کے تقاضے مختلف ہونے کی صورت میں یقیناً تو افق نہیں ہوسکے گا۔نہ حضرت مویٰ ظاہرشرع کا خلاف و کیھتے ہوئے مداہنت کرسکیں گے ۔اور نہ حضرت خضرتکو بی مصالح کے پیش نظرا بینے مفوضہ فرائض انجام دینے میں کوتا ہی کریں گے دوسرے طلبگارعلم دوطرح کے ہوتے ہیں ۔ایک تو باانکے سیکھترہ اور ناواقف مبتدی ،ان کا معاملے تو نہایت مہل اورآ سان ہوتا ہے جو کہہ دیا اور بتلا دیا اسی پروہ قناعت کرتے ہیں لیکن دوسری قتم ان طلب گاروں کی ہوتی ہے جو خود بھی ماہر ہوتے اور مہارت ہی کی خاطر وہ پوری بصیرت سے چلنا جائے ہیں انہیں عامیانہ سطحی اور تقلیدی انداز مطمئن نہیں کرسکتا ۔ پس یہاں حضرت مویٰ جس دریا کے شنا در تھے ان کومیری بغیر تحقیق اور حیمان پچھوڑ کے نہیں ہوسکتی تھی ۔ ادھر حضرت خضر جس

کو چہ کے واقف کار نتھے، وہاں گم سم رہنا ہی اصل کمال تھا ہر بات میں تہنج کا وَ، کھوج ،کرید نا مناسب تھی ۔غرضیکہ ویک جگہ قبل وقال باعث کمال اور دوسری جگه لائق زوال اس لئے بھی دونوں کا نبھا ؤمشکل نظر آیا۔ان دونوں طالبوں کی راہوں کے فرق کوبعض عرفاواہل علم نے ان الفاظ میں ادا کیا ہے'' ہرطا لیے کے چون و چرا کندو ہرطالب علمے کہ چون و چرا نہ کند ہر دورا در چرا گاہ ہایدفرستاد''۔انبی علمی علم اس سے مرادعکم مکاشف ہے۔ جو باعث افضلیت ہوتا ہے چنانجے حضرت صدیق اکبڑکے بارہ میں آیا ہے کہ وہ اگر چہ عام صحابہ سے نمازروزه بيل بزهے ہوئے نہيں تخطيكن انما فضلهم بشئ وقوفي صدره وهو علم المكاشفة چنانچ اگرعلوم شرع كے ساتھ سمسی کوئلم باطن کی دولت بھی حاصل ہو جائے تو سجان اللہ ورنہ تنہاعلم مکاشفہ علم شرع کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ سے جہ دنسی انشے، اللہ علم ظاہرشریعت کی یابندی کرتے ہوئے حضرت موئی نے انشاءاللہ کہالیعنی اینے نفس پر بھروسٹہیں کیا بلکہ اللہ کےحوالہ کر دیا لیکن حضرت خضر کاعلم چونکہ کشفی تھا آئبیں تکوینامعلوم تھا کہ بیخلاف شرع پرصبر نبیس کر تمیس گے۔اس لئے انہوں نے صاف طور پر لسن تستبطیع معی صبر ا بغیر تحقیق کے کہدویا۔فلا تسئلنی المن اس معلوم ہوا کہ حضرت خضر جو پچھ بھی کرر ہے تھے۔وہ بھی بنی بر مصالح تقااس میں بھی تئو بی حکمتیں تھیں اس لئے حنبیہ کرنی پڑی کہ تاوقٹتیکہ ان مصالح کوخود بیان نہ کروں خاموش دیستے رہنا ۔ اپنی طرف ہے سوال میں پہل نہ کرنا چہ جائیکہ مناقشہ قائم کر دینا۔ایک متعلم کواپنے معلم کے ساتھ انہی آ داب کے ساتھ رہنا جا ہئے۔اور معلم کو پیعلم ہے مناسب شرطیں طے کرنے اور منوانے کاحق ہے۔ف انسطلف اس موقع پر حضرت پوشع بھی اگر چہ ساتھ تھے۔ مگراصل مقصود حضرت موی اور حضرت خضر ہیں۔اس لئے تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ حسی اذا رکب فسی السفینة تحشی میں پچھلوگوں نے شبہ بھی کیا کہ یہ چورا چکےمعلوم ہوتے ہیں جوبغیر سامان کے سفر کررہے ہیں الیکن کشتی بان ان کی صورتوں اوراباس ہے متاثر ہوااور اس خیال کی تر دید کرنے لگا۔اورانی ابن کعبؓ کی تروایت میں ہے کہ حضرت خصر کو پہچان کر بغیر کرایہ کےسب کوسوار کرلیالیکن کشتی جب بھنور میں جا کر پیچی تو بجائے اس کے کہ اس کو نکالنے میں مدود ہے ،الٹا اس پرتبر چلانے لگے اور پنچے سے تیختے نکال کر دراز پیدا کر دی جس ہے کتتی کے لئے خطرات پیدا ہو گئے ، کہتے ہیں کہاس موقع پرایک چڑیا شختے پر آ ہیٹھی اوراس نے سمندر میں چونچ ڈال کریانی بیا تو حضرت خضر نے حضرت مؤی کو توجہ دلاتے ہوئے کہا کہ جونسبت اس کے چونے پر سکے ہوئے یانی کو سمندر کے یانی سے ہے وہی نسبت بہارے علم کوعلم الٰہی ہے ہے۔ بسمیا نیسیت صحیح روابیت میں ہے کہ حضرت موئی ہے اول وعدہ کانسیان ہوا ہے ،اسی لئے مفسرٌ علام نے نسیت کاتر جمہ غیفیلت کے ساتھ کیا ہے۔ یعنی آپ نے جو خاموش رہنے کی تلقین اور وصیت کی تھی مجھے اس کا ذہول ہو گیا اور بعض نے نسیان ہے مرا دمطلقا ترک لیا ہے ، ہبر حال پہلا سوال تو بھول ہے ہوا ۔ لیکن دوسری مرتبہ دریا فنت کرنا بطور شرط کے ہوا اور تیسری مرتبه کا سوال علیحد گی کے لئے ہوا۔لسم ببسلغ المحنث حنث کے گئی معنی آتے ہیں جشم تو ژنا، گناہ کرنا ہمیکن بیہاں لازم معصیت یعنی حد تکلیف کے معنی مراد بیں مطلب یہ ہے کہ لڑ کاغیر مکلّف تھا اس لڑ کے کا نام جیسورتھا۔ فیقتلیہ مفسرعلامؓ نے تین قول بیان کئے ہیں جیسا کے اثر سے تا بت ہےاور تینوں قول جمع بھی ہو تکتے ہیں کہ پہلے اس لڑ کے کودیوار ہے دے مارا، پھرزمین پرڈال کرڈ نچ کرڈالا اورگردن الگ کردی بسعیسو نفس اس کاتعلق لفظ اقتبلت ہے بھی ہوسکتا ہے۔ ووسری صورت یہ ہے کہ بیمحذ وف کی صفت بھی ہوسکتی ہے۔ای قندلا ،بغیر نفس ممکن ہےان کی شریعت میں بچہ ہے قصاص لینے کا قانون ہو۔ جبیبا کدابتدا ،اسلام میں ہجرت سے پہلے ہمارے یباں بھی بچوں ہے بھی قصاص کا قانون تھا۔ بقول بیمٹی غزوہ احد کے بعدصرف بالغوں کے لئے قصاص خاص ہوا شیخ تقی الدین سَکی نے بھی اس کی تصریح کی ہے۔ نکو اُکشتی میں دراڑ ڈالنے کوشیئا اموا سے تعبیر کیا تھااور یہاں چھوٹے بچہ کے مارڈ النے کوشیئا نکو ا

سے بیان کیا ہے بیہ بتلانے کے لئے کہ بیرجرم پہلے قصور سے بڑھ کر ہے کیونکہ کشتی کے نقصان کی تلائی توممکن ہے کیکن مردہ بچہ کوزندہ کرنا عادۃ ممکن نہیں ہے اور بعض نے اس کے برعکس مطلب کہا ہے کہ پہلا نقصان دوسرے سے بڑھ کر ہے کیونکہ یہاں صرف ایک بچہ کا احلاف ہے اور کشتی ڈو ہے ہے بہت سوں کا اتلاف ہوسکتا تھا۔

ربط آیات: ..... مجیلی آیات میں چونکدسرداران مشرکین کی اس درخواست کی برائی بیان کی تھی کہ وہ چاہتے تھے ہماری تعلیم وتبليغ کے وقت آتخضرت می مجلس میں مسلمان فقراءاورغر باء شریک نہ ہوں اس لئے آیت و اذق ال موسیٰ المح میں حضرت مویٰ وخضر کی ملاقات کا واقعہ بیان کر کے بیہ بتلا نا چاہیے ہیں کہ حضرت مویٰ نے باوجود اکمل وافضل ہونے کے اپنے سے چھوٹے حضرت خضر سے استفادہ کرنے اوران کواستاد بنانے میں بھی کوئی عارنہیں محسوس کی ۔گمرافسوس کے تہہیں انغریبوں کے محض شریک تعلیم ہونے ہے بھی عار آتی ہےاوراس قصہ کے بتلانے ہے آپ کی نبوت بھی ٹابت ہوگئی۔اس طرح اوپر کی آیات میں اس حقیقت کو بتلایا گیا تھا کہ منکروں کی سرکشیوں کا نتیجہا جا تک ظاہر ہونے اوران کی خوشحالیاں چھن جانے کے اگر چہکا فی اسباب یائے جاتے ہیں مگرا یک بری رکاوٹ بھی ہے اور وہ ہے قانون رحمت کہ ایک خاص وقت تک رحمت البہیر کی وجہ سے عذاب رکا ہوا ہے ۔ جوں ہی وہ مفررہ آن آ بہنچی بھران کے بیخ کی کوئی صورت نبیس رو اخقال موسیٰ میں اس معاملہ کے ایک دوسرے پہلوکولایا جارہا ہے ۔ فرمایا کہ بلاشبہ موجود ہ حالت الی ہی ہے کہ سرکشوں کے لئے کا مرانیاں وکھائی ویتی ہیں اور مومنوں کے لئے محرومیاں کیکن صرف اتنی ہی بات و کی کر حقیقت حال کا فیصلہ نہ کرلو، یہاں معاملات کی حقیقت وہی نہیں ہوا کرتی جو بظاہر دکھائی دیا کرتی ہے۔ کتنی ہی اچھائیاں ہیں جونی الحقیقت برائیاں ہوتی ہیں اور کتنی ہی برائیاں ہیں جونی الحقیقت احیھائیاں ہوتی ہیں تمہاری عقل صرف طوا ہر کو دیکھ کر حکم لگادیتی ہے مگرنہیں جانتی کہ ان طوا ہر کی تہد میں کتنے بواطن پوشیدہ ہیں ۔سرکشوں کے لئے اس وقت کامرانیاں ہیں اور مومنوں کے لئے محرومیاں ۔لیکن کیا فی الحقیقت سرکشوں کی کا مرانیاں ہیں اور مومنوں کی محرومیاں ہرومیاں ۔اس کا فیصلہ تم نہیں کر کتے ۔ جب پردہ اٹھے گا تو دیکھ لو گے کہ حقیقت حال کیاتھی۔ چنانچہ اس حقیقت کی وضاحت کے لئے حضرت مویٰ اور حضرت خضر علیہم السلام کی باجمی ملا قات کا واقعہ پیش کیا جار ہاہے حضرت خضر کو جوعلم خاص دیا گیا تھا تو یقینا بعض چیزوں کے اسرار ورموز اور بواطن ان پر کھول دیئے گئے تھے۔ان دونوں بزرگوں کی ملاقات میں تین موڑ ایسے آئے کہ ہرمر تبہ مفرت مویٰ خاموش رہنے کا ارادہ اورعہد کرتے تھے لیکن ان کا ارادہ نہ چل سکا اور ہرمر تبد بول اٹھے اس سے معلوم ہوا کہ انسانی عقل کسی درجہ میں مجبور بھی ہے کہ ظواہر پر تھم لگائے وہ اس ہے رکنہیں عتی مگر کہا جائے گا کہ وہ یہیں آ کر تھوکر کھاتی ہے کہ بواطن وخقائق تک نہیں پہنچ سکتی ،حصرت خصر نے تمین کام کئے ، تمیوں کا ظاہر برا تھالیکن تمیوں کی تہدمیں بہتری تھی ۔حصرت مویٰ ظاہر دیکھ رہے تھے لیکن حضرت خضر پر اللہ نے باطن روش کر دیا تھا اگر ای طرح ہر کام میں ظاہر کا پر دہ اٹھ جائے اور وہ حقیقتیں سب کے سامنے آ جا کیں جوحضرت خصر کے سامنے آگئی تھیں تو و نیا کا کیا حال ہو؟ سارے احکام کس طرح بدل جا کیں ؟ مگر حکمت الہی یہی ہے کہ یردہ ندامتھے کیونکہ اس پردہ ہے مل کی ساری آ ز مائش قائم ہے اور ضروری ہے کہ آ ز مائش ہوتی رہے۔

﴿ تَشْرِی ﴾ : ..... واقعہ کی تفصیل حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مویٰ علیہ السلام اپنی قوم کونہایت مؤثر اور بیش بہا تفسیحتیں فرمار ہے تھے کہ لوگوں کی آئکھیں شدت تاثر ہے بہد نکلیں اور دل کا نب اٹھے۔ ایک شخص نے بوچھاا ہے مویٰ : کیاروئے زمین برآ ب ایھے۔ ایک شخص نے بوچھاا ہے مویٰ : کیاروئے زمین برآ ب ایپے سے بڑا عالم کسی کو پاتے ہیں؟ آ ب نے فرمایانہیں : یہ جواب واقع میں اگر چدیجے تھا کیونکہ والوالعزم پینمبر ہونے کی وجہ سے

اس زمانہ بین اسرار شریعت ان سے زیادہ جانے والا اور کون بوسکنا تھا ، تا ہم عنوان جواب اور تجیہ کے عموم سے ظاہر ہوتا تھا کہ روئے زیمن پر وہ خود کو ہر طرب سب سے بڑھ کر عام خیال کررہے ہیں اس لنے حق تعالی کو بدالفاظ اور دعوے کا لب ولہد پہند نہیں آیا۔ اللہ والے اگر سب سے افضل اور بہتر بھی ہوں تو اپنے آپ کو بہتر نہیں سجھتے اور کہتے اور بھی بھول چوک سے کہدگر ریں تو حق تعالی کی طرف سے انہیں تنبیہ وتا دیب کردی جاتی ہوں تو اپنی اللہ کی مرضی ہے تھی کہ جواب بیں اللہ کے علم محیط کے حوالہ کر کے یہ کہتے کہ اللہ کے مقبول ومحبوب بندے بہت سے ہیں جن کا حال اسے ہی معلوم ہے۔ چنا نچہ حضرت خصر کی ملا قات سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آگئی کہ بعض علوم میں وہ موئی سے بڑھ کر نظے آگر چان علوم میں وہ موئی سے بڑھ کر نظے آگر چان علوم کو قرب اللی میں بچھ والی نہ ہو گر مطلقا اپنے کو سب سے بڑا عالم کہنا تو صبح ندر ہا۔

حضرت خضر نبی شخصے **یا و لی** ؟:.....حضرت خضر کی نبوت وولایت میں اختلاف ہوا ہے۔تا ہم محققین کار جھان ان کی نبوت کی طرف ہے جوانبیاء مستقل شریعت کے کرآتے ہیں ان کونصرف واختیار من جانب اللہ عطا ہوتا ہے کہ خاص مصالح کے پیش نظر شریعت سے سے عام تھم کی شخصیص یامطلق کی تقیدیا کسی عام ضابطہ ہے بچھ جزئیات کوالگ کریکتے ہیں ،ای طرح کے جزئی تصرفات کے اختیارات حضرت خضر کوحاصل تھے۔ یا کہا جا ہے کہ حضرت موئ علیہ السلام اسرار الہید میں بڑھے ہوئے تھے جنہیں قرب الہی میں بڑا ۔ خل ہوتا ہے اور حضرت خصر علیہ السلام اسرار کونیہ میں بڑھے ہوئے تھے اگر چہقر ب الہی میں ان اسرار کونیہ کوکوئی دخل نہ ہو ۔غرضیکہ حضرت مویٰ وخضر کی ملاقات ہوئی ۔علیک سلیک کے بعد حضرت خضر نے آنے کا سبب یو جھا ،حضرت موسیٰ نے مقصد ملا قات بتلا ویا خضر ہو لے اسے موی : بلاشبہ آپ اسرار الہید کے امین ہیں پر بات سے کہ اسرار کوئید کاعلم بھے عطا ہوا ہے ایک بیس تم بڑھے ہوئے ہو، ایک میں میں اس کے بعدایک چڑیا جوور مامیں سے پانی بی رہی تھی اسے دکھا کرخصر نے کہا کہ ساری مٹلوق کاعلم اللہ کے علم کے سامنے ابیا ہے جیسے اس کی چوٹیج ہرنگا ہوا یانی دریا ہے سامنے ، یہ بھی محض سمجھانے کے لئے کہا ....ورندا یک متنا ہی علم کو غیر متنا ہی علم ہے کیا نسبت ۔متاثر ہوکرحضرت مویٰ نے ان کے ساتھ رہنے کی خواہش کی ۔معلوم ہوا کہ طلب علم کی درخواست طالب علم کی جانب ہے ہونی جا ہے کیکن حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موٹ علیہ السلام کے مزاج وغیرہ کا اندازہ کر کے مجھ لیا کہ میراان کا نبھا ؤنہیں ہو سکے گا کیونکہ حضرت خضروا قعات کوئید کا جزئی علم یا کراس کے موافق عمل کرنے ہے مامور تھے اور حضرت موسیٰ جن علوم کے سامل تھے ان کا تعلق تشریعی قوانین وکلیات ہے تھا پس جن جزئیات میں عوارش اورخصوصیات کی وجہ سے ظاہراعام ضابط برعمل نہ ہوگا۔حضرت موسیٰ اپنی معلومات اور فرض منصبی کے اعتبار سے ضروران برروک ٹوک کریں گے ۔ آخری نتیجہ یہ ہوگا کہ جدا جونا پڑے گا اور یول بھی متعلم کی طرف ہے معلم برروک ٹوک اور اعتراض کی صورت میں تعلیمی سلسلہ کا باقی اور جاری رہنا مشکل ہوجاتا ہے گر حضرت مویٰ نے طالبعلما نه صورت کو برقر ار رکھتے ہوئے ۔ان شرطول کی منظوری دیتے ہوئے صبر وسکون ہے رہنے کا وعدہ کرایا جس سے معلوم ہوا کہ طالب صادق کواپیا ہی ہوٹا جاہئے ۔گروعدہ کرتے وقت غالبا مولیٰ علیہ السلام کواس کاتصور بھی نہ ہوگا کہ ایسے مقبول ومقرب بندے ہے کوئی ایس حرکت دیکھنے میں آئے گی جو علانیہ ان کی شریعت بلکہ عام انسانی اخلاق اور شرائع کے بھی خلاف ہو بمنیمت ہوا کہ انہوں نے انشاءاللہ کہہ تیا تھا ورندا یک قطعی وعدہ کی خلاف ورزی کرنا ایک اولوالعزم پیغیبر کے شایان شان نہ ہوتا۔معلم کی طرف سے مناسب اورضروری شرطول کا مان لینا ایک ہیچے طالب علم کی شایان شان ہے۔حضرت خضرنے پیش بندی کے طور پر بیہ پابندی لگادی کہ اگر کوئی بات بظاہر ناحق نظرآ ئے تو فورا مجھ سے بازیرس نہ کرنے لگنا جب تک میں خود اپنی طرف سے کہنا شروع نہ کروں چیپ رہنا ، ازخود بولنے کی ضرورت تہیں ہے۔

سفر کے نتین اہم واقعات: سسنے خرضکہ ناؤ کے ذریعہ دریائی سفر کرنا طے ہوا۔ ناؤوالوں نے بہچان کر مفت سوار کرلیالیکن کچھ دور چل کر جب حضرت خصر نے کشتی کے نچلے شختے تو ڈکر دراڑ ڈال دی تواس احسان کے بدلہ میں بینقصان دیکھ کرموئی علیہ السلام کوتا ب نہ رہی اور بول اٹھے کہ کیا آپ لوگوں کو ڈبونا چاہتے ہیں؟ کشتی کے تختوں کا تو ڑنا کنارہ کے قریب جاکر ہوا ہوگا اور با اتنا تو ڑا ہوگا کرکشتی غرق نہ ہوجائے البتہ عیب دار کر دی تھی بہر حال لوگوں کا ڈو بنا اور نقصان اٹھا نااگر چہ بقینی نہیں تھا مگر تھمل ضرور تھا اور جب تک کوئی مصلحت غالب نہ ہواس وقت تک اختال ضرر سے بچنا بھی ضروری ہوتا ہے اور یہاں بظا ہر کوئی مصلحت معلوم نہیں ہوتی ۔ اس لئے

تشبهات وجوابات: ..... (١) يجهابل كتاب كتبع بين كديه واقعه شهور يغيبر حضرت موسى عليه السلام كے ساتھ پيش نہيں آيا، ورنہ تورات والبچیل پچیلی کتابوں میں ضرور ذکر ہوتا ، جواب یہ ہے کہ اول تو اہل کتاب کی بعض کتابیں چونکہ دنیا ہے ناپید ہوچکی ہیں اس کے ممکن ہے ان گمشدہ کتابوں میں بیرواقعہ بھی مذکور ہو ،اور اب ان کتابوں کے گم ہونے ہے بیرواقعہ بھی لوگوں کومعلوم ندر ہا ہو۔ د دسرے ہمارے پیغمبر کی حدیثوں میں آیا ہے کہ بیرواقعہ حضرت موئیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی پیش آیا ہے ۔ پس بچھیلی کتابیں زیادہ سے زیادہ پیرکہاس سے ساکت ہیں ،اور ہماری کتابیں اس کو مانتی ہیں اور ثبوت ،ا نکار کے مقابلہ قابل ترجیح ہوتا ہے جہ جائئکہ سکوت کے مقابلہ میں وہاں تو اور بھی راجح ہونا جاہئے (۲) بعض اس سفر اور اس واقعہ کا انکار کرتے ہیں کیونکہ اگرییسفر ہوا ہوتا تو بنی اسرائیل میں ضرورمشہورہوتا؟ جواب بیہ ہے کیمکن ہے حضرت مویٰ علیہ السلام نے لوگوں کی غباوت کے خیال سے کہ طرح طرح کے شبہات اور فتنہ میں لوگ مبتلا ہوجا کمیں گےکسی سے تذکرہ نہ کیا ہواور بنی اسرائیل کےلوگ شمجھے ہوں کہ حسنب عادت وضرورت کہیں تشریف لے گئے ہوں گے اس لئے مشہور نہیں ہوا۔اور یا لوگوں کو آپ کا جانا معلوم ہوا ہولیکن اس خیال سے کہ لوگوں میں حضرت مویٰ کی سبکی ہوگی کہ اتنے بڑے عالم ہوکر ووسرے کے پاس سکھنے کے لئے گئے اس واقعہ کا لوگوں میں چرچانہ ہونے ویا اور آ ہستہ آ ہستہ پھریہ تذکرہ ہی موقوف ہوگیا ہو (۳) حضرت مویٰ اور حضرت خضر کے اس واقعہ ہے بعض لوگوں کو دھوکا ہوگیا ہے کہ علم باطن علم شریعت ہے افضل ہے؟ جواب بیہ ہے کہ علم باطن کے دوشعبے ہیں (1) مرضیات الہی کاعلم ،جس کاتعلق نفس سے ہےاور (۲)اسرار کونیہ کاعلم ،پس پہلاعلم تو شریعت کا ایک جز ہے اور طاہر ہے کہ جز بھی بھی کل سے افضل نہیں ہوسکتا پھرعلم باطن شریعت سے کیسے افضل ہوا۔ رہا دوسرا شعبہ سواسے چونکہ مرضیات الٰہی میں سیجھ خلنہیں اس لئے اس کےافضل ہونے کا کوئی احتمال ہی نہیں ہوسکتا ( س )اسی طرح اس سے بعض کویہ دھوکا ہوا ہے کہ خصر علیہ السلام حضرت موسیٰ ہے .......افضل ہوئے ۔ جواب میہ ہے کہ حضرت خصر کوعلم باطن کے دوسرے شعبہ کا حاصل ہونا اس قصہ سے معلوم ہوااورائجی معلوم ہو چکا ہے کہ وہ علم شریعت سے کمتر ہے جوحضرت مویٰ علیہ السلام کو حاصل تھا پھرحضرت خضرافضل سکیے ہوئے بلکہ اس سے تو حضرت موسیٰ کی افضلیت ثابت ہوئی۔ رہا حضرت خضر کے پاس حضرت موسیٰ کا تشریف لے جانا سواس کی کمالین ترجمه وشرح تفسیر جلالین ، جلد چهارم م کالین ترجمه و شرح تا می میاره کمبره ۱۸ می میاره ۲ تا ۲۸ کالین تا ۲۸

بنیاد خفتر کی افسلیت نہیں تھی بلکہ حضرت موکی کو کلام میں احتیاط کرنے اور بولنے میں اوب کی رعایت رکھنے کی تعلیم وینا مقصودتھا کہ آئندہ اپنے مرتبہ کی شان کے مناسب و کمھے بھال کر بولا کریں۔اور مقید کی جگہ مطلق نہ بول دیا کریں (۵) بعض کو بید دھوکا ہوگیا ہے کہ پھراگرکوئی کام خلاف شرع بھی کرے تو اس پرا نکار واعتراض نہیں کرنا چاہئے۔ چنا نجہ اس قصہ کے سلسلہ میں حدیث میں آیا ہے کہ موئ علیہ السلام اگر صبر کرتے تو خوب ہوتا۔ بعنی اگر اعتراض نہ کرتے اور خاموشی ہے دیکھتے رہتے تو نہ معلوم کتنے بجائیات کھلتے مگرانہوں نے بول کر بندش لگادی۔ چنا نجم شہور ہے۔

ہے سجاوہ رنگیں کن گرت پیرمغال گوییر کے سالک بے خبر نہ بود زراہ ورسم منزلہا

خلاف پیمبر کے راہ گزید کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید

(2) حضرت موی کے بولنے پر جب حضرت خضر نے کیر فرمائی تو حضرت موی نے یہ یکوں نہ فرمایا کہ تمہارے یہ سب کام خلاف شرع ہیں؟ جواب یہ ہے کہ خصہ فروہ ونے کے بعد اجمالاً اتنا حضرت موی علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ حق تعالیٰ نے جب مجھے ان کے پاس بھیجا تو ضروران کا فعل اللہ کی مرضی کے موافق ہوگا (۸) موی علیہ السلام نے وعدہ کرنے کے بعد پھر کیوں اعتراض کیا؟ یہ تو وعدہ کی خلاف ورزی ہوئی جوایک پیغیبر کے شایان شان نہیں اور پھر بار باراییا کرنا تو اور بھی براہوگا۔جواب یہ ہے کہ وعدہ موی علیہ السلام نے بطور خود کیا تھا منجانب اللہ ان کو یہ تھم نہیں ہوا تھا اور اس کی پابندی کرنے اور اس پر قائم رہنے میں خود انہی کا فائدہ تھا۔اور یا بہدی نہیں حضرت خضر کا کوئی نقصان نہیں تھا۔ باخضوص جب کہ انہیں یہ تھی معلوم تھا کہ موی علیہ السلام صبر نہیں کرسکیں گ

اور جو کام شرعا واجب نہ ہو بلکہ کوئی اپنی مصلحت ہے اپنے اوپر لازم کرلے اور اس کے چھوڑنے میں دوسرے کا نقصان بھی نہ ہوتو ایسے کام کا نہ کرنا شرعا گناہ نہیں ہوگا ہیں وعدہ خلائی کا گناہ لازم نہیں آیا۔اور جیسے ایک دفعہ! یہے وعدہ کا خلاف کرنا جائز ہے، باربار بھی خلاف ورزی کی گنجائش نکل سکتی ہے اس لئے کوئی شبہیں رہااصل سبب اس وعدہ کا محض خوش طبعی ہوگا جو کاملین کی طرف ہے بھی مجھی بیش آسکتی ہے۔

الحمدلله پاره ۱۵ کی تفسیر تمام ہوئی۔

ياره نبر ۱۲۱۱)

## فهرست پاره ﴿قال الم ﴾

|          | <u> </u>                                              |                 | * /·                                                        |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| صغحتبر   | عنواتا ت                                              | صفرنبر          | منوانات                                                     |
|          | 11                                                    | ۷.              | مصمالح ومحاتم                                               |
| 1•4      | سورة ظُهٰ                                             | 41              | ذ والقرنيين                                                 |
| 119      | قصه موی ملیهالسلام                                    | ۷۲ ا            | ذ والقرنين كي نبوت                                          |
| 184      | معجزات                                                | ∠r <sup>°</sup> | مغربي مهم                                                   |
| 11*      | عرض ومعروض<br>پر                                      | 4٣              | مشرتی مهم                                                   |
| iri      | دعا کی مقبولیت                                        | ۷۳              | شالىمهم                                                     |
| IFF      | حصرت موی علیه السلام کااندیشه                         | ~ ۲             | يا جوج و ما جوج                                             |
| ITT      | سوال و جواب                                           | ∠~              | سعدة والقرنبين                                              |
| 150      | جاد وکروں ہے مقابلہ<br>میں سر                         | ۵ ک             | خروح یا جوج و ماجوج                                         |
| 177      | سرکشی کی انتهاء                                       | ۵۷              | فكرآ خرت                                                    |
| Irr      | ساحرون کا جواب<br>زیر سرین تا میره                    | 44              | سورة مريم                                                   |
| 17"      | فرعون کی غرق آبی                                      | ٨۵              | علی نبات وحیرت انگیز ق <b>ند ر</b> توں کی داستان            |
| 1174     | انعامات<br>تریمه درو                                  | \\ <b>\</b> ∠   | عیا سبات و میرت <sup>۱</sup> میر مکدرون ن داشتان<br>ایک مکت |
| 1974     | قوم کا مطالبہ<br>                                     | ۸۷              | میب ست<br>ایک دوشیزه کی کهانی                               |
| 157      | ا سامری<br>نه نهٔ                                     | ۸۸              | نیک دو بیره ن نهان<br>الو هیت بیسلی کی تر دید               |
| ۱۳۳      | . فہمائش<br>مرسل دار داری کی رسیر                     | 1               | ا در بیت مدن علیه السلام<br>تذکریه موئ علیه السلام          |
| 154      | ا موی نلیدالسلام کی واپسی<br>مدین تاریخ در این سلامقه | 1==             | سیر تامید میں میں اور<br>رسول و نبی میں فرق                 |
| וייו     | داستان سرانی اوراس کا مقصد<br>قیامت کادن              |                 | تذکرهٔ اساعیل علیه السلام<br>تذکرهٔ اساعیل علیه السلام      |
| irr      | میاستهادن<br>قرآ ن بربان عربی                         | 1-1             | جماعت انبياء                                                |
| irr      | تر ۱ ن بر بان تر ب<br>آ دم علیهالسلام کی لغزش         | ۰<br>۱۰۳        | ا يك نكته                                                   |
| 144      | ا مو الصلية من المن سرت<br>السامان عبرت               | 1+5"            | ا ندیم دوست ہے آتی ہے بوئے دوست                             |
| سومها    | و نیاوی آ سائش<br>د نیاوی آ سائش                      | 1+1"            | انكار قيامت                                                 |
| المرام   | نشا نیوں کا مطالبہ<br>نشا نیوں کا مطالبہ              | 1+1*            | جہنم گز رگاہ عام                                            |
|          | -, - · • • · · · · · · · · · · · · · · · ·            | 1+14            | افسوسناك گستاخي                                             |
|          |                                                       | <b>!+ l*</b> ′  | فالاح ياب                                                   |
|          |                                                       | ۱۰۳۳.           | انتجام سركشي                                                |
|          |                                                       | 1.0             | باطل نصور                                                   |
| <u> </u> | <u> </u>                                              |                 | <u> </u>                                                    |

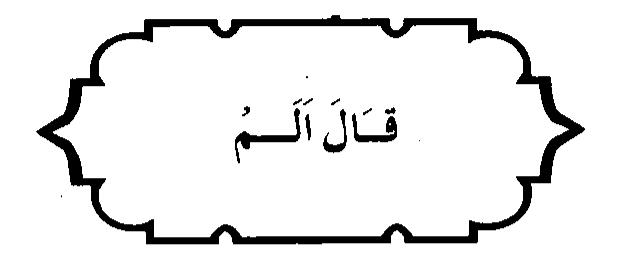

قَالَ اَلَمُ اَقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَنُ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبُرًا ﴿ ٥٤ ۚ زَادَ لَكَ عَلَى مَاقَبُلَهُ لِعَدْمِ الْعُذْرِ هُنَا وَلِهَٰذَا قَالَ إِنْ سَالُتُكُ عَنْ شَيْءٍ كِبَعُدَهَا أَيْ بَعُدَ هَذِهِ الْمَرَّةِ فَلَا تُصَاحِبُنِي لَا تَتُرُكُنِي اتَّبُعَكَ قَدُ بَلَغُتَ مِنْ لُّدُنِّي بِالتَّشُدِيُدِ وَالتَّحُفِيُفِ مِنْ قِبَلِي عُذُرًا ﴿ ٢٠٪ فِي مُفَارَقَتِكَ لِي فَانُطَلَقَآ حتى إذَآ أتَيَآ أَهُلَ قَرُيَةٍ هِيَ إِنْطَاكِيَّةُ رِ اسْتَطُعَمَآ اَهْلَهَا طَلَبَا مِنْهُمُ الطَّعَامَ ضِيَافَةٌ فَأَبَوُا أَنُ يُضَيَّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيُهَا جدَارًا اِرْتِفَاعُهُ مَائَةُ ذِرَاعٍ يُويُدُ اَنْ يَنْقَضَّ اَىٰ يَقُرُبُ اَدُ يَسْقُطَ لِمِيْلَانِهِ فَأَقَامَهُ النَحْضِرُ بَيدِهِ قَالَ لَهُ مُؤسَى لَوُ شِئْتَ لَتُخَدُّتَ وَفِي قِرَأَةٍ لَاتَّحِذَتُ عَلَيْهِ أَجُرُاءً عِهِ حُمَّلًا حَيُثُ لَمُ يُضَيَّفُونَا مَعَ حَاجَتِنَا اِلَى الطَّعَامِ قَالَ لَهُ الخَصِرُ هَلَا فِرَاقُ أَى وَقُتُ فِرَاقَ بَيْنِي وَبَيْنِكُ وَبَيْنِكُ فِيْهِ اِضَافَةٌ بَيْنَ اِلّي غَيْرِ مُتَعَدِّدٍ سُوعُهَا تَكُرِيُرُهُ بِ الْعَطْفِ بِالْوَاوِ سَأَنَبَتُكُ فَهُلَ فِرَاقِي لَكَ بِتَأُويُـل مَالَمُ تَسْتَطِعُ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ مَ ﴿ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتُ لِمَسْكِينَ عَشُرَةً يَعُمَلُونَ فِي الْبَحْرِ بِالسَّفِينَةِ مُوَاحِرَةً لَهَا طَلَبًا لِلْكَسْبِ فَأَرَدُتُ أَنُ أَعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَآءَ هُمُ إِذَا رَجَعُوا أَوُ اَمَامَهُمُ الآن مَّلِكُ كَافِرٌ يَّانُحُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ صَالِحَةٍ غَصُبًا﴿ ٢٥﴾ نَصْبُهُ عَلَى الْمَصْدَرِ الْمُبِيْنِ لِنَوْعِ الْانْحَذِ وَآمَّا الْغُلَمُ فَكَانَ آبَوْ هُ مُؤْمِنَيُنِ فَخَشِينَا آنُ يُرُهِقَهُمَا طُغُيَانًا وَّ كَفُرُ ا ﴿ مُهُ فَالَمُ كُمَا فِي حَدِيْثِ مُسُلِم طُبِعَ كَافِرًا وَلَوْ عَاشَ لَارْهَقَهُمَا ذَلِكَ أَيْ لِمُحَبَّتِهِمَا لَهُ يَتَبِعَانِهِ ذَلِكَ فَأَرَدُنَآاَنُ يُبَدِّلَهُمَا بِالتَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُوةً أَيُ صَلَاحًا وَتُقَى وَّأَقُرَبَ مِنْهُ رُحُمًا ﴿١٨﴾ بِسُكُونِ الْحَاءِ وَضَمِّهَا رَحُمَةُ وَهِيَ البِرُّ بِوَالِدَيْهِ فَالْهَ لَهُمَا اللّهَ تَعَالى جَارِيَةً تَزَوَّ جَتْ نَبِيًّا فَوَلَدَتُ نَبِيًّا فَهَدَى اللَّهَ تَعَالَى بِهِ أُمَّةً وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلْمَيْنِ يَتِيْمَيُنِ فِي الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ

كُنُزٌ مَالٌ مَدُنُونٌ مِنُ ذَهَبِ وَفِظَّةٍ لَّهُمَا وَكَانَ ٱبُوهُمَا صَالِحًا ۚ فَحَفِظًا بِصَلَاحِهِ فِي ٱنْفُسِهِمَا وَمَالِهِمَا فَارَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبُلُغَا أَشُدُّهُمَا أَى إِنْنَاسُ رُشَدِهِمَا وَيَسْتَنْخُوجَا كُنُزَهُمَا وَتُسْتَنْخُوجَا كُنُزَهُمَا وَيُسْتَنْخُوجَا كُنُونَ هُمَا وَيُسْتَنْخُوجَا كُنُونَ هُمَا وَيُسْتَنْخُوجَا كُنُونَ هُمَا وَيُسْتَنْخُوجَا كُنُونَا هُمَا وَيُسْتَنْخُوجَا كُنُونَا هُمَا وَيُسْتَنْخُوجَا كُنُونَا هُمَا وَيُسْتَنْخُوجَا كُنُونَا هُمَا وَيُسْتَنْخُوجَا اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ وَيُعْلَقُهُ مِنْ وَيُعْلَقُونُ وَاللَّهُ مُنْ وَيُعْلِقُونُ وَاللَّهُ مُنْ وَيُعْلَقُونُ وَاللَّهُ مُنْ وَيُعْلِقُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ وَيُعْلِقُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَاللَّهُ لَا لَهُ لَلْكُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ مَــٰفُعُولٌ لَهُ عَامِلُهُ اَرَادَ وَهَا فَعَلْتُهُ اَيْ مَـاذُكِرَ مِنُ خَرُقِ السَّفِيْنَةِ وَقَتُلِ الغُلَامِ وَإِقَامَةِ الحِدَارِ عَنُ اَهُوِيْ أَيْ سُطُّ إِخْتِيَارِى بَلَ بِأَمُرِ اِلْهَامِ مِنَ اللهِ تَعَالَى ذَ**لِكَ تَأُويُسُ مَالَمُ تَسْطِعْ عَلَيُهِ صَبُرًا (**مُمَّ) يُعَالَ اِسُطَاعَ وَ اِسْتَـطَـاعَ بِمَعْنَى اَطَاقَ فَفِي هٰذَا وَمَا قَبُلَهُ جَمَعَ بَيْنَ اللُّعَتَيْنِ وَنُوِّعَتِ الْعَبارَةُ فِي فَارَدُتُ فَارَدُنَا مَازَادَ رَبُّكَ وَيَسْتَلُونَكُ أَي الْيَهُودُ عَنُ ذِي الْقَرُنَيْنُ اِسْمَةً أَسُكُنَدَرُ وَلَمْ يَكُنُ نَبِيًّا قُلُ سَاتُلُوا سَاقُتُصُ عَلَيْكُمْ مِعْهُ مِنْ حَالِهِ فِكُوًّا ﴿ مُهُ خَبُرَ إِنَّا مَكُنًّا لَهُ فِي ٱلْأَرْضِ بِتَسُهِيْـلِ السَّيْرِ فِينَهَا وَالتَّيْـنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ سَبَبًا ﴿ مُهُ ﴾ طَرِيُقًا يُوصِلُ إِلَى مُرَادِهِ فَأَتُبَعَ سَبَبًا ﴿ ٥٨﴾ سَلَكَ طَرِيَقًا نَحُوَالْمَغُرِبِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغُرِبَ الشَّمُسِ مَوُضِعَ غُرُوبِهَا وَجَلَهَا تَغُرُبُ فِي عَيْنِ حَمِشَةٍ ذَاتَ حِمَاةٍ وَهِيَ الطِّيُنُ الْاَسْوَدُ وَغُرُوبُهَا فِي العَيْن فِي رَايِ العَيْنِ وَإِلَّا فَهِيَ أَعُظَمُ مِنَ الدُّنْيَا **ۖ وَوَجَدَ عِنْدَهَا** أَي العَيْنِ قَوُمَّا لَأَكَافِريْنَ قُلْنَا يلُذَا الْقُرُنَيْنِ بِالْهَامِ اِمَّآ أَنْ تُعَدِّبَ الْقَوْمَ بِالقَتُلِ وَاِمَّآ أَنْ تَتَخِلَ فِيهُمْ حُسُنًا ﴿ ١٨ ﴾ بِالْإِسُر قَالَ أَمَّا مَنُ ظَلَمَ بِالشِّرُكِ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ نَقُتُلُهُ ثُمَّ يُورُدُ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكُوا ﴿ ١٨٥ بِسُكُونِ الْكَافِ وَضَيِّهَا شَدِيدًا فِي النَّارِ وَأَمَّا مَنُ الْمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَآءَ ذِ الْحُسُنَى أَي الجَنَّةُ وَالْإِضَافَةُ لِلبَيَانِ وَفِي قِرَاءَ ﭬ بِنَصَبِ جَزَاءً وَتُنُويُنِهِ قَالَ الْفَرَّاءُ نَصَبُهُ عَلَى التَّفُسِيُرِأَى لِجِهَةِ النِّسُبَةِ وَسَنَقُولَ لَهُ مِنُ أَمُونًا يُسُوًّا ﴿ مُهُ ﴾ أَى نَامُرُهُ بِمَا يَسُهَلُ عَلَيْهِ ثُمَّ أَتُبَعَ سَبَبًا ﴿ ٥٨ فَنُحُو الْمَشُرِقِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطُّلِعَ الشُّمُسِ مَوُضِعَ طُلُوعِهَا وَجَدَهَا تَطُلُعُ عَلَى قَوْمٍ هُمُ الزَّنَجُ لَّمُ نَجْعَلُ لَّهُمُ مِّنُ دُونِهَا أَى الشَّمُسِ سِتُوَا﴿ • أُو﴾ مِنُ لِبَاسِ وَلَا سَقُفٍ لِآنًا ٱرضَهُمَ لَاتَحْمِلُ بِنَاءٌ وَلَهُمُ سَرُوبٌ يَغِيْبُونَ فِيهَا عِنَدَ طُلُوعِ الشَّمُسِ وَيَسَظَهَرُوُكَ عِنُدَ اِرُتِفَاعِهَا كَ**لَالِكُ ۚ** أَى الْآمُرُ كَمَا قُلُنَا **وَقَـدُ اَحَطُنَا بِمَا لَدَيْهِ** أَى عِنْدِ ذِى الْقَرُنَيْنِ مِنُ الْالَاتِ وَالَجُنُدِ وَغُيْرِهِمَا خُبُرًا ﴿ ١٩﴾ عِلْمًا ثُمَّ أَتُبَعَ سَبَبُا﴿ ٩٠﴾ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ بِفَتُح السِّيُنِ وَضَــمِّهَا هُنَا وَبَعُدَهُمَا جَيُلَان بِمُنْقَطِع بِلَادِ التَّركِ سَدَّالُاسُكُنُدَرِ مَابَيُنَهُمَا كَمَا سَيَأْتِي وَجَدَ مِنْ **دُونِهِمَا** اَىٰ اَمَامَهُمَا قَوَمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَولًا ﴿ ٣٠﴾ اَيْ لَا يَنْهُمُونَهُ إِلَّا بَعْدَ بُطُوءٍ وَفِي قِرَاءَ قٍ بِضَمِّ الْيَاءِ وَكُسُرِ الْقَافِ قَالُوْا يَاذَا الْقَرُنَيُنِ إِنَّ يَاجُونَ جَ وَمَاجُوبَ بِالْهَمُزَةِ وَتَرُكِهَا اِسْمَان أَعُجَمِيَان لِقَبِيُلَتَيُنِ فَلَمُ يَنُصَرِفَا مُفُسِدُونَ فِي الْآرُضِ بِالنُّهُبِ وَالْبَغَي عِنُدَ خُرُوْجِهِمُ اِلَيْنَا فَهَلِّ نَجْعَلُ لَلَّ خَرُجًا جُعُلًا مِنَ

المَالِ وَفِي قِرَاءَةٍ خِرَاجًا عَلَى أَنْ تَسجُعَلَ بَيْنَا وَبَيْنَهُمُ سَدًّا ﴿ ١٩٥ حَاجِزًا فَلا يَصِلُونَ اِلْيَنَا قَالَ هَاهَكُنِّي وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِالنُّونَيُنِ مِنْ غَيْرِ إِدْغَامٍ فِيهِ رَبِّي مِنَ الْمَالِ وَغَيْرِه خَيْرٌ مِنْ خَرْجِكُمُ الَّذِي تَحْعَلُونَهُ لِيَ فَلَا حَاجَةَ لِيُ الَّذِهِ وَأَجْعَلُ لَكُمُ السَّدَّ تَبَرُّعًا فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ لَمَّا أَطُلُبُهُ مِنكُمُ أَجْعَلُ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُمُ رَ دُمَّاهُ ٥٩﴾ حَاجِزًا حَصِينًا التُونِي زُبُو الْحَدِيْدُ قِيطُعَةً عَلَى قَدْرِ الْحِجَارَةِ الَّتِي يَبُنِي بِهَا فَبَنِي بِهَا وَجَعَلَ بَيْنَهَا الْحَطَبَ وَالْفَحْمَ حَتَى إِذَا سَاوى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ بِضَمِّ الْحَرْفَيْنِ وَفَتْحِهِمَا وَضَمِّ الْأَوَّلِ وَسُكُون الثَّانِيُ أَيُ جَانِبَي الْحَبَلَيْنِ بِالبِنَاءِ وَوَضَعَ المَنَافِخَ وَالنَّارَ حَوْلَ ذَلِكَ قَالَ انَّفَخُوا ۖ فَنَفَخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ آيِ الْحَدِيْدَ نَارًا ۚ أَى كَالنَّارِ قَالَ الْتُونِي أُفُرِ عُ عَلَيْهِ قِطُرًا ﴿ ١٩٠ هُوَ النَّحَاسَ الْمُذَابُ تَنَازَعَ فِيُهِ الْفِعَلَانِ وَحُدِفَ مِنْ الْأُوَّلِ لِاعْمَالِ الثَّانِي فَأَفُرَ غَ النُّحَاسَ الْمُذَابُ عَلَى الْحَدِيْدِ الْمُحْمَى فَدَخَلَ بَيْنَ زُبُرِهِ فَصَارَا شَيْئًا وَاحِدًا فَسَمَا اسْطَاعُوْآ أَى يَاجُوبُ وَمَاجُوبُ أَنْ يَسْظَهَرُوهُ يَعْلُوا ظَهُرَهُ لِإِرْتِفَاعِهِ وَمَلاسَتِهِ وَمَااسُتُ طَاعُوا لَهُ نَقْبًا ﴿ ٤٠) خَرُقًا لِصَلَابَتِهِ وَسَمُكِم قَالَ ذُوالْقَرُنَيْنِ هَلْذًا أَى السَّدُّ أَى الْإِقْدَارُ عَلَيْهِ رَحُمَةً مِّنْ رَّبِّينٌ نِعْمَةٌ لِآلَّهُ مَانِعٌ مِنْ خُرُوجِهِمُ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ رَبِّي بِخُرُوجِهِمُ الْقَرِيْبَ مِنَ الْبَعَثِ جَعَلَهُ بَعُضَهُمُ يَوُمَئِلٍ يَوَمَ خُرُوجِهِمُ يَسَمُو جُ فِي بَعْضِ يَخْتَلِطُ بِهِ بِكُثْرَتِهِمٍ وَّنَفِخَ فِي الصَّورِ أي الْقَرُن لِلْبَعُثِ فَجَمَعُنَهُمُ أَيُ الْخَلَائِقَ فِي مَكَانَ وَاحِدٍ يَوُ ۚ الْقِيْمَةِ جَمُعُلا وَ ٥ ﴾ وَعَرَضَنَا قَرَّبُنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِدٍ لِلْكُفِرِيْنَ عَرْضًا (﴿ ﴿ ﴾ وِ الَّذِينَ كَانَتُ آعُينُهُمُ بَدَلٌ مِنَ الْكَافِرِيْنَ فِي غِطَّآءٍ عَنُ ذِكْرِي آيِ الْقُرُان فَهُمْ عَمُى لَايَهُ تَدُولَ بِهِ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمُعًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَالَى اللَّهِي مَا يَتُلُو والْعَ عَلَيْهِ مُ بُغُضًا لَهُ فَلَا يُؤُمِنُونَ بِهِ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوْآ أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي آي مَلَاثِكَتِي وَعِيُسْي وَعُزَيْراً مِنَ دُونِي أَوُلِياءً أَرْبَابًا مَفَعُولُ ثَانَ لِيَتَّخِذُوا وَالْمَفْعُولُ الثَّانِيُ لِحَسِبَ مَحُذُوفَ ٱلْمَعُنَى أَظَنُّوا أَنَّ الْإِيَّخَاذَ الْمَذُكُورَ لَايَغُضِبُنِي وَلَا أُعَاقِبُهُمُ عَلَيْهِ كَلَّا إِنَّا أَعْتَدُنَا جَهُنَّمَ لِلْكُفُورِينَ هِؤُلَاءِ وَغَيْرِهِمُ نُزُلُا ﴿١٠١﴾ أَيُ هِي مُعِدَّةٌ لَهُمُ كَالنَّزُلِ المُعِدِّ لِلطَّيُفِ قُلُ هَلُ نُنَبِّئُكُمُ بِالْآخُسَرِينَ أَعُمَالًا ﴿٣٠٠﴾ تَمِيْزٌ طَابَقَ الْمُمَيَّزَ وَبَيْنَهُمْ بِقَوْلِهِ ٱللَّذِينَ ضَلَّ سَعُيْهُمْ فِي الْحَيْوِةِ اللَّانْيَا بَطَلَ عَمَلُهُمْ وَهُمْ يَحْسَبُونَ يَظُنُونَ أَنَّهُمُ يُحْسِنُونَ صُنُعًا ﴿ ١٠٠﴾ عَمَلًا يُحَارُونَ عَلَيْهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِنَايِثِ رَبِّهِمُ بِدَلَائِلِ تَوجِيْده مِنَ القُرُانِ وَغَيْرِهِ وَلِقَالَيْهِ أَى وَبِالْبَعْتِ وَالْحِسَابِ وَالتَّوَابِ وَالْعِقَابِ فَحَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ بَطَلَتْ فَلَا

نُقِيهُمُ لَهُمْ يَوُمُ الْقِيلَمَةِ وَزُنَّا ﴿ ٥٠﴾ أَيُ لَانَجُعَلُ لَهُمْ قَدْرًا ذَٰلِكَ أَيُ الْأَمْرُ الَّذِي ذَٰكِرَتُ مِنُ حُبُوطٍ اَعْمَالِهِمْ وَغَيْرِهِ وَابْتِدَاءُ جَـزَآؤُهُمُ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوْآ اللِّي وَرُسُلِي هُزُوًّا ﴿٢٠٠﴾ آى مَهُزُوًّا بِهِمَا إِنَّ الَّذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ كَانَتُ لَهُمْ فِي عِلْمِ اللَّهِ جَنَّتُ الْفِرُدَوْسِ هُوَ وَسُطُ الْحَنَّةِ وَاَعُلَاهَا وَالْاِضَافَةُ اِلَيْهِ لِلْبَيَانِ نُزُلًا ﴿ ٢٠﴾ مَنْزِلًا خَلِلِيْنَ فِيُهَا لَايَبْغُونَ يَطْلُبُونَ عَنُهَا حِوَلًا ﴿ ١٠٨﴾ تَحَوَّلًا الني غَيْرِهَا قُلُ لُو كَانَ الْبَحْرُ أَيْ مَاؤُهُ مِدَادًا هُوَ مَا يَكْتَبُ بِهِ لِكَلِمْتِ رَبِّي الدَّالَةِ عَلى حُكْمِه وَعَجَائِبِهِ بِأَنْ تُكْتَبَ بِهِ لَنَفِدَ الْبَحُرُ فِي كِتَابَتِهَا قَبُلَ أَنُ تَنْفَدَ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ تَفُرُغَ كَلِطْتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ أَيِ الْبَحْرِ مَلَدُا ﴿ وَهِ اللَّهِ لِنَهِ لَنَفِدَ وَلَمُ تَفُرُغُ هِيَ وَنَصَبُهُ عَلَى التَّمِيُزِ قُلُ إِنَّمَآ أَنَا بَشُرٌ ادْمِيّ مِّتُلُكُمْ يُوحْى إِلَىَّ أَنَّمَآ اِلهُكُمُ اِللَّهُ وَاحِلُّ أَنَّ الْمَكُفُوفَةَ بِمَابَاقِيَةٌ عَلى مَصْدَرِيَّتِهَا وَالْمَعَنَى يُوحَى اِلْيّ وَحُدَانِيَةُ الْالَّهِ فَمَنْ كَانَ يَرُجُوا يَامِلُ لِقَاءَ رَبِّهِ بِالْبَعْثِ وَالْحَزَاءِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشُرِكُ وَ يَعِبَا دَةِ رَبِّهِ آَى فِيهَا بِأَن يُرَائِي أَحَدُ الرَّانِي

... خطرعليه السلام نے كہا كه كيابيس نے تم سے ينبيس كها تھا كه مير سے ساتھ صبرتبيس كرسكو كے ( لفظ لمك كا اضافه اس وجدے کیا کہ اب حضرت موی علیہ السلام کے لئے عذر ومعذرت کا کوئی موقعہیں رہا۔ کیونکہ اس سے قبل وہ مزید سوال نہ کرنے کا وعدہ كر يكي تقيه اى دجه عضرت موى عليه السلام نے ) فرما يا كه اب اگر ميں آپ سے كى چيز كے متعلق سوال كروں \_ تو مجھ كوا يخ · ساتھ ندر کھینے۔ بے شک پہنچ چکے ہیں آ پ میری جانب سے حدِعذر کو ( مجھ کوایے سے جدا کرنے میں اللہ نسبی کے نون میں دوقراء ت ہیں۔ایک بغیرتش ید کے جونا فع کی قراءت ہےاور جمہورعلا ،انند ید کے قائل ہیں ) پھردونوں چل پڑے۔ یہاں تک کہ جب ایک گا وُں والوں پر گذر ہوا ( جس گا وَن کا نام انطا کیہ تھا) تو ان لوگوں ہے بطور مہمانی کے کھانے کا مطالبہ کیا لیکن ان لوگوں نے ان دونوں کی مہما نداری ہے انکارکر دیا۔ پھران دونوں نے اس گا ؤں میں ایک دیوار دیکھی۔ جوگر نے ہی والی تھی ( جس کی او نیجانی سوگز تھی ) پس اس د یوارکو( خصر علیه السلام نے اپنے ہاتھ ہے ) کھڑی کر دی (مویٰ علیه السلام نے ) کہا کہ اگر آپ جا ہے تو اس کام کی اجرت لے لیتے ( کیونکہ انہوں نے ہماری ضرورت کو جانتے ہوئے بھی مہمانی نہیں کی۔ انسخانت میں ایک قراءت لائے خانت بھی ہے خصر علیه السلام نے مویٰ علیہ السلام ہے ) کہا کہ اب بیہ وقت ہمارے اور تمہارے درمیان جدائی کا ہے۔اب حمہیں (جدائی ہے قبل) ان چیزوں کی حقیقت بتلا تا ہوں ۔جس برتم خاموش نہیں رہ سکےوہ کشتی چندغر ہوں کی تھی ( جن کی تعداد دس تھی ) میلوگ کشتی کو دریا میں ( حصول روز گار کے لئے اجرت پر ) چلاتے تھے۔ پس ارادہ کمیامیں نے کہ اس کوعیب دار بنادوں۔اوراس کے آ گے ایک بادشاہ ( کافر ) جو ہرکشتی کو۔ ( جواچھی ہو ) زبردی لے لیتا تھا۔ (غصباً کومصدر ہونے کی بناء پرنصب ہے اور جوا یک خاص تھم کے لینے کو بتا تا ہے )اوررہ گیالڑ کا تو اس کے دالدین مومن تھے۔ سوجمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں ہیا پی سرکشی اور کفر کا اثر ان دونوں پر بھی نہ ڈال دے۔ (مسلم شریف کی ایک حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کافر پیدا کیا گیا تھا اور اگر وہ زندہ رہتا تو اپنے والدین پرجھی کفر کا اثر ڈال دیتا۔ یعنی والدین جھی اس کی محبت کی وجہ ہے اس کے ساتھ کفر میں مبتلا ہو جاتے ) لیں ہم نے بیر جیا ہا کہ اس کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ الیں اولا دان کو دے جو بہتر ہوا س

ے ( نیکی اور پر ہیز گاری میں بید نہما میں تشدید اور بغیرتشدید دونوں طرح قراءت ہے ) اور جو بحبت کرنے میں اس ہے بڑھ کر ہو۔ ( رحمه کے حاکوجزم اور پیش دونو ل طرح پڑھا گیا ہے۔جس کے معنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے ہیں۔تو اللہ تعالیٰ نے اس کے والدین کوایک ایسی لڑکی عطافر مائی۔جس کی شادی ایک نبی ہے ہوئی۔ اورجس کی اولا دہمی نبی ہی ہوئی۔ان کے ذریعہ خدا تعالیٰ نے بوری ایک امت کو ہدایت نصیب فر مائی ) اور قصد دیوار کارپہ ہے کہ وہ شہر کے دویتیم بچوں کی تھی۔جس کے بینچےان کاخز اندتھا ( لیعنی سوٹا جا ندی وغیرہ دُن نتھا)اوران کے والدین نیک منے (جن کی نیکی کی وجہ ہے ان دونوں بچوں کے جان و مال کی حفاظت کی گئی) تو آپ کے خدانے جاہا۔ کہ وہ دونوں اپنی پھٹٹی کو پہنے جائیں (عقل وہم کی حدکو پہنے جائیں) اور اپنے خزانے کو نکال لیں۔ یہ آپ کے خدا کی مهربانی ہے۔(دحمة مفعول له ہے جس كاعال اداد ہے)اور نبيس كياميس نے بير جس كاذكر موالينى تشى ميں وراثر پيداكرنا، يكولل کرنااور دیوار کھڑی کروینا)اینے اختیار سے (بلکہ بیسب کھیمنجانب اللہ الہام تھا) یہ ہے حقیقت ان چیزوں کی جس پرآ ہے مبرنہ کر سکے (اسسطاع اوراستسطاع دونول طرح استعال كيا كياب-كوياانبول نے دونون لغت كوجمع كرديا-جس كے معنے ايك ہى ہيں يعنی طافت وتوت کے۔ای طرح پرف دت کومختف انداز میں چین کیا گیا۔ بھی ف دن اختیار کیا گیا۔ بھی ف دن استعال کیااور کہیں فسساد اد ربک ذکرکیا۔ پیمض اسلوب کی تبدیلی ہے) ہے آ پ سے سوال کرتے ہیں (یہود) ذوالقرنین کے بارے میں (جن کا نام اسكندر ہے اوروہ ني نبيس ہيں ) كہدد يجئے كه انجى ميں بيان كرتا ہول تم سے ان كے احوال بطور خبر كے يہم نے انبيس زمين برحكومت دى تھی (اس سرز بین پرسیروسیاحت کی آسانیاں وے کر)اورہم نے انہیں ہرطرح کا سامان دیا تھا۔ (جس کی انہیں اپنے مقصد کو حاصل كرنے كے لئے ضرورت پڑ سكتی تقی ) چروہ ايك راستہ پر چل پڑے (مغرب كی جانب ) يہاں تك كہ جب وہ سورج كے غروب ہونے کی جگہ پر مینچے تو سورج کوا یک سیاہ چشمہ میں ڈو سیتے ہوئے محسوں کیا۔ (بعنی ایک گھرلے چشمہ میں اور سورج کا غروب اس حالت میں واقعی غروب نہیں تھا، کیونکہ سورج تو ہاری موجودہ دنیا ہے بھی بڑاا یک کرہ ہے۔اس لئے مطلب یہ ہے کہ ذوالقرنین کواس طرح نظر آیا ) اور پایااس کے پاس (چشمہ کے پاس)ایک قوم کو (جو کا فرتھی )ہم نے کہا ذوالقرنین ہے (الہام کے ذریعیہ ) کرتم جا ہوتو انہیں سزا دو (اور جان سے مارڈ الو) یا یہ کہان کے بارے میں نرمی اختیار کرو (قیدی بنا کر ) ذوالقرنین نے کہا اچھا جو تحض ظلم کرے گا (شرک کر کے) اسے عنقریب ہم مزادیں گے (بعنی ہم اس ہے قبال کریں گے ) پھروہ لوٹائے جا کمیں گےاہیے خدا کے پاس تو وہ انہیں بخت سزا دےگا(آ گ میں ڈال کرنکو ا کے ک کوجز ماور پیش دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔جس کے معنی سخت کے ہیں۔)اور ببرحال وہ لوگ جوایمان لے آئیں کے اوراجھے مل کریں گے ان کے لئے بہتر بدلہ ب ( یعنی جنت۔اس صورت میں جنواء کی اضافت حسنیٰ کی طرف اضافت بیانیہ ہے۔ ایک دوسری قراءت میں لفظ جے زاء منصوب مع تنوین ہے۔ اور فراء کے خیال میں جزار نصب تغییر کے لئے ہے۔جس کا مطلب بیہوگا کرمنی بخیثیت جزاء ملے گی ) اور ہم اپنے برتاؤ میں اس ہے آسان بات کہیں گے ( لیعنی ہم بھی اس کے ساتھ احکام میں نرمی اختیار کریں گے ) پھروہ ایک اور راستہ پڑے (مشرق کی جانب ) یہاں تک کہ وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر پنچے اور دیکھا کہ وہ طلوع ہور ہاہے ایک قوم پر (جومبٹی ہیں ) جن کے لئے ہم نے سورج سے آڑ کی کوئی چیز نہیں رکھی (ندلباس اور نہ حیوت وغیرہ کیونکہان کی سرز میں میں کوئی تغییر وغیرہ ممکن نہیں۔البتدان کے لئے سرنگ ہیں جن میں وہ سورج کے نکلنے کے وقت حیوب جاتے ہیں اورسورج کے او پر ہونے کے بعدنگل آتے ہیں )ای طرح ہے ( بعنی واقعہ ای انداز پر ہے جس طرح ہم نے بیان کیا )اور جو سیجھان کے پاس تھااس کی مجھے بوری طرح خبر ہے( یعنی ذوالقرنین کے پاس اسباب اور لٹکروغیرہ جو سیجھ تھااس کا مجھے اچھی طرح علم ہے ) پھروہ ایک اور راستہ پرچل پڑے۔ یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے۔ سلین کی س میں زبراور پیش دونوں طرح ک قراءت ہے۔ هنا لیمن اس آیت میں اور معنی کے آئے آئے والی آیت میں دونوں آیت میں جوسداً کالفظ آیا ہے۔ اس سے پہاڑ مراد لئئے گئے ہیں جونز کتان کے آخری منطقہ پر ہے۔اورسدسکندران دونوں پہاڑوں کے بچ میں ہے۔جس کی تفصیل آئندہ آئے گی )ان دونوں پہاڑوں کےاس طرف ایک قوم کو پایا جوکوئی بات ہی نہیں جھتے تھے ( نگر بہت مشکل ہے۔ یہ فقہون میں ایک قراءت یا کے پیش اور ق کے زیر کی ہے )ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین! یا جوج اور ماجوج (یا جوج اور ماجوج میں ہمز ہ اور بغیر ہمز ہ کے دونوں قراءت ہے۔ بیرنجمی نام ہیں دوقبیلوں کے )اس سرزمین پر بہت فساد مجاتے ہیں ( جب وہ ہمارے یہاں داخل ہوتے ہیں تو الوشتے ہیں ) تو کیا ہم آ بے کے لئے پھھ مال وغیرہ جمع کریں (خسر جنا ایک قراءت میں حسر اجنا ہے۔) تا کہ آپ ہمارے اور ان لوگول کے درمیان کوئی رکاوٹ کھڑی کردیں۔ (پھروہ ہم تک نہیں پہنچ سکیل گے ) ذوالقرنین نے کہا کہ جو بچھاضتیار دیا ہے جھاکو (مکنی میں ایک قراءت دونون کے ادغام کے بغیر ہے ) میرے خدانے مال وغیرہ میں وہ بہت کچھ ہے ( اس لئے مجھے تمہارے مال وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ویسے ہی تمہارے لئے رکاوٹ کھڑی کردوں گا )البتة تم میری مددمحنت ہے کرو ( جب میں تم ہے اس کا مطالبہ کرول ) تو میں تمہارےاوران کے درمیان خوب مضبوط دیوار بنادول گائم میرے یا سالو ہے کی جا دریں لاؤ (چٹانوں کے برابراو ہے كَ مُكْرَ عَلَا وَ-جس سي تقير كمرى كى جاسكے - جب ان لوگول نے نو ہى جا دريں لاكر دے ديں تواس سے ذوالقرنين نے ديواركى تغمیر کر دی اور دونوں بہاڑوں کے درمیان ککڑی اور کوئلہ کا انتظام کیا ) یہاں تک کہ جب دونوں بہاڑوں کی بھا ککوں کو برابر کر دیا۔ (صدفین میں مختلف قراءت ہے۔ایک توص اور ف کو پیش کی۔ دوسری قراءت دونوں کوزبر کی ہے اور تیسری قراءت یہ ہے کہ ص کو پیش اور ف ساکن ۔ بیعنی جب دونوں پہاڑوں کے درمیان کے فصل کو دیوار کے ذریعہ پُر کر دیا۔ تو دھوَکنی اور آ گ کا انتظام کیا ) پھر ذوالقرنین نے کہا کہ اواب دھونکوں (توان کے علم برلوگوں نے آ گ کودھونکا) بہاں تک کہ بنادیاس کو (لوہو) آ گ ( بعنی آ گ کی طرح سرخ) پھرکہا کہ بیرے یاس بچھلا ہوا تا نبالاؤ۔ تا کہ میں اس پرڈال دوں (قسطراً ، مفعول ہونے کی بناء پرمنصوب ہے۔اتسو نبی افرغ دونو العلل استا بنامفعول بنا منا حياية بير. " اي كواصطلاح نحويس تنازع فعلان كهاجا تا ہے. " يهال قطر اكوافرغ كامفعول بنا دیا گیا ہے اور اتو نبی کے بعد قطر اکومحذوف مانا گیاہے پھرانہوں نے اس بھلے ہوئے تا نے کواس گرم گرم لوہے برڈال دیا۔جس سے وہ لو ہے کی جا دروں میں بیوست ہو کرایک دیوار ہوگئی )اورنہیں قدرت ہو کی ان کو (یا جوج و ماجوج کو ) کہوہ چڑھ جائیں اس پر (اس کی بلندی اور چکنا ہٹ کی وجہ ہے )اوران کے لئے بیجی ممکن ندر ہا کہ وہ اس میں سوراخ کردیں ( اس کی صلابت اور پیبنائی کی بناء پر ) کہا ( ذوالقرنین نے ) کہ بید بیعنی اس دیوارکو بنا کر کھڑی کر دینا ) میرے پروردگار کی ایک رحمت ہی ہے ( کیونکہ اب یا جوج ماجوج کا آتا ممکن ندر ہا) پھرجس وفت میرے رب کا وعدہ آئے گا (لیتنی اس کے فناء کا وفت آئے گا ) تو اسے ڈھا کرز مین کے برابر کردے گا (اور اس وقت یہ پھرنگل آئٹیں گئے )اورمیرے رب کا ہر وعدہ برحق ہےاوراس روز ہم ان کی بیرحالت کر دیں گئے (جس دن بینمودار ہوں کے ) کہ ایک میں ایک گذائہ ہوجا تیں گے (این کثرت تعداد کی دجہ ہے ) پھرصور پھونکا جائے گااور ہم سب کوجمع کرلیں گے (تمام مخلوق کو قیامت کے دن کسی ایک جگہ میں )اوراس روز دوزخ کوہم کا فروں کے سامنے پیش کردیں گے جن کی آئکھوں پر (یہ السکافرین سے بدل واقع ہور ہاہے ) پر دہ پڑا ہوا تھامیری یاد ہے (یعنی غافل تھے قرآن سے بیلوگ اندھے ہیں۔ بیقر آن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ) اورودین بھی نہیں کتے تھے(اپنے بغض وعناد کی وجہ ہے انہیا ، کی ہاتو ل کوسننا بھی گوارانہیں کرتے ۔ تو پھرایمان لانے کا کیا سن پیدا ہوتا ہے) کیا پھربھی ان کافروں کا خیال ہے۔ کہ مجھ کو چھوڑ کرمیر ہے بندوں کواپنا کارساز قرار دیں گے (لیعنی میرے فرشتوں کونیسٹ کواور عزيز كو\_)او ليساء . يتبحذ كامفعول ثاني محذوف ہے معنى بير ہيں كەكياان لوگوں كاخيال بيرہے كه بير جھ كوچھوڑ كر دوسروں كوخدا بناليس

کے ۔اور پھربھی مجھان کی اس مذموم حرکت پرغصہ نہ آئے گا۔اور پیجمی خیال ہے کہ میں ان کوشد بدعذاب میں مبتلا نہ کروں گا؟اگریپہ خیال ہے تو کتنا غلط خیال ہے۔ بے شک ہم نے دوزخ کو کا فروں کی مہمانی کے لئے تیار کر رکھا ہے ( جس طرح دنیا میں مہمانوں کے لئے مہمان خانے ہوتے ہیں۔ان کا فروں کے لئے بیجہم بطورمہمان خانہ کے تیار کی گئی ہے )۔ آپ کہدد بیجئے کہ کیا ہم تم کوایسے لوگ بنائیں جواعمال کے لحاظ سے بالکل ہی خسارہ میں ہیں۔ (اعسمسالا ً منصوب ہے تمیز ہونے کی بناء پر۔اعسمسالا تتمیز جمع ہے۔ادھر اخسسرین مجھی جمع ہے۔اس طرح تمیزا درممیز میں باعتبار جمع مطابقت ہے۔ بینقصان والے کون ہیں؟ انہیں کی تفسیر شروع ہور ہی ہے ) یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش و نیا ہی کی زندگی میں رکاوٹ ہوکرر ہیں (ان کے اعمال ضائع ہو گئے )اوروہ یہی سمجھتے رہے کہ وہ کوئی بڑے ایٹھے کا م کررہے ہیں ۔ (یعنی وہ اس خیال میں رہے ہیں کہان کے اعمال کا کوئی بہتر بدلہ ملے گا ) بیو ہی لوگ ہیں ۔ جواہیخ رب کی نشانیوں کاا نکارکرتے رہے ہیں۔(بینی قرآن وحدیث وغیرہ ہے جوخدا کی وحدانیت کے دلائل پیش کئے گئے۔اس کے ہمیشہ منکرر ہے ) اس طرح خدا کی ملاقات کا انکارکرتے ہیں (لیعنی قیامت ،حساب و کتاب اورثواب وعذاب کوشلیم نہیں کرتے ہیں )سوان کےسارے کام اکارت ہوگئے ۔اورہم قیامت کے دن ان کا ذرائعمی وزن قائم نہ کریں گے (ان کے اعمال کا کوئی وزن ہمارے یہاں نہیں ہوگا ) بلکہان کی سزاوہی ہے یعنی دوزخ ۔اس وجہ ہے کہانہوں نے کفر کیا تھا۔اورمیری نشانیوں اورمیر ہے پیغیبروں کانداق اڑایا تھا۔ بےشک جولوگ ایمان لائے اور نیک کام کئے ہوں گے۔ان کی مہمانی کے لئے فر دوس کے باغ ہوں گے ( فر دوس یعنی وسط جنت کا سب سے (اعلیٰ درجہ ) ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے ۔ نہ وہ وہاں سے کہیں اور جانا چاہیں گے ۔ کہہ دیجئے کہ اگر سمندر (بعنی اس کا پانی ) روشنائی ہوجائے۔میرے پروردگار کی باتیں کھنے کے لئے (یعنی خدا تعالیٰ کےاحکامات اوراس کے عجائبات قدرت کولکھنا جاہیں) تو سمندرختم ہوجائے گا۔میرے پروردگار کی باتیں ختم ہونے نے پہلے۔ (ینفد میں دوقراءت ہے بنفد یا کے ساتھ اور تنفد تا کے ساتھ۔معنی فارغ ہونا۔ پوراہونا) اگر چہہم ایسا ہی اورسمندراس کی مدو کے لئے لے آئیں (بعنی اگرہم مزید ایک اورسمندربطور سیا ہی کے خدا تعالیٰ کے بجائیات قدرت کو لکھنے کے لئے لے آئیں تو وہ بھی ختم ہوجائے گا۔لیکن خدا تعالیٰ کی با تیں ختم نہیں ہوں گی۔میدادا کونصب بربناء تمیز ہے) آپ کہدد بیجئے کہ میں تو تم ہی جیسا بشر ہوں۔میرے پاس تو بس بیددی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے (ان کاعمل رک گیا۔ کیونکہ مابعد میں مصدر آر ہاہے اور معنی میہ ہیں کہ مجھ پر خدا کے ایک ہونے کی وحی آتی ہے ) سوجو مخض اینے رب سے ملنے کی آ رز ورکھتا ہے( حشر ونشر کے ذریعیہ اور جزاء کا یقین رکھتا ہے ) تو اسے حیاہتے کہ نیک کام کرتار ہے اورا پنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نه کرے۔

شخفیق وتر کیب: .........بریدان بینقض، اراده کی نسبت دیوار کی جانب کی گئی ہے۔ حالانکہ دیوارا کی جامہ چیز ہے اوراس کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا۔ کیونکہ اراده ذی حیات چیزوں کے ساتھ قائم ہے۔ مفسرینؓ نے کہا ہے کہ یہاں مجاز واستعارہ سے کا م لیا گیا ہے اور گرنے کے قریب یا گراچا ہتی تھی۔ اسے بسویدان بینقض کے ساتھ تعبیر کردیا گیا۔ کلام عرب میں اس کی نظائر بکثر ت موجود ہیں کہ بطور مجاز واستعارہ ارادہ کی نسبت جامداشیاء سے گئی ہے۔

لموشنست لتحدن. بیضاویؒ نے لکھا ہے کہ اس ارشاد میں حضرت موسیؒ سے خضرعلیہ السلام کومز دوری لینے پر توجہ دلا رہے ہیں۔ یا یوں کہئے کہ کھانے کی شدید ضرورت میں مز دوری نہ لیں اور غیرضروری امور میں مشغولیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے گراں تھی۔اس لئے بیفر مایا۔

بتاویل مالم تستطع. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت خضرعلیہ السلام کے بیسلسل اقدامات خود حضرت موسیٰ کے لئے

ا یک تطیف تنبیہ ہتھے۔ کشتی کے تو ڑنے پر حضرت موٹ کااضطراب انہیں یہ یا دولا تا تھا کہ جبتم خود والدہ کے ہاتھوں صندوق میں رکھ کر دریا کی موجول میں چھوڑ دینے گئے تھے۔تو وہال تمہارامحافظ کون تھا؟اور تمسن بچہ کا قتل حضرت موسیٰ کے لئے یہ تنبیقی که آج اس حادثہ پرچیں بہجبیں ہو۔اس روز کیا ہوا تھا کہا ہے طمانچہ سے قبطی کو ہلاک کر بیٹھے تھے۔ دیوار کی درشنگی حضرت مویٰ علیہ السلام کو بیریا دولاتی تھی کہتم نے بھی تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بچیوں کے لئے بلا اجرت پانی نکالا تھا۔

امها المسفینة. جس ترتیب کے ساتھ واقعات پیش آئے۔حضرت خضرای ترتیب کے مطابق واقعات وحوادث کی لم وحکمت بيان فرمار ہے ہيں۔مسفن المماء . پانى كو چيرنا۔ كيونكه كشتيال چلتے ہوئے پانى كو چيرتی ہيں اس لئے كشتيوں كوعر بي ميں مسفينة كهاجاتا ہے۔سفینة کی جمع سفن اور سفان ستی ہان۔

فخشینا ان یوهقهما. قاموس میں ہے کہ رهق جمعنی ڈھا تک لینا۔ار همقه طغیانا. اس کے معنی اپنی سرکشی سے اس پر مسلط ہوگیا۔طبیع کے سافسر آ ، سرشت کفر پر بیدا کیا گیا تھا۔لہذاوہ حدیث جس میں پیفر مایا گیا ہے۔ کہ ہربچے فطرت اسلام پر بیدا ہوتا ہے۔اس سے مستنیٰ ہوگی۔ خاکسارمترجم کہتا ہے کہ حدیث سے مستنیٰ کرنے کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ حدیث کا تو مطلب صرف اتنا ہے ۔ کہ مولو د فطرت سلیم لے کر پیدا ہوتا ہے۔ یہ بچے بھی فظرت سلیم پر پیدا ہوائیکن بجائے دین اسلام کے *کفر کے* قبول کرنے کے امکا نات زیا دہ قوی تھے۔ پھر بیر کفراس حد تک پہنچتا کہ ماں باپ بھی اس کے کفر کی بناء پر مبتلاء کفر ہو سکتے تھے۔اور کیوں کہ خدا تعالیٰ کو ماں باپ کے ایمان کی حفاظت مقصودتھی۔اس لئے اس بچہ کوشتم کر دینا ضروری تھا۔ بالکل اس طرح جبیبا کہ جسم کا کوئی عضو خراب ہونے کی صورت میں پورے جسم کے متأثر ہوننے کے امکانات ہوں تو اس عضوءِ فاسد کو کاٹ دیا جا تا ہے۔قصہ ُ اصحاب کہف ہے اس کی مناسبت طاہر ہے۔ وہاں اصحاب کہف کے ایمان کی حفاظت ایک جابر و قاہر بادشاہ سے کی گئی تھی۔ یہاں مومن ماں باپ کے ایمان کا تحفظ ایک کا فر ہونے والے بچدسے کیا گیا۔حضرت خصراس قمل میں معذور ہیں۔ کیونکہ انہیں منجانب انڈقل کے لئے مامور کیا گیا تھا۔ورنہ ظاہر ہے کے کسی کا فرکوعام حالات میں اس کے کفر کی بنیاد پرفیل کرنامنا سبنہیں ہے۔

یست بحسر جسا کینز همها. کنز ( فزانه )عام مفسرینٌ مال مدفونه بی مراد لیتے ہیں۔ نیکن حضرت ابن عباسؓ نے فزان علمی بھی

فارادربك. حضرت خضر في مختلف عبارتين اوراسلوب بيان اختيار كئة بين - يهل فرمايا- "ف اردت أن اعيبها. " بير اس کئے کہ بظاہر کشتی میں عیب پیدا کیا گیا۔اور عیب کی نسبت خدا تعالیٰ کی طرف مناسب نہیں تھی میٹل غلام کے موقعہ پر" ف ار دنیا" کی تعبىرا ختيارى گئى \_ كيونكه بچەكے لى ميں خيربھى تقى اورشربھى \_ بظاہر ل شرتھا اور حقیقتاس ہے مقصود والدین کے ایمان کی حفاظت تھی \_ جو یقبینا خیر ہے۔حضرت خضر نے ادبا شرکواپی طرف منسوب کرلیااور خیر کوخدا تعالیٰ کی طرف فسیاد دنسا میں خود کواور خدا تعالیٰ کوجمع کرلیا۔ خزانه کی حفاظت کے موقعہ پرخیر ہی خیر ہے۔اس لئے فار اهر بیک کا انداز اختیار کیا گیا۔

من **د**و نه مستو ۱. موجوده وقت میں اسے یوں سمجھے کہ اس قوم کے ملک اور کر ہمشش میں بُعد بہت کم تھا۔جس کی وجہ سے وہاں شد بدگرمی پڑنی تھی ۔جیسا کہ حال ہی میں پاکستان کے مشہور شہر جہاں کی گرمی مشہور ہے۔ یہی تحقیقات ہوئی ہیں اور ہوسکتا ہے۔ کہ بیقو م تمدن ہےقطعاً عاری ہواوران کے بیہاں بودو ہاش اور پوشاک کامجھی کوئی انتظام نہہو۔جیسا کہ آج بھی دنیا میں اس طرح کی اقوام

سبباً. راسته کمعنی ہیں۔ صدفین، ہرچیز کابلندحصہ۔ یہاں مرادیہاڑی بھائکیں۔

ف ما استبطاعه الله نقبا. آج سے ہزاروں سال کی بات ہے کہ جب انسان اتناباشعور نہیں تھا کہ وہ کسی چیز کی شکست و ریخت کے لئے وسائل اور آلات بہم پہنچاہے اور جب کہ بید دیوار بھی نہایت مضبوط بنائی گئی تھی اور ساتھ ہی بلند بھی تو اس پر چڑھنے اور اس کے تو ڑئے کے امکانات بھی مسدود تھے۔

حاجزا کے معنی رکاوٹ نزلا، جاہئے ضیافت کفارکے لئے اس لفظ کا انتخاب ایک طرح کا استہزاءاور طنز ہے۔ورنہ ظاہر ہے کہ اہل کفر کے لئے ضیادنت ۔ پھر جہنم جیسی دارامحن میں کیا سوال؟

ف لا نقیم لهم يوم القيامة و زنا. ممكن بكراس كامطلب بيهوكه الل تفركه عمال كى بمار يزويك كوئى حيثيت و اہمیت تہیں ۔جیسا کہار دومیں کہتے ہیں کہ بڑی باوزن شخصیت ہے۔ یابہت ہی بےوزن انسان ہے۔

ر بط: ...... قرآن مجید کا دستور ہے کہ اپنے وعوے کو واقعات سے مدل کرتا ہے۔ اس دستور کے مطابق سور ہ کہف کے بالکل ابتداء میں فرمایا گیاتھا کہ بیتمام کا مُنات ایک خاص انداز پرتغییراورا راستہ کی تی اور پھراس کو تباہ و ہر با دکر دیا جائے گا۔اس دعوے کے لئے یہ پیش آمدہ چندوا قعات کا تذکرہ زیر گفتگو ہے۔ کشتی کا ٹوٹنا تخریب تھی لیکن ملاحوں کے سرمایہ کی حفاظت بھی ۔اصحاب کہف کا وطن سے جدا ہونا اورموت کے سنائے میں تم ہونا بظاہرا کیٹنخریب تھی لیکن سر مابیا بیمان کی حفاظت بھی تھی لڑ کے کافٹل ایک انسانی جان کا تہدو بالا کرنا تھا۔لیکن بباطن ماں باپ کے ایمان کا تحفظ بھی ۔ٹوئی ہوئی دیوار کو درست کر دینا بیٹیم بچوں کے مال کی حفاظت کے لئے تھا۔

قصه ذوالقرنين مين سدسكندري كامقصوديا جوج وماجوج كي دستبرداورحملون سيائيك بوري قوم كوتحفظ دينا تقاليس بيكائتات کون وفساد ہنخریب وتعمیر کا ایک مجموعہ ہے۔جس کی بہارین خزاں بدوش ،جس کی آ رائٹگی وزینت ،خرابی و بدزیبائی کا پہلو لئے ہوئے ، جہاں کی حیات موت آشنا، جہاں کی صحت بیاریوں کی ز دمیں اور جہاں کی ہرخو بی بالآ خرفنا کے راستہ پر گئی ہوئی ہے اور پھر جو پچھ ہور ہا ہے وہ ایک زبر دست حکیم کی نہایت ہی دوررس حکمتوں کے نقاضہ پر۔اس لئے جوہور ہاہے،جس طرح ہور ہاہے وہ کوئی اندھا دھند کارروائی نہیں۔ بلکہ ایک سوحیا سمجھا ہوامنصوبہ ہے۔ کا نتات کیا ہے؟ خدا تعالیٰ کی بے پناہ نشانیوں کا ایک حیرت آنگیز مرقع۔ دیکھنے والی آنکھیں اصحاب کہف کے واقعہ ہی کو حبرت انگیز سمجھیں۔ حالانکہ یہاں سب پہھتعجب انگیز ہے۔اس لئے بعد میں پہھاور حبرت زوہ واقعات کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔جن میں عقل انسانی ہمیشہ جیرت بداماں ہی رہے گی ۔ بعنی حضرت مریخ کے پاس بےموسم پھلوں کی آ مد ، بغیر شوہر کے بچدگی پیدائش ،سیدنا زکر یاعلیہ السلام کے یہاں عہد بیری میں ولا دت کا سلسلہ جب کہ عام حالات انسانی زندگی کے اس مرحلہ میں داخل ہوکرتو الدو تناسل کی قوت کھوچکی ہوتی ہے۔ان واقعات کو پڑھئے اور خدا تعالیٰ کے حیرت آنکیز قو تو ں پرایمان لا پئے۔

﴿ تشريح ﴾: .....موىٰ عليه السلام نے پہلاسوال کشتی میں دراڑ ڈوالنے کے متعلق غالبًا بے خیالی میں کردیا تھا۔جیسا کہ ان کے عذرت والحدنسي بمانسيت معلوم موتاب ليكن بيدوسراسوال قصدانقا اى وجهد وواس مرتبداب سوال برمهوونسيان كاكوئي عذر نہیں کرتے۔اور ظاہر ہے کہ بچہ کو بلاقصور مارڈ النابیاتو قطعاً احکام شریعت کی خلاف ورزی تھی اور جب خلاف شرع باتوں پر عام صالحین محل نہیں کر سکتے ہیں ۔تو مویٰ علیہ السلام تو ایک جلیل القدر پیغمبر تھے ۔جن کا کام ہی ہر برائی کورو کنا اور نیکی کو پھیلا نا تھا۔وہ کس طرح اے برداشت کرتے ۔ بالآخروہ اینے اس مزاج نبوت کے پیش نظر سوال پرمجبور تھے۔

اب رہا بیاعتراض کے موٹی علیدالسلام جب سوال نہ کرنے کا دعدہ کر بھیے تنے۔ پھران سے دعدہ کی خلاف ورزی کیوں ہوئی؟ تواس کا جواب بیہ ہوسکتا ہے کہ بظاہرتو آپ کا وعدہ عام تھا۔لیکن درحقیقت مراد نیتھی کہ خلاف شرع کوئی بات اگر چیش نہ آئی تو خاموش ر میں گے۔ پھر جب خصر کا بچہ کے ساتھ معاملہ بظاہر سراسر خلاف شریعت ہے توایک پیٹمبراس پر کیسے خاموش رہ سکتا ہے۔

ہم جال اس مرتبہ کی خلاف ورزی پر جب حضرت نصر نے بشد ت منبیہ کی ۔تو موٹ علیہ السلام نے بجائے کسی معذرت کے بيفر مايا-كـاجيمااس مرتبه اور درگزر ہے كام ليجئے -اب آئندہ اگر میں كوئی اعتراض كروں تو آپ مجھے اپنے ہے مليحد ہ كرد يجئے گا۔ كيونكيه آ ب بھی بار بار منبیہ کے باوجودمیری خلاف ورزی کوکہاں تک برداشت کر سکتے ہیں ۔

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرمائے میں کہ آتحضرت ﷺ کی عادت ِمبار کھی کہ جب کوئی آ ، یہ کو یاد آجا تا اور اس کے کئے دعا کرتے تو پہلے اپنے لئے کرتے۔ایک روز فرمانے لگے کہ ہم پراللہ کی رحمت ہواورموئ علیہ السلام پر کاش وہ اینے ساتھی کے ساتھدا دربھی تھہزتے اورصبر کرتے تو بہت می جیرت انگیز با تیں معلوم ہوتیں لیکن انہوں نے تو بیہ کہد کر بات مختصر کر دی کہ اگر اب خلاف ورزی کروں تو مجھے علیحدہ کرویتھے گا۔

اس واقعہ کے بعد دونوں پھرچل پڑے اور ایک بستی میں ہنچے۔قدیم زمانے میں جبکہ نہمہمان خانے ہوتے تھے اور نہاس کثرت سے رہائش ہوتل اور نہ جگہ جگہ کھانے بینے کی دکا نیں ہوتیں ، بلکہ خوبستی والے نو وار دوں کواپنا مہمان نضور کرتے اوران کی برزی خاطر بدارات کیا کرتے لیکن به جب دونوں اس بستی میں <u>مہنچ</u> توبستی والے استے بخیل تھے کہ خود سے تو کیا ان دونوں بھو سے مسافروں کے مانگنے پر بھی کھانا کھلانے سے صاف انکار کر دیا۔ پھراس بہتی میں انہوں نے دیکھا کہ ایک دیوار ہے جو گرنے ہی والی ہے۔ حضرت ا خصر علیہ السلام اے تھیک کرنے میں لگے۔جس پرموی علیہ السلام پھر بول پڑے کہ اس بستی والوں نے تو بھارے ساتھ ریہ معاملہ کیا کہ ما تنگنے پر بھی کھانائبیں دیااور آیان کے ساتھ پیے سن سلوک کرتے ہیں؟ کم از کم اپنی اس محنت کی ان سے مزدوری ہی لے لیتے ، جس کا جمیں پوراحق حاصل تھا۔حضرت خصرعلیہ السلام نے حضرت مویٰ علیہ السلام کا بیسوال سن کر کہا کہ بس اب عہد ویزیان کے مطابق ہم میں اور آپ میں جدائی ہوگئی۔اوراب ان باتوں کی جس پر آپ مبرنہیں کر سکے ان کی علت بیان کئے ویتا ہوں۔

مصالح وحاتم :.....فرمایا که شقی کوعیب دار بنانے میں توبیمصلحت تھی کہ جدھریے شتی جار ہی تھی ،آ گے چل کرایک ایسے بادشاہ کے حدودسلطنت شروع ہور ہے ہتھے جو بہت ظالم تھا اور اپنے حدودسلطنت ہے گز رنے والی ہرامچھی کشتی کو زبردی لے لیتا تھا۔اس بادشاہ کے نام میں اختلاف ہے۔محمد ابن آبخق کی رائے ہے کہ اس کا نام' 'سولیۃ بن جلید الاز دی' 'تھااوربعض نے بیکہا کہ اس کا نام' جلید ب*ین کر کر'' تھا۔*ابن جرتئے نے بخاری شریف کے حوالے سے بیروایت عل کی ہے، کہاس کا نام'' بد دبن بدو' تھا۔

تو حضرت خضرعلیہ السلام نے بیفر مایا کہ اگر میں اسے عیب دار نہ بنادیتا تو بادشاہ اسے بھی چھین لیتا اوران غریبوں کے ہاتھ ہے ذریعہ معاش جاتار ہتا۔اب بیلوگ اس کی مرمت کرالیس گے اوراس نقصان عظیم ہے نیج گئے۔

اوراس کمسن بچہ کافٹل کرنا تو اس بچہ کی فطرت میں کفریڑا ہوا تھااور مجھ کو کشف بھو بی ہے بیمعلوم ہوا کہ بیلڑ کا بڑا ہوکر کا فر ہوگا اورممکن تھا کہ والدین بھی اس کی محبت اورتعلق میں کفر کی طرف مائل ہو جاتے تو آئندہ کے اندیشوں کی وجہ ہے اس بچہ کا کام ہی تمام

حشینا اوراد دنا سے بعض محققین نے بینکت بیان کیا ہے کہ چونک اس واقعیل سے موی علیہ انسلام کی نگیر سخت لب ولہج میں تھی تو حضرت خصرعلیہالسلام نے جواب میں اپنے اراوہ کی قوت ظاہر کرنے کے لئے جمع تعظیمی کا صیغہاستعمال کیا ہے۔ اورر ہاد بوار کا بغیر کسی اجرت کے کھڑی کر دینا تو اس میں مصلحت خداوندی بیٹی کہ اس دیوار کے بینچےشہر کے دویتیم بچوں کا مال ۔ دن تھا جوان کے باب سے میراث میں ملاتھا لیکن وہ ابھی کم عمر تھے اوراس مال کوسیح مصرف میں خرج نہیں کر سکتے تھے،اس لئے اے

چھیا کرر کھناہی مناسب سمجھا۔

جب خضر علیہ السلام اپنے کا موں کی لم و حکمت بیان کر پچے تو فر مایا کہ اس میں خدا تعالیٰ کی بیصلحتیں تھیں۔ جس پر آپ خاموں تھا مور کے کہ میں نے کیا ، یہ کوئی اپنے ارادہ واختیار ہے ہیں بلکہ میں تو مامور من اللہ تھا۔ انہیں کے حکم ہے میں نے بیسب کچھ کیا ( تو اگر چہ فاعل حضرت خضر علیہ السلام جیں نیکن آ مرخدا تعالیٰ ہی ہیں ) عجب نہیں کہ ان اسرار کا بتلا نااسی درخواست کو پیرا کرنا ہو جومویٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام ہے گھی کہ تعلمہ مصاعلمت. ہم حال نبی کے لئے سار ہے علوم کا جاننا کوئی ضروری نہیں۔ البتہ وہ علوم انہیں سکھائے جاتے ہیں جو نبوت کے لئے ضروری ہیں۔ محققین نے کہا ہے کہ تشریعی علوم تکو بنی علوم کو افضل ہیں۔

ذ والقرنین کی شخصیت ہمیشہ سے علماء کے یہاں زیر بحث اور کافی اختلاف کا باعث رہی ہے۔اس میں شک نہیں کے قرآن مجید نے اس موقعہ پرنہایت اجمال سے کام لیا ہے اور احادیث اس سلسلہ میں بالکل خاموش ہیں۔

ادھر مستشرقین بورپ جو قرآن مجید کے بیان کردہ خانق کو غلط کرنے کی پرزور کوشش کررہ ہیں۔ انہوں نے اپنے چند مزعومات اور پھران کی قیاس تائیدات سے اس بحث کو اور بھی مشتبداور غیرواضح بنادیا ہے۔ چنانچدا کشر حضرات نے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں ذوالقر نمین سے سکندر مقدونی ہی مراد ہے۔ اس کی ابتداء محمد بن آخق نے کی ہے۔ اس نے سب سے پہلے سکندر مقدونی ہی کو ذوالقر نمین قرار دیا اور کیونکہ ان کی تصنیف مقبول اور رائج تھی ، اس لئے ان کا یہ مغالطہ عام اور شائع و ذائع ہوگیا۔ سکندر مقدونی کو ذوالقر نمین قرار دیا اور کیونکہ ان کی تصنیف مقبول اور رائج تھی ، اس لئے ان کا یہ مغالطہ عام اور شائع و ذائع ہوگیا۔ سکندر مقدونی کو ذوالقر نمین قرار دیا تا ہو کہ جب ہوئی کہ عرب میں جس بادشاہ کے حدود وسیع تر ہوتے ، اس کو بالعموم ذوالقر نمین کہد دیا جاتا تھا۔ چنانچ بمن کے بعض تبایعہ کو بھی ان کی سلطنت وسیع ہونے کی بناء پر عرب ذوالقر نمین کہتے جیل آئے ہیں۔ اس طرح عرب ایران کے بعض بادشاہوں کومثلاً: کیقباداور فریدون کو ذوالقر نمین کہتے ہیں۔

عرب کی اس ایجاد کی بناء پر بعض لوگوں نے سکندر مقدونی کوذوالقر نین قرار دیا اورافسوں ہے کہ ہمار ہے بعض علاء نے اس تحقیق کے تمام کوشوں پر تنقیدہ تحقیق کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی اورائی کوآخری تحقیق سمجھ بیٹھے۔ حالانکہ تفصیلات اور تاریخی وٹاکن سے قطع نظر کم از کم اتنی بات تو پیش نظرونی چاہئے کہ قرآن مجید نے ذوالقر نین کے جواوصاف، احوال اور رعایا کے ساتھ نیک برتاؤکے قصے سنائے ہیں ،ان سے داختی طور پر یہ حقیقت کھل جاتی ہے کہ ذوالقر نین ایک نہایت صالح ، عادل اور رعایا پرور بادشاہ تھا جس کے ایمان و اسلام میں بھی کوئی شبہیں ۔ جبکہ سکندر مقدونی ایک جر پسند ظلم پیشہ اور مشرک بادشاہ گزراہے ، بلکہ بستانی نے پر کھھا ہے کہ اسلام میں بھی کوئی شبہیں ۔ جبکہ سکندر مقدونی ایک جر پسند ظلم پیشہ اور مشرک بادشاہ گزراہے ، بلکہ بستانی نے پر کھھا ہے کہ اور اسپان کے لوگوں کو اپنے لئے سجدہ کرنے کا حکم و بتا اور اپنے کو معبود کہلاتا تھا۔'' (وائر ۃ المعارف للبستانی جلد دوم صفحہ ہے ۔

امام بخاریؓ نے کتاب'' احادیث الانبیاء'' میں ذوالقرنین کے واقعہ کوابراہیم علیہ السلام کے تذکرہ ہے پہلے ذکر کیا ہے۔ اس کی خاص وجہ لکھتے ہوئے محدث حافظ ابن حجرنے اپنی معرکۃ الآ راء شرح بخاری میں لکھا ہے کہ:

'' امام بخاری نے ذوالقرنین کے قصہ کو ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سے پہلے اس لئے ذکر کیا ہے تا کہ ان لوگوں کی خوب تر دید ہوجائے جوسکندرمقدونی کوذوالقرنمین کہتے ہیں۔ '(فتح الباری جلددوم صفحہ٢٩٣)

اور صرف يهي تهيس بلكما بن ججرٌ نے كافى ولائل بهم يہنچائے۔جن سے يہ بات صاف ہوجاتى ہے كه سكندر مقدوني بركز ؤوالقر نين تہیں ہوسکتا۔ای طرح حافظ ابن کثیر نے اپنی مشہور کتاب 'البدایہ والنہائی 'میں اس موضوع پر مفصل کلام کرتے ہوئے لکھا ہے کہ: '' سکندرمقدونی اور ذوالقرنین کے درمیان تقریباً دو ہزارسال کا عرصہ حاکل ہے۔ان میں سے ایک مقدوی اور دوسراعر بی سامی ہے۔ ان دونوں میں ایساواضح امتیاز ہے کہان دونوں کوآگیک مجھنے والایقیناً غمی و جاہل اور حقائق سے ہالکل نے بہرہ ہوگا۔''

(البدايه والنهابيجلداصفحه ١٠١)

امام رازی نے بھی اگر چیسکندرمقدونی کو ذوالقرنین کالقب دیا ہے، تاہم اتنی بات بھی ان کونشلیم ہے کہ ذوالقرنین ایک پیقمبر یجے اور سکندرمقدونی کا فرتھا، جس کامعلم ارسطا طالیس تھا جو کہ خود بھی یقینا کا فرہی تھا۔ بیسکندرارسطو کے تھم پرتمام معاملات میں عمل

غرضيكه مخفقين ميں سے حافظ ابن تيميه، ابن عبدالبر، زبير ابن بكار، حافظ ابن حجر، ابن كثير، عيني شارح بخاري اور مكثر ت علاء نے اس کی تمل تر دبیری ہے کہ سکندرمقد ونی ذوالقر نین نہیں ہے۔اس کےعلاوہ اکا برعلاء کی بھی بیرائے ہے کہ ذوالقر نین نسلاً عربی اور سامداد کی سے تھااورسیدنا ابراہیم علیہالسلام کا معاصرتھا۔ بیرائے بھی گونا گوں اشکالات کی وجہ سے قابل قبول نہیں ۔اس سلسلہ میں میہ قول زیادہ سجیح معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں ذوالقرنین ہے ایران کا بادشاہ عظیم خورس یا سائرس مراد ہے۔مختلف تاریخی شہادات سے آیہ بات ثابت ہے کہ یہی وہ حص ہے جس کے متعلق دانیال علیہ السلام اور بسعیا ہ نبی کے صحیفہ میں میہود کا ان کے نکبت وذلت کے اوقات میں نجات دہندہ ہونا بتایا گیا تھا اور یہ بالکل قرین مقل ہے کہ اینے اس نجات دہندہ ہے یہود کوغیر معمولی دلچیں ہواورانہوں نے اس دلچیں کے پیش نظرا تخصور ﷺ ہاں کے متعلق سوال کیا جس برقر آن مجیدنے پچھ تفصیلات بیان کیس۔

ذ **والقرنيين كى نبوت: ..... نيزمتاخرين علماءاورائل تحقيق كى متفقه رائے بيہے ك**ه ذ والقرنين ايك نيك دل ،رحم پهنداوررعايا پر ور با دشاہ تھے، نبی ہر گزنہیں تھے۔ چنانچہ ابن ججر ؒنے حضرت علی گایہ قول کقل کیا ہے کہ:

'' ذوالقرنين نبي نه يتصاورنه فرشته ـ بلكه وه ايك انسان يتصه وه خدانعالي ہے محبت كريتے يتصاور خدانعالي نے بھي ان كومجوب ركھا۔'' (فتخ البارى جلدبة صفحه ٢٩٥)

حضرت علیؓ کےعلاوہ سیدنا ابن عباسؓ ،حضرت ابو ہر برہؓ ،امام رازیؓ اور متاخرین کی اکثریت اسی کی قائل ہے کہ ذوالقرنمین نی منصے۔ابن کثیر نے بھی اپی آخری رائے مہی طاہر کی ہے۔

مغربی مہم:....اس کے بعد قرآن نے بتایا کہ ذوالقرنین نے پہلے پچیم کی جانب اپنا سفرشروع کیا۔ یہاں تک کہ چلتے چلتے سورج کے ڈو بنے کی جگہ پہنچ گئے۔ وہاں انہیں سورج ایبا دکھائی دیا، جیسے ایک سیاہ چشمہ میں ڈوب رہا ہے۔مورخین کےحوالہ سے بیہ ٹابت ہو چکا ہے کہ خورس کوسب سے پہلے اور اہم مہم بچھتم کی طرف پیش آئی۔ان کولیڈیا کے بادشاہ کرڈیس کےغدارانہ طرزعمل کے

خلاف اس پرحملہ کرنا پڑا۔ میہ جگہ ایران ہے مغرب کی جانب ہے اور اس کا دارالحکومت سارڈیس ہے اور پھرخورس مغرب کی جانب فو حات حاصل کرتے ہوئے ایشیائے کو چک کے آخری ساحل پر جا پہنچے۔جس کے بعد سوائے سمندر کے اور پچھ نہیں تھا۔جغرافیہ سے میہ پنہ چلتا ہے کہ لیڈیا کا دارالحکومت سارڈیس جوایشیائے کو چک کے آخری مغربی ساحل کے قریب تھا اور یہاں سمرنا کے قریب چھوٹے چھوٹے جزیرے نکل آنے کی وجہ سے تمام ساحل جھیل کی طرح بن کمیا ہے اور بہرا بحین کے اس ساحل کا یاتی بہت کدلا رہتا تھا اور شام کے دفت سورج ڈو ہے ہوئے ایسامعلوم ہوتا ہے کہ جیسے کسی گلا لےحوض میں ڈوب رہا ہو۔

اس گدیے چشمہ کے کنار ہےا کیک قوم آبادگھی جس پرخدا تعالیٰ نے ذوالقر نین کو پوراغلبہ دے دیا تھااورائبیں اس کا بھی اختیار وے دیا تھا کہ جا ہے انہیں ان کے کفر کی بناء پر سزادیں یا آئہیں دعوت ایمان وے کرمسلمان بناڈ الیں ۔جیسا کہ عام طور پر فیصلہ ایسے موقعہ پرامام انمسلین یا امیرالمومنین پرچھوڑ دیا جاتا ہے۔تاریخی حوالوں سے بیٹابت ہے کہ ذوالقر نمین اس اختیار کے باوجود کوئی ظلم یا تاہی و بربادی تبیس لائے بلکہ عادل، نیک اور صالح بادشاہ کی طرح رعایا کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کیا۔ قرآن نے ذوالقرنین کا جومقول نقل کیا ہے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک مومن اور عادل وصالح بادشاہ تھے۔

ذ والقرنین نے کہا کہ ہم ناان**عیانی کرنے والے بیں ہیں جوسرکشی کرے گا ،ا**ہیےضرورسزادیں ہے۔ پھراسےاپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے۔وہ بداعمالوں کوسخت عذاب میں مبتلا کرے گااور جوابیمان لائے گااورا چھے کام کرے گا تو اس کے بدلہ میں اس کو بھلائی ملے گی اور ہم اسے الی بی باتوں کا حکم دیں سے جس میں اس کے لئے آسانی وراحت ہو۔

مشرقی مهم :..... پر ذوالقرنین کی دوسری مهم مشرق کی جانب شروع ہوئی اور بیم اس وجہ سے شروع ہوئی کہ ایران کے مشرق میں بعض دستی اور صحرانشین قبائل نے سرکشی اور بغاوت کردی تھی اور جب وہ چلتے چلتے سورج کے نکلنے آخری حدیر پینچے تو ان کوو ہاں خانہ بدوش قبائل ہے واسطہ پڑا جومکان ولباس وغیرہ ہے تا آشنا تھے۔جن کے پاس ستر چھیانے کو نہ کپڑااور نہ سورج کی تمازت سے بیجنے ك كئ مكان قرآن مجيد في والقرنين كمغربي اورمشرقى سفركا تذكره كرت موسئ مسطلع الشهمس اورمغوب الشهس كى تعبیرا ختیار کی ہے۔جس سے بعض لوگوں کو بیٹلوقہی ہوگئی کہ ذوالقرنین بوری دنیا کا بلاشرکت غیرے باوشاہ بن گیا تھا۔ حالا مکہ بیتاریخی ا متبار ہے کئی بھی بادشاہ کے لئے ٹابت نہیں۔قرآ ن کا مطلب اس تعبیر کے اختیار کرنے سے یہ ہے کہ وہ اپنے مرکز حکومت کے اعتبار ے اقصاءمغرب اورا قصاءمشرق تک پہنچے ہیں۔ نیز اس تعبیر کے اختیار کرنے کی دوسری وجہ یہ بھی ہوسکتی ہے کہ جس طرح ذوالقرنین قر آن کا دیا ہوالقب ہیں ہے بلکہ سوال میں سے ہوئے لفظ کوقر آن نے دہرا دیا۔اس طرح پر بیمی ممکن ہے کہ سائلین کو بیوا قعہ سناتے ہوئے قرآن نے وہی معوب الشمس اور مسطلع الشمس کی تعبیر اختیار کرلی ہو۔جوتو رات میں ذوالقر نین (خورس) سے متعلق درج ہے۔ بسعیاہ نبی کے محیفہ میں خورس کے لئے بعینہ بہی تعبیر موجود ہے۔

شمالی تهم :...... ذ والقرنین کا پھرتیسراسنرشروع ہوااور جب وہ ایسے مقام پر پہنچے جہاں وو پہاڑوں کی پھانگیں ایک دورہ بناتی تنقیں ، اور وہاں ایک ایسی توم آباد تھی جوان کی ز**ہا**ن اور بولی ہے تاوا قف تھی کسی طرح انہوں نے ذوالقرنین پریہ واضح کیا کہان پہاڑوں کے درمیان سے یا جوج و ماجوج نکل کرہم کوستاتے ہیں اور اس سرز مین میں فسادا تکیزی کرتے ہیں۔

یہاں قرآن مجید میں کسی ست کے بارے میں کوئی اشارہ ہیں کیا ہے۔لیکن جغرافیائی معلومات سے بیشالی سست معلوم ہوتی ہاورتاریخی شہاوتوں ہی ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیکوہ قاف کے بہاڑی سلسلوں میں ایسے دو بہاڑ تنے جن کے بھا کول کے درمیان

قد رتی درہ تھا، جہاں بیقوم آبادگئی اور بہاڑ کے دوسری جانب لیٹھین قبائل کے جنگلی اور غیرمہذب لئیرے آباد تھے جواس قوم برحملہ کرتے اورلوث ماركرواليس موجاتے۔ جب ذوالقرنين (خورس) وہاں پنجے تواس آبادي كے لوگوں نے حملة وراثيروں كى شكايت كرتے موئ ا یک رکاوٹ کھٹری کرنے کی درخواست کی جسے ذوالقرنمین نے منظور کرلیااورلو ہے وتا نے کی ایک ایسی دیواری کھڑی کر دی جس کو یہ غیر مہندب قبائل اپنی درندگی اورخونخو اری کے باوجود نہ تو ڑپھوڑ سکے اور نہاس کے او پر سے اتر کرحملہ آور ہو سکے۔اس طرح اس درہ کی آبادی ان کےحملوں ہے محفوظ ہوگئی۔

یا چوج و ما جوج: ..... یا جوج و ماجوج سے متعلق ویسے تو بہت تن روایات بیان کی جاتی ہیں۔ کیکن بیسب اسرائیلی خرافات ہیں ،جن کی کوئی اصل نہیں ہے۔البتہ محققین نے جوتفصیلات بیان کی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یا جوج و ماجوج کوئی عجیب الخلقت مخلوق نہیں بلکہ وہ بھی عام انسا نوں ہی کی طرح دنسان ہیں دورنوح علیہ السلام کی اولا دمیں ہے ہیں۔

یا جوت و ماجوت منگوایا (تا تار) کے ان وحش قبائل کا نام ہے جن کو پورپ اور روی اقوام کی ابتدائی سل ہونے کا تاریخی شبوت حاصل ہے۔ان کی ہمسابہ قوم ان کے دو بڑے قبیلوں کوموگ اور یو جی کہتے تھے۔اس <u>ائ</u>ے ان کی تقلید میں یونانیوں نے ان کو میک ،میگاگ اور یوگاگ کہا۔ جو کہ مربی اورعبرانی میں نضرف کے بعدیا جوج و ماجوج ہوگیا۔ مافظ ابن کثیرٌ ،ابن حجرٌ ،طنطا ویٌ وغیرہ کی یمی سختین ہے۔

سلافہ والفر نین ..... اب بہ بات کہ وہ دیوار جو ذوالفرنین نے بنائی تھی وہ کہاں ہے؟ جبکہ دنیا کا نقشہ اس طرح تیار ہو گیا کہ کوئی بھی اہم اور تاریخی چیزیں جھوٹ نہ کیس تو سد ذوالقر نمین کہاں اور کس حالت میں ہے؟ اس دیوار کی تعیین ہے پہلے یہ بات ذہن تشین کر کیجئے کہ یا جوج و ماجوج کےلوٹ مار کا دائر ہاس قد روسیع تھا کہ کا کیشیا کے بنچے بسنے والے بھی ان کے قلم وستم ہے چی نہ سکے اور دوسری طرف تبت وچین کے باشندے بھی ان کے لگائے ہوئے زخموں ہے چور چور تھے،اس کئے انہیں یا جوج و ماجوج کے ظلم ہے بچانے کے لئے مختلف زمانوں میں بہت می دیواریں کھڑی کی تئیں۔جن میں ہے ایک دیوار، دیوارچین کے نام ہے مشہور ہے۔ بیددیوار تقریباً ایک ہزارمیل کمبی ہے۔

۔ دوسری دیوار وسط ایشیاء میں بخارااور ترند کے قریب واقع ہے۔اس کو'' دربند'' کہتے ہیں۔ بیمشہور مغل بادشاہ تیمورلنگ کے ز مانہ میں تھی اور تیسری دیوارروی علاقنہ داغستان میں واقع ہے۔ بیجھی در بنداور باب ابواب کے نام سےمشہور ہےاوربعض موزخین ا سے الباب بھی لکھ دیتے ہیں۔ کیونکہ بیسب دیواریں شال ہی میں بنائی گئی ہیں اورسب کا مقصد ایک ہی تھا۔ یعنی یا جوج و ماجوج کی لوٹ مار ہے حفاظت ۔اس لیئے سد ذوالقر تین کی تعیین میں دشواری ہوگئی۔

بعض محققین کی رائے ہے کہ بخارااورتر مذکے قریب جو در بند حصار کے علاقہ میں دیوار ہے وہی سد ذوالقرنین ہے۔لیکن ابوحیان اندلسی، بستانی اورحصرت العلامه انورشاه تشمیری وغیره نے لکھا ہے کہ سد ذوالقرنین اس بحرفزوین میں نہیں ہے، بلکه اس سے او پر قفقاز کے آخری کنارہ پر بہاڑوں کے درمیان ہے اور بہی تحقیق واقعی اور قرآن مجید کے بیانات کے مطابق ہے۔ کیونکہ واثق باللہ نے خواب میں دیکھاتھا کہ میں نے روم کو فتح کیا ہے تو اس نے ایک تحقیقاتی کمیشن اس دیوار کی کھوج کے لئے روانہ کیاتھا۔ ییمیشن ایک مدت کے بعد تحقیق کر کے واپس ہوا تو اس نے قفقا ز کے بہاڑوں کے کنارہ پر جود بوار دیکھی تھی وہ بعینہ قر آن مجید کے ذکر کر دور بوار کے مطابق تھی۔ بہرحال قرآنی بیانات اور محققین کی آراء کے نتیجہ میں جس دیوار کوسد ذوالقرنین کہہ سکتے ہیں وہ قفقاز کے علاقہ میں واقع

د بوار کےعلاوہ اور کوئی تہیں ہے۔

حمل ہوتی ہوتی و ماجوج کے ایوج کے است سام طور پر مفسرین نے آیت فیاذا جیاہ و عد رہی جعلہ دکاہ و کان و عد رہی حقا ہے یہ ہمجا ہے کہ یا جوج و ماجوج سد و والقر نین کے پیچھاس طرح محصور ہوگئے ہیں کہ اب وہ کسی طرح ہے باہر نکل ہی نہیں سکتے اور وہ دیوار بھی قیامت تک ای طرح سے جمعے وسالم اپنی پوری مضبوطی و پائیداری کے ساتھ کھڑی رہے گی اور جب یا جوج و ماجوج کے خروج کا وقت آئے گا، جوقرب قیامت کی علامت میں ہے ہتو اس وقت وہ دیوار گرریزہ ریزہ ہوجائے گی۔ جس کے نتیجہ میں وہ امنڈ پڑیں گے۔ گرآیت کے سیاق وسباق پر نظر ڈالنے کے بعد بینسیر بچھ زیادہ سے معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ جب ذوالقر نین نے دیوار کھڑی کردی تو اس کی مضبوطی کا ذکر کرتے ہوئے ریجی کہ دیا کہ جب میرے خدا تعالیٰ کا وعدہ آ جائے گا تو یہ دیوار ریزہ ریزہ ہوجائے گی۔ گراس جگہ یا جوج و ماجوج کا وارش و ماجوج کیا اس خداوندی تو ہے نیس بلکہ ذوالقر نین کا اپنا مقولہ ہاور خردج یا جوج و ماجوج ان اخبار مغیبات میں سے ہوعلامات قیامت کے طور پر اللہ خداوندی تو جو علامات قیامت کے جو ان اخبار مغیبات میں سے ہوعلامات قیامت کے طور پر اللہ خداوندی تو سے نیس بلکہ کی تغیبری تخریب کا محمدی وقت مراد ہے، تو کے بیان کی تعیب دوالم کرنے کے بعد و دو مدالہ کرنے ہی کہ موجوب کے کہ کے بیان 'وعسد'' سے دعدہ قیامت مراد نیس ہے بھو علامات قیامت مراد ہے، تو کہ کہ کی تعیب دوالم کرنے کی بیان 'وعسد'' سے دور کی کی تعین دوالم کی مردی کے حوالہ کردی ہے۔

بہرحال ذوالقرنین کے مقولہ اذا جساء و عسد رہسی جعلہ دیکاء میں وعد سے یاجوج و ماجوج کاخروج موعودم داذہیں ہے بلکہ مطلب بیہ ہے کہ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ بید یوارثوٹ بھوٹ جائے گی۔امام احمد ؓ،حافظ ابن کثیرؓ اور حضرت العلا مہسید انورشاہ کشمیریؓ کی بھی یہی رائے ہے کہ ذوالقرنین کے مقولہ میں یاجوج و ماجوج کاخروج موعود نہیں ہے۔

علامہ کشمیریؒ نے اپنی تصنیف''عقیدۃ الاسلام' میں تحریر فرمایا ہے کہ تقولہ ذوالقرنین کے سیاق وسباق میں ایسا کوئی قرینہ موجود نہیں جس سے دیوار کے ریزہ ریزہ ہونے کے واقعہ کوعلامات قیامت میں سے شار کیا جائے اور شاید ذوالقرنین کو بیلم بھی نہ ہو کہ اشراط ساعت میں سے خروج یا جوج و ماجوج بھی ہے۔ان کا کہنا تو بس اس درجہ میں تھا کہ بید یوار ہمیشہ باقی نہیں رہے گی بلکہ ایک دن ضرورختم ہوجائے گی۔

فکر آخرت. سستر موئی علیہ السلام وخضر علیہ السلام کے اسفار، ذوالقر نین کی فتو حات اور یا جوج و ماجوج کے فتنہ وفساد کے قصہ یا دولاتا ہے تو اب حضرت موئی علیہ السلام وخضر علیہ السلام کے اسفار، ذوالقر نین کی فتو حات اور یا جوج و ماجوج کے فتنہ وفساد کے قصہ سے فارغ ہوکر فر مایا جار ہا ہے کہ پھر ہم صور پھونکیں گے اور سب کوا یک جگہ جمع کر لیں گے اور اس دن کفار کے سامنے ہم جہنم پیش کریں گے جود نیاوی زندگی میں اپنی آ تکھوں اور کا نوں کو بے کار کئے بیٹھے رہے۔ نددین جن کودیکھتے تھے اور ندد عوت حق اور ندو میں اپنی آ تکھوں اور کا نوں کو بے کار کئے بیٹھتے رہے کہ ان کے جموتے معبود ہی ان کے سارے لفتے بخض وعنا دکی وجہ سے جو ان کو اسلام اور رسول اسلام سے قعا اور ہمیشہ یہی ہمجھتے رہے کہ ان کے جموتے ہم نے بیٹج نمی ان کے سارے لفتے پہنچا نمیں گے اور ہمیں عذاب سے نجامت ولا نمیں گے۔ حالا نکہ بیٹ خیال ان کا کتنا غلط تھا۔ نہیں کے لئے ہم نے بیٹج نمی تیار کرد تھی ہے۔ پہنچا نمیں کو ڈرائے ہوئے کہ نما ہوئے کہ ہم انہا ویک بہن جو اپنے کو میں اور بجائے جوب ہوئے کے مطابق نہیں تھیں ، انہیا ویک بہت بھوٹی بیاں کرد ہے ہیں۔ جن رہمیں بہترین بدلہ ملے گا۔ لیکن چونکہ وہ خدا کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق نہیں تھیں ، انہیا ویک بہت کے فرمان کے خلاف تھیں ، اس لئے بجائے مقبول ہونے کے مردود ہوئیں اور بجائے محبوب ہونے کے مرخوض ہوکررہ گئیں۔ اسلام کے فرمان کے خلاف تھیں ، اس لئے بجائے مقبول ہونے کے مردود ہوئیں اور بجائے محبوب ہونے کے مرخوض ہوکررہ گئیں۔ اس لئے کہ وہ خدا کی آخوں کو حدال کی وحدانیت اور اس کے رسول کی رسالت کے تمام تر جوت ان کے سامنے تھے لیکن

انہوں نے اس ہے آئیسیں بندر کھیں ۔لہذاا کی نیکی کا پلڑ ہ بے وزن رہے گا۔ یہ بدلہ ہےان کے کفر کااور خدا تعالیٰ کی آیتوں اوراس کے رسولوں کی ہنسی نداق اڑانے کا کفر وطغیان جب اپنے حدود ہے نکل جاتا ہے تو انسان محض انکار پر ہی بس نہیں کرتا بلکہ خدا تعالیٰ کے پنجبروں اور اس کے احکامات کی تکذیب اور تمسخر پراتر آتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا ٹھکا نہ سوائے جہنم کے اور پچھ ہوہی نہیں سکتا۔ان کے مقابلہ میں موشین کوخوشخبری سناتے ہوئے ارشاد ہور ہاہے کہ وہ لوگ جوخداکی وحدانیت اوراس کے پیغمبروں پرایمان لائے اوراس کے احکامات پر چلے اور نیک کام کئے ،ان کے تھبرنے کی جگہ فردوس کے باغات ہوں گے۔

بخاری ومسلم میں ہے۔ آنحضور ﷺ نے ارشا دفر مایا کہ جب جنت مانگوتو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ یہ جنت میں سب سے عمدہ اوراعلیٰ درجہ ہے۔ جنت کے لا زوال اورنت نی نعتوں میں رہنے وانوں کو نہ کوئی بیدخل کر سکے گا اور نہ وہ ازخود وہاں ہے نکلنے کی خواہش کریں گے۔ جنت اپنی ان گنت نعتوں ، راحتوں اور لذتوں کے ساتھ ان کے لئے ہر لمحہ ایک نئی کشش رکھے گی ۔اس لئے اہل جنت کے ازخود وہاں ہے نکلنے کا سوال ہی کیا پیدا ہوسکتا ہے؟ قرآن مجید نے خداندین کالفظ استعمال کر کے اس کی بھی تمل تر وید کروی کہان کووہاں ہے کوئی تکال بھی نہیں سکے گا۔

اس کے بعد خداتعالی اپن عظمت مجھانے کے لئے آ محضور عظیا کو مم دےرہا ہے کہ آب اعلان کرد ہے کہ اگر ساری مخلوق ال کربھی کلمات الہی کا احاطہ کرنا جا ہے توممکن نہیں۔اگر چہ سمندر کوبطور سیا ہی کے استعمال کر ٹیس تو بھی میمکن نہیں ہے۔سارا سامان تحریر ختم ہوجائے گالیکن خدا تعالیٰ کی حکمتیں اوران کی قدرتیں ختم نہیں ہوسکتیں ۔ سمندر سے مراد کوئی ایک سمندرنہیں ہے، بلکہ جنس سمندر ہے یا یہ کہ اس سرزمین پر جیتے بھی سمندر ہیں اگر ان کوبطور سیاہی کے استعال کر کے کوئی بیر جاہے کہ خدا کی آیات ونشانیاں لکھ ڈالے ،تو یہ ہرگز نہیں ہوسکتا ہے اس کی قدر تیں لامتنا ہی ہیں ،اسے *س طرح متنا ہی کیا جاسکتا ہے؟* 

اس کے بعد آنحضور ﷺ کومخاطب بنا کرارشا دہوا کہ آپ اپنی حیثیت لوگوں پر واضح کرد بیجئے اور کہئے کہ میں تم ہی جیسا ایک انسان ہوں۔ہم میں اورتم میں کوئی فرق تبیس ہے،سوائے اس کے کہ میر نے اوپر وحی آتی ہے۔ کو یا کہ میں صرف وصف رسالت میں تم ہے متاز ہوں بتم نے مجھ سے ذوالقرنین کا واقعہ دریافت کیا۔اس طرح اصحاب کہف کا قصہ یو چھا۔تو میں کوئی غیب دان نہیں ہوں ، بلکہ بیساری تفصیلات میں نے اس وحی کے ذریعے بتائی ، جومجھ پرنازل ہوتی ہے۔اوراس وحی کا تمام خلاصہ یہ ہے کہ شرک چھوڑ دو۔اللہ کے علاوہ کسی کواپنا حاجت روانہ مجھواور جو تحض خدا ہے ملاقات کی تمنا رکھتا ہے اور اس کامتمنی ہے کہ اس کے کئے ہوئے کاموں کا اسے بہتر بدله ملے تواہے جائے کہ وہ شریعت کے مطابق عمل کرے۔اس کے پینمبروں کی فرمانبرداری کرے اور خداکے بتائے ہوئے راستہ پرچل کرایئے آپ کواجر وثو اب کامستحق بنائے۔اس کے بغیر نہاس کے اعمال کا کوئی وزن ہوگا اور نہاس کی نیکیوں کی کوئی حیثیت ہوگی۔وہ ہجائے مقبول ہونے کے مبغوض عندانٹد کھبرے گا۔ .

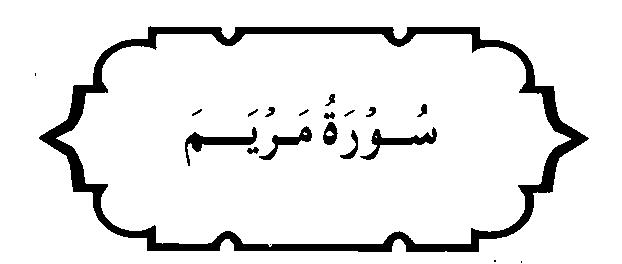

سُورَةُ مَرُيَمَ مَكِّيَّةٌ اَوُ إِلَّاسَجُدَتُهَا فَمَدُنِيَةٌ اَوُ إِلَّا فَخَلَفَ مِنَ بَعُدِهِمُ خَلُفُ الْايَتَيُنِ فَمَدُنِيَتَانِ وَهِيَ ثَمَانٌ اَوُ تِسُعٌ وَّتِسُعُونَ ايَةً

بسُم اللَّهِ الرَّحَمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴿ كَمُ لِلْكُ عَلَمُ اللَّهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهِ بِلْلِكَ هِذَا ذِكُو رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبُدَهُ مَفْعُولُ رَحُمَةِ زَكُويًا ﴿ أَنَّ إِذْ مُتَعَلِّقٌ بِرَحُمَةِ فَادَى رَبَّهُ نِذَاءً مُشْتَمِلًا عَلَى دُعَاءِ خَفِيًّا ﴿ ﴾ سرًّا جَوُفَ اللَّيُلِ لِانَّهُ اَسُرَعُ لِلْإِجَابَةِ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ضَعُفَ الْعَظْمُ جَمِيُعُهُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأُسُ مِنَّى شَيْبًا تَمِيُزٌ مُحَوَّلٌ عَنِ الْفَاعِلِ أَيُ إِنْتَشَرَالشَّيُبُ فِي شَعْرِهِ كَمَا يَنْتَشِرُ شُعَاعُ النَّارِ فِي الْحَطَبِ وَانِّي أُرِيَدُ أَنْ اَدُعُوكَ وَّلَمُ اَكُنْ بِدُعَائِكَ اَى بِدُعَائِي إِيَّاكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴿ ﴾ اَىٰ خَائِبًا فِيُمَا مَضَى فَلَا تُخِيبُنِي فِيُمَايَاتِي وَ إِنِّي خِفَتُ الْمَوَ الِيَ أَى الَّذِيْنَ يَلُونِي فِي النَّسَبِ كَبَنِي العَمِّ مِنُ وَّرَآءٍ يُ أَى بَعُدَ مَوْتِي عَلَى الدِّيْنِ أَنُ يُّضَيِّعُوهُ كَمَا شَاهَدُتَّهُ فِي بَنِيُ اِسُرَائِيُلَ مِنْ تَبُدِيُلِ الدِّيُنِ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا لَاتَلِدُ فَهَبُ لِي مِنْ لَّدُنُكُ مِنْ عِنْدِكَ وَلِيَّلاهُ ﴾ اِبْنَا يَوِثُنِي بِالْحَزُمِ حَوَابُ الْآمُرِ وَبِالرَّفَع صِفَةٌ وَلِيًّا وَيَوِثُ بِالْوَجُهَيُنِ مِنَ الِ يَعْقُونَ ۚ حَدِي الْعِلْمَ وَالنَّبُوَّةَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿١﴾ أَيُ مَرُضِيًّا عِنْدَكَ قَالَ تَعَالَى فِي إِجَابَةِ طَلَبِهِ الْإِبُنُ الْحَاصِلُ بِهَا رَحْمَةٌ يُوْكُويَّا إِنَّا نُبَشِّرُ لَكَ بِغُلْعِ يَرِثُ كَمَا سَاَلُتَ ن اسَمُهُ يَحَيِّى لَمُ نَجُعَلَ لَهُ مِنُ قَبُلُ سَمِيًّا ﴿٤﴾ أَى مُسَمِّى بِيَحْنِي قَالَ رَبِّ أَنَّى كَيُفَ يَكُونُ لِي غُلُمٌ وَّكَانَتِ امْوَأَتِي عَاقِرًا وَّقَدُ بَلَغُتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ﴿ ٨﴾ مِن عَتَايَبِسَ أَى نِهَايَةُ السِّنِّ مِائَةٌ وَّعِشُرِيْنَ سِنَةٌ وَبَلَغِتُ اِمُرَأَتِي ثَمَانِي وَتِسُعِينَ سِنَةً وَأَصُلَ عَتَى عُتُوٌّ وَكُسِرَتِ التَّاءُ تَخَفِيُفًا وَقُلِبَتِ الْوَاوُ الْأُولَى يَاءً لِمُنَا سَبَةِ الْكُسُرَةِ وَالثَّانِيَةُ يَاءً لِتُدْغَمَ فِيُهَا الْيَاءُ قَالَ الْاَمُرُ كَذَٰلِكُ مِن خَلَقِ غُلَامٍ مِنْكُمَا قَالَ رَبُّكُ هُوَ عَلَى هَيِّنَ أَى بِأَنُ أَرُدً غَلَيْكَ فُوِّ ةَ الْحِمَاعِ وَافْتَقُ رِحِمَ امْرَأْتِكَ لِلْعُلُوقِ وَقَلْدُ خَلِقْتُلَكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَلَكُ شَيْئًا ﴿ وَهُ فَبُلْ خَلَقِكَ وَلِاظُهَارِ اللَّهِ تَعَالَى هَذِهِ الْقُدُرَةَ الْعَظِيْمَةَ الْهَمَةُ السُّؤَالَ لِيُجَابَ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهَا وَلَمَّا تَاقَتُ نَفْسُهُ اللي سُرُعَةِ الْمُبَشَّرِبِهِ قَالَ رَبِّ اجُعَلُ لِّيُ ايَةً أَىُ عَلَامَةً عَلى حَمُلِ اِمْرَأَتِي قَالَ ايَتلَث عَلَيْهِ أَنُ لَا **تُكَلِّمَ النَّاسَ** أَيُ تَمْتَنِعَ مِنْ كَلَامِهِمَ بِخِلَاف ذِكْرِاللَّهِ تَعَالَى ۖ **ثُلَاتُ لَيَالِ** أَيُ بِأَيَّامِهَا كَمَا فِي الِ عِمْرَانَ ثَلَاثَةَ أَيَّام **سَويَّاءِ اللهِ حَالٌ مِنْ فَاعِل تُكَلِّمَ أَيُ بِلَاعِلَّةٍ فَلَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحُرَابِ** أَى الْمَسْجَدِ وَ كَمَانُـوْا يَـنُتَـظِـرُوْكَ فَتُـحَهُ لِيُصَلُّوا فِيُهِ بِٱلْهِمِ عَلَى العَادَةِ فَٱوْ خَى اَشَارَ اِلَيُهِمْ اَنُ سَبَحُوا صَلُّوا بُكُرَةً **وَّعَشِيًّا ﴿إِنَّ اللَّهَارِ وَاوَاخِرَهُ عَلَى الْعَادَةِ فَعَلِمَ بِمَنْعِهِ مِنْ كَلَامِهِمْ حَمُلُهَا بِيَحْيْي وَبَعْدَ وَلَادَتِهِ بَسَنَتَيْن** قَالَ تَعَالَى لَهُ يَيْحُيلَى خُذِ الْكِتْبَ آيِ التَّوْرَةِ بِقُوَّةٍ بِحِدٍ وَاتَيْنُهُ الْحُكُمَ النَّبُوَةَ صَبِيًا ﴿ أَنْ ثَلَاثِ سِنِينَ وَّحَنَانًا رَحُمةً لِلنَّاسِ مِّنُ لِّدُنَّا مِنُ عِنْدِنَا وَزَكُوةً تُصَدَقَةً عَلَيْهِمْ وَكَانَ تَقِيًّا ﴿ مُ إِي اَنَّهُ لَمُ يَعْمَلُ خَطِيْنَةً قَطُّ وَلَمُ يَهِمُ بِهَا وَّبَرُّ الْبِوَ الِدَيْهِ أَيُ مُحْسِنًا اللَّهِمَا وَلَمْ يَكُنُ جَبَّارًا مُتَكَبِّرًا عَصِيًّا ﴿ إِنَّ عَاصِيًا لِرَبَّهِ هِنَّ وَسَلَّمٌ مِّنَّا عَلَيْهِ زَرُمَ وُلِلَّا وَيَوْمَ يَمُونُ وَيَوْمَ يُبُعَثُ حَيًّا ﴿ أَنَّهِ أَى فِي هَذِهِ الْآيَامِ الْمَحُوفَةِ الَّتِي يَرَى إِنَّ فِيْهَا مَالَمُ يَرَهُ قَبُلَهَا فَهُوَ امِنٌ فِيُهَا وَاذُكُو فِي الْكِتْبِ الْقُرُانِ مَرْيَمُ أَى خَبَرَهَا إِذِ حِيْنَ انْتَبَذَتُ مِنْ ٱهْـلِهَا مَكَانًا شُرُقِيًا ﴿ أَيُ اِعُنَـزَلَتُ فِي مَكَان نَحُوالشَّرُقِ مِنَ الدَّارِ فَـاتَّخَذَتُ مِنُ **دُونِهمُ حِجَابًا ۗ** فَارْسَلَتْ سِتْرًا تُسُتَتِرُبِهِ لِتَفُلِيٰ رَاْسَهَا أَوُنِيَانَهَا أَوْتَغْسِلُ مِنْ حَيْضِهَا فَأَرُسَلُنَآ اِلَيْهَا رُوْحَنَا جِبُرَئِيُلَ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَعْدَ لُبُدِ هَائِيًا بَهَا بَشَرًا سَوِيًا ﴿ عَهِ قَامِ الْمَلَقِ قَالَتُ إِنِّي أَعُودُ بِالرَّحْمَٰنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ﴿ ٨١ فَتَنْتَهِىٰ عَنِّى بِتَعَوُّذِى قَالَ إِنَّـمَ آنَا رَسُولُ رَبِّلَثِّ لِكَهَ لَكِ عُلْمًا زَكِيًّا ﴿ ١٩ إِللَّهُوَّةَ قَالَتُ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلْمٌ وَّلَمُ يَمُسَسُنِي بَشَرٌ يَتَزَوَّجُ وَّلَمُ ٱلَّكَ بَغِيَّا ﴿ مَهُ وَانِيَةٌ قَالَ الْاَمُرُ كَذَٰلِكِ ۖ مِنْ خَلْقِ غُلَامٍ مِنْكِ مِنْ غَيْرِابِ **قَالَ رَبُّلْثِ هُوَ عَلَىَّ هَيْنٌ** أَيُ بِأَنْ يَّنْفُخَ بِأَمْرِي جِبْرَئِيلُ فِيُكِ فَتَحْمِلِي بِهِ وَلَكُونَ مَاذُكِرَفِي مَعْنَى الْعَلَّةِ عُطِفَ عَلَيْهِ **وَلِشَجُعَلَّةُ اليَةً لِّلنَّاس** عَلَى قُدُرَتِنَا **وَرَحُمَةً مِّنَّا ل**َمِنُ امَنَ به وَكَانَ خَلْقُهُ أَهُوًا مَّقُضِيًّا ﴿٢٠ بِهِ فِي عِلْمِي فَنَفْخَ حِبُرَئِيْلُ فِي جَيْبٍ دِرْعِهَا فَأَحَسَّتُ بِالْحَمُلِ فِي بَطْنِهَا مُصَوِّرًا فَحَمَلَتُهُ فَانُتَبَذَٰتُ تَنَحَّتُ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ﴿٢٢﴾ بَعِيْدًا مِنُ آهُلِهَا فَأَجَآءَ هَا حَاءَ بِهَا الْمَخَاضُ وَجُعُ الْوِلَادَةِ اللَّي جِذُعِ النَّخُلَةِ لِتَعْتَمِدَ عَلَيْهِ فَوَلَدَتَ وَالْحَمْلُ وَالتَّصُوِيُرُ وَالْوِلَادَةُ فِي سَاعَةٍ قَالَتُ يَا لِلتَّنْبِيْهِ لَيْتَنِي مِتُ قَبُلَ هٰذَا الْاَمْرِ وَكُنْتُ نَسُيًا مَّنُسِيًّا ﴿٣٣﴾ شَيْئًا مَتْرُو كَا لَا يُعْرَفُ وَلَا يُذَكُّرُ فَنَادُهَا

مِنُ تَحْتِهَا آيُ جِبُرِئِيلُ وَكَانَ اَسْفَلَ مِنْهَا ٱللَّتَحُزَنِي قَدُ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَريًّا ﴿٣﴾ نَهُرَمَاءٍ كَانَ اِنْقَطَعَ **وَهُزِّي ۚ اِلْيُلِثِ بِجِذُعِ النَّخُلَةِ** كَانَتَ يَابِسةُ وَالْبَاءُ زَائِذةً تُسْقِطُ اَصْلُهُ بِتَائِينِ فُلِبَتِ النَّانِيَةُ سِينًا وَأَدُغِمَتُ فِي السِّيُنِ وَفِي قِرَاءَ ۾ بِتَرُكِهَا عَلَيُلِثِ رُطَبًا تَمِيُزٌ جَنِيًّا ﴿ مُو السِّينِ وَفِي قِرَاءَ مُ بِتَرُكِهَا عَلَيُلِثِ رُطَبًا تَمِيُزٌ جَنِيًّا ﴿ مُا السَّفَةُ فَكُلِي مِنَ الرُّطَب **وَ اشْوَبِيُ مِنَ السَّرِيَ وَقُرِّيُ عَيْنَا ۚ بِالْوَلَدِ تَمِييُزٌ مُحَوَّلٌ مِنَ الْفَاعِلِ أَي لِتَقَرَّ عَيُنُكِ بِهِ أَيْ تَسُكُنَ فَلَا تَطُمْحُ** الِي غَيْرِهِ فَاِمًّا فِيُهِ اِدُغَامُ نُـوُن اِن الشَّرَطِيَةِ فِي مَاالُمزِيْدَةِ تَوَينًا حُـاذِفَتَ مِنْهُ لاَمُ الْفِعُل وَعَيُنُهُ وَٱلْقِيَتُ حَرْكَتُهَا عَلَى الرَّاءِ وَكُسِرَتُ يَاءُ الصَّمِيْرِ لِإِلْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا فَيَسُأَلُكِ عَنُ وَلَدِكِ فَقُولِكَيَّ إِنَّى نَذَرُتُ لِلرَّحُمْنِ صَوْمًا أَيْ إِمُسَاكًا عَنِ الْكَلَامِ فِي شَانِهِ وَغَيْرِهِ مَعِ الْآنَاسِي بِدَلِيْلِ فَلَنُ أَكَلِّمَ الْيَوُمَ اِنْسِيًّا ﴿ ثُنَّ اِنْ يَعْدَ دَلِكَ فَمَاتَتُ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ۚ حَالٌ فَرَأَوْهُ قَالُوا يَهُرُيَّمُ لَقَدُ جِئْتِ شَيْئاً **فَوِيًّا ﴿٤٠﴾** عَظِيْمًا حَيُثُ أَتَيْتِ بِوَلَدٍ مِنُ غَيُرابِ ۚ يَ**آاُخُتَ هُرُونَ** هُوَ رَجُلٌ صَالِحٌ أَى يَاشَبِيُهَتُهُ فِي العِفَّةِ مَا كَانَ ٱبُو لِكِ امْرَا سَوْءٍ أَيْ زَانِيًا وَمَا كَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴿ أَبُو لَانِيَةً فَسِنُ ٱبْنَ لَكِ هَذَا الْوَلَدُ فَاشَارَكِ لَهُمُ اِلَيُهِ ۚ اَنُ كَلِمُوٰهُ قَالُوُا كَيُفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ اَىٰ وُحِدَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿ ﴿ وَ ﴿ قَالَ اِبِّي عَبُدُ اللَّهِ ﴿ النِّي الْكِتْبُ أَي الْإِنجِيلُ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴿ إِنَّ وَجَعَلَنِي مُبِزَّكًا اَيْنَامَا كُنْتُ أَي نَفَّاعًا لِلنَّاسِ اخْبَارٌ بِمَا كُتِبَ لَهُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلُوةِ وَالزَّكُوةِ آمَرَنِي بِهِمَا مَادُمُتُ حَيَّا ﴿ أَبُو الْكَتِي مَنُصُوبٌ بِجَعَلَنِيُ مُقَدِّرًا وَلَمْ يَجُعَلُنِي جَبَّارًا مُتُعَاظِمًا شَقِيًّا ﴿٣٣﴾ عَاصِيًّا لِرَبِّهِ وَالسَّلْمُ مِنَ اللَّهِ عَلَيَّ يَوُمَ وُلِـدُتُ وَيَـوُمُ أَمُوٰتُ وَيَوُمَ أَبُعَتُ حَيًّا ﴿٣٣﴾ يُـقَـالُ فِيْـهِ مَـاتَقَدَّمَ فِي السَّيّدِ يَحُنِي قَالَ تـعالى ذلِلكَ عِيْسَى ابُنُ مَرُيَمٌ قَوْلَ الْحَقِّ بِالرَّفَعِ خَبُرُ مُبُتَدَاءٍ مُفَدَّرٍ أَيْ قَوْلُ ابْنُ مَرُيَمَ وَبِالنَّصَبِ بِتَقُدِيْرِ قُلْتُ وَالْمَعْنَى ٱلْقَوُلُ الْحَقِّ **الَّذِي فِيُهِ يَمْتَرُّوُنَ ﴿٣٣﴾ مِ**نَ الْمِرُيَةِ أَيْ يَشْكُونَ وَهُمُ النَّصَارِيْ قَالُوُ إِنَّ عِيُسْنِي ابْنَ اللَّهِ كَذَبُوا مَا كَانَ لِلَّهِ أَنُ يَتَّخِذَ مِنُ وَّلَلْإِ سُبُحْنَةٌ تَنُزِيْهًا لَهُ عَنُ ذَلِكَ اِذَا قَضَى أَمُوًا أَىُ اَرَادَ اَلَ يُحُدِثَّهُ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ﴿ هُمَ ﴾ بِالرَّفَع بِتَقُدِيْرِ هُوَ وَبِالنَّصَبِ بِتَقُدِيْرِ اَنُ وَمِنَ ذَلِكَ خَلُقُ عِيسْني مِنُ غَيْرِ آبٍ **وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّيُ وَرَبُّكُمُ فَاعُبُدُوهُ ۚ** بِفَتْحِ آنَّ بِتَقُدِيُرِ ٱذْكُرُ وَبِكَسْرِهَا بِتَقْدِيُرِ قُلُ بِدَلِيُلِ مَاقُلُتُ لَهُمُ الَّا مَآ آمَرْتَنِيُ بِهِ آنِ اغْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمُ هٰذَا الـمَذُكُورُ صِرَاطٌ طَرِيُقٌ مُسْتَقِيبٌ ﴿٣٠﴾ مُؤدٍ إِلَى الْجَنَّةِ فَاخُتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ أَي النَّصَارِيٰ فِي عِيْسْي أَهُوَ ابُنُ اللَّهِ أَوْاِلَةٌ مَعَهُ أَوْ ثَالِتُ ثَلَثَةٍ فَوَيْلٌ شِدَّةً عَذَابٍ لِللَّذِيْنَ كَفَرُوا بِمَا ذُكِرَ وَغَيْرِه مِنْ مَّشُّهَدِ يَوُمٍ عَظِيُمٍ ﴿ ٢٠﴾ أَى حُصْرُو يَوْمِ الْقِينَمِهِ وَأَهُوَالِهِ ٱسُمِعٌ بِهِمْ وَٱبْصِرُ لِهِمْ صِينَعَنَا تَعَجُّبٍ بِمَعْنَى مَا ٱسْمَعْهُمُ وَمَا ٱبْصَرَهُمُ يَوُمَ يَأْتُونَنَا فِي الْاحِرَةِ لَكِن الظَّلِمُونَ مِنُ اِقَامَةِ الطَّاهِرِ مَقَامَ المُضْمِرَ الْيَوْمَ آئ فِي الدُّنْيَةِ فِي صَبَعِلُلٍ جُبِينٍ (٣٨) أَيُ بَيَّنَ بِهِ صَمُّوا عَنُ سِمَاعِ الْحَقِّ وَعَمُوا عَنُ ابْصَارِهِ أَيُ اَعُحَبُ مِنْهُمُ يَامُخَاطِّبًا فِي سَمْعِهِمُ وَابْصَارِهِمُ فِي الْاحِرَةِ بَعُدَ اَنْ كَانُوا فِي الدُّنَيَا صُمَّا عُمُيًا وَٱ**نْذِرُهُمُ خَوِفُ يَامُحَمَّدُ كُفَّ**ارَ مَكَّةَ **يَوُمَ الْحَسْرَةِ** هُوَ يَوُمَ الْقِيلَمَةِ يَتَنحَسَّرُ ﴾ فِيُهِ الْمُسِئُ عَلَى تَرُكِ الْإِحْسَانِ فِي الدُّنَيَا إِذُ قُضِيَ الْآمُرُ لَهُمُ فِيَهِ بِالْعَذَابِ وَهُمْ فِي الدُّنَيَا فِي غَفُلَةٍ عَنْهُ وَّهُمْ لَايُؤُمِنُونَ ﴿ ٣٩﴾ بِهِ إِنَّا نَحُنُ تَاكِيُدٌ نَرِتُ الْلاَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا مِنَ الْعُقَلَاءِ وَغَيْرِهِمْ بِـاِهُلاَكِهِمْ هِ إِلَيْنَا يُرُجَعُونَ ﴿ مِهُ إِلَيْنَا يُرُجَعُونَ ﴿ مِهِ فِيهِ لِلْحَزَاءِ

ترجمہ: .....سیتذکرہ ہے آپ کے پروردگار کے مہر بانی فرمانے کا (عبدہ مفعول ہے دحمہ کا) اپنے بندہ زکریا پر (زکریا بیان ہے رحسمة كا) جب انہوں نے خفيہ طور براينے بروردگاركو يكارا (يعنی نصف رات كے بعدائے بروردگارے دعاكى جود عاكى مقبوليت کا خاص دقت ہے ) کہا کہ اے میرے پروردگارمیری ہٹریا آ کمزور ہوگئی ہیں اور سرمیں بالوں کی سفیدی پھیل گئی۔ (منیٹ تمیز ہے جو ورحقيقت فاعل تفاء تقذير عبارت به به كه انتشر الشيب في شعوه كما ينتشر شعاع الناد في الحطب يعني سرك بالول میں سفیدی اس طرح پھیل گئی ہے جیسے کہ لکڑی میں آ گ جلتے ہر اس کی لیٹ پوری لکڑی کواپی لیبٹ میں لے لیتی ہے۔اس لئے اب خاص طور بروہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کو آواز دول اور آپ سے مدوطلب کروں ) اور اس سے پہلے بھی بھی میں آپ سے ما تکنے میں نا کا منہیں رہا ہوں۔(نوجس طرح اس ہے پہلے آپ نے بھی نا کامنہیں لوٹا یا ہے،آئندہ بھی نا کام نہ کریں گے )اور میں اندیشہ رکھتا ہوںا پنے رشتہ دار دن سے ،اپنے بعد (جو بیر ہے تربی رشتہ دار ہیں۔مثلاً چھاکے لڑکے وغیرہ سے دین کے بارے میں کہیں وہ میرے بعد نبوت اور ، بن کوضائع ندکر دیں۔جیسا کہ آپ نے بنی اسرائیل میں مشاہدہ کرلیااورمیری بیوی بانجھ ہے۔سوآپ ہی مجھےا ہے پاس سے دارث دیجئے (لیعنی بیٹا) جومیرانجمی وارث ہواوراولا دلیقو ب کا بھی وارث بنے۔(یسو ثنسی کے ٹاء میں دوقر اُت ہے۔ایک جزم ک ۔اس صورت میں بسر ثنسی امر کا جواب ہوگا۔ بعنی زکر باعلیہ السلام نے جو پھے کہا تھا کہ'' دے مجھ کو''اس کا بیان ہے کہ کیا دے۔ بعنی میرادارث اوراگرٹا ،کوپیش پڑھیں گےتو یہ ولیا کی صفت ہوگی لیعن ایسالز کاعنایت فرماد بیجئے جودارث ہومیر ااوراولا دیعقوب کے علوم ونبوت کااور جومیری نبوت ً دسنجال سکے )اوراے فدا! اے پہندیدہ کردیجئے (اوراے ایسا بنادیجئے جو تیرے نز دیک پہندیدہ ہو۔ تو خدا تعالیٰ نے یکی دعا کو قبول کرتے ہوئے ارشا دفر مایا کہ )اے زکریا! ہمتم کوخوشخری دیتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام یجیٰ ہوگا۔اس سے بل ہم نے کواس کا ہمنام ہیں بنایا۔ ( بعن اس سے بل سی کا بچیٰ نام نہیں رکھا گیا اور بیآ پ کے حسب منشاء آپ کا وارث ہوگا۔) ذکریا علیہالسلام نے عرض کیا کہ میرےلڑ کا کس طرح ہوگا۔ درآ نخالیکہ میری بیوی با نجھ ہےاور میں بڑھا بے کی انتہاء کو یبنجا ہوا ہوں۔(عتباعت ہے جس کے معنی خشک ہونا۔ بعنی عمر کے آخری مرحلہ پر پہنچ چکا ہوں۔ تقریبا ایک سوہیں سال کا ہوں اور میری بیوی اٹھا تو ہے برس کی ہوگئ ہے۔عتی کااصل عتو و ہےتا کو کسرہ کردیا گیا تخفیف کے لئے اورمشد دواو میں سے پہلے واوکو کسرہ کی مناسبت سے یا ہے بدل دیا گیااور پھر دوسرے واوکو بھی ادغام کرنے کے لئے یاء سے بدل دیا تواس طرح یہ عنیہ ہوگیا )ارشاد ہوا کہ اس حالت میں (باوجودتمہارے بوڑھے ہونے اور بیوی کے بانجھ ہونے کے تمہار بےلڑ کا پیدا ہوگا )اےزکریا! تمہارے رب کا قول

ہے کہ بیآ سان ہے میرے لئے ( کہ میں لوٹا دول تمہارے اندر قوت جماع اور تیری بیوی کے رحم میں نطفہ کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کردوں)اور میں نے ہی تو تم کو پیدا کیا درآ نحالیکہ تم کچھ بھی نہیں تھے۔ (لیعنی تمہاری پیدائش سے بل تمہارا کوئی وجوز نہیں تھا۔خدا تعالی نے اپنی ای قدرت کے اظہار کے لئے بچہ کے سوال کا خیال زکر یا علیہ السلام کے دل میں ڈالا تا کہ اس کے جواب میں خدا تعالیٰ وہ معامله کریں جس سے ان کی کمال قدرت کا مظاہرہ ہواوراس فوری خوشخبری سے ذکر یا علیہ السلام حیرت زوہ ہوں اوراتی آسانی ہے ان کا ذ ہن اسے قبول کرنے کو تیار نہ ہو ) ذکر یا علیہ السلام نے کہا کہ اے رب! میرے لئے کوئی نشانی مقرر کرد پیجئے ( یعنی میری بیوی کے حاملہ ہونے کی کوئی پہچان اورعلامت بتادیجے )ارشاد ہوا کہتمہارے لئے نشانی ہیہ ہے کہتم لوگوں سے تین را تیں نہیں بول سکو گے (ایعنی تم تین دن رات سوائے خدا تعالیٰ کے ذکر کے لوگول ہے بات نہیں کرسکو گے ) درآ نحالیکہ تم تندرست ہو گے۔ (مسویا حال ہے تسکیلم کے فاعل ہے ) پھروہ این قوم کے روبروجرہ میں ہے برآ مدہوئے ( یعنی حضرت زکر یاعلیہ السلام جمر وَ عیادت میں ہے نکلے، جہال لوگ دروازہ کے کھلنے کا انتظار کررہے بتھے تا کہ حسب معمول عبادت کی جاسکے ) اوران کواشارہ سے فرمایا کہتم لوگ صبح وشام خدا کی پاکی بیان کیا کرو (بعنی لوگوں سے اشارہ ہے فرمایا کہ منج وشام خداکی پاکی اور عبادت حسب معمول کیا کرو۔ اور جب حضرت زکر یا علیہ السلام ا ہے میں لوگوں سے کلام کرنے کی صلاحیت کونہ پانے سے وہ تمجھ گئے کہان کی بیوی کومل تھہر گیا اور دوسال کے بعد بجیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے خدا تعالیٰ نے کہا،ا ہے بیجیٰ! سماب کومضبوط ہے بکڑو( یعنی تورات کو )اور ہم نے ان کولڑ کین ہی میں سمجھ دے دی تھی۔ ( یعنی ہم نے ان کو نبوت دے دی تھی درآ نحالیکہ وہ تین ہی سال کے تھے ) اور خاص اپنے پاس سے رفت قلب اور پا کیزگی عطا فر مائی (اوران کے دل میں لوگوں کے لئے جذبہ رحمت دے دیا )اوروہ بڑے پر ہیز گار تنے (بعض روایت میں ہے کہان ہے بھی گناہ کا ار تکاب تو کیا خیال گناہ بھی نہیں ہوا)اوروہ اپنے والدین کے خدمت گز ارتھے اورسرکش و نافر مان نہیں تھے (اوروہ نہ متنکبر تھے اور نہ اپنے خدا کی نافر مانی کرنے والے تھے ) اور انہیں سلام پنچے جس دن کہ وہ پیدا ہوئے اور جس دن کہ وہ وفات یا کیں گے اور جس دن کہ وہ زندہ کرکے اٹھائے جائیں گے۔ (مراد ہے یوم ولادت، یوم موت، یوم بعث۔ بدایام ایسے ہیں کدان ہے انسان کو پہلے بھی سابقہ نہیں پڑتا)اوراس کتاب میں مریم کاذکر سیجئے (اور قریآن کریم میں مریم علیہ السلام ہے متعلق ذکر کردہ قصد کی اطلاع دیجئے ) جب وہ اپنے گھر والول ہے الگ ہوکر مکان کے شرقی حصہ میں گئیں۔ پھرلوگوں کے سامنے سے انہوں نے پردہ کرلیا (بعنی صفائی ستفرائی اورغسل کے لئے لوگوں سے پردہ کرلیا۔ آپ کا پینسل حیض ہے فراغت کے بعد تھا)۔ پھر ہم نے ان کے پاس اپنے فرشتہ خاص کو بھیجا (جرئیل علیہ السلام کو )اوروہ ان کے سامنے ظاہر ہوئے کھمل انسان کی صورت میں۔(مریم علیہاالسلام کے کپڑ ایہن لینے کے بعد )وہ بولیس میں تجھ ے رحمٰن کی بناہ مانگتی ہوں۔اگر تو خدا ترس ہے( تومیرے بناہ مانگنے کے نتیج میں ہے جائے گا ) فرشتہ نے کہا کہ میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں ، تا کہتم کوایک پا کیز ہ لڑکا دوں (جو نبی ہوگا ) وہ بولیں ۔میرے لڑکا کیسے ہو جائے گا۔ در آنحالیکہ مجھکوکسی بشرنے ہاتھ تک نہیں لگایا (اورمیری شادی بھی نہیں ہوئی ہے) اور نہ میں بدکار ہوں۔فرشتہ نے کہا یونہی ہوگا (یعنی بغیر باپ کے تیرے بچہ ہوگا) تمہارے پر ور دگار نے کہا ہے کہ بیمیر ہے لئے آسمان ہے ( یعنی بیمیر سے لئے بہت آسمان ہے کہ میر سے تھم سے تم پر جرئیل پھونک مار دیں اور اس کے نتیجہ میں تمہیں حمل کٹہر جائے ) اور بیاس لئے تا کہ ہم اسے نوگوں کے لئے نشانی بنادیں۔(اپنی قدرت کی )اور اپنی طرف ہے سبب رحمت بنادیں ( ان لوگوں کے لئے جوان پرایمان لائیں گے )اور بیا یک مطے شدہ بات ہے (جوضر ور ہوگی ۔ تو جبر ئیل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں چھونک ماردی۔جس کے نتیجہ میں حضرت مریم علیباالسلام نے اپنے پیٹ میں حمل محسوس کیا )اوران کے حمل قرار یا گیا۔ پھروہ اس حمل کو لئے ہوئے کہیں ایک دور جگہ چلی گئیں (اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہوکر ) سوانہیں در دِ زہ تھجور کے درخت کی

طرف لے گیا (تا کہاس پر ٹیک نگا تھیں۔جس ہے ولا دت میں مہولت ہوجائے۔تو گویا کہ استقر ارحمل اور بچہ کا جسمانی طور پر تکمل ہونا اور پھر ولا دت سب کچھ چند ہی گھنٹہ میں ہو گیا۔ ( گھبرا کر ) کہنے لگیں کہ کاش میں اس سے پہلے مرگنی ہوتی اور ایسی بھولی بسری ہوجاتی کے کسی کو یا دبھی ندرہتی ۔ پھرانہیں ان کے نیچے سے یکارا ( بعنی جبرائیل علیہ انسلام نے نیچے سے آواز دی کہ ) رنج مت کرو تہبارے یروردگارنے تمہارے یا کیں ہی ایک نہر پیدا کروی ہے،اس تھجور کے تندکوا پی طرف ہلاؤ،اس ہے تم پرتازہ تھجوریں گریں (تسساف ط میں دو تناء تھی۔ دوسرے تناء کو سے بدل کراس س کودوسرے س میں ادعام کردیا گیااور تسساقط ہوگیا۔ دوسری قر اُت میں دوسری تا کوحذف کرے تساقط پڑھا گیا۔ رطباتمیز بے نخلہ سے اور جنیا اس کی صفت ہے ) پس کھاؤ پیواور آ تکھیں محتذی کرو ( نروتازہ تھجور کھاؤاور یانی پیواورا ہے بچے کود مکھے کراپنی آئٹھیں ٹھنڈی کرواور بجائے دوسرے کے بچوں کی طرف متوجہ ہونے کے ا ہے ہے ہے سکون دل حاصل کرو) آگر کئی بشرکود مکھنا تو کہدوینا (اگروہ سوال کریں بچہے متعلق۔اما کااصل ان ما ہے )ان شرطیہ کو ما زائدہ میں ادغام کردیا گیا ہے۔ تسوین میں تعلی کاع اور ل کلمہ حذف کردیا گیا ہے۔ اصل میں بیاس طرح پر ہے۔ تسو انیین ہمزہ ع کلمہ ہےاور یا مکسورہ ن کلمہاور یا ء ساکنٹمبری ی ہے۔اب ع کلمہ یعن ہمزہ کوحذف کر کےاس کی حرکت ر اء کودی گئی ہےاور یا مکسورہ جول کلمہ تھاوہ اجتماع سائنین کی وجہ سے حذف ہو گیا اوراس کا کسروہاء ساکنے کودے دیا گیا ) کہ میں نے تو اللہ کے لئے روز ہ کی نہیت مان رکھی ہے( اس لئے ندبچہ کے متعلق بچھ بول سکوں گی اور نہ کسی اور چیز کے بارے میں کیونکہ ) میں تو کسی انسان ہے بات ہی نہیں کروں گ۔ پھروہ ان کو گود میں لئے ہوئے اپنی قوم کے یاس آئیں (اس حال میں کہ انہوں نے بچیکودیکھا)لوگوں نے کہا کہ اےمریم! تونے بڑے غضب کی حرکت کی ( کہ بغیر باپ کے تم نے بچہ کوجنم دیا)اے ہارون کی بہن! (وہ تو ایک صالح اور نیک دل آ دمی تھے اور خودتم عفت و یا کدامنی میں ان کے مشابہ تھیں ) نہتمہار ہے والد ہی بڑے آ دمی تھے اور نہتمہاری ماں ہی بدکارتھیں ( بیعنی نہتمہارے والد زانی تھے اور نہ تہاری ماں زانیتھی۔ پھرتونے بیکیا کیا؟ اور کس طرح تمہاری بیبچہ پیدا ہو گیا ) اس پر مریم علیہاالسلام نے بچہ کی طرف اشارہ کیا ( كهتم لوگ اى سے يوجھو ) وہ لوگ بولے، بھلا ہم اس ہے كيسے بات چيت كريں۔ جوابھی گود ميں بچہ ہی ہے۔ وہ بچہ ( خود ہی ) بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔اس نے مجھے کتاب دی ( یعنی انجیل )اس نے مجھے نبی بنایا اوراس نے مجھے بابر کت بنایا۔ میں جہاں کہیں بھی ہوں (لیعنی مجھ کولوگوں کے لئے مفیداور نفع بخش بنایا گیا ہے اور یہ کو یا خبر دے رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جوان کی تقذیر میں لکھ دی گئتی )اور (ای نے ) مجھ کونماز اورز کو قا کا تھم دیا۔ جب تک میں زندہ رہوں اور مجھ کومیری والدہ کا خدمت گز اربنایا (بسو آ ہے۔اس بناء یرکہاس سے پہلے فعل جعلنی مقدرہے)اور مجھے سرکش وبد بخت نہیں بنایااورمیرےاوپرسلام ہے(اللہ کی جانب ہے) جس روز میں میں پیدا ہوا، جس روز میں مروں گا اور جس روز میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم ۔ یہ ہے تیجی بات (قول کورفع اورنصب دونوں اعراب ہوسکتا ہے۔ اگر رفع پڑھیں ھے تواس وقت پیمبتداء محذوف کی خبر ہوگی اورعبارت ہوگی۔ فول ابسن مویم اوراگرنصب پڑھیں تواس وفت مفعول ہوگا اور نقند برعبارت اس طرح پر ہوگی۔قسلت قول المحق) جس میں بیلوگ جھکڑ رہے ہیں ( بیغنی ہمار ہےاس قول میں نصاریٰ شک کرتے ہیں اور وہ عیسیٰ ابن اللہ کہتے ہیں۔جو بالکل جھوٹ ہے )اوراللہ کی بیشان نہیں ہے کہ وہ اولا داختیا رکرے۔وہ بالکل یاک ہے۔وہ تو جب کسی امر کا تنہیہ کرلیتا ہے ( بعنی جب وہ اس کا ارادہ کر لیتا ہے کہ فلاں کام ہونا حیا ہے تو ) بس اس کوسرف کہد میا ہے کہ ہوجا ہوہ ہوجا تا ہے۔ (اس قبیل سے عیسیٰ کی پیدائش بغیر باپ کے ہے۔ یہ بحسو در کور فع اور نصب دونوں ہیں۔اگر رفع پڑھیں گے توبکون سے پہلے ہو کومحذوف مانیں گے اوراگر نصب پڑھیں گے توبکون سے پہلے ان کو مقدر مانتایز ہےگا )اور بے شک اللہ میرابھی پر وردگار ہےاورتہہارابھی پر وردگار ہے۔سواس کی عبادت کرو( ان کوکسر ہ اورنصب دونوں

قر اُت ہیں۔اگران سے پہلے اذکومقدر مانیں گےتو نصب ہوگا۔اوراگران سے پہلے قبل مقدر مانیں تو کسرہ ہوگا) یہی سیدهارات ہے (جو جنت کی طرف لے جاتا ہے ) اس کے باوجودلوگوں نے اختلاف پیدا کرلیا (اور نصاریٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں اختلا فات شروع کرد ہے۔بعض یہ کہتے ہیں کےعیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اوربعض اس کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ خدا کے ساتھ الوہیت میں شریک ہیں اور تیسر ہے گروہ کا کہنا ہیہ ہے کہ تین خداؤں میں سے ایک عیسیٰ بھی ہیں ) سوکا فروں کے حق میں ایک بردی آ فنت (آنے والی ہے) بڑنے دن کی آمد پر (بعنی قیامت کے دن اورلوگوں کوشد بدترین عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ جومیسیٰ کی بندگی ورسالت کے منکر ہیں ) بیکسے کچھ سفنے والے اور دیکھنے والے ہوجائیں گے (اسمع و ابصر میدونوں تعجب کے صیغے ہیں ۔ نفی کے معنی میں ۔ گویا بیلوگ نہ من عمیں سمے اور نہ د مکھے پائیس سمے ) جس روز ہمارے پاس آئیں گے (آخرت میں ) کیکن آج تو ( و نیا میں ) یہ ظالم تھلی ہوئی ممراہی میں پڑے ہیں۔ (ظالم مون تفریر عبارت اس طرح ہے۔ ظلم موا انفسهم یعنی انہوں نے اپنے او پرظلم کیا ، دین کی با توں کو نہ سن کراورا ندھے بن گئے ہتھے خدا تعالیٰ کی آیات کو دیکھنے ہے۔ اے مخاطب! تمہیس تعجب ہور ہا ہے۔ ان کے آخرت میں سننے اور دیکھنے پر۔ درآ نحالیکہ دنیا میں اندھے اور بہرے بنے رہے ) آپ ﷺ انہیں اس حسرت کے دن سے ڈرائے (لیعنی اے محمد ﷺ پﷺ ان کفار مکہ کو قیامت کے دن کا خوف دلائے۔ جس دن برعمل حسرت کریں گے اپنے نیکی نہ کرنے پر دنیامیں ) جبکہا خیر فیصلہ کر دیا جائے گا ( ان لوگوں کے لئے عذا ب کا ) اور بیلوگ بے پر وائی میں پڑے ہیں ( دنیامیں ) اور ا بمان نہیں لاتے۔ہم ہی زمین کے اور اس پررہنے والوں کے وارث رہ جائیں گے اور ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے (بیاپنے آپ کو محفظمند و فر ماں روائشجھنے والے )۔

تحقیق وتر کیب:....اس سورة کا نام سوره مریم اس وجه سے رکھا گیا که اس میں مریم علیها السلام کے قصد کا تذکره آیا ہے ارر دستور قرآنی یہی ہے کہ بعض اجزاء کے نام پر بیوری سورت کا نام رکھ دیاجا تا ہے۔ کھینے عص کی توجیہ یہ کی گئی ہے کہ یہ سے اف ھاد عالم صادق کامخفف ہے۔حضرت ابن عبال کی ایک روایت ریجی ہے کہ ک مخفف ہے کریم کا۔ ہ مخفف ہے ہاد کا اور ی مخفف ہے حسکیم کا۔ع مخفف ہے عسلیم کااور ص مخفف ہے صدادق کا۔ایک رائے یہ بھی ہے کہ بیاللہ تعالیٰ کے ناموں میں ے ایک نام ہے۔

ذكسر رحمة ربك . ينجر بمبتدا محذوف كي تقدير عبارت ال طرح به فدا ذكسر رحمة ربك. ذكركي اضافت مفعول کی جانب ہے۔

ز کویا. بدل وقع ہور ہاہے عبد ہے۔عبدہ اس کامتبول بندہ۔یاضافت،اضافت تشریفی ہے۔جب بندہ کا اللہ کے ساتھ خاص تعلق دکھانا ہوتا ہے تو ایسے موقعہ پر قرآن عموماً ذکر عبدالله ، عبدنا یا عبدہ کرکے لاتا ہے۔ اذکاتعلق رحمہ سے ہے اور بيظرف زمان بـ بـعبارت اس طرح بـ بـ رحمة الله تعالى اياه وقت ان ناداه.

اشتعل الرأس شيبا. شيباً منصوب ببربنائ تميزجودر حقيقت فاعل تفا اصل عبارت تقى انتشر الشيب في شعره. موالی ، مرادوہ رشتہ دار ہیں جواولا دنہ ہونے کی وجہ سے دارے و جائشین ہوتے ہیں۔

شقیا کے معنی یہاں محروم و نا کام کے ہیں۔ بلو نبی۔ جومجھ سے نسب میں قریب ہو۔ یعنی چیاوغیرہ کی اولا دمیں ہے ہو۔ حفت لیعنی خفت علی اللدین. حضرت زکر یاعلیهالسلام کوییا ندیشه تھا کہ دین اپنی شکل وصورت ہے نہ ہث جائے۔ من لدنك سے مرادیہ ہے كہ بلاواسط اسباب عادی محض ابنی قدرت سے عطاء كر۔

اسے یہ یہ جیسی کے بعض مکت شناس مفسرین نے کہاہے کہ لیکی حیات سے ماخوذ ہے ۔ طویل مایوی کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کے گھرانہ میں ان کی پیدائش خاندان کے حیات کے موجب تھی۔اس لئے ان کا نام کیجیٰ ہوا۔حدیث میں ہے کہ اسم کامسمیٰ پراڑ ہوتا ہے۔ یجیٰ کے معنی بہت زیادہ زندہ رہنے والے کے ہیں۔لیکن حضرت یجیٰ علیہالسلام اوائل عمر میں ہی شہید کردیئے گئے۔حضرت مولاناانورشاہ تشمیریؓ نے فرمایا کہاس اسم کااٹر اس طرح نمایاں ہوا کہ شہید ہوکرانہوں نے حیات جاودانی یائی۔سے یا کے ایک معنی تو یمی ہیں کہ کوئی ان کا ہمنام پیدائہیں ہوا۔ لیکن لغت ہی ہے اس کے معنی ہم صفت اور شیبہ کے بھی ثابت ہیں۔

عتيا. مفعول به باوراصل عبارت ب\_ببلغت من الكبر عنيا . يعني بورْها يجوس \_

سویا کے معنی بچے وسالم۔رجل سوی ۔اس محض کو کہتے ہیں جواپنی خلقت میں ہرعیب نقص سے یاک ہو۔اس لفظ کے اضافہ ے قرآن کا مقصد تحریف شدہ انجیل کی اس غلط بیانی کااز الہ کرنا ہے کہ نعوذ باللہ آپ بطور عمّاب عارضی طور پر گوئے کردیئے گئے تھے۔ حنانا و زكوة كيملي واخلاقي كمالات مرادبير\_

من دونهم میں ہم جمع کی تمیر ہے۔ مرادگھروا لے ہیں۔ جن کاذکر اہلھا میں ہے۔

دو حنا. ویسے تو قرآن مجیدتمام ملائکہ مقربین کوروح ہے تعبیر کرتا ہے۔ لیکن روح حصرت جبرائیل علیہ السلام کامشہور خطاب ہے، کیونکہوہ وحی لاتے ہیں اور وحی قو موں کی حیات معنوی کاباعث ہے۔

فته مثل لها ای بعد لبسها ثیابها ، لیعنی حضرت جرئیل علیهاالسلام کے سامنے اس وقت آئے جب وہ پوشاک پہن چکی تھیں ۔لہذابیاشکال ٹبیں ہوگا کہ برہنگی کے عالم میں کیسے سامنے آ گئے ۔

لاهب كامطلب بيب كرلاكون سببا في هبته بالنفخ في الدرع يعنى جرايك عليه السلام في مايا-تاكمين سبب بنوں دینے میں پھونک کے ذریعہ اور قرائت میں لیہب ہے۔ گویا تقزیر عبارت اس طرح پر ہوگی کہ لکی یہب الله لک قصیا کے معنی دوردراز۔اسی سے اقصلی ہے۔حضرت مریم علیہ السلام غایت حیا کی بناء پرایک دور دراز مقام پرنکل گئیں۔

سیریہ ہیں ہوں ہوں۔ فسف ولسی کے تحت بعض مفسرین نے بیکھا ہے کہ بیر بات بھی اشارہ سے کہی ور نہ تو صوم سکوت سے تناقض لازم آ ئے گا۔ -جالانکہ یہ بھی ممکن ہے کہ میاطلاعی فقرہ کہ میں نے آج سکوت کاروزہ رکھ اسے کہدکر چپ ہوگئی ہوں۔اس صورت میں کوئی تناقض باقی

فریا کے معن گری پڑی چیزاس سے افتر اء ہے۔

اخست هسادون. جس طرح پراخ کامفهوم نهایت وسیع ہے۔وطنی، دینی اور ہرطرح کے بھائی کو اخ کہہ سکتے ہیں اس طرح پریدکوئی ضروری تبیس که اخست هساد و ن سےمرادسبی بہن ہی ہو، کیونکہ ہارون کون تھے،اس کا سیجھ پہتنہیں ہے۔اغلب گمان یمی ہے کہ اس سے مراد وہی ہارون ہوں جو نبی گز رہے ہیں اور احت ھار**و**ن سکہنے کا مطلب یہ ہو کہا ہے خاتون جوتقو کی ویر ہیز گاری میں ہارون جیسی ہے یا بیجھی ممکن ہے کہ بیکوئی اور ہارون ہو جومریم سے ہمعصر ہوں اور جن کی نیکی کی لوگوں میں شہرت ہواورا گریہ صالح شخص حصرت مریم " کے بھائی ہی ہوں تو کوئی مستبعد نہیں ۔ کیونکہ والد بین کی اولا دکی کوئی تفصیل کہیں محفو ظنہیں ہے۔ بغیا. مفعول کے وزن پریافعیل کے وزن پر ہے جومعنی میں فاعل کے ہے۔ مبار سکا کے معنی معلم خیر کے بھی کئے ہیں۔

ذلك سے اشارہ اوپر كے قول "انى عبدالله" كى طرف ہے۔

فیہ یمتوون خبرہے مبتداء محذوف کی۔عبارت یول ہے۔ ہوای عبسی الذی فیہ یمتوون قرطبیؒ نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب میہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہماری بیان کردہ تفصیل پریقین لاؤ۔ بیتے حنبیں کہوہ یوسف نجار کے بیٹے میں۔ جیسا کہ یہود کا خیال ہے اور بیجی غلط ہے کہوہ اللہ کے بیٹے میں۔جیسا کہ نصاریٰ کہتے ہیں۔

مشھد ، شہادت یاشہود سے ماخوذ ہے۔جس کے معنی حاضر ہونے کے ہیں۔مراد ہے قیامت کادن۔جس میں تمام انسانوں کو خدا تعالیٰ کے یہاں حاضر ہوکرا پنے قول وفعل عمل وکر دار کا حساب دیتا ہوگا۔اسی دن کی حاضری اور حساب و کتاب سے ڈرایا گیا ہے۔

ر بط نصاب الله کے تعلیم کرنے والوں کوفر دوس اعلیٰ کی ہے بناہ قدرت کی نشانیوں کا انکار کرنے والوں کوعذاب جہنم کی اطلاع دی گئی میں اوران آیات اللی کے تسلیم کرنے والوں کوفر دوس اعلیٰ کی بشارت سنائی گئی۔ ساتھ ہی پیغیبر اعظم میں کی بشریت کا اعلان اور آپ ک زبان و تی ترجمان کا اعلان تھا۔ پھر مصل سورہ مریم کا آغاز ہے۔ جس کاعمودی مضمون و مرکزی بیان ان آیات اللی کا تذکرہ ہی ہے۔ جس کا تذکرہ سے ہے کہ بچ چھنے والے اصحاب کہف کے واقعہ ہی کوسب سے زیادہ چرت خیز و چرت انگیز سمجھ رہے ہیں۔ حالا نکہ یہ پوری کا نئات سرایا جیرت اور تجب انگیز واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ واقعات کا پیشلسل جوقد رت کی بے بناہ تو انا ئیوں کا اعلان کرتی ہے یہ کیا جمع کی جیرت انگیز واقع ہے کہ حضرت ذکریا علیہ السلام کے یہاں عمر کے اس مرحلہ میں پیدائش اولا د ہورہی ہے، جب ان حالات میں عام طور پر انسان تو الدو تناسل کی صلاحیتیں کھودیتا ہے۔

خود حضرت زکر یا علیہ السلام کا اپنے متعلق یہ بیان کہ میری ہڈیوں میں گودا تک باتی نہیں رہا اور اپنی ضعیفہ بیوی کے متعلق یہ اعلان کہ وہ با نجھ ہوگئی۔ پھر انہیں کے میہاں سیدنا بیجی علیہ السلام کی پیدائش کیا بچھ کم تعجب انگیز واقعہ ہے؟ اصحاب کہف کی جان جابر و قابر تو تو اس سے بچائی گئی۔ شتی کی حفاظت ایک جبر بیند با دشاہ سے کی گئی۔ مومن ماں باپ کا تحفظ ایک گفر پہند بچہ سے کیا گیا۔ بیتیم بچوں کے سمامان کی حفاظت و یوار کی مرمت سے کی گئی۔

حضرت ذکر یا علیہ السلام کو بھی اندیشہ ہے کہ ان کے ورٹاء میں کوئی بھی ایسا جائشین موجود ہو جوقوم کے سرمایہ ایمان کا تحفظ کر سکے۔ جیسا کہ ان کے ارشاد انسی حصفت المسمو المی النے سے ظاہر ہے۔ پس حضرت ذکر یا علیہ السلام کا یہ اندیشہ حضرت بجی علیہ السلام جیسا اولوالعزم پنج بردے کرفتم کیا گیا۔ گویا کہ آیات اللی کا مسلسل بیان اور حفظ و تحفظ کی ایک گئی بندھی داستان ان ہردوسورتوں کا طاصہ وارتباط معنوی ہے۔ او پر حضرت ذکر یا علیہ السلام کا ذکر ہوا تھا۔ جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ وہ اپنے بردھا پے بیل اولا وعطافر مائی۔ بیوی عمر بھر با نجھ رہیں۔ ان مواقع کے باوجود خدا تعالی نے اپنی قدرت کا ملہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں بردھا ہے میں اولا وعطافر مائی۔ اس کے بعد ہی حصل قصدم میم علیہ السلام سنایا جارہا ہے اور بتایا جارہا ہے کہ لوگوں کو حضرت ذکر یا علیہ السلام کے یہاں اولا و ہونے پر ہی تجب ہورہا ہے۔ حالا نکہ ہم اس سے بھی بڑھ کر جرت انگیز چیز چیش کر سکتے ہیں۔ حضرت ذکر یا علیہ السلام کے یہاں اولا و ماں باپ ہو موجود تھے۔ اگر چہ بچھ موافع پائے جاتے تھے۔ لیکن حضرت مریم علیہ السلام کے یہاں تو بغیر عطافر مایا۔ گویا وہاں ماں اور باپ وونوں تھے اور یہاں بغیر باپ کے صرف ماں سے بی لاکا پیدا ہوگیا، اس طرح پر ان دونوں تھوں میں بیر مناسب پائی جاتی ہے۔

﴿ تشریح ﴾:....عجائبات وحیرت أنگیز قندرتول کی داستان:....... یہاں ہے حضرت ذکریاعلیہ السلام پر جوخدا

تعالیٰ کی رحمتیں ہوئیں ،اس کی تفصیل بیان کی جارہی ہے۔سب سے پہلے ذکریا علیہ السلام کی وعا کوفقل کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ! میرے قوئی کمزور ہوگئے ہیں ، میری ہڈیاں کھو کھی ہو چکی ہیں۔ میرے ہالوں کی سابی سفیدی سے بدل گئی ہے اور ہیں بڑھا ہے گی آخری منزل پر بہنچ چکا ہوں۔ بین کہ اسباب ظاہری کے لحاظ سے اب اولا دکا ہونا بہت مستبعد ہے اور میرا اس کے لئے وعاکر نا بھی بظاہر بے کل ہے۔ووسری طرف میری ہوئی جس بھی بنا ہر بے کل ہے۔ ووسری طرف میری ہوئی ہی با نجھ ہے۔لیکن آپ کے درواز ہے سے بیس بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا ہوں۔ جب بھی آپ سے پچھے مانگا تو ضرور ملا۔ اب جب کہ میں عمر کے آخری حصہ کو بہنچ چکا ہوں۔ میرے کوئی اولا دنہیں ہے اور رشتہ واروں سے مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں میدامت کو غلط راستہ پر نہ لگا ویں۔ میساری وعائیں چپکے چپکے ہور ہی ہیں۔اولا دکے لئے وعایوں بھی عام طور پر چپکے اندیشہ ہے کہ کہیں میدامت کو غلط راستہ پر نہ لگا ویں۔ میساری وعائیں چپکے چپکے ہور ہی ہیں۔اولا دکے لئے وعایوں بھی عام طور پر چپکے بھی جب کہ ہوں تھی ۔استدلال کیا ہے کہ وعائیں اخفاء بھی مقصود تھا۔ فقہاء نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ وعائیں اخفاء کو افضلیت ہے۔

اس دعا سے بہ ہرگز نہ سمجھا جائے کرز کر یا علیہ السلام کوخدانخو استہ اپنے مال کے ضائع ہونے کا اندیشہ تھا اور اپنے مال کا وارث بنانے کے لئے اولا دکی تمنا کررہے تھے۔ انبیاء علیم السلام سے بیابعیہ ہے جیسا کہ سمجھین کی حدیث بیں ہے کہ جماعت انبیاء کا ورث تھیے نہیں ہوتا ہے۔ جو پچھ ہم چھوڑتے ہیں سب صدقہ ہوتا ہے۔ تو گو یا زکر یا علیہ السلام کا بینے کی دعا کرتے ہوئے بیڈر مانا کہ جھے بیٹا دیجے جو میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو۔ اس سے مطلب وراثت نبوت ہے نہ کہ وراثت مالی نیز باپ کے مال کا وارث تو اولا دہوتی ہی ہے۔ چرحضرت زکر یا علیہ السلام کا اپنی دعا میں بے وجہ بیان کرنا کیام عنی رکھتا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ بیکوئی خاص وراثت تھی اور وہ نبوت ہی کی وراثت ہو گئی ہے۔ صحابہ تا بعین اور اکا برمفسرین سے ادان کی تفسیر علوم نبوت وشریعت ہی منقول ہے۔ من لمدنگ کی تصریح سے مراو ہے کہ بلا واسط اسباب کے تحض اپنی قدرت سے اولا دعطا کرد ہجتے گو یا کہ بغیر اسباب ظاہری کے جو تعتیں ملتی ہیں، وہ خدا ہی کے باس سے ہوتی ہیں۔

حضرت ذکریا کی دعام تبول بارگاہ البی ہوئی اورار شاد ہوا کہ آپ بچہ کی خوشجری من لیں ۔ جس کانام کجی ہے۔ جس کا ہم صفت اور ہمنام اس سے پہلے کوئی نہیں ہوا۔ حضرت ذکریا اپنی دعا کی مقبولیت اوراپنے بہاں لڑکا ہونے کی بشارت من کرخوشی اور تجب سے پوچھنے گئے کہ ظاہری اسباب تو بچہ کی پیدائش کے ہیں نہیں ۔ پھراب کیا صورت ہوگی؟ کیا ہیں جوان کیا جاؤں گا؟ یا میرا نکاح ٹانی ہوگا۔ یا اس کے علاوہ کوئی اور صورت اختیار کی جائے گی؟ حضرت ذکریا کا بیسوال اعتر اضا نہیں تھا۔ بلکہ استفسار حال کے لئے تھا۔ جواب ملا کہ نبیں کوئی نئی بات نہیں ہوگے ۔ بلکہ موجودہ حالات بدستور بہی ہونگے پھر بھی اولا دہوگی ۔ خودتم اپنی پیدائش برخور کرویم معدوم محض سختے ۔ پھر کس طرح تمہاری پیدائش ہوگئے۔ بیسب تو محض ہماری قدرت کی کرشمہ سازی ہے۔ جس پر حضرت ذکریا علیہ السلام مزید شفی قلب کے لئے کسی فیمی اشارے کی دعا کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں ارشاد ہوتا ہے کہ باوجود صحت و تندرتی کے تم تین روز تک کسی قلب کے لئے کسی فیمی اشارے کی دعا کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں ارشاد ہوتا ہے کہ باوجود صحت و تندرتی کے تم تین روز تک کسی موٹ کے بیدائش کا وقت قریب آگیا ہے۔ گویا آپ کونہ کوئی مرض سے بات کرنے پر قادر نہیں رہ وگے ۔ بیعلامت بھی ہوگی۔

لفظ مسویا کے اضافہ سے قرآن مجید کامقصود مروجہ انجیل کی اس غلط بیانی کا از الہ ہے کہ نعوذ بالٹد بطور عمّا ب عارضی طور پرآپ کی زبان بند کر دی گئی تھی۔

اور حضرت عباس اس کی دوسری ترکیب نحوی بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ "سویا" کو بجائے شمیر مخاطب سے متعلق کرنے کے ثلث لیال کی صفت قرار دی جائے۔اس وقت سویا کے متن ہوں گے نگا تار کے ۔یعنی تم لوگوں سے نہیں بول سکو گے۔متواتر تین

راتیں۔واقعہ ای انداز میں پیش آیا اور جب قوم آپ کے پاس آئی تو آپ نے اشارہ سے ان کوعبادت کی طرف توجہ دلائی اور ایک روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے لکھ کرانہیں سمجھایا۔

ا يك نكته: ..... چونكه يجي عليه السلام كي قرآن نے تين صفتيں بيان كى ہيں۔ نيك اعمال آپ كى عمر كا خلاصه تھا۔ آپ كمنا ہوں اور خدا کی نافر مانیوں سے یکسو یتھے اور پھراہین الدین کے فر مانبر دارا دراطاعت گزار تنے۔ان تینوں اوصاف کے بدلہ میں خدا تعالیٰ نے بھی تنین حالتوں میں آ پکوامن وسلامتی عطا فر مائی۔ پیدائش کے دن ہموت کے دن اور حشر کے دن۔اوریہی تنین جگہیں کھبراہٹ و اجنبیت کی ہوتی ہیں۔مال باب کے پیدے سے نکلتے ہی ایک نئ دنیا سے واسط پڑتا ہے اور موت کے بعداس عالم سے واسط پڑتا ہے۔ جس سے دنیوی زندگی میں بھی تعلق نہیں رہااوراسی طرح حشر کے دن ایک نئے حالات کا سامنا ہوگا۔اس کئے خدا تعالیٰ نے بھی ان تمن تجنبهول بريامون ومحفوظ كرويابه

ا يك دوشيزه كى كہانى: .....حضرت مريم عليهاالسلام عمران كى بيئى تقين جوحضرت داؤ دعليه السلام كىنىل بين يختى \_ آپكى پرورش آپ کے خالوحصرت ذکر یا علیہ السلام نے کی۔ آپ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہوکر گھرے مشرقی جانب بیس عنسل کے ارادہ سے تشریف کے گئیں اور وہاں پر دہ ڈال دیا تا کہ گھر دالے انہیں نہ د کھیے تیں۔اس سلسلہ میں مختلف روایات ہیں لیکن مختلفین کی رائے میں يمي سيح بكرة ب ما مواري سے فراغت كے بعد عسل كے لئے تشريف لے محمی

عسل سے فارغ ہونے کے بعدو ہیں جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوئے۔انہیں دیکھ کر حضرت مریم علیہاالسلام نے تھبراہٹ میں کہا کہ اگرتم کو چھ خوف خدا ہے تو میں تم کواس کا واسطہ دیتی ہوں کہ یہاں سے چلے جاؤ جبیبا کہ ہر شریف عورت کسی اجبی مر دکوا پنے غلوت میں آتے ہوئے و کھے کر کیے گی۔ جبرئیل علیہ السلام نے ان کے خوف و ہراس کو دیکھ کرصاف صاف کہہ دیا کہ مجھ سے ڈریئے تنہیں۔ میں انسان نہیں بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور آپ پر دم کرنے کوآیا ہوں تا کہ آپ کواستفر ارحمل ہوجائے۔جس پر مریم علیہا السلام نے حیرت واستعجاب کے ساتھ کہا کہ ندمیری شادی ہوئی ہے اور ندبی میں بدکار ہوں۔ پھرمیرے اڑکا کس طرح پیدا ہوگا؟ فرشتہ نے جواب میں کہا کہ خدا تعالی کے لئے بیکوئی مشکل بات نہیں ہے اور بیضروری نہیں کہ وہ کسی اسباب کے تحت بی کام کرے۔خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم لوگوں کواپنی قوت وقدرت کا ملہ دکھا دیں کہ ہم خلیق کا نئات پر ہرطرح قادر ہیں۔اسباب کے تحت اور بلا اسباب بھی۔ جب مریم علیہاالسلام ارشا دخداوندی من چکیں اوراس کے آ گے گردن جھکلدی تو جبرئیل علیہالسلام نے ان کے گریبان میں پھونک ماری۔جس کے بتیجہ میں ان کوحمل تھہر گیا۔اب تو وہ بہت گھبرائیں اورسو چنے لگیں کداب تو میں لوگوں کومنہ دکھانے کے قابل بھی نہیں ر ہی۔ لا کھانی برائت کروں کیکن اس انو تھی اور جیرت انگیز بات کو کون مان لے گااور ہوا بھی یہی کہ جب ولا دت کاوفت قریب آیا اور حمل کا لوگوں کوعلم ہوگیا تو انہوں نے تہمت لگانا شروع کردیئے۔جس ہے تھبرا کرحضرت مریم علیباالسلام ان لوگوں کو چھوڑ کرکسی دور دراز علاقہ میں چکی تمئیں یعیسیٰ علیہالسلام کی بیدائش کےسلسلہ میں اختلاف ہے۔بعض بیہ کہتے ہیں کہاستفر ارکے بعد فوراُ ولا دت ہو گئی اور بعض آٹھ مہینے کے بعدولا دت کے قائل ہیں۔ لیکن محققین مفسرین کی رائے یہی ہے کہ حسب عادت نومہینہ کے بعد آپ کی پیدائش ہوئی۔ کیکن اگر اسے مان بھی لیا جائے کہ استفر ارحمل کے بعد فوراً ولا دت ہوگئی تو اس پر کوئی تعجب بھی نہیں ہونا جائے ۔ کیونکہ آپ کی پیدائش کے تو سارے مرحلے ہی حیرت انگیز اور بلااسباب کے ہیں۔تو اگراہے بھی خلاف عادت مان لیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ ۔ تو جب ان کو در دِز ہشروع ہوا تو و ، ایک تھجور کے درخت کے سہارے بیٹے گئیں اور ولا دت کے بعد وہ بہت گھبرا کیں اور بے ساختہ غیرت وبدنا می کےخوف ہےان کی زبان پر بیکلمات آ گئے کہ کاش میں اس حادثے ہے پہلے ہی مرچکی ہوتی تا کہ میری پیہ بدنا می کسی کوبھی یا د نہ رہ پاتی کہ فلاںعورت کے بغیرشو ہر کےلڑ کا پیدا ہوا۔ان کی بیگھبراہٹ دیکھ کر جبرئیل علیہالسلام نے تسلی دی کہا بنی بدنا می یا اپنی بے سروسامانی سے تھبرائیے مت۔خدا تعالیٰ نے اس کے انظامات بہم پہنچا دیئے ہیں۔کھانے کے لئے تھجور کا درخت ہے،اسے ہلائے تو این ہے تروتازہ تھجوریں گریں گی۔خداتعالی کی قدرت کا کیا کہنا۔ کھانے کے لئے انتظام کیا توالیے پھل کا جوز چہ کے لئے بہترین غذا ہوسکتی تھی۔خودا طباءا سے شلیم کرتے ہیں کہ زچہ کے لئے تھجور بہت ہی عمدہ ہےاور پینے کے لئے نہر جاری کر دی اور ساتھ ہی ہی ہدایت کردی کہآنے جانے والے اگر بچیکو جبرت واستعجاب ہے دیکھ کر پوچھیں تو سوال وجواب میں نہ پڑجانا بلکہ اشارہ ہے رہے کہ دینا کہ میں نے آج نہ بولنے کی نذر مان رکھی ہے۔ بہت سی چھپلی شریعتوں میں سکوت کا روز ہ (حیب رہنے کا) ہوتا تھا لیکن شریعت اسلام میں صوم سکوت جائز نہیں۔ جب خودکسی شریف عورت کی عصمت پرانگلیاں اٹھائی جانے لگیس تو اپنی براُت وصفائی میں اس کے لئے تقریریں کرنا کتنا دشوارا درمشکل ہوگا۔جس کا انداز ہ ہرصاحب قبم کرسکتا ہے۔

خدا تعالیٰ نے حضرت مریم علیہاالسلام کےمعاملہ کی نزاکت کالحاظ فرما کرکتنا اچھانسخہ انہیں بتادیا کہتم سوال وجواب میں پڑنا ہی نہیں بلکہ جواب اپنے اس بچہ ہی ہے دلوا نا جے ہم خلاف عاوت تمہاری صفائی میں گویا کر دیں گے۔حضرت مریم علیہاالسلام نے خدا کے اس تھم کو مان لیا اورا بینے بچے کو گود میں لئے ہوئے لوگوں کے پاس آئیں۔ دیکھتے ہی ہرایک آنگشت بدنداں رہ گیا ، اور ہرایک نے یہی کہا کہ مریم تونے بہت ہی برا کام کیا۔ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہتم پروالدین کی برائی کااثر ہوا۔ کیونکہ تمہارے والدین تو بہت ہی نیک آ دمی تھے۔ایسے نیک اورشریف خاندان میں ہوکرتمہاری ریر کت کتنے شرم کی بات ہے۔جس ریر مفریت مریم علیہاالسلام نے بجائے کوئی جواب دینے کے بچہ کی طرف اشارہ کیا کہ جو بچھ کہنا ،سننا ہواس بچہ سے کہوسنو؟ یہودا سے حضرت مریم علیہاالسلام کی طرف سے طنزاور ستسخر سمجھ کرجھنجھلا کر بولے کہتم کس طرح کی بات کرتی ہو۔ کیاتم ہمیں دیوانہ جھتی ہو؟ ہم اس بچہ ہے کیا بات کریں جو کہ ابھی گود ہی میں ہے۔اتنے میں عیسیٰ علیہالسلام یہود کی مخاطبت کا انتظار کئے بغیرخدا تعالیٰ کے حکم سے بول پڑے کہ میں تو خدا تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھ کوایک کتاب عنایت کی اور نبوت کے اعلیٰ مقام پر فائز کیا ہے۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ میرکتاب ونبوت اسی وفت آپ کومل چکی تھی اور بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ چیزیں آپ کو ملنے والی تھیں۔اس میں کوئی شک وشبد کی تنجائش نہیں تھی۔اس وجہ ہے آ پ نے ماضی کا صیغہ استعمال کیا اوراس کے نظائر خود قر آن میں بہت ہیں اور فرمایا کہ میرے لئے عبادات اورا حکام شریعت کی پیروی تاحیات فرض کر دی گئی ہے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی گئے۔اس موقعہ پرصرف والدہ کا تذکرہ خوداس بات کی علامت ہے کہ آپ کی پیدائش والد کے توسط کے بغیر ہو کی تھی۔

عیسیٰ کی الو ہیت کی تر دید:.....اباس کے بعد خدا تعالیٰ عیسائیوں اور یہودیوں کے عقیدوں کی تر دید کررہے ہیں جو انہوں نے اپنے طور پر گھڑ لئے۔ارشاد ہے کہ نہیسیٰ خدا ہیں اور نہ خدا کے بیٹے بلکہ وہ توعیسیٰ ابن مریم ہیں اور خدا کی طرف اولا د کی نسبت کرنا پرتو تھلی ہوئی ضلالت وگمراہی ہے۔خداتعالیٰ توالیک قوت واقتدار کے مالک ہیں کہ جس چیز کے کر لینے کا تہیرکر لیتے ہیں اسے صرف یہ کہتے ہیں کہ ہوجا،تو وہ چیزظہورپذیر ہوجاتی ہےتوا پہتےوت واقتدار کے مالک کواولا دکی کیاضرورت پڑسکتی ہے۔

مجرارشادہوا کہ ان عیسائیوں نے عیسی علیہ السلام کے بارے میں اختلافات شروع کردیئے۔سوان کے لئے قیامت کے دن بہت بڑی مصیبت پیش آنے والی ہے۔المدین تحفروا کااطلاق ہر کافرگروہ کے لئے عام ہے۔لیکن اس جگہ خاص اشارہ انہیں قوموں کی جانب ہے جوحفزت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گمراہی میں مبتلا ہیں۔اس دنیاوی زندگی میں بیاندھےاور بہرے ہورہے ہیں

کمالین ترجمہ وشرح تنسیر جلالین ، جلد جہار م اور کھلی ہوئی ضلالت و گمراہی میں مبتلا ہیں۔لیکن قیامت کے دن ان کی آئیمیں روشن اور کان خوب تیز ہوجا نمیں گے اور حقائق کا

اس کے بعدارشاد ہے کہ آپ انہیں حشر سے ڈرائے، جبکہ آخری فیصلہ ہوجائے گااور چونکہ بیر حقائق ایمانی ہے لاپرواہی برت رہے ہیں اس پر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔اس لئے ان کی بیدلا پرواہی غیرارادی نہیں بلکہ اختیاری ہے۔لہذا بیہ اس میں معذور بھی نہیں سمجھے جا تمیں گے۔

وَاذَكُو لَهُمُ فِي الْكِتْلِ ابْرَاهِيمُ أَى خَبِرُهُ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا مُبَالِغًا فِي الصِّدُقِ تَبِيًّا ﴿ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا مُبَالِغًا فِي الصِّدُقِ تَبِيًّا ﴿ إِنَّهُ كَانَ صِدْبَهِ اللَّهِ مُ السِّدُقِ الْبِيَّا ﴿ إِنَّهُ كُانَ صِدِّيقًا مُبَالِغًا فِي الصِّدُقِ تَبِيًّا ﴿ إِنَّهُ كُن خَبَرِهِ إِذْ قَالَ لِلْهِمِيْهِ ازَرَكَيَابَتِ التَّاءُ عَوِضٌ عِنُ يَاءِ الْإِضَافَةِ وَلَا يُحَمَّعُ بَيْنَهُمَا وَكَانَ يَعْبُدُ الْاَصْنَامَ لِمَ تَعْبُدُ مَالَا يَسُمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنُكُ لَا يَكُفِيكَ شَيْنُا ﴿ ﴿ مِنْ نَفُعِ أَوْ ضَرٍّ يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَ نِي مِنَ الْعِلْمِ مَالَمُ يَأْتِلَتُ فَاتَّبِعُنِيَّ اَهُدِلْتُ صِرَاطًا طَرِيْقًا سَوِيًّا ﴿ ٣٠﴾ مُسَتَقِيْمًا يِلْسَابَتِ لَاتَعُبُدِ الشَّيُطُنَّ بِطَاعَتِكَ إِيَّاهُ فِي عِبادَةِ الْاَصْنَامِ إِنَّ الشَّيُطُنَ كَانَ لِلرَّحُمْنِ عَصِيًّا ﴿ ٣٣ كَثِيرُ الْعِصْيَانَ آيَابَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُمَسِّكُ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحُمٰنِ إِنْ لَمُ تَتُبُ فَتَكُونَ لِلشَّيْطُنِ وَلِيًّا ﴿٣٥﴾ نَاصِرًا وَقَرُبِنَا فِي النَّارِ قَـالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنُ الِهَتِي يَابُواهِيُمُ ۚ فَتُعِيبُهَا لَئِنُ لَمْ تَنْتَهِ عَنِ التَّعَرُّضِ لَهَا لَارْجُمَنَّكَ بِ الْحِمَارَةِ أَوْ بِالْكَلَامِ القَبِيُحِ فَاحُذَرَنِي وَالْهُجُرُنِي مَلِيًّا ﴿ ١٠﴾ دَهُرًا طَوِيُلًا قَالَ سَلَمٌ عَلَيُكُ مِنِّي أَي لَا أُصِيْبُكَ بِمَكُرُوهِ سَاسَتَغُفِرُ لَكَ رَبِّي ۚ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴿٣٤﴾ مِنْ حَفِيَّ أَيُ بَارًا فَيُجِيُبُ دُعَائِيُ وَقَدُ وَفَى بِوَغَدِه بِقَوُلِهِ الْمَذْكُورُ فِي الشُّعَرَاءِ وَاغْفِرُ لِآبِي وَهَذَا قَبُلَ اَنْ يَتَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ كَمَا ذُكِرَ فِي بَرَاءَ ةٍ وَاعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ تَعُبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَادْعُوا اعْبُدُ رَبِّى ۖ عَسْنَى اَنُ لَّا اَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي بِعِبَادَتِهِ شَقِيًّا﴿٣٨﴾ كَمَا شَقَيْتُمُ بِعِبَادَةِ الْآصَنَامِ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ بِإَنْ ذَهَبَ إِلَى الْاَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ وَهَبُنَا لَهُ اِبْنَيْنِ يَانِسُ بِهِمَا اِسْحُقَ وَ يَعْقُونُ ۖ وَكُلَّا مِنْهُمَا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿ وَهُ هَبُنَا لَهُمْ اَلتَّلَالَةَ مِّنُ رَّحُمَتِنَا اَلْمَالَ وَالْوَلَدَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ لِسَانَ صِدُقِ عَلِيًّا ﴿ ٥٠ رَفِيُعًا وَهُوالتَّنَاءُ الْ سَسُ فِي جَمَّ جَمِيَع اَهُلِ الْاَدْيَانِ وَاذْكُورُ فِي الْكِتْبِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا بِكَسُرِ اللَّامِ وَفَتْحِهَا مَنُ اَخْلَصَ فِي عِبَادَتِهِ وَاخْلَصَهُ اللَّهُ مِنَ الدُّنَسِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيُّلاهِ وَنَادَيُنَهُ بِقَوُلِ يَامُوسْى إنِّى أَنَا اللَّهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ اسُمُ جَبَلِ الْآيُمَنِ آيِ الَّذِي يَلِي يَمِينَ مُوسَى حِينَ اَقْبَلَ مِنُ مَدُينَ وَقَرَّ بُنَاهُ نَجِيًّا (٥٠) مُبَاحِيًا بِاَنُ ٱسۡـمَعَهُ تَعَالَى كَلَامَهُ وَوَهَبُـنَا لَهُ مِنُ رَّحُمَثِنَا يَعُمَتِنَا ٱخَاهُ هُـرُونَ بَدَلٌ ٱوُعَطُفُ بَيَانِ نَبِيَّا﴿٣٥﴾ حَالٌ

هِيَ الْمَقُصُودَ بِالْهِبَةِ اِجَابَةً لِسَوَالِهِ أَنْ يُرُسِلَ آخَاهُ مَعَهُ وَكَانَ اَسَنٌّ مِنْهُ **وَاذَكُرُ فِي الْكِتَبِ اِسُمَاعِيْلَ َ**اللَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ لَمُ يَعِدُ شَيْئًا إِلَّا وَفَى بِهِ وَانْتَظَرَ مَنُ وَعَدَهُ ثَلَثَةَ أَيَّامِ أَوْحَوُلًا حَتَّى رَجَعَ إِلَيْهِ فِي مَكَايِنِهِ وَكَانَ رَسُولًا الى جُرُهَمَ نَبِيًّا ﴿ مُنَّ إِنَّ كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ أَىٰ قَوْمَهُ بِالصَّلُوةِ وَالزَّكُوةَ وَكَانَ عِنَدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴿هُونَ أَصُلُهُ مَرُضُو وْقُلِبَتِ الْوَاوَان يَاتَيُنِ وَالضَّمَّةُ كَسُرَةً وَاذَكُترُ فِي ٱلْكِتٰبِ اِدْرِيُسَ هُوَ جَدُّ اَبِيْ نُوْحِ إِنَّـهُ كَانَ صِلِيْقًا نَبِيًّا ﴿ وَكَفَعُنْهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ ١٥﴾ هُـوَ حَيٌّ فِي السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ اَوِالسَّادِسَةِ أوِالسَّابِعَةِ أَوُفي الحَنَّةِ أُدْخِلَهَا بَعُدَ أَنُ أُذِيُقَ الْمَوْتُ وَأَحَيْي وَلَمْ يُخُرَجُ مِنْهَا أُولَيْلَكُ مُبُتَدَأَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ صِفَةٌ لَهُ هِنَ النَّبِيِّنَ بَيَالٌ لَهُمُ وَهُوَ فِي مَعُنَى الصِّفَةِ وَمَا بَعُدَهُ اللَّي جُمُلَةِ الشَّرُطِ صِفَةٌ لِلنَّبِيِّينَ فَقَوْلُهُ مِنْ **ذُرِّيَّةِ ادَمَ** أَيُ اِدُرِيُسَ وَمِمَّنُ حَمَلُنَا مَعَ نُوُحُ فِي السَّفِيْنَةِ آيُ اِبْرَاهِيُمَ ابُنَ ابْنِهِ سَامَ **وَمِنُ ذُرِّيَّةٍ اِبُلْ هِيْمَ اَىٰ اِسْمَاعِيْلَ وَاِسْحَاقَ وَيَعُقُّوبَ وَمِنُ ذُرِّيَّةِ اِلسُّوَ آثِيْلُ وَهُوَ يَعُقُوبُ اَى مُوسَى وَهَارُونَ** وَزَكَرِيًّا وَيَحْنِي وَعِيْسْي وَمِمَّنُ هَدَيُنَا وَاجْتَبَيْنَا ٓ أَيُ مِنْ جُمُلَتِهِمْ وَخَبُرُ أُولَٰقِكَ إِذَا تَتَلَى عَلَيْهِمُ ايلب الرَّحْمَن خَرُّوا سُجَّدًا وَّبُكِيًّا ﴿ مُنْ جَمْعُ سَاجِدٍ وَبَاكٍ أَى فَكُونُوا مِثْلَهُمْ وَاصُلُ بَكَيٰ بَكُونٌ قُلِبَتِ الَـواوْيَاءٌ وَالضَّمَّةُ كَسُرَةً فَـخَـلَنَ مِنْ بَعُدِهِمْ خَلُفٌ أَضَاعُوا الصَّلُوةَ بِتَرَكِهَا كَالْيَهُودِ وَالنَّصَارِيٰ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ مِنَ المَعَاصِي فَسَوُفَ يَلْقَوُنَ غَيًّا ﴿ وَهُ مَا هُوَ وَادٍ فِي جَهَنَّمَ أَى يَقَعَوُنَ فِيُهِ إِلَّا لَكِنُ مَنُ تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظُلِّمُونَ يُنْقَصُون شَيْنًا ﴿٢٠﴾ مِنُ ثَوَابِهِمُ جَنَّتِ عَدُن اِقَامَةً بَدَلٌ مِنَ الْجَنَّةِ وِالَّتِي وَعَدَ الرَّحُمْنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ حَالٌ أَى غَايِبِينَ عَنُهَا اِنَّهُ كَانَ وَعَدُهُ أَيُ مَوْعُودُهُ مَأْتِيُّا ﴿ إِنَّ مِعْنَى اتِيًّا وَاصَّلُهُ مَاتُوى أَوْ مَوْعُودُهُ هُنَا الْحَنَّةُ يَاتِيُهِ اَهُلُهُ لَا يَسُمَعُونَ فِيُهَا لَغُوًّا مِنَ الْكَلَامِ إِلَّا لَكِنُ يَسْمَعُونَ سَلْمًا فِينَ الْمَلْئِكَةِ عَلَيْهِمُ أَوْ مِنْ بَعْضِهِمُ عَلَى بَعْضِ وَلَهُمُ رِزُقُهُمُ فِيُهَا بُكُرَةً وَّعَشِيًّا ﴿٣٢﴾ أَيُ عَلَى قَدُرِهِمَا فِي الدُّنَيَا وَلَيُسَ فِيُ الْحَنَّةِ نَهَارٌ وَلَا لَيُلَّ بَلُ ضَوُءٌ وَنُورٌ اَبَدًا تِلُلَكُ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ نُعُطِيُ وَنُنُزِلُ مِنْ عِبَادِنَا مَنُ كَانَ تَقِيًّا ﴿٣٣﴾ بِطَاعَتِهِ وَنَزَلَ لَمَّا تَاحَّرَ الُوَحْيُ أَيَّامًا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجِبُرِيْلَ مَايَمُنَعُكَ أَنُ تَزُورُنَا أَكُثَرَ مِمَّا تَزُورُنَا وَهَا فَتَنُوَّلَ الْآ بِأَمُو رَبِّكُ لَهُ مَابَيُنَ ٱيُدِيْنَا آَىُ آمَامَنَا مِنُ ٱمُورِ الاخِرَةِ وَمَا خَلَفَنَا مِنُ ٱمُورِ الدُّنْيَا وَمَا بَيْنَ ذَٰلِكُ أَى مَا يَكُونُ مِنَ هٰذَا الْوَقُتِ الِي قِيَامِ السَّاعَةِ أَى لَهُ عِلْمُ ذَلِكَ جَمِيُعُهُ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٣٣﴾ بِمَعُنَى نَاسِيًا أَيُ تَارِكًا لَكَ بِتَاخِيرِ الْوَحْيِ عَنُكَ هُوَ رَبُّ مَالِكُ السَّمْواتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدُهُ

فِي وَاصْطِيرُ لِعِبَادَتِهُ أَى اِصْبِرُ عَلَيْهَا هَلُ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴿ ١٥ ﴾ أَى مُسَمَّى بِذَلِكَ لَا وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ الْـمُنْكِرُ لِلْبَعْثِ أَبَيّ بُنُ خَلَفٍ أَوِ الْوَلِيُدُ بُنُ الْمُغِيرَةُ النَّازِلُ فِيُهِ الْآيَةُ ءَ إِذَا بِتَـحُقِيْقِ الْهَمُزَةِ الثَّانِيَةِ وَتَسُهِيلِهَا وَإِدْخَالِ الِّفِ بَيْنَهُمَا بِوَجُهِيُهَا وَبَيُنَ الْانحرىٰ مَامِثُ لَسَوُفَ أُخُوَجُ حَيًّا ﴿١٦﴾ مِنَ الْقَبْرِ كَمَا يَقُولُ مُحَنَّمَ لَا فَالُاسَتِفُهَامُ بِمَعْنَى النَّفِي أَيُ لَاأُحُنِي بَعُدَ الْمَوْتِ وَمَا زَائِدَةٌ لِلْتَّاكِيْدِ وَكَذَا اللَّامُ وَرُدَّ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى أَوَلَا يَسَذُكُرُ الْإِنْسَانُ أَصُلَمَ يَتَذَكَّرُ أَبُدِلَتِ التَّاءُ ذَالًا وَأَدُغِمَتُ فِي الذَّالِ وَفِي قِرَاءَةٍ بِتَرُكِهَا وَسُكُونِ الذَّالِ وَضَمِّ الْكَافِ أَنَّا خَلَقُتُهُ مِنْ قَبُلُ وَلَمْ يَلَثُ شَيْمًا ﴿٢٥﴾ فَيَسُتَدِلُّ بِالْإِبْتِدَاءِ عَلَى الْإِعَادَةِ فُوَ رَبُّكُ لَنَحْشُرَنَّهُمْ أَيُ المُنُكِرِينَ لِلْبَعْثِ وَالشَّيْطِيْنَ أَيُ نَحْمَعُ كُلًّا مِّنَهُمُ وَشَيُطَانَهُ فِي سِلْسِلَةٍ ثُمَّ لَنُحُضِرَنَّهُمْ حَوُلَ جَهَنَّمَ مِنَ خَارِجِهَا جِئِيًّا ﴿ ٢٨﴾ عَلَى الرُّكُبِ جَمُعُ جَاثٍ وَاصُلُهُ جَتُوُو أَوُ جَنُونَى مِنْ حَثْى يَحُثُوا وَيَحَثِى لُغَنَاد ثُمَّ لَنَنُزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ فِرُقَةٍ مِنْهُمُ أَيُّهُمُ أَشَدُ عَلَى الرَّحُمٰنِ عِتِيًّا ﴿١٩) جُرُءَةً ثُمَّ لَنَحُنُ اَعْلَمُ بِالَّذِيْنَ هُمُ أَوْلَى بِهَا آحَقَّ بِحَهَنَّمَ الْاشَدَّ وَغَيْرَهُ مِنْهُمُ صِلِيًّا ﴿١٥) دُخُولًا وَإِحْتِرَاقًا فَنَبُدَءُ بِهِمُ وَأَصُلُهُ صَلُوىٌ مِنُ صَلَّى بِكُسُرِ اللَّامِ وَفَتُحِهَا وَإِنْ أَيُ مَا مِّنكُمُ أَحَدٌ إِلَّا وَارِدُهَا أَيُ دَاخِلُ حَهَنَّمَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتُمًا مَّقُضِيًّا ﴿إِنَّ حَتُمُهُ وَقَضَى بِهِ لَايَتُرْكُهُ ثُمَّ نُنجَى مُشَدَّدًا وَمُحَفَّفًا الَّذِينَ اتَّقَوُا الشِّرُكَ وَالْكُفُرَ مِنُهَا وَّنَذَرُ الظّلِمِينَ بِالشِّرُكِ وَالْكُفُرِ فِيهَا جِثِيًّا ﴿٢٥﴾ عَلَى الرُّكَبِ وَإِذَا تُتُلَّى عَلَيْهِمُ أَي الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَفِرِينَ اللُّنَّا مِنَ الْقُرُان بَيّناتٍ وَاضِحَاتٍ حَالٌ قَالَ الَّـذِيُـنَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ امَّنُوٓ أَاكُ الْفَرِيُقَينِ نَحَنُ اَوُ اَنْتُمْ خَيُـرٌ مَّقَامًا مَنُـزِلًا وَمَسُكِنًا بِالفَتُح مِنْ قَامَ وَبِالضَّمِّ مِنُ اَقَامَ وَّاحُسَنُ نَدِيّاً (٣٦) بِمَعْنَى النَّادِي وَهُوَ مُحْتَمَعُ القَوْمِ يَتَحَدَّثُونَ فِيُهِ يَعْنُونَ نَحُنُ فَنَكُونُ خَيْرًا مِنْكُمُ قَالَ تَعَالَى وَكُمُ أَى كَثِيْرًا أَهُمَلَكُنَا قَبُلَهُمْ مِّنْ قَرُن أَى أُمَّةٍ مِنَ الْأَمَمِ الْمَاضِيَةِ هُمُ أَحْسَنُ اَثَاثًا مَالاً وَمَتَاعًا وَرِثُيّا ﴿ مِنَ الْمُؤْرَا مِنَ الرُّؤُيّةِ فَلَمَّا اَهُلَكُنَا هُمَ لِكُفُرُهِمُ نُهُلِكُ هَوُلَاءِ قُلُ مَنْ كَانَ فِي الصَّلْلَةِ شَرُطٌ جَوَابُهُ فَلْيَمُدُدُ بِمَعْنَى الْنَعِبُرِ أَى يَمُدُّ لَـهُ الرَّحْمَلُ مَدَّا أَفِي الدُّنْيَا يَسُتَدُرجُهُ حَتَّى إِذَا رَاَوُامَا يُوْعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ كَالُقَتُل وَالْإِسْرِ وَإِمَّا السَّاعَةُ ٱلْمُشْتَمِلَةَ عَلى جَهَنَّمَ فَيَدُخُلُونَهَا فَسَيَعُ لَمُونَ مَنُ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّأَضُعَفُ جُنُدًا (٥٥) أَعُوانًا أَهُمُ أَمِ الْمُؤْمِنُونَ وَجُندُهمُ الشَّيَاطِيُنُ أ وَجُنُدُ الْمُؤِمِنِيُنَ عَلَيُهِمُ المَلَائِكَةُ وَيَ**زِيْدُاللَّهُ الَّذِيْنَ اهْتَدَوُا** بِالْإِيْمَانِ هُدَى بِمَا يَنُزِلُ عَلَيْهِمُ مِنَ الْآيَاتِ وَ الْبِلْقِيْتُ الصَّلِحْتُ هِيَ الطَّاعَاتُ تَبُقَى لِصَاحِبِهَا خَيْسٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثُوَابًا وَّخَيْرٌ مَّرَدًّا ﴿١٩﴾ أَيُ

مَايَرِدُ اِلَيُهِ وَيَرُجِعُ بِخَلَافِ أَعُمَالِ الْكُفَّارِ وَالْخَيْرِيَةُ هُنَا فِي مُمَّابِلَةِ قَوْلِهِمُ أَيُّ الفَرِيُقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا أَفُوعَيْتُ الَّذِي كَفَرَ بِايْتِنَا العَاصَ ابُنَ وَاثِلِ وَقَالَ لِـخَبَّابِ ابُنِ الْارَتِ الْقَائِلِ لَهُ تُبُعَثُ بَعُدَ الْمَوْتِ وَالْمَطَالِبُ لَهُ بِمَالِ لَلُوتَيَنَّ عَلَى تَقُدِيْرِ الْبَعُثِ مَالًا وَّوَلَدًا ﴿ مُنْ فَاقْضِيْكَ قَالَ تَعَالَى أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَيُ اَعُلَمَهُ وَاَنُ يُؤتِّى مَا قَالَهُ وَاسْتُغُنِي بِهَمُزَةِ الْاسْتِفْهَامِ عَنْ هَمُزَةِ الْوَصُلِ فَحُذِفَتُ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَالرَّحُمنِ عَهُدًا ﴿ لَهُ ﴾ بِأَنْ يُؤْتِي مَاقَالَةً كَلَّا أَيَ لَايُؤْتِي ذَلِكَ سَنَكُتُبُ نَامُرُ بِكَتْبِ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴿ وَلَيْ نَزيُدُةً بِذَلِكَ عَذَابًا فَوُقَ عَذَابٍ كُفُرِهِ وَّنَوثُهُ مَايَقُولُ مِنَ الْمَالِ وَالْوَلَدِ وَيَأْتِينَا يَوُمَ الْقِينَمَةِ فَرُدًا ﴿ ١٨٠﴾ لَا مَالًا لَهُ وَلَا وَلَدَاوَ اتَّخَذُوا اَىٰ كُفَّارُ مَكَّةَ مِنْ دُون اللَّهِ ٱلْاَوْنَانَ الِهَةً يَعَبُدُونَهُمُ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا وَالْمَهُ شُفَعَاءً عِنْدَاللَّهِ بِأَنْ لَّايُعَذَّبُوا كَلَّا آَىُ لَا مَانِعَ مِنْ عَذَابِهِمُ سَيَكُفُرُونَ آيِ الآلِهَةُ بِعِبَادَتِهِمُ آيُ يَنُفَوْنَهَا َ عَنَى اللَّهِ اللَّهِ الْحُرَىٰ مَاكَانُوُا إِيَّانَا يَعُبُدُونَ وَ**يَكُونُونَ عَلَيْهِمُ ضِدًّا ﴿ ١٨٨**﴾ اَعُوانًا وَاَعُدَاءً **اَلَمُ تَرَانَا آرُسَلُنَا** الشَّياطِيْنَ سَلَّطُنَاهُمُ عَلَى الْكُفِرِيْنَ تَوُزُّهُمُ تُهَيِّجُهُمُ إِلَى المَعَاصِيُ أَزًّا ﴿٨٣﴾ فَلَل تَعْجَلُ عَلَيْهِمُ بِطَلَبِ الْعَذَابِ إِنَّمَا نَعُدُّلَهُمُ ٱلْآيَّامَ وَاللَّيالِيَ أَوِ الْآنُفَاسَ عَدًّا ﴿ مُهِ ﴾ إلى وَقُتِ عَذَابِهِمُ أَذُكُرُ يَوُمَ نَحُشُو الْمُتَقِينَ بِايُمَانِهِمُ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَقُدًا ﴿ هُمُ خَمْعُ وَافِدٍ بِمَعْنَى رَاكِبِ وَّنَسُوُقُ الْمُجُرِمِينَ بِكُفُرِهِمُ اللي جَهَنَّمَ وِرُدًا ﴿ أُمُّ ﴾ جَمُعُ وَارِدٍ بِمَعُنَى مَاشِ عَطُشَانِ لَا يَمُلِكُونَ أَيِ النَّاسُ الشَّفَاعَةَ اللَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنُدَالرَّحُمْنِ عَهُدًا ﴿ مُهِ أَيُ شَهَادَةَ أَنُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوُلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَقَالُوا آي الْيَهُودُ وَالنَّصَارِيٰ وَمَنُ زَعَمَ اَنَّ الْمَلَائِكَةَ بَنَاتُ اللَّهُ اتَّخَذَا الرَّحُمْنُ وَلَدًا ﴿ أَهِ ﴾ قَالَ تَعَالَى لَقَدُ جِئَتُمُ شَيُّنَا إِذَّا اللَّهُ عَامُنُكُرًا عَظِيُمَا تَكَادُ بالتَّاءُ وَاليَاءِ السَّمُواتُ يَتَفَطَّرُنَ بِالنُّوُن وَفِي قِرَاءَ ةٍ بِالتَّاءِ وَتَشُدِنَدِ الطَّاءِ بِالْإِنْشِقَاقِ مِنْهُ مِنُ عَـظُـم هٰذَا الْقَوُلِ وَتَسنُشُـقُ الْآرُضُ وَتَسخِرُ الْجِبَالُ هَذَّا ﴿ فَي اَيُ تَسُطِيقُ عَلَيْهِمُ مِنُ اَحَلِ أَنُ دَعُوا لِلرَّحُمْنِ وَلَدًا ﴿ أَهِ ﴾ قَالَ تَعَالَى وَمَا يَكُبَعِيُ لِلرَّحُمْنِ أَنُ يَتَّخِذَ وَلَدًا ﴿ ﴿ أَهُ كَا مَا لِيُنُ بِهِ ذَبِكَ إِنْ أَيْ مَا كُلُّ مَنُ فِي السَّمُواتِ وَالْآرُضِ اِلْآاتِي الرَّحُمْنِ عَبُدًا ﴿٣٥٠ ذَلِيْلا خَاضِعًا يَوُمَ الْقِيْمَةِ مِنْهُمَ عُزَيْرٌ وَعِيُسْي لَقَدُ اَحُصْلِهُمُ وَعَدَّهُمُ عَدًا ﴿ مَهِ ﴾ فَلا يَخْفَى عَلَيْهِ مَبُلَغُ جَمِيْعِهِمُ وَلَا وَاحِدٌ مِنْهُمُ وَكُلَّهُمُ اتِيْهِ يَوُمَ الْقِينَمَةِ فَوُدًا ﴿ ١٥٥ بِلَا مَالِ وَلَا نَصِيرٍ لَايَمُنَعُهُ إِنَّ الَّذِيْنَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ سَيَجُعَلُ لَهُمُ الرَّحُمْنُ وُدًّا ﴿ ١٩٤ فِيُمَا بَيُنَهُمُ يَشَوَادُونَ وَيَتَحَابُونَ وَيُحِبُّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فَالِّمَا يَسُرُفُهُ آيِ الْقُرُانِ بِلِسَانِلَكَ الْعَرَبِيِ لِتُبَشِّرَبِهِ الْمُتَّقِينَ الْحَنَّةَ بِالْإِيْمَانِ وَتُنُذِرَ تُحَوِّف بِهِ قَوْمًا لَّذَا (عه) حَمُعُ الَّذِ أَىٰ ذُوُ

جَدلٍ بِالْبَاطِلِ وَهُمُ كُفَّارُ مَكَّةَ **وَكُمْ** أَى كَثِيرًا أَهْلَكُنَا قَبُلَهُمْ مِّنْ قَرُنِ أَى أُمَّةٍ مِنَ الْأُمَمِ الْمَاضِيَةِ بِتَكُذِيْبِهِمُ الرُّسُلَ هَلُ تُحِسُّ تَحِدُ مِنْهُمُ مِّنُ اَحَدٍ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكُزًا ﴿ ٩٨﴾ صَوْتًا خَفِيًّا لِافكمَا الْجَ أَهْلَكُنَا أُولَٰقِكَ نُهُلِكُ هَؤُلاَءِ

ترجمه: .....اورآپاس كتاب ميں ابراہيم عليه السلام كا ذكر سيجئے (ليني اس كتاب ميں موجود ابراہيم عليه السلام كا قصه لوگوں کے سامنے بیان سیجئے) جو بڑی رائتی والے نبی تھے (وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے) جب انہوں نے اپنے ہاپ (آزر) ہے کہاتھا (جو بت پرست تھا) کدا ہے میرے باپ! آپ نے کیوں ایسی چیز کی پرسٹش کرتے ہیں جونہ کچھ دیکھے نہ سنے اور نہ آپ کے پچھ کام آ سکے ( نفع ونقصان میں ۔یا ابتی میں ت، ی اضافی کے بدلہ میں ہے۔ کیونکہ ی اور ت ایک جگہ جمع نہیں ہوتے۔اس لئے باابتی كبنا تيخ نبيس ہے۔اس وجہ سے بائے اضافی كى جكه ت لے آئے اور ياابت ہوگيا)اے ميرے باپ!ميرے باس ايباعلم پہنچاہے جو آ پ کے پائنبیں آیا۔ سوآپ میری پیروی سیجئے۔ میں آپ کوسید ھاراستہ بتاؤں گا۔اے میرے باپ! آپ شیطان کی پرسنش نہ سیجئے ( یعنی آ ب شیطان کے بہکانے سے بت برتی نہ بیجے ) بے شک شیطان خداکی نافر مانی کرنے والا ہے (اور بہت گناہ کرنے والا ہے ) اے میرے باپ! میں اندیشہ کرتا ہوں کہ آپ پر خداتعالیٰ کی طرف سے عذاب آپڑے (اگر آپ نے توبہ ندکی ) پھر آپ شیطان کے ساتھی ہوجاؤ مے (اورشیطان کے ساتھ تم بھی آ گ میں جلائے جاؤگے ) آ زرنے کہا۔تو کیاتم میرے معبودوں ہے پھرے ہوئے ہو۔اےابراہیم (اس کئے تم اس کی عیب جوئی کرتے ہو)اوراگرتم بازنہ آئے (چھیڑ چھاڑ کرنے ہے) تو میں تمہیں سنگسار کرڈ الوں گا۔ (پھر مار مارکر ہلاک کرڈ الول گا، یا ڈانٹ ڈیٹ کا معاملہ رکھوں گا) اور جھے تو ایک مدت کے لئے جھوڑ ہی دو۔ابراہیم بونے آپ میرا سلام لیں (لیعنی اب میں آپ کوکوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا)اب میں آپ کے لئے اپنے پروردگار ہے معقرت کی درخواست کروں گا۔ بے شک وہ مجھ پر بہت مہریان ہے(اوروہ میرےاو پرلطف وکرم کرنے والا ہے۔لہذا وہ میری دعا کوقبول کرےگا۔ابراہیم علیہالسلام نے اپنے اس وعدہ کو بورا کیا۔جیسا کہ سورہ شعراء میں ان کی دعامنقول ہے کہ اے اللہ! میرے باپ کی مغفرت فر ما۔ اب بیاعتراض کدابرا ہیم علیہ السلام نے کفار کے لئے وعائے مغفرت کیے کی۔جبکہ اس کی ممانعت آئی ہے۔اس کا جواب بیہ کدان کی بیدہ عابیہ جاننے سے قبل تھی کہ ان کے لئے دعائے مغفرت نہیں کرنی چاہئے۔ جب ابراجیم علیہ السلام کواس مما نعت کاعلم ہو گیا تو آپ نے اس سے برأت ظاہر فرمائی) اور میں کنارہ کشی افتیار کرتا ہوں تم ہے اور ان سے جنہیں تم خدا کے سوا پکارتے ہو (اور جس کی تم عبادت کرتے ہو )اور میں تواہیے پروردگار ہی کو پکاروں گااور مجھے امید ہے کہ اپنے پرورد گارکو پکارکرمحروم نہیں رہوں گا۔ (یعنی میں اپنے یروردگار کی عبادت کر کے محروم نبیس رہوں گا جیسا کہ آپ لوگ بت پریتی کر ہے محروم رہے ) پھر جب وہ کنارہ کش ہو گئے۔ان لوگوں سے اور ان سے بھی جن کی وہ لوگ خدا کے علاوہ عبادت کرتے تھے (اس طرح پر کہ وہ اپنے شہر سے روانہ ہو گئے۔ سرز مین مقدس کی طرف) تو ہم نے انہیں ایخق اور یعقو ب عطافر مایا اور ہم نے ( ان دونوں میں ہے ) ہرا یک کو نبی بنایا اور ہم نے ان سب کوا پی رحمت عطا کی (اوران متیوں کو مال و دولت اور اولا دعطا کی ) اور ہم نے ان کا نام نیک اور 'بلند کیا (اور تمام قوموں میں ان کی تعریف کی جاتی تھی)اور آب اس کتاب میں موی کا بھی دکر نیجے۔ بلاشہوہ اللہ کے خاص کئے ہوئے (بندے) تھے۔ (مدحلصاً کے ل میں زبراور ز رر دونوں قرائت ہے۔ جس کے معنی ہیں وہ مخض جس نے اخلاص کے ساتھ خدا تعالیٰ کی عبادت کی۔ جس کے تیجہ میں خدا تعالیٰ نے اسے قربت عطافر مائی ہو )اوروہ رسول اور نبی بھی تھے اور ہم نے انہیں آ واز دی (یسام و سسیٰ انبی انااللّٰہ کہدکر) طور (یہاڑ) کی دائنی

جانب سے (لیعنی اس جانب ہے جومویٰ علیہ السلام کے دائن جانب پزتی تھی جب وہ مدین سے آ رہے تھے )اور ہم نے ان کوراز ک باتیں کرنے کے لئے مقرب بنایا (اوراپنا کلام سنانے کے لئے )اور ہم نے ان کواپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کرعطا کیا ( یعنی ہم نے مویٰ کی دعا کو تبول کرتے ہوئے جوانہوں نے اپنے بھائی کی رفاقت کی کی تھی ، ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا کر ان کی تقویت کے لئے ان کے ساتھ کردیا جوموی علیہ السلام ہے عمر میں بڑے تھے۔ ھادون بدل ہے یاعطف بیان ہے۔

اور آپ اس کماب میں استعیل علیہ السلام کا بھی ذکر سیجئے۔ بے شک وہ وعدہ کے سیجے تھے (اور ایسا بھی نہیں ہوا کہ انہوں نے کوئی وعدہ کیا ہوا ورا ہے بورانہ کیا ہو۔ جا ہے اس وعدہ کے بورا کرنے میں انہیں کتنی ہی مشقت کیوں نداٹھانی پڑے )اور وہ رسول تھے (قبیلہ جرہم کے )اور نی مجھی تھےاور ربطم کے نے تھےا ہے متعلقین کو ایعنی اپن قرم کو )نماز اور زکو ہ کااور وہ اپنے پرور دگار کے نزویک بہندیدہ تھے (مرضیا کی اصلی موضوو تھا۔واؤکویائے مشددے بدل دیا گیااورض کے پیش کوزیردے دیا گیا)

اور آپ اس کتاب میں ادر ایس علیہ السلام کا بھی ذکر سیجئے (جونوح علیہ السلام کے جدامجد تھے) بے شک وہ بڑی راستی والے نبی تھے ادر ہم نے انہیں بلندمر تبہ تک پہنچایا (اور وہ زندہ ہیں۔ چوتھے، چھٹے یا ساتویں آسان پریا جنت میں۔ وہ اس طرح کہ جب ان کی وفات ہوگئی تو پھرانہیں زندہ کرکے جنت میں داخل کر دیا گیا۔جس ہے وہ بھی نہیں نکالے جائیں گے ) یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان پر انعام فرمایا منجملہ ویکرانبیاء کے (او لئلت مبتداء موصوف اور الذین انعم الله علیهم اس کی صفت ہے النبین بیان ہے الذین کا لیکن معنی میں صفت کے ہے۔ گویا النبیین میں موصوف صفت اور المنیین کے بعد اذا تتلی تک سب صفت ہے نبیین کی ) جوآ دم (اور لیس علیہ السلام) کی نسل سے تھے اور ان کی نسل سے تھے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ ( تحشق میں ) سوار کیا تھا۔ (مسمن حسمانا مع نوح ے ابراہیم علیہ السلام مراد ہیں۔ کیونکہ وہ سام کی نسل ہے ہیں۔ جو کہ نوح کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ) اور بعض ابراہیم علیہ السلام کی نسل ے تھے الین ان کی اولا واسلعیل ، اسخق اور لیقو ب علیہ السلام کی نسل سے تھی ) اور بیقوب علیہ انسلام کی نسل سے ( فریست یعقوب ے مرادمویٰ، ہارون ، زکریا ، یجیٰ اورعیسیٰ علیہم السلام ہیں ) اور بیسب ان میں سے تھے جن کوہم نے ہمایت دی تھی اورہم نے ان کو مقبول بنایا (هدینا و اجنبینا خبر ہے او لئک کی )اور جب ان کے سامنے خدائے رحمٰن کی آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو گر پڑتے تھے مجدہ میں روتے ہوئے (زمین پر سجدا و بکیا جمع ہے ساجد و باک کی یعنی تجدہ کرنے دالے اور رونے والے) پھران کے بعدا ہے نا خلف پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو ہر ہا د کر دیا (یہود ونصاریٰ کی طرح نماز وں کوچھوڑ دیا )اورخوا ہشات کی کاپیروی کی ( گنا ہوں میں ) سووہ عنقریب خرابی ہے دوجار ہوں گے (اورجہنم میں ڈالے جائیں گے )البتہ جس نے توبہ کرلی اور ایمان لے آیا اور نیک کام کرنے لگا ہو بیلوگ جنت میں داخل ہوں گےاوران کا ذرانقصان نہ کیا جائے گا ( نیمن ان کا ثواب کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا )وہ ( جنت ) ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں (عدن بدل ہے جنت ہے)جن کا خدائے رحمٰن نے اپنے بندول سے غائبانہ وعدہ فرمایا ہے۔ بے شک ان کاوعدہ ورا ہوکرر ہنے والا ہے۔اس جنت میں وہ فضول بات نہ نیں گے۔ ہاں البتة سلام ( کی آ وازیں جوفر شنے ان پربھیجیں گے یا آپس میں ی یہ دوسر ہے کو بھیجیں گئے )اوران کو کھانا قبیج وشام ملا کرے گا (اگر چہ جنت میں دن اور رات نہیں ہوا کریں گے۔ یہاں قبیح وشام کے کھانے ہے مرادعیش وعشرت کی زندگی ہے ) میہ جنت الیم ہے کہ ہم اپنے بندوں میں ہے اس کا دارث ان لوگوں کو بنا دیں گے جو ( اللہ ے ) ڈرنے والا ہو (اوراس کی عبادت کرنے والا ہوگا )۔

اورہم (لیعنی فرشتہ ) ناز ل نہیں ہوتے۔ بجز آپ کے پروردگار کے حکم کے اس کے (ملک ) ہے جو کچھ ہمارے آگے ہے ( لیعنی آخرت ) اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے(لیعنی دنیا)اور جو کچھاس کے درمیان ہی (لیعنی اس وقت سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہےان سب کا علم خداتعالی کو ہے) اور آپ کا پروردگار بھولنے والانہیں ہے (نسب ہمعی ناسب کے ہے۔ بینی تاخیروجی سے بینہ مجھیں کہ خداتعالی سے آپ کو بھلا ڈیا ہے) وہ پروردگار آسانوں اور زمین کا ہے اور ان سب کا جوان دونوں کے درمیان ہے۔ سواسی کی عباوت کیا کرواور اس کی عباوت کیا کرواور اس کی عباوت کیا کرواور اس کی عباوت کیا کہ والد ابن اس کی عباوت پر قائم رہو۔ بھلاتو کسی کواس کا ہم صفت جانتا ہے۔ اور انسان کہتا ہے (یعنی منکرین حشر ونشر مثلاً: ابی بین خلف یا ولید ابن المغیر ہونے یہ منرہ کو حذف بھی کردیتے ہیں تو منکرین حشر نشر کہتے ہے کہ کیا جم بھر قبر سے نکالے جا کیں گے؟ بیاستقہام انکاری ہے کویا ایسانہیں ہوسکا۔

مازائدہ تاکیدکے لئے ہے۔ای طرح پر لمسبوف میں انجھی تاکید کے لئے تو منکرین کے اس نظرید کی تر دید کرتے ہوئے ارشاد ہور ہا ہے کہ کیا انسان کو یہ یا ذہیں کہ ہم ہی اس کواس اسے قبل پیدا کر بچکے ہیں۔درآ نحالیکہ وہ پچھ بھی نہیر ،تھا۔(اس آیت میں ابتذاء تخلیق سے حشر ونشر پر دلیل چیش کی گئے ہے )۔

اولا یذکو سی یذکو کی اصل یتذکو تھا۔ت کوذ ہے بدل کردوسرے ذہیں ادغام کردیا اور ایک قرائت میں ت کوحذف کرے ذ کوسا کن اور ک کو پیش بھی پڑھتے ہیں توقتم ہے آ پ کے پروردگار کی۔ہم ان کو (بھی ) جمع کریں گے (لیعنی منکرین حشر ونشر کو ) اور شیاطین کو (مجھی ) پھران سب کود وخ کے گر دلا کر حاضر کریں گے (اس حالت میں کہ ) گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ (جشب بجمع ہے جات کی۔اس کی اصل جدو و ہے۔ جنبی یجنو ہے یا جنوی ہے جنبی یجنبی سے۔اس میں بیدونوں افعت ہیں ) پھر ہم ہرگروہ میں سے ان کوجدا کرلیں گے جوخدائے رحمٰن کی سرکشی میں سب سے بڑھے ہوئے تھے۔ پھر ہم ایسے لوگوں کوخوب جانتے ہیں جو اس میں جانے کے زیادہ مستحق ہیں (اسیخ تشدد کی وجہ سے مسلیا کی اصل صلوی تھا۔ صلی یصلی سے صلی کی ل کوفتہ اور کسرہ دونوں قرائت ہے)اورتم میں سے کوئی بھی ایبانہیں جس کا گزراس (جہنم) پرسے نہ ہو۔ بیآ ب کے پرور دگار پر لازم ہے جوہوکر د ہے گا (اوراس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔اس کے خلاف ہرگزنہیں ہوسکتا ہے ) پھرانہیں ہم نجات دے دیں گے جو (اللہ ہے ) ڈرتے تھے (اور خدا کے ساتھ شرک و کفر کا معاملہ میں کرتے ہتھے۔نہ جب میں ج کوتشد بداور بغیرتشد بددونوں قرائت ہے )اور ظالموں کواس میں پڑار ہے دیں گے۔ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے (یعنی ان نوگوں ل کو جوشرک و کفر کیا کرتے تھے ) اور جب انہیں ہماری کھلی ہوئی نشانیاں سنائی جاتی ہیں ( یعنی موسنین اور کا فرین کو ) تو جولوگ کا فرہیں وہ ایمان والوں ہے کہتے ہیں کہ دونوں فریقوں میں سے مکان کس کا بہتر ہے ( یعنی رہنے کے اعتبارے مکان کس کا بہتر ہے۔ جارایا تہارا۔ مقاما کے میم کوفتہ اور ضمہ دونوں قر اُت ہے۔ اگرفتہ ہوگا توقام سے ہوگااوراگرضمہ بوتواق مے)اور مجلس کی بہتر ہے(ندیا معنی میں ندی کے ہے۔ یعنی ہاری جو مفلیں جمتی ہیں اس میں ہاری محفل تم سے زیادہ شان وشوکت والی ہوتی ہے۔اس لئے ہم تم سے بہتر ہوئے۔اس کے جواب میں خدا تعالیٰ ارشاد فر مارہے ہیں ) حالانکہ ہم ان سے قبل کتنے ہی گروہ ہلاک کر چکے ہیں۔ جوان سے زیادہ مال و دولت والے تنے ۔۔اوران سے کہیں زیادہ شان وشوکت والے تنہے ۔لہذا ہم ان کا فرین کو نتاہ وہر با دکر کے جیموڑیں گے۔

آپ کہ دیجئے کہ جولوگ گمراہی میں پڑنے ہیں (بیشرطہ اوراب اس کا جواب شروع ہور ہاہے) خدائے رحمٰن انہیں خوب ڈھیل وینا جاتا ہے ( یعنی دنیا میں اے ڈھیل ہی ہوئی ہے۔ کوئی گرفت نہیں کی جارہی ہے فلید مدد معنی میں بیمد کے ہے ) یہاں تک کہ جس چیز کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ جب وہ اس کو دکھے لیں گے۔خواہ وہ عذاب ہو ( یعنی و نیا میں بصورت قبل یا قید ) خواہ قیامت ہو ( اور عالم آخرت میں جہنم میں ڈالے جا کیں گے ) سو ( اس وقت ) اس کو معلوم ہو جائے گا کہ برامکان کس کا ہے اور حمایت کمز ورکس کے ہیں ( یعنی اس وقت آئیس معلوم ہو جائے گا کہ اس کا مکان برا تھا یا مونین کا اور یہ کہ ان کے حمایتی جو شیطان ہیں وہ کمز ور واقع ہوئے یا مونین کے  ہیں )اس نے ان کواحاطہ میں لےرکھا ہے اور انہیں خوب شار کررکھا ہے (لہٰذاان سے کوئی چھیااور پوشیدہ نہیں ہے )اور قیامت کے دن ان سے ہرایک اس کے سامنے تنہا تنہا حاضر ہوگا۔ (ندان کے ساتھ ان کا مال ہوگا اور ندان کے مددگار) بے شک جونوگ ایمان لائے اور نیک کام کئے۔خدائے رحمٰن ان کے لئے محبت پیدا کردیگا۔ (لیعنی بیآ پس میں ایک دوسرے سے محبت کا معاملہ کریں گے اور خدا تعالیٰ بھی ان کومحبوب رکھے گا) سوہم نے اس کو آپ کی زبان میں اس لئے آ سان کردیا (لیعنی قرآن کوعربی زبان میں نازل کر کے ) تا کہ آ پ کے ذریعہ پر ہیز گاروں کوخوشخبری سنائیں (جنت کی )اوران کے ذریعہہے آ پ جھکڑ الولوگوں کوڈرا کیں (لسداً) جمع ہےالمسڈ کی تجمعنی جھکڑا کرنے والی قوم اوروہ کفار مکہ ہیں اورہم نے ان ہے قبل کتنے ہی گروہوں کو ہلاک کردیا ( یعنی ہم پچھپلی قو موں میں ہے بہت کو رسولول کی تکلذیب کی سزامیں ہلاک کر چکے ہیں۔سوہ پان میں ہے کسی کوبھی دیکھتے ہیں یاان کی آ ہستہ آ واز بھی سنتے ہیں؟ لعنی ان کا کوئی نام ونشان بھی نہیں رہا۔اس طرح پرہم آئہیں بھی نیست و نابود کردیں گے )

شخفیق وتر کیب:.....صدیق مبالغدکا صیغہ ہے۔لفظی معنی بہت بڑے سیچ کے ہیں۔اور نبی کے بعد سب سے بڑار تبہ صدیق ہی کا ہوتا ہے۔ بعنی خداتعالیٰ کی نشانیوں اورغیب کی ہاتوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ احساف ان یسمسلے عذاب میں خوف کاتعبیرا ختیار کیا ہے۔ وہ اسی وجہ سے کہ بیکوئی ضروری نہیں کہ ان کی موت کفر پر ہی ہوممکن ہے کہ وہ ہدایت پاجا ئیں اور عذاب ہے نیج جا نمیں ۔

ملیا. ملی کے معنی زمانہ طویل کے ہیں۔

حفیا یہ بھی مبالغہ کا صیغہ ہے۔ بعنی خدا تعالیٰ میرے او پر انتہائی مہر بان ہے۔

ر حسمت المرحمت كي تفسير مين اكثر مفسرين كي رائي بيه به كداس ميم ادوسعت رزق ب جبكة بعض مفسرين كاخيال ب کتاب ونبوت رحمت کا مصداق ہے۔

لسان صدق عليا مراديه بكرتمام اقوام وامم مين ان كاذكرجميل بميشه كے لئے رائج كرديا كيا۔

قرّ بناه نجیّا . نجیّا ترکیب نحوی کے اعتبار سے قربناہ کے مفعول سے حال واقع ہور ہاہے۔ بیاصل میں نجی تھا جونجی ینجو سے ماخوذ ہے۔معنی سر گوشی کرنا۔

۔ ایسمن، جانب کی صفت ہے اور بعضول کے خیال میں طور کی صفت ہے۔ بعنی ہم نے طور کی دائیں جانب سے ان کو بلایا یا اس جانب سے پکارا گیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دائیں جانب میں تھی اور اگریمن بمعنی برکت لیا جائے تو معنی ہوگا کہ بیا لیک مبارک جانب سے خطاب کیا گیا۔

صادق الوعد ليعني بيصفت علاوه دوسري صفات حسنه كيّ ب پرزياده غالب تقي ..

ر فعناه. رفعت اور علو سب معنوی ہیں۔ان سے مراد محض شرف نبوت اور تقرب عنداللہ ہے۔

فسخه لمف من بعدهم خلف. خلف ل کے سکون کے ساتھ معنی میں بری اولا دیجیے اردومیں نا خلف کہتے ہیں اوراگرل پر فتھ ہوتو انچھی اولا دیے معنی ہیں۔

واتبعو االشهوات. شهوات سے ناجا نزخواہش مراد ہے۔

غیسا. ہربزی خرابی کو غسبی کہتے ہیں اور ابن مسعود اسے منقول ہے کہ غسبی جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جوانتها تی ہولناک عذاب والي ہے۔ بالغیب میں دوتر کیب ہوسکتی ہے۔ایک بیکہ بالغیب کی با حالیہ ہاور ذوالحال و ضمیر ہے جو جنت کی طرف لوٹتی ہے۔ یعنی جنت کاان سے وعدہ کیا گیا جس جنت کوانہوں نے دیکھانہیں اور دوسراذ والحال عباد ہوسکتا ہے۔ یعنی وہ بندے جنہوں نے جنت کو دیکھانہیں اور بن دیکھیے جنت پریقین رکھتے ہیں اور رہ بھی ممکن ہے کہ باسبیت کے لئے ہو۔اس صورت میں مطلب پیہوگا کہان کو جنت ملے گی ان کے ایمان بالغیب کی بناء یر۔

بكرةً و عشيها. جس طرح اردومين صبح وشام سے مراد دوام ہوتا ہے اس طرح يہاں طلوع وغروب سے تعين وفت مراد تہیں بلکہ دوام مراد ہے۔

تللُّ البحنة التي. اسم اشاره جنت كى طرف إوراسم اشاره بعيد كے لئے استعال كيا كيا كيا ہے۔ جس سے جنت كى رفعت ومنزلت کی جانب اشارہ ہوگا۔

سمیّا کے معنی محض ہمنام کے ہیں بلکہ ہم صفات کے بھی ہیں اور وہی یہاں مراد ہے۔

مامت لسوف. ما اورل دونوں زائد ہیں بحض تا کیدے لئے دونوں کااستعال کیا گیا۔

و لم یا بی شینا سے ان فلاسفہ کا بھی ردہو گیا جوخلقت انسانی سے بل ہیولی وغیرہ کا وجود فرض کئے ہوئے ہیں۔

من کل شیعة ، بعن جس جگه گمراه گروه کی طرف وه اینے آپ کومنسوب کرتے رہے ہیں۔

جنیا. جنسی بهجند نصر بنصر سے استعال معنی گھنوں کے بل بیٹے جانایا پنجوں کے بل کھڑا ہونا۔ اس صورت میں اسم فاعل کا صیغہ جات ہوگا جس کی جمع جشی استعمال ہوتی ہے۔

مقاما و ندیا. مقام عصمرادمکان ومنزل لیا گیا۔ندیا مصمرادمجلس و مفل۔

د نیا ۔ معنی میں مرئی کے ہے۔جس کے معنی منظر کے آتے ہیں ۔ یعنی حسن منظروالی چزیں حاصل تھیں۔

جندا. جند کااطلاق ہربشری جمع پر ہوتا ہے۔ مگریہاں مرادحمایتیوں کا گروہ یا جھاتھا۔

اما العذاب، عذاب يدمراداس ونيا كاعذاب ليا كيار

یساتیٹ فو دا. فردایہاں فردیت ہے ماخوذ ہے۔جس کے معنی انقطاع کے آتے ہیں۔مرادیہ ہے کہاس حال میں ہمارے سامنے آئیں گی کہندمال ہوگا نداولا و۔ آیت ای معنی کوادا کرے گی جومعنی لیقید جسنتمونا کیما خلفنا کیم اول مرۃ والی آیت ہے مفہوم ہے۔ ہاں پھراسی کے بعدمومن کی ملاقات اپنے احباب اوراولا دیسے ہوگی اور بسندیدہ چیزیں اس کو دی جائیں گے جبکہ کا فران مراعات ہے محروم رہے گا۔

ادسلنا. ارسال کے معنی یہاں بھیجنے کے ہیں بلکہ مسلط کردیئے کے معنی میں ہے۔

تؤذهم ازاراز كي معنى حيله ياتربير ي بعر كانا اورا بهارنا \_

وردا . جماعت جو بیاس کی وجہ سے یانی پر ہنچے۔

جسم شینا ادا. برترین کام ماخوذ ہے ادہ سے جس کے معنی شدت کے آتے ہیں۔ کہتے ہیں ادنی الامو جب کوئی کام وشوار ہوجائے۔

ر کوا کے معن خفی آواز۔

ربط : .....سورهٔ کہف کے اختیام پرشرک کی برز ورتر دیداورتو حید کے فضائل کا تذکرہ آیا۔ای طرح سورۂ مریم میں ان مشرکین

کی تر دیرتھی جوحضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے قائل ہوئے ۔حضرت ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین اورشرک و کفر کی گھٹا ٹوپ اندهیری میں خدائے کا تنات کی الوہیت اور ربو بیت کے سب سے بڑے مناد ہیں۔اس کئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کو شروع کیا گیا۔ پھر ماقبل سے اس کا ایک ربط میجھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں بھی حضرت ایخق علیہ السلام کی بیدائش اس وفت ہوئی جب وہ اوران کی بیوی از کاررفتہ ہو چکے تھے۔جیسا کہ سورۂ ہود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حرم محترم کا بیان ان الفاظ کے

قالت يُويلتني ء الدوانا عجوز ولهذا بعلى شيخا ان لهذا لشيء عجيب (سوره هود) کینے گئیں کہ ہائے خاک پڑےاب میں بچہنوں گی بڑھیا ہوکراور یہ میرے میاں ہیں بالکل بوڑھے۔واقعی یہ بھی عجیب

پس دیدهٔ عبرت کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیروا قعہ بجائے خود حیرت انگیز اور خدا تعالیٰ کی محیرالعقول قدرتوں کا مظہر ہے۔ میکنتہ یہاں قابلغور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہالسلام کوان کی صلاح اور خدا تعالیٰ کے کامل اطاعت کے نتیجہ میں صالح ترین اولا د دی گئی اوراس طرح حضرت ابرا ہیم علیہالسلام کی دعوت کو باقی رکھنے کا انتظام کیا گیا۔معلوم ہوا کہمومن کوخدا تعالی اولا دصالح عطافر ماتا ہے اور اس اولا دیے ذریعے مومن کے مقاصد کا بھی تحفظ کیا جاتا ہے۔ انہیں گونا گول مناسبتوں کی پیش نظر حصرت ابراہیم علیہ السلام کا تذكره شروع كيا گيا\_

شاكِ نزول: ..... بخارى شريف ميں روايت ہے كه آنخضور ﷺ نے حضرت جبرتيل عليه السلام ہے فرمايا كه آپ بكثرت و كيول بين آياكرة واس كي جواب مين آيت و منا نتنزل الا بامو ربلت نازل مولى اورايك روايت ريب كرايك مرتبه حفرت جبرئیل علیہ السلام کے آئے میں بہت تا خیر ہوگئی۔جس سے آنحضور ﷺ بہت پریشان ہوئے تو اس وفت میر آیت نازل ہوئی۔ بخاری ومسلم میں بیدروایت ہے کہ حضرت خباب ؓ بن ارت کا سیجھ قرض عاص ابن واکل کے ذرمہ فعا۔ جب انہوں نے اپنے قرض کا تقاضا کیا تو اس کے جواب میں عاص نے کہا کہ جب تک تم محمد بھٹا کی صدافت کا انکارٹہیں کرو گے میں تمہارا قرض ادانہ کروں گا۔انہوں نے جواب دیا کہ بیتو ہوہی نہیں سکتا، جا ہے تو مرکز بھی زندہ ہوجائے۔جس پر عاص نداق اڑاتے ہوئے بولا کہا جھاجب یہ بات ہے کہ میں مرکر دوبارہ بھی آ سکتا ہوں تو تم اسی وفت اپنا قرض لے لینا۔ میں تو اس وفت بھی صاحب مال واولا وہوں گا۔جس پر بیہ آ يت نازل بموئى. افرء يت الذى كفر بايتنا وقال لاوتين مالا وولدا الخ.

﴾ تشریح ﴾ : . . . . . . . اب آنحضور ﷺ کوهم ہور ہا ہے ۔ کہ اے محمد! آپ مشرکین مکہ کو جو بت پرتی میں مبتلا ہیں اور اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کومتیع تصور کرتے ہیں۔ انہیں خود حضرت ابراہیم کا واقعہ سنائے۔ انہوں نے تو اپنے باپ کے سامنے بھی حق کا اعلان کیا۔اور بت پرسی ہے رو کنے کی کوشش کی اورانہیں یہ مجھانے کی کوشش کی ۔ کدمیرے پاس خدائی علم ہے۔آپ اس کی اتباع اورد میکھنے سے بھی عاجز ہوں ان کی پرسٹش ہے کیا فائدہ۔شیطان اسی خدا کی نافر مانی کی وجہ ہے را ندہ درگاہ ہوا ہے۔اکرآ پ نے اس کی اطاعت کی تووہ آپ کوبھی اس درجہ میں پہنچا دے گا۔اور حیرت ہے۔ کہ آپ ایک ایسے مالک کے مقابل میں جوسرایا رحمت ہے، شیطان کی اتباع کررہے ہیں اور جھے تو ڈرہے کہ آپ کے اس شرک وعصیان کی وجہ ہے کہیں آپ پر خدا تعالیٰ کاعذاب نہ آجائے اور شیطان

جس کی آ ب اتباع کررہے ہیں وہ خود ہے کس و ب بس ہے۔ کہیں وہ آ پ کوکسی بری جگدند پھنسادے۔اس جگر آن عداب من المر حملن لا کریے بتانا جا ہتا ہے کہ اگر چہوہ رحمٰن ہے۔ مگر جب وہ سزادینا جا ہے گا تو کوئی چیز اس کے لئے مانع نہیں ہوگی۔

حضرت ابراہیم علیہالسلام کے سمجھانے پران کے باپ نے جواب دیا۔ کہا چھا تو تم میرے معبودوں سے بیزار ہواوران سے نفرت کرتے ہو۔ تو سنوا گرتم اس انو کھے عقیدے اور تعلیم ہے باز ندآ ئے اور ہمارے معبود ول کو برا بھلا کہتے رہے۔ تو میں تمہیں پھر مار مارکر ہلاک کردوں گا۔اس لئے یہی بہتر ہے۔ کہتم مجھ سے سلامتی کے ساتھ الگ ہوجا ؤ۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ پیقر مارکر ہلاک کرنے کی سزاقد یم قوموں میں عام تھی۔

حضرت ابراہیم نے جب ویکھا کہ تبلیغ ونصیحت کا اثر الثاہور ہاہےتو کہا کہ خوش رہواور میرا آخری سلام قبول کرو۔اب میں رخصت ہوتا ہوں اور کیونکہ آپ میرے باپ ہیں۔اس لئے اب میری طرف ہے آپ کوکوئی تکلیف نہ پینیج گی۔ بلکہ میں خدا تعالیٰ سے دعا کروں گا کہوہ آپ کونیکی کی توفیق دے اور آپ کے گنا ہوں کو بخش دے اور مجھے امیدی قوی ہے کہوہ میری دعا کو قبول بھی کرے گا۔ یباں بھی حضرت ابرا ہیم نے دعویٰ کے ساتھ رئیبیں کہا کہ میری دعا قبول ہی ہوجائے گی بلکہ عبدیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے صرف امید ظاہر کرر ہے ہیں۔

ویسے وہ قلباً واعتقاداً تو پہلے ہی سے علیجد ہ تھے اور اب یہاں کی سکونت بھی ترک کر کے ملک شام کوروانہ ہو گئے تو مشرکین عرب کے لئے اس قصدابرا میمی میں خصوصیت کے ساتھ سبق ہدایت موجود ہے۔ کیونکدوہ بھی ابراہیم علیہ السلام ہی کی سل سے تقے اور اینے آپ کوائبیں کا بیروظا ہر کرتے تھے۔

اور جب ابراہیم علیہالسلام دین کی خاطرا بی قوم اوراپنے وطن کوچھوڑ کر ملک شام آئے ۔ تو آپ اس ترک وطن سے دینوی اور مادی اعتبار ہے بھی کسی گھائے میں نہیں رہے۔آ پ کوایک دوسراوطن مل گیا۔صاحب اولا دہوئے نسلوں پیغمبری چلتی رہی۔اور د نیوی نعبتوں ہے بھی مالا مال ہوئے اور ساری خوشیاں اپنی آتھے ہوں ہے دیکھے لیں۔ یباں آتھی اور بیعقو ب کا تذکرہ خاص طور پراس وجہ سے کیا۔ کہ ایخق بیٹے اور بعقو ب پوتے کی ولا دت حضرت ابراہیم کی زندگی ہی میں ہوگئی تھی ۔اور قر آن بیکہتا ہے۔ کہ ہم نے ان کو نیک نام اور بلند کیا ۔اس کی دلیل اس سے بڑھ کراور کیا ہوشکتی ہے کہ اس وفت دنیا کی تنین بڑی اقوام یعنی مسلمان ،عیسائی اور ۔ یہودی سب بی ان کا نام عقیدت ہے لیتے ہیں اورمسلمان کی تو نماز بھی اس کے بغیر کممل نہیں ہو پاتی جب تک کہوہ ابراہیم اور آل ابراہیم پر درود وسلام نہ جیج لے۔

تذکرهٔ موسیٰ:.... خلیل اللہ کے واقعات بیان فرما کراب کلیم اللہ کا تذکرہ کیا جار ہاہے۔ آپ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ وہ خدا تعالی کے خلص بندوں میں ہے ہیں۔ جسے خدا تعالیٰ نے اپنا مقرب بنالیا ہےاورا عتقادوعمل کی ہرطرح کی غلطی ہے محفوظ کر اليا\_اوروه رسول ونبي تھا۔

٠٠ نبی اور رسول کی وضاحت میں متعدد اقوال پائے جاتے ہیں کیکن زیادہ سیجے یہ ہے کہ رسول رسول و نبی میں قرق: لے کرآیا ہو۔اس کی بھی دوصور تیں ہول گی۔ایک توبیہ کہ وہ شریعت بالکل ہی نئی ہو۔ ہے کسی نبی نے بہلے اے کہتے ہیں جوئی شریعت پیش نہیں کیا تھا۔ یا یہ کہ اس سے پہلے وہ شریعت آ چکی ہو۔لیکن قوم کے لئے نی ہو۔ جیسے حضرت ہمعیل علیہالسلام کی شریعت وہ شریعت تھی۔ جوان کے باپ ابراہیم علیہ السلام کی تھی کیکن قوم جرہم کو حضرت اسمعیل ہی ہے اس کاعلم ہوا۔ تو ''کو یابیاس قوم کے لئے نئ تھی۔خودحصرت اساعیل کے لئے نہیں تھی۔رسول کے لئے ضروری نہیں کہوہ نبی بھی ہو۔جیسا کہ بعض جگہ فرشتوں پر بھی رسل کا اطلاق کیا گیا ہے۔حالانکہ وہ نی نہیں تھے۔اور نبی اے کہتے ہیں جس پر وحی آتی ہو۔اورخواہ وہ کوئی نئ شریعت لے کرآیا ہو۔ یا کسی قدیم شریعت ہی کامبلغ ہو۔ جیسے اکثر انبیاء بنی اسرائیل حضرت موی علیہ السلام کی شریعت ہی کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔

پھرارشاد ہوا کہ ہم نے موسیٰ کوان کی داہنی جانب سے آواز دی اورسر کوشی کرتے ہوئے اسپے قریب کرلیا۔ بیسر کوشی اس معنی ک تھی۔ کہ اس وقت حضرت موتیٰ کے علاوہ کوئی اورشخص وہاں موجو ذہیں تھا۔ جواس گفتگو کوئن رہا ہو۔ بیہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضرت موتی آگ کی تلاش میں طور پر پہنچے۔ پھر کہا جار ہا ہے کہ منجملہ اور مہر بانیوں کے ایک مہر بانی ہم نے تم پر پہنچے کی کہ تمہاری ورخواست پرہم نے ہارون کوجھی تمہارےشریک دعوت کر دیا تا کہتم کواس سے مدد بنچے اور تمہاری تقویت ہو۔

تذكره اساعيل ...... يهال ہے حضرت اساعيل ذيج الله كا تذكره شروع كيا جار ہا ہے۔ آپ حضرت ابراہيم كى جيمونى بیوی ہاجرہ کے پیٹ سے تھے۔آپ کوقوم جرہم کی طرف نبی اوررسول بنا کر بھیجا گیا تھا۔ یہ قوم اصلاً یمن کے باشندے تھے۔لیکن بعد میں وادی مکہ میں آباد ہو گئے تھے۔

آپ کی تعریف میں ارشاد ہے کہ آپ وعدے کے سیچے تنصیعنی بیصفت دوسری صفات کے مقابلہ میں زیادہ نمایاں تھی کہ آپ جو وعدہ کرتے تھے اسے پورا کر کے رہتے تھے۔ آپ کے ایفائے عہد کے بشار قصے مشہور ہیں۔ای طرح آپ نے اتیے اس وعدہ کا بھی ایفاء کیا جوآپ نے اپنے والدحضرت ابراہیم علیہ السلام سے بوقت ذبخ کیا تھا کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ چنانچہ آ پ نے واقعی دعدہ پورا کیااورصبروٹل سے کام لیا حالا نکہ اپنی جان دے دینا کوئی معہولی بات نبیس ہے کیکن آ پ نے اسے بھی گوارا کرایا اور وعدہ خلاقی تو منافق کی علامت ہے آپ ہے سطرح ممکن تھا کہ وعدہ کی خلاف ورزی کریں۔

بھرآ پ کی مزیدتعریف بیان ہورہی ہے کہآ پاسپے گھر والوں کونماز اور روز ہ کاعکم دیتے تھے کویا عبادات بدنی و مالی کی تبلیغ آپ نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے شروع کی بہی وجہ ہے کہ سلمانوں کا بھی یہی فریضہ ہے کہ وہ اپنے اعزاء وا قارب، دوست واحباب کونیکی کی ترغیب دیتارہے اور برائی ہے بچانے کی کوشش کرے۔ آنحضور ﷺ کا بھی ارشاد ہے کہ وہ مرد بہترین مرد ہے جوہنج کونماز کے لئے اٹھے تو اپنی بیوی کوبھی بیدار کر دے اور اس طرح اس عورت پر خدا کی رحمت ہو جونماز کے لئے اٹھے تو اپنے شو ہر کوبھی جگادے۔ چنانچے حضرت اساعیل علیہ السلام خدا کے برگزیدہ ومقبول بندے تھے نہ کہ مردود وغیر مقبول جیسا کہ یہود ونصاری کا خیال ہےاور ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کے نز دیک وہ مردود کس طرح ہوسکتا ہے جوادا کیکی عبادات میں ورجہ کمال پر ہو۔

تذكرہ اور ليس عليه السلام: ..... يحضرت اور ليس عليه السلام كا ذكر ہے آپ قابيل كے بڑے لڑكے تھے۔ كويا كه آوم علیہ السلام کے بوتے۔ آپ کی تعریف میں ارشاد ہے کہ وہ سیجے نبی تھے۔خدا کے خاص بندے تھے اور آپ کو بلند مرتبہ تک پہنچا یا گیا۔ یہود یوں اور عیسائیوں کے عقید ہے کے اعتبار سے حضرت ادر لیس آسان پر زندہ اٹھا لئے گئے ہیں۔

ابن عباس عصنقول ہے کہ آپ ورزی کا کام کرتے تھے اور سوئی کی ایک ایک ٹائے پرسجان اللہ سکتے اور شام کوان سے زیادہ کسی کا نیک عمل آسان پر نہ پہنچتا۔ گویا آپ کواعمال صالحہ سے خصوصی لگاؤتھا۔ ابن عباسؓ ہی سے بیجھی منقول ہے کہ آپ چھٹے آسان براٹھا کئے گئے اور وہیں آپ کی دفات ہونی۔

اور مجاہر جھی کہتے ہیں کہ آپ کو حضرت عیسیٰ کی طرح زندہ آسان پراٹھالیا گیا۔بعض مفسرین ای کے قائل ہیں۔خود صاحب

جلالین کی بھی رائے بہی ہے لیکن مذبو قر آن مجیداور نہ کسی حدیث سیجے ہی ہے اس کا ثبوت ملتا ہے۔اسی وجہ سے تحققین کی رائے یہی ہے کەرفعت وغیرہ سے مرادمحض شرف نبوت اورتقر بعنداللہ ہے۔جسمانی رفعت اس سے تابت نہیں ہوتا ہے۔

جماعت انبیاء: ...... بیلوگ جن کا تذکرہ اس سورت میں حضرت ذکریا ہے لے کر حضرت ادریس تک ہو چکا ہے سب کے سب اولا دآ دم سے تھے۔ان میں ہے بعض ان کی نسل میں سے تھے۔جنہیں حضرت نوٹے کے ساتھ کشتی میں سوار کیا گیا تھا۔اس سے مرادحضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ کیونکہ آپ سام ابن نوح کی اولا دمیں سے ہیں ۔اور ذریت ابراہیم سے مرادحضرت آگی ،حضرت یعقوب اور حضرت اساعیل علیهم السلام اور ذریت اسرائیل سے مراد حضرت موسیٰ ،حضرت ہارون ،حضرت زکریا ،حضرت یجیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام ہیں ۔ بیسب کے سب وہ ہیں جن پر خدا تعالیٰ نے خصوصی انعام فر مایا اور ہدایت یا ب بنایا اور جنہیں نبوت کے اعلیٰ مراتب پر فائز کیا۔ بیدوہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے خدا تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو اس کے دلائل و براہین من کر کمال خشیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سجدہ میں گرپڑتے ہیں۔اس حالت میں کہ اُن کا قلب رور ہا ہوتا ہے۔اس کا اتباع کرتے ہوئے بالا تفاق علماءنے آیت محبرہ پرسجیرہ کرنے کا حکم دیا۔

ان انبیاء کرام کے تذکرہ بعدان کا تذکرہ ہے جنہیں نماز روز و ہے کوئی واسطہ بی نہیں تھا۔ چنانچیار شاد ہے کہان کے بعدا پیے نا خلف پیدا ہوئے جنہوں نے نماز جیسی اہم عبادت سے بھی لا پرواہی اختیار کرلی۔ آور جب اس اہم فریضہ کووہ بھلا بیٹے تو ظاہر ہے کہ دوسرے داجبات کی آئبیں کیا پر داہ ہوگی۔

اضاعه واالمضلوة كم منتف معنى ليم يحيم بين ايك توبيركه نمازتو برهيس كيكيكن اس كاكوئي امتمام نهيس مو كااورنه كوئي وقت کی پابندی ہوگی ۔ جب جی چاہے گا پڑھ لیں گے اور جب چاہیں گے چھوڑ دیں گے۔ دوسرامفہوم بیلیا گیا ہے کہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھیں گے ادرایک رائے یہ ہے کہ نماز کی فرضیت اور اہمیت کو جانتے ہوئے بھی بالکل نہیں پڑھیں گے اور بعضوں کا خیال ہے کہان کے عقیدے میں بھی فتورآ چکا ہوگا اور نماز کی فرضیت ہی کے منکر ہوجا نیں گے اورنسق و فجو رمیں اپنی ساری زندگی گز ار دیں گے ۔ نہانہیں فکرآ خرت ہوگا ،نہ قیامت کا خوف۔انہیں کے بارے میں غدا تعالیٰ نے فر مایا کہ بینفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ کر د نیاوی زندگی پرمطمئن ہو گئے ۔ تو کیا انہیں معلوم نہیں کہ اس د نیا کے بعد دوسری زندگی شروع ہونے والی ہے ۔ جس میں بیگھا نے اور نقصان میں رہیں گے۔

اس کے بعدان لوگوں کا استثناء ہے جوان کاموں ہے تو بہ کرلیں گے ۔ یعنی نمازوں کی سستی اورخواہشات نفس کی پیروی حجوز دیں گے۔ تو خدا تعالیٰ آنہیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کروے گا۔ کیونکہ تو بہ کر لینے بعد اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہوجا کیں گے۔جیسا کہ حدیث ہےمعلوم ہوتا ہے کہ تو بہ کر لینے کے بعدانسان ایسا ہوجا تا ہے۔جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہوا ب تو بہ کے بعد وہ جونیکی کرے گااس کااسے بورا بورا اجر ملے گا۔ابیانہیں ہوگا کہاس نے سابق میں جو کفر کیا ہے اس کی وجہ ہےاس کی اس نیکی پر کوئی ا ثریزے۔اور بیروہ جنت ہے جس کا ان سے غائبانہ وعدہ کیا گیا ہے۔ نہانہوں نے اس جنت کودیکھااور نہ براہ راست خدا تعالیٰ سے اس کے بارے میں پچھسنا۔ بلکہ جوعلم ہوا پینمبرول کے واسطے سے ہوا۔لیکن اس کے باوجود وہ اس پر کامل اعتماد کئے ہوئے ہیں۔اس کامل اعتماد کے نتیجہ میں انہیں جنت کی نعمتوں ہے پورا پورالطف اندوز ہونے کا موقعہ دیا جائے گا۔اورایک ایسی جنت عطاکی جائے گی کہ جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔اس پر بھی فنا طاری نہیں ہوگی اوراس جنت میں کوئی لغواور ناپیندیدہ بات بھی ان کے کا نوں میں نہ پڑے گی۔جتنی آ وازیں بھی آئیں گی سب خوشگوار اور دل بہندہی ہوں گی۔اوراس کے ساتھ انہیں عمدہ اورخوش ذا لقہ کھانے ملتے رہیں مسے صبح شام

سے مرادیبہاں طلوع وغروب تبیس ہے بلکہ اس سے مراد دوام اور ہیشگی ہے۔ کیونکہ جنت میں تو تاریکی کا نام ونشان بھی نہیں ہوگا۔ پھراس میں دن اور رات کی کیا ضرورت چیش آئے گی۔ چونکہ عرب صبح وشام ہی کھانا کھانے کے عادی تھے۔اس لئے جنتیوں کے کھانے کا وقت بھی وہی بتایا گیا۔ورنہ جنتی تو جو جا ہیں اور جب جا ہیں گے موجود ہوگا۔

آبک نکته: ......قرآن نے اس موقعہ پر نورث کالفظ اختیار کیا ہے۔ اس ہے بعض مخفقین نے ایک نکته استنباط کیا ہے وہ یہ ہے کہ لفظ میراث سے اس طرف اشارہ ہے کہ جنت محض خدا تعالیٰ کے انعام اور فضل سے ملے گی نہ کہ صلاعمل ہوگی ۔جس طرح میراث کے لئے صرف ثبوت نسب کافی ہے۔اس طرح جنت کے لئے اپنی صحیح شکل وصورت میں ایمان کا موجود ہونا ہی کافی ہے۔

نديم دوست سے آئی ہے بوئے دوست: ..... تخضور ﷺ وخداتعالیٰ کے پینامات کا جواشتیاق رہنا تھااس کے نقاضہ سے آپ نے ایک روز جرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اور زیادہ کیوں نہیں آتے۔اس کا جواب جرائیل علیہ السلام یہ دے رہے ہیں کے میں تو خدا تعالیٰ کے علم کا پابند ہوں۔ جب وہاں سے علم ہوگا جب ہی آ سکتا ہوں ور نہیں ۔میر ااراد ہ تو ارادہ الہی کا تا بع ہے۔ وہی جب اور جہاں جا ہیں ہمیں ہیصےاور میمکن ہیں کہمیں ہمارا بھیجنامصلحت ہواوروہ بھول جا ہے۔

اس کے بعدعام مومنین کوخطاب ہور ہاہے کہ آسان ، زمین اور ساری مخلوق کا خالق اور متصرف تو وہی ہے۔ اور بیدو و ذات ہے جس کی صفات میں کوئی شریکے نہیں۔اس لئے اس کی عبادت کیا کرو۔اوربعض لوگوں نے اس خطاب کورسول اللہ ﷺ کے ساتھ مخصوص سمجھا ہے۔اس صورت میں معنی میہوں سے کہ آپ تا خیروحی ہے گھبرائیے نہیں اور کا فروں کے تمسخر کی پرواہ نہ بیجیے بلکہ بدستورعبادت میں کگےرہئے۔

**ا نکار قیا مت: .....منکرین قیامت، قیامت اور مرنے کے بعد دوسری زندگی کومحال اور ناممکن مجھتے ہوئے سوال کرتے تھے** کے کیامرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کئے جائیں ھے۔ان کابیسوال استفہام کے لئے نہیں بلکہ اعتراض اور استہزاء کے لہجہ میں ہوتا کہ ان ہڈیوں کو جوگل سڑتی ہوں کون زندہ کر دے گا؟ ای کا جواب ہے کہ کیا آئبیں بیمعلوم نہیں کہ خدا تعالیٰ نے آئبیں اس حالت میں پیدا کیا۔ کہان کا کوئی وجود بھی نہیں تھا۔تو جب عدم محض سے خدا تعالیٰ اسے وجود میں لاسکتا ہے۔تو حیات ٹائی تو اس کے لئے اور بھی آ سان ہے اور پھرفتم کھا کرفر مایا جار ہاہے کہ ہم ان سب کوجمع کرلیں سے اوران شیاطین کوبھی جن کی بیرعبادت کرتے ہتھے۔ بیاس حالت میں جمع ہوں سے کہ تھنٹوں کے بل گرے پڑے ہوں گے۔اور جب سب کے سب جمع کر لئے جانبیں گئے۔توان میں سے بڑے بڑے برے مجرموں سرکشوں اوران کے پیشوا دَل کوعلیجد ہ کرلیا جائے گا اورانہیں شدیدترین عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ہمیں پوری طرح علم ہے کہان میں ہے کون کس کس عذاب کے مستحق ہیں ۔ تو محویا تر تبیب و ہاں بھی ملحوظ رہے گی کہ جوزیادہ سرکش ہوگا اسے سخت عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور جوسرتشی میں کیچھ کم تھا اے اس سے ملکے ورجہ کے عذاب میں ڈالا جائے گا۔

جہنم گزر**گاہ عام**:...... یہاں سے خدا تعالیٰ تمام انسانوں کو خطاب فرماتا ہے۔کداس دوزخ پر سے ایک دن سب کا گزر مونے والا ہے بداور بات ہے کہ ومنین کواس سے نقصان نہیں مینیے گا۔ جیسا کہ خود ملائکہ دوزخ کواس سے کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ یہال اختلاف ہے کہ آیا پیخطاب عام انسانوں ہے ہے باصرف ان لوگوں ہے ہے جوسرکشی ونا فرمانی کرتے تھے۔جن کا ذکراو پر آیا ہے۔ حصرت جابرٌ اورا کثرمفسرین کی رائے بہی ہے کہ جہنم پر ہے گز رہرایک کا ہوگا۔مومن ہویا کا فریکین مومن کواس ہے کوئی

نقصان ہیں پہنچ سکے گا۔جیسا کہ خود باری تعالیٰ نے السذیب اتقوا سے اس کا استثناء کردیا ہے السذیب اتفوا سے مرادمومنین ہی ہیں۔ کیونکہ ہرمومن کے دل میں پچھ نہ پچھ تو خدا تعالیٰ کا ڈراورخوف ہوتا ہی ہے۔اورمومنین کونقصان تو کیا پینچے گا بلکہ انہیں تو جنت میں مزید لذت حاصل ہوگی۔جسب وہ جنت اورجہنم کا تقابل کریں گے۔نیزیہاں ورود سے مراد داخلہیں ہے بلکہ فقط گزرنا مراد ہے۔جس کے نظائر خود قرآن میں بکٹرت ہیں۔ابن مسعود کی بھی یہی رائے ہے کہ جس طرح بل صراط پر سے سب کا گز رہوگا۔اس طرح جبہم پر سے بھی سب گزریں گے اوربعض کی رائے یہ ہے کہ یہ خطاب صرف سرکش و نا فر مانوں سے ہے جس کااو پر ذکر آیا۔مؤمنین کااس ہے کوئی

افسوس ناک گنتاخی: ..... جب خدا تعالیٰ کی طرف ہے وہ آیتیں نازل ہوتی ہیں جس میں مؤمنین کے لئے طرح طرح ک نعمتوں ادر راحتوں کا دعدہ ہے۔ اور کفار کے لئے مختلف قشم کی وعیدیں تو ہجائے اس کے کیہوہ اپنی سرکشی وطغیانی ہے باز آ جا ئیس ۔ مومنین کا نداق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں۔ کہہم میں ہے کس کے پاس مال ووولت زیادہ ہے۔ یس کے مکانات پر تکلف اور کس کی محفلیں بارونق ہیں؟لہذا ہم ترتی یافتہ اورانعام یافتہ ہیں ۔ کیونکہ ہم شان وشوکت اورعزت میں ہےان ہے بڑھے ہوئے ہیں ۔اورافسوس ہے که آج مسلمان بھی ان کی دولت اور جاہ وٹر وت سے مرعوب ہو کررہ گئے اور عیسا نیوں اور بے دین قوموں کی دولت ،حکومت اور ترقیوں کومثالوں میں چیش کر کے انہیں کی تقلیداوران کی روش ہر چلنے کی تلقین کرتے ہیں۔اورانہیں ترقی یا فتہ اور فلات یاب قوم سمجھ ہیٹھے ہیں۔ اوراس کے مقابل میں اپنے آپ کو ذکیل دحقیراورغیر ترقی یا فتہ ۔اس کا جواب ملتا ہے کہ بیرطا ہری ساز وسامان ، بیدولت وحکمت ،اگر صدافت اورحقا نبیت کی دلیل ہوتی ۔ تو آج بیہ بڑی بڑی پرشوکت نافر مان حکومتیں کیوں تباہ ہوگئی ہوتیں ،فراعنہ مصر کے شاندار مکانات، عالی شان محلات کیوں بر با دہو گئے ،شاہان مجم کا کروفر کیا ہوا ،قیصر و کسرے کی تاج و تخت کیوں تاراج ہوکررہے۔اس ہے معلوم ہوا کہ بيشان وشوكت كسى صدافت وحقانيت كى دليل نبيس ہے۔اس لئے آپ منكرين كوسنا ديجئے كه:

قلاح **یا ب**: .....جواپنے آپ کوحق پراورمؤمنین کوخلاف حق سمجھر ہے ہیں اورا پی خوشحالی ود نیاوی تر تی پرمغرور ہیں۔ان کے کے بیہمارا قانون اور بھارا فیصلہ ہے کہ ممراہ تو موں کو دنیا میں تو مہلت اور چھوٹ دی جاتی رہتی ہے۔فوراً گرفت نہیں ہوتی ۔لیکن جب وہ مرجاتے ہیں اور قیامت کا سامنا کرتے ہیں ۔تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ واقعۃ برا کون تھا اورکل تک وہ اپنی جس قوت پرفخر اور تمدن پر ناز کرتے رہے ہتھے۔اس کی کیاحقیقت تھی؟انہیں دنیا میں ڈھیل ملی ہوئی ہے۔اس لئے وہ دنیا میں جتنی جا ہیںسرکشی کرلیں ۔تو جس طرح تعمرا ہوں کی سرکشی بڑھتی جاتی ہے۔اسی طرح پر ہدایت یا فتہ لوگوں کی نیکیاں بڑھتی رہتی ہیں اور خدا تعالیٰ کے نز ویک یہی نیکیاں کارآ مد اورمفید ہیں اور انجام کے اعتبارے بیمؤمنین ہی فلاح یاب اور کامیاب ہیں۔

انجام سرکشی: .... احادیث میں ہے کہ ایک سحالی کا قرضہ ایک مشرک کے ذمہ باقی تھا جب انہوں نے اس مشرک سے ا پنا قرضہ ما نگا تو اس نے جواب میں کہا۔ کہ جب تک تم محمد (ﷺ) کی رسالت کا انکار نہ کرو گے۔اس وفت تک میں تمہارا قرض نہیں اوا کرسکتا۔اس پران صحابی نے عرض کیا کہ بیتو اس وقت تک بھی ممکن نہیں کہتم مرکر زندہ ہو۔تو اس مشرک نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اجھاا گریہ بات ہے کہ میںمرکرد دیارہ زندہ ہوں گا تو تم اس وقت مجھے۔۔اپنا قرضہ لے لینا کیونکہ میں تو اس وفت بھی صاحب مال واولا د ہوں گا۔اس کےاس استہزاء کا جواب ملتا ہے کہ کمیا اسے غیب پراطلاع ہے یا اپنے آخرت کے انجام کی خبرر کھتا ہے یا اس نے خدا ہے کوئی

وعدہ لےرکھاہے جودہ قتمیں کھا کراس طرح کی باتیں کرتا ہے۔

پھراس کی ان باتوں کی نفی کرتے ہوئے ارشاد ہور ہاہے کہ اس کا بیمغرورانہ کلام بھی جارے یہاں لکھا جار ہاہے جس پرسزا بھیٹل کررہے گی۔اوراہے مال واولا وملنا تو کجاجب وہ اس دنیا۔ سے گزرجائے گا تو اس کا اختیار نداس کے دنیاوی مال پررہے گا نداولا د برسب چیزوں کے مالک صرف ہم ہی رہ جائیں مے اوروہ بے ساز مسامان اور بے یارومددگار ہمارے یہاں آئےگا۔

باطل تصور: ..... کفار کا خیال ہے کہ ان کے جھوٹے معبود انہیں دنیا میں بھی نفع پہنچا کیں سے مثلاً: بیاروں سے نجات ولا کیں گے،ان کی پرستش سے مقد مات میں کامیابی ہوگی وغیرہ وغیرہ،اس طرح پر بیالم آخرت میں بھی خدا تعالیٰ کےعذاب سے بیا نمیں گے۔ان کا پتصور بالکل غلط ہےاوراس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بیضدا تعالیٰ کےعذاب سے تو کیا بچا تیں سے قیامت کے دن ان کی پرستش کا بھی انکار کر بینھیں گے اور بجائے کوئی مد دامداد کرنے کے ان کی ذلت اور مقبوریت کا سبب بنیں گے۔اس لئے آنحضور ﷺ کو تھم ہے کہ آ بان کے لئے بدوعا کرنے میں عجلت نہ سیجئے ہم نے تو انہیں دنیا میں ڈھیل دے رکھی ہے۔ اور کیونکہ بیہم سے مندموڑے ہوئے ہیں۔اس لئے ہم نے ان پر شیطان کومسلط کررکھا ہے۔ تا کہ وہ انہیں گنا ہوں پر اکساتا رہے اور اس طرح وہ سخت عذاب کے مستحق ہوں۔ اور ہم ان کی تمام حرکتوں کوشار کررہے ہیں۔ میہم سے نی کرتبیں جاسکتے۔

يهال قرآن في تنوزهم ازأ كالفظ افتياركيا-اس معلوم موتاب كه شيطان كوصرف كنامول يراكساف اورابهار في ك طاقت حاصل ہے مجبور کر کے کسی چیز کو کرانے کی قوت وطاقت نہیں ہے۔اور بیز بردی گرتے پڑتے اس عالت میں جہنم کے پاس جمع كئے جائيں سے كہ پياس كى شدت سے ان كى زبانيں باہركونكل رہى ہوں كى ۔ اور ان كے مقابل ميں مونيين جو خدا تعالى برايمان لائے ، پنیمبروں کی تقیدیت کی اور خدا تعالی کی نافر مانی ہے بیچے رہے۔وہ عزت کے ساتھ کمال اوب واحتر ام سے سواروں پر چڑھ کرخدا تعالی کے حضور میں آئیں مے۔مومن جب قبرے اٹھایا جائے گا۔تو وہ اپنے سامنے ایک حسین دجمیل چیز کود مکھ کر پوچھے گا کہتم کون ہو؟ اس پر وہ جواب دے گی کہ میں تو آپ کے نیک اعمال کا مجسمہ ہوں میں عمر بھر دنیاوی زندگی میں آپ پرسوار رہا۔ اب آپ آ ئے اور مجھ پر سوار ہوجائے۔تو اس طرح ہرمومن کوادب واحتر ام مےساتھ جنت کی طرف لے جایا جائے گا اور اس دن کوئی سفارش کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔سوائے ان لوگوں کے جنہیں خدا تعالیٰ نے اجازت دے رکھی ہوگی۔اور ظاہر ہے کہ وہ مونین ہیں ہوں گے۔ یعنی امت کے صلحاءاور نیک بندے ہوں سے۔ جو دوسرے مونین کے لئے سفارش کریں سے ۔ کیکن کفارکواس ہے بھی کوئی فائدہ نہیں بہنچے گا۔ بیہ برقسمت اس دن سفارش سے بھی محروم رہیں مے جس پریہ خود کہیں کے فسالنا من شافعین کہ کیا ہمارا کوئی سفارشی نہیں ہے۔

مشرک کی سزا: ....سورهٔ مریم جیمے شروع میں بیفر مایا حمیا تھا کھیٹی علیدالسلام خدا کے بندے ہیں۔ان کے جیٹے ہیں لیکن ان ظالموں نے عیسیٰ علیہ السلام کوخدا کا بیٹا قرار دے دیا۔ بیاتی سخت بات ہے کہ جس ہے اندیشہ ہے کہیں آسان ٹوٹ کرنہ کر پڑے اور زمین بچٹ نہ جائے۔ کیونکہ آسان وزمین اورتما مخلوقات خدا تعالیٰ کی عظمت کو جانتے ہیں ۔وہ خدا کے لئے اتنی سخت اور نا کوار بات کو پندنبیں کر سکتے ۔خدا کی عظمت اوراس کی شان کے لائق نہیں ہے کہ اس کے یہاں اولا وہو ۔ کیونکہ ساری مخلوق ان کی غلامی میں ہے۔ اسے اولا دکی کیا ضرورت چیش آستی ہے۔ نداسے کی مددگار کی ضرورت ہے اور ندکسی شریک وساجھی کی۔

چرارشاد ہے کہ وہ لوگ جوخدا کی وحدانیت پر ایمان لائے اور اعمال صالحہ کئے ۔خدا تعالیٰ ان کے لئے لوگوں کے دلوں میں

محبت پیدا کردیں گے اورخود بھی اسے محبوب رکھیں گے ۔جیسا کہ بخاری ومسلم کی روایت میں ہے کہ جب غدا تعالی کسی بندہ سے محبت فرماتے ہیں تو حضرت جبرائیل کو بلا کر حکم دیتے ہیں کہ میں فلال سے محبت کرتا ہول تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر حضرت جبرائیل فرشتوں میں اس کا اعلان کرتے ہیں۔جس کے نتیجہ میں وہ مخص تمام فرشتوں کی نظر میں محبوب بن جاتا ہے۔اوریہی محبوبیت پھر دنیا میں اتر كرآتى ہے۔جس كے بعد خود بخود لوگ اس سے محبت كرنے كتنے ہيں۔اور جب سى بندہ سے خداناراض ہوتا ہے تو حضرت جرائيل کو بلا کر فرماتے ہیں کہ میں فلال بندہ سے ناراض ہوں تم بھی اسے ناراض ہوجا ؤ۔اور پھر بیاعلان عام فرشتوں میں ہوجا تا ہے۔جس کے نتیجہ میں وہ مخص تمام ملائکہ کی نظر میں مبغوض کھہر تا ہے۔اور پھراس کی بیمبغوضیت عام انسانوں تک پہنچ جاتی ہے۔

اورو د کے دوسرے معنی یہ لئے گئے ہیں۔ کہ خدا تعالی ان کے لئے الیمی چیزیں مہیا کردیں گے۔ جسے دہ محبوب رکھتا ہے اور ہم نے اس قرآن کوتمہاری زبان میں آسان کر کے اتارا۔ تاکہ آس کے ذریعہ مونین کوان کے نیک اعمال براحس الجزاء کی خوشخری دو۔اورمنکرین و کفار، فاسق و فاجراور گنهگارو بد کارکوخداتعالی کے عذاب ہے ڈراناممکن ہو۔اس انذاری مضمون کابیان ہے کہیں کیسی پر شوکت اورصا حب قوت وافتد ارقو میں خدا کے ساتھ کفراور نبیوں کے انکار کی سز امیں اس روئے زمین سے مٹائی جا چکی ہے۔انہیں ایسا مہس نہس کیا گیا۔ کدان کا کوئی نام ونشان بھی موجودنہیں۔ ندوہ خودر ہےاورندان کا کوئی نام لینے والا رہا۔

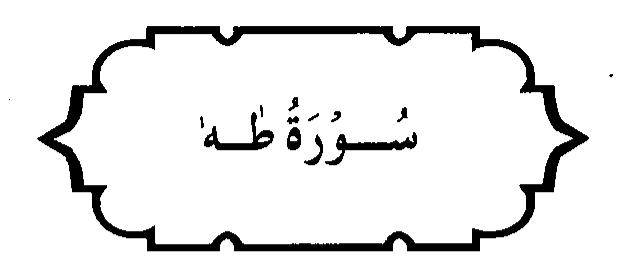

سُورَةُ ظه مَكِيَّةٌ مَائَةٌ وَخَمُسٌ وَّثَلْثُونَ ايَةً أَوُ ٱرْبَعُونَ وَثِنَتَانِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

ظُه ﴿ ﴾ اَللَّهُ اَعُلَمُ بِمُرَادِه بِذَلِكَ مَا آنُولُنَا عَلَيُكَ الْقُوانَ يَا مُحَمَّدُ لِتَشْقَى ﴿ مَ اِنتُعَبَ بِمَا فَعَلْتَ بَعُدَ نُنْوُلِهِ مِنْ طُولِ قِيَامِكَ بِصَلَوْةِ اللَّيُلِ آى حَقِّفُ عَنْ نَفْسِكَ إِلَّا لَكِنُ ٱنْزَلْنَاهُ تَذُكِرَةً بِهِ لِمَنَّ يَخْشَى ﴿ ﴿ يَخَافُ اللَّهَ تَنُزِيُلًا بَدَلٌ مِنَ اللَّفُظِ بِفِعُلِهِ النَّاصِبِ لَهُ مِّمَّن خَلَقَ الْاَرُضَ وَالسَّمُواتِ الْعُلَى ﴿ ثُهُ حَمْعُ عَلِيًّا كَكُبُرَى وَكِبَرٍ هُوَ ٱلوَّحُمَٰنُ عَلَى الْعَرُشِ وَهُوَ فِي اللُّغَةِ سَرِيْرُ الْمَلِكِ اسْتَوْى ﴿﴿ اسْتَوَاءٌ يَلِيُقُ بِهِ لَهُ مَافِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْآرُضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْمَخُلُوقَاتِ وَمَا تَحُتَ الثَّرِي ﴿ وَالتُّرَابُ النَّدِي وَالْمُرَادُ الْاَرُضُولَ السَّبُعُ لِا نَّهَا تَحْتَهُ وَإِنْ تَجُهَرُ بِالْقُولِ فِي ذِكْرِ آوُدُعَاءٍ فَاللَّهُ غِنِيٌّ عَنِ الْحَهُرِ بِهِ فَإِنَّهُ يَعُلَمُ السِّرَّوَ أَخَفَى (2) مِنُهُ أَى مَا حَدَّثْتُ بِهِ النَّفُسُ وَمَا خَطَرَ وَلَمُ تُحَدِّثُ بِهِ فَلَا تَحُهَدُ نَفُسَكَ بِالْحَهُرِ ٱللَّهُ لَا اِللَّهُ اللَّا هُوَّ لَهُ الْا سُمَّاءُ الْحُسْنَى ﴿ ﴾ اَلتِّسُعَةُ وَالتِّسُعُون ٱلوارِدُ بِهَا الْحَدِيْثُ وَالحُسُنَى مُوَنَّتُ الْاحْسَنِ وَهَلُ قَدُ آتُلَكَ حَدِيثُ مُوسلى ﴿﴾ إِذْ رَا ﴿ نَـارًا فَقَالَ لِلَهْلِهِ لِإ مُرَاتِهِ ﴿ اللَّهِ الْ امُكُثُوآ هُنَا وَذَٰلِكَ فِي مَسِيرِهِ مِنُ مَدُيَنَ طَالِبًا مِصْرَ انِي ٓ انَسُتُ ابْصَرُتُ نَارًا لَّعَلِي اتِيكُمُ مِّنُهَا بِقَبَسٍ شُعُلَةٍ فِي رَاسٍ فَتِيُلَةٍ أَوُ عُوُدٍ أَوُ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ﴿ • ﴾ أى هَادِيًا يَدُ لُّنِي عَلَى الطَّرِيُقِ وَكَانَ أَخُطَاهَا لِظُلُمَةِ للَّيُلِ وَقَالَ لَعَلَّ لِعَدُمِ الْحَرُمِ بِوَفَاءِ الْوَعُدِ فَلَمَّا ٱللَّهَا وَهِيَ شَجَرَةُ عَوُ سَج نُوْدِي يِلْمُوسَلَى ﴿ اللَّهِ النَّهَا بِكُسُرِ الْهَمُزَةَ بِتَاوِيُلِ نُوُدِي بِقِيُلَ وَبِفَتُحِهَا بِتَقُدِيْرِ الْبَاءِ أَنَا تَوُكِيُدٌ لِيَاءِ الْمُتَكِّلِم **رَبُّلَثَ فَاخْلَعُ نَعُلَيُلَثُ** إِنَّاكَ بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ ٱلْمُطَهِّرِ أَوِ المُبَارَكِ طُورى ﴿ أَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَتُركِهِ مَصُرُونَ بِاعْتِبَارِ الْمَكَانِ وَغَيْرُ مُصُرُو فِ لِلتَّانِيُثِ بِأَعْتِبارِ البُقُعَةِ مَعَ الْعَلَمِيَّةِ وَأَنَا اخْتَرُتُكُ مِنُ قَوْمِكَ فَاسْتَمِعُ

لِمَا يُوْحَى ﴿ ٣﴾ اِلَيْكَ مِنِي اِنَّنِيكُ اَنَا اللَّهُ لَآ اللَّهُ لَآ اِللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ الْ السَّاعَةَ اتِيَةٌ أَكَادُ أُخُفِيُهَا عَنِ النَّاسِ وَيَظُهَرُ لَهُمُ قُرُبُهَا بِعَلَا مَا تِهَا لِتُجُزاى فِيُهَا كُلَّ نَفُسٍ بِمَا تَسْعَى ﴿ هَا ﴾ بِهِ مِنْ خَيْرٍ وَ شَرٍّ فَلَا يَصُدُّنَّكَ يُصُرِ فَنَّكَ عَنْهَا أَى عَنِ الْإِيْمَانِ بِهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوْمهُ فِي اِنُكَارِهَا فَتَوُدُى﴿٢﴾ فَتَهُـلِكَ اِنْ صَـدَدُتَّ عَنُهَا وَمَـا تِلُكَ كَائِنَةٌ بِيَـمِيْنِكَ ينُمُوسلى ﴿ ١٨﴾ ٱلَّا سُتِفُهَامُ لِلتَّقُرِيرِ لِيُرَبِّبَ عَلَيْهِ المُعُجِزَّةَ فِيُهَا قَالَ هِي عَصَايَ ٱتَوَ كُوا اعْتَمِدُ عَلَيْهَا عِنْدَ الُوُتُوبِ وَالْمَشٰي وَاَهُشْ اَخُبِطُ وَرَقَ الشَّحَرِ بِهَا لِيَسُقُطَ عَلَى غَنَمِي فَتَا كُلُهُ وَلِيَ فِيُهَا مَارِبُ جَمْعُ مَارِبَةٍ مُثَلَّثُ الرَّاءِ أَي حَوَاتِجٌ أَخُواى﴿ ٨) تَكَحَمَلِ الزَّادِوَ السَّفَاءِ وَطَرَدِ الْهَوامِ زَادَ فِي الْجَوابِ بَيَانَ حَاجَاتِهِ بِهَا قَالَ ٱلْقِهَا يَلْمُوسَى ﴿٩﴾ فَٱلْقُهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَعُبَانٌ عَظِيْمٌ تَسْعَى ﴿٠٠﴾ تَـمْشِي عَلى بَطُنِهَا سَرِيْعًا كَسُرُعَةِ الثُعَبَانِ الصَّغِيُرِ المُسْمَّى بِالْجَانَ المُعَبَّرِ بِهِ عَنْهَا فِي ايَةٍ أُخُرِيْ قَالَ خَلَهَا وَلَا تَخَفُّ مِنْهَا سَنُعِيُدُهَا سِيُرَتَهَا مَنُصُوبٌ بِنَزُعِ الْخَافِضِ أَى إلى حَالَتِهَا الْأَوْلَى إِنَهِ فَأَدُخَلَ يَدَهُ فِي فَمِهَا فَعَادَتُ عَـصًـا وَتَبَيَّـنَ أَنَّ مَـوُضَـعَ الْإِدُخَـالِ مَوْضَعُ مَسُكِهَا بَيْنَ شُعُبَتَيُهَا وَأُرِىٰ ذَلِكَ السَّيَّدُ مُوسَى لِئَلَّا يَحُزَعَ إِذَا انُـقَـلَبَتُ حَيَّةُ لَذى فِرْعَوُنَ وَاضْمُمُ يَدَكُ الْيُـمُـنَى بِمَعْنَى الْكَفْتِ اللّٰي جَنَاحِكُ أَي جَنَبِكِ الْايُسَرِ تَحْتَ العَضُدِ إِلَى الْإِبطِ وَاَحُرِجُهَا تَخُورُجُ خِلَافَ مَاكَانَتُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَدُمَةِ بَيُضَاءَ مِنُ غَيْرِ سُوَعٍ أَى بَرُصِ تُنضِئُ كَشُعَاعِ الشَّمُسِ تَغُشَى الْبَصَرَ الْيَهَ أَخُرِئَ ﴿٢٠٠﴾ وَهِـىَ وَبَيْـظَـاءُ حَالَان مِنُ ضَمِيْرِ تَخُرُجُ لِنُويَكُ بِهَا إِذَا فَعَلَتَ ذَلِكَ لِإِظُهَارِهَا مِنُ ايلِيَنَا الْآيَةِ الْكُبُواى ﴿ ٣٠٠﴾ أي العَظْمَى عَلَى رِسَالَتِكَ وَإِذَا اَرَادَ عَـوُدَهَا إِلَى حَالَتِهَا الْأُولِي ضَمَّهَا إِلَى جَنَاحِهِ كَمَا تَقَدَّمَ وَانْحَرَجَهَا إِذَّهَبُ رَسُولًا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَنْ مَعَهُ سِيَّ إِنَّهُ طَعْلَى ﴿ ٣٣﴾ جَاوَزَالُحَدَّ فِي كُفُرِهِ اللي اِدِّعَاءِ الْإِلْهِيَّةِ قَالَ رَبِّ اشْرَحُ لِي صَدُرِي ﴿ ٢٥﴾ وَسِعْهُ لِتَحْمِلَ الرِّسَالَةَ وَيَسِّرُ سَهِّلَ لِنَّ آمُرِي ﴿ ﴿ ﴾ لِابَلِّغَهَا وَاحْمَلُلُ عُقُدَةً مِّنُ لِّسَانِي ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ حُدِّئَتُ مِنُ اِحْتِرَاقِهِ بِحَمْرَةٍ وَضَعَهَا وَهُوَ صَغِيُرٌ بِفَيُهِ يَفُقَهُوا يَفُهَمُوا قَوُلِي ﴿ ﴿ عَنْدَ تَبُلِينِعَ الرِّسَالَةِ وَالْجَعَلُ لِيِّي وَزِيْرًا مُعِينًا عَلَيْهَا مِّنُ اَهْلِيُ ﴿ أَمْ ﴾ هُرُونَ مَفُعُولٌ ثَانِ آخِي ﴿ إِنَّ عَطَفُ بَيَانِ اشْدُدُ بِهِ آزُرِي ﴿ إَنَّ ظَهُرِي وَ أَشُوكُهُ فِيُّ ٱمُوى ﴿ ﴿ ﴾ أَي الرِّسَالَةِ وَالْفِعُلَانِ بِصِيغَتِى الْآمُرِ أَوَالْمُضَارِعِ الْمَحْزُومِ وَهُوَ جَوَابٌ لِلطَّلَبِ كَمَى نُسَبِّحَكَ تَسُبِيْحًا كَثِيرًا ﴿ ﴿ ﴿ وَلَا كُولِكَ ذِكُرًا كَثِيرًا ﴿ ﴿ وَكُلَّ إِنَّكَ كُنَّتَ بِنَا بَصِيرًا ﴿ وَهُ عَالِمًا غَـ أَنُـعَـ مُتَ بِالرِّسَالَةِ قَـالَ قَـدُ أُوْتِيُتَ سُؤُلَكَ يِلْمُوسِلَى (٣٦) مَـنًّا عَلَيُكَ وَلَقَـدُ مَنَنَّا عَلَيُكَ مَرَّةً

أَخُرَكَى ﴿ ٣٤﴾ إِذْ لِلتَّعُلِيُلِ أَوْحَيُنَا إِلَّى أُمِّكَ مَنَامًا أَوُالُهَامًا لَمَّا وَلَدَتُكَ وَحَافَتُ أَنُ يُقُتُلَكَ فِرُعُونُ فِي جُمُلَةٍ مَنُ يُولَدُ مَايُوجَى ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ فِي آمَرِكَ وَيَبُدلَ مِنَهُ أَن اقَدِفِيهِ الْقِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقَدِ فِيهِ بِالتَّابُوتِ فِي الْيَمِّ بَحْرِ النِّيُلِ فَلَيُلَقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ أَى شَاطِئَهُ وَالْامُرُ بِمَعْنَى الْخَبُر يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ " وَهُوَ فِرُعَوُنُ **وَٱلْقَيْتُ** بَعُدَ ٱنُ ٱخَذَكَ **عَلَيْكُ مَحَبَّةً مِّيْيُ ۚ** لِتُحَبَّ مِنَ النَّاسِ فَٱحَبَّكَ فِرُعَوُنُ وَكُلُّ مِنُ رَاكَ وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِيُ (٣٩) تَرُبِيُ عَلَى رِعَايَتِي وَحِفُظِي لَكَ إِذْ لِلتَّعْلِيُلِ تَمْشِي أُختُلُك مَرْيَمُ لِتَعْرَفَ ﴿ إِلَا لَهُ لِلتَّعْلِيلِ تَمْشِي أُختُلُك مَرْيَمُ لِتَعْرَفَ ﴿ إِلَا خَبَرَكَ وَقَدْ أَحُسَضُرُوا مَرَاضِعُ وَأَنْتَ لِآتَقْبَلُ ثَدى وَاحِدَةٍ مِنْهَا فَتَسَقُولُ هَلُ اَدُلَّكُمْ عَلَى مَنْ يَكُفُلُهُ فَأُحِيْبَتُ فَحَاءَ تُ بِأُمِّهِ فَقَبِلَ نَدُيَهَا فَرَجَعُنْكَ ۚ اِلْمَى أُمِّكَ كَىٰ تَقَرَّ عَيْنُهَا بِلِقَائِكَ وَلَا تَحُزَنَ هُحَيْنَئِذٍ وَقَتَلُتَ نَفُسًا هُوَالقِبُطِيُّ بِمَصْرِفَاغَتَمَمُتَ لِقَتُلِهِ مِنْ جِهَةِ فِرُعُونَ فَنَجَيُنُكُ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَكَ فُتُونَاهُ اِحُتَبَـرُنَاكَ بِالْإِيْقَاعِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ وَخَلَّصْنَاكَ مِنْهُ فَلَبِثُتَ سِنِيْنَ عَشْرًا فِي آهُلِ مَدْيَنَ ﴿ بَعُدَ مَحِيُئِكَ اِلَيْهَا مِنُ مِصْرَ عِنْدَ شُعَيْبِ النَّبِي وَتَزَوَّ جَكَ بِإِبْنَتِهِ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَلَرٍ فِي عِلْمِي بِالرِّسَالَةِ وَهُوَ أَرْبَعُونَ سَنَةً مِنَ عُمُرِكَ يُمُوسُى﴿ ﴿ وَاصْطَنَعُتُكُ اِخْتَرُتُكَ لِنَفْسِي ﴿ ﴿ فَالرِّسَالَةِ اِذْهَبُ أَنْتَ وَاخُو لَكَ النَّاسِ بِاينِينَ التِّسُعَ وَلَا تَنِيَا تَفُتَرًا فِي ذِكُرِي ﴿ مُنْ بِتَسُبِيُحِ وَغَيْرِهِ اِذُهَبَآ اِلَى فِرعَوُنَ اِنَّهُ طَعْي ﴿ مُنْ بِادِّعَاءِ الرَّبُوبِيَّةِ فَـقُولًا لَهُ قَوُلًا لَيِّنًا فِي رُجُوعِهِ عَنُ ذَلِكَ لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ يَتَّعِظُ أَوْيَخُسْمي ﴿٣٣﴾ اللَّهُ فَبَرُجَعُ وَالتَّرَجِّي بِالنِّسُبَةِ الْيُهِمَا لِعِلْمِهِ تَعَالَى بِأَنَّهُ لَايَرُجَعُ **قَالَا رَبَّنَا آنَا نَخَافُ أَنُ يَّفُرُطَ عَلَيْنَا** ۖ أَى يُعَجِّلُ بِالْعُقُوبَةِ أَوْأَنُ يَّطُغَى ﴿ ٣٥﴾ عَلَيْنَا أَى يَتَكَبَّرُ قَـالَ لَاتَخَافَآ إِنَّنِي مَعَكُمَآ بِعَوْنِي ٱسْمَعُ مَايَقُولُ وَأَرَاى ﴿٣٦﴾ مَا يَفُعَلُ فَالْتِينَامُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّلَكَ فَأَرُسِلُ مَعَنَا بَنِي السِّرَآءِ يُلَ أُالِى الشَّامِ وَلَا تُعَلِّذُبُهُمُ أَى خَلِّ عَنَّهُمْ مِنُ اِسُتِعُمَالِكَ إِيَّاهُمْ فِي أَشُغَالِكَ الشَّاقَّةِ كَالْحَفْرِ وَالْبِنَاءِ وَحَمُل التَّقِيُل **قَدْ جَنَنْكَ بِايَةٍ** بِحُجَّةٍ مِّنُ رَّبِّكُ عَلَى صِدُقِنَا بِالرِّسَالَةِ وَالسَّلْمُ عَلَى مَن اتَّبَعَ الْهُدَّى ﴿ ١٣٤﴾ أَى السَّلَامَةُ لَـهُ مِنَ الْعَذَابَ إِنَّا قَدُ أُوْجِيَ اِلَيُنَآ أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنُ كَذَّبَ بِمَا جِئْنَا بِهِ وَتَوَلَّى ﴿ ﴿ إِلَيْنَآ أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنُ كَذَّبَ بِمَا جِئْنَا بِهِ وَتَوَلَّى ﴿ ﴿ ﴿ إِلَيْنَآ أَنَّ الْعَذَابَ عَلَهُ فَأَتِيَاهُ وَقَالَا لَهُ جَمِيْعَ مَاذُكِرَ ۖ قَـالَ فَمَنُ رَّبُكُمَا لِمُؤسلي ﴿٣٩﴾ اِتَّنَـصَـرَ عَلَيْهِ لِانَّهُ الاصُلُ وَلِإِدُلَالِهِ عَلَيْهِ بِالتَّرُبِيَّهِ قَـالَ رَبُّنَا الَّذِي آنُحطى كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الْحَلْقِ خَلْقَهُ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ مُتَمَيِّزٌ بِهِ عَنْ غَيْرِهِ ثُمَّ هَذَى ﴿٥٠﴾ الحَيُوَانَ مِنْهُ اللي مَطُعَمِهِ وَمَشْرَبِهِ وَمَنْكَحِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ قَالَ فِرْعَوْنُ فَمَا بَالُ حَالُ الْقُرُون الْامَمِ الْلاُوللي ﴿ اهَ ﴾ كَفَوْمٍ نُوْحٍ وَهُوَدٍ وَلُوطٍ وَصَالِحٍ فِي عِبَادَتِهِمُ الْأَوْثَانَ قَالَ مُوسَى عِلْمُهَا أَيْ عِلْمُ حَالِهِمُ مَحُفُوظٌ

عِنْدَ رَبِّي فِي كِتُسِ هُوَاللَّوْ حُ المَحُفُوظُ يُجَازِيُهِمْ عَلَيُهَا يَوُمَ الْقِينَمَةِ لَايَضِلَّ يغِيبُ رَبِّي عَنُ شَيءٍ وَلَا يَنُسَى ﴿٥٢﴾ رَبِّي شَيئًا هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ فِي جُمُلَةِ النَّالُ الْأَرْضَ مَهُدًا فِرَاشًا وَسَلَكَ سَهَّلَ لَكُمُ فِيهَا سُبُلًا طُرُقًا وَّأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءَ مَآءٌ مَطَرًا قَالَ تَعَالَى تَتُمِيمُا لِمَا وَصَفَهُ بِهِ مُوسَى وَخِطَاباً لِاهُلِ مَكَّةَ فَانْحُرَجُنَا بِهَ أَزُوَاجًا اَصُنَافًا مِنَ نَّبَاتٍ شَتَّى ﴿٣٥﴾ صِفَةُ اَزُوَاجًا اَى مُخْتَلِفَةَ الْآلُوان وَالطُّعُومِ وَغَيْرِهِمَا وَشَنَّى جَمُعُ شَيِيُتٍ كَمَرِيُضٍ وَمَرُضَى مِنُ شَتَّ الْآمُرُ تَفَرَّقَ كُلُوُا مِنُهَا وَارْعَوُا اَلْعَامَكُمُ ۖ فِيُهَا حَـمُـعُ نِـعَـمِ هِــىَ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ يُقَالُ رَعَتِ الْاَنْعَامَ وَرَعَيْتُهَا وَالْاَمُرُ لِلْآبِاحَةِ وَتَذْكِيُرِالنِّعُمَةِ وَالْحُمُلَةُ حَالٌ مِنُ ضَمِيرٍ أَخُرَجُنَا أَى مُبِيَحِينَ لَكُمُ الْآكُلُ وَرَعَى الْأَنْعَامَ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ الْمَذَكُورِ مِنَّا كَالْيَتٍ لَعِبِرًا ٣ُ **لِأُولِي النَّهٰي ﴿ عُهُ ۚ لِاصْحَابِ الجُقُولِ جَمُعُ نُه**ْيَةٍ كَغُرُفَةٍ وَغُرُفٍ سُمِيَّ بِهِ الْعَقُلُ لِاَنَّهُ يَنَهٰي صَاحِبَهُ عَنْ اِرْتِكَابِ الْقَبَائِحِ مِنُهَا أَيُ الْاَرُضِ خَلَقُنكُمُ بِخَلْقِ اَبِيُكُمُ ادّمَ مِنُهَا **وَفِيْهَا نُعِيدُكُمُ** مَقُبُورِيُنَ بَعْدَ الْمَوْتِ وَمِنُهَا نُخُرِجُكُمْ عِنُدَالْبَعُثِ تَارَةً مَرَّةً أُخُراى ﴿٥٥﴾ كَـمَا أَخْرَجْنَاكُمُ عِنْدَ اِبْتِدَاءِ خَلْقِكُمُ وَلَقَدُ اَرَيْنَكُ اَىُ اَبُصَرُنَا فِرُعُونَ **اينْتِنَا كُلُّهَا** التِّسُعَ فَكُذَّبَ بِهَا وَزَعَمَ اَنَّهَا سِحُرٌ وَاَبِلَى إِهَ اَنُ يُوَجِّدَ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ أَجِئَتَنَا لِتَخُرِجَنَا مِنُ أَرُضِنَا مِصْرَ وَيَكُونُ لَكَ الْمُلُكُ فِيُهَا بِسِحُرِكَ يِهُوسِي ﴿ ١٥٠ فَلَنَأْتِينَكُ بِسِحُرٍ مِّثْلِهِ يُعَارِضُهُ فَاجُعَلُ بَيُنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لِذَلِكَ لَأَنْخُلِفُهُ نَحُنُ وَلَآ أَنْتَ مَكَانًا مَنْصُوبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ فِي سُوَّى ﴿٨٥﴾ بِكُسُرِ اَوَّلِهِ وَضَيِّهِ اَيُ وَسُطًا يَسُتَوِي اِلَيُهِ مَسَافَةَ الجَائِي مِنَ الطَّرُفَيُنِ قَالَ مُوْسَىٰ مَوْعِدُكُمْ يَوُمُ الزِّيْنَةِ يَوُمُ عِيُدٍ لَهُمْ يَتَزَيِّنُونَ فِيُهِ وَيَحْتَمِعُونَ وَأَنُ يُّحْشَرَ النَّاسُ يُحْمَعَ آهَلُ مِصُرَ ضُحّى ﴿ ٥٩﴾ وَقَتَمَ لِلنَّظُرِ فِيُمَا يَهَعُ فَتَوَلَّى فَرُعَوْنُ آدُبَرَ فَجَمَعَ كَيُدَةُ آيُ ذوى كَيُدِه مِنَ السّخرَةِ ثُمَّ اَتَىٰءِ ١٠﴾ بِهِمُ المَوْعَدَ وَ قَالَ لَهُمْ مُوسى وَهُمُ إِثْنَان وَسَبُعُونَ اَلْفًا مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ حَبُلٌ وَعَصّا وَيُلَكُمُ اَيُ الْزَمَكُمُ اللَّهُ تَعَالَى اَلُوَيُلَ لَاتَفُتُووا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا بِاشْرَاكِ اَحَدِ مَعَهُ فَيُسُحِتّكُمُ بِضَمّ اليَاءِ وَ كُنْسِرالُحَاءِ وَبِفَتْحِهِمَا أَيُ يُهُلِكُكُمُ بِعَذَابٌ مِنْ عِنْدِهِ وَقَلُ خَابَ خَسِرَ مَن افْتَوى ﴿١١﴾ كَذَّبَ عَلَى اللَّهِ فَتَسْنَازَعُوْ آ أَمُرَهُمْ بَيْنَهُمْ فِي مُوْسَى رُآخِيُهِ وَٱسَرُّو النَّجُواي﴿٣٣﴾ أَي الْكَلَامَ بَيْنَهُمْ فِيُهمَا قَالُوْ آ لِٱنْفُسِهِمُ إِنَّ هَلَدَيْنَ لِاَبِي عَـمُرو وَلِـغَيُـرِهِ هذَان وَهُوَ مُوَافِقٌ لِّلُغَةِ مَنُ يَاتِي فِي المُثَنَّى بِالْآلِفِ فِي احُوَالِهِ الثَّلَاثِ لِسُحِرانِ يُرِيُدَانِ أَنُ يُخُرِجلكُمُ مِّنُ أَرُضِكُمُ بِسِحُرِهِمَا وَيَذُهَبَا بِطَرِيُقَتِكُمُ الْمُثُلَى ﴿٣٣﴾ مُؤَنَّتُ أَمُثَل بِمَعْنَى أَشُرَفَ أَيُ بِإِشُرَافِكُمْ بِمَيُلِهِمُ إِلَيْهِمَا بِغَلَبَتِهِمَا **فَأَجْمِعُوُّا كَيْدَكُمُ** مِنَ السِّحُرِ بَهُمَزَةِ

وَصُلِ وَفَتُحِ الْمِيْمِ مِنُ جَمُعِ أَى لَمَّ وَبِهَمُزَةِ قَطَعِ وَكَسُرِالمِيْمِ مِنُ اَجْمَعُ أَحَكُمُ ثُمَّ اثُتُوا صَفَّا حَالٌ أَيُ مُصَطَفَيْنِ وَقَلُ أَفَلَحَ فَازَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعُلَى ﴿٣٣﴾ غَلَبَ قَالُوا يِلْمُوسَى اِخْتَرُ اِمَّآ اَنُ تُلْقِى عَصَاكَ اَى اَوَّلًا وَاِمَّآ أَنُ نَكُونَ اَوَّلَ مَنُ اللَّهٰي (٥٠) عَصَاهُ قَالَ بَلُ اَلْقُوا ا فَالْقَوُا فَالْحَاجِبَالُهُمُ وَعِصِيُّهُمُ اَصُلُهُ عَـصَوُوٌ قُلِبَتِ الوَاوَان يَاتَيُنِ وَكُسِرَتِ العَيُنُ وَالصَّادُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحُرِهِمَ أَنَّهَا حَيَّاتٌ تَسُعَى (٢٧) عَلَى بُطُونِهَا فَأُوْجَسَ اَحَسَّ فِي نَفُسِهِ خِيُفَةً مُّوسِي (١٤) أَيُ خَافَ مِنُ جِهَةِ أَنَّ سَحَرَهُمَ مِنُ جِنُسِ مُعُبِجِزَتِهِ أَنْ يَلْتَبِسَ أَمْرَهُ عَلَى النَّاسِ فَلَا يُؤْمِنُوا بِهِ قُلُنَا لَهُ لَاتَخَفُ إِنَّكَ أَنْتَ الْآعُلَى ﴿١٨﴾ عَلَيْهِمْ بِالْغَلَبَةِ وَٱلْقِ مَافِي يَمِينِكُ وَهِيَ عَصَاهُ تَلْقَفُ تَبُتَلِعُ مَاصَنَعُوا ۖ إِنَّمَاصَنَعُوا كَيْدُ سلحِرْ أَيُ جِنْسِه وَلَا يُنفُلِحُ السَّاجِرُ حَيْثُ اتني (١٩) بِسِحُرِهِ فَالْقِي مُوسْى عَصَاهُ فَتَلَقَّفَتُ كُلَّ مَاصَنَعُوهُ فَأَلْقِي السَّحَرَةُ سُجَّدًا حَرُّواسَاجِدِينَ لِلَّهِ تَعَالَى قَالُو آ امَنَّا بِرَبِّ هَارُوْنَ وَمُوسِنَى (٥٥) قَالَ فِرُعَوُلُ ءَ امَنْتُمُ بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيُنِ وَابُدَالِ الثَّانِيَةِ اَلِفًا لَهُ قَبُلَ أَنُ اذَنَ آنَا لَكُمُ إِنَّهُ لَكبِيرُكُمْ مُعَلِّمُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحُو ۚ فَلَا ۚ قَطِّعَنَّ ٱيُدِيَكُمُ وَٱرْجُلَكُمْ مِّنُ خِلَافٍ حَالٌ بِمَعْنَى مُخْتَلِفَةٍ آي الْآيُدِي الْيُمْنَى وَالْآرُجُلَ اليُسْرَى وَّ لَأُوصَـلِّبَنَّكُمُ فِي جُذُوعِ النَّخُلُ أَى عَلَيْهَا وَلَتَـعُلَمُنَّ آيُّنَآ يَـعُنِي نَفْسَهُ وَرَبُّ مُوسَى اَشَكُّ عَذَابًا وَّابُقْلَى (١١) أَدُومُ عَلَى مُخَالِفَتِهِ قَالُوا لَنُ نُؤُثِرَ لَثَ نَحْتَارَكَ عَلَى مَاجَاءَ نَا مِنَ الْبَيّناتِ الدَّالَةِ عَلَى صِدُقِ مُوسِٰى وَالَّذِي فَطَرَنَا خَلَقَنَا قَسَمٌ اَوُعَطُفٌ عَلَى مَا فَاقْضِ مَآ أَنُتَ قَاضٍ أَيُ اَصُنَعُ مَاقُلُتَهُ إنَّمَا تَقُضِي هٰذِهِ الْحَيْوةَ اللُّهُنِّيَا ﴿ مُ كَ النَّصَبُ عَلَى الْإِيِّسَاعِ أَيُ فِيْهَا وَيَحْزِي عَلَيْهِ فِي الاحِرَةِ إِنَّا امْنَا بِـرَبُّنَا لِيَغَفِرَلُنَا خَطْلِنَا مِنَ الْإِشْرَاكِ وَغَيْرِهِ وَمَـآ ٱكُوَهُتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحُرُ تَـعُلَمَّا وَعَمَلَّالِمُعَارِضَةِ مُوسْى وَ اللَّهُ خَيْرٌ مِنْكَ ثَوَابًا إِذَا أُطِيُعَ وَ أَبْقَلَى (٣٥) مِنْكَ عَذَابُه إِذَا عُصِيَ قَالَ تَعَالَى إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجُرِمًا كَافِرًا كَفِرُعَوْنَ فَاِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَايَمُونَتُ فِيُهَا فَيَسْتَرِيْحُ وَلَا يَحْيلي (٣٧٪ حَيَاةً تَنُفَعُهُ وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤُمِنًا قَدُ عَمِلَ الصَّلِحْتِ ٱلْفَرَائِضَ وَالنَّوَافِلَ فَأُولَائِلْتُ لَهُمُ الدَّرَجْتُ الْعُلَى ﴿ ذَّے جَمَعُ عُلْيَا مُوَنَّتُ اَعُلَى جَنَّتُ عَدُن اَى إِنَّامَةٍ بَيَانٌ لَهُ تَـجُرَى مِنُ تَحْتِهَا الْآنُهارُ خَلِدِيْنَ فِيُهَأَ وَذَٰلِكَ جَزَّآؤُا مَنُ تَوَ كُي ﴿ ٢٤ ﴾ تَطُهَرَ مِنَ الذُّنُوب

ترجمه: ..... (اے محد ﷺ) ہم نے آپ ہر آن اس لئے نہیں اتاراک آپ تکلیف اٹھا کیں (اس قرآن کے نازل ہونے کے بعد جوآپ بوری بوری رات عبادت کر کے اینے آپ کوتعب میں مبتلا کررے ہیں ،اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بیقر آن آپ پراس لئے نازل نہیں ہوا کہ آپ کوکسی دشواری میں مبتلا کیا جائے ) بلکہ بیتو نصیحت ہے اس کے لئے جوڈرتا ہے ( یعنی ہم نے ا سے اس لئے نازل کیا ہے کہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں ) نازل س کی طرف سے ہوا جس نے پیدا کیا زمین اور بلند آسانوں کو (تنزیلاً بدل بے لفظوں میں اس فعل سے جواسے نصب دے رہاہے اور علی جمع علیا کی جیسے کبری جمع کیو کی ) وہ غدائے رحمٰن عرش پر قائم ہی ( یعنی وہ قیام علی العرش جواس کے مناسب اور حسب حال ہے۔عرش کے لغوی معنی تخت شاہی کے ہیں ) اس کی ملک ہے جو کچھآ سانوں میں اور جوز مین میں ہے اور جوان دونوں کے درمیان ہے اور جو کچھز مین کے بیٹیے ہے ( یعنی نمنا ک مثی \_مرا دز مین کے ساتوں طبقات ہیں ، کیونکہ وہ نمناک مٹی سمے نیچے ہیں ) اور اگرتم پکار کر بات کہوتو وہ چیکے سے کہی ہوئی بات اور اس سے زیادہ چیپی ہوئی کو جانتا ہے۔ (لیعنی ایچ آپ کوکسی دشواری میں ڈال کراز کاراور دعا بہت بلند آواز سے نہ سیجے ، کیونکہ وہ تو آ ہستہ آواز کوسنتا ہے۔ جو خیال دل میں گزرا ہوا گرچہ اسے نہیں کیا گیا ہو) وہ اللہ ایسا ہے کہ اس کے سواکوئی معبود نہیں۔اس کے اچھے انتہے نام ہیں ( یعنی دہ ننا نوے نام جواحادیث میں آتے ہیں۔ حسنیٰ مؤنث ہے احسن کی )اور کیا آپ کومویٰ کی بھی خبر پینچی ہے۔ جبکہ انہوں نے آگ دیکھی (مدین سے مصرے آتے ہوئے) سوانہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہتم میبیں تھبروں میں نے آگ دیکھی ہے ممکن ہے آ گ لے آؤں یا آگ کے پاس راستہ یا جاؤں ( یعنی شاید آگ کی روشنی میں راستہ کا پھھ پنۃ چل جائے جو تاریکی کی وجہ ہے بھول گئے تھے۔مویٰ علیہ السلام نے لمعل کالفظ استعال کیا۔اس وجہ ہے کہ انہیں اس کا یقین نہیں تھا کہ میں آ گے بھی لاسکوں گایانہیں۔ پس جب وہ اس کے باس مینچے(لیعنی جھڑ بیری کے باس) تو ان کوآ واز دی گئی کہا ہے مویٰ! میں تیرا پروردگار ہوں۔(انسسسی کے الف میں کسرہ اور فتحہ دونوں قرائت ہے۔اگر کسرہ ہوگا تواس وقت نو دی کومعنی میں قبل کے لیاجائے گااورا گرفتہ پڑھیں گے توان سے پہلے با مقدر ماننا پڑے گا۔انا انبی کے یا کی تاکید کے لئے ہے ) سوتم اپنی جو تیاں اتار ڈانو۔ بے شک تم ایک یاک میدان لیعن طوی میں ہو۔(مقدس کے معنی یاک اورمبارک ہیں۔طوی بدل ہے وادال۔مقدمس سے یاعطف بیان سے ۔ دونوں صورت میں تنوین اور بغیر تنوین کے دونوں قرائت ہے۔اگر تنوین پڑھیں گے تواس وقت منصرف ہوگا اور چونکہ غیر منصرف ہیں دوسبب ہونا ضروری ہیں توایک اس میں سے علیت ہے اور دوسرا سب تا نبیث ہے۔ کیونکہ بیمعنی میں بسق عقد کے ہے ) اور میں نے تنہیں منتخب کرلیا (تمہاری قوم میں ے) سوسنو جو کچھوٹی کی جارہی ہے (میری جانب سے تم پر) بے شک میں ہی اللہ ہوں۔ کوئی معبود نبیس میرے سوا،میری ہی عبادت كرواورميرى بى يادى نماز برهاكرو\_ بلاشبه قيامت آنے والى ہے۔ يس اسے بوشيده ركھنا جا بهنا بول (يعني قيامت كولوكول سے چھيانا جا ہتا ہوں۔ البتہ قرب قیامت کی علامات بتادیتا ہوں) تا کہ ہر مخص کواس کے کئے کا بدلدل جائے ( بعنی جو بچھاس نے برائی یا نیکی کی ہے ) سوتہبیں اس کی طرف ہے ایسا شخص باز ندر کھنے پائے ، جواس پرایمان ندر کھتا ہواور جس نے اپنی خواہش کی پیروی کی ( لیعنی ایسا شخص جو قیامت پرایمان نبیس لاتا ہے وہ متہیں اس پریقین رکھنے سے رو کنے نہ یائے ) در نہتم بھی تباہ ہوکر رہو گے۔ اور بیتمہارے دا بنے ہاتھ میں کیا ہے۔اےمویٰ (بیسوال ہو چھنے کے لئے نہیں بلکہ اس سے مقصود معجزہ کا اظہار ہے) انہوں نے کہا کہ بدمیری لاتھی ہے۔ میں اس پر نیک نگا تا ہوں ( بھلا تکنے میں اور چلنے میں ) اور اس سے اپنی بکریوں کے لئے پتے جھاڑتا ہوں ( یعنی درخت ہے اس کے ذریعہ بیتے گرا تا ہوں تا کہ بکریاں اسے کھائیں ) اور اس سے میرے اور بھی کام نکلتے ہیں۔ (مثلاً: توشداس پراٹھا تا ہوں اور یانی۔ اس سے سانب وغیرہ مارتا ہوں۔حضرت موی علیہ السلام نے اپنے جواب میں لکڑی سے پوری ہونے والی ضرور یات کا ذکر طویل كرديا\_مارب جمع مارية كى باور ريتيون اعراب آسكتے ہيں جس كمعنى ضرورت كے ہيں )ارشاد ہوا كداسے وال دوا ي مویٰ پس انہوں نے اسے ڈال دیا۔سووہ ایک دوڑتا ہواسانپ بن گیا (باوجودایک بڑااورموٹا سانپ ہونے کے، چھوٹے سانپوں کی

طرح اپنی پیٹ کے بل تیز تیزر بنگنے لگا۔ کیونکہ چھوٹے سانپول کودوسری آیت میں جان کہا گیاہے )ارشاد ہوا کہ بکڑلواورڈ روئیں۔ہم ابھی استے اس کی پہلی حالت پر کردیں سے۔ (خدا تعالیٰ کے تھم برمویٰ علیہ السلام نے اینا ہاتھ سانپ کے مند بیں ڈال دیا، جس کے بعد وہ اپنی پہلی شکل میں لائھی بن گیا اور بیبھی واضح ہو کہ حضرت مویٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس موقعہ پر داخل کیا تھا جہاں سے لکڑی دوشا نختی اورحضرت موی علیہ السلام کو بیاس وجہ ہے دکھایا گیا تا کہ جب بیفرعون کے سامنے سانپ ہے تو موی گھبرا کیں نہیں ) اورتم ا پناہاتھ بغل میں و بے نو ( یعنی اپنے واہنے ہاتھ کی تھیلی اپنے با ئمیں باز و کی بغل میں د بالو۔ پھر جب اسے نکالو گے تو ) وہ بلاکسی عیب کے روشن ہوکر نکلے گا (لیعنی اس کے اندر آئکھول کو چکاچوند کردینے والی چمک پیدا ہوگی۔اور خدانخو استہ بیسفیدی برص وغیرہ کی وجہ سے نہیں تھی) بیدوسری نشانی ہوئی (اینہ اخوی اور بیسضاء بیدونوں حال ہیں تسخوج کی شمیر سے ) تا کہ ہم شہیں اپنی نشانیوں میں سے پچھ دکھا کمیں (بعنی اگرتم اظبار معجزہ کرنا چاہوا پی نبوت پرتو ہم بڑی بڑی نشانیاں دکھا کمیں گےاور جبتم چاہو کہ ہاتھ اپنی اصلی حالت پر واپس آ جائے تو اسے پھراین بغل میں لے جاؤ اور پھرنکال لو) ابتم فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ بڑا سرکش ہوگیا ہے۔ (بعنی تم رسول بن کر فرعون اور اس کے تبعین کے پاس جاؤ کہ وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے اور دعوائے الوہیت میں وہ حدے آ گے بڑھ چکا ہے ) عرض کیا کہ اے میرے پروردگار! میرا حوصلہ اور فراخ کردے ( تا کہ میں بارنبوت برداشت کرسکوں) اور میرا کام مجھ پر آسان کردے ( یعن تبلیغ کا کام )اورمیری زبان ہے لکنت دور کرد بیجئے ( جو بیپن میں آ گ کے انگارہ کومنہ میں رکھنے ہے ہوگئی تھی ) تا کہ لوگ میری بات سمجھ کیں ( جب میں انہیں وین کی بات پہنچاؤں ) اور میرے کنیہ میں سے میراایک معاون مقرر کردیجئے بعنی ہارون کو کہ میرے بھائی ہیں (ھارون مفعول ثانی ہے اور احسی عطف بیان ہے )میری قوت کوان کے ذریعیمضبوط کردیجے اوران کومیرے کام میں شریک کرو پیجئے (بیعنی رسالت میں امنسد د و امنسو ک پیدونوں کے دونوں امریے صیفہ ہیں اوربعض کی رائے بیہ ہے کہ بیامر کا صیغہ نہیں بلکہ مضارع مجز وم ہے۔ کیونکہ طلب کا جواب ہے اور جواب طلب ہمیشہ مجز وم ہوا کرتا ہے ) تا کہ ہم لوگ خوب کثرت سے تیری پاک کریں اور تیراذ کرخوب کثرت ہے کریں۔ بے شک آپ ہم کوخوب و کیورہے ہیں۔ارشاد ہوا کہ تمہاری درخواست منظور کی گئی اے موی اور ہم تو ایک دفعہ اور بھی تم پراحسان کر بیکے ہیں جبکہ ہم نے تہاری والدہ کووہ بات الہام کی جوالہام ہی کئے جانے کے قابل تھی (اگلاجمله مایوحی سے بدل واقع ہور ہاہے۔ یعنی ہم نے تمہاری والدہ کوخواب میں یا الہام کے ذریعے تمہارے بارے میں ایک تذبیر بتائی۔ جب انہوں نے تم کو جنااورانہیں اس کاخوف تھا کہ نہیں فرعون تم کو بھی نہ مارڈ الے۔جس طرح وہ دوسرے بچوں کوتل کررہاہے ) ہے کہ مویٰ کوا بکے صندوق میں رکھ کردریا میں ڈال دو ( یعنی دریا ہے نیل میں ) پھر دریا نہیں کنارہ پر لے آھے گا توان کووہ مخص پکڑ لے گا جومیرا بھی دشمن ہےاوران کا بھی دشمن ہے(لیعنی فرعون) اور میں نے تمہارے اوپراپنی طرف سے محبت کا اثر ڈال دیا تھا (لیعنی جب فرعون تم کو پکڑ کریے گیا تو اس کے دل میں ہم نے تمہاری محبت ہیدا کردی اور اس شخص کے دل میں جوتمہیں دیکھتا تھا )اور تا کہتم کومیری غاص گمرانی میں پرورش کیا جائے ( تا کہتمہاری پرورش میری گمرانی میں ہواور میں تمہاری حفاظت کے سامان مہم پہنچاووں ) جب کہ تمہاری بہن چکتی ہوئی آئیں۔ پھر بولیں کہ میں تمہیں ایسے کا پینہ دوں جواس کو پال لے (تمہاری بہن مریم تمہارے تابوت کے پیچھے چلتی ہوئی آئیں تا کہوہ د مکھیکیں کہم کہاں پہنچائے جاؤگے۔اور جبتم فرعون کے کل میں پہنچ گئے اور تمہارے دودھ پلانے کے لئے وامیکو بلایا گیاتو تم نے ان میں ہے کسی کی چھاتی کومنہیں لگایاتو تمہاری بہن نے حسن تدبیر سے انجان بنتے ہوئے کہا کہ میں کسی ایسی عورت کو بلا کرلا وَل جواس کی پرورش کرسکتی ہو؟ اثبات میں جواب ملنے پرانہوں نے تمہاری والدہ کو بلایا۔ان کی چھاتی کوتم نے فور أمنه لگالیا) تو ہم نے تم کوتمہاری ماں کے پاس دوبارہ پہنچادیا تا کہوہ تمہیں اپنے قریب دیکھے کر منطمئن رہیں اور تمہاری طرف سے فکر مند نہ

ہوں اورتم نے ایک شخص کو مارڈ الا تھا (بیمصر کا باشندہ ایک قبطی تھا۔ ایک خاص واقعہ برغیر ارادی طور پرحضرت موی علیہ السلام کے ہاتھ ے مارا گیا۔جس سے حصرت موی علیہ السلام کو بڑا فکر دامن میرتھا) تو ہم نے تم کواس غم سے نجات دی اور ہم نے تہہیں خوب خوب آ ز مائشوں میں ڈالا ( اس کے علاوہ تم پر اور بھی آ ز مائشیں آ کیں لیکن ہم نے اس سے تم کونجات دلائی ) پھرتم مدین والوں کے درمیان (وس) سال رہے۔ (مصرے مدین آنے کے بعد تہارا قیام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہا اور پھر انہوں نے تہہاری شاوی ا بنی لڑکی ہے کر دی) پھرتم اپنے وفت معین پرآ گئے۔اے مویٰ (ابتم عمر کے مرحلہ پر پہنچے گئے تھے جورسالت کے لئے مناسب ہے) میں نے تم کواپنے لئے منتخب کرلیا (اورتم کو منصب رسالت پر فائز کرلیا) سوابتم اورتمہارے بھائی میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، (لوگوں کے پاس جاؤاور تبلیغ کرو)اور میری یا دمیں ستی نہ کرنا (میری تنبیج وتبلیل کرتے رہنا)فرعون کے پاس تم دونوں جاؤ۔ بے شک وہ حدے تجاوز کر گیا ہے( خدائی کا دعویٰ کر کے )اس سے گفتگونرم کرنا۔ شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لیے یا ڈر نبی جائے (تم تو تبلیغ کرتے ہوئے اس سے زم بات کہنا۔ شایدوہ تمہاری بات مان جائے یا خداسے ڈرکر دین حق کی طرف لوٹ آئے۔ یہاں خدانعالی نے نصیحت قبول کرنے اور خداسے ڈرنے کی صرف تو قع ظاہر کی ہے۔ وہ اس وجہ ہے کہ خدا کو پہلے ہی ہے معلوم تھا کہ وہ بھی دین حق کی طرف خہیں لوٹ سکتا ہے ) دونوں بولے اے ہمارے پروردگار! ہم کو بیاندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی نہ کر بیٹھے (اورسزا دینے میں جلدی نہ کرے ) یا بیا کہ زیادہ سرکشی نہ کرنے لگے اور (منتکبرنہ ہوجائے ) اللہ نے کہا تم ڈرونہیں ہم دونوں کے ساتھ میں ہوں (لیعنی میری مدد تمہارے ساتھ ہے) میں سنتااور دیکھتا ہوں (جو پچھوہ کرتا ہے اسے دیکھتا ہوں اور جو پچھ کہتا ہے اسے سنجھی رہا ہوں) تم اس کے پاس جاؤ، پھراس سے کہو کہ ہم دونوں تیرہے پر دردگار کے قاصد ہیں۔سوتم ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دے ( ملک شام ) اور انہیں دکھ نہ دے (لیعنی جن مشقتوں میں تم نے انہیں ڈال رکھا ہے اوران سے جوشاق کام لےرہا ہے انہیں اس ہے رہائی دے ) ہم تیرے پاس تیرے پروردگار کی طرف ہے نشانیاں لے کرآئے ہیں (اپنے رسالت کی صدافت پر) اورسلامتی ہے اس کے لئے جو سیدھی راہ پر چلے ( یعنی وہ عذاب ہے محفوظ ہوجائے گا ) ہمارے پاس تو وحی بیآ چکی ہے کہ عذاب اس کے لئے جو جھٹلائے اور روگر دانی کرے (پس مید دونوں حسب تھم فرعون کے پاس ہنچے اور انہوں نے ایسے فریضہ تبلیغ کو پورا کیا۔جس پر فرعون نے ) کہا کہ تو پھراے مویٰ! تم دونوں کا پروردگارکون ہے؟ ( پہاں فرعون نے صرف موسیٰ علیہ السلام کومخاطب صرف اس وجہ ہے کیا کہ اصل تو وہی ہتھے اور فرعون رب کا سوال کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بیہ جتمانا حیا ہتا تھا کہ تمہمارا رب میں ہوں۔ سیونکہ تم میری تربیت میں رہے ہو ) موسیٰ علیہ انسلام نے کہا کہ ہمارا پروردگاروہ ہے جس نے ہر چیز کواس کی بناوٹ عطافر مائی (جس سے کہوہ دوسری چیزوں سے متناز ہوجائے ) اور پھر اِس کی رہنمائی کی (مثلاً حیوان وغیرہ کو کھانے چینے کی چیزوں کی تمیزعطا فرمائی۔فرعون نے ) کہا کہ اچھا تو پھر پہلے لوگوں کا کیا حال ہوا (بینی قوم نوح ، ہود ، لوط اورصالح وغیرہ جو بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ان کا کیا ہوا؟ مویٰ علیہ السلام نے ) کہا کہ انکاعلم (بینی ان لوگوں کے بتوں کی پرستش کا حال) میرے پروردگار کے پاس دفتر میں (محفوظ) ہے۔ بعنی لوح محفوظ میں سب پیچھ محفوظ کر کیا گیا ہے۔جس پر قیامت کے دن جزاء دسزا سلے گی) میرا پر در دگار نہ بھٹک سکتا ہے اور نہ بھول سکتا ہے۔ یہ وہی ہے جس نے تمہارے لئے ز مین کوفرش بنادیا اورتمہارے لئے (چلنے کے واسطے) اس میں راستے بنادیئے اور آسمان ہے پانی اتارا (پھرخدا تعالیٰ نے خودحضرت مویٰ علیہ السلام سے کلام کو کمل کرتے ہوئے اہل مکہ کو خطاب کیا کہ ) پھر ہم نے اس کے ذریعہ ہے مختلف قتم کے طرب طرح کے نباتات پیدا کے (شتی صفت ہے ازواج کی یعن مختلف رنگ اور مختلف مزہ کی چیزیں پیدا کیں۔شتی جمع ہے شتیت کی۔جیے مریض کی جمع مسر صبی آتی ہے) گھاؤاورا پیے مویشیوں کو چراؤ (لیعنی ان نعمتوں کوتم بھی کھاؤاورا پیے مویشیوں کوبھی چراؤ۔انسعام

جمع ہے نعم کی۔جس کے معنی چو یا ہید عربی لغت میں اس کا استعال لا زم اور متعدی دونوں طرح ہوتا ہے یہاں پرو ار عوا انسعام کم میں تھم جواز کیلئے ہے جس سے مقصود اپنی نعمتوں کی یادر مانی بھی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ کھانا واجب نہیں بلکہ جائز ہے۔ کھاسکتے ہواور کھلا سکتے ہو۔ بیسب کے سب حال ہیں اخسر جنسا کی خمیر سے ) بے شک اس سار ہے (نظام ) میں اہل عقل کے لئے دلیلیں موجود ہیں۔(اہل عقل کومخاطب کیااس وجہ ہے کہ صاحب عقل کوا جھائی اور برائی میں تمیز کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔نھے۔ جمع ہے نھیة ک بیے غرفة کی جمع غرف ہے)ای ہے ہم نے تہیں پیدا کیا تھا ( یعنی اس مٹی ہے ہم نے تمہارے باب آ دم کو پیدا کیا تھا)اور اس میں ہم تنہیں واپس لے جائیں گے (مرنے کے بعداس مٹی کی قبر میں جانا ہے) اور اس میں سے تنہیں ووبارہ پھر نکالیں گے۔ (لیعنی بعث بعدالموت کے وفت اس مٹی ہے ہم حمہیں وجود میں لے آئیں سے جس طرح کہ ابتدائے پیدائش کے وفت ہم نے حمہیں مٹی سے پیدا کیا تھا)اورہم نے اسے ساری ہی نشانیاں دکھلا دیں۔نیکن وہ جھٹلا تا ہی رہااورا نکار ہی کرتار ہا( بیعنی وہ ان ساری نشانیوں کو سحروجاد وسمجه کر جھٹلاتار ہااور خدا کی وحدا نبیت کو قبول کرنے ہے انکار کرتار ہا۔ پھر فرعون نے ) کہا کہ اے مویٰ! تو تم اس لئے ہمارے یاس آئے ہوکہ جمیں ہماری سرز مین سے اپنے جادو (کے زور) سے نکال دو (تم یہ چاہتے ہو کہتم جمیں ہماری سرز مین مصرے نکال کر خود اس کے بادشاہ بن بیٹھو) سواب ہم بھی تمہارے مقابلہ میں ایسا ہی جادو لاتے ہیں (جوتمہارا مقابلہ کرے) تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدہ گاہ مقرر کراوجس کے نہم خلاف کریں اور نہتم۔ایک ہموار میدان میں (سسوی کے مس کو کسرہ اور ضمہ دونوں طرح یڑھا جاسکتا ہے جس کے معنی چے کے ہیں۔ یعنی ایک ایسی جگہ جہال طرفین کوآ نے میں مساوی مسافت مطے کرنا پڑے۔موئ علیہ السلام نے ) فرمایا کہتم سے دعدہ میلے کے دن کار ہا۔ جس میں لوگ دن چڑھے جمع ہوجاتے ہیں (بیاس وجہ سے تا کہلوگ اپنی آ تھوں سے سب کچھد کچھیں)غرض فرعون واپس ہوگیا۔ پھرا ہے مکر کا سامان جمع کرنا شروع کیااور پھر آیا (بعنی اینے جادوگروں کوجمع کر کے طے شدہ جگہ یرآیا) مویٰ نے ان لوگوں سے کہا (جن کی تعداد بہتر ہزارتھی اور ہرا یک کے پاس ایک لاٹھی اور ایک ری تھی ) اے مبختی مارو، خدا پرجھوٹ افتر اءنہ کرو (کسی کواس کاسامجھی بنا کر )ورنہ وہ تہہیں عذاب سے نیست و نابود کرد ہے گا اور جو کوئی مجھوٹ باندھتا ہے وہ نا کام ہی رہتا ہے ( یعنی جوخدا تعالی کی تکذیب کرتا ہے وہ ہمیشہ نا کام رہتا ہے۔فیسے حتکم میں ایک قر اُت ی کو پیش اور ح کوزیر کی ہاور دوسری قرائت میں دونوں کوفتہ) پھروہ اپنی رائے میں آپس میں اختلاف کرنے لگے (لیعنی مویٰ و ہارون علیہاالسلام کے بارے میں ان جادوگروں کی رائے میں اختلاف ہیدا ہوگیا ) اور خفیہ مشورہ کرنے لگے ( یعنی آپس میں ان دونوں کے بارے میں گفتگو کرنے کے چر) بو لے۔ بے شک بیدونوں بھی جادوگر ہی ہیں (ابوعمرواوراس کے علاوہ دوسرے توی بجائے کھندین کے کھندان پڑھتے ہیں اوروہ پہلا یعنی ہذین لغت کےموافق ہے۔ کیونکہ ٹنیٰ میں جب کہوہ الف کےساتھ ہو، تمینوں حالتوں میں ہذین و ہذان پڑھا جاسکتا ہے )اور بدچاہتے ہیں کہتہبیں تبہاری سرز مین ہےاہے جادو (کے زور ) سے نکال دیں اور تبہار ہے عمدہ طور وطریق ہی مثادیں (مثلی مؤنث امثل کے جس کے معنی بہتر اور عمدہ کے ہیں۔ یعنی جب بیاسے جادو کے ذریعہ ہم لوگوں کو مغلوب کردے گاتو ہماری کوئی حیثیت بی باقی نہیں رہے گی )سواب سب مل کراپنی تدبیر کا انتظام کرواور صفیں آ راستہ کر کے آؤ۔ (اجسم عبو اسہمزہ وصل اورمیم کے فتحہ کے ساتھ بڑھیں تو یہ جمع سے ہوگا۔جس کے معنی اتر آنا۔اوراگر ہمزہ غیروصلی ہواورمیم پرکسرہ ہوتواجے سے ماخوذ ہوگا۔جس کے معنی مطے کرنا ،ارادہ کرنا ) کہ آج کامیابی اس کی ہے جو غالب آئے۔ پھرانہوں نے کہا کہ اے موٹ! آپ پہلے ڈالیس کے یاہم پہلے ڈالنے والے بنیں۔ (بعنی اے مویٰ! تم کواختیار ہے کہ جا ہے تم اپنی لائفی مہلے زمین پر ڈالویا پھر ہم ڈالیں ) آپ نے فر مایا نہیں تم ہی پہلے ڈ الو۔ پس بکا کیب ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں مویٰ کے خیال میں ان کے جادو کے زور ہے ایسی نظر آنے لگیں کہ وہ گویا دوڑ پھر رہی

ہیں۔(عسصی کی اصل عسصو و تھادوواؤ کودویا میں بدل دیااورع وص کوکسرہ دے دیا)اس ہےمویٰ نے اپنے دل ہیں کچھاندیشہ محسوس کیا (بیغیٰ مویٰ علیهالسلام کواس بات کا اندیشه ہوا کہ نہیں ان کا جادواز قبیل معجز ہ نہ ہواور اس صورت میں وہ معاملہ خلط ملط ہوجائے گا اور حق کوغلبہ نہ ہوسکے گا تو لوگ ایمان نہیں لائیں سے ) ہم نے کہا ڈرونہیں ، غالب تو یقینا تم ہی رہو گے۔ بیتمبارے داہنے باتھ میں جو ہےا ہے ڈال دو ( یعنی لاتھی کو )ان لوگوں نے جو پچھ ( سوانگ ) بتایا ہے بیسب کونگل جائے گا۔ جو پچھ بنایا ہے جادوگروں کا سوانک ہے اور جادوگر کہیں جائے کامیاب نہیں ہوگا (جس پرموی علیہ السلام نے اپنی لائفی ڈال دی تو وہ سب پھے جوانہوں نے کیا تھا سب کونگل گیا) پھرتو وہ مجدہ میں گر مھئے۔ (بیعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے مجدہ کرتے ہوئے زمین پر گریڑے ) اور بول اٹھے کہ ہم تو ایمان لے آئے ہارون ومویٰ کے پروردگار بر۔ (فرعون نے) کہا کہ تم اس پرایمان لے آئے قبل اس کے کہ بیس تنہیں اجازت وول۔ ء امنتم میں دوقر اُت ہے۔ایک قراُت دونوں ہمزہ کے باتی رکھنے کی۔دوسری قراُت دونوں ہمزہ کوالف سے بدل دینے کی ) بے شک وہ تمہارا بھی بڑا ہے (لیعنی تمہارامعلم ہے) جس نے تمہیں جادوسکھایا ہے۔ سومیں تمہارے ہاتھ پیر کٹوا تا ہوں۔ مخالف جانب سے (لیعنی واہنا ہاتھ بایاں پاؤں ) اور شہیں تھجور کے درختوں پرسولی چڑھا تا ہوں اور پیمی تم کومعلوم ہوا جاتا ہے کہ ہم دونوں میں ( لیعنی مجھ میں اورمویٰ کے رب میں ) کس کاعذاب زیادہ سخت اور دیریا ہے۔ (جادوگر ) بولے کہ ہم تم کوبھی ترجیح نہ دیں سے۔ ان دلائل کے مقابلہ میں جوہم کوئل کچکے ہیں (مویٰ کی سچائی پر )اور بمقابلہ اس ہستی کے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ جھے کو جو پچھ کرنا ہے کر ڈال ( یعنی تم نے جو کچھکہااے کرلے) تو تو بس اس دنیابی کی زندگی میں (جو کچھکرناہے) کرسکتا ہے۔ (حیواۃ الدنیا برنصب بزع الخافض ہے۔ یعنی د نیا میں سب پچھ کرسکتا ہے اور آخرت میں پھر جھے کواس کا بھکتان بھکتنا پڑے گا ) ہم تواپنے پروردگار پرایمان لے آئے تا کہ وہ ہمارے گناہ معاف کرے (یعنی شرک وغیرہ) اور جوتونے ہم پر جادو کے بارے میں زور ڈالا (اس کوبھی یعنی جو پھے بھی ہم نے جادد وغیرہ کیا اورمویٰ کے مقابلہ برآئے اسے بھی خدامعاف کرے گا)اوراللہ ہی بہتر ہے (باعتبار بدلہ کے اگراس کی اطاعت کی جائے )اور پائندہ ہے ( لیعنی تم سے زیادہ دیریا اس کاعذاب ہے۔ اگر اس کی نافر مانی کی جائے ) خدا تعالیٰ نے ارشا دفر مایا کہ جوکوئی بھی اپنے بروردگار کے یاس مجرم ہوکر حاضر ہوگا ( کفرکرنے والا ہوگا جیسے فرعون ) تو اس کے لئے دوزخ ہے۔ نہتو اس میں موت ہی ہوگی کہ ( گلوخلاصی کا امکان ہو)اورنہ پرلطف زندگی ہوگی (کرزندگی کے مزے ہی اڑائے)اور جوکوئی اس کے پاس مومن ہوکر حاضر ہوگا،جس نے نیک کام بھی کئے ہوں (فرائض ونوافل کا اہتمام کیا ہو) سوایسوں کے لئے بڑے اونے درجے ہیں (عملی جمع ہے عسلیا کی اوراس کی مؤ نث اعلیٰ ہے ) یعنی ہمیشہر ہنے کے باغ ہیں (بیر بیان ہے در جات علی کا ) جس کے بیچے نہریں جاری ہوں گی۔ان میں وہ ہمیشہر ہیں ے اور یہی انعام ہان کا جو یاک ہوا ( بعنی جو گنا ہوں ہے الگ رہا)۔

تشخفین وتر کیب: ..... ظاہ ، بیروف مقطعات میں ہے ۔ حضرت ابن عباس اور متعدد تا ابعلی اس کے عنیا او جل کے کرتے ہیں۔

استواء کے معنی استیلاء ہیں۔جس سے مرادا قتر اردا ختیار ہے۔

مسفوات العلى. آسان ميں خود بلندى كامفہوم ہے۔اس كی صفت على لانے سے تاكير مقصود ہے۔ ثوى. وه گيلى مثى جوسطح زمين سے بنچے ہو۔ ميسر . جسے انسان اپنے دل ميں چھپائے رکھے۔ احفلٰی . وہ ہے جس كاعلم خودانسان كوبھى نہ ہو۔

را نادا. بیظرف ہے۔ایک مقدرعبارت کامطلب بیہ ہے کہ جب حضرت مویٰ علیہالسلام نے آگ دیکھی تو بیرواقعہ پیش از مار داری میظرف ہے۔ایک مقدرعبارت کامطلب بیہ ہے کہ جب حضرت مویٰ علیہالسلام نے آگ دیکھی تو بیرواقعہ پیش آ یا اور بعض کہتے ہیں کہ ایک مقدر مقدم کامفعول ہے۔ نقذ برعبارت یہ ہوگی کہ اس وقت کی داستان یاد سیجئے جب مولی علیه السلام نے

امکثوا۔ صیغہ جمع ہے بعنی اپنی بیوی بچے اور خادم جوساتھ تھا سے مخاطب کیا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ میکفن تعظیم کے لئے ہواور مخاطب صرف ان کی بیوی ہو۔جس ہے مقصودا ظہار عزت وتعظیم ہو۔

نودی بموسی : جب بیندائے عیمی آئی توشیطان نے موئ علیہ السّلام کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ بیر آ وازشیطان کی ہے۔ کیکن مویٰ علیہالسلام اس دھوکہ میں نہ آ ہے اور کہا کہ بیآ واز تو ہر چہار جانب ہے آ رہی ہے بلکہ ہراعضاء ہے۔اس لئے بیرخدا ہی کی آ واز ہے۔طوی نام ہا ایک میدان کا شام میں۔

المتجزى كالعلق آنية سي ب- اكادا حفيها درميان مين بطور جمله معترض ك آكيا ب-

صددی. صدر کے نقطی معنی سینہ کے ہیں۔ لیکن بعض مفسرینؓ نے لکھا ہے کہ جہاں کہیں بھی قرآن نے صدر کالفظ استعال کیا ہے اس ہے مرادعلم وعقل کے ہیں اور بعض نے جراُت وہمت کے معنی لئے ہیں۔

ازدی. ازر کے لغوی معنی طاقت وقوت اور پشت کے ہیں۔عیسنسی میں اضافت اختصاص کے لئے ہے کہتم میری خاص تعجمرانی میں پر درش یا وُ کے در نہ تو ساری ہی چیزیں خدا تعالیٰ کی عمرانی میں ہیں۔

ایتی. ہے مراد وہ معجزات ہیں جوحضرت موی و ہارون علیجاالسلام کو ملے تھے۔

ا ذهب المی فوعون بین تثنیه کی شمیرلائی می ہے۔ حالانکداس وقت حضرت ہارون علیہ السلام وہاں موجود ندیجے بلکہ وہ مصر میں تھے تو اس کا جواب ہے ہے کہ عین اس وقت میں جب بدیکام حضرت مویٰ علیہ السلام سے ہور ہاتھا تو حضرت ہارون علیہ السلام بھی جبرئیل علیہ السلام کے ذریعے من رہے تھے۔

اننی معکما. معیت ہے مراد کمال حفظ ونصرت اللی ہے۔

بایة من ربلت. می آیت کی تنوین سے مراد جنس مجمز ہےنہ کہ کوئی ایک مجمز ہ۔

قولا لینا. نرم بولی۔ نم هذی سے مرادجس مقصد کے لئے اس مقصد کو پیدا کیا۔ ای طرف سے اسے نگامجی دیا۔

کلوا وادعوا. بیمال ہے اخوجنا کی خمیر سے اور امر سے مراداباحت ہے کہم بھی کھا سکتے ہو۔اوراپنے جانوروں کو بھی چرا سکتے ہو۔ منھا خلقنگم سے مرادیا تو انسانوں کے باپ حضرت آ دم علیہ انسلام کی پیدائش ہے یا یہ کہ مرحض کے نطفہ میں اجزاء مٹی ہوتے ہیں اور وہ اس طرح پر کہانسان جو بھی غذا کھا تا ہےان سب کا تعلق زمین ہی ہے ہوتا ہے۔لہذا ان کے اندرمٹی کے

سوی کے ایک معنی ہموارمیدان اور دوسرے معنی میجھی کئے میں کہوہ میدان جو دونوں فریقوں سے نصف نصف مسافت پر ہو۔ مثلیٰ. امثل کامؤ نث ہےجس کے معنی خوب روش اور واضح کے ہیں۔

اجمعوا كيدكم. ميں اجمعوا كايك تووي مشہور معنى ہيں كہ جمع ہوكرنكلو۔ دوسرے معنی پہ ہيں كہ خوب مضبوط ہوكرنكلو۔ حیفة کے نکرہ لانے سے معلوم ہوتا ہے کہ بیاندیشہ کھھزیادہ نہیں تھا بلکہ معمولی ساپیدا ہوا تھا۔

صنعوا. يهال بناكر كمرُ اكرنے كمعنى ميں ہے۔كيد ساحو . ميں ساحركره آيا۔مرادوه فاص محرب جس سےان ساحروں نے کام لیا تھا۔ تنو کی ۔ لیٹنی کفروعصیان سے یاک ہوا۔ ر لبط: ۔۔۔۔۔۔۔ یا دیجئے کے کسورہ کھا ہے پہلے سورہ مریم گزر پکی ہے۔جس میں حضرت موئی علیہ انسلام کی جیرت انگیز پیدائش کا مفصل ذکر ان کوتاہ اندیش اور ناتص الفکر لوگوں کے لئے انتہاہ ہے جواصحاب کہف کے واقعہ کو کا نئات کا سب سے بڑا بجو ہے بچھتے تھے۔ پھرتمام تو توں، قدرتوں اور طاقتوں کا خود کو مرکز وحید ثابت فرما کر الوہیت عیسیٰ کے نظریہ پرضرب کاری لگائی تھی اور تثلیث کے نظریہ کو بھی باطل قرار دیا تھا اور بتایا تھا کہ خدا تعالیٰ کے بیٹے کا اثبات ایک ایسا بدترین جرم ہے جس پر زمین و آسان بھٹ سکتے ہیں۔سورہ مریم کے خاتمہ براس نظریہ کی ملعونیت کو ذرازیادہ واضح کیا گیا۔ ایک حق پرست انسان جب حقائق پرمطلع ہوتا ہے تو اس حقانیت کو دوسروں تک منتقل کرنے کے لئے اپنی جان جو کھوں میں ڈال دیتا ہے۔

آ نحضور علی تبلیغ کی اس پر خاروادی سے خود کوگز اررہے تھے۔اس پر سورہ کی میں تنبیہ فرمائی گئی کہ بزول قرآن جو حقائق سے لبریز ایک کتاب ہے، آپ کوکسی مشقت میں ڈالنے کے لئے نہیں، جس کا حاصل سے ہے کہ تبلیغ میں اعتدال اختیار سے بچے۔اپ ذہن وجسم کوخواہ نخواہ کی مشقت میں مت ڈالئے۔بعض روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی تلاوت باآواز بلند فرماتے جو بجائے خودنفس کے لئے شاق تھا۔اس پر بھی تنبیہ فرمائی گئی کہ خداعلیم وخبیر دانلہ بینا ہے۔آواز کا جبر وخفا اس تک اپنی آواز پہنچانے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔

یبود نزول قرآن کومستبعدگر دانتے۔اس کے سورہ طاہیں حضرت موئی علیہ السلام پرنزول وجی کا واقعہ بھی مفصل آگیا۔جس سے بیہ بتانا ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام پروجی کا نزول تسلیم کرنے دالے وجی مجمدی کو تعجب اٹکیز کیوں ہمجور ہے ہیں۔اس طرح اگر سورہ مریم عیسائیوں کے انکار کی بردید میں اسحاب کہف کی میسائیوں کے انکار کی بردید میں تو سورہ کھٹا میں موٹوں ہونے کی تفصیل زیر گفتگوتھی۔تو سورہ حفاظت جان ،موٹن باپ کے ایمان کی حفاظت اور حضرت عیسی علیہ السلام کا نرغہ اعداء میں محفوظ ہونے کی تفصیل زیر گفتگوتھی۔تو سورہ کھٹا میں حضرت موسی علیہ السلام کے لئے ابتدائی بیدائش سے جو حفاظتی اقد امات فرعون کے مقابلہ تک کئے گئے ان سب کا ذکر ہے۔اس طرح یہ تینوں سورتیں متحد المباحث ہوگئیں۔

شان مزول: .....سورہ طٰہٰ کے شان نزول کی چند وجوہ ہیں۔ایک توبیہ ہے کہ آنحضور ﷺ نماز پڑھتے وقت ایک پاؤں زمین پرر کھتے اور دوسرا پیراٹھائے رکھتے توبیہ آبیتی نازل ہوئیں کہ دونوں پیرزمین پررکھا اگرو۔قر آن کے نازل کرنے کامقصد آپ کوئسی پریشانی میں مبتلا کرنانہیں۔

ایک وجہ بیہ بتائی گئی ہے کہ بزول قرآن کے بعد جبآ تخصور ﷺ اوران کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے قرآن برعمل شروع کیا تو مشرکین آپس میں کہنے گئے کہ بیتو اچھی خاصی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ تو اس پر بیسورت نازل ہوئی کے قرآن مجیدا تار نے کا مقصد کسی پریشانی میں ڈالٹانہیں ہے بلکہ بیقرآن تو نیکوں کے لئے عبرت ہے۔ جیسا کہ صحیحیین میں ہے کہ جب خدا تعالی کسی کے ساتھ بھلائی کاارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطافر مادیتا ہے۔ بیدوسراشان نزول زیادہ صحیح اور حقیقت پر بنی معلوم ہوتا ہے۔

﴿ تشریک ﴾ : اسسال سورت میں خدا تعالیٰ آنحضور ﷺ کو مخاطب کر کے فرمار ہے ہیں کہ آپ کا کام تو صرف تبلیغ ہے۔ جسے ماننا ہوگا وار جسے نہ ماننا ہوگا وہ نہ مانے گا۔ کا فرون کے انکار پر زیادہ غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح شب بیداری میں ضرورت سے زیادہ مشقت و پریشانی میں ڈالنے کے لئے ہم نے بیداری میں ضرورت سے زیادہ مشقت و پریشانی میں ڈالنے کے لئے ہم نے

مبیں اتارا ہے۔

اوربعضوں نے کہاہے کہامت کوخطاب کرنامقصود ہے۔اس صورت میں معنی ہوں گے کہا ہے مومنو! قرآن کے اتار نے کا مطلب بینیں ہے کہتم حالت محرومی ومغلوبی میں رہو۔ بیقرآن شقاوت و بدبختی کی چیز نبیں۔ بلکہاس قرآن کے اتار نے کا مقصد تو محلائی وخیرخواہی اوراصلاح کرنا ہے لیکن اس سے وہی فائدہ اِٹھا سکتے ہیں جن کے دل میں خدا کا خوف اور ڈرہو۔

یقرآن تیرے دب کا کلام ہے ای کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ جس نے زمین اورآسان کو پیدا کیا۔ احادیث میں ہے کہ ہرآسان کی جسامت پانچ سوسال کی ہواورایک آسان سے دوسرے آسان تک کا فاصلہ پانچ سوسال کا ہے۔ خدا تعالیٰ عرش پر قائم ہے۔ سلامتی کا طریقہ بھی ہے کہ تمام ان آیات کو جو خدا تعالیٰ کی صفات سے متعلق ہیں انہیں ان کے ظاہری الفاظ کے مطابق ہی مانا جائے۔ اس کی حقیق و تعیش نہ کی جائے اور نہ کوئی تمثیل و تشبید دینے کی ضرورت ہے۔ خدا تعالیٰ ہی تمام چیز وں کا خالق اور مالک ہے۔ چاہے وہ آسان پر ہو، زمین پر ہویا ان دونوں کے درمیان ہویا زمین کے بھی بینچ ہو۔ گویا یہاں مقصود خدا تعالیٰ کی قدرت اور وسعت سلطنت کو بیان کرتا ہے۔

اب تک خدا تعالیٰ کی قدرت کا بیان تھا اوراب اس کے علم کا بیان ہور ہا ہے کہ خدا وہ ہے جوآ سانوں اور زمین کے بیچے کی چیز ول کو جا نتا ہے اورا سے پوشیدہ ومخفی در تخفی چیز ول کا بھی علم ہے۔ جسے خود انسان بھی نہیں جا نتا۔اوراعلی صفتیں اور بہترین نام اس کے بیں۔ بیں۔ یعنی باعتبار ذات کے وہ بالکل منفر د ہے۔اگر چہ اسمائے صفاتی بہت ہیں۔

جب تمبیدی کلمات کے ذریعہ حضرت موتیٰ کے قلب کو تجلیات ربانی کے متمثل کرنے کے قابل بنا دیا تو اس کے بعد رسالت کا بار اُن پر ڈالا گیا اور فرمایا گیا کہ میں نے تمہیں رسالت کے لئے منتخب کرلیا ہے۔اس لئے اب وحی کے ذریعہ جوا حکامات مل رہے ہیں اسے غور سے سنو۔اور سب سے پہلا فریضہ رہے کہ میری ہی عباوت کرو۔ کسی اور کی عبادت نہ کرواور میری یا دکا ایک بہترین طریقہ رہے ہے کہ نمازیں پڑھا کرو۔ یا ہے کہ جب میری یا د آجائے تو نمازیں پڑھ لیا کرو۔

بہر حال اصل مقصود یا دالی کودل میں قائم رکھنا تھا۔اس ہے بل تو حید ورسالت کا ذکر آیا تھا۔اب اس کے بعد عقیدہ کی تعلیم

وی جارہی ہے کدایک دن قیامت آنے والی ہے۔جس کے وقت متعین کاعلم سوائے خدا تعالیٰ کے کسی اور کونبیں ہے اور اس قیامت کا مقصدیہ ہے کہ لوگول کوان کے کئے ہوئے کابدلیل جائے ،اچھے کا موں کی جزااور برے کا موں کی سزادینے کے لئے یہ یوم موعود آئے گا۔ پھرحصرت موتیٰ کو تنبیہ کی جارہی ہے کہتم دشمنان دین کے دھوکہ میں آ کر کہیں فکر آخرت سے عافل نہ ہوجانا۔ ورنہ باوجود تمہارے پنجبرہونے کے خدائی قانون کے مطابق تم بھی سزاہے نچ نہیں سکو گے۔

معجمزات:.....حضرت موسیٰ علیهالسلام کے معجز ہ کا ذکر ہے۔جس کاظہور بغیر قدرت خدا وندی کے ممکن نہیں تھا۔حضرت موسیٰ سے بوجھا گیا کہ بہتمہارے واہنے ہاتھ میں کیا ہے۔جس کی جواب میں حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ بدلائھی ہے اور اس سے بدیدفا کدے جیں ۔اوراس سے فلاں فلاں کام لیتا ہوں ممکن ہے بیسوال اس وجہ سے ہو کہ لائھی اوراس کے فوائد موسیٰ کے ذہن میں از سرنو تازہ ہوجا نمیں اور اس کے بعد جوانقلاب ہونے والا ہے۔اس کا خارق عادت ہونا زیادہ نمایاں ہوجائے۔

تحكم ہوا كهاس لائقى كوزيين پر ڈال دو، ڈالنا تھا كه وہ ايك سانپ كىشكل اختيار كرگيا ۔ جسے دىكھ كرموئ عليه السلام بہت خوف ز دہ ہوئے اورالنے یا وَل بھاگ پڑے۔اور آپ کا ڈرنا آپ کی جلالت شان کے خلاف نہیں ہے۔ بلکہ بیا یک طبعی خوف وڈ رتھا جس ہے انبیاً بھی خالی نہیں کیونکہ وہ بھی تو انسان ہی ہیں ۔ نیز اگر اس طرح کا کوئی حادثہ مخلوق کی جانب ہے ہوتو نہ ڈریا کمال ہے ۔ جیسے ابراہیم علیہالسلام آتش نمرود سے نہیں ڈرے لیکن اگروہی حادثہ خالق کی طرف سے ہوتو اس سے ڈرنا ہی کمال ہے۔ کیونکہ خدانخو استه تهمیں بیقہراللی ندہو۔ آواز دی گئی کہا۔ موٹ! بیکڑلوہم اے اس کی اصلی حالت پرلوٹا دیں گے۔ بیٹھم من کرڈ ریتے ڈریتے انہوں نے اس پر ہاتھ ڈال دیا۔تو وہ پھرائھی کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔حضرت موتیٰ کو دوسرامعجز ہ ملا۔اور تھم ہوا کہ اپنا ہاتھ بغل میں لے جا دَاور نکال کو۔ جا ندی طرح سفید ہوکر نکلے گا اور پیسفیدی خدانخواستہ کسی بیاری کی وجہ ہے نہیں ہوگی۔ بلکہ بیتو ایک معجز ہ ہے۔

قر آن مجید کومن غیر مسوء کی اس مجہ سے تصریح کرنی پڑی کہ توریت میں واقعہ کوسنح کر کے حضرت مویٰ علیہ السلام کو برص کا مریض بتایا گیا ہے ۔ تو گویا پہلامعجز ہ لاکھی کے سانپ بن جانے کا تھا۔ اور دوسرامعجز ہ یہ تھا کہ ہاتھ چیک دار ہوجاتا تھا۔ یہ دونوں معجز ےاس وفت آ پکواس وجہ سے ملے تقع تا کہ آ پ بعد میں آ نے والی دوسری بڑی بڑی نشانیوں پریفین کرلیس۔

عرض ومعسروض :.....اس کے بعد حکم ملا کہتم فرعون کے پاس مصر جا واورا سے سمجھا و بجھا وَ اورا سے دین کی تبلیغ کرو۔ کیونکہ وہ حدے آ مے بردھ کیا ہے اور سرکشی ونا فر مانی میں بہت تجاون کر گیا ہے۔جس پر حضرت موسیٰ نے درخواست کی کداے خدا! میرا حوصلہ فراخ کرد بیجئے تا کہا گر تبلیغ کرنے میں فرعون کی طرف ہے کوئی مخالفت پیش آ ئے تواہے ہم فراخ حوصلگی کے ساتھ برواشت کرسمیں اوررسالت کے اس باعظیم کامل بوری طرح کر سکیں۔ نیز تبلیغ کا بیکام میری لئے آسان کردے۔ لیعنی کامیا بی کے اسباب غیب سے مہیا کردے اور ناکامی کا سامنا ندکرنا پڑے۔مزید درخواست بہ ہے کہ میری زبان سے لکنت کو دور فرما دیجئے ۔ تا کہ میں اچھی طرح لوگوں کے سامنے وعظ دنصیحت کرسکوں اور وہ میری بات کو ہا سانی سمجھ شکیں۔اوراس کے ساتھ میری ایک مددیہ اور فر مائیے کہ میرے ہارون کو میرا شریک کارکر دیجئے ۔ تا کہ ہم دونوں مل کراورمشورہ ہے اس کام کوانجام دیں اور جب دونوں ایک ساتھ رہیں گئے ۔ تو ہماری بھی تقویت قلب ہوگی اور دوآ دمی مل کر دعوت وتبلیغ کا کام بہتر طریقہ پرانجام دے تلیں سے۔اور آپ کی تبییج و تذکیر کا کام بھی احجی طرح ہو سکے گا۔اور آپ تو ہماری ضرورتوں ہے اچھی طرح واقف ہیں مزید کچھ کہنے سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ان کی بیدو عانجی خدا تعالیٰ نے قبول کی اوراسی وفتت حضرت ہارون کوبھی نبوت عطافر مائی۔

۱۰۰ ارشاد مواکه جم تمهاری درخواست پر کیول نه نوجه کریں ۔ جب که ہم بہت پہلے بغیر کسی تمها، ی خواہش و درخواست کے تم پراحسان کر چکے ہیں۔ پھرمخضرطور پراس داقعہ کا ذکر کیا گیا۔ کہ جب تم دودھ پیتے بچے تھے۔اس وقت تمہاری والدہ کو تمہاری جانب سے بہت اندیشہ تھا کیونکہ فرعون کو نجومیوں ہے بیمعلوم ہوا تھا کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک لڑ کا ایبا پیدا ہوگا جو اس کی حکومت کے زوال کا سبب بینے گا۔فرعون نے فورانیکم جاری کردیا۔کہ اسرائیلیوں میں جوبھی بچہ پیدا ہواسے اسی وفت ختم کردیا جائے۔تو ہم نے تہاری والدہ کو وق کے ذریعہ ایک تدبیر بتائی۔ بیوحی وحی نبوت نبیں تھی بلکہ خدا کی جانب سے الہام تھا اور الہام غیرنبی کو بھی ہوسکتا ہے۔ تدبیر بہ بتائی کہاس بچے کوصندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دو۔ میں اس کی تمہداشت رکھوں گا اوراسے دریا کے کنارے لگا دوں گا اوراس کی برورش میں ایسے تخص سے کراؤں کا جواس کا بھی دشمن ہے اور میرا بھی .... واقعہ اس انداز میں پیش آیا کے حضرت موتیٰ کی والدہ نے خدا تعالیٰ کے تھم پر انہیں صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا۔وہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے کل کے پاس ہے گز را۔ تو فرعون کی بیوی آسیہ نے اسے پکڑوالیا اور کھول کرجود یکھا تو اس میں سے ایک حسین وخوبصورت بچہ نکلا۔جس کے لیئے خدا تعالیٰ نے اس کے دل میں محبت ڈال دی اوراس کے نتیجہ میں فرعون کی بیوی نے ان کی پرورش کا ارادہ کرلیا اورکسی طرح فرعون کواس پر راضی کرلیا کہ وہ اس بچہ کو قتل نہ کرائے جب فرعون اس پر راضی ہو گیا۔ تو آسیہ نے بچہ کے لئے دایہ کی تلاش شروع کی لیکن حضرت موسیٰ نے کسی کی چھاتی کومنہ بھی نہیں لگایا۔جس سے آسید بہت پریشان ہوئی کہ اس طرح توبیمعموم بچہمر کررہ جائے گا۔ای عرصہ میں آپ کی بہن مریم (علیہاالسلام) جومندوق کے پیچھے پیچھے میہ پنة لگانے کے لئے چل ری تغییں کہ دیکھیں میصندوق کہاں جا کر کنارہ لگتا ہے وہ اس صورت حال کود کھے کر کینے لکیں کہ کیا میں تمہیں ایسی واب بتاؤں جواس کی اچھی طرح پرورش کرے۔ آسیدی طرف ہے منظوری ملنے پروہ بھاگی ہوئی آ پ کی والدہ کے پاس پہنچیں اور سارا واقعہ بیان کر کے انہیں اپنے ساتھ لے آئیں۔ان کے دورھ پلانے پر حضرت موتل نے خوب پیٹ کردودھ پیااور پھروہ دامیمقرر ہوگئیں۔تواس طرح پرخدانعالی نے حضرت موسیٰ کی پرورش کا انتظام فرمادیا اوران کی والدہ کوان کے قریب کردیا تا کدان کی والدہ مطمئن ہوجا تیں اوران کی ساری معبراہت و پریشانی دور ہوجائے۔

ادرتم پرمیرادوسراا دسراا میدہ و چاہے کہ تم نے ایک تبغی کو مار ڈالا تھا اور پھر بہت خوفردہ ہوئے تھے۔ایک تو خوف خدا کا ناخی تھی ہو، دوسر نے فرعون کے انتقام کا اندیشہ ہو جس نے تہمیں اس فم سے نجات دلائی تھی۔ واقعہ اس طراقے بیش آیا کہ ایک مرتبہ حضرت موئی گہیں جارہ ہے جو راستہ بیں دیکھا کہ ایک فرونی کی لڑائی ایک اسرائیلی ہے ہوری ہے۔ اسرائیلی نے حضرت موئی کو دیکھی کر مدہ طلب کی ۔ تو حضرت موئی نے اس فرحونی کے ایسا کھونسہ مارا کہ وہ وہیں مرکزرہ کیا۔ فرعون کے دربار بیس اس کی اطلاع پیٹی ۔ کہ آج کسی اسرائیلی نے ایک فرعونی کو مار ڈالا ہے ۔ تو وہ بہت فضب ناک ہوا اور تحقیق و تغییش کا تھم جاری کیا۔ لیکن پھر پہنین چل سکا۔ انتقاق سے دوسر سے فرعونی کے مار فرونی کے مقابل میں اس کی مدد کو آھے ہو جو لیکن وہ اسرائیلی سے بھر کر کہ بھر پہنیں ہیں اس کی مدد کو آھے ہو جو لیکن وہ اسرائیلی سے بھر کر کہ بھر پہنیں ہوں کہ دوسر ہے ہو؟ فرعونی بین کر بھا گا ہوا فرعون کے بیاس پہنچا اور تفصیلات سے مطلع کر دیا۔ جس پر فرحون نے حضرت موٹی کو پکڑنے کے لئے اسپنے آ دمیوں کو روانہ کیا۔ موئی علیہ اسلام کو یہ معلوم ہوا تو وہ فرار ہو گئے اور کی طرح خدات موٹی کو پکڑنے کے لئے اسپنے آ دمیوں کو روانہ کیا۔ موئی علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا تو وہ فرار ہو گئے اور کو خداتھائی کی مدد سے مدین کانچ گئے۔

ای کوفر مایا جار ہاہے کہ ہم نے ہم کواس غم سے نجات دی۔خود بھی اس گناہ کومعاف کیا اور فرعون ہے بھی تم کو بچایا اور استے عرصہ مدین میں رہنے کے بعدتم اس عمر کو پہنچ مسجے جورسالت کے لئے ضروری ہے۔لہذااب میں نے تم کواپنا رسول منتخب کرلیا۔تم اور تمہارے بھائی دونوں مل کر جاؤاور تبلیغ وارشاد کا کام کرواورمیری یادمیں سستی نہ کرنا۔ جاؤنرمی اورحسن اخلاق کے ساتھ فرعون کو دین کی شبلیغ کرو۔خواہ وہ ایمان لائے یا نہلائے ۔ بہر حال تم اپنا کام جاری رکھو۔اس ہےمعلوم ہوا کہ قضاء وقدر کچھ بھی ہولیکن انسان کواپنی طرف سے تبلیغ وارشاد میں کوتا ہی نہیں کرنی جا ہے۔

حصرت موتی کا اندیشہ:.....نیکن فرعون کے پاس جاتے ہوئے انہیں بیاندیشہ ہوا کہ کہیں وہ کوئی بختی کا معاملہ نہ کرے۔ ای کا اظہارانہوں نے غدا تعالیٰ کے سامنے کیا کہ نہیں وہ ہماری آ واز کو دبانے کے لئے ہمیں کسی مصیبت میں نہ مبتلا کر دے اور پھر ہمارے ساتھ ناانصافی کر ہے توتشفی دی گئی۔اور جواب ملاکہتم جاؤاس کا مقابلہ کرو۔میری ساری طافت وقوت تمہارے ساتھ ہے۔اور میں تمہاری پوری بوری مدد کروں گا۔ تم اس کے پاس جاؤاوراس سے کہوکہ ہم خدا کے قاصد ہیں۔ تم ان اسرائیلیوں کو جانے دواوران کے ساتھ کوئی بختی ادر ظلم کابرتا وَ نہ کرو.....صورت بیھی کہ فرعون اسرائیلیوں کے ساتھ انتہائی ظالما نہ برتا وَ کرتا تھا اوران کے اس مطالبہ کوبھی نہیں مانتا تھا کہ وہ انہیں اجازت وے دے کہ وہ اپنے وطن شام چلے جائیں ۔اس کے متعلق ارشاد ہے کہتم میرا پیغام لے کر جاؤاور اسے اس حرکت سے باز رکھنے کی کوشش کرو۔ اور اس سے کہنا کہ سلامتی اس کے لئے ہے جو ہدایت کا پیرو ہے۔ بیعن جو دین کو قبول کرے گا اورسیدھی راہ پر چلے گا اس کے لئے امن و عافیت ہے ندا ہے کسی کا ڈر باتی رہتا ہے اور ندخوف۔اور میرے پاس وحی آئی ہے کہ جوروگر دانی کرے گا اورا حکام خداوندی کے خلاف کرے گا۔اس کے لئے عذاب الٰہی ہے۔

حضرت موسیٰ کو'' قول لین'' کا تھم ملاتھا اسے یہاں بھی ملحوظ رکھا گیا اور بینبیں کہا گیا کہتم پرعذاب آئے گا بلکہ ایک قانون کی شکل میں پیش کیا گیا کہ خلاف ورزی کرنے والوں کے لئے عذاب اللی ہے۔ تھم ہوا کہتم اپنی نشانیاں بھی اسے دکھانا تا کہ اسے تمہاری صدافت پریقین آ جائے۔

سوال وجواب: ...... چونکہ فرعون غدا تعالیٰ کامنکرتھااورا ہے آپ کوسب سے بڑاد یوتاسمجھتا تھا۔حضرت موسیٰ کی زبان سے جو بینی بات سی تو حیرت اورا نکار کے طور پر پوچھنے لگا کہا چھا تو بیہ بتاؤ کہتمہارارب کون سا ہے؟ اس کے جواب میں حضرت مویٰ عایہ السلام نے فرمایا کہ کیاتمہیں معلوم ٹبیں ۔خدا تو وہ ذات ہے جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا۔ پھر جس کی جیسی فطرت رکھی اور جس ہے جو کام لینا چاہائی کے مطابق اس کے اعضاء اور اس کی جیئت وصورت رکھی۔ کویا کہ اس نے سب کو پیدا کیا اور اس نے مناسب وموزوں بئیت عطا کی اور جسے جس کام کے لئے پیدا کیا۔اس راستہ پرلگا بھی ویا۔ پھرفرعون نے سوال کیا کہ اچھا ان لوگوں کا کیا ہوگا جوہم سے یملے تصاور جن کا دین یقینا تمہار ہے دین سے علیجد ہ تھا۔

آپ نے جواب دیا اور کہا کہ پچھلے لوگوں کا حال جھھے کیا معلوم لیکن اتنا یقین ہے کہ ان کے ساتھ انصاف ہی کا معاملہ ہوگا اوران کے اعمال کے مطابق انہیں اس کا بدلہ ملے گا۔ کیونکہ میرے خدا کے یہاں ساری چیزیں محفوظ ہیں نہوہ بھول سکتا ہے اور نہاس ہے کی علطی کا امکان ہے۔

اس کے بعد خدا تعالیٰ عام انسانوں سے خطاب فر مارہے ہیں کہاہے انسانو! خداوہ ہے کہ جس نے زمین کوتم لوگوں کے لئے فرش بنادیا۔جس برتم آ رام کرتے ہواور چلنے پھرنے کے لئے اس پرراستے بھی بنادیئے تا کدایک جگہ سے دوسری جگہ جاسکو۔اورآ سان ے یانی برساتا ہے۔جس سے کھیتیاں لہلہا کر اگتی ہیں اور طرح طرح کے میوے اور پھل درختوں پر آتے ہیں۔ جے انسان بھی کھاتا ہے اور اس کے جانور بھی اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ چونکہ عرب میں جانوروں کے پالنے کا خاص رواج تھا اسی وجہ سے قر آن نے جانوروں کا بھی تذکرہ کردیا .....تو جسے عقل اور شعور ہواس کے لئے بیساری نشانیاں ہیں خدا کے وجود اور اس کی وحدانیت پراس کے بعدا نکار کی کوئی گنجائش ہی باتی نہیں رہتی ہے۔مزیدارشاد ہے کہ اس زمین ہے ہم نے تم کو پیدا کیا اور مرنے کے بعد پھراسی زمین میں تہہیں جانا ہے اور اس کے بعد قیامت کے دن ہم اس سے تہمیں دوبارہ نکالیں ہے۔

مفسرین نے کہا ہے کہ چونکہ آ دم علیہ السلام کی بیدائش مٹی سے ہوئی ہے اس لئے ان کی تمام اولا دکو کہہ دیا گیا کہ ہم نے متہمیں مٹی سے پیدا کیا۔ حالانکہ آج بھی انسانوں کی پیدائش میں مٹی کا بڑا دخل ہے۔ ظاہر ہے انسان جو پچھ بھی کھا تا پیتا ہے اور جس سے اس کا خون بنیا ہے اور مادہ منوبہ کا اس خون سے تعلق ہے۔ تو ان اشیاء کا کسی نہ کسی درجہ میں مٹی سے ضرور تعلق ہے۔ کوئی چیز ایسی ل بی نہیں سکتی کہ جس کامٹی سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔لہذا آج بھی بلا واسطہ انسانوں کی پیدائش اسی مٹی ہے ہور ہی ہے۔

بہر حال ساری نشانیاں اور معجزات آنے کے بعد بھی اس نے حبیثلا دیا اور خدا کی وصدا نبیت کا انکار کرتا رہا۔ پیمعجزات دیکھنے کے بعد کہنے لگا کہ کیا زور کی تم نے جادوگری دکھائی ہے اور اس جادو کے ذریعہ تم ہمیں اپنے ملک سے نکال دینا جا ہے ہو؟ تو تھبراؤ مت اس جادو کا مقابلہ ہم کر سکتے ہیں ۔لبذا مقابلہ کے لئے جگہ اور دن کا تعین کرلواور جگہ الی ہونی جا ہے کہ جہاں تمام لوگ اپنی آ نکھوں سے ہار جیت دیکے کیں۔اوربعضوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ایک ایسا میدان ہوجو دونوں فریق سے برابرمسافت رکھتا ہو۔ کمیکن پہلامعنی زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے ....حضرت موکیٰ علیہ السلام نے اس کی اس دعوت مقابلہ کومنظور فرماتے ہوئے کہا کہ پھراس کے لئے تمہاراعید کا دن زیادہ مناسب رہے گا۔اس دن تمام لوگ بسہولت جمع ہو عیس کے اور ہاں اس کا خیال رہے کہ دن چڑھنے کے بعدمقابله ہوتا کہ لوگ انچھی طرح تمام چیزوں کودیکھے تیں اور حق وباطل میں تمیز کرلیں۔

جاد و کرول سے مقابلہ: ..... مقابلہ کی تاریخ معین ہونے کے بعد فرعون اپنے محل میں واپس میا۔اور تمام بڑے بڑے جاد وگروں کو جمع کرنے کا حکم دے دیا اور اس کے انتظامات شروع کر دیئے۔ بالآ خروہ دن آ گیا اور تمام لوگ میدان میں جمع ہوگئے۔ تو آخری مرتبہ بطوراتمام جمت کے لئے حضرت مویٰ علیہ السلام نے ان ساحروں کو تبلیغ شروع کر دی کہ دیکھوخدا تعالی پرجھوٹ مت با ندھواورا پنے جادوک کے ذریعہ لوگوں کو دھو کہ میں ڈالنے کی کوشش مت کرو۔ورنہ خدا تعالیٰ تمہیں تباہ و ہر با دکر دے گا۔ آپ کی اس مبلیغی تقریر کا بقیجہ بیدلکلا کہان جاد دگروں کی جماعت میں اختلاف رائے ہو گیا۔ بعض نے آپس میں تفقیکو کرتے ہوئے کہا کہ بیہ واقعی خدا کا رسول معلوم ہوتا ہے اور بعضوں کی رائے بہی رہی کہ ہیں رہے کہ جا دوگر ہی ہے اور اس کا مقابلہ کرنا جا ہے۔ بالآخر سب نے بالا تفاق بےاعلان کیا کہ بیکوئی بہت بڑا جادوگر ہے۔ جواس ارادہ سے آیا ہے کہائیے جادو کے زور پر ہمارے ملک پر قبضہ کرے اور ہمیں یہاں سے نکال باہر کرےاور ظاہر ہے کہ جب ملک پراس کا قبضہ ہوجائے گا تو ہماری ساری تہذیب وتدن ہی کومٹا کرر کھ دے کامیاب نہ ہونے دو۔ کیونکہ اس ہار جیت پر ہماری عزت اور ہمارے دین وتہذیب کے تحفظ کا انحصار ہے۔ اس کے بعد جادوگروں نے حسب عادت جیسا کہ کسی سے مقابلہ کے وقت ہو چھتے ہیں کہ پہلے کس کی بازی رہے گی موک علیہ السلام سے کہا کہ کیا پہلے تم اپنا كرتب دكھاؤ كے يا ہم دكھا نيں؟

اس پرموی علیہ السلام نے بری بے نیازی کے ساتھ فرمایا کہ پہلے تم ہی اپنا حوصلہ نکال او۔جس پر ان جادوگروں نے اپنی اپنی لاٹھیاں اور رسیاں میدان میں ڈال دیں اور لوگوں کی نظر بندی کر دی۔جس سے وہ لاٹھیاں اور رسیاں بھائے ووڑتے ہوئے سانپ نظر آنے سکتے۔ کیونکہ حضرت موتلٰ نے اپنی لائھی کوسانب بنا کرفرعون کے سامنے پیش کیا تھا۔ تو ان جادوگروں نے بھی وہی کرتب دکھانا مناسب سمجھا۔ اور چونکہ وہ بہت زیادہ تھے۔تو سانپوں ہے ہی سارا میدان لبریز نظر آیا۔ بیہ منظرد کیجے کرموی علیہ السلام گھبرائے کہ بیا کیا بات ہوئی کہانہوں نے بھی سانپ بنا کر دکھائے اور ہم بھی وہی کرتب دکھا ئیں ۔کہیں بیغالب نہ آ جا ئیں اورلوگ دھو کہ میں پڑ جا ئیں۔ نوراُوحی آئی کہا ہے مویٰ! ڈرونہیں اورخوفز دہ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ فتح تمہاری ہی ہوگی اورحق غالب آ کررہے گا۔ تھم ہوا کہا پی لاتھی کوتم زمین پرڈال دو۔لاتھی کے زمین پرڈالتے ہی وہ ایک بہت بڑاا ژ د ہابن گیا اوران کے سارے سانپوں کو ہڑپ کر گیا۔ جب ان جادوگروں نے دیکھا کہاس نے تو ہمارے کرتب کونا کام کر دیا اور ہمارے سازے سانپوں کو ہڑپ کر گیا۔ تو چونکہ وہ فن کے ماہر تنھاس کئے تبجھ گئے کہ بیکوئی جادوگھوی تہیں۔ بلکہ واقعی معجز ہ اورا عجاز ہے۔ جب انہیں موسیٰ علیہ السلام کی صعدافت پریقین آ تھیا۔تواقعی میدان میں لوگوں کے سامنےاورخو دفرعون کی موجودگی میں میسب کےسب جاد وگرسجدہ میں گریڑے اور کہنے لگے کہ ہم تو رب العالمين برايمان لائے جوموتی و ہارون كارب ہے۔ لوگوں كے سامنے بن و باطل واضح ہو گيا۔

سر کشی کی انتہا:.....اوراب فرعون کو چاہئے تو یہ تھا کہ وہ بھی ایمان لے آتا۔ کیونکہ اب اپنی آتھوں ہے دیکھے چکا تھا کہ جنہیں یہ مقابلہ کے لئے لایا تھاان ماہرین نے خود حضرت موٹ علیہ السلام کے معجز ہ کوشلیم کرلیا اور بلاجھجمک لوگوں کے سامنے انہوں نے دین حق بھی تسلیم کرلیا۔لیکن بجائے ایمان لانے کے اس نے مزید سرکشی شروع کردی اور پہلے تو ان جادوگروں ہے باز پرس کرنے نگا کہتم بغیرمیری اجازت کے ایمان کیوں لائے اور یقیناً میتم لوگوں کا استاد ہے اورتم نے اس سے ساز باز کررتھی ہوگی۔ای منصوبہ کے تحت تم عام بجمع کے سامنے ایمان لیے آئے تا کہ رعایا میں بھی میری طرف سے بدد لی کھیلے۔ تو سن لواس کی سزا اتنی سخت دوں گا کہ دوسرے لوگوں کو بھی عبرت ہوتے ہہارے ایک جانب کا ہاتھ اور دوسری جانب کا بیر کاٹ کر درخت سے لٹکا کرسولی چڑھا دوں گا۔اورتم ہماری قوم کو گمراہ مجھتے ہو۔انجھی تمہارےسا سنے آجائے گا کہ دائمی عذاب کالمسحق کون ہے۔

ساحرول کا جواب :..... فرعون کی ان دهمکیول کا ان پر الثا اثر پڑا۔ بجائے اس کے کہ یہ پھر اپنے دین کی طرف لوٹ جاتے ، میہ جواب دیا کہ ہدایت یانے کے بعداب تمہارا نہ ہب ہم بھی اختیار نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے سامنے حق و باطل کھل کرآ گیا۔ اب حق کوچھوڑ کر باطل کی طرف کس طرح لوٹ سکتے ہیں؟ اب تہہیں جو پچھ کرنا ہے کرلوئم زیادہ سے زیادہ ای دنیاوی زندگی میں ہمیں کھے پریثان کرسکتے ہواور تکلیف دے سکتے ہو۔ لیکن دوسری زندگی میں تو ہمیں آ رام وراحت ہی ملے گی اور ہمیں اینے خدا سے اس کی بھی تو قع ہے کہ وہ ہمارے پچھلے گنا ہوں کومعاف کر دے گا اورخصوصاً اس گناہ کو جواس کے رسول کے ساتھ مقابلہ کرا کے ہم ہے کرایا تھیا۔اب نہمیں تمہاری سزاؤں کا ڈر ہےاور نہتمہاری انعام وا کرام کالا کچے۔اس لئے کہ نہ خودتمہارے اندرکوئی خیر ہےاور نہتمہاری سزاؤں کو بقاء۔ خدا تعالیٰ ہی کی سزااوراس کا اجر دائی اور ابدی ہے۔

ان لوگوں نے مزید کہا کہ گنہگاروں کا مھانہ جہنم ہے اور دہاں تو موت آنے ہے رہی۔ کیکن زندگی بھی اتنی مشقتوں ہے لبریز ہوگی کہ اسے دنیا میں گئے ہوئے گنا ہوں کا پینہ چل جائے اور وہ لوگ جوراہ راست پر آجا تیں سے اور نیک کام کریں گی ان کے لئے عمدہ عمدہ باغات ہوں گےاور سنے کے لئے بڑے بڑے محلات ہوں تے۔ای نئے ہم بھی ای قانون الی کے تحت کفر کوچھوڑ کرایمان لے آئے ہیں۔ ان کی بیتقریراس دجہ ہے تھی کہ شاید فرعون ان عذابوں ہے ڈر کراور جنت کے لا کچ میں تو بہ کر لے۔کیکن جب اس کی نقدیم من بدختی لکھدی کی تقی تو ظاہر ہے کہ اسے کون راہ راست برااسکتا تھا۔

وَلَقَدُ أَوْحَيُنَا إلى مُوسَى أَنُ أَسُرِ بِعِبَادِى بِهَ مُزَةِ قَطُعِ مِنُ أَسُرَى أَوُهَمُزَةِ وَصُلٍ وَكُسُرِ النُّوُنِ مِنُ سرى لُغَتَان أَى سِرُبِهِمُ لَيُلاَ مِنُ اَرُضِ مِصْرَ فَسَاحُوبُ اِجْعَلُ لَهُمْ بِالضَّرُبِ بِعَصَاك طُويُقًا فِي الْبَحُرِيَبَسُّا أَى يَـابِسُـا فَـامُتَثَلَ مَاأُمِرَبِهِ وَايَبَسَ اللهُ الْارْضَ فَمَرُّوا فِيْهَا الْآتَخَافُ دَرَكًا أَى اَنْ يُدُرِكُكَ فِرُعَوُنُ وَّلَا تَخُشَى ﴿ ١٤﴾ غَرُقًا فَأَتُبَعَهُمُ فِرُعَوْنُ بِجُنُودِهٖ وَهُوَ مَعَهُمُ فَغَشِيَهُمْ مِّنَ الْيَمِّ آيِ الْبَحْرِ مَاغَشِيَهُمْ ﴿ يُهُا﴾ مَاغَرَقَهُمُ وَأَضَلُّ فِرْعَوْنُ قُوْمَهُ بِدُعَاتِهِم اللَّى عِبَادَتِهِ وَمَا هَذَى ﴿ ١٩٤ بَلُ اَوْقَعَهُمُ فِي الْهِلَاكِ خِلَافَ قَـوُلِهِ وَمَـا اَهُدِيُكُمُ إِلَّا سَبِيُلَ الرَّشَادِ يلْبَنِيكَي اِسْرَاءِ يُلَ قَدُ اَنْجَيُنْكُمُ مِّنْ عَدُوِّكُمُ فِرُعَوُنَ بِإِغُرَاقِهِ وَوْعَدُنكُمُ جَانِبَ الطُّوْرِ الْآيْمَنَ فَنُوْتِي مُوسَى التَّوْرَاةِ لِلْعَمَلِ بِهَا وَنَوَّلُنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلُواى ﴿٨٠﴾ هُـمَا التَّرَنُحِبِينُ وَالطَّيْرُ السَّمَانِيُ بِتَخْفِيُفِ الْمِيْمِ وَالْقَصْرِ وَالمُنَالاي مَنَ وُّجِدَ مِنَ الْيَهُوُدِ زَمَنَ النَّبِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَخُوطِبُوا بِمَا أَنْعِمَ بِهِ عَلَى أَجُدَادِهِمْ زَمَنَ النَّبِيّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام تَوُطِيَةً لِقَوْلِهِ تَعَالَى لَهُمُ كُلُوا مِنُ طَيِّباتِ مَارَزَقُنكُمُ آيِ الْمُنْعَمَ بِهِ عَلَيْكُمُ وَلَا تَطُغُوا فِيْهِ بِآنُ تَكُفُرُو اللَّمُنُعِمَ بِهِ فَيَحِلُّ عَلَيْكُمُ غَصَبِي "بِكُسُرِالْحَاءِ أَيُ يَجِبُ وَبِضَمِّهَايَنُزِلُ وَمَنْ يَحُلِلُ عَلَيْهِ غَضَبِي بِكُسُرِ اللَّامِ وَضَمِّهَا فَقُدُ هُواى (٨٠) سَقَطَ فِي النَّارِ وَإِنِّـي لَغَفَّارٌ لِّمَنُ تَابَ مِنَ الشِّرُكِ وَامَنَ وَحَّدَ اللَّهَ وَعَمِلَ صَالِحًا يُصَدِّقُ بِالْفَرُضِ وَالنَّفُلِ ثُمَّ الْهَتَداى (٨٢) بِاسْتِمْرَارِهِ عَلَى مَاذُكِرَ اللَّي مَوْتِهِ وَمَآ أَعُجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ لِمَحِيءِ مِيْعَادِ أَخُذِ التَّوْرَاةِ يِلْمُؤْسِلَى ﴿ ١٣﴾ قَالَ هُمُ أُولَاءِ أَيُ بِالقُرُبِ مِنِّى يَاتُونَ عَلَى اَثَرِى وَعَجِلْتُ اِلْيُلَكُ رَبِّ لِتَرْضَى ﴿٨٨﴾ عَنِّى اَىُ زِيَادَةً عَلَى رِضَاكَ وَقَبُلَ الْجَوَابِ اَلَى بِ الْاعْتِذَارِ بِحَسُبِ ظَيِّهِ وَتَحَلُّفِ الْمَظُنُولُ كَمَا قَالَ تَعَالَى فَالَّا قَدُ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعُدِكَ أَى بَعْدَ فِرَاقِكَ لَهُمُ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ﴿٥٨﴾ فَعَبَدُوا الْعِجُلَ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِه غَضَبَانَ مِنُ حَهَتِهِمُ ٱسِفًا شَدِيْدَ الْحُزُنِ قَـالَ يِلْقَوْمِ ٱلْمُ يَعِدُكُمُ رَبُّكُمُ وَعُدًا حَسَنًا ۚ أَيُ صِـدُقًا أَنَّهُ يَعَطِيُكُمُ التَّوَرَاةَ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهُدُ مُدَّةً مُفَارِقَتِي إِيَّاكُمُ أَمُ أَرَدُتُمُ أَنُ يَجِلُّ يَحِبَ عَلَيْكُمُ غَضَبٌ مِّنُ رَّبَّكُمُ بِعِبَادَتِكُمُ الْعِجُلَ فَأَخُلَفُتُمُ مُّوْعِدِيُ (٨٧) وَتَرَكُتُمُ الْمَحِيَّ بَعُدِي قَالُوا مَآآخُلَفُنَا مَوُعِدَكَ بِمَلْكِنَا مُثَلَّتُ الْمِيْمِ اى بِقُدُرَتِنَا اَوُ بِاَمُرِنَا وَلَلْكِنَّا حُمِّلُنَا ۖ بِـفَتُحِ الْحَاءِ مُخَفَّفًا وَبِضَمِّهَا وَكَسُرِ الْمِيُمِ مُشَدَّدًا اَوُزَارًا اَتُقَالًا مِّنُ زِيْنَةِ الْقَوْمِ أَى حُلِى قَوْمٍ فِرُعَوُنَ اِسْتَعَارَهَا مِنْهُمُ بَنُوُ اِسْرَائِيلَ بِعِلَّةِ عُرُسٍ فَبَقِيَتُ عِنْدَهُمُ فَقَلَافُنْهِ هَا طَرَحْنَاهِا فِي النَّارِ بِأَمُرِ السَّامِرِيِّ فَكَذَٰلِكَ كَمَا اللَّهَيْنَا اللَّهَامِرِيُّ ﴿ ٨٧﴾ مَامَعَهُ مِنُ حُلِيِّهِمُ وَمِنَ التَّرَابِ

الَّـذِي أَخَـذَهُ مِنُ أَنْرِ حَافِرٍ فَرَسٍ جِبُرِئِيلَ عَلَى الْوَجُهِ الْاتِي فَـأَخُوَجَ لَهُمُ عِجُلًا صَاغَـهُ لَهُمُ مِنُ الْحُلِّي جَسَدًا لَحُمًا وَدَمًا لَّهُ خُوَارٌ أَيُ صَوْتٌ يُسْمَعُ أَيُ إِنْقَلَبَ كَلْالِكَ بِسَبَبِ الثَّرَابِ الَّذِي أَثَرُهُ الحَيَاةُ فِيُمَا يُـوُضَـعُ فِيُـهِ وَوَضَعَـةً بَـعُدَ صَوَعِهِ فِي فَمِهِ فَـقَالُوا آي السَّـامِـرِيُّ وَاتُبَاعُهُ هـٰذَآ اِلهُـكُمُ وَاللهُ مُوسِيْهُ فَنَسِيَ ﴿٨٨﴾ مُـوُسْي رَبَّهُ هُنَا وَذَهَبِ يَطُلُبُهُ قَالَ تَعَالَى أَفَلًا يَرَوُنَ أَسْمُحَفَّفَةِ مِنَ الثَّقِيلَةِ وَاسُمُهَا مَحُذُونَ سَعُ أَىٰ أَنَّهُ لَا يَرُجِعُ الْعِجُلُ اللَّهِمُ قَوُلًا أَى لَا يَرَدُ لَهُمْ حَوَابًا وَلَا يَمُلِكُ لَهُمُ ضَرًّا أَىٰ دَفْعَهُ وَلَا نَفُعُا ﴿ مُهُ اَىٰ جَـلْبَهُ اَىٰ فَكَيْفَ يَتَّخِذُ اِللهَا **وَلَـقَدُ قَالَ لَهُمُ هُرُونُ مِنْ قَبُلُ** اَىٰ قَبُـلَ اَنْ يَرْجِعَ مُوسَى يِلْقَوْمِ اِنَّمَا فَتِـنُتُمُ بِهُ ۚ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحُمٰنُ فَاتَّبِعُونِي فِي عِبَادِتِهِ وَٱطِيُعُواۤ ٱمُرى ﴿ ٩٠﴾ فِيُهَا قَالُوا لَنُ نَّبُرَحَ نَزَالَ عَلَيْهِ عَلِكِفِيْنَ عَلَى عِبَادَتِهِ مُقِيُمِيْنَ حَتَّى يَرُجعَ إِلَيْنَا مُؤسلى ﴿١٥﴾ قَالَ مُوسني بَعْدَ رُجُوعِه يُلطرُونُ مَامَنَعَكَ إِذُ رَأَيْتَهُمُ ضَلُّو آ﴿ ٩٠٠) بِعِبَادَتِهِ أَلَّا تُتَّبِعَنَّ لَازَائِدةٌ أَفَعَصَيْتَ أَمُرِي ﴿ ٩٣﴾ بِاقَامَتِكَ بَيْنَ مَنُ يَـعُبُدُ غَيْرَاللَّهِ قَالَ هرُوُنَ يَبُنُوُمُ بِكُسُرِالـمِيْمِ وَفَتْحِهَا أَرَادَ أُمِّيَ وَذِكْرُهَا أَعُطَفُ لِقَلْبِه لَاتَـاُخُذُ بِلِحُيَتِي وَكَانَ أَخَذَهَا بِشِمَالِهِ **وَلَا بِرَأْسِيُ ۚ** وَكَانَ آخَـذَ شَعُرَهُ بِيَمِيْنِهِ غَضَبًا **إنِّي خَشِيُتُ** لَوُ إِتَّبَعُتُكَ وَلَا بُدًّا أَنُ يُّتُّسِعَنِيُ جَمُعٌ مِمَّنُ لَمُ يَعُبُدِ الْعِجُلَ أَنُ تَسَقُولَ فَرَّقَتَ بَيْنَ بَنِيُّ اِسُرَ آثِيلً وَتَغُضَبُ عَلَىَّ وَلَمُ تَرُقَبُ تَنْتَظِرُ قَوْلِيُ (٣٩) فِيُمَا رَايَتَهُ فِي ذَلِكَ قَالَ فَمَا خَطُبُكَ شَبَانُكَ الدَّاعِيُ اِلٰي مَاصَنَعَتَ يلسَامِرِيُّ (٥٠) قَالَ بَصُرُتُ بِمَا لَمُ يَبُصُرُوا بِهِ بِاليّاءِ وَالتَّاءِ أَى عَلِمُتُ مَالَمُ يَعُلَمُوهُ فَقَبَضَتُ قَبُضَةً مِّنَ تُرَابِ أَثُو حَافِرِ فَرَسِ الرَّسُولِ حِبُرَئِيلَ فَنَبَذُتُهَا الْفَيْتُهَا فِي صُورَةِ العِجُلِ الْمَصَاعُ وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتُ زَيَّنَتُ لِيُ نَفَسِي ﴿ ١٩) وَٱلْقِي فِيُهَا آلُ اخُذَ قُبُضَةً مِنْ تُرَابِ مَاذَكَرَوَا ٱلْقِيُهَا عَلَى مَالَا رُوَّحَ لَهُ يَصِيرُ لَهُ رُوحٌ وَرَايَتُ قَومَكَ طَلَبُوا مِنُكَ أَنُ تَحْعَلَ لَهُمُ اللهُا فَحَدَّثَتْنِي نَفُسِي أَن يَّكُوُنَ ذَلِكَ الْعِجُلُ اللهُهُمُ قَالَ لَهُ مُوسَى فَاذَهَبُ مِنُ بَيُنِنَا فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيْوةِ أَى مُدَّةَ حَيَاتِكَ أَنُ تَقُولُ لِمِنْ رَايَتَهُ لَامِسَاسٌ أَى لَاتَقَرَّ بُنِي فَكَانَ يَهِيُمُ فِي البَرِيَّةِ وَإِذَا مَسَّ أَحَدًا أَوْمَسَّةً أَحَدٌ حُمَّا جَمِيْعًا وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لِعَذَابِكَ لَّنُ تُخُلَّفَةٌ بِكُسْرِاللَّامِ أَيُ لَنُ تَغِيُبَ عَنُهُ وَبِفَتُحِهَا أَيْ بَلُ تَبُعَثُ اِلَّيْهِ وَانْظُرُ اِلَّى اللهلَّ الَّذِي ظَلُتَ أَصُلُهُ ظَلِلْتَ بِلامَيْنِ أُولِنَهُمَا مَكُسُورَةً وَحُذِفَتُ تَخُفِيُفًا أَيْ دُمْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ۚ أَيُ مُقِيْمًا تَغَبُدُهُ لَنُحَرِّقَنَّهُ بِالنَّارِ ثُمَّ لَنَنْسِفَتَهُ فِي الْيَمِّ نَسُفًا ﴿ ١٩٤ لَنَذُرِيَّنَّهُ فِي هَوَاءِ الْبَحْرِ وَفَعَلَ مُوسْى بَعُدَ ذِبُحِهِ مَا ذَكَرَهُ إِنَّمَآ اللَّهُ لَلَّهُ الَّـذَى لَا اللَّهَ اللَّا هُوَ وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿ ٩٨﴾ تَـمِيُزٌ مَـحُولٌ مِنَ الْفَاعِلِ أَي وَسِعَ عِلْمُهُ كُلُّ شَيْءٍ

كَذَٰلِكَ أَيُ كَمَا قَصَصْنَا عَلَيُكَ هَذِهِ الْقِصَّةَ نَـقُصُّ عَلَيُكَ مِنُ ٱنْبَاءِ ٱخْبَارِ مَا قَدُ سَبَقَ مِنَ الْامَمِ وَقَلُ الْتَيْنَا لَكَ أَعُطَيْنَاكَ مِنُ لَلُنَّا مِنُ عِنْدِنَا ذِكُرًا ﴿ وَهُ أَنَّا مَّنُ أَعُرَضَ عَنُهُ فَلَمُ يُؤمِنُ بِهِ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وِزُرًا ﴿ إِنَّ كَا حِمُلًا تَقِيُلًا مِنَ الْإِنْمِ خَلِدِيْنَ فِيهِ أَيُ فِي عَذَابِ الْوِزُرِ وَسَاءَ لَهُمُ يَوُمَ الْقِيامَةِ حِمُلا ﴿١٠﴾ تَسمِيُدِزٌ مُفَسِّرٌ لِلضَّمِيرِ فِي سَاءَ وَالمَحُصُوصُ بِالذَّمِّ مَحُذُوفٌ تَقُدِيْرُهُ وِزُرُهُمُ وَاللَّامُ لِلْبَيَان وَيُبُدَلُ مِنَ يَوْمِ الْقِينَمَةِ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ الْقَرُن النَّفَحَةُ النَّانِيَةُ وَنَحْشُرُ الْمُجُومِينَ الْكَفِرِيُنَ يَوْمَثِذٍ زُرُقًا ﴿ ٢٠٠٠ عُيُونِهِ مُ مَعَ سَوَادِ وَجُوهِهِمُ يَتَسَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ يَتَسَارُونَ إِنَّ مَا لَبِثْتُمْ فِي الدُّنْيَا إِلَّا عَشُرًا ﴿ ٣٠٠ مِنَ اللَّيَالِي بِأَيَّامِهَا نَحُنُ أَعُلَمُ بِمَا يَقُولُونَ فِيُهِ ذَلِكَ آىَ لَيُسَ كَمَا قَالُوا إِذْ يَقُولُ أَمُتَلُّهُمُ اَعُدُلُهُمُ طَرِيْقَةً فِيهِ إِنْ لَبِثْتُمُ إِلَّا يَوْمَا ﴿ مِنْ اللَّهِ مَا لَا يَوْمَا ﴿ مِنْ ا

ترجمیہ: ....اورہم نے مویٰ کے پاس وحی بھیجی کہ میرے بندوں کوراتوں رات لے جاؤ (سرز مین مصرے ان اسے میں ہمزہ قطعی اور ماخوذ ہے میہ اسوی سے یا ہمزہ وصلی ہے اور ان کے نون کو کسرہ ہے۔اس صورت میں ماخوذ ہوگا مسوی یسسوی سے۔ بہرحال بیددولغت ہیں۔اسسری و مسری ، اسری کی صورت میں لازم ہوگا اور سری کا تعدید بدا کے ساتھ کرنا ہوگا) پھران کے کئے سمندر میں خٹک راستہ بنالینا ( یعن سمندر پر اپنی لائھی مارو۔ ہم سمندر میں راستہ بنادیں گے۔حضرت مویٰ (علیہ السلام ) نے حسب بھم سمندر پراپنی لائھی ماری جس کے نتیجہ میں اس سے خشک راستہ نکل آیا اور بیسب کے سب بسہولت اس سمندر کوعبور کر گئے ) نەتوتم كونتعا قب كااندىشە بوگااور نەتم كوخوف بوگا (يعنى نەتو فرعون تم كو پكڑسكے گاادر نەتىهيى ۋوب جانے وغيره كاخوف بوگا) چر فرعون نے اپنے کشکرسمیت ان کا پیچیا کیا (پیچیا کرنے والوں میں خود فرعون بھی ساتھ تھا ) تو دریا جبیہا ان پر ملنا تھا آ ملا ( لیعنی جب فرعون نے تعاقب کرتے ہوئے اس خٹک راستہ ہے گزرنا جا ہا جس سے مویٰ علیہ السلام گزرے تنے تو وہ سمندر کا راستہ ختم ہوکرا یک جانب کا پائی دوسری جانب سے جاملا۔جس کے نتیجہ میں وہ غرق ہوگیا )اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا تھا (اپنی عبادت کرا کے )اور ، سیدھی راہ پر نہ لا یا ( یعنی ان کو ہذا ک کر دیا۔اورا پنے اس وعدہ کے خلاف کیا کہ ہم حمہیں سیدھی راہ کی طرف لے جارہے ہیں ) اے بنی اسرائیل ہم نے حمہیں تمہارے دعمن سے نجات دی فرعون ہے اسے غرق کر کے ) اور تم سے وعدہ کیا طور سے دانی جانب سے متعلق (یعنی تمہارے لئے احکام نازل کرنے کا وعدہ ہے۔سوہم مویٰ کوتوریت دیں گے تا کہتم اس کے مطابق عمل کرو )اورتہہارے اوپرمن وسلوگی ا تارا (لیعنی ترکبین اور بٹیر۔مسمانی میں میم مخفف ہے اورا خیر میں الف مقصورہ اور یا بنبی اسر انبیل میں مناوی ہروہ یبودی ہے جو آنخصور ﷺ کے دور میں موجود تھا۔ ذکر ان تعمقوں کا کیا گیا جو یبود کے آباء داجداد پر حضرت مویٰ علیه السلام کے ز مانے میں کی گئی تھیں۔ کو یابیتمہیدان مضامین کے لئے جوآ ئندہ آنے والے ہیں )ان تغیس چیز وں میں سے کھاؤ جوہم نےتم کو دی ہاوراس باب میں صدے مت گزرجاؤ ( کفران نعمت کر کے )ورنہتم پرمیراغضب واقع ہوجائے گا (فیسعل اگر حاکے کسرہ کی ساتھ پڑھیں توبے۔ کے معنی میں ہوگا کہ میراغضب تمہارے لئے ضروری ہوگیا اوراگر حاکو پیش پڑھیں توبینول کے معنی میں ہوگا کے میراغضب تم پرنازل ہوگا)اورجس پرمیراغضب واقع ہوا (یہاں بھی بیسے لے جاءکوکسرہ اورضمہ دونوں ہوسکتا ہےاوراس کے مطابق معنی ہوں گے ) وہ یقیناً گر کررہا ( لیعنی جہنم میں پہنچ گیا ) اور میں تو بڑا بخشنے والا ہوں ۔اس کا جوتو بہ کر بے (شرک سے ) اور

ایمان لے آئے (لیعنی خداکی وحدانیت کا اقرار کرے) اور نیک عمل کرنے گئے۔ پھرراہ پر قائم رہے (لیعنی جوفرائض ونوافل کا اجتمام رکھاورتا حیات اس پر جما بھی رہے )اورا ہمویٰ آپ کی اپی قوم سے آ کے جلدی آنے کا کیا سبب ہوا ( یعنی توریت کے ملنے کی مدت آتے ہی قوم کو پیچھے چھوڑ کرتم نے اتن جلدی کیوں کی ) عرض کی کہ وہ لوگ تو میرے پیچھے ہیں (لیعنی وہ لوگ بھی میرے يتھے بيھے آرے ہيں ) اور ميں تو آب كے ياس اے يروردگار! جلدى اس وجدے جلا آيا تاكة پ خوش موجائيں (يعني ميں نے آنے میں جلدی اس وجہ سے کی تا کہ آپ کی مزیدخوشنودی مجھے حاصل ہوجائے۔ اور انہوں نے اپنے گمان کے مطابق ہے کہد یا کہوہ تو میرے چھے آرہے ہیں۔ای کوخدا تعالی فرمارہے ہیں کہ) تمہاری قوم کوتو ہم نے تمہارے بعدایک آزمائش میں ڈال دیا ہے (تمہارے ان سے جدا ہونے کے بعد) انہیں سامری نے تمراہ کردیا ہے (اور ان لوگوں نے پچھڑے کی پرستش شروع کردی ہے ) غرض موی اپنی قوم کے پاس آئے ،غصہ اور رج سے مجرے ہوئے (اپنی قوم کی اس حرکت پر) بولے آے میری قوم والو! کیاتم ہے تہارے پروردگارنے ایک اچھاوعدہ نبیس کیا تھا (توریت کے دینے کا) سوکیاتم پرزیادہ زبانہ گزرگیا تھا (مجھ سے جدائی کا) یاتم نے یہ جا ہا کہتم پرتمہارے پروردگار کا غضب واقع ہوکرر ہے (اس وجہ سے تم نے بچھڑے کی پرستش شروع کی )اس لئے تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھااس کی خلاف ورزی کی (اورمیرے چیچھے چیچھے تم نہیں آئے )وہ کہنے لگے ہم نے جوآپ سے وعدہ کیا اس کی خلاف ورزی ا پنی خوشی ہے نہیں کی (مسلسکنسا کے میم میں فتحہ ، کسرہ ،ضمہ تینوں اعراب ہیں )البنتہ ہوا یہ کہ ہم پرقوم کے زیوروں ہے ہو جھالدر ہاتھا ( یعنی فرعون کی قوم کے زیورات جواسرائیلیوں نے عرس کے موقعہ پران سے عاریہ یے تھے وہ اب تک انہیں کے پاس تھے ) سوہم نے اسے ڈال دیا (آگ میں سامری کے تھم ہے ) پھرای طرح سامری نے بھی ڈال دیا ( بینی اس نے بھی وہ زیورات جواس کے یاس تھے آ گ میں ڈال دیئے ادر ساتھ ہی وہ مٹی بھی جواس نے زمین ہے جبرئیل علیہ السلام کے تھوڑے کے کھر کے نیچے ہے لی تمقی) پھراس نے ان لوگوں کے لئے ایک بچھڑا ظاہر کیا (جوزیورات سے ڈھالا گیا تھا) کہ وہ ایک قالب تھا ('گوشت اورخون کا ) جس میں ایک آ واز تھی (اور بیانقلاب اس مٹی کے نتیجہ میں پیدا ہوا جس میں حیات کے آثار پائے جاتے تھے اور جیس ڈھانچہ تیار کرنے کے بعداس کے منہ میں ڈال دیا عمیا تھا) سووہ کہنے گئے (بعنی سامری اوراس کے تبعین) کہ یمی تو ہے تمہارا ورمویٰ کا معبود۔ سووہ تو اسے بھول محنے (بعنی مویٰ تو دھوکہ میں ہیں ، وہ اس کو پہیں بھول سکتے اور ندمعلوم کہاں ڈھونڈنے کے لئے چلے سکتے ) كياده لوك اتنابهي تبيس مجهة تنے (ان مدخففه من المنقيله بهاوران كااسم محذوف بهدامل عبارت بهانه) كدوه ان كى كى بات کا جواب دے سکتا ہےاور ندان کے سی نقصان یا نفع پر قدرت رکھتا ہے ( یعنی انہیں اتنامیمی ہوش نہیں کہ وہ پچھڑا ندان کی باتوں کا جواب دے سکتا ہے اور ندان کے کسی نقصان و نفع میں شریک ۔ پھر کس طرح وہ اے معبود بنا بیٹھے ) اور ان لوگوں ہے ہارون نے پہلے ہی کہا تھا (بعنی موی علیہ السلام کے لوشے ہے پہلے ) کہ اے میری قوم والو! تم ان کے باعث ممراہی میں پیس سے ہو۔ بے شک تمهارا پروردگار! خدا ئے رحمٰن ہے۔ سوتم میری پیروی کرو ( خدا تعالیٰ کی عبادت میں ) اور میرائحکم مانو ( اس سلسله میں ) وہ لوگ بولے۔ ہم تو اس پر جے رہیں سے بہال تک کدموی علیہ السلام ہارے پاس لوث آئیں ( یعنی ہم موی کے لوشے تک ای کی عبادت پر جیےر ہیں گے ) کہا (مویٰ علیہ السلام نے لوشنے کے بعد ) کہ اے ہارون! تنہبیں کون ساامر مانع ہوا اس ہے کہ میرے پاس چلے آتے جب تم نے دیکھ لیا تھا کہ یہ گمراہ ہوگئے ہیں تو کیا تم نے بھی میرے کہنے کے خلاف کیا (اوران لوگوں کے درمیان یزے رہے جوغیراللّٰہ کی عبادت کررہے تھے؟ ہارون نے ) کہاا ہے میرے مال جائے (امسسی یاام فتحہ اور کسرہ دونوں طرح اس کا استعال ہے۔ ماں کا تذکرہ اس لئے کیا تا کہ حضرت موٹی علیہ السلام کے قلب میں جذبات شفقت ورحمت پیدا ہوں ) میری داڑھی

اور میرا سرنہ پکڑو (مویٰ علیہ السلام نے غصہ میں واڑھی کے بائیں جانب کا حصہ اور سرکے بال کے دائی جانب کا حصہ پکڑر کھا تھا) مجھے تو یہ انڈیشہ ہوا (کہ اگر میں آپ کی انتاع کروں گا تو جن لوگوں نے بچھڑے کی پرسٹش نہیں کی تھی وہ بھی میرے ساتھ ہولیتے۔ جس کے نتیجہ میں بنی اسرائیل میں تفریق پڑ جاتی ) کہ کہیں تم یہ کہنے لگو کہتم نے بنی اسرائیل کے درمیان تفریق ڈالی اور میری بابت کا انتظار ندکیا (بعنی کہیں آپ بنی اسرائیل میں تفریق ڈالنے کے جرم میں جھ پرغصہ ندہو بیٹھتے اور بیند کہددیتے کہ اس سلسلۂ میں تم نے میراا نظار کیون نہیں کیا) کہا (مویٰ علیہالسلام نے ) کہاہے سامری! تیرا کیا معاملہ ہےتم نے بیا کیا حرکت کی ) وہ بولا مجھے ایسی چیز نظر آئی جواوروں کونظرند آئی تھی (یبصروا اور تبصروا دونوں قرات ہے) سو میں نے اس فرستادہ کے تقش قدم سے ( یعنی جبر ئیل علیہ السلام کے گھوڑے کے کھر کے نیچے ہے ) ایک مٹھی (مٹی کی ) اٹھالی تھی۔ میں نے وہ مٹی اس قالب میں ڈال دی تھی ( یعنی اس بچھڑے میں جو ڈھالا گیا تھا) اور میرے جی کوتو یہی بھائی تھی ( کہ میں مٹی کی ایک مٹھی جبرئیل کے گھوڑے کے کھر کے نیچے ہے اٹھالوں اور اے کسی بے جان چیز میں ڈال دوں تا کہ اس کے اندر جان پیدا ہوجائے اور میں نے دیکھا کہ تمہاری قوم کاتم ہے ہیہ ، مطالبہ ہے کہتم ان کے لئے کوئی معبود تیار کرو۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ یہ بچھڑا ان کے لئے بہترین معبود ہوگا ) کہا (موی علیہ السلام نے ) تو پھر جا (ہمارے درمیان ہے ) تیرے لئے زندگی میں (یعنی تاحیات) بیسزا ہے کہتو بیے کہتا پھرے کہ مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے (لیعنی مجھ سے کوئی قریب نہ ہوجائے۔ پس وہ چو پایوں میں پھرنے لگا اور جوکوئی اسے چھولیتا یا وہ جس کو جھولیتا تو اسے بخار چڑھ جاتا) اور تیرے لئے ایک (اور) وعید ہے (آخرت کے عذاب کی) جوتچھ سے ٹلنے والانہیں ہے اور تواینے اس معبود کود کیھ جس پرتوجها موا بیٹھا ہے ( یعنی اس کی پرسنش پر قائم ہے۔ ظلت کی اصل ظللت ہے۔ پہلے لام مکسور کو تخفیف کے لئے حذف کر دیا سکیا) ہم اس کوابھی جلا ڈالتے ہیں۔ پھراس کو دریا میں بہا دیتے ہیں (مویٰ علیہ السلام نے اپنے قول کےمطابق اس پچھڑے کو ذیح کر کے جلاڈ الا اور را کھ دریا میں بہا دی ) تہارا معبو دتو وہی اللہ ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں۔اس نے ہرشے کوعلم سے گھیرر کھا ہے (علماً اصل میں تمیز ہے جے فاعل میں تبدیل کردیا گیا ہے۔معنی ہوااس کاعلم ہر چیز پر پھیلا ہواہے )ای طرح ( بعنی جس طرح ہم نے مویٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ) ہم آپ ہے اورگز رہے ہوئے (واقعات ) کی خبریں بیان کرتے ہیں (پیچیلی قوموں کے )اور ہم نے اپنے پاس سے آپ کوایک نصیحت نامہ دیا ہے ( یعنی قرآن ) جوکوئی اس ہے روگر دانی کرے گا ( اور اس پر ایمان نہیں لائے گا) وہ قیامت کے دن بوجھ اٹھائے ہوگا ( گنا ہوں کا ) وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے ( لیعنی ہمیشہ بوجھ کے نیچے دیے رہیں گے ) اور بہ قیامت کے دن ان کے لئے بڑا ہو جھ ہوگا۔ (حسملا تمیز ہے جو ساء کی خمیر کی تفسیر ہے اورمخصوص بالضم محذوف ہے تقدیر عبارت ہوزرهم لهم میں لام بیان کے لئے ہاوریوم قیامہ سے بدل واقع ہور ہاہے۔یوم ینفح فی المصور )جس روز صور پھونکا جائے گا (یہ نسفینے ثانی ہوگا )اور مجرموں کو (یعنی کا فرین کو )اس روز جمع کریں گے کہوہ نیلی آئکھوں والے ہول گے (اور ای کے ساتھ چبرے سیاہ ہوں گے ) آپس میں چیکے چیکے باتیں کررہے ہوں گے۔تم لوگ توبس دی (بی) دن رہے ہو گے ( دنیا میں ) ہم ہی خوب جانتے ہیں، جس کی نسبت وہ با تنب کررہے ہیں ( لیعنی مدت اتنی ہی نہیں تھی جتنی یہ کہدرہے ہیں۔اسے تو ہم ہی الجھی طرح جانتے ہیں ) جبکہ ان میں کا سب سے زیاہ صائب الرائے بہ کہتا ہوگا کہتم تو بس ایک دن رہے ( و نیا کے قیام کوآ خرت کی ہولنا کیوں کے مقابلہ میں بہت ہی مختصر سمجھ رہے ہوں گے )۔

تشخفین وتر کیب: .....ف اصوب لهم طریقاً. طریقاً مفعول بہ ہے اور بطور مجازا سے مفعول بہ بنایا گیا ہے۔ کیونکہ بیراستہ وریا پر لاتھی مارنے سے وجود پذیر ہوگا۔معنی میہ ہیں کہ دریا پر لاتھی مارنے سے اس کے نتیجہ میں راستہ بن جائے گا۔ اس طرح

ضرب کی نسبت طریق کی جانب سیح ہوگی اور میتھی ہے کہ اضہ رب اجسعل لھے کے معنی میں ہو معنی ہوں گے کہ راستا بناد یجئے۔طسریت سے پہال جنس مراد ہے۔ کیونکہ قبائل بنواسرائیل کی تعداد کے مطابق بارہ راستے نمایاں ہوئے تھے۔فسے البحو ہے مراد بحراحمر کا شال کلیج ہے۔

ماغشیہ پیجوامع الکلم میں ہے ہے۔الفاظ کےاختصار کے باوجود کثیرمعنی اس ہے مقبوم ہوتے ہیں۔مطلب یہ ہے کہ یا ٹی اس قدرکشیرمقدار میں جڑھآیا جس کی عمق و گہرائی خدا تعالیٰ کے سواکوئی اورنہیں جانتا۔

نسزلنا. وادى تيديس أنبيس من ديا حميا - بيابك سفيدرتك كي ينفى چيزهى - بقول منسرين اس كنزول كاسلسله مع سي طلور عمس تک جاری رہتا اور ہرشخص کو کا فی مقدار میں ملتا۔ہوا ئیں چلتیں تو بٹیران کے پاس پہنچ جاتے اور پانی کے انتظام کے لئے چیشے مہبر

طیبات. وه چیزین جوحلال بین اورساتھ بی لذیذ بھی۔ محیلوا. امر کاصیغہ ہے کیکن اس سے مراد تھم نہیں ، بلکہ اجازت مفہوم ہے۔ھویٰ کے گفظی معنی پہاڑے گرااور ہلاک ہوگیا۔

مااع جلك عن قومك. خداتعالى نه يختم فرماياتها كه جب توريت ليني آؤتوان افراد كوبهي اينة ساتھ لينة آناجن كي تعدادسترتھی۔لیکن حضرت مویٰ علیہ السلام شوق میں تو آ گئے چلے محکۂ اور ان افراد کو کہا کہتم میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔انہیں کے متعلق سوال ہور ہا ہے کہ وہ افراد کہاں ہیں اورتم نے آنے میں جلدی کیوں کی۔

اضلهه المسامري. سامري كتحقيق بيهب كهاس تخفس كانام مویٰ بن ظفر ہے۔ قبيله سامره كار بينے والانتھااس وجہ ہے اسے سامری کہدیا۔فاخوج لھم عجلا کاعطف واصلهم الساموی پرہے۔

جسد i. حال ہے بجل سے یعنی ان کے لئے ایک بچھڑا جسد کی شکل میں تیار کیا ۔ بعض اہل لغت نے تصریح کی ہے ۔ جس کا اطلاق حیوان عاقل ہی پر ہوتا ہے۔مشلاً: انسان ، ملائکہ اور جن ۔

فىنىسى . يا توبيرسامرى كا قول ہے كەموى علىبالسلام معبود كوتو يېال چھوڑ كرطور پر تلاش كرنے گئے يابير كه بيرخدا تعالى كا كلام ہے اوراس کا مطلب بیہ ہے کہ سامری ایپنے رب کو بھول گیا اور جن چیز وں پر وہ ایمان لایا تھاان سب کو جھوڑ حیصاڑ دیا۔

الانتبعن. لازائد ہےاور تتبعن کے لفظی معنی یہ ہیں کہ میری پیروی کرتے۔ لیعنی یہ کہ میرے پاس طور پر چلے آتے۔ ً يبه نسؤ هر . حصرت بارون عليه السلام كا اے ابن ام كهه كرمخاطب كرنا بطور شفقت كے تھا۔ جبيها كه اسرائيليوں ميں اس كاروار \* تھا۔اس سے یہ مجھنا غلط ہے کہوہ صرف مال شریک بھائی تھے۔

ذ د ق الساب اللي آئھوں والے ۔ بیاس وجہ ہے کہا کہ عرب آٹھوں کے نیلے بین کو بہت برارنگ بیجھتے تھے۔ کیونکہ ان کے دشمن اہل روم کی آئیمیں نیلی ہوتی تھیں۔زرق کے دوسرے معنی اندھے ہے بھی کئے گئے ہیں۔اس صورت میں مطلب بیہ ہوگا کہ جشر میر

.....فرعون کی غرق آئی:..... جب ان ساحروں ہے نمٹ نچکے اور حضرت موئی علیہ السلام و ہارون علیہالسلام کی تقریریں فرعون پراٹر انداز نہ ہوئیں تو تھم خداوندی ملا کہتمام بنی اسرائیل کواسپنے ساتھ لے کرراتوں برات مصریہ ر دانہ ہو جاؤ۔ آپ حسب تھم بن اسرائیل کوساتھ لے کرروانہ ہو گئے۔مصر سے فلسطین جانے کے دوراستے تھے۔ ایک خشکی کاراستہ جو قریب کاراسته تھااور دوسرا بحراحمر کاراستہ جو دریا کوعبور کر کے بیابان تیہ ہے ہوتے ہوئے فلسطین پہنچتا ہے اور بیراستہ دور کا ہے۔لیکن مصلحت خدا دندی بہی تھی کہ قریب کا راستہ چھوڑ کر دور کا راستہ اختیار کیا جائے اور بحراحمر کوعبور کیا جائے ۔

جب اس کی اطلاع فرعون کو پینجی تو وہ بہت پریشان ہوا ورتھم دیا کہ شکر کو جمع کرلیا جائے اور پھرخو داس کشکر کو لے کرمویٰ علیہ السلام کے تعاقب میں نگل پڑا۔ جب حفیرت موسیٰ علیہ السلام مع اسرائیلیوں کے سمندر پر پہنچےتو پریشانی ہوئی کہ اب اس سمندر کوئس طرح عبور کریں۔ادھراس کا اندیشہ تھا کہ کہیں فرعون کوفرار کی اطلاع ہوجائے اور وہ تعاقب کرتا ہوا یہاں نہ آئیجے۔تو وحی نازل ہوئی کہاہےموئی'! پی لکڑی کوسمندر پر مارو۔جس کے نتیجہ میں خشک راستہ نکل آئے گا۔لکڑی پانی پر مارنا تھا کہ پانی دوخصوں میں تقسیم ہوگیا اور پیج سے خشک راستہ نکل آیا۔جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تمام بنی اسرائیل با آسانی و بحفاظت سمندر پارکر گئے۔

راستہ اب بھی اس انداز میں موجود تھا کہ استے میں فرعون بھی مع اپنے کشکر کے آپہنچا۔اس نے جود یکھا کہ سمندر کے پچ میں خشک راستذبنا ہوا ہےاوراسرائیلی سمندر کے اس جانب میں موجود ہیں تو اس نے فورا اپنے کشکر کو تھم دیا کہاس رستہ ہے سمندریار کر کے اسرائیلیوں کوجا بکڑو۔اس کاسمندر میں اتریا تھا کہ دونوں طرف ہے پانی آ ملااور فرعون معدنتما م کشکر کے ڈوب تمیا۔اس طرح ہے دنیا نے دیکھے لیا کہ فرعون کی دینی رہنمائی تو غلط تھی ہی ، دنیاوی اعتبار ہے بھی وہ کتنے نقصان میں رہااورخو دبھی اور اپنے ساتھ اپنے متبعین

واقعہ کی تفصیلات معلوم ہونے کے بعد اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے سمندر کا راستہ اس جبہ سے منتخب کیا تھا کیونکہ فرعون تعاقب کرتا ہوا اسرائیلیوں کے قریب پہنچے گیا تھا۔اگرسمندر کامعجز ہ پیش نہ آتا تو وہ ان کو واپس مصرلے جانے میں

انعامات:.....اب اس کے بعد خدا تعالیٰ ان احسانات کا تذکرہ کررہے ہیں جو بنی اسرائیل پر کئے گئے ہیں۔فرمار ہے ہیں کہ ہم نے شہیں دشمنوں سے نجات دی اور تمہار ہے سامنے ان کوغرق کر دیا۔ یہودی اس تاریخ کوموی علیہ السلام کی فرعون کے مقابلہ میں کا میابی کی خوشی میں عاشورہ کاروزہ رکھتے تھے۔ جب آنحضور ﷺ کواس کی اطلاع ہوئی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہمیں تو تم سے زیادہ موکی علیہ السلام سے قرب ہے اور اس دن آپ نے اپنی است کو عاشورہ کے روزہ کا حکم دیا۔

خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے دوسرااحسان پہ کیا کہتمہارے پیٹمبراور چندمنتخب افراد کوطور پر بلایا تا کہتہبیں کتاب ہدایت عطا کروں اور بیجھی میرااحسان ہے کہ ہم نے مقام تیھہ میں تمہارے لئے من وسلوی اتارا یمن برف کے مانند کوئی میٹھی چیز ہوتی تھی اورسلویٰ ایک پرندہ تھا جو بھنا ہوااتر تا تھا۔اس کے متعلق تھم ہے کہ ہم نے جو تہہیں یفتنیں دی ہیں اسے کھاؤ اور حرام چیز وں کواستعال میں نہلا وَ اوران نعمتوں کو کھا کر پھر کفران نعمت نہ کرو۔ ورنہ میراغضب نازل ہوجائے گا اور حمہمیں معلوم ہے کہ جس پر میراغضب نازل ہوجاتا ہےوہ کتنا بد بخت وبدنصیب ہوتا ہے۔سوائے ہلا کت و بر با دی کے اس کے حصہ میں پھیٹیں آتا تھا۔البنۃ وہ لوگ ن کے جاتے ہیں جو صدق ول سے تو بہ کر کیلتے ہیں اور پھراس پر جے رہتے ہیں۔بشر طیکہ ان کے پاس ایمان بھی ہواور عمل صالح کا اہتمام کرتا ہو۔

توم کا مطالبہ: ..... جب حضرت مویٰ علیہ السلام سمندر پار کر کے مقام تیبہ میں کسی ایسی جگہ پہنچے جہاں لوگ بت بنا کراس کی پرستش کیا کرتے تنصے تو آپ کی قوم نے بھی مطالبہ کیا کہ اے مویٰ! ہم لوگوں کے واسطے بھی کوئی معبود بنادیجئے ۔جس کی ہم پرستش کریں۔جس پرمویٰ علیہالسلام نے ان کو مجھا بجھا کر خاموش کر دیا۔اس کے بعدمویٰ علیہالسلام کو حکم ملاکہ چند منتخب افراد کے ساتھ طور پرآ جاؤ تا کہ امت کے واسطے کتاب ہرایت عطا کروں ۔ تو شوق میں موٹ علیہ السلام ان افراد کوا پنے چیجھے آنے کا حکم وے کرخود جلدی سے طور پر پہنٹے گئے ۔ تو اس وقت خدا تعالیٰ نے پوچھا کہتم نے آنے میں اتن جلدی کیوں کی اور وہ منتخب افراد کہاں رہ گئے؟ اس پرمویٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ بھی قریب ہی ہیں۔میرے پیچھے آ رہے ہیں اور میں نے آنے میں جلدی اس وجہ سے کی تا کہ آپ کی خوشنوری حاصل ہوجائے۔

اس پر خدا تعالیٰ نے فر مایا کہ تمہارے آئے کے بعد تمہاری قوم ایک نے فتنہ میں مبتلا ہوگئی۔اے سامری نے گمراہ کرکے گؤ سالہ پرستی میں لگادیا ہے۔قرآن مجید نے سامری کی تصرح اس وجہ سے ضروری تھی کہتو ریت نے اس گئوسالہ پرستی کی ذ مہداری نعوذ باللہ خود حضرت ہارون علیہ السلام پر ڈال دی تھی تو قرآن کی تصریح سے معلوم ہوا کہ مجرم حضرت ہارون علیہ السلام نہیں بلکہ سامری تھا۔

س**امری:....سامری کے متعلق اختلاف ہے کہ بی**کون تھا؟ سامری اس کا نام تھایا لقب \_تو بعض کی رائے بیہ ہے کہ وہ قبیلہ سامرہ ہے تعلق رکھتا تھا۔ اس وجہ ہے اسے سامری کہا جاتا تھا۔لیکن بیاس وجہ سے بیح نہیں معلوم ہوتا کہ بیقبیلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت موجود ہی نہیں تھا بلکہ بہت بعد میں آباد ہوااور بعض کی رائے بیہ ہے کہ قبیلہ شامر کی جانب منسوب ہے جوعبرانی لفظ ہے اور عربی میں یہی تبدیل ہوکرسامر بن گیا اور ایک رائے بیہ ہے کہ بیمیری قوم کا ایک فرد ہے اور قوم میسری کوعرب میں پہلے ہے سامرہ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔اوراب بھی عراق میں بیقوم آباد ہے اوراسی سامرہ کے نام سے پکاری جاتی ہے۔ یہی تحقیق زیادہ راجح اور چے معلوم ہوتی ہے۔ بہرحال ان اقوال سےمعلوم ہوا کہ سامری نام نہیں بلکہ لقب ہے اور بیر کہ وہ محض اسرائیلی نہیں بلکہ سامری تھا اورمصر سے آتے ہوئے ریجی ویسے ہی اسرائیلیوں کے ساتھ ہولیا تھا۔

جب حضرت موی علیه السلام طور ہے واپس ہوئے تو اپنی قوم پر بہت غصہ ہوئے اور اس بری حرکت پر بہت برا بھلا کہا اور فر مایا کہ خدا تعالیٰ نے تم سے نزول شریعت کا وعدہ کیا تھا۔ جس کے لئے میں طور پر گیا ہوا تھا۔ نیزتم لوگوں پر خدا تعالیٰ کے کتنے احسانات اورانعامات ہیں۔گمرتم نے اس کا بھی کوئی خیال نہیں کیا اور اس لغوحر کت میں مبتلا ہو گئے ۔تم تو مجھ سے کئے ہوئے وعدہ دین حق پر قائم ر ہنے کو بھی بھلا بیٹھے۔ کیا مجھے گئے ہوئے اتناز مانہ ہوگیا تھا کہ میری واپسی ہے بالکل مایوس ہو گئے تھے۔جس کے نتیجہ میں بیز کت کر بیٹھے اور اپنے آپ کو خدا کے عذاب میں پھنسالیا۔ تفسیری بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ایک مہینہ کے اعتکاف کی نیت سے طور پرتشریف لے گئے تھے اور اپنی عدم موجودگی میں اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا گئے ۔ کیکن وہاں بجائے ایک مہینہ کے جالیس دن آ پ کا قیام رہا۔اور جب آ پ کوتو م کی گمراہی کی اطلاع ہوئی تو فوراْ واپس آ ئے اور پوچھے گچھ شروع کی ۔حضرت موٹیٰ علیہٰ السلام کی ڈانٹ ڈیٹ پراسرائیلی معذرت کرنے لگےاور کہا کہ بیسب پھھ ہم نے اپنے ارادہ سے نہیں کیا بلکہاس سامری نے ہمیں بہکا کران تمام زیورات کو جوہم نے فرعونیوں سے مستعار لئے تنھ سب کوآ گ میں ڈلوادیا اور جب وہ پلھل گئے تو اس ہے بچھڑے ک صورت بنائی اوراس میں مٹی ڈال دی جس کے نتیجہ میں وہ بولنے لگا۔ پھرسامری نے ہم لوگوں کو بہکایا کہتمہارامعبودتو یہ ہے۔مویلٰ علیہ السلام کو بھول ہوگئ اور وہ طور برتو ریت لینے کو چلے گئے۔بدسمتی ہے ہم اس کے بہکائے میں آ گئے۔

نسسی کی اگرنسبت سامری کی طرف کریں تو اس صورت میں معنی ہوں گے کہ سامری خدااوراس کے دین کو بھول جیشااور ایک ایسی چیز کی پرستش میں لگ گیا جو نہ پچھین سکے اور نہ کوئی بات سمجھ سکے اور نہ کسی طرح کا نفع ونقصان ہی پہنچا سکے

فہمائش: ..... بیصورت حال دیکھ کر ہارون علیہ السلام نے قوم کو بہت سمجھایا کہتم کس چکر میں پھنس گئے ہو۔سامری کی بیہ ساری چیزیں لغواور باطل ہیں۔واقعی معبود اور پرستش کے قابل تو خدا تعالیٰ ہیں۔ میں جو پچھ کہتا ہوں اسے سنو ۔ میں تہہیں سید ھے

رائے پر لےجار ہاہوں۔

چونکہ مروجہ توریت نے اس جرم میں حضرت ہارون علیہ السلام کوبھی ملوث کردیا تھا اس لئے قر آن مجید نے ضروری سمجھا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی براُت کرے۔حضرت ہارون علیہ السلام کے منع کرنے پر اسرائیلیوں نے جواب دیا کہ ابھی تو ہمیں اس حالت پرچھوڑ دو۔ جب حضرت مویٰ علیہ السلام آ جا کیں مجے تو دیکھا جائے گا کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ پھراس کے مطابق عمل کریں گے۔

جب حفرت ہارون علیہ السلام کی طرف ہے جھی عذر و معذرت آگئ تو پھر سامری ہے باز پرس کی گئی کہتم نے بہ کیا حرکت کی اس پراس نے کہا کہ جھے ایک ایس چیز کا پید چلا جس کاعلم سی کوہیں ہوسکا۔ وہ یہ کہ جب جرئیل علیہ السلام فرعون کی ہلاکت کے لئے تشریف لائے تو میں نے ان کے کھر کے بنچ کی مٹی اٹھائی۔ روایتوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ سامری نے حضرت جرئیل علیہ السلام کو گھوڑ ہے برسوار در کھولیا تھا اور یہ کہ ان کے گھوڑ ہے کا پاؤں جس جگہ پر بھی پڑتا ہے زمین ہری اور سر سبز ہوجاتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کراس نے اپنی تقل دیے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے اس میں حیات بخش تا شیر معلوم ہوتی ہے۔ چنا نچواس نے اس میں ہے کھوٹی اٹھا کر اپنی تو میرے پاس ایک و کہ در ہا ہے کہ میں نے اس مئی کواس ڈھانچہ میں ڈال دیا اور یہ کہ اس کام کی کوئی دلیل عقلی یا شری تو میرے پاس ہے بی نہیں۔ البند میرے دل کو بہی پیند آیا جے میں نے کر ڈالا۔

اس آیت کی دوسری تغییر جمهورمفسرین کے خلاف ابوسلم اصفہانی نے کی ہے اور بعض دوسرے مفسرین نے بھی اس کو اختیار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں۔ فبسصوت بھا لم بیصووا . کے معنی ہیں کہ سامری حضرت موئی علیہ السلام کوئی پڑئیں سمجھتا تھا اور قبضت قبضة من اثو الوسول میں رسول سے مراد بجائے جرئیل علیہ السلام کے حضرت موئی علیہ السلام ہیں اور اثر رسول سے مراد انتاع ہے اور قبضة کا مطلب تھوڑی کی پیروی ہے اور فب ختھا سے مرائرک انتاع ہے۔ کو یا مطلب یہ واکہ سامری نے موئی علیہ السلام کو یہ جواب دیا کہ مجھکو یہ بات سوچھی کہ آپ حق پرنہیں ۔ لیکن اس کے باوجود میں نے پھھ آپ کا انتاع کر لیا تھا مگر میرا دل اس پر جم نہیں سکا۔ بالآخر میں نے اسے بھی چھوڑ دیا اور یہی بات میرے دل کو پہند آئی ۔

یہ سارا قصد سی کر حضرت موکی علیہ انسلام نے سامری کے لئے دنیا میں بیسزا تبویز کی کہ اس سے قطع تعلق کرلیا جائے اور اس کاکسی سے ملنا جلنا ندر ہے۔ حدتو یہ ہے کہ اسے کوئی ہاتھ بھی نہ لگائے۔ گویا ساخ میں اسے انچھوت قرار دے دیا گیا۔ مولانا گیلائی کی رائے یہ ہے کہ عجب نہیں ہندوستان میں جوچھوت مچھات ہے اس کا تعلق اسی سامری کے انچھوتے بن سے ہو۔ تو یہ مزاتو دنیا میں مل گئی

اور دوسری سزا آخرت میںمل کررہے گی اور رہاتمہارے معبود کا معاملہ تو اسے ہم ابھی جلا کر خاک کرڈ النتے ہیں اوراس کی را کھ کو دریا میں بہا دیتے ہیں تا کہاس کا تام ونشان بھی نہ رہے۔ نہ بیر ہے گا اور نہ فتنہ انجرے گا اور ساتھ ہی ہے بھی مقصد تھا کہ معبود باطل کا ضعف اور ہے بنی کا منظر عملی طور پر بنواسرائیل کے سامنے لے آئیں کہوہ اپنی آئکھوں سےخود دیکھے لیس کہ سامری کا تیار کردہ بچھڑ ااگر واقعی خدا ہوتا تو مویٰ علیہ السلام کے اس اقدام کا مقابلہ کرتا۔

اس کے بعد موی علیہ السلام نے ایک عام تقریر کی کہ دنیا کی کوئی چیز معبود بننے کے قابل نہیں ہے۔ قابل پر سنش تو صرف خدا ہی کی ذات ہوسکتی ہے۔اس کے صفات میں کوئی بھی شریک نہیں اوراس کاعلم بہت وسیع ہے۔جس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کرسکتا۔ ذرے ذ رے کا اے علم ہے۔اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔

داستان سرائی اور اس کا مقصد: .....ارشاد خداوندی ہے کہ ہم نے آپ علیه السلام کوحفرت موی علیه السلام کو واقعات بالتفصيل سنائے اور اس طرح مجھیلی قوموں کے اور بھی قصے آپ کو سنا نا چاہتے ہیں۔ تا کہ آپ ﷺ کی نبوت ورسالت کی صدافت پر او کول کویقین آجائے اور ہم نے تو آپ ﷺ کوایک ایسی جامع ترین کتاب دی ہے کہ اس سے پہلے کسی بھی نی کوالیس کتاب نہیں ملی۔ قر آن میں تو اخلاقی مدایات، قانونی دفعات اور زندگی گزارنے کے تمام طریقے موجود ہیں۔لیکن اس کے باوجود اگر کوئی اس <u>سے</u> اعراض اورروگردانی کرے گا تو اس گناه کا بوجھ اپنے کا ندھے پراٹھائے قیامت میں حاضر ہوگا اور ظاہر ہے کہ اس گناه کا بتیجہ وائے جہنم کے اور پچونہیں اور رہیبہت ہی برا ٹھکاند ہے۔اور جس دن ہم صور پھونگیں گے اس دن پیمجر مین اس حالت میں جمع ہوں گے کہ ان کی آ تھیں نیلی ہوں گی۔ آتھوں میں نیلا پن خوف و دہشت کی وجہ ہے پیدا ہوجائے اور آتھوں کے نیلے بن کواس وجہ ہے بیان کیا کہ عرب نیلی آئکھوں کو بہت مکروہ مجھتے تھے۔زرق کے دوسرے معنی اندھے کے بھی کئے گئے ہیں۔تو مطلب ہوگا کہ آخرت میں یہ کفار اندھے جمع ہوں گے اورخوف و دہشت میں یہ کفار آپس میں چکے چکے باتنیں کررہے ہوں گے کہ ہمارا خیال تو یہ تھا کہ مرنے کے بعد زندہ نہ ہوں گے۔لیکن بیتو بالکل غلط نگلا۔ نیز کچھ زیادہ دنول تک بھی برزخ میں نہ رہنے پائے ۔مشکل ہے دس دن رہے ہوں گے کہ بھرزندہ ہونا پڑا۔ دوسرے معنی میہ کئے میں کہ یہ برزخ کے قیام کے بارے میں گفتگونہیں ہوئی بلکہ دنیاوی زندگی کے بارے میں کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں ابھی مشکل سے دس دن ہی رہ پائے ہوں گے۔ای کو ٹہدرہے ہیں کہ ہم ان کی اس چیکے چیکے باتیں کرنے کو تجھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ بلکہان کے عقلا وتو یہ کہیں سے کہ میاں دس دن بھی کہاں ، ہم تو ایک ہی دن رہ یائے ہوں گے \_غرضیکہ د نیاوی زندگی آنہیں ایک خواب کی طرح معلوم ہوگی۔

وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ كَيُفَ تَكُونُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ فَقُلُ لَهُمُ يَنُسِفُهَا رَبِّي نَفُسًا (٥٠٠) بِأَنْ يُفَيِّنَهَا كَالرَّمُلِ السَّائِلِ ثُمَّ يَطِيُرُهَا بِالرِّيَاحِ فَيَذَرُهَا قَاعًا مُنْبَسِطًا صَفُصَفًا (١٠٠) مُسُتَوِيًّا الْآتَوى فِيهَا عِوَجًا إنسِخِفَاضًا وَّلَّا أَمُتًا (عُنه) اِرْتِفَاعًا يَوْمَثِلْ أَيْ يَـوُمَ إِذَا نُسِفَتِ الْحِبَالُ يَتَبِعُونَ أَي النَّاسُ بَعُدَالقِيَامِ مِنَ الْقُبُورِ الدَّاعِي الله السَحْشرِ بِصَوْتِهِ وَهُوَ اِسْرَافِيلُ يَقُولُ هَلِّمُو الله عَرُضِ الرَّحَمٰنِ لَاعِوجَ لَهُ أَى لِإِيِّبَاعِهِمُ أَى لَايَقُدِرُونَ أَنْ لَا يَتَّبِعُوا وَخَشَعَتِ سَكَنَتِ الْآصُواتُ لَلِرَّحُمَن فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا

هَمُسًا ﴿ ٨٠) صَوْتَ وَطُي الْاقُدَامِ فِي نَقُلِهَا إِلَى المَحْشَرِ كَصَوُتِ اَخْفَافِ الْإِبِلِ فِي مَشْيَتِهَا يَوْمَثِدُ لَّاتَنُفُعُ الشَّفَاعَةُ اَحَدًا إِلَّا مَنُ اَذِنَ لَهُ الرَّحُمٰنُ إِنْ يَشُفَعَ لَهُ وَرَضِيَ لَهُ قُولًا ﴿١٠٠﴾ بِاَنْ يَقُولَ لَآ اِلهَ اِلَّا اللَّهُ يَعْلَمُ مَابَيْنَ آيُدِيْهِمُ مِنْ أَمُورِ الْاحِرَةِ وَمَا خَلْفَهُمُ مِنْ أَمُورِ الدُّنْيَا وَلَا يُسجِيطُونَ بِهِ عِلْمَا ﴿ ١٠٠﴾ لَايَعُلَمُونَ ذَلِكَ وَعَنَتِ الْوُجُولُ خَضَعَتُ لِللَّحَىّ الْقَيُّومُ أَي اللَّهِ وَقَدُ خَابَ خَسِرَ مَنُ حَمَلَ ظُلُمُا ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِن يَعُمَلُ مِنَ الصَّلِحْتِ الطَّاعَاتِ وَهُوَ مُؤُمِنٌ فَلَا يَخْفُ ظُلُمًا بزَيَادَةٍ فِي سَيِّناتِهِ وَّ لَا هَضُمَّا ﴿ ١١٣﴾ بِنَفُصِ مِنْ حَسَنَاتِهِ وَكَذَٰ لِلَثَ مَعُطُوُفٌ عَلَى كَذَٰلِكَ نَفُصُ إِي مِثُل إِنْزَال مَاذِكُر ٱنْزَلْنَهُ آيِ الْقُرَانَ قُورُانًا عَرَبِيًّا وَصَوَّفْنَا كَرَّرُنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَّهُمُ يَتَّقُونَ الشِّرَكَ أَوْيُحُدِثُ القُرُانَ لَهُمُ ذِكُرًا ﴿ ١٣﴾ بِهِلَاكِ مَنْ تَـقَدَّمَهُمْ مِنَ الْأُمَمِ فَيَعْتَبِرُونَ فَتَعْلَى اللّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ عَمَّا يَـقُولُ المُشْرِكُونَ وَلَا تَـعُجَلُ بِالقُرَانِ أَىٰ بِقِرَاءَ يَهِ مِـنُ قَبُـلِ أَنُ يُقُضَّى اِلْيُلَثُ وَحُيُهُ أَىٰ يَفُرُغُ جِبُرِيْلُ مِنُ اِبُلَاغِهِ وَقُلُ رَّبِ زِدْنِي عِلْمُا﴿ ٣٣﴾ أَيْ بِالْقُرُانَ فَكُلَّمَا ٱنْزِلَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْهُ زَادَبِهِ عِلْمُهُ وَلَقَدُ عَهِدُنَا إِلَّى ادَمَ وَصَّيْنَاهُ أَنْ لَايَاكُلَ مِنَ الشَّجَرَةِ مِنْ قَبُلُ أَيْ قَبُلُ اكْلِهِ مِنْهَا فَنَسِي تَرَكَ عَهُدَنَا وَلَمُ نَجِدُ لَهُ عَزُمًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا مَا اللَّهُ عَنَّهُ وَاذُكُرُ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَئِكَةِ اسْجُدُوا لِأَدَّمَ فَسَجَدُوا اللَّهُ عَنَّهُ وَاذْكُرُ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَئِكَةِ اسْجُدُوا لِأَدَّمَ فَسَجَدُوا اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاذْكُرُ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَئِكَةِ اسْجُدُوا لِأَدَّمَ فَسَجَدُوا اللَّهُ عَنْهُ وَاذْكُرُ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَئِكَةِ اسْجُدُوا لِأَدَّمَ فَسَجَدُوا اللَّهُ إِلَّآ اِبُلِيْسٌ وَهُوَ آبُوالحِنِّ كَانَ يَصْحَبُ المَلْيُكَةَ وَيَعْبُدُاللَّهُ مَعَهُمُ ٱبلَى ﴿١١) عَنِ الشُّحُودِ لِادَمَ قَالَ أَنَا خَيُرٌ مِنْهُ فَقُلُنَا يَاٰدَمُ إِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ حَوَّاءَ بِالْمَدِّ فَلَا يُخرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشُقَى ﴿١١﴾ تَتُعِبُ بِالْمَحَرُثِ وَالزَّرَعِ وَالْحَصُدِ وَالطَّحُنِ وَالْخُبُزِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَاقْتَصَرَ عَلَى شَقَاهُ لِلَاثّ الرَّجُلَ يَسُعْى عَلَى زَوُحَتِهِ إِنَّ لَكَ أَ لَاتَحُوعَ فِيهَا وَلَا تَعُرُى ﴿ أَنَّ اللَّهُ مِنَةِ وَكُسُرِهَا عَطُفًا عَلَى اِسُمِ اِنَّ وَجُمُلَتِهَا لَاتَظُمَوُا فِيهَا تَعُطِشُ وَلَا تَضُحَى ﴿١١) لَايَحُصِلُ لَكَ حَرَّ شَمْسِ الصَّحٰى الْإِنْتِفَاءِ الصَّمْسِ فِي الحَنَّةِ فَوَسُوسَ اللَّيْهِ الشَّيْطُنُ قَالَ يَاْدَمُ هَلُ أَدُ لَّتَ عَلَى شَجَوَةِ الْخُلْدِ أَى الَّتِي يَخُلُدُ مَنُ يَاكُلُ مِنْهَا وَمُلَلِثُ لَايَبُلَى ﴿ ١٠٠ لَايَفُنِي وَهُوَ لَازِمُ الْخُلُودِ فَاكَلَا ادَمُ وَحَوَّاءُ مِنْهَا فَبَدَثَ لَهُمَا سَوُالْتُهُمَا آىُ ظَهَرَ لِكُلِّ مِنْهُمَا قُبُلُهُ وَقُبُلُ الْاحِرِ وُدُبُرُهُ وَسُمِّى كُلُّ مِنْهُمَا سَوُءَ ةً لِآلً اِنكِشَافَة يَسُوءُ صَاحِبَة وَطَفِقًا يَخْصِفْن آخَذَا يَلُزِقَان عَلَيُهِمَا مِنُ وَرَقِ الْجَنَّةِ لِيَسْتَتِرَا بِهِ وَعَصْمَى ادَمُ رَبَّهُ فَغُولَى ﴿ ١٣١ ﴾ بِالْآكُلِ مِنَ الشَّجَرَةِ ثُمَّ الجُتَبُهُ رَبُّهُ قَرَّبَهُ فَتَابَ عَلَيْهِ قَبُلَ تَوُبَيْهِ وَهَداى (١٢٢) أَى هَدهُ إِلَى الْمُدَا وَمَةِ عَلَى التَّوْبَةِ قَالَ الْهَبِطَا أَىٰ ادَمُ وَحَوَّاءُ بِمَا اشْتَ مِلْتُمَا عَلَيْهِ مِنُ

ذُرِّيَّتِكُمَا مِنْهَا مِنَ الْحَنَّةِ جَمِيْعًا كَعُضَّكُمْ بَعُضَ الذُّرِّيَةِ لِبَعْضِ عَدُوٌّ ثَمِنُ ظُلُم بَعُضِهِمُ بَعُضًا فَإِمَّا فِيُهِ إِدْغَامُ نُول إِن الشَّرُطِيَّةِ فِي مَاالزَّائِدَةِ يَـالَّتِيَنَّكُمُ مِّنِي هُدًى ۖ فَمَن اتَّبَعَ هُدَايَ أَيُ القُرُانَ فَلَا يَضِلَّ فِي الدُّنْيَا وَلَا يَشُقَى ﴿٣٣﴾ فِي الْاحِرَةِ وَمَنُ أَعُرَضَ عَنُ ذِكُرِى أَيِ الْقُرُانَ فَلَمُ يُؤْمِنُ بِهِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا بِالتَّنُويُنَ مَصُدَرٌ بِمَعُنى ضِيُقِهِ وَفُسِّرَتُ فِي حَدِيثٍ بِعَذَابِ الْكَافِرِ فِي قَيْرِهِ وَّنَحُشُوهُ أي الْمُعُرِضَ عَنِ الْقُرُانِ يَوْمُ الْقِيلَمَةِ أَعُمَى ﴿ ١٣٠﴾ أَيُ أَعُمَى الْبَصَرِ آوِالْقَلْبِ قَالَ رَبِ لِمَ حَشَرُ تَنِي اَعُمٰى وَقَدُ كُنُتُ بَصِيرًا ﴿٣٥﴾ فِي الدُّنْيَا وَعِنْدَ الْبَعْثِ قَالَ الْاَمُرُ كَذَٰلِكَ اَتَتُلَكَ اينتُنَا فَنَسِيتَهَا تَرَكُتَهَا وَلَمُ تُؤُمِنُ بِهَا وَكَذَٰلِكَ مِثُلَ نِسُيَانِكَ ايْتِنَا الْيَوُمَ تُنُسلي﴿٣٦﴾ تُتُرَكُ فِي النَّارِ وَكَذَٰلِكَ وَمِثُلَ حَزَائِنَا مَنُ أَعْرَضَ عَنِ الْقُرُانِ نَجُزِى مَنُ أَسُرَفَ أَشُرَكَ وَلَهُ يُوَمِنَ بِاللِّ رَبِّهُ وَلَعَذَابُ الْأَخِرَةِ أَشَلُّ مِنُ عَذَابِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ القَبُرِ وَ أَبُقَى ﴿٣٤﴾ اَدُوَمُ أَفَلَمُ يَهُدِ يَتَبَيَّنَ لَهُمُ لِكُفَّارِ مَكَّةَ كُمُ خَبُرِيَّةٌ مَفُعُولٌ اَهُلَكُنَا اَى كَثِيرًا اِهُلَا كُنَا قَبُلَهُمْ مِّنَ الْقُرُون آي الْأَمَمِ الْمَاضِيَةِ بِتَكْذِيبِ الرُّسُلِ يَمُشُونَ حَالٌ مِنُ ضَمِيْرِ لَهُمُ فِي مَسلِكِنِهِمُ فِي سَفَرِهِمُ إِلَى الشَّامِ وَغَيْرِدَ فَيَعْتَبِرُوا وَمَا ذُكِرَ مِنُ اَنَحَذَ إِهُلَاكٍ مِنُ فِعِلُهِ النَّحَالِيُ عَنُ حَرُفٍ مَصُدَرِي لِرِعَايَةِ المُعَنَى لاَمَانِعَ مِنْهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتٍ لَعِبَرا لِلاَّولِي الله الله الله الله المُعَوِّلِ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتُ مِنْ رَبِّكَ بِتَاخِيْرِ الْعَذَابِ عَنُهُمُ اِلَى الْاخِرَةِ لَكَانَ اللهِ عَنُهُمُ اللهِ اللهِ عَنُهُمُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْهُمُ اللهِ اللهِ عَنْهُمُ اللهِ اللهِ عَنْهُمُ اللهِ اللهِ عَنْهُمُ اللهِ اللهِ عَنْهُمُ اللهِ عَنْهُمُ اللهِ اللهِ عَنْهُمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُمُ اللهِ عَنْهُمُ اللهِ عَنْهُمُ اللهِ عَنْهُمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُمُ اللهِ عَنْهُمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الْإِهْلَاكُ لِزَامًا لَازِمًا لَهُمُ فِي الدُّنْيَا وَّأَجَلَ مُّسَمَّى ﴿وَاللَّهُ مَضُرُوبٌ لَهُ مَعُطُوفٌ عَلَى الضَّمِيرِ المُسْتَتِرِ فِي كَاذَ وَقَامَ الْفَصُلُ بِخَبَرِهَا مَقَامَ التَّاكِيُدِ فَاصُبِرُ عَلَى مَايَقُولُونَ مَنْسُوخٌ بِايَةِ الْقِتَالِ وَسَبَّحُ صَلّ بِحَمْدِ رَبِّكَ حَالٌ أَى مُتَلَبِّسًا بِهِ قَبُلَ طُلُوع الشَّمُسِ صَلوةِ الصُّبُح وَقَبُلَ غُرُوبِهَا صَلوة الْعَصُر وَمِنُ الْكَاكِي اللَّيْلِ سَاعَاتِهِ فَسَبِّحُ صَلِّ الْمَغُرِبَ وَالْعِشَاءَ وَاَطُوَافَ النَّهَارِ عِطُفٌ عَلَى مَحِلِّ مِنَ انَاءِ المَسْنُصُوبِ أَيْ صَلِّ الظُّهُرَ لِآنٌ وَقُتَهَا يَدُخُلُ بِزَوَالِ الشَّمُسِ فَهُوَ طَرُفُ النِّصُفِ الْآوَّل وَطَرُفُ النِّصُفِ الثَّانِي لَعَلَّكَ تُرُضَى (٣٠) بِمَا تُعَطَى مِنَ النَّوَابِ وَلَا تَـمُدَّنَّ عَيْنَيُكُ إِلَى مَامَتَعْنَا بِهَ أَزُو اجًا اَصُنَافًا مِّنُهُمُ زَهُرَةَ الْحَيُوةِ الدُّنُيَا<sup>ه</sup>ُ زِيُنَتَهَا وَبَهُجَتَهَا لِنَفُتِنَهُمُ فِيُهِ بِأَنْ يَطُغُوا وَرِزُقُ رَبَّكَ فِي الجَنَّةِ خَيُرٌ مِّمًا أَوْتُوهُ فِي الدُّنَيَا وَّابُقِي ﴿٣١﴾ أَدُومَ وَأَمُرُ أَهُلَكُ بِالصَّلُوةِ وَاصُطَبرُ إِصُبرُ عَلَيُهَا ﴿ لانسَّئَلُكُ نُكَلِفُكَ رِزُقًا لِنَفُسِكَ وَلَا لِغَيُرِكَ نَحُنُ نَرُزُقُلَكُ وَالْعَاقِبَةُ الْحَنَّةُ لِلتَّقُولَى (١٣٢) لاهلها وَقَالُوا آيِ المُشْرِكُونَ لَوُلَا هَلَّا يَأْتِينَا مُحَمَّدٌ بِايَةٍ مِّنُ رَّبِّهُ مِمَّا يَقُتَرِحُونَهُ أَولَمُ يَأْتِهِمُ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ بَيّنَةُ

بَيَانٌ مَافِي الصَّحْفِ اللَّاوَلِي (٣٣) المُشْتَمِلُ عَلَيْهِ الْقُرُآنُ مِنُ آنْبَاءِ الْأَمَمِ الْمَاضِيَةِ وَإِهْلَا كِهِمُ بِتَكَذِيبٍ الرُّسُلِ وَلَوُ أَنَّآ اَهُلَكُنهُمُ بِعَذَابٍ مِّنُ قَبُلِم قَبُلَ مُحَمَّدِ الرَّسُولِ لَقَالُوا يَومَ الْقِيْمَةِ رَبَّنَا لَوُلَآ هَلَّ اَرُسَلُتَ اِلْيُنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ايتِلَكَ الـمُرُسَلَ بِهَا مِنْ قَبُلِ اِنْ نَّذِلَّ فِي الْقِيامَةِ وَنَخُواى ﴿٣٣﴾ فِي حَهَنَّمَ قُلُ لَهُمَ كُلَّ مِنَّا وَمِنُكُمُ مُّتَوَبِّصٌ مُنْتَظِرٌ مَايَؤُلُ اِلَيْهِ الْآمُرُ فَتَرَبَّصُوا ۚ فَسَتَعُلَمُونَ فِي الْقِيلَةِ مَنُ أَصْحُبُ الصِّرَاطِ الطَّرِيُقِ السُّوعِيِّ الْمُسْتَقِيمِ وَمَنِ اهْتَداى (١٣٥٠) مِنَ الضَّلَالَةِ أَنَحُنُ أَمُ ٱنْتُمُ

ترجمہ: .....اورلوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں ( کہ قیامت کے دن ان کا کیا حشر ہوگا) آپ کہدد بیجئے کے میر ایر وردگاران کو بالکل اڑا دے گا .....( لیعنی ان بہاڑوں کوریت کی طرح چوراچورا کردے گا اور پھراہے ہوا میں اڑا کرر کھ دے گا) پھرز مین کوچٹیل میدان کرد ہے گا کہ جس میں تو نہ کوئی تاہمواری دیکھیے گا اور کوئی بلندی (بیعنی زمین کو بالکل ہموارز مین میں تبدیل کردے جس پرند پہاڑ و شیلے ہوں سے اور نہ کڑھے ہوں ہے )اس دن (جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہوجا ئیس گے )سب بلانے والے کے چیچے ہولیں سے (اسرافیل علیہ السلام کے صور بھو تکتے ہی جن کی آ واز ہوگی کہ اے لوگو! خدا تعالیٰ کی طرف چل پڑو۔ آ واز سنتے ہی لوگ قبرول سے اٹھ کرمحشر کی طرف روانہ ہولیں ہے )ان کے سامنے کوئی بھی نہ رہےگی۔ ( یعنی ان میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ اس بلانے کی ا تباع نہ کریں )اور آ وازیں خدا تعالیٰ کے سامنے دب جائیں گی۔سوتو بجزیا وُس کی آ ہٹ کے پچھے نہ سنے گا (محشر کی طرف جاتے ہوئے صرف یا وُل کی آ ہٹ سنائی دیے گی اور پچھٹیں۔جس طرح پرادنٹ خاموش چلتا رہتا ہے )اس روز شفاعت نفع نہ دیے گی تمراس مخص کوجس کے واسطے ضدا تعالیٰ نے اجازت وے دی ہو (لیعن صرف اس مخص کوشفاعت سے فائدہ ملے گا جس کے بارے میں خدا تعالیٰ نے سفارش کی اجازت دے دی ہو )اوراس کے واسطے بولنا پیند کرلیا ہو (اور ظاہر ہے کہ وہ وہی ہوسکتا ہے جوکلمہ کو ہو )وہ جانتا ہے سب ا گلے حالات (آخرت کے بارے میں)اور پچھلے احوال (ونیا ہے متعلق)اور (لوگ)اس کا (اینے علم) سے احاط نہیں کر سکتے۔ (یعنی لوگوں کواس کے بارے میں کچھمعلوم نہیں ہوسکتا )۔اور چ<sub>برے</sub> جھکے ہوئے ہوں سے بی وقیوم کے سامنے اور قطعی نا کام رہے گاوہ جو ظلم لے کرآ ہے گا (یعنی شرک) اور جس کسی نے نیک کام کئے ہوں شے اور وہ صاحب ایمان بھی ہوگا سوان کو نہ زیاد تی کا اندیشہ ہوگا ، نہ کی کا (اس کے سیئات میں نہ زیادتی کی جائے گی اور نہ اس کے اعمال حسنہ میں کوئی کی ہوگی ) اس طرح اسے واضح کر کے نازل کیا ( یعنی قرآن کو سکذالک کا عطف سکذلک نقص پرہے کہ جس طرح ہم نے بیرواقعات ذکر کئے۔ای طرح بیقر آن تصبح اور صاف عربی میں نازل کیا)اوراس میں ہم نے ہرطرح کی وعیدیں بیان کی ہیں تا کہلوگ ڈریں (شرک سے )یا بیکدان کے لئے سمجھ پیدا کرے(اور قرآن میں چھیلی قوموں کی تباہی کے قصے پڑھ کر بیعبرت حاصل کریں ) سوبڑا عالی شان ہےاللہ جو باوشاہ حقیقی ہے( یعنی جو کھ کفار کہتے ہیں ان سے خدا تعالیٰ بڑا عالیشان ہے)اور آپ قر آن (کے پڑھنے میں) جلدی نہ بیجئے۔ قبل اس کے کہ آپ براس کی وجی بوری نازل ہو پیلے ( یعنی تاوقتیکہ جرئیل علیہ السلام عمل طور پر آپ تک آیت پہنچا نددیں اس وقت تک آپ اس کے پڑھنے میں جلدی نہ سیجئے )ادرآ پ کہئے کہاہے میر سے پروروگار! بڑھادے میرے علم کو (قرآن سے متعلق اس دعا کے نتیجہ میں جب بھی آپ کے اوپرکوئی آیت نازل ہوئی تو اس کے متعلق کمل معلومات آپ کودی گئیں ) اور اس سے پہلے ہم آ دم گوایک تھم دے تھے تھے (شجر منوعہ کے ندکھانے کے متعلق) سوان سے غفلت ہوگئی اور ہم نے ان میں پچنتگی نہ پائی (یعنی ہمارے تھم کے اتباع میں غفلت ہوگئی اور

اس پر جم نہ سکے جس چیز ہے ہم نے انہیں منع کیا تھا )اور (وہ وقت یاد کرو ) جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آ دم کے روبر دسجدہ کرو۔ سو سب نے سجدہ کیا بجز ابلیس کے کہ اس نے انکار کردیا (ابلیس جنا ے میں سے تھا جوفر ثبتوں کے ساتھ رہتا اور انہیں کے ساتھ مل کر خدا تعالیٰ کی عباوت کرتا تھا۔اس نے آ دم علیہ السلام کو مجدہ کرنے ہے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اس ہے بہتر ہوں میں کیوں مجدہ کروں ) پھر ہم نے کہا کہاہے آ دم "! یقیناً بیتمہار ااور تمہاری ہیوی کا دشن ہے۔ سوکہیں بیتم دونوں کو جنت سے نکلواندد ہے۔ پھرتم مصیبت میں پڑ جاؤ ( یعنی پھر تنہیں و نیاوی زندگی میں الجھ جانا پڑے۔ لیعنی بونا ، کا ثنا ، گاہنا ، ببینا اور روٹی کے تیار کرنے کی پریشانیاں اٹھانا پڑیں۔صرف تذكره حضرت آدم عليه السلام ہى كا آيا۔ كيونكه عورتيس ان ذمه داريواں ہے في الجمله برى ہوتى ہيں ) يہاں جنت ميں تو تمهارے لئے بيہ ہے کہتم نہ بھی بھو کے رہو گے اور نہ بنگے اور نہ بیال بیاہے ہو مے اور نہ دھوپ میں تپو مے۔ (لیعنی سورج کی گرمی ہے محفوظ رہو مے۔ کیونکہ جنت میں سورج نکلے گا بی نہیں۔ پھرشیطان نے انہیں وسوسہ دلایا اور کہا کہاہے آ دم ! کیا میں تم کوہیشکی کا درخت بتاؤں (جوکوئی اس درخت ہے کھالے گا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا ) اور بادشاہی جس میں بھی ضعف نہ آ وے (اس درخت ہے کھانے کا دوسرا نتیجہ بیہ ہے کہ منتقل بادشاہی نصیب ہوگی) سودونوں (آ دم وحوا) نے اس درخت سے کھالیا پھران پران کے ستر کھل سکتے (شرمگاہ کو سوء ہ عربی میں اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ان کا کھل جانا ایک بری بات ہے) اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے چیکانے لگے (تا کہ اپنے ستر کو چھپائیں) اور آ دم سے اپنے پروردگار کا تصور ہو گیا۔ سووہ منتطی میں پڑ گئے (ورخت سے کھاکر) پھر آنہیں ان کے پروردگار نے مقبول بنالیا۔ چنانچەان کی توبەقبول کرلی۔ (حضرت آدم علیہ السلام کے توبہ کرنے سے پہلے ہی) اور راہ ہدایت دکھائی ( یعنی ہمیشہ توبہ کرنے کی ہدایت کی ) ارشاد فرمایا کہتم سب جنت ہے اترو ( لیعنی تم دونوں مع اپنی ذریت کے ) اس حالت میں کدایک کا دشمن ایک ہوگا ( لیعنی تمہاری ذریت میں ایک دوسرے کا دشمن ہوگا اور آپس میں ظلم کرے گا) پھرا گرتمہارے یاس میری طرف ہے کوئی ہدایت بینچ (امامیں ان شرطیه کو مازائدہ میں ادغام کردیا حمیاہے ) پس جوکوئی میری ہدایت کی پیردی کرے گا (یعنی قرآن کی )وہ ند بھکے گا ( دنیامیں )اور نہ محروم رہے گا (آ خرت میں ) اور جو کوئی میری تھیجت ہے اعراض کرے گا (یعنی قرآن سے اور اس پر ایمان نہیں لائے گا) سواس کے لئے تنگی کا جینا ہوگا (صنحا مصدر ہے معن تنگی کے ہیں۔ا حادیث میں اس کی تغییر قبر میں کفار کے عذاب سے متعلق آئی ہے )اور قیامت کے دن ہم اسے اندھااٹھا کیں گے ( یعنی قرآن ہے ) اعراض کرنے والے بصارت وبصیرت دونوں سے اندھے ہوں گے ) وہ کہے گا کداے میرے پروردگار! تونے مجھے اندھا کیوں اٹھایا درآ نحالیکہ میں آتھوں والاٹھا ( دنیامیں اوراٹھائے جانے کے وقت بھی )ارشاد ہوگا ای طرح تیرے پاس ہاری نشانیاں پینچی تھیں۔ سوتو نے اس کا خیال نہیں کیا (بعنی تو نے اس سے اعراض کیا اور اس پر ایمان نہیں لایا)ای طرح آج تیراخیال نہیں کیا جائے گا (جس طرح تونے ہماری نشانیوں کے ساتھ معاملہ کیا اور تمہیں آگ میں ڈالا جائے گا) ای طرح ( بیعن جس طرح ہم نے قرآن سے اعراض کرنے والوں کومزا دی) ہم ہراس شخص کومزا دیں گے جو حد ہے نکل جائے (شرک کرے) اوراپنے پروردگار کی نشانیوں پرایمان نہ لائے اور واقعی آخرت کا عذاب ہے بڑا سخت (بمقابلہ عذاب دنیا اور عذاب قبر کے )اور بڑا دیریا ہے۔ کیا ان کواس سے بھی ہدایت نہیں ہوئی ( کفار مکہ کو ) کہ ہم کتنے گروہوں کو ہلاک کر چکے ( یعنی بہت سوں کو ہلاک كر كيك -كم خبر دينے كے لئے اور تركيب ميں مفعول واقع ہور ہاہے)ان سے پہلے (ليمني پيلي قو موں كورسولوں كوجھٹلانے كى سزاميں) جن کے مسکنوں میں (اب) پیچل پھررہے ہیں (مصنون، لھم کے خمیرے حال واقع ہور ہاہے۔ بیعنی ملک شام وغیرہ کی جانب سغر کے دوران ان تباہ شدہ تو موں کے مقامات کو دیکھتے ہیں۔ پھر بھی عبرت حاصل نبیس کرتے۔ درآ نحالیکہ ان کی تباہیوں کے حالات بھی سنادیئے گئے ) بے شک اس میں اہل فہم کے لئے نشانیاں موجود ہیں اور اگر آپ کے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ

ہو چکی ہوتی ادرایک میعاد متعین نہ ہوتی ( یعنی ان لوگوں ہے قیامت تک عذاب مؤخر کرنے کا فیصلہ ) تو ( ان پرعذاب ) لازمی طور پر آ جاتا۔ (اجسل مسمی کاعطف ہورہا ہے۔اس ضمیر پرجو کان میں متنتر ہے اور کان اوراس کی خبر کے درمیان جو فصل ہے وہ تاکید کے قائم مقام ہے) سوآ پ معبر بینے ان کی باتوں پر (یہ آیت منسوخ ہوگئی ہے آیت قال سے) اور اینے پروردگار کی تبیج کرتے ربيخ -حمر كساته (بحمد ربك حال واقع مور باب يعنى دائماً المعمل كواختيار يجيئ) آفتاب كطلوع يقبل (نماز فجريس) ادراس کےغردب سے قبل (نمازعصر میں )ادراوقات شب میں نہیج سیجئے (لیعنی نمازمغرباورعشاء میں )اور دن کے بھی اول وآخر میں اطواف المنھار کامن آماء کے کل پراور بیمنصوب ہے ( یعن ظہر کی نماز پڑھئے۔ظہر کا وقت زوال آفاب کے بعد شروع ہوتا ہے تو دہ کو یا کہ دن کے بیچوں بیج یا درمیانی حصہ میں ہی ) تا کہ آپ خوش رہیں (اس ثواب سے جواس کے بدلہ میں ملے گا)اور ہرگز آ نکھ اٹھا کر ہی ندد میسے۔ان چیزوں کی طرف جن سے ہم نے ان کے گروہوں کو شمتع کررکھا ہے۔ آ زیائش کے لئے کہ وہ محض دنیوی زندگی کی رونق ہےاور آپ کے پروردگار کا عطیہ کہیں بہتر ہے (اس چیز ہے جواس کوونیا میں دیا گیا )اور دیریا ہےاوراپیے متعلقین کونماز کا تھم ویتے رہے اور خود بھی اس کے پابندر ہے۔ہم آپ سے معاش نہیں چاہتے (یعنی ہم آپ کواس کا مکلف نہیں کرنا چاہتے کہ کسب معاش میں کے رہیئے۔معاش تو ہم خود آپ کو دیں مے اور بہتر انجام ( یعنی جنت ) پر ہیز گاروں ہی کا ہے اور بدلوگ کہتے ہیں ( یعنی مشركين ) كەبىر (محمد ﷺ ) ہمارے پاس كوئى نشان اپنے پرودگار! كے پاس ہے كيون نبيس لاتے ) جن كا ہم مطالبه كرتے ہيں ) تو كيا ان کے پاس اس کاظہور نہیں پہنچا جو پھھ اس کے صحیفوں میں ہے (خود قرآن مشتل ہے بچیلی قوموں کی خبروں پر اور ان کے ہلاکت کے قصول پر رسولوں کو جھٹلانے کے نتیجہ میں ) اور اگر ہم انہیں عذاب سے ہلاک کرویتے اس کے قبل ہی ( یعنی آ تحضور عظ کی رسالت ہے جل ہی ) تو بیلوگ کہتے (قیامت کے دن) کہ اے میرے پروردگارتو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم تیرے احكام كى بيروى كرنے لكتے \_ (يعنى اس چيز كاجس كا تو تكم ويتا) بجائے اس كے كه بم بے قدر بون ( قيامت ميس ) اور رسوا بول (جنم میں ) آپ کہدد تیجے کہ سب ہی انظار کررہے ہیں (ہم میں سے اورتم میں سے انجام کا) سوتم بھی انظار کرلو۔اب عقریب ہی تمہیں معلوم ہوجائے گا کہ کون راہ راست والے ہیں اور کون (منزل) مقصود تک ہنچے ہیں۔ (ہم یاتم)

شخفیق وتر کیب:......بنسفها نفسا. کسی چیزکوریزه ریزه گرناله فیلدها کینمیر میں دوتول ہیں۔ایک توبید کہ پینمیر مقال میں ایک توبید کہ میں میں ایک توبید کہ میں میں میں ایک توبید کرنالہ فیلند کا میں میں دوتول ہیں۔ایک توبید کہ ا د ض کی طرف لوث دہی ہے۔اس صورت میں مضاف محذوف مانٹا پڑے گا اورعبارت بیہوگی۔فیسندر ہا مراکز ہا۔ معنی ہوگا ان پہاڑوں کواینے مرکز ومقام سے ہٹادیا جائے گا۔

لاعوج نه. له کم میر میں مختلف اتوال ہیں الیکن زیادہ مناسب یہی ہے کہ یہ میردائی کی طرف راجع ہے۔معنی ہوں کے كدداعى كى آوازكوسب س عيس معيا اليانبيس موكا كدكونى سناوركونى ندسني

همسا. کے لغوی معنی بست آواز کے ہیں۔ یہاں مراد بیروں کی آہٹ ہے۔

من اذن لسد. اس من كي صورتيس بير -ايك صورت بدي كدائ منصوب مانا جائ -انتفع فعل سے جومقدر بـ ترجمہ یہ ہوگا کہ شفاعت سے وہی محنص فائدہ اٹھائے گا جس کی شفاعت کسی ایسے مخص نے کی ہوجس کو شفاعت کی اجازت تھی دوسرى مورت يديب كديد مرفوع محلا باور بدل واقع مورباب شفاعت سداس صورت من مضاف محذوف ماننا يرع كااور تقدیر عبارت میہ موگی کرسی کی شفاعت مقیر ہیں بجز اس کے جے شفاعت کی اجازت دی می ۔ تیسری صورت یہ ہے کہ منصوب ہے متنیٰ ہونے کی بناء پر شفاعت سے مضاف محذوف ہے اور متنیٰ متصل ومنقطع دونوں ہو سکتے ہیں۔ مگر حجازی لغت میں نصب کوتر جنج

ہے اور لغت تمیم میں رفع کو۔

رضی له قولا. لیعن جس کے حق میں کلمہ خیر کہنے گا تجائش ہو۔ دوسرامعنی بید کیا گیا ہے کہ اس کے کسی قول کو پسند کرلیا ہو۔ حمل ظلماً. ظلم کے عام معنی بھی مراد لئے جاسکتے ہیں۔ لیکن یہاں شرک مرادلیا گیا ہے۔ و هو مؤمن سے معلوم ہوا کہ اعمال صالحہ کی مقبولیت کے لئے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔

انزلناه کی خمیر پورے قرآف کی طرف راجع ہے۔ ولم نجد له عزماً میں نجد یا تو وجدان ہے جس کے معنی علم کے جیں۔ اس صورت میں بیدومفعول کوچا ہے گا تو ایک ان میں سے له ہوجائے گا اور دومر امفعول عزماً بن جائے گا اور اگر نجد وجود سے ہوگا تو ایک مفعول ہوگا اور وہ عزماً ہوجائے گا اور کہ عزماً سے مول بن جائے گا یا نجد سے متعلق ہوجائے گا۔ سے ہوگا تو اس صورت میں صرف ایک مفعول ہوگا اور وہ عزماً ہے اور له عزماً سے حال بن جائے گا یا نجد سے تعلق ہوجائے گا۔ افقال ان ان ان مات کو اس کی طرف بار بار توجہ دلائی جائے کے اور اور منہیات سے نیجنے کی کوشش کرو۔

لاتہ وعن لاتھ وی الاتھ وی الاتھ مؤاؤ لاتصد ہی۔ اللہ تعالیٰ نے مقابل کی دودو چیزیں ذکر فرمائی ہیں۔ لیعنی جوع (بھوک) کواور عری لیتنی برہنگی کواور ظما (تشنگی) کواور خور کا صحیح مقابل توعطش ہے۔ لیعنی بھوک، بیاس اور عری کا مقابل ضحو ہے۔ اس کے بھوک اندرونی تاریکی ہے اور برہنگی ظاہری تاریکی اور تشنگی سوزش باطن کا نام ہے اور گرمی ظاہری تپش کا نام ہے۔ لہذا اہل جنت سے ظاہری اور باطنی تاریکی اور ظاہری و باطنی دونوں سوزشوں کی نفی کردی گئی۔

عصبی. یہاں پر مخالفت کے معنی میں ہے۔حصرت آ دم علیہ السلام بیہ سمجھے کہ کوئی خدا کے نام کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا۔اس لئے شیطان کے کہنے پر اعتماد کرلیا یا شیطان کی قسم سے بیہ سمجھے کہ بیہ جو خدا تعالیٰ نے درخت کے استعمال کی ممانعت کی تھی وہ منسوح ہوگئی یا پھر بیہ خیال تھا کہ کی متعین درخت کی ممانعت ہے۔اس درخت کی جنس کے تمام درختوں کی ممانعت نہیں۔

غویٰ. راہ راست سے ہٹ جاتا۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ آ دم علیہ السلام کو عاصی نہیں کہا جا سکتا۔ اس لئے کہ عاصی وہ ہے جس سے بار بار معصیت سرز دہوجیسا کہ درزی وہی کہلاتا ہے جس کا پیشہ کیڑ اسینا ہو۔ ایک آ وھ بار سینے کی بناء پر درزی نہیں کہلاتا۔ توایک بار کی معصیت پر آ دم علیہ السلام عاصی نہ ہوئے۔

معیشہ ضنکا، ضنکا مجمعیٰ تنگ۔ یہ صدر ہے بطور وصف لایا گیا ہے۔ صند کیٰ بھی پڑھا گیا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اسے ایس حیات دیں گے جس میں زیادتی کی حرص اور کی کا دائی خوف لگا ہوا ہوگا۔ جبکہ مومن کم وہیش کے فکر سے فارغ ہوتا ہے۔ فنسیتھا، نسیان کے معنی یہاں بھول چوک کے ہیں ہیں بلکہ معنی قصد آتر کے توجہ کے ہیں۔ اسوف، لیعنی حدِ عبودیت سے آگے فکل گئے۔

افسلم یهدلهم. ہمزہ محذوف پرداخل ہے اوراس کا فاہر عطف ہورہا ہے۔ عبارت یوں ہے۔ اغسلوا فلم یهدلهم. اور هسدی اهندی کے معنی میں ہے جس کے معنی واضح ہونے کے ہیں۔ کم مفعول ہہہے اوراس کی تمیز محذوف ہے اور مس المقسرون محذوف قرناً کی صفت ہے۔ معنی یہ ہیں کہ عافل ہیں انجام پرنظر نہیں۔ حالا نکہ ہم ان سے پہلے بہت کی تو موں کو تباہ کرا چکے ہیں۔ اطسواف النهاد . جمع ہے یہاں واحد سے زیادہ مراوہ ہے۔ کیونکہ شارح کی تشریح کے مطابق اطراف سے مرادون کا نصف اول اور نصف ثانی مراوہ ہے۔ یہونکہ شاموگا کہ جمع واحد سے زائد کے لئے استعمال ہوئی۔ اول اور نصف ثانی مراوہ ہے۔ یہودونوں طرف ہوئیں نہ کہ اطراف ۔ اس لئے کہنا ہوگا کہ جمع واحد سے زائد کے لئے استعمال ہوئی۔ ازواجاً منہم سے مراد کا فروس کی مختلف قسمیں ہیں۔ ازواجاً کے منصوب ہونے کی دووجہ ہیں۔ ایک یہ کہ منصوب مفعول ازواجاً منہم سے مراد کا فروس کی مختلف قسمیں ہیں۔ ازواجاً کے منصوب ہونے کی دووجہ ہیں۔ ایک یہ کہ منصوب مفعول

بہونے کی بناء پر ہےاور دوسری وجہ ریہ ہوسکتی ہے کہ حال ہونے کی بناء پر منصوب ہےاور ذوالحال بہ کی شمیر ہے۔ زهرة الحيلوة. زهرة كلغوى معنى شاداني وتازكى كے بيں۔ بینة ہے مراد قرآن ہے اور آنحضور ﷺ کی ذات بھی ہوسکتی ہے۔ من قبل . عربی محاورہ میں ریفی کے لئے بھی آتا ہے۔

شان نزول: .....مشركين مكه نے بطور استهزاء آنحضور ﷺ ہے سوال كيا كدا ہے محمد! ان بہاڑوں كا قيامت كے دن كيا حال ہوگا۔ جس پربية بت نازل ہوئی۔ويسندلونك عن المجبال آيت لات عبل بالقوان كي شان نزول مختلف بتائي گئي ہے۔ ا کے توبیہ جو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ حضرت جبرئیل علیدالسلام کی وجی کے ختم ہونے ہے پہلے ہی آپ ﷺ یا تواس خیال ہے تلاوت شروع کردیتے کہ ہیں بھول نہ جائیں یااس دجہ ہے کہ آپ ﷺ کوقر آن سے جو بے حد شغف تھا۔ دوسری وجہ یہ بنائی گئی ہے کہ ایک مرتبہ آنحضور ﷺ نے نزول وی ہے قبل ہی بعض مسائل پرتھم صا در فرمادیا تھا۔اس پر آیت نازل ہوئی کہوجی کے آجانے کے بعد آپ کوئی علم دیا کریں۔

﴿ تَشْرَتُ ﴾:....قيامت كاون:......لوك آنحضور الله يسوال كياكرتے تھے كدان بہاڑوں كا كياحشر بينے گا۔ میروئے زمین پر باتی رہیں مے یالہیں؟ ان کے اس سوال پر ارشاد ہوا کہ ان پہاڑوں کوریزہ ریزہ کرکے اڑا دیا جائے گا اور ان کا کہیں نام ونشان بھی باقی نہیں رہے گا اور پھر بیز مین چنیل میدان کی صورت میں نظر آئے گی۔جس میں نہ نشیب وفراز ہوں ہے، نہ کوئی پہاڑ و شلہ۔ جب بیسب کارروائی ہو بھے گی تو ایک آواز دینے والا آواز دیے گا کہ جس کی آواز پرساری مخلوق اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کراس کے پیچھے ہولے گی اورنسی کواس کی مجال نہیں ہوگی کہاس کے حکم میں تو قف کرے۔اس دن انتہائی ہیبت اورخوف و ڈر کی وجہ ہے کسی کے بولنے کی بھی آ واز سنائی نہ دے گی۔سوائے ان کے بیروں کے چلتے وقت آ ہٹ کے اوراگر بولیں گے بھی تو آ ہستہ آ ہستہ کا نا بھوی كريں مے۔زورے بولنے كى كى بيں ہمت بھى نہيں ہوگی۔

مشرکین اس خیال میں تھے کہ ان کے بید بوتا قیامت میں ان کی سفارش کریں گے۔اس طرح عیسائیوں کا بھی بہی عقیدہ ہے۔اس کی تر دید میں فرمارہے ہیں کہ سی کوخود شفاعت کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوگی تا وقتیکہ خدا تعالی انہیں اجازت نہ دے دیں ۔تو تعمویا بغیر خدا کے تھم سے کسی کوسفارش کی ہمت بھی نہیں ہوگی۔ نیز ساری چیزوں کاعلم خدا تعالیٰ کو ہے۔ ایسی کوئی چیز نہیں کے تخلوق کومعلوم ہواورخدا کواس کاعلم ندہو۔البتہ بیضروری ہے کہ بہت سی چیزوں کا خدا تعالیٰ کوعلم ہے۔لیکن مخلوق اس سے بے خبر ہے۔لبذامخلوق کے تمام احوال خدا تعالیٰ کومعلوم ہیں۔جن کے احوال ایسے تھے کہ ان کے لئے کلمہ خیر کہنے کی تنجائش ہو۔صرف انہی کے لئے سفارش کی اجازت ہوگی۔ نااہل اس سے محروم رہیں گے۔

بیزارشاد ہے کہ قیامت کے روز بڑے بڑے متکبرین اور سرکشوں کی سرکشی ختم ہوجائے گی۔ خدا کے سامنے سراٹھانے کی بھی ہمت نہیں ہوگی۔ چہ جائیکہ اعراض وروگر دانی کا معاملہ کریں اورمشر کین تو آج بریاد و ناکام ہوں گے۔ پھرمومنین کے بارے میں ارشاد ہے کہ میمکن نہیں کدان کی کوئی نیکی ایسی ہوجو لکھنے ہے رہ گئی ہواوراس پراے تواب نہ ملے اور نہ بیمکن ہے کہ کوئی برائی بلاوجداس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے۔ پھر آنحضور ﷺ کوناطب فرما کرار شادہے کہ آپﷺ وق کے اتر نے کے وقت ساتھ ہی ساتھ اسے اس خیال سے پڑھنے کی کوشش نہ کیا کریں کہ آپ بھول جا کیں گے۔ آپ ﷺ خواہ نخواہ بیہ مشقت نہ اٹھا کیں ، بلکہ جب وح پھمل طور پر اتر جائے تو بھر پڑھنے کی کوشش سیجئے۔ اسے آپ ﷺ کے بینہ میں محفوظ کرادینا میرا کام ہے۔ البتہ آپ ﷺ ملم کی زیادتی کی دعا کرتے رہا سیجئے۔

جب ابلیس نے بچرہ کرنے ۔ انکارکرویا تو حضرت آ وم علیہ السلام کو یہ بات بتادی گئی کہ ویکھو یہ تہبارا اور تہماری بیوی کا وشن ہے۔ کیونکہ تنہیں دونوں کی وجہ سے اس کومر دونہ ہوتا پڑا۔ اس کے بہکانے میں ندآ جانا اور اس کے کہنے پرکوئی ایسا کام نہ کر بیٹھنا کہ جنت ہے بی نکال دیئے جاؤا در جنت ہے نکلئے کے بعد مخت مشقت و پریشانی میں پڑجاؤ۔ روزی کی تائی کرنا پڑے گے۔ یہاں تو بغیر کی محنت و مشقت کے روزن ال ربی ہے۔ یہاں تو یہ کئی گئیس کہ بھو کے یا نظے رہو۔ نیزیہاں تو نہ بیاس کی اندرونی گری اور نہ دھوپ کی تیزی ہے طاہری گری کی پریشانی اٹھاؤ کے اور جنت ہے نکل کر ان تمام مصیبتوں ہے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس لیے اپنے دشن سے ہوشیار کر دینے کے باوجود شیطان نے اسپنے مگر میں پھائس لیا اور تشمیس کھا کھا کر انہیں اپنی اپنی دو درخت کھلا دیا جس ہے خدا تعالی نے آئیس بھدت دوکا تھا۔ اس درخت کا پھل کھانا تھا کہ اس کے اپنی بھر نہ تو کھلا دیا جو میں بھیانے کی اور ان کی اور ان کی اور ان کی تو بہوگیا۔ ان اس خیر اور دی کہ تاریک کا اور آپ کا اس کے دوم ہوگیا۔ ان اس غیر ارادی نافر مائی کی دوری تھائی میں اور درخت کی بچوں سے اپنا جسم چھپانے گئے۔ دھرت آ دم ملیہ السام خدا کی اس غیر ارادی نافر مائی کی دوران داری تھائی دوریو کئے لیکن پھر خدا تعالی نے ان کی راہنمائی کی اور ان کی تو بہول کر سے خاص بندوں میں شام کرلیا۔ لیکن اس کے باوجود اس درخت مینوں کے کھالینے سے جو اثر اس مرتب ہوئے وہ جنت اور اس کی منافی نے اس وہ سے بین جسم کے میں بندوں میں شامل کرلیا۔ لیکن اس کے باوجود اس درخت مینوں کے کھالینے سے جو اثر است مرتب ہوئے وہ جنت اور اس کے ماحول کے منافی نے۔ اس وہ سے جسم ملاکہ دونوں شامی ذوریوں شروی کی جنت سے بھاج ہاؤ۔

ارشاد ہوا کہ اے ذریت آ دم! تم وہاں آ پس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوجاؤ کے جواس دنیا کا خاصہ ہے۔اب تمہارے پاس بہارے رسول اور کتابیں پینچیں گی۔اگرتم ان کی پیروی کرو گے تو ندونیا میں رسوا ہو گے اور ندآ خرت میں اجر ہے محروم رہو گے اور این تنگی کاتعلق آیت میں قلب سے ہے۔لہذااس کا مطلب بیہوگا کہ دنیا میں مال و جاہ اور تر تی کی ہوس میں کھل کھل کر جان وے دیے گا۔ بھی سکون قلب میسرنہیں ہوسکتا اورانہیں قیامت کے دن اندھا، گوزگا اور بہرا بنا کرلے جایا جائے گا۔جس پر بیکہیں گے کہ د نیامیں تو ہماری بینائی اور منہ بھی تھے ہیآج کیا ہوگیا؟

اس پر جواب ملے گا کہ یہ بدلہ ہماری آیتوں سے اعراض کرنے کا ہے اور جس طرح تو نے ہمارے احکامات نے ساتھ دنیا میں معاملہ کیا کہ تمہار سے پاس انبیاء ورسل کے ذریعہ واضح دلیلیں آھئی تھیں گمراس کے باوجودتو ایدھابنار ہا۔لہذا آج یہاں بھی اندھا کرے اٹھایا گیا ہے اور ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ جوحدعبودیت ہے تنجاوز کر جائے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائے ہم ایسے اسی طرح دنیا وآخرت کے عذاب میں مبتلا کرتے ہیں اور آخرت کا عذاب تو اتناسخت ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا اور اتنا دیریا کہ بھی ختم بھی نہیں ہوگا۔

سا مان عبرت: ...... تمام منکرین کوخطاب کر کے کہا جار ہاہے کہ بیاوگ خدا کی تمام آنتوں کا انکار کر بیٹھے۔انبیاء ورسل کی تکذیب کررہے ہیں۔کیا انہیں پچھلی قوموں کے قصے س کربھی عبرت نہیں ہوئی جنہیں اس جرم کی پاداش میں اس روئے زمین سے نیست و نابود کر دیا گیا اوران کے عالیشان محلات کھنڈرات بن کررہ گئے ، جسے پیخودا پی آ تکھوں سے دیکھتے ہیں اور جہاں سے ان کی مستنقل آمدور دفت ہے۔کیکن اس کے باوجودان کی آئکھیں نہیں تھلتیں ۔صاحب عقل کے لئے اسی میں سامانِ عبرت موجود ہیں ۔لیکن اییا معلوم ہوتا ہے کہ بیآ تکھوں ہے بھی اندھے ہیں اورا نکا دل بھی اندھا ہور ہا ہے۔ان کی اس کفر وشرک اور نافر مانی کے نتیجہ میں چاہے تو بینھا کہان پرفوری عذاب آ جائے کیکن بعض مصلحتوں کے پیش نظراس کا ایک وفت مقرر کیا جاچکا ہے۔جس وفت پرلوگوں کوان کے اعمال کی جزاءاورسزا ملے گی۔

اس کئے آپ اے محمد ﷺ ان کے اس گستا خانہ کلام اور مذموم حرکتوں پرصبر وکمل سے کام کیجئے اوران اوقات میں سبیج وہلبل کرتے رہئے۔ کیونکہ دنیاوی آلام وتفکرات ہے محفوظ رہنے کا یہی طریقہ ہے کہ عبادات میں مشغول رہئے۔

قبل طلوع الشمس مصمراد فجرى نماز اورقبل الغروب سمرأ دعصر وظهرى نماز اوراناما ليل مصمغرب وعشاءى تماز مراد لی کئی ہے۔اطواف المنھاد سے فجر ومغرب کی تاکیدآ گئی ہےاور بعضوں نے ظہر کی نماز مراد لی ہے۔ کیونکہ بیدن کے بچ میں واقع ہے۔نصف دن گزرجانے کے بعداورنصف دن سے پہلے۔

لعلٹ ترضی کامطلب بیہے کہ آپ دنیاوی غم وتفکرات سے نجات پائمیں گے اورخوش رہیں گے۔

د نیاوی آسانش: ..... تخضور ﷺ کومخاطب فرمایا گیا ہے کہ آپ ﷺ ان کفار کے مال ودولت اور ظاہری رہن سہن کود کھے کرحسرت نہ سیجئے۔ان کوتؤ بیسارے مال ود دلت آ ز مائش میں ڈالنے اوران کاامتخان لینے کے لئے دی گئی ہے کہ دیکھیں ان میں کون ہماری نعمتوں کی قدر کرتا ہے اور کون بے قدری کرتا ہے۔اس لئے دنیاوی مال و دولت اور آ رام و آ رائش پر قناعت کر لینا انتہائی ہے وقونی ہے۔اصل نعمت تو اخروی نعمت ہے جو ہمیشہ کام آنے والی ہے۔

تواصل میں قابل توجہ امرتوبہ ہے کہانسان خود بھی نماز کی یا بندی کرےاورایئے متعلقین کوبھی اس کا یابند بنائے۔ یعنی مقصود اصلی کمانا کھانانہیں بلکہ اطاعت وفر مانبر داری ہے اور جب انسان خدا کی اطاعت وفر مانبر داری میں لگ جاتا ہے تو خدا تعالیٰ خود اسے غیب سے ایسی جگہوں سے رزق پہنچا تا ہے کہ جہاں ہے وہم وگمان بھی نہ ہو۔ رزق اور روزی رساں خدا تعالیٰ ہیں تو اطاعت گز ارکو دنیا میں بھی غیب سے رزق ملے گا اور انجام کے اعتبار سے بھی وہی بہتر اور کامیاب ہوں گے۔

نشانیوں کا مطالبہ اور اس کا جواب: ....... یہ کفار آنحضور ﷺ کے بارے میں یہ بھی کہتے تھے کہ یہ اپی صدافت و رسالت پر ہمیں کوئی معجز ہ کیوں نہیں دکھاتے تو اس کا جواب یہ ہے کہ خود بیقر آن ایک معجز ہ ہے جوایک نبی امی پر نازل کیا گیا۔ جس کی پیشین کوئی پیچیلی کتابوں میں آنچکی ہے اور جس میں پیچیلی قو موں کے قصے ترف بحرف بیان کئے گئے۔

اگر ہم انہیں رسول اور کتاب مبین کے آنے ہے پہلے ہی ان کی سرکٹی کے نتیجہ میں ہلاک کردیتے تو یہ عذر پیش کرتے کہ تو نے ہمارے یاس کوئی رسول ہی نہیں بھیجا تھا ورنہ ہم اس کی اطاعت کرتے اور ذلت ورسوائی سے بچ جاتے۔

ان کے اس عذر کو دور کرنے کے لئے ہم نے رسول وقر آن کو نازل کیا۔ تا کہ ان کے پاس کوئی عذر نہ رہ سکے۔ حالا نکہ ہم جانتے تھے کہ ان کے اسنے لاکھ آیات ونشانیاں پیش کریں ہے بھی ایمان نہیں لا سکتے۔ اور آپ بھی ان سے کہہ دیجئے کہ تم پجھاور انتظار کرلوا بھی تہمیں پنتہ چل جائے گا کہتی پرکون ہے اور کون راہ متنقیم سے ہٹا ہوا ہے۔





-

## فهرست پاره ﴿اقترب للناس ﴾

|              |                                                           | <u> </u>   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|--------------|-----------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| مفخذببر      | عثوا نات                                                  | فخدنمبر    | عنوانات                               |
| IAY          | ما بوی اور طلب فیصله<br>ا                                 | 162        | سورة الانبياء                         |
| IAZ          | سورة الحج                                                 | 100        | ربط                                   |
| 19+          | رنط                                                       | 100        | کفار کی بدحواسی                       |
| 191          | شان نزول                                                  |            | عروج وزوال                            |
| 191          | ذ کر قیامت                                                | 100        | ترويد                                 |
| Igr          | تخلیق انسانی دلیل حشر ونشرہے                              | 100        | ابطال تعد داليه                       |
| 195          | دلائل قدرت                                                | 100        | کو تی دلیل نہیں                       |
| 192          | اور سيرمنا فقيت                                           | 100        | آيك غلط خيال                          |
| 194          | تصرت البي                                                 | 9 کا       | مجابد مفسر کی تفسیر                   |
| 19/          | صرف ایک                                                   | 174        | منتخر واستهزاء                        |
| API          | دو <i>حريق</i>                                            | 174        | مضمون شفى                             |
| 18.80        | سرز مین مکه اورا ختلا ف فقهاء                             | iyr        | معاندیت اوراس کا پس منظر              |
| r• r"        | کعبداوراس کے ناسیسی مقاصد                                 | 149        | شعله وشبنم                            |
| ř• (*        | مقاصدحج                                                   | ∠+         | انعامات ربائي                         |
| r•a          | وعوست عام                                                 | 124        | قصه نوح عليه السلام                   |
| Y•Z          | ا شان نزول<br>ا - نیست                                    | 124        | قصددا ؤ دوسليمان عليهماالسلام         |
| r•A          | قربانی کی حقیقت                                           | 144        | معجز وُ سليماني                       |
| 7+9          | شمرات حسن نبیت<br>ت                                       | 144        | قصه حضرت ابوب عليه السلام             |
| rir<br>Dig   | نسلی واطلاع<br>س                                          | 149        | پیصالح جماعت<br>ز                     |
| 717          | شیطانی وساوس اوران کی بیا در ہوائی                        | <b>∠</b> 9 | قصة حفرت يولس عليه السلام             |
| F12          | ماليوس<br>م                                               | !^*        | قصەز كرياعلىيەالسلام                  |
| 719  <br>771 | خداغالب ہے<br>مند نیا                                     | ۱۸۰<br>۱۸۰ | تذکره عیسیٰ علیه السلام<br>عربی       |
| rrr          | ا شان نزول<br>قریر به معرفه ایک م                         | 14.7       | رجوع ناممکن ہے<br>اور ج               |
| rra          | ہر قوم راست راہے دینے وقبلہ گاہے<br>مند است میں تنا میں ا | 100        | ا ترغیب وتر هیب<br>حشافه میران        |
|              | نزول وحی دامتخاب رسول                                     | 1/10       | حشر ونشرآ سان ہے                      |
|              |                                                           |            |                                       |
|              |                                                           |            |                                       |

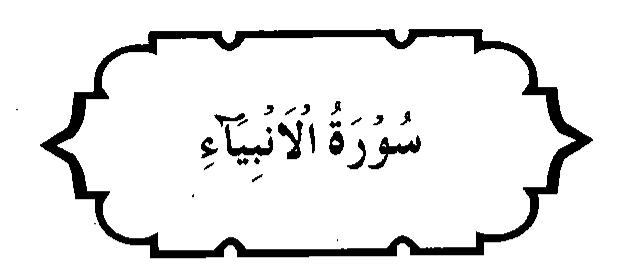

سُورَةُ الْانبِيَآءِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ مِائَةٌ وَّالِحُديْ اَوُاثُنَتَا عَشَرَةَ ايَةً

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِقْتَرَبَ أَرُبَ لِلنَّاسِ آهُلِ مَكَةَ مُنُكِرِي الْبَعَثِ حِسَابُهُمُ يَوَمُ الْقِينَةِ وَهُمُ فِي غَفُلَةٍ عَنُهُ مُعُوضُونَ ﴿ عَنِ التَّاهُّ بِ لَهُ بِالْإِيْمَانِ مَا يَاتِيهِم مِّنْ ذِكْرِ مِّنْ رَّبِّهِم مُحُدَثٍ شَيْعًا فَشَيْعًا أَى لَفُظ قُرُانِ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ ﴾ يَسُتَهُزِءُ وَلَ لَاهِيَةً غَافِلَةً قُلُوبُهُمْ عَنْ مَعْنَاهُ وَاسَرُوا النَّجُوكَ أَي الْكَلَام الَّذِيْنَ ظَلَمُوا أَنْ أَدُلٌ مِنْ وَاوِ وَاسَرُّوا النَّحُوى هَلُ هَلَاآ أَى مُحَمَّدٌ اِلَّا بَشَرٌ مِّثُلُكُمُ فَمَا يَأْتِي بِهِ سِحُرٌ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ تَتَّبِعُونَهُ وَأَنْتُمُ تُبُصِرُونَ ﴿ ﴿ تَعَلَمُونَ آنَّهُ سِحُرٌ قَلَ لَهُمُ رَبِّي يَعُلَمُ الْقَوْلَ كَائِنًا فِي السَّمَاءِ وَالْآرُضِ وَهُوَالسَّمِينُعُ لِمَا اَسَرُّوهُ الْعَلِيْمُ ﴿ إِنَّ بِلَ لِلْإِنْتِقَالِ مِنْ غَرَضِ إِلَى اخَرَ فِي الْمَوَاضِع الثَّلَائَةِ قَالُوْآ فِيُـمَا أَتْي بِهِ مِنَ الْقُرُانِ هُوَ أَضُغَاثُ أَخَلَامُ أَنُعَلَاطٍ رَاهَا فِي النَّوُم بَلِ افْتَوْمُهُ اِحُتَلَقَهُ بَلُ هُوَ شَاعِرٌ فَمَا اَتَى بِهِ شِعُرٌ فَلُيَا تِنَا بِايَةٍ كَمَآ اُرُسِلَ الْاَوَّلُونَ﴿٥﴾ كَالنَّاقَةِ وَالْعَصَا وَالْيَدِ قَالَ تَعَالَى مَا آمَنَتُ قَبُلَهُمْ مِّنُ قَرْيَةٍ أَى آهُلِهَا أَهُلَكُنْهَا ۚ بِتَكُذِيبِهَا مَا أَتَاهَا مِنُ الْآيَاتِ أَفَهُمُ يُسؤُمِنُونَ﴿ ﴾ لَا وَمَا آرُسَلُنَا قَبُلُكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِئَ وَفِي قِرَاءَةٍ بِالنُّودِ وَكَسُرِالُحَاءِ إِلَيْهِمُ لَا مَلَائِكَةً فَسُتَلُوْاً اَهْلَ اللِّكُوْ اللُّهُ لَمُاءَ بِالتَّوْرَةِ وَالْإِنْحِيْلِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿عَ﴾ ذلِكَ فَإِنَّهُمْ يَعُلَمُونَهُ وَأَنْتُمُ اللي تَصْدِيُقِهِمُ ٱقْرَبُ مِنُ تَصُدِيُقِ الْمُؤُمِنِيُنَ بِمُحَمَّدٍ صَلْى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَا جَعَلْنَهُمُ أي الرُّسُلَ جَسَدًا بِمَعْنَى احَسَادٍ لايَاكُلُونَ الطُّعَامِ بَلُ يَأْكُلُونَهُ وَمَا كَانُوُا خُلِدِيْنَ ﴿ ٨ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ صَدَقَنَهُمُ الُوَعُدَ بِإِنْجَائِهِمُ فَٱنْجَيْنَهُمُ وَمَنُ نَشَآءُ أَي الْمُصَدِّقِيْنَ لَهُمْ وَأَهْلَكُنَا الْمُسْرِفِيْنَ ﴿ ﴾ ٱلْمُكَذِبِينَ لَهُمُ لَقَدُ أَنْزَلْنَا اللُّكُمُ يَا مَعُشَرَ قُرَيُشٍ كِتَلْبًا فِيهِ ذِكُرُكُمُ لِانَّهُ بِلُغَتِكُمُ اَفَلَا تَعُقِلُونَ ﴿ فَ عَنُومِنُونَ بِهِ وَكُمْ يَجَ

قَصَمُنَا اَهۡلَكُنَا مِنُ قَرُيَةٍ آىُ اَهۡلِهَا كَانَتُ ظَالِمَةُ كَافِرَةً وَّانْشَانَا بَعۡدَهَا قَوُمًا اخريُنَ ﴿ إِنَّهُ فَلَمَّآ اَحَسُّوُا بَأُسَنَآ اَىٰ شَعَرَ اَهُلُ الْقَرْيَةِ بِالإِهْلَاكِ إِذَا هُمُ مِّنُهَا يَ**رُ كُضُوُنَ ﴿**اللهِ يَهُرِبُونَ مُسْرِعِيْنَ فَقَالَتْ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ اِسْتِهُزَاءً لَا تَـرُكُـضُـوُا وَارْجِعُوآ اِلٰي مَآ ٱتُوفَتُمُ نَعِمْتُمُ فِيُــهِ وَمَسْلَكِينِكُمُ لَعَلَّكُمُ تُسْتَلُوُنَ وَاللَّهِ شَيْئًا مِنُ دُنْيَاكُمُ عَلَى الْعَادَةِ قَالُوايَا لِلتَّنْبِيُهِ وَيُلَنَّآ هَلَاكُنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ ﴿ إِلَّهُ بِالْكُفِر فَمَا زَالَتُ تِلُكُ الْكَلِمَاتُ دَعُو**مُهُمُ** يَدُعُونَ بِهَا وَيُرَدِّدُونَهَا حَتَّى جَعَلُنَهُمُ حَصِيدًا أَى كَالزَّرُ ع الْمَنْحُنْ وَدِ بِالْمَنَاجِلِ بِأَنْ قُتِلُوا بِالسَّيُفِ خُمِلِينَ ﴿ هَ مَيْتِيُنَ كَنْحُمُودِ النَّارِ إِذَا طُفِيَتُ وَمَنا خَلَقُنَا السَّسمَاءَ وَالْارُضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ﴿١٠﴾ عَابِثِينَ بَلُ دَالِّينَ عَلَى قُدُرَتِنَا وَنَافِعِينَ عِبَادَنَا لَوُ أَرَدُنَا أَنُ نَتْخِذَ لَهُوًّا مَايُلُهٰي بِهِ مِنُ زَوُحَةٍ أَوُولَدٍ لَالتَّخَذُنْهُ مِنُ لَلُنَّآثَمِّنَ عِنْدِنَا مِنَ الْحُورِالْعَيُن وَالْمَلْئِكَةِ إِنْ كُنَّا فَعِلِيُنَ ﴿ ٤﴾ ذَٰلِكَ لَـكِنَّا لَمُ نَفُعَلُهُ فَلَمَ نُرِدُهُ بَلُ نَقُذِفُ نَرُمِى بِالْحَقِّ الْإِيْمَان عَلَى الْبَاطِلِ الْكُفُرِ فَيَدُمَغُهُ يَذُهَبُهُ فَاِذًا هُوَ زَاهِقٌ ۚ ذَاهِبٌ وَدَمُخُهُ فِي الْآصُلِ اَصَابَ دَمَاغَةٌ بِالطَّرُبِ وَهُوَ مَقُتَلٌ وَلَكُمُ يَاكُفَّارُ مَكَّةَ الْوَيْلُ الْعَذَابُ الشَّدِيْدُ مِمَّا تَصِفُونَ ﴿٨﴾ اللَّهَ بِهِ مِنَ الزَّوْجَةِ أَوِالُوَلَدِ وَلَهُ تَعَالَى مَنُ فِي السَّمُواتِ وَٱلْارُضُ مِلُكًا وَمَنُ عِنُدَهُ آي الْمَلَائِكَةُ مُبُتَدَأً خَبَرُهُ لَايَسُتَكُبِرُونَ عَنُ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿ أَنَّهِ لَا يُعْيُونَ يُسَبِّحُونَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَايَفْتُرُونَ ﴿ إِنَّ عَنْهُ فَهُوَ مِنْهُمُ كَالنَّفُسِ مِنَّا لَايَشْغَلُنَا عَنُهُ شَاغِلٌ أَم بِمَعُنَى بَلُ لِلْاِنْتِقَالِ وَهَمُزَةُ الْإِنْكَارِ ا**تَخَذُو ٓ اللِّهَةَ** كَائِنَةً مِنَ الْآرُضِ كَحَجَرِ وَذَهَب وَفِضَّةٍ هُمُ أَى الْالِهَةُ يُنُشِرُونَ ﴿m﴾ أَيُ يُحَيُّوُنَ الْمَوْتَى لَا وَلَا يَكُونُ اِلهَا اِلَّا مَنْ يُحييُ الْمَوْتَى لَوُ كَانَ فِيهِمَآ أَي السَّمْوَاتِ وَالْاَرْضِ اللَّهَ ۚ إِلَّاللَّهُ أَيْ غَيْرُهِ لَفَسَدَتَا ۚ خَرَجَتَا عَنُ نِظَامِهِمَا الْمُشَاهَدِ لِـوُجُـوْدِ التَّـمَانُـعِ بَيُـنَهُـمُ عَـلي وَفَقِ الْعَادَةِ عِنُدَ تَعَدُّدِ الْحَاكِمِ مِنَ التَّمَانُع فِيُ الشَّيُّ وَعَدُمِ الْإِتَّفَاقِ عَلَيُهِ فَسُبُحْنَ تَنْزِيُهُ اللَّهِ رَبِّ خَالِق الْعَرُشِ الْكُرُسِي عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٣٣﴾ أَيِ الْكُفَّارُ اللَّهَ بِهِ مِنَ الشَّرِيُكِ لَهُ وَغَيْرِهِ لَايُسْتَلُ عَمَّا يَفُعَلُ وَهُمُ يُسْتَلُونَ ﴿٣٣﴾ عَنَ ٱفْعَالِهِمُ أَمْ التَّخَذُوا مِنَ دُونِهُ تَعَالَى أَيْ سِوَاهُ الِهَةً فَيُهِ اِسْتِفُهَامُ تَوُبِيُخِ قُلُ هَاتُوا بُرُهَانَكُمُ عَلَى ذَلِكَ وَلَا سَبِيُلَ اِلَيْهِ هَٰلَا ذِكُو مَنُ مَعِيَ آيُ أُمِّتِي وَهُوَالْقُرُانُ **وَذِكُو مَنْ قَبُلِي مِنَ الْاُمَمِ** وَهُوَالتَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيْلُ وَغَيْرِهِمَا مِنْ كُتُبِ اللّهِ لَيُسَ فِي وَاحِدٍ مِنْهَا اَنَّ مَعَ اللَّهِ اللَّهَا مِمَّا قَالُوا تَعَالَى عَنُ ذَلِكَ بَلُ اَكْشَرُهُم لَا يَعُلَمُونَ النَّحقَ اَيُ ، وَجِيَدَ اللَّهِ فَهُمُ مُّعُوضُونَ ﴿ ٣٠ عَنِ النَّظُرِ الْمُوصِلِ إِلَيْهِ وَمَا آرُسَلْنَا مِنُ قَبُلِكَ مِنْ رَّسُولِ إِلَّا نُوجِي وَفِي قرَاءَ وَ

بِالنُّوُن وَكَسُرِالُحَاءِ اِلْمُهِ أَنَّهُ لَآ اِللهُ اِلاَّ أَنَا فَاعُبُدُون ﴿ ١٥ اَى وَجِدُونِي وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحُمْنُ وَلَدًا مِنَ الْمَلَاثِكَةِ سُبُحْنَةً بَلُ هُمُ عِبَادٌ مُّكُرَمُونَ ﴿٢٠﴾ عِنْدَهُ وَالْعَبُودِيَةُ تُنَافِي الْوَلَادَةَ لَايَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ لَايَاتُونَ بِقَوْلِهِمُ إِلَّا بَعُدَ قَوْلِهِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعُمَلُونَ ﴿ ٢٠﴾ أَيُ بَعُدَهُ يَعُلَمُ مَابَيْنَ أَيُدِيُهِمْ وَمَا خَلْفَهُمُ أَيُ مَاعَمِلُوُ وَمَاهُمُ عَامِلُونَ وَلَا يَشُفَعُونَ ۖ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى إِنْعَالَى أَنْ يَشَفَعَ لَهُ وَهُمُ مِّنُ خَشُيَتِهِ تَعَالَى مُشَفِقُونَ ﴿ ٣﴾ أَى حَاثِفُونَ وَمَنَ يَقُلُ مِنْهُمُ إِنِّي ٓ إِلَٰهٌ مِّنُ دُونِهِ آيِ اللَّهِ آيَ غَيْرِهِ وَهُوَ إِبُلِيسُ دَعَا إِلَى عِبَادَةِ نَفُسِهِ وَامَرَبِطَا عِتَهَا فَلَالِكَ نَجُزِيْهِ جَهَنَّمُ كَذَٰلِكَ كَمَا نَحُزِيُهِ نَجُزِى الظّلِمِينَ ﴿ أَنَّ اي فَيْ المُشَرِكِيُنَ

· قریب آپنچاہے (اہل مکہ سے جو بعث کے منگر ہیں )ان کے حساب ( کا وفت )اور وہ غفلت ہی میں پڑے ہیں۔ اعراض کئے ہوئے ہیں (ایمان لانے ہے) ان کے پروروگار کی طرف ہے ان کے پاس جو بھی تازہ نفیحت آتی ہے (وقا فو قابشکل نزول قرآن )اسے بیاس حال میں سنتے ہیں کہ بنسی کرتے ہوتے ہیں اوران کے دل بے توجہ ہوتے ہیں (اس کے مضامین ہے )اور یہ لوگ لینی ظالم اپنی سرگوشیوں کو چھیا تے رہتے ہیں (ظلمو ابدل واقع ہور ہاہے واو سے اسرتہ والنجوی کے ) کہ بید( یعنی محمد ) تو محض تم جیسے ایک آ دمی ہیں (پس وہ جو پچھ پیش کرتے ہیں وہ تو جاوو ہے) تو کیاتم جادو سننے جاؤ کے (اوراس کی اتباع کروگے ) درآ نحالیکہ تم سوجھ بو جور کھتے ہو <sup>(یع</sup>نی جانتے ہو کہ بیسب پچھصرف جادو ہےان لوگوں کو )ارشاد ہوا کہ میرارب ہر چیز کو جانتا ہے آ سان میں ہویا زمین میں وہ خوب سننے والا ہے ( جسے بیلوگ چھیاتے ہیں اور اسے ) خوب جاننے والا ہے بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں ( ان مضامین کے بارے میں جس کا قرآن میں تذکرہ ہے بل ایک مقصد ہے دوسرے مقصد کی جانب منتقل ہونے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ بعد کی آیات میں بل کا استعال ای مقصد کے لئے ہے) کہ بیتو پریشان خیالات ہیں (جسے اس نے خواب میں دیکھا ہے) بلکہ بیکہ انہوں نے اسے گھز لیا ہے۔ بلکہ وہ تو ایک شاعر ہیں (لہذا بیمضامین ای کے اشعار ہیں ) ورندانہیں لانا چاہئے ہمارے پاس کوئی بڑا نشان جیسا کہ پہلے لوگ رسول بنائے شکتے (اورانہیں بڑی بڑی نشانیاں دی تنئیں جیسا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹی یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کامعجز ہ عصا اور بد بیضاء۔ارشاد ہوا کہ )ان سے پہلے کوئی بستی والے جن کوہم نے ہلاک کیا ہے۔ایمان نہیں لائے ( یعنی جنہیں آیات ونشانیوں کو حجتلانے کی سزادی گئی سوکیا میلوگ ایمان لے آئیں گے (ایسا ہرگزنہیں ہوگا)اور ہم نے آپ سے قبل صرف آ دمیوں ہی کو پیغمبر بنایا ہے۔جن کے پاس ہم و ہے بھیجا کرتے تھے(وہ لوگ فرشتہ یا کوئی اورمخلوق نہیں تھی) سوتم (علماء) اہل کتاب ہے دریا فٹ کرلوا گرتم علم تہیں رکھتے (اور بیاس وجہ ہے کہ آنہیں اس کاعلم ہے اورتم ان کی باتوں کوجلدی جلدی قبول کرلو گے بمقابلہ مومنین کے )اور ہم نے ان کے جسم (لیعنی رسولوں کے )ایسے نہیں بنائے تھے کہ جو کھانا نہ کھاتے ہوں (بلکہ وہ کھانا بھی کھاتے تھے۔ جسد معنی میں اجساد کے ہے۔ یعنی بیمفردنہیں بلکہ عنی میں جمع کے ہے )اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے ہوئے (ونیامیں )اور ہم نے جوان سے وعدہ کیا تھا اسے سچا کیا (لیعنی عذاب دنیا ہے نیجات دینے کا) پھرہم نے ان کواور جن کو جا ہا نجات دے دی (لیعنی ان کے ساتھ ان لوگوں کو جنہوں نے ان کی تقديق كى) اورجم نے حد سے گزرنے والول كو بلاك كرديا (يعني پيغيبرول كى كنديب كرنے والوں كو) يقينا ہم تنہارے ياس ايس کتاب بھیج کیے ہیں (اے قبیلہ قریش والو) جس میں تمہارے لئے تھیجت موجود ہے یتم کیا پھر بھی نہیں سیجھتے (اورایمان نہیں لاتے ) اور ہم نے کتنی ہی بستیاں تباہ کر ڈالیں (جن کے باشندے) ظالم تھاوران کے بعد دوسری قوم پیدا کردی۔ سوجب انہوں نے ہمارا عذاب آتے ویکھا(اوراپی ہلاکت کااحساس کرلیا) تواس بستی ہے بھا گئے لگے(حواس باختہ ہوکر۔جس پرفرشتوں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ ) بھا گومت اور واپس چلوا ہے سامان عیش اور اپنے مکانوں کی طرف ۔ شاید کہتم ہے کوئی یو جھے یا چھ کرے ( جیسا کہ دنیا میں تم ہے لوگ مشورہ کرتے تھے یا غریب غرباءلوگ تم ہے سوال کرتے تھے ) وہ لوگ کہنے لگے ہائے ہماری کم بختی بے شک ہم ہی ظالم تنے (اور کفر میں مبتلا رہے۔ یا منبیہ کے لئے ہے )ان کی یہی پکار جاری رہی (اور مسلسل بیآ ہ و بکا ہوتا رہا) یہاں تک کہ ہم نے آنہیں کٹی ہوئی کھتی اور بھی ہوئی آ گ بنادیا (اورابیا نیست و نابود کر دیا جس طرح پر کہ ٹی ہوئی کھیتی ہویا آ گ جو بچھ چکی ہو )اور ہم نے آ سان اور ز مین کواور جو پھھان کے درمیان ہے اے اس طرح نہیں بنایا کہ ہم تھیل کررہے ہوں (بلکے سوچ سمجھ کراپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس انداز پر بنایا کہ جو بندوں کے لئے مفید ہو) اگر ہم کو یہی منظور ہوتا کہ ہم بطور کھیل کے اس کو بنا کیں (جوتفری کے طبع کے لئے مثلاً بیوی اور اولا د عام طور پراختیار کئے جاتے ہیں ) تو ہم اپنے ہی پاس کی چیز کوکھیل بنا لینتے ( اور اس مقصد کے لئے ہم حورو ملا ککہ وغیرہ کا ا متخاب کر سکتے تھے ) اگر ہم کو یہ کرنا ہوتا (کیکن ہمارے پیش نظراس طرح کی کوئی بات ہی نہیں تھی ) بلکہ ہم حق بات کو باطل پر بھینک بارتے ہیں ایعنی ایمان کو کفریر ) سودہ (حق )اس (باطل ) کا بھیجا نکال دیتا ہے اور اس کومغلوب کر دیتا ہے نتیجۂ وہ مٹ جاتا ہے ( دمع اخة اس كے معنى كسى د ماغ پراس طرح ضرب لگانا جو ہلا كت كا باعث ہو )اور (اے كفار مكم) تمہارى بردى مبختى آئے گى (يعنى شديدترين عذاب)اس ہے کہتم گھڑتے رہتے ہو(اورخداتعالیٰ کی طرف بیومی یا بچہ کی نسبت کرتے ہو)اورای کی ملک ہے جو پچھ بھی آسانوں اور ز مین میں ہے اور جو کچھاس کے زور یک ہیں۔ (فرشتے وغیرہ۔ بیابتداء ہے اور آنے والی عبارت اس کی خبرہے )وہ اس کی عبادت ے عارنہیں کرتے اور نہوہ تھکتے ہیں۔ رات اور دن تبیج کرتے رہتے ہیں موقوف نہیں کرتے (تسبیح ان کے لئے الیبی ہے جبیا کہ ہارے سانس کی آمدورفت کوئی مشغولیت اس آمدورفت کے لئے رکاوٹ نہیں بنتی۔ ایسے ہی ان کے لئے تبییج ہے کوئی مانع نہیں ) کیا انہوں نے زمین سے ایسے معبود بنار کھے ہیں (پھر سے تراشیدہ بسونے اور جاندی وغیرہ سے ام اتسخد و احمیں ام معنی میں بل کے ب اور ہمز وا نکار کے لئے ہے) جوکسی کوزندہ کرتے ہوں ( ہرگزنہیں وہ کسی کوزندہ نہیں کر سکتے اور وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا جومر دوں کوزندہ بھی نہ کر سکے )اگر دونوں ( زمین وآ سان ) میں اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود ہوتا تو بیدونوں درہم ہو گئے ہوتے ( آ سان اور زمین کے۔ یہ نظام جو ہماری آتکھوں کے سامنے ہے سب الٹ پلیٹ ہو چکا ہوتا۔ان معبودوں کی اختلاف رائے کی وجہ سے کیونکہ ہرایک کی اپنی علیجد ہلیجہ ہ رائے ہوتی جیسا کہ دنیا میں کسی چیز کو دو حاکم مل کرنہیں جایا سکتے اور کسی ایک چیز پر دونوش کامتفق ہوتا مشکل ہوتا ہے ) خدا تعالیٰ جو ما لک ہے عرش کا ، پاک ہے ان امور ہے جو بیلوگ بیان کرتے ہیں ( یعنی خدا تعالیٰ کا شریکے تھبرانا اور اس کی طرف ہوئی بیج کی نسبت کرنا )ادر جو بچھوہ کرتا ہے اس ہے کوئی بازیر سنبیں کرسکتا اور اور وں سے بازیرس کی جائے گی ( خدا کے علاوہ دوسروں سے ان کے افعال کے بارے میں باز پرس کی جائے گی ) کیاانہوں نے خدا کے سوااورکوئی معبود بنار کھے ہیں (بیاستفہام اور پوچھنا تو سخ و تنبیّہ کے لئے ہے) آپ (ان ہے) کہے کہ وہ اپنی دلیل پیش کریں (اپنے دعویٰ پراور بیان کے لئے ممکن نبیس) بیمبرے ساتھ والوں کی کتاب( قرآن)اور مجھے ہے پہلوں کی کتاب موجود ہے( مثلًا نوریت وانجیل وغیرہ بھی موجود ہیں اور جومنزل من اللہ ہیں ان میں سے یکسی میں بھی نہیں ہے کہ خدا کا کوئی شریک ہے ) لیکن اس پر بھی اکثر لوگ حق کا یقین نہیں رکھتے (اور خدا کی وحدا نیت کوشلیم نہیں کرتے ) پس اس سے اعراض کررہے ہیں۔ اورہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسار سول نہیں بھیجا جس کے پاس ہم نے بیوحی نہجیجی ہوکہ میرے سواکوئی معبود نہیں۔سومیری ہی عبادت کرو ( اور میری وحدا نبیت کونشلیم کرو ) اور بیہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اولا دبنا رکھی ہے

( فرشتے کو ) وہ پاک ہے اس سے ( بلکہ وہ فرشتے ) اس کے معزز بندے ہیں ( اور عبدیت اولا دیے منافی ہے ) وہ اس ہے آ گے بڑھ کر بات نہیں کر سکتے اور وہ ای کے تھم پڑھل کرتے ہیں (اور بغیر خدا تعالیٰ کے تھم کے بیکوئی بات نہیں کر سکتے۔ بلکہ بیخدا تعالیٰ کے تھم کے یا بند ہیں )وہ جانتا ہے جو کچھان کی آ سے ہے اور جو کچھان کے پیچھے ہے ( فرشتوں کو یہ بھی یفین ہے کہ خدا تعالیٰ وہ سب کچھ جانتا ہے جو انہوں نے کہنااور جو پچھے میرکنے والے ہیں )اور وہ شفاعت بھی نہیں کر سکتے بجز اس کے جس کے لئے اللہ کی مرضی ہو(پیخودا بنی طرف سے کسی کی شفاعت بھی نہیں کر سکتے )اور وہ سب اللہ تعالیٰ کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور جوکوئی ان میں سے بیجی کہہ دے کہ میں خدا تعالیٰ کےعلاوہ معبود ہوں (مثلاً اہلیس نے اپنی عبادت کی طرف لوگوں کو بلایا اوراپنی اطاعت کاتھم دیا) سواہم اس کوجہنم کی سز ا دیں گے۔ ہم ظالموں کواپسی ہی سزادیا کرتے ہیں (یعنی مشرکین کو۔)

شخفی**ق وتر کیب:....الناس سےمرادمئکرین قیامت ہیں اورخصوصاًمشرکین عرب۔** تعصیف

حسابهم سے مرادوقت حساب یعنی قیامت کادن ۔ الا استمعو ٥. بیاتتناء مفرغ ہے محلامنصوب ہے۔ کیونکہ یا تیہم كمفعول سے حال واقع ہور ہاہے۔ قديمها ل مقدر ہے استمعوا كے فاعل سے هم يلعبون دوسرا حال ہے۔ اس يلعبون كواؤ ے لا هية "قلوبهم تيسراحال ہے .... اسروا النجوی نجوی ش توخوداخفاء کا پہلو ہے۔ اسروا کے لفظ نے مزيدتا کيد پيدا كردى .....اللذين ظلموا. اسروا النجوئ كواؤے بدل واقع بور باہے اور سيبوئيگ رائے ميں ہے اسروا النجوئ كافاعل واقع ہور ہاہےاور ظلموا کاواؤبطورعلامت جمع کے ہےاور احفق کہتے ہیں کہ بیمبتداء ہےاور ماقبل کا جملے خبر ہےاورز جائے کے نز دیک بدبدل ہے۔ یاتیہم کے مفعول سے یا مجرور ہے اس بنیاد پر کہ بدبدل ہے الناس سے۔ هل هذا، بدبدل ہے نجویٰ سے اور اس کی تفسیر ہے۔ یابیکریم فعول ہے سی قعل مضمر کا اور اسروا السنجوی سے جوسوال پیدا ہور ہاتھا کہ وہ خفیہ سرگوش کیا ہے؟ تواس کا بیجواب ہے اور ھل معنی میں تفی کے ہے۔

اضغاث احلام. بنبر ہے مبتدا محدوف کا ۔ تقدیر عبارت اس طرح ہے۔ هو اضغاث احلام جملہ نصب کی جگہ یہ ہے کیونکہ بیمفعول بہ ہے قالو اکا۔ حلم. حاکو پیش اور لام ساکن اور دوسری قرائت جاءاور لام دونوں کو پیش کی ہے۔

فلیا تنا بأیة. بیجواب *بے شرط محذوف کا اور تقدیر عبارت اس طرح ہے۔*وان لم یکن کیما قلنا بل کان رسو لا من عسدالله فلیا تنا بایة اورارسل الا ولون صفت ہے ایة کی کما میں ما موصولہ ہے۔ اور مامصدر ریجی ہوسکتا ہے۔اس صورت عمر كاف منصوب بوگا۔ كيونكد بيمصدر هيمين بوگا۔ عبارت بوگى فليا تنا باية اتياناً كائناً مثل ارسال الا ولين.

أیةٔ سے مراد کوئی بردام عجز ہ ہے۔ الا ر جسسالاً. بشر کے بجائے رجل لانے سے اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ نبوت ہمیشہ مردوں ہی کومل ہے۔اهل الذکو مصرادالل کتاب ہیں۔

جسداً. واحد بے لیکن جمع کے معنی میں ہے۔ یا یہ کہ مضاف محدوف ہے۔ عبارت ہے ذوی جسد.

لایسا کیلون المطعمام. میں دواعراب ممکن ہے۔ رائج رہے کہ رہ جسد کی صفت ہونے کی بناء پرمحلاً منصوب ہے۔ اگرچہ جسند انتفروہے۔ کیکن اس سے جمع مراوہے۔ یا مضاف یہال محذوف ہے اور اصل عبارت یوں ہے۔ ذوی جسند غیسر اكلين الطعام.

قصمنا. کمعنی ریزه ریزه کردینے کے آتے ہیں۔ یبی ایک البی قوم ہے۔ جس کوتکوار کے ذریعہ ختم کیا گیا تھا۔قوم لوط كااستيصال زلزلوں اور دوسرے ذرائع سے ہواتھا۔ معالم التنزيل ميں ہے كدييآ بات حضورنا ميستى كے باشندوں كے بارے ميں

نازل ہوئیں۔جومین کی ایک بستی تھی۔

استھے زاء 'بھے. یہ ایک اشکال کا جواب ہے۔فرشتے خوب جانتے تھے کہ ان کی کمل تابی کا فیصلہ ہو چکا۔اوریہ بھی معلوم ہے کہ ملاقعکۃ اللہ کذب بیانی ہے محفوظ ہیں۔ پھرانہوں نے یہ کیسے کہا کہ ثمایدتم مزے اڑاؤ۔حالانکہ تباہی کے فیصلے کے ساتھ مزے اڑانے کا کیاسوال۔جواب یہ ہے کہ ملامگتہ اللہ کا یہ ارشادا کی طعن آمیز نداق ہے۔

لو اددنا. لو کاجواب لا تخذناه من لدنا ہان کنا فاعلین میں ان شرطیہ ہے جس کاجواب اددناه محذوف ہے۔ مسمئا تصفون. متعلق ہے استقرار کے ۔ یعنی تمہاری تابی کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ کیونکہ تم خداتعالیٰ کے متعلق وہ کچھ کہتے ہوجو اس کے شایان شان نہیں .....الا الله الا اسم ہے معنی میں غیر کے جس کی صفت ظہر ہے۔ الاستثنائی نبیس ہے۔ استثناء کامفہوم یہاں ممکن بی نہیں۔

ٹھذا ذکر من معی. توحید پرمیرے دلائل ہے ہیں۔اگر تعداواللہ پرتمہارے پاس کوئی دلیل ہے۔تو 14 وکھذا مبتداء ہے اور اس سے ارہ کتب ساویہ کی جانب ہے۔

من حشیته مشفقون. خشیه اس خوف کو کہتے ہیں جس میں تعظیم کی آمیزش ہو۔اورعلاء کا خوف اس وصف ہے متصف ہوتا ہے۔ اس لئے ان کے واسطے خشیت کالفظ استعال ہوا۔اشفاق میں خوف کے ساتھ تھوجہ رہتی ہے۔اگر اس کا تعدیہ ملسن کے ساتھ ہوا تو خوف کے معنی واضح رہتے ہیں۔اورعلی کے ساتھ متعدی ہونے کی صورت میں توجہ کا مفہوم نمایاں رہے گا۔ یہ فرق قاضی بیضاوی کی تحقیق ہے۔ کے معنی واضح رہتے ہیں۔اورعلی کے ساتھ متعدی ہونے کی صورت میں توجہ کا مفہوم نمایاں رہے گا۔ یہ فرق قاضی بیضاوی کی تحقیق ہے۔ ومنی سے مسلم منہ منہ ہوں کی مالکہ سے دعوائے خدائی بعید ہے۔وہ تو معز زبندے ہیں۔ پھراپی

ر سس کے دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں۔دوسرامطلب بیہ ہوسکتا ہے کہ فرشتوں میں ہے جس نے دعوے خدائی کیا۔وہ صرف شیطان تھا جوایک الوہیت کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں۔دوسرامطلب بیہ ہوسکتا ہے کہ فرشتوں میں ہے جس نے دعوے خدائی کیا۔وہ صرف شیطان تھا جوایک مدت وزراملائکہ کے ساتھ رہنے کی بناء پر ملائکہ میں شار ہوتا تھا۔

ربط : .......قرآن کا دستور ہے کہ کی سورت کے ابتدائی مضابین و مطالب خاتمہ سورت پر کررلونا دیئے جاتے ہیں۔ یا دہوگا کہ سورہ طکی ابتداء میں نزول قرآن کا ذکر ایک خاص انداز میں ہوا تھا۔ حسب دستورا فقدا م پر پھر نزول قرآن کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔ کہ و لا تعجل بالمقران من قبلت ان یقضی المیات الغ آنحضور کی نے خود پر ایک مشقت بیجی ڈال رکھی تھی کہ حضرت جرائیل کے ساتھ قرآن کوفر دہراتے۔ یکوشش فراموش ہونے کے اندیشہ کے بیش نظرتھی۔ جس سے آپوروک دیا گیا۔ طلبہ مسا اندو لذا علیات القران لعشقی میں نزول قرآن سے ہرمشقت کی تی تھی۔ پھر یہ کی سے مناسب ہوتا۔ کہ تجمیرا عظم کی نے جس مشقت کو افتیار فر مایا تھا۔ اس کی ممانعت ندکی جاتی ۔ خود قرآن کوعر بی زبان میں نازل کرنارسالت ما ب بھی کے لئے بسرو ہوات کے مشقت کو افتیار فر مایا تھا۔ اس کی ممانعت ندکی جاتی ۔ خود قرآن کوعر بی زبان میں نازل کرنارسالت ما ب بھی کے لئے بسرو ہوات کے تقا۔ اس کے عمود کے والے سب سے زیادہ موثر و قوموں کے عمود و دوال ، انبیاء میم السلام کی کامیا ہی ، معاندا توام کی تباہی و ہلاکت کی داستانیں فیصت کے لئے سب سے زیادہ موثر و کر میں اور جو قد یو دمقد رہ شوکت و توت کی مالک تو موں کوچھم زون میں ہلاک کرسکتا ہے۔ اس کے لئے عظیم الجند پہاڑوں کوریز و ریا گیا مشکل ہے۔ اس معروضات کی روشن میں یست ملونگ عن المجال فقل ینسفها رہی نسفا کو پڑھے۔ اور روالط کی دریا تھیات کی دادہ ہیں نسفا کو پڑھے۔ اور روالط کی دریاضی دروفت کے۔

انسان ضعیف البنیان، پرجلال خدا کے مقابل میں خدائی دعوں پڑس طرح اتر آتا ہے اور بیشیطانی ادعاوہ کیوں کرتا ہے۔اس کا سراوہی ابلیس ملعون کی اغوائی کوششیں ہیں جن کے نتیجہ میں ابوالبشر آدم علیہ السلام کو جت سے محروم ہونا پڑا تھا۔اس تذکیر کے لئے

طلعه کے اختیام پرقصہ آ دم واہلیس کا اعادہ کیا گیا۔قرآن کے نقط نظر سے معاش دمعیشت کی انجھنیں خدا فراموش زندگی اختیار کرنے کا لازمہ ہے۔ نماز بیسے جبلیل ایک پرسکون زندگی کا باعث ہے۔ آ وم علیہ السلام کی لحہ بھر کی غفلت لذائذ جنت ہے محرومی کا باعث بی ۔ پھر به خدا فراموش انسان طویل غفلتوں کے نتیجہ میں معیشهٔ صنعاً کاستحق کیوں نہ ہو۔طلہ کے اخیر میں قرآن یاک کے ذکری پہلو پرزور و پا گیا تھا۔ تو سورہ انبیاہ کے اوائل میں اس دروناک معاملہ کا تذکرہ ہے۔ کہ انسان کا'' ذکر'' ہے بھی کیسا لغومعاملہ ہے۔ ارشاد ہے کہ مایاتیهم من ذکو من ربهم محدث الا استمعوه وهم یلعبون. کرانسان نے اس مرتع عبرت کوچی آئی کھیل میں اڑا دیا۔ بلکہوہ قرآن کے متعلق افسانہ تراشی میں لگ گئے اور صاحب وحی کوایک عام آ دمی تصور کر بیٹھے۔ سورہ انبیاء کے اوائل میں قرآن مجید کی تذکیر پر بیہ ارشاد فرما کرلقد انولنا البیکم کتاباً فیه ذکو کم پھرایک مرتبه توجه دلادی کی یوحید کااثبات، ابطال شرک، انبیاع کیبم السلام کی بشریت ،قوموں کا استیصال ، انبیاء علیہم السلام کے تذکر ہے ، ان کی پا کیزہ صفات دفضائل سورہ انبیاء میں مفصلاً آ محتے۔اگر سورہ طہ چندانبیاء کے قصص وواقعات پرمشمل تھی۔ تو سور ہ انبیاء میں ان کی قدر ہے تفصیل ہے۔ مضمون کا یہی انتحاد طہاورانبیا ء کا نقطہ اتحاد ہے۔

﴿ تَشْرِيْكُ ﴾:..... خدا تعالیٰ منکرین قیامت کومتنبه کررہے ہیں کہ قیامت قریب آگئی ہے۔لیکن اس کے با وجود بیلوگ اس کی تیاری تو کیا کرتے۔اس خبر کا یقین ہی نہیں کرتے۔ بلکہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ بیغفلت اس وجہ سے اور بھی مذموم ہے کہ اس میں اعراض بھی پایا جاتا ہے۔ورنہ مطلق غفلت ہے تو کوئی بھی انسان خالیٰ ہیں ۔انہی منکرین اور کفار کے بارے میں ارشاد ہے کہ بیہ لوگ خدا کے کلام اور وی النی کوغور سے سننے کے بجائے ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں۔ بلکہ اس کا نہ اق ا ڑاتے ہیں۔خداکے کلام کے ساتھ بیمعاملہ بھی ای آخرت فراموثی کا نتیجہ ہے۔ بیلوگ اسلام اور رسول اسلام کےخلاف سازش کرتے ہیں اور چونکہ سازش کے لئے اخفاء ضروری ہے۔اس مجہ سے قرآن نے تقل کیا۔ کہ وہ اپنی سر گوشیوں کو چھپاتے ہیں۔وہ خفیہ مشور ہے کرتے اورلوگوں کو بہکاتے۔ کہ میخص جورسالت کا مدعی ہے بیکوئی مافوق البشر شخصیت نہیں ہے۔ بلکہ میتو ہم ہی جبیبا ایک انسان ہے اسے نبوت اور رسالت کہاں ہے ل سکتی ہے۔اور بیقران میں جواثر و کیھتے ہو۔ بیتو تمام تر اس کے جادو کا نتیجہ ہے ۔تو کیاتم لوگ ہوش و حواس رکھتے ہوئے بھی اس کے جادومیں آ کراہیے جیسے ایک انسان کی مائحتی کوقبول کرلو گے؟

ا نہی کے جواب میں ارشاد ہے کہان سے کہئے کہ میرا خدایآ سان وزمین کی تمام باتوں کو جانتا ہے۔اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔وہ عالم الغیب ہے۔ دوسر سے مذاہب سے دیوتا وَں کی طرح ناقص العلم نہیں۔خفیہ سے خفیہ سازش بھی ایس سے چھپا ناممکن نہیں۔ چنانچہوہ تبہاری باتوں ہے بھی باخبر ہےاور سازشوں پرمطلع ہے۔ تمام حالات کا اسے پوری طرح علم ہے۔لہذا آتہ ہیں ڈرنا جا ہے۔

کفار کی بدحواسی: ...... بیکفار پریثانی اور حیرانی کے عالم میں کلام خداوندی کو بھی جادو بہھی شاعری بہھی پریثان خیالی اور تم بھی آنحضور ﷺ کا خود گھڑا ہوا کلام بتاتے ۔ کسی ایک بات پرنہیں جے بلکہ مختلف انداز پرنوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتے اوراسی کوشش میں کہتے کہ اگر میں چانی ہے تو حضرت صالح کی طرح کوئی اونمنی یا حضرت موسیٰ کی طرح کا کوئی معجز ہ دکھائے ۔جس پرخدا تعالیٰ کا جواب ہے۔کہان مجزات سے کیا فائدہ۔ چھیلی قوموں میں بار ہااس کا تجربہ ہو چکا ہے۔ کہانہوں نے سب پچیدد یکھا۔لیکن پھربھی وہ اپنے کفر پر جے رہے۔جس کے نتیجہ میں ان پر عذاب آ کررہا۔تو ان سے کیا تو قع کی جاسکتی ہے۔ کہ یہ ججزات دیکھ کرایمان لے آئیں سے ۔اس کئے انہیں کوئی معجزہ وغیرہ دکھانالا حاصل ہے۔ نیز کفارکہا کرتے تھے کہ بیتو ہم ہی جبیباایک انسان ہے۔ ہم کس طرح اس کی بندگی قبول کر سکتے ہیں اور کیا انسان بھی رسول ہوسکتا ہے۔

اس کی تر دید میں ارشاد ہے کہ آپ ہے پہلے بھی نبی تو ہر دوراور ہر ملک میں انسان ہی کو بنا کر بھیجا گیا۔فرشتے یا اور کسی مخلوق کوانسان کی راہبری کے لئے نہیں بھیجا گیا اور د جے لاکراس بات کی طرف اشارہ کردیا۔ کہ ہمیشہ مردوں ہی کو بوت ملی ہےعورتوں کو نہیں ۔ان کےاطمینان کے لئے کہا جار ہاہے کہتم یہود ونصاریٰ وغیرہ ہے بھی یو جھےلو کہان کے پاس انسان ہی رسول بنا کر بھیجے گئے یا فر شنے وغیرہ۔اور بیتو خدا تعالیٰ کا احسان ہے کہانسان کورسول بنا کر بھیجتے ہیں۔تا کہاوگ ان کے پاس بے تکلف اٹھ بیٹھ شکیس اور دین سیمھیں۔ نیز جوبھی رسول بنا کر بھیجے گئے ۔وہ کوئی ایساجسم و جشہ لے کرنہیں آئے جوکھانا نہ کھاتے ہوں۔ بلکہ انسانوں کی طرح کھاتے ہیتے ہیں اوراسی طرح دوسری ضروریات بھی رکھتے ہیں۔ یہ پنمبری کےمنافی نہیں ہے۔البتہ عام انسانوں اور پینمبروں میں یہ فرق ہوتا ہے کہ پیغیبر کے پاس وحی آتی ہےاوران کا اصل کا م خدائی تعلیم کو دنیا میں پھیلا نا ہوتا ہے۔ پھر خدا تعالیٰ کا جو وعد ہ تھا وہ سچا ہو کرر ہا۔وہ وعدہ یمپی تھا کہ ایمان لانے والے اور رسالت کی تصدیق کرنے والے عذاب سے محفوظ رہیں گے اور انبیاء بھی اپنی ظاہری بے سروسامانی کے باوجودمنکرین کی شان وشوکت کے مقابلہ میں کامیاب ہوں گے۔تو یہ وعدہ پورا ہوکرر ہااور حدے آ گے بڑھ جانے والے تناہ و ہر با دہوکرر ہے۔

ع**روح وزوال:.....م**نکرین سے خطاب ہے کہ ہم نے الیمی کتاب نازل کی۔جس میں تمہارے لئے تھیجت موجود ہے۔ کیکن پھربھی قران کی بلیغ نصیحت تم پرا ژنہیں کرتی۔اور ندتم گذشتہ تو موں کی بتاہی ہے۔سبق حاصل کرتے ہو۔تم و کیھتے نہیں کہ ہم نے کتنی تو مول کونتاہ و بربا دکرڈ الا ہجن کے باشند ہے ظالم تتھاوران کی جگہ دوسری قوم کوآ با دکر دیا۔اس طرح پر خدا کی زمین و بران اور غیرآ باد نہیں رہی۔ بلکہ فرمانبرواراوا اعتِ گزار بندوں کے ذریعہ آباد کردی گئی۔لیکن اس کے باوجودانہوں نے اپنی حالت میں تبدیلی نہیں کی ۔گمر جب خدا کے عذاب کواپنی آئٹھوں سے آتا ہوا دیکھ لیا۔توانبیں یفین ہوگیا۔ کہاب واقعی نبی کی اطلاع کے مطابق عذاب آچکا تو وه گھبرا کر بھا گئے لگے۔جس پرندائے نیبی آئی۔کہ بھا گومت بلکہاہے محلات میں واپس چلو۔ جہاںتم اب تک عیش وعشرت کی زندگی گزارر ہے تھے۔تا کہتم سے یو چیر کچھکر لی جائے۔کہتم نے خدا کی نعتوں کاشکرادا کیایانہیں۔اس وقت نہ بیسامان کام آیااور نہ مکان۔ اور نہ کسی ہمدرد دغمگسار کا نام ونشان رہا۔اب بیا ہے جرائم کااعتراف کریں گے اورشورواویلا مچائیں گے۔لیکن اس وقت کااقراران کے کیا کام آئے گا۔ان کی آ ہ وفریاد برکار جائے گی۔اوراس طرح نیست و نابود کر دیئے جا نیں گے جیسے کی ہوئی بھیتی ہو۔

تر و بیر.....اب ان مشرکین کی تر دید کی جاتی ہے۔ جن کاعقیدہ یہ ہے کہ دنیا تحض تماشہ گاہ ہے اور اس کے پیدا کرنے ہے خدا تعالیٰ کا مقصد تماشہ و کیھنے اور دکھانے کے سوا کچھنہیں ....اس کا جواب ہے کہ اس دنیا کے پیدا کرنے ہے بے شار حکمتیں اور مسلحین وابستہ ہیں۔اسے ہم نے تھیل تماشہ کے طور پرنہیں بنایا۔اگراس ہے تھیل تماشاہی مقصود ہوتا۔تواس دنیا سے بنانے کی ضرورت کیاتھی۔ ہم اپنے پاس موجود مخلوق ہے بھی میکام لے سکتے تھے ۔۔۔۔لہو کے معنی الل یمن کے نز دیک بیوی کے بھی آتے ہیں۔اور چونکہ مشرکین کا ا کیے عقیدہ پیمی تھا۔ کہاس عقیدہ کے بنانے ہے خدا تعالیٰ کا مقصد بیوی اور بچہ حاصل کرنا تھا۔اس وجہ ہے آیت کے ایک معنی پیمی کئے گئے ہیں۔ کہ اگر ہمیں بیوی اور بچہ حاصل کرنا تھا تواہیے پاس مخلوق حور اور فرشتے کو بیوی بیجے بنا سکتے تھے۔ ان سکنسا ف اعلین میں ان کو نا فید کہا گیا ہے۔جس کا مطلب میہ ہے کہ ہم میکر نے والے جس کا مطلب میے۔

مشہورمفسرمجابد کا کہنا ہے کہ قرآن میں جہال کہیں بھی ان استعمال ہوا ہے۔وہ نفی کے معنی میں ہے۔ بیکا کنات تماشہ گاہ ہیں ہے۔ بلکہ حق و باطل اورصدق وکذب کی معرکہ گاہ ہے۔ باطل ہمیشہ حق کے سامنے مغلوب رہتا ہے۔ جوخدا کے لئے اولا دکھبراتے ہیں۔

ان کے لئے تاہی وبربادی ہے۔

پھرارشاد ہے کہ جن فرشتوں کوتم نے خدا کی بیٹیاں اور اپنادیوی دیوتا قرار دے رکھا ہے۔ان کا تو حال یہ ہے کہ وہ ہروتت خدا کی عبادت میں گئے ہوئے جین نہ حضرت سے کوخدا کا بندہ ہونے میں کوئی عارمحسوس ہوتی ہے اور نہ فرشتوں کوخدا کی عبادت سے انکار ہے۔ باوجود ہروقت خدا کی عبادت میں گئے رہنے کے نہ وہ تھکتے جیں اور نہ گھبراتے جیں۔ کیونکہ آگے زمینی دیوتا کا ذکر آر ہا ہے۔ تو ضروری سمجھا گیا۔ کہ ان آسانی دیوتا وس کا بھی تذکرہ کر دیا جائے۔ جنہیں کفار نے غلط طور پر اپنا خدا بنار کھا ہے۔اس لئے فرشتوں کا حال سنادیا گیا۔

ابطال تعدواله: .............شركيين كي حمالت كابيرجال ہے كه انہوں نے تلوق كوجوخود بے جان اور بے قدرت ہے معبود بناليا۔ جن ميں كى كوجلانے تك كى صلاحيت نہيں ۔ اسے معبود حقیق کے برابر تصور كرليا۔ اور اگر بالفرض چند خداتسليم كر لئے جائيں۔ تو بيز بين و آسان تباہ و بربا د ہوكر رہ جائيں۔ كيونكہ چند خداؤں كے درميان تصادم تاگز برہے۔ برايك اپنی مرضی كے مطابق كام كرنے كى كوشش كريں گے۔ جس كے نتيجہ ميں اختيا فات شروع ہوں گے۔ اور دنيا كانظام ابتر ہوجائے گا۔ ونيا كامنظم ومرتب انداز اس بات كى علامت ہے كہ ايك سے ذائد معبود نہيں ہے۔ نيز وہ خدائى كيا جس كى خدائى ميں شريك ہوں اور جے نہ كال وكل اختيار ہواور جونہ بااختيار ہو۔ اس مضمون وحقیقت سے چند خداؤں كى تر دید ہوجاتی ہے۔

خدا کی صفت رب العرش لاکراس کی بے پناہ عظمت کا اظہار ہے۔ کیونکہ خدا کی تخلوقات میں عرش سب سے عظیم ہے طاہر ہے کہ جواس کا مالک ہوگا وہ کتناعظمت والا ہوگا۔ واقعی وہی جاکم اور بلند و بالا ہے اور اس کا کوئی مثل ، شریک اور ساجھی نہیں۔ یہ جومشر کین خدا تعالیٰ کی طرف مختلف چیزوں کی نسبت کرتے ہیں۔ خدااس سے پاک اور بہت اعلیٰ ہے۔ اس کے آگے کسی کو چوں و چرا کرنے کی بھی مجال نہیں۔ نہیں کو چھ پوچھ کچھ کرنے کی ہمت کہ یہ کام کیے اور کیوں ہوا؟ اور خدا تعالیٰ چونکہ سب کا مالک اور خالق ہے۔ اس لئے اسے ہرا کی سے بازیرس اور اس کی اعمال کے عام برکا ختیار ہے۔ جسے جا ہے مزادے اور جسے جا ہے جزادے۔

کوئی دلیل نہیں ......مشرکین کودعوت مقابلہ ہے کہ تو حید پرتو ہے شار دلیل علی وفتی ہیں اورتم شرک پرکوئی دلیل ہیش کر سکتے ہوتو کرو ۔ تو حید پرتو اس ہے پہلے کی تمام آسانی کتا ہیں ہی دلیل ہیں اور وہ اس بات کی شہادت و رہ رہی ہیں کہ خدا کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ۔ تمام انبیاء ورسل کو تو حید ہی کی تعلیم دی گئی ۔ لیکن مشرکین چونکہ حق ہے اعراض کئے ہوئے ہیں ۔ اس لئے وہ ایمان ویقین کی دولت سے بھی محروم ہیں ۔ پھپلی قو موں ہیں بھی انبیاء جسجے جاتے رہے ۔ اور ہرایک نے اس کی تعلیم دی کہ خدا کے علاوہ کوئی رستش کے لائق نہیں ۔ اور انبیاء کے ذریعہ اس کی تبلیغ کی جاتی رہی ۔ کہ صرف خدا ہی کی عبادت کرو ۔ کسی نے شرک کی تعلیم نہیں دی۔ ۔ بھش انسانی ذبمن کی بیدا وار ہے ۔

ایک غلط خیال: ......بعض مشرکین مکه کاخیال تفاکه فرشتے الله کی بیٹیاں ہیں۔ آیت میں ان کے اس عقیدہ کی تر دید ہے۔ بتایا عمیا ہے کہ فرشتے الله علیہ کے فرشتے اللہ کے فرشتے اللہ کے فرمان فرشتے کے وجود کے قائل ہیں۔ نیز فرشتوں کے فلم کی نالفت ان سے ممکن نہیں۔ آیت میں یہود و نصار کی بھی تر دید ہوگئی۔ جونا فرمان فرشتے کے وجود کے قائل ہیں۔ نیز فرشتوں کو اس کا بھی بھی ہوئی ہے۔ اس کو اس کا بھی سے کہ دولوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کو اس کا بھی لیشن ہے۔ کہ خدا تعالی سب کے اس کے مرضی کے خلاف سفارش ہی کریں۔ چونکہ بیشرک عام تھا۔ اس وجہ سے جگہ جگہ

اور مفصل تر دید کی ضرورت محسوس کی گئی۔مزیدیہ بھی کہا گیا کہا گر بالفرض بیمعزز ومقرب بندے بھی خدائی کا دعویٰ کر بینھیں تو انہیں بھی ہم دوسری مخلوقات کی طرح سخت سے سخت سزادیں گے۔ بیلطورمفروضہ کے فرمایا گیا۔ بیکوئی ضروری نہیں کے فرشتے بھی ایسانا پاک دعویٰ كرير -اس طرح كےمفروضة رآن ميں جگہ جگہ استعال كئے گئے ہيں -

أَوَلَمُ بِوَاوَ وَتَرُكِهَا يَوَ يَعُلَمُ الَّـٰذِيْنَ كَـٰفَرُوآ أَنَّ السَّمَواتِ وَالْآرُضَ كَانَتَا رَتُقًا اَىٰ سَـدًّا بِمَعْنَى مَسُدُودَةً فَفَتَقُنْهُمَا أَيُ جَعَلْنَا السَّمَاءَ سَبُنَّاوَ الْأَرْضَ سَبُعًا اَوُ فِتْقُ السَّمَاءِ اَنْ كَانَتُ لَاتُمُطِرُ فَامْطَرَتُ وَفَتُقُ الْاَرْضِ أَنْ كَانَتُ لَاتُنُبِتُ فَانُبَنَتُ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ النَّازِلِ مِنَ السَّمَاءِ وَالنَّابِعِ مِنَ الْاَرْضِ كُلُّ شَىء حَيٌّ نَبَاتُ وَغَيْرِهِ فَالَـمَاءُ سَبَبٌ لِحَيْوتِهِ أَفْلَايُو مِنُونَ ﴿ ﴿ وَجِيدِى وَجَعَلْنَا فِي الْآرُض رَوَاسِيَ حِبَالًا ثَوَابِتَ لِ أَنُ لَا تَمِيْدَ تَتَحَرَّكَ بِهِـمُ وَجَعَلْنَا فِيُهَا أَيِ الرَّوَاسِيَ فِجَاجًا مَسَالِكَ سُبُلًا بَدَلٌ أَيُ طُرُقًا نَافِذَةً وَاسِعَةً لِمُعَلَّهُمُ يَهُتَ**دُونَ ﴿٣﴾** إلى مَقَاصِدِ هِمُ فِي الْاسْفَارِ وَجَعَلْنَا السَّمَآءُ سَقُفًا لِلْارُضِ كَالسَّقُفِ لِلْبَيْتِ مَّحُفُوظًا تَحْمَنِ الْوَقُوعِ وَهُمْ عَنُ اليِّهَا مِنَ الشَّمُسِ وَالْقَمَرِ وَالنَّحُومِ مُعُرِضُونَ ﴿٣٢﴾ لَايَتَ فَكُرُونَ فِيُهَا فَيَعُلَمُونَ أَنَّ خَالِقَهَا لَاشْرِيُكَ لَهُ وَهُو الَّذِي خَلَقَ الَّيُلَ وَالنَّهَارَ وَ الشَّمُسَ وَالْقَمَرَ \* كُلُّ تَنُوِيُنُهُ عِوَضٌ عَنِ الْمُضَافِ اِلَيُهِ مِنَ الشَّمُسِ وَالْقَمَرِ وَتَابِعِهُ وَهُوَ النُّجُومِ فِي فَلَكِتُ أَيُ مُسُتَدِيرٍ كَالطَّاحُونَةِ فِي السَّمَاءِ **يَسُبَحُونَ﴿٣٠)** يَسِيُرُونَ بِسُرُعَةٍ كَالسَّابِح فِي الْمَاءِ وَلِلنَّشُبِيُهِ بِهِ أَتَى بِضَمِيْرِ جَمْعِ مَنُ يَعُقِلُ وَنَزَلَ لَمَّا قَالَ الْكُفَّارُ أَنَّ مُحَمَّدًا سَيَمُونَ ۖ وَهَا جَعَلْنَا لِبَشُو مِّنُ قَبُلِكَ الْخُلْدَ أَي الْبَقَاءَ فِي الدُّنْيَا أَفَائِنُ مِتَ فَهُمُ الْخُلِدُونَ ﴿ ٣٠﴾ فِيُهَا لَا فَالْحُمُلَةُ الْآخِيرَةُ مَحَلُ الْإِسْتِفُهَامِ الْإِنْكَارِىٰ كُلَّ نَ**فُسِ ذَآئِقَةُ الْمَوُتِ ۚ** فِي الدُّنَيَا وَ**نَبُلُو كُمْ** وَنَخْتَبِرُكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيُرِ كَفَقُرٍ وَغِنْسَى وَسُقُمِ وَصِحَّةٍ فِتُنَةً مَفَعُولٌ لَهُ آَى لِنَنْظُرَا تَصْبِرُونَ وَتَشُكُرُونَ اَوَلَا **وَالْيُنَا تُرَجَعُونَ ﴿٣٥﴾** فَيُحَازِيُكُمُ وَإِذَ ا رَا لَكَ الَّذِينَ كَفَرُو ٓ اِنْ مَا يَّتَخِذُ وُلَكَ اِلَّا هُزُوًا ۖ اى مُهَزُوًّا به يَقُولُونَ أَهَاذَا الَّذِي يَذُكُرُ الِهَتَكُمُ ۚ آَى يُعِيبُهَا وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحُمَٰنِ لَهُمْ هُمْ تَاكِيُدٌ كُفِرُونَ﴿٣٦﴾ بِـهِ إِذْ قَالُوُا مَا نَعُرِفُهُ وَنَزَلَ فِي اِسْتِعُمَالِهِمُ الْعَذَابَ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلِ أَيُ أَنَّهُ لِكُثْرَةِ عُجِلِهِ فِي أَخُوَالِهِ كَأَنَّهُ خُلِقَ مِنَهُ سَأُورِيْكُمُ اللِّيمُ مَوَاعِيُدِى بِالْعَذَابِ فَلَا تَسْتَعُجِلُونِ ﴿٣٥﴾ فِيُهِ فَارَاهُمُ ٱلْقَتُلَ بِبَدُرٍ وَيَقُولُونَ مَتْى هَٰذَا الْوَعُدُ بِالْقِيَامَةِ إِنْ كُنْتُمُ صَلَّدِقِيْنَ ﴿٣﴾ فِيُهِ قَالَ تَعَالَى لَوْ يَعُلَمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا حِيْنَ لَا يَكُفُّونَ يَدْفَعُونَ عَنْ وَجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنُ ظُهُورِهِمْ وَلَاهُمُ يُنْصَرُونَ ﴿٣٩﴾ يَـمُنَعُونَ مِنْهَا فِي الْقِيْمَةِ وَحَوَابُ لَوُ مَا فَالُوا ذَلِكَ بَلُ تَأْتِيُهِمُ الْقِيْمَةُ بَغْتَةٌ فَتَبُهَتُهُمُ تُجِيْرُهُمُ فَلَا يَسْتَطِيْعُونَ رَدَّ هَا وَلاَ هُمْ يُنْظُرُونَ ﴿ ﴾ يُمُهَلُونَ لِتَوْبَةٍ اَوْ مَعُذِرَةٍ وَلَقَدِ اسْتُهُزِئَ بِرُسُلٍ مِّنُ قَبُلِكَ فِيْهِ تَسَلِّيَةٌ لِلنِّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَاقَ نَزَلَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمُ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُزِءُ وُنَ ﴿ ﴿ ﴾ وَهُوَ الْعَذَابِ فَكَذَا ﴿ يَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَاقَ نَزَلَ بِاللَّهِ يُلْفَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَاقَ نَزَلَ بِاللَّهِ يُنَ سَخِرُوا مِنْهُمُ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُزِءُ وَنَ ﴿ ﴿ ﴾ وَهُوَ الْعَذَابِ فَكَذَا ﴿ يَا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَاقَ نَزَلَ بِاللَّهِ يَلْ سَخِرُوا مِنْهُمُ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُزِءُ وَنَ ﴿ وَهُ وَالْعَذَابِ فَكَذَا ﴿ يَا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَاقَ نَزَلَ بِاللَّهِ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَاقَ نَزَلَ بِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَو الْعَذَابِ فَكَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا فَو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي وَلَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ فَعُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ مَا كُولُتُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنَ اسْتَهُولَاكُ وَلَا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مُا كَانُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامِهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

تر جمیہ: .....کیا جولوگ تفراختیار کئے ہوئے ہیں انہیں علم نہیں کہ آسان اور زمین بند تھے۔ پھرہم نے دونوں کو کھول ویا ( دونوں ا یک تصفق ہم نے آسان کو بھی سات درجوں میں تقسیم کر دیا اور زمین کو بھی سات طبقوں میں ۔ کھو لئے کا دوسرامفہوم نیر بھی ہے کہ آسان ہے بارش نہیں برتی تھی۔ہم نے بارش برسا دی اور زمین میں پیدا وارنہیں تھی ہم نے اسے اس قابل ہنادیا۔ کہ اس میں کھیتی لہلہانے لگی ) اورہم نے پانی سے ہرجاندار چیز کو بنایا ہے (ہرسبزی اور جاندار چیز کی حیات ونشو ونما کا سبب آسان سے برسنے والا اورز مین سے نکلنے والا پانی ہے ) کیا بیلوگ پھربھی ایمان نہیں لاتے (خداکی وحدانیت پر )اورہم نے زمین میں اس لئے پہاڑ بنائے کے زمین لوگوں کو لے کر بلنے ندیکے اور ہم نے (پہاڑوں میں ) کشاوہ راستے بنادیئے (مسلا بدل ہے فسجے اجا سے یعنی کشادہ راستہ ) تا کہ لوگ راستہ پاتے ر میں (اوران راستوں ہے ہوکراپی منزل پر پہنچ سکیں (اورہم نے آسان کوایک محفوظ حصت بنا دیا (اب آسان گھر کی حصت کی طرح ز مین کے لئے حصت ہے جو گرنے ہے بھی محفوظ ہے )اور بیلوگ اس کی نشانیوں ہے ( مثلاً سورج ، حیا نداورستاروں ہے ) منہ پھیرے ہو ہے ہیں (اورغور وفکرنہیں کرتے ہیں کہان کا پیدا کرنے والا وہی خدا وحدہ ، لاشریک ہے ) اور وہ وہی تو ہے جس نے رات کو ، دن کو ، سورج کواور جا ندکو پیدا کردیا ہے۔سب اینے اسے دائرے میں تیررہے ہیں (جس طرح چکی چلتی ہے۔ سکیل کی تنوین مضاف الید کے بدلہ میں ہے۔عبارت ہے تکسلھ میعنی بیسورج ، جا نداورستارے چکر کا ٹ رہے ہیں تیزی کے ساتھ جیسے تیراک یانی میں تیرتا ہے۔اور چونکہ تشبیہ تیراک سے دی جارہی تھی۔اس کے ضمیر وہ استعال کی تی جوعاقل کے لئے استعال ہوتی ہےاور جب کفارنے کہا کہ محمد ﷺ فوت ہوجا کیں کے توبہ بہت اتری)اورہم نے آپ ہے آب کھی۔ کسی بشرکو بیٹنگی کے لئے نہیں بنایا تھا (کوئی بھی و نیاجی ہمیشدر ہے کے کے نہیں آیا ہے )اگر آپ کا انقال ہوجائے تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے (دنیا میں۔ بیاستفہام انکاری ہے کہ ایسانہیں ہوسکتا ہے ) ہرجاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے ( دنیا میں ) اور ہم تم کوآ زماتے ہیں برائی سے اور بھلائی ہے (مالداری اور مختاجی سے، تندر تی و بہاری کے ذریعه )اچھی طرح (فتسنه مفعول بہ ہے ) یعنی ہم و کیھتے ہیں کہتم مصیبت میں صبراور راحت میں شکرادا کرتے ہویانہیں )اور ہماری ہی طرف تم لوٹ کرآ ؤ کے (اس وقت ہم تہمیں تہمارے اعمال کا بدلہ دیں گے ) اور بیکا فراوگ جب آپ کود مجھتے ہیں تو آپ ہے بس ہٹس کرنے لگتے ہیں (اور آپس میں کہتے ہیں کہ) کیا بھی ہیں جوتمہارے معبودوں کا ذکر کیا کرتے ہیں اور (اس کی عیب جوئی کرتے ہیں ) درآ نحالیکہ بیلوگ خودر حمٰن کے ذکر پر کفر کرتے ہیں (اور کہتے ہیں کہ ہم تواے جانے ہی نہیں ہیں۔ دوسراہے تا کیدے لئے ہے۔ اقلی آیت ان کفار کےعذاب کےمطالبہ میں جلدی کرنے پر نازل ہوئی )انسان کی خلقت ہی جلدی ( کےخمیر ) سے ہوئی ہے( وہ اتن جلد بازی کرتا ہے کہ گویا اس کی پیدائش ہی جلدی کے خمیر سے ہوئی ہے ) ہم عقریب تم کواپنی نشانیاں دکھادیں گے ہیں تم مجھ سے جلدی مت مچاؤ (اس سلسله میں ان لوگوں کوئل کراؤں گا جنگ بدر کی صورت میں )اور یہ کہتے ہیں کہ وعد ہ کس وفت پورا ہوگا ( قیامت کا )اگرتم سیچے ہو (اپنے وعدہ میں۔جس پرارشاد ہوا کہ ) کاش!ان کافروں کواس وفت کی خبر ہوتی۔ جب کہ بیآ گ کو ندایئے سامنے ہے روک سلیس گے اور ندا سینے چیچے سے اور ندانبیں مدو پہنچ سکے گی ( کیونکہ قیامت میں کسی کومد و پہنچانے سے روک دیا جائے گا۔ آنے والی آیت لسو کا

جواب ہے ) بلکہ وہ ( قیامت )انبیس بیک وقت آ ہے گی اورانہیں بدحواس کر د ہے گی۔ پھر نہ انہیں اس کے دورکر نے کی مہلت ہو گی اور نہ انہیں مہلت ہی دی جائے گی ( تو بہ کرنے یا عذر ومعذرت کی ) اور یقیناً آپ ہے پہلے بھی جو پیغیبر تھے ان کے ساتھ متسنحر کیا جاچکا ہے (اس میں آنحضور ﷺ کوسلی دی گئی ہے ) پھرجن لوگوں نے ہنسی اڑا اُی تھی ان کےادیروہ عذاب واقع ہوگیا۔ جس پروہ تتسخرکررہے تھے۔ (اوروه عذاب ای طرح آپ اللے سے مستحرکرنے والوں پرواتع ہوگا۔)

متحقیق وتر کیب: .... اولسم بسر الملذین بین آنکھول سے دیکھنامراد نہیں۔ بلکعقل اورعلم سے کام لینے کی دعوت ہے۔ سکانتا . میں شمیرآ سانوں اور زمین کی طرف لوٹ رہی ہے۔لیکن شمیر شننیہ کی آئی ہے۔اس کے مختلف جواب ہیں ۔ان میں سے ایک بیہ ہے کہ جنس آسان اور جنس زمین مراد ہے۔اس کے شمیر مثنیہ کی لائی گئی۔

ر تق کے معنی بستہ اور فتق کے معنی کھلا ہواور پھٹا ہوا کے ہیں۔

و جمعلنا من المماء. جعل الرمعن بيس خلق كي بوتوايك مفعول كي ضرورت بهوكي . وهمفعول كل شني ء حي باور من المهاء متعلق ہوگا۔فعل کے ساتھ اور اگر جعل معنی میں صبیر کے لیاجائے تو دومفعول کی ضرورت پڑے گی۔ایک کل شکی تی حی جوگا اور دوسرامفعول جار مجرور جوگا \_ تقتريم إرت جوگى \_ انا صير نا كل شي ء حي من الماء بسبب ان الماء لا بد منه له پالي سے مرا داگر بارش ہے تو وہ اس وجہ سے کہ ہر جاندار چیز کے لئے بارش کی شدید ترین ضرورت ہوتی ہے۔ اورا گرمرادمنی لی جائے۔ کیونکہا۔ سے بھی یانی کہاجا تا ہے تو اس سے ہرجاندار چیز کاوجود میں آنامعلوم ہے..... سکل منسی ء کی تفسیر میں ایک قول ریا ہے کہ صرف حیوان مراد ہے اوربعض کی رائے یہ ہے کہ نہیں بلکہ اس سے مراد حیوان ، نبا تات وغیرہ بھی ہے۔ کیونکہ ریبھی پانی ہی سے نشو ونما پاتے ہیں۔ویسے لفظ سحسل کااطلاق کل پر بابڑی اکثریت پر ہوتا ہے۔اس لئے اگر کسی جاندار کی پیدائش کا استثناء ثابت ہوجائے توبیام قانون کےمنافی نہیں ۔

فسسى فسلك فسلك آسان سے عليحد ه جيز ہے۔ امام رازي نے لکھا ہے كہ فلک مرتھو منے والى چيز كو كہتے ہيں۔ فلاسفه كا اختلاف ہے کہ آیا فلک کاجسم ہے یانہیں ۔ بعض کی رائے میں وہ صرف ستاروں کا ایک مدار ہے۔ جب کہ بعض ریہ کہتے ہیں کہ فلک جسم ہے اور ستار ہے اسی پر گھومتے ہیں۔بعض کی تحقیق ہے کہ فلک ایک موج مکفوف ہے۔سورج ، جاند ، تارےسب اسی میں گھوم رہے ہیں اور کلئی کہتے ہیں کہ فلک ایک منجمد یائی ہے۔جس میں سیارگان تیررہے ہیں۔ان کی دلیل میہ ہے کہ تیرنا صرف یائی ہی میں ممکن ہے۔ یستجون کا یہاں استعال فلک کے پائی کی طرح سیال مادہ مہونے پر بردا قریرہ ہے۔

کل نفس ذائقة المموت. نفس ےمرادروح حیوائی ہے اور موت اس روح حیوائی کاجسم سے انفکاک وانفصال ہے۔ موت کوئی ما کولات میں ہے نہیں ،اس لئے لفظ ذوق <sub>ا</sub> کا استعمال یہاں پرمجاز آ ہے۔اس طرح موت سے مرادمقد مات موت ہے جس کا انسان ادراک کرسکتا ہے۔ورنہ موت کے بعداحساس دادراک خودحتم ہوجا تاہے۔

فتسنة كمنصوب ہونے كى تين وجوہ ہيں۔ايك توبير كمفعول لدہے۔دوسرايد كديدمصدر ہے جوحال واقع ہور ہاہے اور تيسرا یہ کہ مصدر بغیر لفظ العامل ہے۔

وهم بذکر الرحلن. هم مبتداہاور کافرون اس کی خبر بلذکر اس کامتعلق اوردوسراهم پہلے هم کی تاکیدے لئے ہے کو یا مامل اور معمول یعنی هم اور سے افروں کے درمیان تا کید کے ذریعے قصل کردیا گیا۔ مؤکداورمؤ کد کے درمیان معمول کے ذریعہ فصل ہےاورلفظ ذکر کی اضافت رحمن کی جانب ایس ہے جیسا کہ مصدر کی اضافت عامل کی جانب ہوتی ہے۔

من عجل. عجلت جوانسانی طبیعت ہےاہے کثرت وقوع کی وجہ سے فطرت انسانی میں شار کیا گیا۔ کو یا اشارہ بالکنایہ ہے۔

تجاہر مشرکی تفسیر سے معلوم ہوتا ہے۔ ساتوں آسان ایک تھے اورای طرح ساتوں زمین ایک دوسر ہے سے لی ہوئی تھیں پھر انہیں جدا کیا گیا۔ اور سعیدگی تغسیر سے پہتہ چاتا ہے کہ آسان اور زمین دونوں ایک تھے۔ پھر آسان کوسات حصوں میں تقسیم کر کے اوپر اور زمین کو بھی سات ہی طبقوں میں تقسیم کر کے بیچے قائم کی گئی اور ان دونوں کے درمیان خلار کھا گیا۔ اس زمین کو بہاڑوں کے ذریعہ سکون پذیر کیا گیا۔ اور زمین بلنے نہ لگے۔ جس سے لوگوں کو پریثانی ہو۔ بہاں سکون پذیر کیا گیا اور ان کہ سوجات کہ بین کی گئی۔ بلک اس حرکت کی نفی گئی ہے کہ بیز مین بالکل ڈانو اڈول نہ ہوجائے۔ اور پھراس زمین میں راستے بنا دیئے۔ تاکہ لوگ ہا سانی سفر کر کے دور دراز ملکوں میں پہنچ سکیس۔ اورائی کے ساتھ آسان کوز مین کے لئے جہت بنا دیا۔ جو ہر طرح کی فلکت ور بخت سے محفوظ ہے۔ جس میں کوئی سوراخ تک نہیں اوراس میں کس خوبصورتی کے ساتھ ستارے ، چا نداور سوری جڑ دیئے گئے۔ جواس کی خوبصورتی کو دو بالا کرتے ہیں۔ اتنا ہوا بلند آسان کسی ستون کے بغیر ہمارے سردل پر ہے۔ اس کے علاوہ آسان و بیش گئے۔ جواس کی خوبصورتی کو دو بالا کرتے ہیں۔ اتنا ہوا بلند آسان کسی ستون کے بغیر ہمارے سردل پر ہے۔ اس کے علاوہ آسان کی جہتی اور پر ہیں گئے۔ جواس کی خوبصورتی کو ایک چال مقرر ہے۔ اپنی اسی رفتار پر بیسوری خوبیں گئے نہ میں کور بیش کی بیٹی ہی رفتار پر بیسوری خوبیں گئے نہ میں کی جے شار نشانیاں ہماری آسموں کے ساتھ اس کی جوبیں گئے نہ میں کی بیٹی ہی رہاں کی جوبیں گئے نہ میں کی بیٹی ہی ان کا جکر کا نتا ہے۔

جب بیہ ہماری نظروں کے سامنے ہوتا ہے تو دن رہتا ہے۔اور جب نظروں سے اوجھل ہوجاتا ہے تو رات ہو آتی ہے تھی ایکھ کی بھی ایک الگ رفتار ہے۔وونوں اپنے لگے ہند ھے نظام پر چل رہے ہیں۔نداس میں بھی کوئی خلل پڑتا ہے اورندر کاوٹ ۔اور دونوں اپنے اپنے مقررہ حدود میں سیر کررہے ہیں۔اس نظام کا چلانے والا وہی خدائے وحدۂ لاشریک ہے۔لیکن اس کے باوجود بیمشرکین مند موڑے ہیں اورغوروفکرنہیں کرتے ہیں۔

کل من علیها فان اس آیت میں تر دید ہے اس مشر کانہ عقید ہے کی کہ فلاں انسانی تر تی کرتے رہتے دیوتا اور غیر فانی بن گیا۔ ارشاد ہے کہ اب تک جبنے لوگ ہوئے ان سب کوموت کے مزید ہے آشاہ ونا ہے۔ آپ بھی سے پہلے بھی سی کوئیشگی کی زندگ نبی طی۔ یہ کفار جو آرز ومند ہیں۔ کہ آپ بھی گئی کی وفات ہوجائے ۔ تو کوئی ان سے بوجھے کہ کیا یہ لوگ ہیشہ زندہ رہیں گے جو آپ بھی گئی کی وفات کے خیال سے خوش ہور ہے ہیں۔ ان کو معلوم ہونا چاہئے کہ خدائے ذوالجلال کے علاوہ سب ہی کو اس مرجلہ ہے گر رنا ہے۔ پھر ارشاد ہے کہ بھلائی و برائی ، رنج وراحت اور کشادگی و تھی کے ذریعہ ہم لوگوں کو آز مائش میں ڈال کر ان کا امتحان لیتے ہیں۔ تا کہ یہ کھل کر سامنے آجائے ۔ کہ کون شکر گزار اور کون تا شکر ا ہے۔ سب کو ہماری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اس وقت انجھوں اور بروں کو ان کے اعمال کے مطابق جزاو مرامل جائے گی۔

ممسنحرواستہزاء : ............ کفار مکہ آپ ﷺ کود کی کرہنسی نماق اڑاتے اور آپ ﷺ کی شان میں گتاخی و بے اوبی کرتے ہوئے آپس میں کہتے کہ دیکے لوئی وہ ہیں جو ہمار ہے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ آج بھی بہت سے کفار اسلام اور اسلامی مسائل کا نما آ اڑاتے رہتے ہیں۔ تو ایک بربختی تو ان کی بہی ہوئی۔ دوسرے میہ کہ خدا اور رسول خدا کے منکر ہیں۔ شخر واستہزاء کے قابل تو واقعۂ بہی لوگ ہیں کہ دنیا کی اتنی بڑی حقیقت کو ماننے کے لئے تیاز ہیں۔

مضمون تشفی: .....ان آیات بین آنحضور کی گوشلی دی جار ہی ہے۔ کہ یہ معاملہ صرف آپ کی ہماتھ نہیں ہوا ہے۔ بلکہ تاریخ معاند وسر کش قو موں کی تناہی ہے بحری پڑی ہے اور آپ کی ہے دوسر سے انبیاء کے ساتھ بھی ہمسنحرواستہزاء کا معاملہ کیا گیا۔ جس کی سزاان قو موں کول کررہی۔ اس لئے آپ بریثان نہ ہوں۔ کیونکہ یہ معاملہ صرف آپ ہی کی ساتھ نہیں ہوا ہے۔

قُلُ لَهُمْ مَنُ يَكُلُو كُمْ يَحْفِظُكُمْ إِلَّ لَيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحِمْنِ مِنَ عَذَابِهِ إِن نَزَلَ بِكُمْ آَى لَا اَحَدُ يَفْعَلُ 
ذَلِكَ وَالسُخَ اطِبُونَ لَا يَخَ افُونَ عَذَابَ اللهِ لِانْكَارِهِمْ لَهُ بَسَلُ هُمْ عَنُ ذِكُو رَبِّهِمْ آي الْقُرُانِ
مُعُوضُونَ ﴿ إِنَّ اللهُ مَنْ يَمَنَعُهُمْ مِنُهُ غَيْرُنَا لَا لَا يَسْتَطِيعُونَ آي اللهَةُ نَصُرَ انْفُسِهِمْ فَلَا يَنْصُرُونَهُمْ
مَنْ دُونِنا أَى اللهُمْ مَنْ يَمَنَعُهُمْ مِنُهُ غَيْرُنَا لَا لَا يَسْتَطِيعُونَ آي اللهَة نَصُرَ انْفُسِهِمْ فَلَا يَنْصُرُونَهُمْ
مَنْ يَمَنَعُهُمْ مِنْهُ غَيْرُنَا لَا لَا يَصَحَبُونَ ﴿ إِنَّ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُولُولُ اللهُ ال

تر جمد ..... تپ کہنے (ان لوگوال سے )وہ کون ہے جوتمہاری حفاظت کرتار ہتا ہے رات اور دن میں خدائے رحمن ہے ( یعنی خدا تعالیٰ کے عذاب ہے اگر اس گاعذاب آجائے۔استفہام انکاری ہے کہ کوئی نہیں ہے کہ اس کے عذاب ہے بیجائے لیکن اس کے یا وجودلوگ ڈریتے نہیں ہیں خدا کے عذاب ہے ) بلکہ وہ اپنے پروردگار کے ذکر ہے روگر داں ہی ہیں (اور قرآن اوراس کی تعلیمات میںغور وفکرٹبیں کرتے ) کیاان کے پاس ہمار ہے سوااور معبود ہیں جوان کی حفاظت کر لیتے ہیں ( ایبانہیں کہ بمار ہے سوااور معبود ہوجو عذاب ہےان کی حفاظت کرتا ہو۔ یہاں بھی استفہاما نکاری ہی ہے )وہ تو خودا پنی حفاظت کی بھی قدرت نہیں رکھتے ( بھروہ معبودان باطل ان کی کیا مدد کرشیں گے )اور نہ ہمارے مقابلہ میں (ہمارے عذاب ہے ) کوئی اوران ( کفار ) کا ساتھ و ہے سکتا ہے۔ بلکہ ہم نے ان کواوران کے آباء واجداد کوخوب سامان دیا۔ یہاں تک کہ ان پرایک زمانہ دراز گزر گیا( جس کی وجہ ہے وہ غرور میں مبتلا ہو گئے ) تو کیا میہیں و تیکھتے کہ ہم ان کی زمین کو ہر چہارطرف ہے برابرگھٹاتے بیلے جاتے ہیں ( نبی یُوننو حات میں کامیا بی ولاکر ) سو کیا بیلوگ غالب آنے والے ہیں ( نہیں بلکہ غلبرتو نبی اوراس کے مبعین ہی کوحاصل رہے گا ) آپ کہدد بیجئے کہ میں تو صرف وحی کے ذ ربیدتم لوگوں کو ڈراتا ہوں ( جو وحی خدا تعالیٰ کی جانب ہے آتی ہے نہ کہ میں اپنی طرف ہے )اور یہ بہرے تو پکار سکتے ہی نہیں جب ڈ رائے جاتے ہیں ( سنتے ہیں لیکن عمل کرتے نہیں جیسے کہ یہ بہرے ہوں اور پچھے سنا ہی نہ ہو ) اور اگر اِن کو آپ کے پرورد گار کے عذاب كاايك جمونكا بھى چھوجائے (نفحة كے معنى ايك بہت ہى ملكا جھونكا) تو يوں كينے گيس ہائے ہمارى مبختى (يا تنبيہ كے لئے ہے) واقعی ہم خطا کار تھے (شرک کر کے اور محمد ﷺ کی تکذیب کر کے )اور قیامت کے دن ہم میزان عدل قائم کریں گے۔سوکسی پر ذرا بھی نظلم نہ ہوگا ( اس کی نیکی میں کمی اور برائی میں زیادتی کر کے )اوروگررائی ئے دانہ کے برابر بھی ( کسی کاعمل ) ہوگا تو ہم اے بھی سامنے لے آئیں گے(اور وہ بھی وزن میں آ جائے گا)اور حساب لینے والے ہم ہی ہیں ( یعنی ہر چیز کا ہم تنباحساب لےلیں گے )اور بے شک ہم مویٰ وہارون کوعطا کر چکے ہیں ایک چیز فیصلہ کی ( تو ریت جوحن و باطل اور صلال وحرام میں تفریق کرنے والی ہے )اورروشنی کی اورنصیحت پر ہیز گاروں کے لئے ( جس ہے پر ہیز گارحصرات روشنی اورنصیحت حاصل کر سکتے ہیں ) جواپنے پر ور د گارہے بن و کیھیے ڈرتے رہتے ہیں (ایک معنی میہ ہیں کہ لوگوں کی عدم موجود گی میں تنہائی میں ڈرتے رہتے ہیں )اور و دقیامت ہے بھی ڈرتے رہتے ہیں ( یعنی قیامت کے حالات ہے گھبرائے رہتے ہیں )اور بی( قر آ ن )ایک برکت والی نصیحت ہے کہ ہم نے اس کوا تا را ہے۔سوکیا

تم اس كے منكر مو؟ (بياستفهام تو سيخ كے لئے ہے۔)

شخفی**ن وترکیب:.....من دو** ننا. بیصفت ہے آلھہ کی لینی میرے سواکوئی معبود نہیں جوانہیں بچا سکے۔

انا ناتی الارض. یہاں خدانعالی نے پہیں فرمایا۔انا ننقصها وہ اس وجہ سے کہ براہ راست خدانعالی اس سرز مین کو تباہ و بر باز نہیں کرر ہے تھے۔ بلکہ سلم مجاہدین کے ذریعہ اس پرغلبہ حاصل ہور ہاتھا۔انسا نساتی الارض ننقصها میں نسبت اپی جانب کی ۔تو اس کا مطلب بیہوا کہ خدابتعالیٰ ہی کی قدرت اس میں کارفر ماہے۔اوروہی مسلمانوں کوکامیا بی وے رہے ہیں۔

و لا یسسم الصه المدعاء . اگراشکال ہوکہ بہرہ نہ تو خوشخری ہی سنتا ہے اور نہ کوئی غم انگیز بات ۔ پھریہ کیوں فر مایا کہ انداز وتخویف کوئیس سنتے ۔ جواب یہ ہے کہ یا تو مبالغہ مراد ہے کہ خوشخری تو کیا سنتے تخویف کو بھی ٹہیں سنتے ۔ درآ نحالیکہ تخویف کا انداز بالعموم سخت ، درشت اور بلند آ داز ہی ہوتا ہے ۔ یا یہ ہے کہ یہاں گفتگو صرف انداز وتخویف کے سلسلہ میں ہے ۔ اس لئے انداز کاخصوصی ذکر آیا۔

و نسط الموازین. جمع ال وجہ سے لائے۔ کہ جمع تصلی میزان علیٰجد ہ علیٰجد ہ ہوگی۔ یااس وجہ سے کہ میزان توایک ہی ہوگ۔
لیکن اس میں بہت سے لوگوں کے اعمال وزن ہول گے۔ اس وجہ سے ایک کو متعدد کے قائم مقام کردیا۔ تو مسو ازیس کو جمع کا صیغہ لانے
سے تو معلوم یہی ہوتا ہے۔ کہ تی میزان ہول گی۔ گرمی جے ہے کہ ایک ہی میزان ہوگی۔ اور صیغہ جمع صرف اظہار عظمت کے لئے ہے۔
ان کان مثقال ، مثقال میں جمہور کی قراءت نصب کی ہے۔ وہ اس طرح پر کہ سکان ناقصہ اور اس کا اسم مقدر ہے اور مثقال
اس کی خبر ہے۔ لیکن مشہور قاری نافع نے اسے رفع پڑھا ہے۔

فرقان مرادتوریت برصیاء اور ذکری اس کی صفت بر

یہاں ایک نکتہ یہ بیان کیا گیا ہے۔ کہا ہے آپ کو بچانے میں تومؤمن و کا فردونوں بے اختیار ہیں۔البتہ مؤمن کی حفاظت و مدداللہ تنہ الی کی طرف سے ہوتی رہتی ہے اور کا فراس سے بھی محروم ہے۔

قرآن کا عام طور پریہ معمول رہا ہے کہ جہاں بھی قرآن کا تذکرہ کرتا ہے۔ وہیں تو ریت کا بھی ذکر اور اس طرح موئی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ مساتھ حضرت ہاروں کا بھی ذکر لاتا ہے۔ یہاں بھی قران کے ساتھ الفرقان کا ذکر کیا۔ جس سے مراد تو ریت ہاور صیاء و ذکری اس کی صفات ہیں۔ تو ریت کوالفرقان اس وجہ سے کہا کہ وہ حق وباطل اور حلال وحرا ما کے اندر فرق کرنے والی ہے۔ اور تو ریت ہی کیا تمام آسانی کتابوں کا وصف یہی ہے اور یہ کتا ہیں خدا سے ڈرنے والوں کے لئے بدایت اور دوشنی کا کام دیتی ہیں۔ پھر ان مقین کے وصف خصوصی کا بیان ہے کہ وہ خدا سے ڈرتے اور قیامت کی ہولنا کیوں سے لرز ال رہتے ہیں سے پھر ارشاد ہے کہ تم ایک کتاب کے معکر ہو۔ جس کا تھیجت نامہ ہونا تو ریت سے بھی زیادہ روشن اور واضح ہے۔

يَنْطِقُونَ ﴿ ٣٣﴾ فِيْهِ تَـقُدِيْمُ حَوَابِ الشَّرْطِ وَفِيُمَا قَبْلَهُ تَعُرِيُضٌ لَهُمْ بِأَنَّ الصَّنَمَ الْمَعْلُومَ عِحُزُهُ عَنِ الْفِعُلِ لَا يَكُولُ إِلَيًّا فَرَجَعُوا إِلِّي أَنْفُسِهِمُ بِالتَّفَكُر فَقَالُوا لِإَنْفُسِهِم إِنَّكُمُ أَنْتُمُ الظُّلِمُونَ ﴿ أَهُ إِنَّ أَيُ بِعِبَادَتِكُمُ مَنْ لَا يَنْطِقُ ثُمَّ نُكِسُوا مِنَ اللَّهِ عَلَى رُجُوسِهم أَيْ رُدُّوا اللَّي كُنفُرِهِمُ وَقَالُوا وَاللَّهِ لَـ قَــ لَمُكَ مَا هَوْ لَآءِ يَنْطِقُونَ ﴿ ١٥﴾ أَيْ فَكَيْفَ تَامُرُنَا بِسُوَالِهِمُ قَالَ أَفَتَعُبُدُونَ مِنْ دُون اللهِ أَي بَدُلَهُ مَا لَا يَنْفَعُكُمُ شَيْئًا مِنْ رِزْقِ وْغُيْرِهِ وَّلَا يَضُوُّ كُمُ ﴿ وَهُمَ اللَّهُ شَيْئًا إِنْ لَمْ تَعْبُدُوهُ أُفِي بِكُسُرِ الْفَاءِ وَفَتُجهَا بِمَعْنَى مَصْدَرِ أَى نَبَّاوَقُبُمًا لَكُمْ وَلِمَا تَعُبُدُونَ مِنْ دُون اللهِ أَى غَيْرِهِ أَفَلَا تَعُقِلُونَ ﴿٢٤﴾ أَيُ هـذِهِ الْأَصْنَام لَانَسُتَحِقُ الْعِبَادَ وَ وَلَا تَـصُلُحُ لَهَا وَإِنَّمَا يَسْتِحَقُّهَا اللَّهُ تَعَالَى قَـالُوا حَرِّقُوهُ أَى إِبْرَاهِيْمَ وَانْصُرُوا الِهَتَكُمُ أَى بِتَحْرِيُقِهِ إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِيْنَ ﴿ ١٨﴾ نُـصُـرَتَهَا فَجَمَعُوا لَهُ الْحَطَبَ الْكَثِيرَ وَاضْرَمُوا النَّارَ فِي جَمِيْعِهِ وَاَوْتَقُوا إِبْرَاهِيْمَ وَجَعَلُوهُ فِي مَنْجِنَيقِ وَرَمَوْهُ فِي النَّارِ قَالَ تَعَالَى قُلْنَا يِلْنَارُكُونِي بَرُدًا وَّسَلَّمًا عَلَى إِبُرِاهِيْمَ ﴿ أَنَّهُ فَلَمُ تَحُرِقُ مِنْهُ غَيْرَ وِثَاقِهِ وَذَهَبَتْ حَرَارَتُهَا وَبَقِيَتُ اِضَاءَ تُهَا وَبِقُولِهِ سَلَامًا سَلِمَ مِنَ الْمَوْتِ بَبْرُدِهَا وَاَرَادُوا بِهِ كَيْدًا وَهُوَ التَّحْرِيْقُ فَجَعَلْنَهُمُ الْآخُسَرِيُنَ ﴿ مُرَّادِهِمُ وَنَجَيْنُهُ وَلُوطًا ابْنِ أَخِيُهِ هَارِانُ مِنَ الْعِرَاقِ **اِلَى الْلاَرْضِ الَّتِي بِلَّ كُنَا فِيُهَا لِلْعَلَمِيْنَ ﴿٤) ب**كَثْرَةِ الْآنُهَارِ وَالْآشُخَارِ وَهِيَ الشَّامُ نَزِلَ إِبْرَاهِيْمُ بِفَلَسُطِيْنَ وَلُوطٌ بِالْمُوْتَفِكَةِ وَبَيْنَهُمَا يَوْمٌ وَوَهَبُنَا لَكُم لِإِبْرَاهِيْمَ وَكَانَ سَالَ وَلَدًا كَمَا ذُكِرَ فِي الصَّافَّاتِ اِ**سُـحْقُ وَيَعُقُوبَ نَافِلَةً** أَيْ زِيَـادَ ةَ عَلَى الْمَسْئُولِ أَوْ هُوَ وَلَدُا لُوَلَدِ وَكُلَّا أَيُ هُوَ وَوَلَدَاهُ جَعَلُنَا صَلِحِيْنَ ﴿ ٢٦﴾ أَنْبِيَاءً وَجَعَلُنَا هُمُ أَئِمَّةً بِتَحْقِيَقِ الْهَمْزَتَيُنِ وَإِبْدَالِ الثَّانِيَةِ يَاءً يَقْتَدِي بِهِمُ فِي الْخَيْرِ يَّهُدُوْنَ النَّاسَ بِأَمُرِنَا اللِّي دِيُنِنَا وَأَوْحَيُـنَـآ اللَّهِـمُ فِعُلَ الْخَيْراتِ وَاقَامَ الصَّلُوةِ وَايُتَاءُ الزَّكُوةِ أَيْ اَنْ تَفْعَلَ وَتُقَامَ وَتُؤْتِي مِنْهُمْ وَمِنُ اتَّبَاعِهِمْ وَحُذِفَ هَاءُ إِقَامَةٍ تَخْفِيْفَا ۗ وَكَانُوا لَنَا عَبِدِينَ ۗ وَلُـوُطًا اتَيُنٰهُ حُكُمًا فَضَلَّا بَيْنَ الْخُصُومِ وَعِلْـمًا وَّنَجَيْنُهُ مِنَ الْقَرُيَةِ الَّتِي كَانَتُ تَعْمَلُ أَيُ اَهُلُهَا الاَعْمَالَ الْخَبْبَتُ مُنَ اللِّوَاطَةِ وَالرَّمْي بِالْبُنُدُقَةِ وَاللَّعُبِ بِالطُّيُورِ وَغَيْرِذَلِكَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْعٍ مُ صَدَرٌ سَاءَ هُ نَقِيْضُ سَرَّةً فَلْسِقِينَ ﴿ مُنْ وَأَدُخَلُنَا لَهُ فِي رَحُمَتِنَا أَبِأَنُ أَنْ جَيْنَاهُ مِنُ قَوْمِهِ إِنَّهُ مِنَ هي الصّلحيرَ ﴿ دُهُ

تر جمہ: .....اور بے شک ہم نے ابراہیم کوخوش فہی عطافر مائی تھی۔ پہلے (بلکہ ہم نے ان کوائیب خاص ہدایت عنایت فرمائی تھی ان کے بنوغ سے پہلے )اور ہم ان کوخوب جائے تھے( کدوہ اس کے اہل تھے ) ..... جب انہوں نے اپنے باپ اورائی قوم سے کہا کہ

۔ یہ کیا .....مور تیاں ہیں جس پرتم جے بیٹھے ہو( اور جن کی تم عبادت کئے جارہے ہو ) وہ بولے ہم نے تو اپنے باپ دادوں کوان کی عبادت کرتے پایا ہے (اس لئے ہم نے بھی ان کی اقتراء کی )اہراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بے شک تم اور تنہارے آباؤا جدِا دصری محمراہی میں مبتلا میں (اس کی عبادت کرکے ) وہ بولے کہ کمیاتم (اپنی بات) سنجیدگی ہے ہمارے سامنے پیش کررہے ہو یا دل تکی کررہے ہو۔ ابراہیم علیہالسلام نے فرمایا کہ( دل گئی نہیں ) بلکہ تمہارا پروردگار (جوواقعی عبادت کے لائق ہے ) وہ ہے جوآ سانوں اور زمین کا پروردگار ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا ( اور جس کا پہلے ہے کوئی نمونہ موجو ذہیں تھا ) اور میں اس پر دلیل بھی رکھتا ہوں اور بخدا میں تمہار ہے بتو ں کی گت بنا ڈالول گا۔ جبتم پیٹیر پھیر کر چلے جاؤ گے۔ چنانچہ آپ نے انہیں ککڑے ٹکڑے کرڈالا (عید کے دن ان کےعید گاہ میں چلے جانے کے بعد۔ جے ذاذا " کے جیم کوضمہ اور کسرہ دونوں قر اُ تیں ہیں جس کے معنی ہیں کلہاڑے وغیرہ ہے کسی چیز کوفکڑے لکڑ ہے کردینا ) بجز ان کے بڑے بت کے (اور کلباڑے کواس بڑے بت کی گردن میں لٹکا دیا ) تا کہ وہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں (لیعنی اس بڑے بت کی طرف اور و بکیےلیں وہ جومعاملہ کیا گیا دوسرے بتوں کے ساتھ )وہ لوگ ( داپسی میں اس معاملہ کود کیچے کر جوان بتوں کے ساتھ کیا گیاتھا) بولے بی(حرکت) ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے کی ہے؟ بے شک اس نے توبڑاغضب کردیا (اس پر پھھ) بولے کہ ہم نے تو ایک نوجوان کو جسے ابراہیم کہا جاتا ہے ان بنوں کا تذکرہ کر تے سناہے ( کہوہ ان کی عیب جوئی کرتا تھا) وہ بولے کہ تو پھراس کوسب کے سامنے لاؤ تا کہ وہ لوگ گواہ ہو جا کیں۔ (اس کے اقراریر) بولے (ان کولانے کے بعد)ارے تم ہی وہ ہوجس نے ہمارے بنوں کے ساتھ پیچرکت کی ہےا ہے ابراہیم؟ انہوں نے (اپنی حرکت کو چھپاتے ہوئے) فر مایا کہ کہیں ان کے اس بڑے نے نہ کی ہوسوا نہی ے یو جیرد بھیو(اس حرکت کے کرنے والے کے متعلق)اگر میہ بولے ہول(آیت میں شرط کا جواب مقدم کردیا گیا۔ تقدیر عبارت اس طرح ہے۔ان کانوا ینطقون فاسئلوھم اوراس سے پہلے والے جملہ میں کفارے استہزاء ہے کہ یہ بت جواس قدرعا جز ہیں وہ کس طرح معبود بن سکتے ہیں؟)اس طرح وہ لوگ اپنے جی میں سوپینے لگے۔ پھر بول اٹھے کہ بے شک تم ہی لوگ ناحق پر ہو( ایک ایسی چیز ک عبادت کرے جو بول بھی نہ سکتا ہو ) پھرا ہے سروں کو جھ کالیا (بعنی خدائے تعالیٰ کی جانب ہے اپنے منہ موڑ لئے اور پھر کفر کی طزف لوٹ گئے اور کہنے لگے کہ)اے ابراہیم تمہیں تو خوب معلوم ہے کہ یہ بت کچھ بولتے نہیں (پھر کس طرح مکلف کرتے ہوتم ہمیں ان ہے سوال کا) ابراہیم علیہ السلام نے فر مایا تو کیاتم اللہ کے سواایسوں کو پوجتے ہوجو تھہیں نہ نفع پہنچا سکیں (یعنی نہروزی دے سکے اور نہ کسی طرح کا نفع)اورنهٔ تهہیں نقصان ہی پہنچاسکیں (اگرتم ان کی عبادت نہ کرو) تف ہےتم پر بھی اوران پر بھی جنہیں تم اللہ کے سواپو جتے ہو (اف کے فیسے اکوکسرہ اور فتحہ دونوں قر اُت ہے۔مصدر کے معنی میں ہے یعنی ہلاکت ورسوائی ) تو کیاتم اتنا بھی نہیں سمجھتے ( کہ رہہ بت عبادت کے لائق نہیں ۔اور نہان میں اس کی صلاحیت ہی ہے۔ واقعی عبادت کے لائق تو خدا تعالیٰ ہی ہیں ) وہ لوگ ہولے۔انہیں تو جلا دو (بیعنی ابراہیم علیہ السلام کو ) اور اینے معبودوں کا بدلہ لے لو ( اس کوجلا کر ) اگرتم کو پچھ کرنا ہے ( تو اس کی صورت یہ ہے کہ لکڑیوں کا انبارجمع کرو۔ پھراس ڈھیر میں آ گ نگا کرابراہیم علیہ السلام کو با ندھ کر گوپھن میں رکھ کراس جلتی ہوئی آ گ میں پھینک وو ) ہم نے تھم و یا کہا ہے آگ تو تھنڈی اور بے گزند ہوجا ابراہیم علیہ السلام کے حق میں۔ (پس سوائے بندھن کے ابراہیم کے جسم کا کوئی حصہ نہیں جلا اور آ گ کی حرارت ختم ہوگئی۔اگر چہ شعلہ بدستور ہاتی رہااور خدا تعالیٰ کے تھم کے مطابق کہا ہے آ گ بے گزند ہوجا۔ واقعی وہ آ گ تھنڈی ہوگئی اور ابراہیم علیہ السلام موت ہے محفوظ ہو گئے ) اور لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ برائی کرنا جا ہی تھی (اور انہیں جلادینا جاہاتھا) ہم نے انہیں نا کام کردیا (ان کے منصوبہ میں )اورہم نے ان کواورلوط علیہ السلام کو بچالیا ( نوط علیہ السلام جوابرا ہیم علیہ السلام کے بھائی ہاران کے بیٹے تھے اور عراق کے رہنے والے۔الیبی سرز مین کی طرف جھیج کمر) جس کو، نے دنیا جہان والول کے

واسطے باہر کت بنایا ہے( اور وہ ملک شام ہے جہاں نہروں اور درختوں کی کثرت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں قیام پذیر ہوئے اور ا وطعلیہالسلام موتفکہ میں۔ان دونوں کے درمیان ایک دن کی مسافت ہے )ادر ہم نے (ابراہیم علیہالسلام ) کوانحق اور یعقو ب جدیہا یوتا عطا کیا ( نا فلہ کے دوتر جے کئے تیں۔ایک تو زیاوہ اورعطیہ کے ہیں۔وہ اس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام نے صرف لڑ کے کی وعا ک تھی۔جبیبا کہ سورۃ الصافات میں ذکر ہے۔لیکن اس پرمزید بطورعطیہ یعقو ب علیہ السلام کوبھی عطا کیا گیااور دوسراتر جمہ بوتے کے بھی کئے گئے ہیں۔ لیعنی اسحاق علیہ السلام سابیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا کیا ) اور ہرا یک کوہم نے صالح بنایا (لڑ کے اور پوتے دونوں کو نبی بنایا۔اورہم نے ان کوپیشِوابنایا (ائسمہ میں دوقر اُت ہے۔ایک تو دونوں ہمزہ کے باقی رکھنے کی اور دوسری قر اُت ہمزہ کو یا ء ہے بدل دینے کی جس کے معنی ہےامرخیر میں مقتدا بننا ) ہدایت کرتے تھے ہارے تھم ہے (لوگوں کو ہمارے دین کی طرف بلاتے تھے ) ہم نے ان کے پاس دحی کے ذریعی تھم بھیجا نیک کاموں کے کرنے کا اورنماز کی پابندی کا اورادائے زکو ۃ کا (بیچکم عام ہےان حضرات کے لئے بھی اوران کے علاوہ دوسروں کے لئے بھی ہے اوراصل عبارت اس طرح پرہے۔ ان تسفیعل المسخیسر ات و تسقام الصلواۃ و تو تی المسؤ تحواقاً)ا دروہ ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے اور لوط علیہ السلام کوہم نے حکمت اور علم عطا کیا اور ہم نے آئبیں اس بستی ہے نجات وی جس کے رہنے والے گندے کام کرتے رہتے تھے۔مثلاً لواطت ، پرندہ بازی اورڈ تھیلا بازی وغیرہ ) بے شک وہ لوگ بڑے ہی بد کار ہتھے اور ہم نے لوط علیہ السلام کواپنی رحمت میں داخل کرلیا ( اس طرح پر کہ ہم نے انہیں ان کی قوم سے نجات دلا دی ) بے شک وہ بڑے نیک بندوں میں ہے تھے۔

شخفین وتر کیب: .....دشد کے معنی ہدایت اور نبوت دونوں ہیں۔

من قبل. لبعض مفسرینؒ نےموی علیہ السلام کے بل کا دورمرا دلیا ہے اور بعضوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے بلوغ یا ولادت ہے لیل کا دور مرا دلیا ہے۔

تماثیل. جمع تمثال کی ہے۔ کسی ایسی تصویر کو کہتے ہیں جولکڑی یا پھروغیرہ سے تراشی گئی ہو۔

جے ندا ذا بیس عام قر اُت جیم کے ضمہ کی ہے ۔ بعض کے نز ویک جیم کا کسر داور فتحہ بھی ہے ۔ لیکن ہرایک کے نز دیک بیہ صدر ہے۔اس کئے نہ تثنیہ ہوگانہ جمع اور نہ مؤنث ۔ جذا ذا جیم کے ضمہ کے ساتھ ٹوٹی ہوئی چیز کا نام ۔ جیسا کہ حسط ام رف ات فتات مختلف چیزوں کے ٹوٹے ہوئے اجزاء کے لئے بطوراسم استعال ہوتے ہیں۔

الیسے میں اکثر نے شمیر کامرجع بڑے بت کی جانب لوٹایا ہے۔اورا گرمرجع خودحضرت ابراہیم علیہالسلام کوقرار دیں جیسا کہ لبعض کا خیال ہےتو پھر بھی نتیجہ ایک ہی <u>نکلے</u>گا۔

من فعل. میں من مبتداءاور فعل اس کی خبراور انب لسمن الظالمین جس کا محلَّا کوئی اعراب نہیں وہ جملہ منتا نفہ ہے،جو ما قبل کے مضمون کی تا کید کرتا ہے یا بیابھی ہوسکتا ہے کہ من موصولہ مبتداءاور اندہ اس کی خبر۔

مسمعنا. مسمع یہاں متعدی بدومفعول ہے۔ کیونکہ اس کا دخول ایک ایسی چیز پر ہور ہاہے جو سننے والوں میں ہے ہیں۔ مفعول اول فتی ہے اور مفعول ٹانی جملہ یہ ذکر ہم ہے اور اگر بھی سمع کا تعلق ان سے کیا جائے جو سننے والے ہیں تو پھر متعدی بیک مقعول موگاركها جاتا بكر سمعت كلام زيد.

يسقسال له. ابراجيم عليه السلام مرفوع به اورمرفوع مونے كى كئ وجوہات ہوسكتى ہيں۔مثلاً بديسقال كانائب فاعل ہے اوراس وجه سے مرفوع ہو۔ یا بیا یک محذوف مبتداء کی خبر ہو۔ مبتداء محذوف هذا ہے۔ یابیمنادی ہواور حرف ندامحذوف ہو یعنی یا ابر اهیم. اعیسن السناس. بربناء حال منصوب ہے ذوالحال ضمیر مجرور ہے جوبسہ میں ہے۔ بعنی ابراہیم علیہ السلام کواعلانیہ لوگوں کے سامنے پیش کرو۔

یشهدون. کے دومعنی ہیں۔ایک توبیہ کہ لوگ آ کردیکھیں کہیں بخت سزادی جاتی ہے اور دوسرے معنی ریے گئے ہیں کہ لوگ ان کے اقر ارجرم پر گواہ بن جا تیں۔

> نجيئه و لوطاً. لوظ عليه السلام آپ كے بعتیج تھاور آپ كے چھوٹے بھائى ہاران كے صاحر ادے۔ عابدین. تقدیم لنا ک عابدین برتا کیدو تحصیص کے لئے ہے۔

﴿ تَشْرِيحٌ ﴾ : .... ارشاد ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کوان کے بچین ہی سے ہدایت عطافر مائی تھی۔اس سلسلہ میں بہت ی بے بنیادی اسرائیلی روایات ہیں۔جن کی کوئی حقیقت نہیں۔قرآن کا بیان صرف اتناہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی ہدایت عطا کی تھی۔مفسرین نے اس کی دو تفسیریں بیان کی ہیں۔ایک توبید کہ دورموسوی ہے قبل ہی ان کو ہدایت کی گئی تھی اور دوسری تفسیریہ ہے کہ ان کوبچین میں مدایت مل گئی تھی اور وہ اس کے لائق تھے۔ بعنی خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کن صلاحیتوں اور کمالات کے جامع ہیں۔ بچین ہی میں آپ نے اسپے باپ اورا پی تو م کوغیراللہ کی پرستش ہے نع فرمایا اور بڑی جرائت کے ساتھان کا مقابلہ کیا۔

آپ کے باپ قرآن کے بیان کے مطابق آ ذرنامی بت تراش و بت فروش تھے، جن کے نام میں اختلاف ہے۔ توریت وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے کدان کا نام تارخ تھا اور قرآن نے آزر بتایا ہے۔ اس لئے مفسرین وعلاء میں اختلاف ہو گیا کہ بیا یک ہی تخصیت کے نام ہیں یا متعدد <del>ت</del>خصیت کے ہیں۔

بعض کی رائے ہے کہ آیک ہی شخصیت کے نام ہیں۔ تارخ اسمی نام ہے اور آ زروصفی۔ آ زرعبرانی زبان میں محت صنم کو کہتے ہیں۔تارخ بت تراش وبت پرست تھا۔اس وجہ ہےاہے آزرکہا گیا۔

دوسری رائے یہ ہے کہ آزراس بت کا نام ہے تارخ جس کا پجاری تھااور بت کے نام پراھے آزر کہید یا گیا۔ بہر حال یا توبیہ اصل نام ہےاور بت کے نام پراس کا نام بھی آ زرر کھا گیا ہو۔جیسا کہ قدیم زمانہ ہے اس کارواج چلا آ رہاہے کہ بھی بت کے نام پر ہی کسی محص کا نام رکھ دیتے ہیں یا بید کہ آ زران کالقب تھا، نام نہیں لیکن اس لقب کی اتن شہرت ہوئی کہاس نے نام کی جگہ لے لی اور پھر قرآن نے بھی اس آ زرکے نام سے تذکرہ کیا۔

بہر حال آپ ہے باپ اور قوم کی بت پرتی اور ستارہ پرسی دیکھی نہیں گئی اور خدا تعالیٰ پر بھروسہ کر کے ان کے سامنے دین حق کا علان کردیا۔ فرمایا کہا ہے لوگو! یہ بت کیا ہیں جنہیں تم لئے بیٹھے ہو،ا پنے ہاتھ ہے تم اسے بناتے ہواور پھرای بے جان چیز کو نفع و نقصان کا ما لک مجھنے لگتے ہو۔ان خرافات ہے بازآ و اور خدا کی وحدا نبیت کا اعتراف کر داوراس کے سامنے سر جھکا وُجو پوری کا کنات

جواب میں وہ کہنے لگے کہ ہمارے باپ داوا تو یہی کرتے چلے آئے ہیں اور ہم بھی انہیں کی روش کو باقی رکھے ہوئے ہیں۔ اے ابرائیم! میتم ایک نی بات لے کرکہاں ہے آئے ہو؟

آپ نے فرمایا۔ بھلاآ باؤاجدادی تقلید بھی کوئی دلیل ہوسکتی ہے۔ تمہارے باپ ودادا بھی ممراہی میں ڈو بہوئے تھے۔تم بھی ای گمراہی میں مبتلا ہو۔ان مشرکین کو یہ بات عجیب س کلی۔ یہ توحید ہے بھی اس قدر بے گانہ تھے کہ سمجھے شاید ابراہیم علیہ السلام ہم ے دل گلی کررہے ہیں ورنہ ہجیدگی کے عالم میں تو کوئی اس طرح کی بات نہیں کرسکتا۔ پوچھنے لگے کہاے ابراہیم! کیا واقعی تم تھیک کہہ ر ہے ہو یانداق کرر ہے ہو؟ آپ نے فرمایا کیہیں ، جو پچھ کہدر ہاہوں وہ پچے ہے۔ تہاراواقعی معبود و بی ہے جس نے اس کا کنات کو پیدا کیا اور میر ہے پاس تو حید پر دلیل بھی ہے۔ بہر کیف آپ نے قوم کو بت پرتی ہے رو کئے کی کوشش کی اور وعظ ونسیحت کے ذراجہ انہیں سے سمجھانے کی کوشش کی اور وعظ ونسیحت کے ذراجہ انہیں سے سمجھانے کی کوشش کی کہ بیہ بت نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان ۔ اور تمہار ہے بنیاد با تیں جین ۔ بیہ بت دوسروں کی تو کیا مدوکر تے خودا ہے او پر آئی مصیبت کو بھی نہیں ٹال سکتے ہیں ۔ لیکن قوم نے حصرت ابرا ہیم علیہ السلام کی ہات نہیں سی اورا سے عقیدہ سے کی طرح بازند آئے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ کی طرح بازند آئے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔

آپ نے سوچا کہ اب کوئی ایسا اقد ام ہونا چاہیے جس سے قوم کو یقین ہو کہ جو پھھیں کہدر ہاہوں وہی حق ہے۔ چنا نچہ آپ نے ایک منصوبہ بنایا اور اس کے تحت باتوں باتوں میں ایک مرتبہ یہ کہہ دیا کہ میں تمہار سے بنوں کی گت بناؤں گا۔ بیضروری نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الساام نے یہ جملہ مجمع عام میں اعلان کر کے کہا ہو۔ جسے حضرت ابراہیم علیہ الساام نے یہ جملہ مجمع عام میں اعلان کر کے کہا ہو۔ جسے قریب کے دو چارا شخاص نے سن لیا ہوں سات پر ایک موقعہ مناسب سمجھا اور اپنے الزادہ کو ملی جامہ پرہنا نے کی تیاری شروع کردی۔ ہوایوں کہ جب بیا ہے کی تیاری شروع کردی۔ ہوایوں کہ جب بیا ہے تھی میل میں شرکت کے لئے چلے گئے تو آپ مندر میں گئے اور بڑے بت کوچھوڑ کر باتی تمام بنوں کو چورا چورا چورا جورا

تعن البعض تفسیری روایات سے علوم ہوتا ہے کہ نیہاں سب ملاکر بہتر بت تھے۔ بعض ان میں سے سونے کے تیار کروہ تھے اور بعض چا تدی اور کچھ دوسری دھات سے تیارہ شدہ مسسب سے بڑا بت سونے سے تیار کیا گیا تھا۔ ہیر سے جوا ہرات جڑ ہے ہوئے تھے۔ جس کی دونوں آئی تھیں یا قوت کی تھیں جورات کو چہکتیں سے جب بیاوگ میلہ سے فارغ ہوکرا پنے گھر وں کولوٹے اور مندر میں بتوں کا بیا حال دیکھا تو سخت برہم ہوئے اور ایک دوسرے سے بع مجھنے گئے کہ یہ س کی حرکت ہے۔

وہ لوگ بھی نتے جنہوں نے حصرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے بیس کیا تھا کہ'' ہم تمہارے بتوں کی گت بنادیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ بیاس شخص کا کام ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔ وہی ہمارے دیوتاؤں کا دیمن ہے اور برا بھلا کہتار ہتاہے۔ جب ان کے سرداروں نے یہ بات شی تو غصہ سے سرخ ہو گئے اور کہنے لگے کہ اس کو مجمع کے سامنے بکڑ کرلاؤ۔ نا کہ سب دیکھے لیں کہ مجمع کون ہے اور ہم اس کوکیسی سزاد ہے ہیں۔ یہ شہدون کا دوسراتر جمہ یہ ہے کہ اس کو مجمع کے سامنے لاؤتا کہ اس کے اقرار پرسب گواہ بن جا کمیں۔

بخیب اتفاق کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جوخواہش تھی وہیں ہورہاہے۔ان کا بروگرام بہی تفاکہ وہ تمام لوگوں کو بتوں کی بے کسی و بے بسی کا قائل کر دیں۔اس لئے اس سے اچھا موقعہ کیا ہوسکتا تھا کہ سب کے سب کیجامل گئے اور آپ کواپنی بات کہنے کا موقعہ ملا۔ بہر حال جب آپ مجمع کے ساتھ لائے گئے تو سوال کیا گیا کہ اے ابراہیم کیا تو نے بیسب بچھ ہمارے ویو تاؤں کے ساتھ کیا ہے؟ آپ نے طنزیدانداز میں فرمایا کہ جی ہاں اور کیا ۔۔۔۔ کہیں ان کے بڑے بت نے تو نہ بیچر کت کی ہو؟ ان سے ہی ہو چھے لیجئے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو پاش پاش کرنے کی جوذ مدداری بڑے بت پر ڈالی اسے آنخصور بھی نے کذب سے تعمیر کیا ہے۔ سب سے پہلی بات توبیہ ہے کہ لفظ کذب ، جھوٹ کے متر ادف نہیں ہے بلکہ لفظ کذب کے متنی بہت وسیع ہیں۔ در آنحالیکہ یہ کذب صور ق کذب تھا۔ جبکہ آپ کی نبیت کسی غلط بیانی کی نبیس تھی بلکہ الزامی جواب دے کراور انہیں مغالطہ بیس ڈال کراس بات کا قائل کرنا تھا کہ یہ بت جو بو لنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے وہ عبادت کے لاک کس طرح ہوسکتے ہیں۔ اس لئے یہ جھوٹ انہیاء ملیہ السلام کی صدق مقالی کے منافی نہیں۔

امام رازی نے ایک تو جیہ ریک ہے کہ فعلہ کا فاعل کبیر هم هذا کونہ مانا جائے بلکہ تقدیر عبارت اس طرح ہوکہ فعلہ من

فعله جس کامطلب بیہ ہے کہ حادثہ جو پچھ پیش آیاوہ تو سامنے ہے۔اس بڑے بت ہے۔تقیقت واقعہ دریافت کرو۔

مشہورنوی کسائی ہے ایک قرائت منقول ہے کہ وہ بسل فعلہ پر کممل وقف کر لیتے تضاور کبیبر هم هذا سے نیا جملہ شروع کرتے تھے۔قر اُت کی ان صورتوں میں حضرت ابراہیم علیہالسلام پرے کذب کا الزام بھی ختم ہوجا تا ہے۔

بہر کیف جب آپ نے ان سے کہا کہ اگریہ بڑا بت بول سکے تو اس سے بع چھانو کہ یکس کی حرکت ہے۔ اس پر مید بہت شرمندہ ہوئے اورانہیں دل میں اقر ارکرنا پڑا کہ واقعی ظالم ابراہیم نہیں بلکہ ہم خود ہیں کہ اس غلط اور بے بنیا دی عقیدہ پریقین رکھے ہوئے ہیں۔ پھرا پی گردنیں نیجی کرکے کہنے نگے کہ اے ابراہیم تم خوب جانتے ہو کہ بیہ بے جان مورتیاں ہیں ،ان میں بولنے کی طافت نہیں۔ پھر ہم

حعنرت ابراہیم علیہالسلام کامنصوبہ کامیاب ہوااور دشمنوں نے اپنے ظلم اور بتوں کی بےبسی کا اقرار کرلیا۔ ابراہیم علیہالسلام نے انہیں نصیحت کی اور ملامت بھی کہ تف ہے تمہارے بتوں کی ہے کسی و بے چار گی پراور جیربت ہے تمہاری عقلوں پر کہ ایسوں کوخدااور معبود بنائے ہوئے ہواورافسوں ہے کہذراتم بھی عقل سے کام بیں لیتے۔

شعلمه وتنبنم: .....حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصیحت کا انہوں نے کوئی اثر نہیں لیا۔ بلکہ اپنی خفت و نا کامی کوچھپانے کے لئے غصه میں فیصلہ کیا کہاہے دیوتاؤں کی تو مین اور باپ دادا کے دین کی مخالفت برداشت نہیں کی جاسکتی۔اس لئے اس حرکت کی سز امیں ابراہیم علیہالسلام کوآ گ میں جلا دینا جا ہے۔ دیوتا ؤں کی تو بین کا انقام اس طرح نیا جا سکتا ہے۔

ابراہیم علیہ السلام پراس کا کوئی اثر نہیں ہو۔وہ اپنے اس جذبہ کے ساتھ اعلان حق میں مشغول رہے۔ پھرمشر کین نے ایک خاص فتم کی بھٹی تیار کرائی اس میں کئی پروزمسلسل آ گ د ہ کائی گئی۔ یہاں تک کہاس کے شعلوں سے قرب و جوار کی چیزیں بھی جھلنے کگیں۔ جب بادشاہ اورقو م کوئمل اطمینان ہوگیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیچنے کی کوئی صورت ممکن نہیں تو دوسری فکر ہوئی کہ انہیں اس وہمتی ہوئی آ گ میں کس طرح ڈالا جائے۔ کیونکہاں بھٹی کے قریب جانا بھی ممکن نہیں ۔ تو مشور ہ کے بعد بیہ طے ہوا کہ انہیں کو پھن میں بٹھا کر د مکتی ہوئی آ گ میں مچھنک دیا جائے۔

ای دفت خدا تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ دہ اپنی تپش وسوزش کا اثر حضرت ابراہیم علیہ السلام پرنہ کرے بلکہ سلامتی کے ساتھ سرد پڑجائے۔چنانچیآ گ کے اس لاوے ہے آ پ کوکوئی نقصان نہیں پہنچ سکا۔صرف وہ ری جل کررا کھ ہوگئی جس ہے آ پ کو باندھ دیا كياتهااورآب بالكل يحج وسالم آك عنكل آكة ـ

یہ اشکال کہ آگ میں جلاوینے کی خاصیت ہے۔ پھریہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت ابراجہم علیہ السلام اس سے سیح وسیالم نکل آئیں۔ بانگل غلط ہے۔کیاوہ خدا جونمام اشیاء میں خواص وتا ثیر پیدا کرنے والا ہےاس پر قادرنہیں کہ دی ہوئی خاصیت وتا ثیرکوکسی چیز

ان ہے کوئی پو جھے کہ جب آ گ کی خاصیت جلا دینا ہے اور جو چیز بھی اس میں ڈ الی جائے اسے جلا دے گی پھراس کی کیا وجہ ہے کہوہ چیزیں جن کو فائر پروف کہا جاتا ہے۔جن میں ایک خاص قتم کا مسالہ استعمال کیا جاتا ہے انہیں آ گے نہیں جلایا تی۔ بلکہ آ گ کے شعلوں میں بھی محفوظ رہتی ہیں۔ جب مسالہ کے ذریعہ آ گ کے اثر ات سے بچایا جا سکتا ہے تو خدا تعالیٰ جوان چیز وں کو پیدا کرنے والا ہے وہ آگ کی خاصیت کوتبدیل کرنے پر بخو بی قادر ہے۔ویسے بیوا قعہ بہرحال خارق عادت تو تھا ہی اوربطور مجز ولوگوں کو دکھایا گیا۔حاصل بیرکہان کا مقصد پورانہیں ہوااور ہجائے حضرت ابراہیم علیہالسلام کی ہلاکت کےان کی حقانیت اورکھل کرلوگوں

كے ساھنے آئی۔

پھرفر مایا گیا کہ ان کی تمنا بوری کی گئی اوران کی دعا کے مطابق انہیں بیٹا ایکی علیہ انسام عطا کیا۔ بلکہ مزید عنایت کرتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ انسلام جیسا بوتا بھی عطا کیا۔ پھران مب کوصالح بھی بنایا۔ قرآن مجید کواس کی وضاحت اس وجہ ہے کرنی پڑی کہ اہل کتاب نے ان حضرات برعجیب عجیب الزامات لگائے ہیں۔ مزید فر مایا جارہا ہے کہ صرف صالح ہی نہیں بلکہ صلح بھی تھے۔ اس وجہ سے انہیں مقتدا و پیٹوابنا دیا گیاا ور پیغمبروں کا کام ہی اپنے نفس کا تزکیہ اورمخلوق کی ہدایت کرنا ہے۔

لوط علیہ السلام کے متعلق ارشاد ہے کہ ہم نے انہیں علم وحکمت عطا کی اور یہ کدان کی قوم جوطرح طرح کی برائیوں و بدکاریوں میں مبتلاتھی ۔ ہم نے انہیں ان سے نجات دی اور قوم کو تباہ و ہر با دکر دیا۔ ہم نے ان کو بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنی رحمت میں واخل کرلیا۔ کیونکہ وہ نیکوکاروں میں سے تھے جو پیغمبر کے لئے بہت ضروری ہے۔ اس کی وضاحت بھی قرآن نے اسی وجہ ہے کی کہ یہود نے ان کے متعلق بھی غلالتم کی روایات گھڑر کھی ہیں اور توریت میں ان کی زندگی کو داغدار کر کے چیش کیا گیا ہے۔

 قَبُلَهَا صَفَائِحٌ لَّكُمُ فِي جُمُلَةِ النَّاسِ لِتُحْصِنَكُمُ بِالنُّون لِلَّهِ وَبِالتَّحْتَانِيَة لِدَ اوَدُوَ بِالْفَوْقَانِيَةِ لِلَبُوسِ مِّنَ بَ أُسِكُمْ "حَرْبِكُمْ مَعَ آعُدَ اءِ كُمُ فَهَلُ آنْتُمْ يَا آهُلَ مَكَةَ شَكِرُونَ ﴿ ١٨ يَعَمِي بِتَصُدِيُقِ الرُّسُلِ آيُ ٱشُكُرُونِيُ بِذَٰلِكَ وَسَخَرُنَا لِسُلَيُمِنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً وَفِي ايَةٍ ٱنْحَرِيٰ رُخَاءً أَيُ شَدِيْدَةَ الْهُبُوبِ وَخَفِيْفَتَهُ بِحَسُبِ إِرَادَتِهِ تَسجُومُ بِأَمُومَ إِلَى الْلارُضِ الَّتِي بِلرَكْنَا فِيُهَا وَهِيَ الشَّامُ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِيْنَ ﴿١٨) مِن ذَٰلِكَ عِلْمُهُ تَمَعَالَى بِأَنَّ مَا يُعَطِيْهِ سُلَيْمَانَ يَدُعُوهُ إِلَى الْخُضُوعِ لِرَبِّهِ فَفَعَلَهُ بَعَالَى عَلَى مُقْتَضَى عِلْمِهِ وَ سَخَرْنَا مِنَ الشَّيْظِيْنِ مَنُ يَّغُوصُونَ لَهُ يَـدُخُـلُوْنَ فِي الْبَحْرِ فَيُخُرِجُونَ مِنُهُ الْجَوَاهِرَ لِسُلَيْمَانَ وَيَعُمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ أَيُ سِوَى الْغَوْصِ مِنَ الْبِنَاءِ وَغَيْرِهِ وَكُنَّا لَهُمُ خَفِظِيُنَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ خَفِظِيُنَ ﴿ اللَّهُ مُ مَنُ أَنْ يُنفُسِدُوامًا عَمِلُوا لِآنَّهُمُ كَانُوا إِذَافِرَغُوا مِنْ عَمَلِ قَبُلَ اللَّيْلِ اَفْسَدُوهُ إِنْ لَمُ يَشْتَغِلُوا بِغَيْرِهِ وَ اذْكُرُ **اَيُّوْبَ وَ** يُبُدَلُ مِنْهُ **اِذْ نَادَى رَبَّهُ** لَـمَّا ابُتُلِيَ بِفَقُدِ جَمِيْع مَالِهِ وَوَلَدِهِ وَتَمُزِيْقِ جَسَدِهِ وهَجُرِ جَمِيْعِ النَّاسِ لَـهُ إِلَّا زَوُ حَتُـهُ سِينِينَ ثَلَانًا أَوُ سَبُعًا أَوُ ثَمَانِي عَشَرَةَ وَضَيَّقَ عَيْشُهُ أَيْلي بِـفَنُح الْهَمُزَةِ بِتَقُدِيْرِ الْبَاءِ مَسَّنِي الضُّرُّ أي الشِّدَّةُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ ﴿ مُهُ فَالسَّتَجَبُنَالَهُ نِدَاءَهُ فَكَشَـفُنَا مَابِهِ مِنُ ضُرِّوً اتَّيُنْهُ **اَهُلَهُ** اَوُلَادَهُ اللَّذَكُورَ وَالْإِنَاكَ بِأَنُ اَحْيَوُالَهُ وَكُلُّ مِنَ الصِّنُفَيُنِ ثَلَاثَ أَوْسَبُعَ **وَمِثْلَهُمُ مَّعَهُمْ** مِنُ زَوْجَتِهِ وَزَيُـذَ فِييُ شَبِابِهَا وَكَانَ لَمَهُ ٱنُدَرٌ لِلُقَمُحِ وَٱنُدَرٌ لِلشَّعِيْرِ فَبَعَثِ اللَّهُ سَحَابَتَيُنِ ٱفْرَغَتُ اِحُدْهُمَا عَلَى ٱنُدَر الْقَسُمِ اللَّهَ مَبُ وَالْانْحُرِي عَلَى أَنْدَرِ الشَّعِيرِ الْوَرِقَ حَتَّى فَاضَ وَحُمَةً مَفَعُولٌ لَهُ مِنْ عِنْدِنَا صِفَةٌ وَذِكُوى لِللِّيغُبِدِيْنَ ﴿ ٨٣﴾ لِيَسَهِبِرُوا فِيُثَابُوا وَ اذْكُرُ السِّسَعِيْسُلَ وَادْرِيْسَ وَذَا الْكِفُلُ كُلُّ مِّنَ النصّبِويُنَ ﴿ ثُمُّ عَلَى طَاعَةِ اللّهِ وَعَنُ مَعَاصِيَهِ وَأَدُ خَلَّنَهُمُ فِي رَحُمَتِنَا مِنَ النُّبُوّةِ إِنَّهُمُ مِّنَ الصَّلِحِينَ ﴿٨٦﴾ لَهَا وَسَمَّى ذَا الْكِفُلِ لِآنَّهُ تُكَفِّلُ بِصِيَامٍ جَمِيْعِ نَهَارِهِ وَبِقِيَامٍ جَمُيعِ لِيُلِهِ وَأَنْ يَقُطَى بَيْنَ النَّـاس وَلاَ يَغُضَبُ فَوَفَى بِذَلِكَ وَقِيُلَ لَمُ يَكُنُ نِبيًّا وَ اذْكُرُ ذَا النُّون صَـاحِبَ الْحُوبِ وَهُوَ يُونُنسُ بُنُ مَتْنِي وَيُبُدَلُ مِنِهُ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا لِقَوْمِ اَيُ غَضْبَانَ عَلَيُهِمُ مِمَّا قَاسْي مِنْهُمْ وَلَمُ يُؤُذَن لَهُ فِي ذَلِكَ فَطَنَّ أَنُ لَّنُ نَّقُدِرَ عَلَيْهِ أَى نَـقُـضَى عَـلَيُهِ مَا قَضَيْنَا مِنُ حَبُسِه فِي بَطُنِ الْحُوْتِ أَوُ نَضِيُقُ عَلَيُهِ بِذَلِكَ فَسَادى فِي الظُّلُمْتِ ظُلَمَةِ اللَّيُلِ وَظُلُمَةِ الْبَحْرِ وَظُلُمَةِ بَطُنِ الْحُوْتِ أَنَّ آيُ بِأَنْ لا ٓ إِللَّهَ الاّ أَنْتَ سُبُحْنَاكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظُّلِمِينَ (عُمَّ) فِي ذَهَابِي مِنَ بَيْنِ قَوْمِي بِلَا إِذُنِ فَاسُتَجَبُنَا لَهُ وَنَجَّيْنُهُ مِنَ الْغَمِّ بِيلكَ الْكَلِمَاتِ وَكَذَٰلِكَ كَمَا اَنْحَيْنَاهُ نُتْجِى الْمُؤُمِنِينَ (١٨) مِنُ كَرُبِهِمُ إِذَا اسْتَغَاثُوا بِنَادَا عِيْنَ

وَا ذَكُرْ زَكُريًّا ۚ وَيُبْدَلُ مِنْهُ اِلْهُ نَادَى رَبَّهُ بِقَوْلِهِ رَبِّ لَا تُذَرُّنِي فَوْدًا اَىٰ بِلَا وَلَهِ يَرِئُنِى وَّانَتَ خَيْرُ الْول رِثِيْنَ ﴿ أَمْهُ ﴾ الْبَاقِي بَعُدَ فَنَاءِ خَلُقِكَ فَاسْتَجَبُنَا لَهُ لِذَاءَهُ وَوَهَبُنَا لَهُ يَحُيلي وَلَدًا وَأَصْلُحُنَا لَهُ زَوْجَهُ فَأَتْتُ بِالْوَلَدِ بَعُدَ عَقُمِهَا إِنَّهُمُ آئُ مَنُ ذُكِرَ مِنَ الْآنُبِيَاءِ كَانُوُ ا يُسلوعُونَ يُبَادِ زُوْنَ فِي الْخَيُراتِ الطَّاعَاتِ وَيَسَدُعُونَنَا رَغَبًا فِي رَحُمَتِنَا وَّرَهَبًا مِنْ عَذَابِنَا وَكَانُوا لَنَا خُشِعِيُنَ ﴿١٠﴾ مُتَوَاضِعِيُنَ فِي عِبَادِتِهِمُ وَا ذُكُرُ مَرُيَّمَ الَّتِيُّ أَحُصَنَتُ فَرُجَهَا خَفِظَتُهُ مِنْ أَنْ يَنَالَ فَنَفَخُنَا فِيُهَا مِنْ رُّوْحِنَا أَى جِبْرِيْلَ حَيُتُ نَفَخَ فِي خَيْبِ دِرُعِهَا فَحَمَلَتُ بِعِيْسَى وَجَعَلَنْهَا وَابُنَهَآ أَيَةً لِلْعَلَمِينَ ﴿ ١٩ وَالْحِنّ وَالْـمَلَاثِـكَةِ حَيُثَ وَلَدَ تَهُ مِنُ غَيْرِ فَحُلِ إِنَّ **هَاذِهِ** آئَ مِلَّةَ الْإِسْلَامِ أُ**مَّتُكُمْ** دِيُـنُكُمُ أَيُّهَا الْمُخَاطِئُونَ آئَ يَسِجِبُ اَنْ تَكُونُوا عَلَيْهَا **اُمَّةً وَّاجِدةً لَهُ** الْكِرْمَةُ وَ**الْهَا رَبُّكُمُ فَاعْبُدُونِ ﴿ ١٣﴾** وَجِّدُونَ وَتَقَطَّعُوآ اَى . بَعُضُ الْمُحَاطِبِيُنَ أَمُوَهُمُ بَيْنَهُمُ أَيْ تَفَرَّقُوا أَمُرَ دِيْنِهِمُ مُتَخَالِفِينَ فِيُهِ وَهُمَ طَوَاتِفُ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارِيٰ قَالَ. الله عَمَلِهِ اللهُ عَلَّ **اللِّمَا لَ جِعُونَ ﴿ اللَّهِ ا**لَى فَنُحَازِيْهِ بِعَمَلِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

تر جمیہ: .....اور (تذکرہ شیجئے) نوح علیہ السلام کا (اور مابعد کا جملہ بدل واقع ہور باہے نوت سے ) جب انہوں نے پکارا تھا (اوراین قوم کے لئے بددعا کی رب لاتذرالخ کے ساتھ) پہلے ہی (ابراہیم علیہ السلام اورلوط علیہ السلام ہے بھی پہلے) سوہم نے ان کی س لی اورانہیں اوران کے تابعین کو (جوکشتی میں آپ کے ساتھ سوار تھے ) بہت بڑے م سے نجات دی ( یعنی ڈو بینے اور قوم کی تکیذیب ے ) اور ہم نے ان کابدلہ لے لیا ایسے لوگوں ہے جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جمثلا یا تھا ( ان نشانیوں کو جو کہ رسالت پر دانالت تھیں ) ہے شک وہ لوگ بہت ہی برے تھے۔سوہم نے ان سب کوغرق کردیا اور داؤ دوسلیمان علیہ السلام (کے قصہ کا بھی ذکر سیجئے۔ مابعد کی عبارت بدل دا قع ہور ہی ہے داؤ دوسلیمان ہے ) جب وہ کھیت کے بارے میں فیصلہ کررہے تھے۔ جبکہ اس میں لوگوں کی بکریاں رات کو جایرہ ی تھیں (پیمریاں رات کے وقت میں چروا ہے کے نہ ہونے کی وجہ سے کھیت چرگئی تھیں )اور ہم ان لوگوں سے متعلق فیصلہ کو دیکھ رے تھے۔ ( داؤ دعلیہ السلام کا فیصلہ مینتھا کہ بریوں کار بوز کھیتی کے نقصان کو بورا کرنے کے لئے کھیت والوں کودے دیا جائے اور سلیمان علیہ السلام نے میہ فیصلہ کیا کہ کھیت والا فا کد دا تھائے گا بکریوں کے دودھ ہے۔اس کی نسل سے اوراون ہے۔ یہاں تک کے کھیتی ایسی تیار ہوجائے جیسی چرنے کے وقت میں تھی۔اس وقت بکریاں مالک کولوٹا دی جائیں) سوہم نے اس فیصلہ کی سمجھ سلیمان کو دے دی۔ (بیہ فیصلہ دونوں نے اپنے اجتہاد ہے کیا تھا۔اس وجہ ہے داؤ دعلیہ السلام نے اپنے فیصلہ ہے رجوع کرلیا۔ یا بیر کہ دونوں نے وحی کے ذریعہ فیصلہ کیا۔لیکن دوسرا فیصلہ تاسخ ہوا پہلے فیصلہ کے لئے )اور ہرا یک کو(ان دونوں میں ہے )ہم نے حکمت (نبوت)اورعلم دیا تھا (لیعنی دین کی معلومات )اورہم نے داؤ دعلیہ السلام کے ساتھ تا بع کردیا تھا پہاڑوں کو کہ وہ اور پرندے تبعیح کیا کرتے تھے (ای وجہ سے پرندوں کوبھی تابع بنادیا۔ان کے تھم کے مطابق کہ وہ تیج کیا کریں ،ان کے ساتھ تا کہ جب داؤدعلیہالسلام تھکا وٹ محسوس کریں توبیان کے نشاط کا سبب ہو ) اور بیکرنے واکے ہم تھے( ان دونوں کوتا بع کرنا داؤ دعلیہ السلام کے ساتھ بیچ میں لیعنی ان کامصروف شبیح ہوجانا۔ واؤد علیہ السلام کے ساتھ میرا کرشمہ قدرت تھا) اور ہم نے انہیں زرہ کی صنعت تنہاری نفع کے لئے سکھا دی ( اور زرہ سازی کی بیر پہلی

مثال تھی ورنہ اس سے پہلے لو ہے کے مکڑوں کا استعال ہوتا تھا) تا کہ وہ تم کوتہباری لڑائی میں بیجائے (یعنی وشمنوں کے مقابل میں تمبارے لئے مفید ثابت ہو۔ تسحیصنکم میں تین قرائت ہیں۔ اگر نسحیصنکم نون کے ساتھ پڑھیں توضمیر خدا تعالیٰ کی طرف لوٹے گی۔ ترجمہ ہوگا تا کہ خداتعالی تم کو بیجائے اور اگر یہ حصن کم یاء کے ساتھ پڑھیں توضمیر داؤ دعلیہ السلام کی طرف لوٹے گی اور اگر تحصنكم تاءى ساتھ يرهيس توضميرليوس كى طرف راجع ہوگى ۔اس صورت ميں ترجمه ہوگا تاكه بيزره تمهارى حفاظت كرے )سوكياتم (اے اہل مکہ)شکرادا کرد گے (میری نعمتوں کا اور رسولوں کی صداقت پریقین لاؤ گے ) اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے تابع زور دار ہوا کو بنادیا تھا (اوراکی) بت میں عباصفۃ کی جگہ ر خاء آیا ہے۔جس کے معنی ہلکی ہوا کے ہیں۔ دونوں آینوں میں جمع کی صورت بیہ ہے کہ بلکی اور تیز دونوں ہواؤں کوان کی تابع اورارادہ پرموقو ف کردیا تھا ) کہوہ ان کے حکم ہے چکتی اس سرز مین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھ دی ہے (بعنی ملک شام ) اور ہم تو ہرا یک چیز کاعلم رکھتے ہیں ( غدا تعالیٰ خوب جانتا تھا کے سلیمان علیہ السلام کے لئے بیہ اقتد ارکامل کسی سرکشی کاموجب نبیس بلکدان سے جذبہ تواضع کی آبیاری کرے گی۔اس لئے خدا تعالیٰ نے انہیں جو پچھود باوہ اس کے علم از لی کے تقاضوں کے مطابق تھا) اور شیطانوں میں ہے بھی (ہم نے تابع کردیئے تھے) جوان کے لئے غویطے لگاتے تھے (اور دریاؤں ے سلیمان علیہ السلام کے لئے جواہرات وغیرہ نکال کراہ تے )اوروہ اس کے علاوہ اور کام بھی کرتے رہتے تھے (یعنی دریاؤں میں غوطہ زنی کے علاد انتمیر وغیرہ کا کام بھی کرتے تھے )اور ہم ہی ان کوسنجا لنے والے تھے (ورنہ تو جنات کامزاج پیقفا کہ اگر رات ہونے ہے بل اس کام سے فارغ ہوجاتے تو جوان کے بپر دکیا گیا تھا خود ہی اسے تو زیھوڑ کرر کھ دیتے۔ یہاں تک کہ انہیں کسی اور کام بیس نہ لگا دیا جاتا۔)اورایوب علیہالسلام ( کا تذکرہ سیجئے مابعد کی عبارت بدل واقع ہور ہی ہے ابوب سے ) جبکہ انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا ( جس وقت کدان کا سارامال اوراولا دضائع ہوگئی اورشدت مرض ہے جسم بھی متاثر ہو گیا تھا جب کہ سوائے بیوی کے تمام لوگوں نے ان کا ساته چهوژ دیا۔اس وقت ان کوزندگ گزارنی مشکل ہوگئ تھی اور یہ کیفیت تقریباً تیرہ ،ستر ہیاا تھارہ سال تک رہی ) کہ مجھ کو نکلیف پہنچ رہی ہے اورتو سب مہر یا نول میں بڑا مہریان ہے (انسی کے الف پرفتھ اور کسرہ دونول قراءت ہے۔اگر باءمقدر ما نیں اور بسانسی پڑھیس تو الف کوفتہ پڑھیں گےاورقول مقدر مانیں تو الف کوکسرہ پڑھیں گے )سوہم نے ان کی دعا قبول کرنی اورانہیں جو تکلیف تھی اس کودور کر دیا اورہم نے انہیں ان کا کنبہ عطا کیا (مذکر اور مؤنث دونوں طرح کی اولا داور ان میں سے ہرایک تمن تین پاسات سات سے ) اور ان کے ساتھ ان کے برابرا در بھی اپنی رحمت خاص کے سبب ہے (اور بیوی بھر پور جوانی والی ۔حضر ت ابوب کے بیہاں ایک انہار گیہوں کا تھااور دوسرا جو کا۔اللہ تعالیٰ نے دوبادل بھیجے جوان دونوں ڈھیر پرخوب کھل کر برہے۔ گیہوں کا ڈھیرسونے میں منتقل ہو کمیا اور جو کا جا ندی میں۔اس کا تذکرہ مشلھے معھم میں ہے) تا کہ یادگارر ہے عبادت کرنے والوں کے لئے (اور صبر کریں اوراس طرح اجر کے مستحق ہوں۔ )اور (تذکرہ سیجئے )استعیل،اوریس اور ذوالکفل ( کا ) بیسب ٹابت قدم رہنے والوں میں تھے (خداتعالی اطاعت پراور نافر مانی ے نکینے پر ) اور ہم نے ان سب کواپنی رحمت میں داخل کر لیا تھا ( نبوت عطا کی تھی ) بے شک وہ سب صالح لوگوں میں ہے تھے ( ذوالکفل کو ذوالکفل اس وجہ ہے کہتے ہیں کہ وہ پورا دن روز ہ رکھتے اور پوری رات شب بیداری اور اس کے ساتھ لوگوں کے معاملات کے نصلے کرتے اور کسی پرغصہ نہ ہوتے ۔ بعض لوگوں کا خیال ہیہ ہے ۔ کہ بیہ نی نہیں تھے۔ )اور مچھلی والے (پیغمبر کا بھی تذکرہ سیجتے ) وہ یونس ابن متی ہے۔ مابعدی عبارت بدل واقع ہورہی ہے ذالنون ہے )جب کہ وہ خفا ہوکر چلے گئے (اپنی قوم ہے خفا ہوکراس تکلیف کی وجہ ہے جوان لوگول ہے پینچی تھی۔ درآ نحالیکہ انہیں ابھی خدا تعالیٰ کی جانب ہے اس کی اجازت نہیں ملی تھی )اور سمجھے کہ ہم ان پر تنگی نہ کریں گے (بعنی ہم ان کے لئے ابیا کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔جیبا کہ ہم نے مجھلی کے بیٹ میں قید کرنے کا کیا اور بیرکہ ہم ان سے

کوئی مؤ اخذہ نہیں کریں گئے ) پھرانہوں نے اندحیروں میں ہے پکارا (ایک تورات کی تاریکی ، پھرسمندر کی تاریکی اور مچھلی کے پیٹ کی تاری کی ) کہ تیرے سوا کوئی معبودنہیں۔ آپ ( نقائص سے ) پاک ہیں بے شک میں ہی قصور وار ہوں ( بغیر آپ کی اجازت کے قوم سے علیجد ہ ہونے میں ) سوہم نے ان کی پکارس لی اورانہیں تم سے نجات دے دی ( ان کی اس دعا کی وجہ ہے )اور ہم ایمان والوں کوالیں بی نجات دیا کرتے ہیں(ان کی تکالیف سے جب وہ ہم سے فریا دکرتے ہیں۔جیسا کہ ہم نے انہیں نجات دی)اور (ذکر سیجئے) زکریا ( کا مابعد عبارت بدل واقع ہور ہی ہےز کریا ہے ) جب کہ انہوں نے اپنے پروردگارکو یکارا۔ کہ اے میر ہے پروردگار جھے کو لا وارث مت ر کھ ( لیعنی لا ولدمت رکھ کہ میرا کوئی وارث ہی نہ رہے )اور بہترین وارث تو آپ ہی ہیں ( کیونکہ مخلوق کے فنا ہونے کے بعد ہمیشہ رہنے والينو آپ ہي ہيں ) سوہم نے ان كى پكارس لى اور ہم نے ان كو يجيٰ عطا كيا (لڑكا)اوران كى خاطر ہم نے ان كو بيوى كو يجيح كر ديا (اور یجیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے درآ نحالیکہ وہ بانجھ تھیں ) بے شک (وہ سب انبیاء) نیک کاموں میں دوڑنے والے تنے (اطاعت گزارتھے ) اور ہم کو پکارتے رہتے تھے (ہماری رحمت کے ) شوق میں (اور ہمارے عذاب کے ) خوف سے اور ہمارے سامنے وب کررہتے تھے (لیعنی عبادات میں خشوع وخضوع فرماتے)اوران بی بی ( مریمٌ کا بھی ذکر کیجئے ) جنہوں نے اپنے ناموس کو بیجالیا ( اور ہرا یک ہے اپنی عزت کی حفاظت کی ) پھرہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی (خدا تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے ان سے گریبان میں پھونک ماری جس کے نتیجہ میں عیسیٰ کا استقرار ہوا ) اور ہم نے ان کو اور ان کے فرزند کو دنیا جہان والوں کے لئے نشانی بنا دیا ( انسانوں ، جنوں اور فرشتوں کے لئے کہان کی ہیدائش خلاف عاوت ہوئی ) ہے شک یہی ( دین اسلام ) تمہارا طریقہ ہے۔ طریقہ واحد ( جس میں کسی نبی کا اختلاف نہیں ہے۔لہذاتم بھی ای طریقہ پر قائم رہو )اور میں تمہارا پروردگار ہوں ۔سوتم میری ہی پرستش کرو(لیکن لوگوں نے آپس میں اپنا دین ہی ٹکٹر ہے ٹکٹر ہے کرلیا۔ آپس میں امور دین کے بارے میں اختلاف کر بیٹے اور مختلف فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ اور وہ یہود ونصاریٰ ہیں۔ای پرارشاد ہے) کہسب ہمارے نیاس واپس آنے والے ہیں (اس وفت ہم ان کے اعمال کابدلہ دیں گے )۔

شخفی**ق وتر کیب**:....هاها، سےمراد وہ لوگ ہیں۔جونوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے۔جن کی تعداد ایک روایت کےمطابق کل چھمر دادر چھ عورت کی تھی ۔اور دوسری روایت ہے کہ تعدا داسی • مجھی ۔جس میں ہے جیالیس مر داور جیالیس عورتیں تھیں ۔ گو بااہل ہے مراد خاندان والے تبیس ۔ بلکہ دین والے ہیں۔

كوب العظيم. عدم الطوفان وغرقالي بـ

من القوم. میں من علیٰ کے معنی میں ہے اور آیات سے مرادا حکام ہیں۔

داود و سلیمان. دا و دعلیه السلام کی عمرسوسال کی جوئی ان کے اور موٹی علیه السلام کے درمیان پانچ سوانہتر (۵۲۹) یا ۵۷ سال کافصل ہے۔

اذ نفشت. نفش کے معنی رات کے دفت میں جانوروں کا بغیر جروا ہے کے کھیتوں میں جایزنا۔

لے۔ کے مہم میں جمع کی شمیرلائی گئی ہے۔ نیکن مراد تثنیہ ہی ہےاور جمع کو تثنیہ کی جگہ مجاز استعمال کر دیا۔ یا بیر کہ تثنیہ بھی جمع کے حکم میں ہوتا ہے اور جمع کی تعدا دکم سے کم دو ہے۔اس دجہہے جمع کی ضمیر لائی گئی۔

یسب حن حال داقع ہور ہاہے جب ال ہے۔ادرایک قول یہ ہے کہ جملہ متنانفہ ہے۔ یوچھنے دالے نے سوال کیا کہ خیر کی ا نوعیت کیاتھی۔توارشادہوا کہ یسب میں گویایہ پہاڑوا وُدعلیہالسلام کے ساتھ مصروف شبیح ہوتے تھے۔جیسا کہ کنگریوں نے آنحضور ﷺ کے دست مبارک پرشیج پڑھی۔اس لئے تسخیر سے مرادا قتدار فی انسیح ہے۔

والسطير . كمنصوب مونے كى دووجه بين بياتوو دمفعول معدمونے كى بناء پرمنصوب ہے۔ يابيكه اس كاعطف جهال پر ہے اور اسے رفع بھی پڑھا گیا ہے۔اس طرح پر کہ و المطیر مبتداءاور حبر محذوف ہے تقدیر عبارت ہوگی۔و اطیسر مسحرات ایضاً اور دوسری وجہ میہ ہوسکتی ہے۔ کہ بسبحن میں جو هن کی شمیر ہےاس پرعطف ہو۔

المتحصنكم. كزره سازى كى علت بيان كى كئ بيايه بدل واقع مور با بدلكم كتحصنكم بين تين قراءت میں۔نحصنکم نون کے ساتھ اس صورت میں ضمیر خداتعالی کی جانب لوئے گی اور تحصنکم تا کے ساتھ۔اس صورت میں ضمیر داؤ وعلیہ السلام اور زرہ دونوں کی طرف لوٹے گی اور تھھنکم تا کے ساتھ تو زرہ کی طرف راجع ہوگی۔

فهل انتم. میں هل اگر چدرف استفهام ہے مگر یہاں امرے معنی میں ہے۔

من المشياطين. شيطان مرادجن مرد يسابوعبيده كاتول م كهشيطان مدمرادانسان،حيوان،جن اور مروه كلوق ہے جوسر تش ونا فر مان ہو۔

من يعفو صون من موصوله اورموصوفية وسكتاب- دونول صورتول مين رج يرعطف موكرمنصوب موكا \_مرفوع بهي مبتداء ہونے کی بناء پر ہوسکتا ہے۔اس صورت میں جار ومجرور جو ماقبل میں ہےوہ خبر ہوگا۔ ضمیر جمع میں کےمعنوی پہلو کی وجہ ہے ہے۔ کیونکہ وہ معنى جمع اورلفظأمفرد ہے۔

مستنى المصور حضرت الوب عليه السلام كامت ابتلاء من اختلاف ب- ايك رائي بيب كرستره سال تك آب اين بیاری میں بہتلار ہے اور ابن ابی حاتم نے مالک بن انس سے اٹھارہ سال تک کی روایت کی ہے۔ اور ابن جریر نے تیرہ سال کا قول تقل کیا ہے اور یمی سیجے ہے۔اس کوحبان نے انس سے نقل کیا ہے۔آ پ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پانچویں پشت یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کے بڑے صاحبز اوے عیص کی اولا وہیں سے تھے۔ آپ بہت کثیر الاولا داور کثیر المال تھے۔ آپ کی بیوی کا نام ماحیر بنت میثا ابن بوسف عليدالسلام تقاريا رحمت بنت افرانيم ابين يوسف عليه السلام تفار

ف کشفنا ما به من ضور روایتول سے معلوم ہوتا ہے۔ کہاس کی صورت عالبًا بیہوئی۔ کہ آپ کو علم ہوا کہ زمین پر اپنا پیر مارو۔ جس کے نتیجہ میں پائی کا چشمہ نکل آیا۔ حکم ہوا کہ اس سے عسل کراو عسل کرتے ہی تمام امراض طاہری ختم ہو گئے۔ جالیس قدم اور آ گے بڑھنے کے بعد حکم ملا۔ کہا ب اپنے دوسرے پیرکوز مین پر مارو۔جس کے نتیجہ میں ایک اور چشمہ پھوٹ پڑا۔ حکم ہوا کہا ب اس شمنڈے پانی کو پی لو۔حسب تھم پانی چیتے ہی تمام اندرونی بیار یوں کا ازالہ ہو گیا۔ای کوسورہُ ص میں ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا 

و ادریسس. ادریس علیهالسلام حضرت نوش کے جدامجد ہیں۔آپ کے اور حضرت نوح علیه السلام کے درمیان ہزارسال کا فاصلہ ہے۔ آپ کی ولا دت حضرت آ دم علیہ السلام کی وفات سے سوسال پہلے ہوئی ۔ لیکن آپ کونبوت حضرت آ دم علیہ السلام کی وفات کے دوسوسال بعدملی اور بعثت کے بعد آپ ڈیڑ جے سوسال تک زندہ رہے۔اس طرح آپ کی عمرکل ساڑھے جارسوسال کی ہوئی۔ ذا المسك فسل. نام بشر ہےاور ذوالكفل ان كالقب ہے۔ بعض لوگوں كاخبيال ہے كہ آپ نبي شخصہ مثلاً ابوموى اشعرى وغیرہ لیکن جمہوری رائے یمی ہے کہ آپ نبی تھے۔

لن نقدر . قدر معنی میں تکی کے ہور بی قدرت سے ہیں بلکہ تقدیرے ہے۔ فی السظ المت. ظلمت جمع کاصیغہ ہے۔مرادمتعددتاریکیاں ہیں۔ایک توسمندر کے بنچے کی تاریکی۔اور پھرمچھل کے پیٹ کی تاریکی۔حصرت بونس کے چھلی کے پہیٹ میں رہنے کی مدت کے بارے میں اختلاف ہے۔اس سلسلے میں مُنتلف اقوال عَلَی کئے گئے ہیں۔ چالیس دن ،سمات دن ، تین دن اورا یک قول چار گھنٹے کا ہے۔

ان لا الله. ان یا تو مخففه من اکتقیله ہے۔اس صورت میں اس کا اسم محذوف ہوگا اور بعد کا جمله منفیه اس کی خبر بیایہ که ان تنسیر بیہے۔ ذو جعه. حضرت زکر یاعلیهالسلام کی بیوی کا نام ایشاع بنت عمران یا ایشاع بنت قاقو دنها به

رغبا و دهبا، منصوب ہے یا تومفعول ہونے کی بناپریایہ کہ مصدر ہیں جوحال کی جگہ واقع ہے۔

ان کھذہ امتکم . میں بعضوں کی رائے ہے کہ ہدہ سے مرادامت مسلمہ ہے اور دوسرے کروہ کا خیال ہے۔ کہ خطاب عام ہے تمام انسانوں سے اور طریقہ سے مراد طریق انبیاء ہے۔

ر لیط : ......اب تک انبیا علیهم السلام کے واقعات کا بیان تھا اور چونکہ وہ سب کے سب موحد ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی تو حید کاسبق ویتے ہیں۔جس کی تفصیل بعض قصوں میں سراحت کے ساتھ موجود ہے۔ اور پھراس کواخیر میں ید عو ندار غباً و دھباً ہے بیان کیا گیا ہے۔اس کے بعدان ہذہ امتکم امد واحدۃ سے ہر ٹھا عبادی المصالحون ٥ تک توحیدکا اثبات اورشرک کی ندمت کی جار ہی ہےاوران مضامین کی تا کید کے لئے معاد کی تفصیل ہے جس پر اہل جن کو جز ااور اہل باطل کوسر اسلنے والی ہے۔

﴿ تشریح ﴾ : .... قصدنوح علیه السلام : .... حضرت نوح علیه السلام کا تذکره کیا جار ہا ہے۔ که ان کی قوم نے ان کو ستایا تنکیفیں دیں اور طرح طرح ہے پریشان کیا۔اور آپ جوان کے سامنے دعوت ایمان پیش کرتے تو وہ اس کی مخالفت کرتے۔ بالآخر پریشان ہوکرنوح علیدالسلام نے ان کے لئے بددعا کی۔کہاہےاللہ! تومیری مددفر ما۔اوران کا فروں کو تباہ وہر بادکردے۔ان میں سے ا کیک کوبھی باقی نہ رکھ۔ورنہ یہ تیرےمومن بندوں کوبھی بہکا کیں گے۔اوران کی اولا دبھی انہی کی طرح سرکش و نافر مان ہوگی ۔خدا تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی اور تمام کفار کو ہر با دکر کے رکھ دیا۔ سوائے ان لوگوں کے جوایمان لائے تھے۔ جن کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ آپ نوسو( • 40 ) سال تک ان میں رہےاور تبلیغ کرتے رہے۔ تمیکن سوائے چندا فراد کے باقی اپنے کفر پر جمے رہےاورا یذاء بہنجاتے رہے۔ ءَ ہر کیف آخر خدا تعالیٰ نے حضرت نوٹے کواوران کے مبعین کوا**ن کی ایذاء سے چھٹکارا دلا دیااوران کی دعا کے**مطابق ایک کا فر بھی ڈو بنے سے نہ بچ سکا۔سب کےسب تباہ و ہر ہا د ہو کررہ گئے ۔کرب عظیم سے مراد طوفان وغرقا بی بھی ہو سکتی ہے۔

قصہ دا وکر وسلیمیان علیبها السلام:....... نب داؤد وسلیمان علیهاالسلام کے قصے سنائے جاتے ہیں۔ یہ دونون حضرات پیغمبر ہونے کے ساتھ حاکم وفر مانر وابھی تتھے۔اِس وجہ سے مقد مات کے فیصلے بھی کیا کرتے تھے۔اس مقدمہ کی تفصیل یہ ہے کہ ایک شخص کی کریاں کسی مخض کی بھیتی رات سے وقت چر کئیں۔ وہ بھیتی غلہ کی تھی۔ جن کی بھیتی خراب ہوئی تھی وہ اس مقدمہ کوحضرت داؤ دعلیہ السلام کے یاس لے گئے۔انہوں نے مقدمہ کی تفصیل من کر بہ فیصلہ دیا۔ کہ کھیت کے نقصان کے بدلے میں بہ بکریاں کھیت والے کو دے دی جائیں۔حضرت سلیمان علیہ السلام کومعلوم ہوا تو انہوں نے فر مایا۔کہ اس کا فیصلہ دوسری طرح بھی ہوسکتا ہے۔ دریا ونت کرنے پر انہوں نے بتایا۔ کہ بیبکریاں کھیت والے کودے دی جائیں اور بکریوں والے سے کہا جائے کہ دہ اس کھیت میں کام کریں۔ یہاں تک کہ کھیت اسی حالت پرآ جائے ۔جس حال میں پہ بمریوں کے جرینے ہے بل تھا۔اوراس دوران پیکھیت والا ان بمریوں کے دودھ وغیرہ ہے فائدہ اٹھا تار ہے اور جب کھیت اپنی پہلی حالت پر آ جائے تو کھیت والے کو کھیت اور بھریاں اس کے مالک کو واپس کر دی جائیں۔ · سلیمان ملیہ السلام کا یہ فیصلہ بذر ربعہ وحی نہیں تھا۔ بلکہ آپ نے اپنی تمجھ بوجھ سے یہ فیصلہ صا در قرمایا تھا۔ اس کوقر آن نے بیان

کیا ہے۔ کہ فیفھسسنیا ہاسلیمن کیجنی ہم نے اس فیصلہ کی تمجھ سلیمان کود ہے دی اوراس میں شہبیں۔ کہ آج تک پہود سیحی اقوام میں سلیمان علیہالسلام کی حکمت و دانائی اور قوت فیصلہ بطور ضرب اکمثل جگی آتی ہے۔لیکن اس سے بیٹییں سمجھنا جا ہے کہ داؤ دعلیہالسلام کا فیصلہ خلاف شرع تھا۔ بلکہ صورت مقدمہ ریتھی۔ کہ جس قدر کھیت کا نقصان ہوا تھااس کی لاگت بکریوں کی قیمت کے برابرتھی۔اس وجہ سے داؤدعلیہ السلام نے صان میں کھیت والے کو مکریاں دلوادیں۔اور قانون شرعی کا تقاضہ بھی یہی تھا۔لیکن اس میں مکری والے کا بہت نقصان تھا۔اس کئے سلیمان علیہالسلام نے دونون فریق کی رضا مندی ہے دوسری ضرورت تبحویز فرمائی۔جس میں دونوں کی رعایت اور سہولت ملحوظ رہی گئی تھی۔اس لئے دونوں فیصلوں میں کوئی تعارض نہیں تھا۔اسی کوقر ان نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ سحلا اتینا حکماً و عسلسها. سکے ہم نے علم وحکمت تو ان دونوں میں سے ہرا یک کودی تھی۔البتہ بیکہا جا سکتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ دا و دعلیہ السلام کے فیصلہ سے بہتر تھا۔ کیونکہ اس میں دونوں کی رعابت رکھی گئی تھی۔

منداحد میں حدیث ہے کبراءابن عاز ب کی اونمنی کسی باغ میں چلی گئی اور اس باغ کا نقصان کر دیا۔ تو آ مخصور ﷺ نے فیصلہ فر مایا کہ دن کے وقت اپنے باغ کی حفاظت باغ وانوں پر ہے۔البتہ رات کو جانوروں ہے جونقصان ہواس کا جر مانہ جانوروں کے

پھرارشاد ہے کہ حضرت داؤدعلیہ انسلام کوالیسی خوش الجانی دی گئی تھی۔ کہ جب وہ سبیح کرتے یا زبوروغیرہ پڑھتے تو پرندے بھی ا بی پرواز کوچھوڑ کررک جاتے اور آپ کے ساتھ مصروف مبیج ہوجاتے ۔اس طرح پہاڑ بھی سبیج کرنے لگتے ۔

ا کیک روایت میں ہے۔ کدرات کے وقت حضرت ابومویٰ اشعری رضی الله تعالیٰ عنه تلاوت قر آن کررہے تھے۔ تہیں ہے اس طرف آنحضور بھینکا گزرہوا۔ آپ بھینان کی ریکی آ وازین کرتھبر گئے اور دیر تک بینتے رہے۔ پھر آپ بھیئے نے فرمایا کدان کوتو آل دا ؤدکی آ واز کی شیرین دی گئی ہے۔

حضرت ابوموی کو جب بیمعلوم ہوا تو فرمانے گئے۔ کہ یارسول اللہ ﷺ!اً کر تجے معلوم ہوتا کہ آپ ﷺ میری قرائت س رہے ہیں تو میں اور بھی انچھی پڑھتا ۔۔۔۔اس سے انداز ہ نگائیے کہ حضرت داؤد کی آ واز کیسی ہوگی۔

سنچر جبال کے بیمعنی کرنا کہ حضرت داؤڈ جب پہاڑوں میں سبیج میں مشغول ہوتے تھے۔تو بہاڑان کی آ واز ہے کو نیخے لگتے تھے قطعاً غلط ہے۔۔۔۔اگریمی بات بھی تو قرآن کا اسے آئی اہمیت کے ساتھ ذکر کرنا کیامعنی رکھتا ہے۔ بیکون ہی حیرت آنگیز اور قابل ذکر بات تھی۔ جسے بطور نعمت کے ذکر کیا جاتا۔ایک عام انسان کی آ واز بھی پہاڑوں میں گوجمتی ہے۔ نیز اس کا ثبوت کہاں ہے مل گیا۔ کہ حضرت دا ؤ دعلیہالسلام اینے کل اورمسجد وں کو چھوڑ کر پہاڑ وں کی کھوہ میں جا کرنسیج کیا کرتے ہتھے۔

اس کے بعدا بناایک اوراحسان بتلا رہے ہیں۔ کہ ہم نے حضرت داؤد کوزر ہیں بنائی سکھا دیں۔ تو اگر ان زرہوں کی ایجاد حصرت داؤدعلیہالسلام کے ہتھوں ہوئی ۔جیسا کہ جلالین اور درمنثور میں ہے۔ تب تو واقعی بیرقابل ذکر بات تھی ۔لیکن اگر بیرثابت ہو کہ زر ہیں حضرت دا وُ دعلیہالسلام سے پہلے بھی بنا کرتی تھیں اور بیان کی ایجاد نہیں ہےتو پھر بیکہا جائے گا کہ آپ کی بنائی ہوئی زر ہیں حسن صنعت میں زیادہ اچھی ہوتی تھیں ۔اس ہے بیہ بات بھی معلوم ہوئی ۔ کہآ لات حرب وغیرہ بنانا مطلقاً حرام نہیں ہے بلکہا گرا ہے لغو مقاصداورغلط جلهون پراستعال نه کیا جائے تو قابل قدر جھی جائیں گی۔

معجز وسليمانى: .... اس سے يہلے داؤعليه السلام كے معجز وتسخير جبال كاذكر ہوا۔اب سليمان عليه السلام كے معجز وتسخير ہوا كاذكر ہے۔ کہ ہوا کوان کا تابع بنادیا گیا تھا۔ وہ جہاں چاہتے ہوا کے ذریعہ منٹول میں بہنچ جاتے ۔ آپ ہوا کو تکم دیتے اور وہ آپ کو لے کرروانہ

ہوجاتی ۔ بعض لوگوں نے تشخیر ہوا ہے جہاز رانی مراد لی ہے۔

امام رازیؒ نے بیخوب لکھا ہے کہ باپ حضرت داؤڈ کے تابع کثیف ترین جسم کیا گیا۔ یعنی پھراور چٹان وغیرہ۔اور بیٹے کے تابع لطیف ترین جسم کیا گیا یعنی ہوا۔

ای طرح سرکش جنات بھی آپ کے قبضہ میں کر دیئے گئے تھے۔ جوسمندر میں غوطے لگا کرموتی اور جواہر وغیرہ نکال کر لایا کرتے تھے۔ای طرح اور در وسرے کام بھی کیا کرتے تھے۔مثلاً تغیری خدمت وغیرہ انجام دیتے۔جیسا کہ سورہ سہامیں ارشاد ہے۔ یعے ملون له' ما بیشاء من محاریب و تما ٹیل و جفان کا لجو اب و قدور راسیات. شیطان سے مراد کا فرجن ہیں۔ کیونکہ شیطان کے نفطی مفہوم میں ہروہ گلوق شامل ہے۔جوسرکش وضبیث ہو۔

ای کے ساتھ ریجی ارشاد ہے۔ کہان سرکش جنول کوسنجا لنے والے ہم ہی تنھے اور ہم نے ہی ان کوسلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ ورند بیان کے قبضہ میں رہنے والے کب تھے؟

حضرت ابوب علیہ السلام: ...... ابوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بڑے صاحبز ادے اور حضرت بعقوب کے بڑے بھائی عیص کی اولا دہیں سے تھے۔ آپ کا وطن عوض تھا۔ جس کے متعلق علماء کی تحقیق ہے ہے۔ کہ بیہ جگہ عرب کے ثمال ومغرب میں فلسطین کے مشرقی سرحد کے قریب ایک ملک تھا۔ آپ بہت مال وار اور صاحب اہل وعیال تھے۔ توریت کی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ آپ کے سات بیٹے اور سات بیٹیاں تھیں۔ سات ہزار بھیٹریں اور تین ہزار اونٹ اور اس کے علاوہ دوسرے جانور۔ نیز بے ثمار نوکر جاکر، کھیت و باغات وغیرہ بھی تھے۔

توریت کی روایت ہے۔ کہ شیطان نے ایک روز خدا تعالی ہے عرض کیا۔ کہ ایوب جس کے صبر وشکر کی اس قد رشہرت ہورہی ہے وہ تو اس وجہ سے کہ تو نے اسے ہرتم کی تعمیں دے رکھی ہیں۔ ذرا یہ تعین چھین کی جا کیں تو معلوم ہوجائے گا کہ وہ کتنے صابروشا کر ہیں۔ جواب ملا کہ جا تھے اختیار ہے جس طرح چا ہے تو ان کی آ زمائش کرے وکھے لے۔ چنانچہ شیطان نے طرح طرح سے پریشان کرنا شروع کر دیا۔ آپ کی امارت بھی ختم ہوئی مفلس وقلاش ہوکررہ گئے۔ سارے کھیت و باغات ، جانوروں کے گلے ،نوکر چاکر اور حد تو یہ کہ اولا دے بھی محروم کر دیئے گئے۔ گراس کے باوجود آپ کی زبان پر بھی کوئی شکایت کے کلمات نہیں آئے۔ اس پر مزید اپ شدید ترین بھاری میں مبتلا کئے گئے۔ جس میں ہرایک نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ حضرت ابوب علیہ انسلام کی بھاری میں اختلاف ہے۔ لیکن بہر حال اتن بات طے شدہ ہے کہ کوئی سخت بھاری تھی۔ ای طرح مدت مرض میں بھی اختلاف ہے ایکن سے اور اس سلسلہ میں مختلف قول ہیں۔

آ پ کی بیوی ہمیشہ عرض کرتیں کہ خدا تعالیٰ ہے دعا سیجئے مگر آ پ ہمیشہ اسے نال دیتے ۔لیکن حضرت عبداللہ بن عبید بن عمیر " فرماتے ہیں کہ ایک دن یہ بات ہیں آئی کہ آپ کے دو بھائی تھے، وہ آپ سے ملنے کے لئے آئے لیکن مرض کی شدت کی وجہ سے وہ قریب نہیں آئے اور آپس میں کہنے لگے کہ اگر اس شخص میں بھلائی ہوتی تو خدا تعالیٰ اسے ہر گز ایسی مصیبت میں مبتلانہ کرتا۔

یین کرآپ کو بہت صدمہ ہوااورآپ ای وقت دعا کرتے ہوئے ہمہ میں گر پڑے۔ چنانچہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور تمام تکلیفیں اور بیاریاں دورہوگئیں۔ای کے ساتھ آپ کی اولا داور آپ کا مال بھی آپ کوئل گیا۔اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دعا منافی تو کل نہیں ہے۔و ذکوی لسلعابدین سے اس طرف اشارہ ہے کہ اہل تقویٰ کے لئے یہ یا در کھنے کی چیز ہے کہ صابرین کو کیسے کیسے صلے ملتے ہیں۔ بیصالح جماعت: .........حضرت اساعیل علیه السلام حضرت ابراہیم علیه السلام کے صاحبر اوے تھے، جن کا ذکر سورہ مریم میں آچکا ہے اور حضرت اور یس علیه السلام کا بھی واقعہ گزر چکا ہے۔ حضرت ذوالکفل کے بارے میں اختلاف ہے کہ آپ نبی تھے یا ایک صالح خص ۔ جیسا کہ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ ایک صالح مخص اور زمانے کے بہت ہی عاول اور بامروت باوشاہ تھے۔

اورمجاہر قرماتے ہیں کہ بیا کہ بیا کہ برزگ تھے جنہوں نے اپنے زمانے کے بی سے عہدو بیان کرر کھے تھے اور اس پر قائم رہے۔ لیکن ترجیحی قول بیہ ہے کہ آپ انبیاء بی اسرائیل میں سے تھے اور توریت میں آپ کا نام تزقیل نبی آیا ہے۔ بخت نصر جب بروشکم پرحملہ کرکے ہزاروں اسرائیلیوں کو اپنے ساتھ لے گیا تو ان میں سے ایک آپ بھی تھے۔ ویسے بھی نبیوں کے ذکر میں آپ کا نام آیا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نبی ہی تھے۔

قر آن کریم کوانھ من الصالحین کی صراحت اس وجہ ہے کرنی پڑی کہ بائبل والوں نے اپنے پیٹیبروں کو گنا ہوں میں مبتلا دکھایا ہے۔ گویا نبوت ان کے یہاں محض ایک تیم کی کہانت تھی اور مسلمانوں کا بیعقیدہ ہے کہ جب بید صفرات نبی تصفوصالح بدرجہ اولی ہوں گے۔

قصہ حضرت پونس علیہ السلام: ............ پونس بن متی علیہ السلام موصل کے علاقہ میں نیزوا کی طرف ہی بنا کر بھیج گئے تھے۔

آپ نے قوم کو دعوت ایمان دی۔ لیکن قوم نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا اور سرکٹی و نافر مانی میں مبتلا رہے۔ جس پر حضرت بونس علیہ السلام نے ان کے لئے بدد عاکی۔ عذاب کے آنے میں تاخیر ہوگئی۔ آپ شدت نارانسگی میں قوم کو اپنے بچھے چھوڈ کر تنہا اس بستی سے نکل گئے۔ قوم نے جب بدد علی کہ حضرت بونس علیہ السلام بدد عاکر کے اس بستی کو چھوڈ بچھ ہیں تو بہ سجھے کہ بس اب عذاب آنے ہی والا سے جہ جس کے متبجہ میں ان کے دل میں خوف پیدا ہوا اور اب ہوش میں آگئے اور سب نے ل کر خدا تعالی کے سامنے گربیہ وزاری شروع کر دی اور اپنے کئے ہوئے گئا ہوں پر نادم و شرمندہ ہوئے۔ خدا تعالی نے ان کی فریاد میں کی اور جوعذاب آنے ہی والا تھا اے نال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام بلا انتظار و تی و ہاں ہے یہ بچھ کر کہ اب میری یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے ، روانہ ہوگئے۔ اگر چہ ضرورت بیش آئی اور جہ ابتظار کیا جا تا ۔ لہذا آئیس سے بہ کو کر دوانہ ہوئے تو راستہ میں ایک دریا طا۔ آپ شتی میں سوار ضرورت بیش آئی اور یہ ابتظاء پیش آیا کہ جب آپ قوم سے علیحہ ہو کر روانہ ہوئے تو راستہ میں ایک دریا طا۔ آپ شتی میں سوار ہوگئے۔ کشتی چھے میں گئی تو آپ کو حضریہ ہوئی اور آپ یہ سیجھ گئے کہ میر ایس خریز اجازت خداوندی تھا اور خدا تعالی کو یہ پندئیس ہوگئے۔ کشتی چھے میں تھا و خداتھالی کو یہ پندئیس میں وجہ سے شی رک گئی تو آپ کو حشریہ ہوئی اور آپ یہ سیجھ گئے کہ میر ایس خریز اجازت خداوندی تھا اور خداتھالی کو یہ پندئیس میں وجہ سے کشتی رک گئی ہو آپ کو حذب آپ ہوئی اور آپ یہ سیجھ گئے کہ میر ایس خریف خرات خداوندی تھا اور خداتھالی کو یہ پندئیس

سنستی والوں ہے آپ نے کہا کہ مجھے دریا میں ڈال دوتا کہ شتی کا وزن کچھ ہلکا ہوجائے۔لیکن انہوں نے آپ کی معصوم صورت کود کھے کریے گوارانبیں کیا کہ آپ کودریا میں ڈال دیں۔ بالآ خرقر عداندازی میں جب آپ ہی کانام نکلاتو کشتی والوں نے مجبور ہوکر آپ کو دریا میں ڈال دیا اور خدا تعالیٰ کے تکم ہے ان کوایک مجھل نگل گئی۔لیکن اس نے آپ کے جسم کوکوئی نقصان نہیں پہنچایا۔
کیونکہ آپ اس کے لئے غذانہیں تھے بلکہ اس کا پیٹ آپ کے لئے قید خانہ تھا۔اس وجہ ہے آپ کی نسبت مجھل کی جانب کی گئی۔نون عربی میں مجھل کی جانب کی گئی۔نون عربی کے لئے میں مجھل کو کہتے ہیں۔

آ پ نے مجھلی کے پیٹ میں پہنچ کر دعاشروع کر دی۔ ظلمت۔ جمع کا صیغہ ہے۔ اس وجہ سے کہ ایک تو مجھلی کے پیٹ کی تاریکی وان تاریکیوں میں آپ نے دعا کی اور دعامیں آپ کا اپنے آپ کوظالم کہنا اس معنی تاریکی دوسرے دریا کی گہرائی ، پھررات کی تاریکی تو ان تاریکیوں میں آپ نے دعا کی اور دعامیں آپ کا اپنے آپ کوظالم کہنا اس معنی

میں ہے کہ میں ترک عزیمیت وافضیلت کا مرتکب ہوا ہوں۔

بہرحال آپ کی دعا قبول ہوئی اور آپ کو ہرطرح کی پریٹانیوں سے نجات دی گئی۔ آنحضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو بھی حضرت یونس علیہ السلام سے کسی امر کی حضرت یونس علیہ السلام سے کسی امر کی مخترت یونس علیہ السلام سے کسی امر کی مخالفت نہیں ہوئی تھی بلکہ اجتہاد میں فلطی ہوئی تھی جوامت کے لئے معاف ہے گرچونکہ انبیاء میں انسلام کی تربیت مقصود ہوتی ہے اس وجہ سے آپ کواس ابتلاء میں مبتلا کیا گیا۔

قصہ حضرت زکر یا علیہ السلام: .......زکر یاعلیہ السلام کاتفصیلی تذکرہ سورہ مریم اور سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے۔ مختصرا یبال یہ بیان ہے کہ حضرت زکر یاعلیہ السلام نے تنہائی میں خدا تعالیٰ ہے دعافر مائی کہ اے اللہ المجھے اولا دعطافر ماجو نبوت کے سیحے وارث ہواں دعواس دعوت وارشاد کے کام کو بخوبی چلا سکے۔ خدا تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی اور عمر کے اس مرحلہ میں آپ کو بچہ عطاکیا۔ درآ نحالیکہ آپ کی بیوی بھی بانجھ تھی۔ جبیا کہ خود آپ کے قول واحد اُتھی عافی سے مفہوم ہوتا ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ نے ان کی بیوی میں استقر ارحمل کی صلاحیت بیدافر مادی تھی اور سعیدا بن جبیرٌ وقتادہٌ وغیرہ سے مروی ہے کہ ان کی بیوی کی جوانی لوٹادی گئے تھی۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو چیزیں عمو ماجن اسباب سے پیدا ہوتی ہیں وہی اسباب مہیا کردیئے جاتے ہیں۔اگر چہ ضدا تعالیٰ بغیر اسباب ہی تکوین پر قادر ہے۔

آپ کی تعریف ہور ہی ہے کہ عبادات اور اعمال صالحہ میں سبقت کرتے تھے جوعلامت ایمان ہے اور اس سے ان کی کمال عبدیت وعبودیت اور ہماری کمال عظمت ومعبودیت ثابت ہوتی ہے۔

تذكرہ عيسىٰ ومريم عليهاالسلام: .....والت احصنت فوجها ہے مرادمريم بنت عمران عليهاالسلام ہيں۔قرآن نے عصمت والى عورت كهد كرخطاب كيا۔اس وجہ ہے كہ يہود نے جوآپ برگندے الزامات لگائے اور جوآج تك ان كى كتابوں ميں موجود ہيں اس كى صفائى كے لئے اس وضاحت كى ضرورت تقى يتوآپ كوبغير شوہر كے عيلى عليه السلام جيسالڑ كادے كرمخلوق كوخدا تعالى كى قدرت اور اس كے اختيارات كے وسيع ہونے كا يقين دلانا تھا۔ كيونكہ عيسىٰ عليه السلام جنات اور انسانوں كے لئے قدرت خداوندى كى ايك نشانى تھے۔

نیز استقر ارحمل کے لئے نسف میں روح کالفظ استعال کیا گیا تو نفخ روح تو ہرانسان کے لئے ہوتا ہے۔لیکن بیرنفخ معمول کے خلاف بواسطہ جبرئیل علیہ السلام کیا گیا۔جس کی تفصیلی کیفیت معلوم نہیں ہوسکتی اور نفخ روح کی نسبت خدا تعالیٰ کی جانب صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اظہار عظمت کے لئے ہے۔

ان انبیاء کرام کے قصے سنا کرار شاد ہے کہتم سب کادین ایک بی ہے۔جس میں کسی نبی اور کسی شریعت کا اختلاف نبیس ہے اور وہ مقید وہ و حید ہے جوکوئی اس دین سے انحراف کرے گاوہ اس کا نتیجہ دیکھے لےگا۔ کیونکہ سب کوایک دن جمارے ہی پاس آنا ہے۔اس دن ان کے کئے ہوئے کابدلہ مل جائے۔ فَمَنَ يَعُمَلُ مِنَ الصَّلِحْتِ وَهُوَمُو مِن فَلَا كُفُرَانَ أَى حُجُودَ لِسَعْيِةٍ وَإِنَّالَهُ كُتِبُونَ ﴿ ١٩٠ إِنَا نَامُرَ الْحَفَظَةَ بِكُتُبِهِ فَنُحَازِيْهِ عَلَيْهِ وَحَرَامٌ عَلَى قَرُيَةٍ أَهْلَكُنْهَآ أُرِيْدَ أَهْلَهَا أَنَّهُمُ لَا زَائِدَةٌ يَرُجِعُونَ ﴿ وَهِ ﴾ أَيُ مُمْتَنَعٌ رُجُوعُهُمُ إِلَى الدُّنْيَا حَتَى غَايَةٌ لِإِ مُتِنَاعِ رُجُوعِهِمُ إِذَ افْتِحَتُ بِالتَّخَفِيَفِ وَالتَّشُدِيدِ يَأْجُو جُ وَمَاْجُوْجُ بِالْهَمْزَةِ وَتَرُكِهِ اِسُمَانِ أَعُجَمِيَانِ لِقَبِيُلَتَيُنِ وَيُقَدِّرُ قَبُلَهُ مُضَافٌ أَيُ سَدُّهُمَا وَذَلِكَ قُرُبَ الْقِيْمَةِ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ مُرُتَفِع مِنَ الْاَرُضِ يَّنُسِلُونَ ﴿ ١٩ كَالْمَوْنَ وَاقْتَسَرَبَ الْوَعُدُ الْبَحَقُّ آَى يَوْمَ الْقِيامَةِ فَالْحَاهِي آيِ الْقِصَّةُ شَاجِصَةٌ آبُصَارُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا ۚ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لِشَدَّتِهِ يَقُولُونَ يَا لِلتَّنْبِيُهِ وَيُلَنَا هَلَاكُنَا قَدُ كُنَّا فِي الدُّنْيَا فِي غَفُلَةٍ مِّنُ هَلَا الْيَوْمِ بَلُ كُنَّا ظُلِمِيُنَ ﴿ ١٥﴾ أَنفُسَنَا بِنَكَذِيبِنَا الرُّسُلَ إِنْكُمْ يَا اَهُلَ مَكَّةَ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُون اللهِ اَىٰ غَيْرِهِ مِنَ الْاَوْنَانِ حَصَبٌ جَهَنَّمَ وَقُوْدُهَا اَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ﴿ ١٩٨﴾ دَاحِلُونَ فِيهَا لَوُ كَانَ هَوُكَا ۚ الْاَوْتَانُ الِهَةَ كَمَا زَعَمْتُمُ مَّا وَرَدُوْهَا ۚ دَخَلُوهَا وَكُلَّ مِنَ الْعَابِدِيْنَ وَالْمَعْبُودِيْنَ فِيهَا خُلِدُونَ ﴿ وَهِ لَهُمُ لِلْعَابِدِيْنَ فِيهَا زَفِيْرٌ وَّهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿ وَهُ شَيْءًا لِشِـــدَّةِ غَـلْيَانِهَا وَنَـزَل لَمَّا قَالَ ابُنُ الرِّبَعُراى عُبِدَ عُزَيْرٌ وَالمَسِيّحُ وَالْمَلاَئِكَةُ فَسَهُمْ فِي النَّارِ عَلَى مُقَتَضى مَاتَقَدَّمَ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتُ لَهُمُ مِّنَّا الْمَنْزِلَةُ الْحُسُنَى ۗ وَمِنْهُمُ مَنُ ذَٰكِرَ أُولَئِكَ عَنْهَا مُبُعَدُونَ ﴿ أَنَّ الْمَنْزِلَةُ الْحُسُنَى ۗ وَمِنْهُمُ مَنُ ذَٰكِرَ أُولَئِكَ عَنْهَا مُبُعَدُونَ ﴿ أَنَّ لَايَسُمَعُونَ حَسِيْسَهَا صُوتَهَا وَهُمُ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ مِنَ النَّعِيْمِ خَلِدُونَ ﴿ ٢٠٠٠ لَا يَحُزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْآكَبَرُ وَهُوَ اَنْ يُؤْمَرَ بِالْعَبُدِ اِلَى النَّارِ وَتَتَلَقُّهُمُ تَسْتَقُبِلُهُمُ الْمَلَئِكَةُ عِنْدَخُرُوجِهِمْ مِنَ الْقُبُورِ يَقُولُونَ لَهُمُ هَلَذَا يَومُكُمُ الَّذِي كُنتُمُ تُوعَدُ وَنَ ﴿٣٠﴾ فِي الدُّنيَا يَوْمَ مَنْصُوبٌ بِأَذَكُرمُقَدِّرًا قَبُلَهُ نَطُوى السَّمَاءَ كَطَيّ السِّجِلِّ اسُمُ مَلَكٍ لِلْكُتُبِ صَحِيُفَةُ ابَنُ ادَمَ عِنْدَ مَوْتِهِ وَاللَّامِ زَائِدَةٌ اَوُ السِّجِلّ الصَّحِيُفَةُ وَالْكِتَابُ بِمَعْنَى الْمَكْتُوبِ بِهِ وَاللَّمُ بِمَعْنَى عَلَى وَفِي قِرَاءَ ةِ لِلْكُتُبِ جَمَّعًا كَمَا بَدَأُ نَا أَوَّلَ خَلُقِ عَنْ عَدُم نَّعِيدُهُ مَبْعُدَ اِعُدَامِهِ فَالكَافُ مُتَعَلِّقَةٌ بِنُعيُدُ وَضَمِيرُهُ عَائِدٌ اِلَّى أَوَّلَ وَمَا مَصْدَرِيَةٌ وَعُدًا عَلَيْنَا مَنْصُوبٌ بِوَعَدُنَا مُقَدَّرًا قَبُلَهُ وَهُوَ مُؤَكِّدٌ لِمَضْمُون مَا قَبُلَهُ إِنَّا كُنَّا فَعِلِيُنَ ﴿٣٠٠﴾ مَا وَعَدُنَا وَلَقَدُ كَتُبْنَا فِي الزَّبُورِ بِمَعْنَى الْكِتَابِ آيُ كُتُبُ اللهِ المُنَزَّلَةِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ بِمَعْنَى أُمّ الْكِتَابِ الَّذِي عِنْدَ اللهِ أَنَّ الْأَرْضَ ارُضَ الْجَنَّةِ يَوِثُهَا عِبَادِى الصَّلِحُونَ ﴿٥٠﴾ عَامٌ فِي كُلِّ صَالِح إنَّ فِي هٰذَا الْقُرُانَ لَبَلْغًا كِفَايةً فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ لِقُومٍ عَبِدِينَ ﴿ ﴿ أَنَّ عَامِلِينَ بِهِ وَمَاۤ اَرُسَلُنَـٰ لَكَ يَامُحَمَّدُ الْآرَحُمَةُ اَيُ لِلرَّحَمَةِ لِلْعَالَمِينَ (20) الْإِنْسِ وَالْحِنِّ بِكَ قُلُ إِنَّمَا يُوْخَى إِلَىَّ آنَّمَاۤ اِلهُكُمُ اِلْهُ وَّاحِدُ آَىُ مَايُّوُخَى إِلَىَّ فِي أَمُرِالُولَهِ إِلَّا وَحُدَانِيَتَهُ فَهَلَ ٱلْمُتُمَ مُسْلِمُونَ ﴿ ١٠٠ مُنَقَادُونَ لِمَنا يُوحِي إِلَى مِنُ وَحُدَانِيَتِهِ

اِلْاسُتِـهُهَامُ بِمَعَنَى الْاَمُرِ **فَانَ تَوَلُّوا** عَنُ ذَلِكَ **فَقُلُ اذَ نُتُكُمُ** اَعُـلَمُتُكُمُ بِالْحَرْبِ **عَلَى سَوَآءٍ** حَالٌ مِنَ الْفَاعِلِ وَالْمَفُعُولِ أَى مَسْتَوِيْنِ فِي عِلْمِهِ لَا اسْتَبُدُّ بِهِ دُوْنَكُمُ لِتَتَأَهَّبُوا وَإِنْ مَا أَدُ رِئَى ٱقَرِيْبٌ أَمُ بَعِيدٌ **مَّاتُوُ عَدُوْنَ ﴿ ٥٠﴾ مِنَ الْعَذَابِ أَوُ الْقِيامَةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا يَعُلَمُهُ اللّه إِلَّهُ تَعَالَى يَعُلَمُ الْجَهُرَ مِنَ** الْقَوْلِ وَالْفَعُلِ مِنْكُمُ وَمِنَ غَيْرِكُمُ وَيَعُلَمُ مَاتَكُتُمُونَ ﴿ ١٠ اَنْتُمُ وَغَيْرُكُمُ مِنَ السِّرِّ وَإِنْ مَا اَدُرِى لَعَلَّهُ اَىُ مَا اَعُلَمْتُكُمُ بِهِ وَلَمْ يَعُلَمُ وَقَتُهُ فِتُنَةٌ اَحتِبَارٌ **لَّكُمُ** لِيَرَى كَيْفَ صُنُعُكُمُ وَمَتَاعٌ تَمُتِيُعٌ **اِلَى حِيْنِ ﴿ اللَّهِ ا**لَّهِ اَيُ إنُقِضَاءِ اجَالِكُمُ وَهِذَا مُقَابِلٌ لِلُآوِّلِ الْمُتَرَحِيُّ بِلَعَلَّ وَلَيْسَ الثَّانِي مَحَلَّا لِلتَّرَجِّي **قَالَ** وَفِي قِرَاءَ ةٍ قَالَ **رَبِّ** احُكُمْ بَيُنِيْ وَبَيْنَ مُكَذِّبِي بِالْحَقِّ بِالْعَذَابِ لَهُمُ أَوِ النَّصُرِ عَلَيْهِمْ فَعُذِّبُوا بِبَدُرٍ وَأَحُدٍ وَالْاحْزَابِ وَحُنَيْنٍ اللَّحِ وَالْحَنَدَقِ وَنَصَرَ عَلَيُهِمُ **وَرَبُّنَا الرَّحُمنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴿ اللَّهِ مِنُ** كِذُبِكُمُ عَلَى اللَّهِ فِي قَوُلِكُمُ ٱتَّنَحَذَ وَلَدًا وَعَلَىَّ فِي قَوُلِكُمُ سَاحِرٌ وَعَلَى الْقُرُانِ فِي قَوُلِكُمُ شِعُرٌ

ترجمه: ..... جوکوئی نیک کام کرتا ہوگا وہ ایمان والا بھی ہوگا تو اس کی کوشش اکارت نہ جائے گی اور ہم تو اس کولکھیجھی لیتے ہیں ( ہماری جانب سے فرشنے متعین ہیں کتاب اعمال پرتا کہ ان کی سیح جزادی جاسکے )اور ہم جس بستی کو ہلاک کردیتے ہیں ناممکن ہے کہ وہ لوگ پھرلوٹ کرآئئیں(لایسر جمعون میں لا زائد ہے۔ بیان کی دنیا کی طرف مراجعت کی ممانعت اس وقت تک ہے)جب پتک کہ یا جوج و ماجوج کھول دیئے جائین (فتحیت و فتحت دونوں قر اُنٹس ہیں۔یا جوج و ماجوج ہمزہ وبغیرہمزہ مستعمل ہیں۔جمی اسم ہیں اور ان ہے دو قبیلے مراد ہیں۔ان ہے بل ایک مضاف محذوف ہے اور وہ سے دے۔مطلب بیہ دوا کہ دیواریا جوج و ماجوج کھو لنے کے وفت اور بیرواقعہ قرب قیامت میں پیش آئے گا )اوروہ ہر بلندی ہے نکل پڑیں گے (حیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے اور قیامت سے متعلق)سچاوعدہِ قریب آنے لیگے گاتو بیک بیک کافروں کی نگا ہیں پھٹی رہ جائیں گی (اس دن کی ہولنا کی کی بناء پر فساذا ہے میں ضمیر قصہ ہے تو وہ کا فرکہیں گے یا تنہیہ کے لئے ہے) ہائے ہماری مبحق ہم اس کی طبرف سے غفلت میں پڑے رہے( بلکہ انہیاء کوجھٹلا کر ہم نے خودا بنے او پڑھکم کیا )اورہم ہی قصوروار تھے (اےاہل مکہ ) بے شک تم خوداور جو کچھتم اللہ کےسوابتوں وغیرہ کو بوجتے رہے ہو،سب جہنم کے کندے ہیں۔اس جہنم میںتم سب کو داخل ہونا ہے (تمہارے خیال کے مطابق ﴾ اگریہ بت واقعی خدا ہوتے تو اس میں کیوں جاتے (کیکن اب تو عابد دمعبود) سب گواس میں ہمیشہ کے لئے رہنا ہوگا اوراس میں ان کا شور ہوگا ( اورا پینے شور وغل اور جہنم کے جوش کی وجہ ہے )اس میں کسی کی بات سنیں گئے بھی نہیں ( بین کرابن الزبعری نے اعتراض کیا کہ عزیر وعیسیٰ علیہاالسلام اورفرشتوں کی بھی پرستش کی گئی تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ دوسر ہے معبودوں کی طرح انہیں بھی آ گ میں ڈالا جائے گا۔اس پر بیرآ یت نازل ہوئی کہ ) بے شک یہ جن لوگوں کے لئے ہماری بھلائی مقدر ہو پچکی ہے (انہیں میں ہے وہ لوگ ہیں جن کا ذکر کیا گیا) وہ اس ہے بالکل دورر کھیے جائیں کے۔ اس کی آ ہٹ بھی نہ سنیں گے اور وہ لوگ اپنی جی جا ہی چیز وں میں ہمیشہ رہیں گے (اورلوگوں کوجہنم میں ڈالنے کے علم کی) گھبراہٹ انہیں ذرابھی غم میں نہ ڈالے گی ( بلکہ قبروں ہے نکلتے وفت )ان کااستقبال فرشتے کریں گے (اوران ہے کہیں گے کہ ) میہ ہے آ پ کا وہ دن جس کا آ پ سے وعدہ کیا جا تا تھا( دنیا میں ) جس روز ہم آ سان کو لپیٹ دیں گے۔جس طرح اعمال نامے لپیٹ دیئے جاتے ہیں (یوم نطوی میں یوم منصوب ہے۔اس وجہ سے کہاس سے بل اذکر مقدر ہے کہ طبی السجل للکتب کے دوسرے معنی کئے گئے ہیں۔جس دن فرشتے انسان کے اعمال نامے لپیٹ ویں گے۔اس کی موت کے وقت۔اس صورت میں سے ل فرشتہ کا ٹام ہوگااور للکتب سے انسان کے اعمالیاہے مراد ہوں گے۔اور ل معنی میں علی کے ہے ) جس طرح ہم نے پہلی بارپیدا کرنے کے

وفت ہر چیز کی ابتداء کی محی اس طرح اسے دوبارہ کرویں گے (اورعدم سے وجود میں لے آئیں گے۔ کے مامیں کاف متعلق ہے۔ نعید کے ساتھ اور نعید کی تعمیراول کی طرف لوٹ رہی ہے ) یہ ہمارے ذمہ دعدہ ہے ہم ضرورا ہے کر کے رہیں گے (وعدا منصوب اس وجہ سے ہے کہاس سے قبل وعدنا مقدر ہےاور یہ ماقبل کے ضمون کی تا کیدھیے )اور ہم نے کتب آسانی میں لکھ رکھا ہے۔لوح محفوظ میں لکھنے کے بعد ( ذکر سے مرادنوح محفوظ ہےاورز بورے تمام آسانی کتب نہ کہوہ زبور جو حضرت داؤ دعلیہ السلام پر نازل ہوئی تھی ) کہ سرز مین جنت کے دارث میرے نیک بندے ہی ہول گے۔ بے شک اس قرآن میں بڑی تبلیغ ہے بندگی کرنے والوں کے لئے (عابدین سے مرادعاملین ہیں کہ اس پر عمل کرنے والوں کا قرآن کی تبلیغ کروینا ہی ان کے وخول جنت کے لئے کافی ہے )اور ہم نے (اے محمد عللے) آ پکود نیاجہان پررحمت ہی کے لئے بھیجا ہے( چاہےوہ انسان ہوں یا جنات )۔

آ پ کہدد بیجئے کہ میرے پاس تو صرف میدوی آئی ہے کہ تمہارا خداایک ہی خدا ہے۔سواب بھی تم مانتے ہو؟ (اور میرے پاس جوخداکی وحدانیت سے متعلق وحی آئی ہےا سے تسلیم کرتے ہو یا نہیں۔ بیاستفہام سوال کے لئے نہیں ہے بلکہ معنی میں حکم کے ہے ) پھر بھی اگر بیہ لوگ سرتانی کریں تو آپ کہدو بیجے کہ میں تم کوصاف اطلاع کر چکاہوں (اور نتائج سے باخبر کر چکاہوں۔عسلسی سے او حال واقع ہور ہاہے۔ فاعل ومفعول دونوں سے۔مطلب بیہوگا کہ نتائج کاعلم ہمیں اور تمہیں دونوں کو ہو گیا ہے۔اس میں کسی کی تخصیص نہیں ہے )اور میں نہیں خبرر کھتا کہتم ہے جو(عذاب کا یا قیامت کا) وعدہ کیا گیا ہے آیا وہ قریب آ گیا ہے یا دور دراز ہے۔ (اس کاعلم تو خدا تعالیٰ ہی کو ہے) بے شک اللہ پکار کر کہی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے اور (ای طرح تمہارے افعال کو بھی ،اسی طرح )اسے بھی جانتا ہے جوتم چھیاتے ہو اور میں خرنبیں رکھتا (قیامت کے وقت متعین اور نہ تا خیرعذاب کے سبب کا۔جس کی ہم نے مہیں اطلاع وی ہے) شاید کہ وہ تہارے کئے امتحان ہی ہو (اور دیکھنا بیہوکہ ابتمہاراطرز عمل کیار ہتاہے)اور ایک خاص وقت تک کئے فائدہ پہنچانا ہو (متاع المی حین مقابل میں نعلہ فتنہ کے ہے کہ بیتا خیرعذاب یا تو امتحان ہوتہارے کئے اور بید مکھنا ہو کہ دنیاوی زندگی میں تم کیا طرزعمل اختیار کرتے ہو۔ یا پھر بیکہ تمہاری موت تک تمہیں مہلت اور چھوٹ دے دی گئی ہو۔ ولیس الشانسی مسجلاً للتر جی کا مطلب بیے کہ مناع الی حین. لعلہ کے تحت میں آ کر تو جی کے لئے نہیں ہے۔ بلکہ بیا یک یقینی امرہے جس کاعلم خدا تعالیٰ کے نز دیک قطعی ہے ) پیغیبر نے کہا کہ اے میرے پروروگار آپ فیصلہ کرد بیجئے حق کے موافق (میرے درمیان اور مکذبین کے درمیان۔ اگر وہ عذاب کے مسحق ہوں تو عذاب میں مبتلا کرد بیجئے اورا گرنصرت ومدد کے مسحق ہوں تواس کے مناسب معاملہ سیجئے۔)

اس دعا کے نتیجہ میں وہ عذاب میں مبتلا کردیئے گئے۔ ( جنگ بدر ، جنگ احد ، احزاب اور حنین میں ) اور ہمارا پر وردگار بڑار حمت والا ہے جس سے مدد جاہی جاتی ہے۔ ان باتوں کے مقابل میں جوتم بتایا کرتے ہو (خدا کے صاحب اولا و ہونے ، میرے جادوگر ہونے اورقر آن کےشعرہونے کے بارے میں )۔

·····ف من يعمل من الضّلحت و هو مؤمن. ميں مومن كا تذكره كركے بيرتنا نامقصود ہے كــ ايمان ہر حسن عمل کے لئے بنیادی شرط ہے.

انا له كاتبون. فرشتول كى كتابت اعمال ك فعل كوائي جانب منسوب فرمايا مميا ب-

لا برجعون کی ایک تفسیر توبیہ کہ تا تیامت وہ دنیا کی طرف لوٹ کر دالیں نہیں آئسکتے۔ دوسری تفسیر بیہ ہے کہ ان کی ہلاکت علم الہی میں مقدر ہو چکی ہے۔ وہ تو ہدایت کی جانب کسی طرح بھی رجوع نہیں کریں گے۔اس صورت میں اہلکنا سے مرادع م ہلاکت ہے اور ہو جعون میں رجوع سے مرادایمان کی طرف رجوع ہوگا۔

عتی اذا فتحت. میں حتی کے متعلق کے سلسلہ میں چندوجوہات بیان کی گئی ہیں۔ایک توبید کہ حتی کامتعلق حوام ہے یااس کامتعلق کوئی محذوف ہے جومعنی سے مفہوم ہے۔ یا پھر بید کہ یہ تسقسط عسوا سے متعلق ہے اور چوتھی صورت بیر ہے کہ اس کامتعلق یااس کامتعلق سرجعون ہےاورخود حسی کے متعلق بربیان کیا گیاہے کہ بریا توحرف ابتداء ہے یاحرف جرہے معنی میں السیٰ کے۔اس طرح اذا فتسحت میں اذا کے جواب میں دوصور تیں بیان کی لئیں ہیں۔اور ریر کہاس کا جواب کوئی محذوف ہے۔ابوا بخل نے قبال مو یساویسلذا کو محذوف مان کراس کا جواب قرار دیا۔اس کے علاوہ اور دوسروں نے فحینند یبعثون کومقدر مان کراہے اذا کا جواب قرار دیا ہے۔ فساذا هسي شساخصة للتن تقمير بمي قصد باورشساخصة خيرمقدم وابسصاد مبتداءموخر وبيهريين كاندب باور

كوفيين كرزد يك شاخصة مبتداءاور ابصار قائم مقام خر

اولسنك عسها مبعدون. اكريهال بياشكال موكهاس آيت كمضمون عدايك دوسرى آيت جس كاحاصل بيه كمة سب جہنم پرآ ؤگے ) تعارض ہے۔اس کئے کہ ور دجہنم سے نز دیکی کا نقاضا کرتا ہے۔حاصل یہ ہے کہ جہنم کےعذاب سے محفوظ رہیں ' کے۔جہنم پر پہنچناعذاب کے لئے ضروری نہیں۔حدیث میں ہے کہ جب مومن جہنم میں آئے گاتو جہنم تصندی ہوجائے گی۔

الاسحة ذههم الفزع الاكبر. فزع اكبر كم مختلف مواقع بيان ك يحية بي - أيك تواس وقت جب جهنيول كي جهنم ميس ڈالے جانے کا فیصلہ کردیا جائے گا۔ دوسرےاس موقعہ پر جب جہنم بند کردیا جائے گااور بہنمی جہنم سے نکلنے سے مایوس ہوجا نمیں گے ۔ اور تيسرے ال موقعہ پر جب جنت اور جہنم کے درميان موت کوذنج کر دَياجائے گااور چوشے فنرع اکبر ہے جہنم کی ہولنا کيال مراد ہيں۔

كعطى المسجل حصرت أبن عباس كالمحقيق كمطابق سجل اس فرشته كانام بجوبندول كانامه اعمال اختتام يرليبيك دینا ہےا در بعض مفسر ی<sup>ن کی سختی</sup>ق ہے کہ **سے جبل** صحیفہ کے معنی میں ہیں اور کتاب اسم مفعول کے معنی میں معنی پیہوں گے کہ جس طرت نامدا عمال لبیٹ دیئے جاتے ہیں ای طرح یہ آسان لبیٹ دیئے جاتیں گے۔زمختری اور قاضی بیضاوی نے لسلسکتب میں لام کوہلت کے معنی میں لیا۔ ہے۔اس صورت میں معنی یہ ہیں کہ نا مداعمال لیبیٹ ویئے جا نمیں کے اور پھر نکھنے لکھانے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ فی الزبود. ذبور برلاسی ہوئی کتاب کو کہتے ہیں۔ نیزالمزبور اسم جنس ہے اور تمام آسائی کتابوں پراس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس جگہ بھی کتبآ سالی ہی مراد ہیں۔

من بعد المذكو اكثرمفسرين اس يمتفق بي كه ذكو سے مرادلوح محفوظ بيد بعض صحيح احاديث سے بھي اس كى تائيہ وتى ہے۔جس میں ذکر کولوح محفوظ کے معنی میں لیا گیا ہے۔جبیبا کہ بخاری شریف میں کتاب بدءامخلق کے تحت ایک حدیث آئی ہے۔جس كاايك جزييہ ہے۔ كان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء يهال بھي ذكركارٌ جمهٰوح محفوظ كيا كيا ہے۔

ان الارض يرثها. قرآن من ارض كااطلاق ارض جنت يربجي مواج ـ جيماكة بت الحمدلله الذي صدقنا وعده و اور ثنا الارض منبوا من الجنة ميں ارض سے مراد جنت لي گئي ہے۔ ائي طرح يهاں بھي تمام محققتين اور حضرت ابن عباس سے ليے کرا کابرتابعین تک سب نے ارض جنت ہی مرا دلیا ہے۔

الا رحدمة. اس كے منصوب ہونے كى ايك وجه توبيه وسكتى ہے كه بير مفعول له ہو۔ يعني آپ ﷺ كى رسالت سے مقصود رحمت ہے۔ یا بیمنصوب حال ہونے کی بناء پر ہو۔ جس ہے آپ کےسرا پارحمت ہونے پر زور دیا گیا ہواور ہوسکتا ہے کہ مضاف محذوف ہو۔ ترجمه بيه وكاكه آپ كورحمت والارسول بنا كرجيجا كيا ہے۔

﴿ تَشْرَتُ ﴾ .....ارشاد ہے کہ بندوں کے سارے اعمال لکھ لئے جاتے ہیں۔کوئی سابھی عمل ایبانہیں جو کتابت ہے رہ جاتا ہو۔ اگر انسان نے نیک اعمال کتے ہوں گے اور اس کے ساتھ ایمان کی دولت ہے بھی سرفراز ہوگا تو اسے اس کے نیک کا موں کا بہترین بدلہ دیا جائے گا۔ ہرحسن عمل کے ساتھ ایمان کا ہونا بنیا دی شرط ہے۔ کیونکہ بغیر دولت ایمان کےحسن عمل بھی تقریباً ہے کارہی رہتا ہے۔

ر جوع ناممکن ہے:.....وہ تو میں جواپی سرکشی و ناکامی کی وجہ ہے ہلاک و برباد کردی گئیں وہ تا قیامت پھردنیا میں لوٹ کر

نہیں آسکتیں۔ آیت کی دوسری تفسیر میجی کی گئی ہے کہ جن توموں کے لئے ان کی بدیختی کی وجہ سے ہلا کت مقدر ہو چی ہی وہ بھی ہدایت تہیں پاسکتیں۔اس تفسیری صورت میں ہلا کت نہیں۔ بلکہ ارادہ بلاکت مراد ہوگا اور رجوع سے مراد کفرے ایمان کی طرف رجوع ہوگا۔ کیکن پہلی نفسیر زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے۔اس صورت میں ان کی واپس ایک خاص وفت تک کے لئے تاممکن ہے۔ کیونکہ قیامت کے دن سب از سرِنو زندہ ہوکرسا منے آئیں گے۔اس وقت موعود کے قرب کی ایک علامت بیہ ہوگی کہ یا جوج و ماجوج کوسد ذو والقرنین سے رہائی مل جائے گی اور وہ دندناتے ہوئے لوگوں کے سامنے نمودار ہوں گے۔

علامه طنطاوی کی تحقیق بیہ ہے کہ یاجوج و ماجوج یافث بن نوح کی اولا دمیں سے ہیں اور بینام لفظ '' انجی النار'' سے ماخوذ ہے۔جس کے معنی آ گے کا بھڑ کنا ہے۔ کو پاان کی شدت اور کثرت کی طرف اشارہ ہے اور بعض اہل تحقیق کی راتی ہیہے کہ متکولیوں اور تا تاربون كاسلسلەنسب ايك "ترك" نامى تحص تك پېنچتا ہے اوراس كوابوالمقدار ماجوج كہتے ہيں \_ بہرحال اسسلسله كي تفصيلات سورة کہف میں گز رچکی ہیں۔ نیز الجیل میں خروج یا جوج و ماجوج کو قیامت کی علامت بتایا گیا ہے۔

جب بدونت موعودا جا تك آئة كافرول كي آتكهين خوف ودهشت كي وجدي يَصِي كي مَعِين ره جائي كي اوربيب اختيار کہدائھیں گی کہ بائے ہماری کیسی بدھیبی ہے کہ ہم اس وقت موعود کی طرف سے غفلت میں بڑے رہے۔ بلکہ واقعۃ ہم قصووار ہیں۔ کیونکہ تنبید کے باوجودہم بیرارہیں ہوئے اور کفروا نکار میں بتلارہے۔

تر عیب وتر ہیب :..... بت پرستول کو تنبید کی جارہی ہے کہتم اور تمہارے بدبت جن کی تم پرستش کررہے ہوسب کے سب جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ مگر ظاہر ہے کہ انبیاء اور ملائکہ وغیرہ اس ہے منتنی رہیں تھے۔ کیونکہ کفار کی پرسٹش میں ان کی رضا کو قطعا کوئی و حل نہیں ۔ کفار کے ساتھ ان کے معبود وں کا بھی جہنم میں جانا ان کی پر سنٹ کرنے والوں کے لئے اور بھی تکلیف وحسرت کا باعث ہوگا۔ آگر ہے سے معبود ہوتے تو آ گ میں کیول جلتے؟ یہاں تو معبود اور عابد دونوں ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہیں گے۔ ہے جہنمی شدت تکلیف میں اس قدر چلائیں کے کہان کے سوااور کوئی آواز سائی بھی نہ دے گی۔

سبقت لهم منا المحسنى. مين حسنى سےمرادرجمت وسعادت ہے۔جہنميوں اوراس كےعذاب كاؤكركر كاس كے مقابل میں نیک لوگوں اور ان کی جزاء کا ذکر ہے۔وہ لوگ جومومن تصاور جنہوں نے دنیا میں نیک اعمال کئے تھے، انہیں بہترین بدلہ ملے گا۔ دنیامیں ان کے اعمال نیک منصقو آخرت میں نواب اور بہترین بدلہ ملے گا اور رحمت خداوندی ہے سرفراز ہوں مے جہتم اور اس کی ہولنا کیوں ہے محفوظ رہیں گے اور صرف یہی نہیں بلکہ انہیں جنت ملے گی جس کی تعریف کمال بلاغت کے ساتھواس جملہ میں کر دی گئی كه وهب في مااشتهت انفسم خالدون ليني وه جكه اليي موكى جهان سب يجهانسان كي ابني مرضى كےمطابق موكا جوغذاوه حا ہے گا وہی حاضر ہوگی جومشغلہ اسے بہند ہوگا وہی اس کے لئے موجود ہوگا۔

غرض یہ کہ سب مجھاس کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ دنیا کی مختصرترین زندگی میں اپنے کوقو انین الہی کے مطابق چلانے کا نتیجہ بیہ نظے گا کہ جنت میں سارے توانین تکوین اس کے ماتحت ومکوم ہوں سے اور پھریے کیفیت عارضی ہیں بلکہ دائمی ہوگی۔مومن نے ایک مخضر ونت کے لئے اپنے آپ کوا حکام اللی کے ماتحت رکھا تو خدا تعالی نے اس کے مقابل میں اس کوابدی اور لا زوال نعمتوں ہے سرفراز بنایا۔ جشر ونشرآ سان ہے: ..... جب لوگوں كودوباره حساب وكتاب كے لئے زنده كيا جائے كااور جنتيوں كے جنت ميں جانے كا اورجہنیوں کے جہنم میں بھیجنے کا فیصلیہ وجائے گا تو وہ وقت انتہائی ہولناک اورخوفناک ہوگا کیکن موسین کو ذرا بھی دہشت نہیں ہوگی۔ انہیں تو موت سے جاتے ہی تسکین وشفی کے لئے فرشتے مل جائیں مے جواعز از واکرام کے ساتھ انہیں ہاتھوں ہاتھ لے لیس مے اور انہیں و ھارس دیتے ہوئے کہیں گے کہ ای دن کا وعدہ تم ہے کیا گیا تھا۔ آج کے دن تمہیں اپنے نیک اعمال کابدلہ ملے کا محبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میروہ دن ہوگا جب آسان کو لپیٹ دیا جائے گا۔

بخاری شریف میں ہے کہ آنحضور ﷺ ماتے ہیں کہ قیامت کے دن خدا تعالی زمینوں کو تھی میں لے لیں گے اور آسان اس کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے۔

حضرت ابن عباس رمنی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ ساتوں آسان کواور و ہاں کی ساری مخلوق کواس طرح ساتوں زمینوں کواور و ہاں کی کل کا ئنات کو خدا تعالیٰ اپنے وائیس ہاتھ میں اسی طرح لپیٹ لیں گے بے جیسے رائی کا دانہ توسیل سے مراد نامہ اعمال ہے۔

اورایک رائے بیہ ہے کہ اس سے مرادوہ فرشتہ ہے جونا مداعمال لکھتا ہے۔ جب انسان مرجا تا ہے تو یہ فرشتہ اس کے نامہاعمال کو قیامت تک کے لئے لپیٹ کرر کھ دیتا ہے۔ لیکن اکثر مفسرینؒ نے پہلے قول کوئر جیح دی ہے اور بجل سے مراد نامہ اعمال لیا ہے۔ لغت ہے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

تواس دن خداتعالی تمام مخلوق کواز سرنوپیدا کرے گااور یکوئی تعجب خیز اور جیرت آنگیز بات نہیں۔ کیونکہ جو پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے تو اعادہ تواس کے لئے بہت آسان ہے۔ اس کے متعلق ارشاد ہے کہ ہم نے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کر کے رہیں گے۔ قرآن کریم قیامت اوراس کی ہولنا کیوں کا اس کے ساتھ بشارت وخوشخری کا تذکرہ اس کشرت سے اس وجہ سے کرتا ہے کہ مخاطب کے دل میں آخرت کا عقیدہ رائخ ہوجائے۔ یہ عقیدہ آخرت اس کے دل میں وہم و گمان کے درجہ میں ندر ہے۔ بلکہ اس پر کامل و مکمل طریقہ پریفین آجائے۔ اور بیاس وجہ سے کہ ساری نیکیوں کی جڑیہی عقیدہ آخرت ہے۔ اس آخرت کے خوف سے انسان نیکیوں کی جانب متوجہ ہوتا ہے۔ اس لئے اس کا مقصدانسان کوئیکیوں کی جانب توجہ دلا ناہے۔

مالیوی اورطلب فیصلہ: .......خدا تعالیٰ جس طرح اپنے نیک بندوں کواخروی نعمتوں سے سرفراز فرما تا ہے۔ای طرح دنیادی نعمتوں ہے بھی مالا مال کرتا ہے ای طرح بیآیت مونین کے لئے بشارت ہے دنیوی نعمتوں اوراس کی بادشاہت کی۔

اور بعض مفسرین نے ارض سے مراد جنت کی ہے۔ اس صورت میں آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ لوح محفوظ میں کھنے کے بعد ہم نے کتب آسانی میں بھی اس کی اطلاع دے دی ہے کہ سرز مین جنت کے مستحق اور مالک تو نیک اور صالح بندے ہی ہوں ہے، جنہوں نے اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزاری ہوگی۔ ہمارے عبادت گزار بندوں کے لئے قران میں ہر طرح کی نصیحت موجود ہے۔ وہ قرآن جو نبی آخرانز مان آنحضور پھی پراتارا گیا۔ جنہیں سارے جہان کے لئے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے تو جس نے اس نعمت کی قدر کی وہ نیا وا آخرت دونوں جگے کا میاب رہااور جس نے اس کی ناقدری کی وہ ناکام وہر باد ہوا۔

آ نحضور کے مطابق اپناطرز کمل آئے ہے۔ تم بھی اس کو اطلاع دے دیجے کہ میرے پاس خداکی وحدانیت کی وحی آتی ہے۔ تم بھی اس پر
ایمان لا و اور اس کے مطابق اپناطرز کمل قائم کرو۔ اگر اس اطلاع کے بعد بھی تم لوگوں نے اعراض کیا اور خداکی وحدانیت پرایمان نہیں
لائے اور اس کے احکام کی تعمیل نہیں کی تو نتائج کے ذمہ دارتم خود ہوگے۔ میرے اوپر کسی طرح کی ذمہ داری نہیں رہے گی اور نہ تمہارے لئے کسی عذر ومعذرت کا موقعہ رہے گا۔ کیونکہ ہم نے بار ہاتم کو تنبیہ کردی اور غفلت کے نتائج سے باخبر کر چکا ہوں۔

نیز اعراض کی صورت میں ہم نے جس عذاب کی تمہیں اطلاع دی ہے وہ آکر رہےگا۔خواہ وہ عذاب جلد آجائے یا دیر سے آئے۔انبیاءکرام علیہ السلام کوزیادہ سے زیادہ وقوع عذاب کی اطلاع دی جاتی ہے۔وقت اور زمانہ کے تعین کی اطلاع تو آئیس بھی نہیں ہوتی ہوتی ہے۔ رہی عذاب میں تا خیر کی وجہ تو ممکن ہے اس میں تمہاراامتحان ہواور بیدد کھنا کہ شایداب بھی تم ایمان لے آؤیا پھر تمہیں بیعارضی مہلت دینااس وجہ سے ہوکہ تمہاری غفلت میں اوراضا فہ ہوجائے جس ہے تم سخت سے خت عذاب کے مستحق ہو نجاؤ۔

جب آنخضور کی مرطرح تبلیغ کرنے کے بعدان کے اصلاح حال سے مایوں ہوگئے تو آپ نے خدا تعالی سے دعاکی کہ آپ اللہ! اب حق اور باطل کا فیصلہ کردے۔ بعنی ان کا فروں کوسماز وسامان کے باوجود نیست و تا بود کردے تاکہ لوگ ان کی تباہی کواپی آنکھوں سے دیکھیں اور ان کے تفروالحاد کی آنہیں بوری سزال جائے۔ ای طرح مسلمانوں کے نام ونشان کے مٹانے کی تمناخاک میں ل کررہ جائے۔



سُورَةُ الْحَجِّ مَكِّيَّةٌ اِلْآوَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَّعُبُدُ اللَّهَ الْاَيَتَيُنِ اَوُ اِلْآهَذَ انِ خَصُمَانِ السِّتُ ايَاتٍ فَمَدَنِيَّاتٌ وَهِيَ اَرْبَعٌ اَو خَمُسٌ اَوُسِتٌّ اَوُسَبُعٌ اَوُثَمَانٌ وَّسَبُعُونَ ايَةً

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱشُدَّكُمُ آيِ الْكَمَالَ وَالْقُوَّةَ وَهُوَ مَابَيْنَ الثَّلا إِنْنَ إِلَى الْارْبَعِيْنَ سَنَةً وَمِنْكُمُ مَّنُ يُتَوَفَّى يَمُونُ قَبْلَ بُلُوْغِ الْاشَدِ وَمِنْكُمُ مَّنُ يُودُّ اِلْمَى اَرُذَٰلِ الْعُشْرِ اَخَسِّهِ مِنَ الْهَرَمِ وَالْخَرُفِ لِكُيَّلا يَعْلَمَ مِنَ ابْعُدِ عِلْمٍ شَيْئًا قَالَ عِكْرَمَةُ مَنْ قِرَأُ الْقُرُانَ لَمَ يَصِرُ بِهٰذِهِ الْحَالَةِ وَتُوَى الْلاَرْضَ هَامِدَةً يَابِسَةً فَاذَآ ٱنُوَكُنَا عَلَيْهَا الْمَمَاءَ اهْتَزَّتُ تَحَرَّكَتُ وَرَبَتُ اِرْتُنْفَعَتُ وَزَادَتُ وَالنَّبَتَتُ مِنُ زَائِدَةٍ كُلِّ زَوْجَ صِنُفٍ بَهِيُجِهِٰدِ﴾ حَمَنِ ذَلِكَ الْمَدُكُورُ مِنُ بَدِأُ خَلَقِ الْإِنْسَانِ الله اخِرِ إِخْيَاءِ الْأَرْضِ بِأَنَّ بِسَبَبِ إِنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ الثَّابِتُ الدَّائِمُ وَأَنَّهُ يُحْبِي الْمَوْتِلَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ ﴾ وَّأَنَّ السَّاعَةَ اتِيَةٌ لاّريُبَ شَكِّ فِيُهَ الْوَانَّ اللَّهَ يَبُعَثُ مَنُ فِي الْقُبُورِ ﴿ مَهُ وَنَزَلَ فَي آبِي جَهَلٍ وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْم وَاللهُدِّي مَعَهُ وَالا كِتلبِ مُّنْهِرٍ ﴿ إِنَّهِ لَـهُ نُؤَرَّمَعَهُ قَـانِيَ عِطُفِهِ حَالٌ أَى لَاوِى عُـنُقَهُ تَكَبُّرًا عَن الإيسمانِ وَالْعِطْفُ الْجَانِبُ عَنُ يَمِيَنِ اَوُ شِمَالِ لِيُضِلُّ بِـفَتْحِ الْيَاءِ وَضَيِّهَا عَنُ سَبِيُلِ اللهِ دِيْنِهِ لَهُ فِى اللُّذُنِّيا خِزْيٌ عَدْابٌ فَفْتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ وَّنُهِ يُسقُهُ يَوُمَ الْقِيلَمَةِ عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿ فَ الْإِحْرَاقِ بِالنَّارِ وَيُقَالَ لَهُ ذَلِكَ بِهَا قَدْمَتُ يَلُ لَكَ أَىٰ فَدَمْتُهُ عُبِرَعَنُهُ بِهِمَا دُوْنَ غَيْرِهِمَا لِآلٌ أَكْثَرَ الْاَفْعَالِ تُزَاوِلُ عُ بِهِمَا وَأَنَّ اللهَ لَيُسَ بِظُلامِ أَى بِذِى ظُلُمٍ لِلْعَبِيلِمْ ۖ فَيُعَذِّبُهُمْ بِغَيْرِذَنُبٍ

مر جمہہ:.....اے لوگو! اپنے پروردگار (کے عذاب ہے) ڈرو (اوراس کی اطاعت کرو) کیونکہ قیامت کے دن کا زلزلہ بڑی بھاری چیز ہے( زلزلہ زمین کی شدیدترین حرکت کا نام ہے۔ بیقر ب قیامت میں پیش آئے گا۔جس وفت کہ آفاب ہجائے مشرق کے مغرب ہے طلوع ہوگا اور بیلوگوں کے لئے ایک قتم کا عذاب ہوگا ) جس روزتم اسے دیکھوگے ( کہاس عذاب کی وجہ ہے ) ہر دودھ یلانے والی اپنے وو دھ پیتے بیچے کو بھول جائے گی ( اس طرح ہرحمل والی اپناحمل ڈال دے گی اورلوگ بخصے نشہ میں وکھائی دیں گے۔ حالا نکہ وہ نشر میں نہ ہوں گے۔ ( ان کا بیزشکسی نشلی چیز کے استعمال کی وجہ ہے نہیں ہوگا۔ بلکہ شدت خوف کی بناء پران کے ہوش وحواس ورست نہیں رہیں گے ) ہلکہ اللہ کاعذاب ہے ہی سخت چیز۔اور پچھلوگ ایسے بھی ہیں جواللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر جانے بوجھے جھگڑا کرتے ہیں اور ہرسرکش شیطان کے پیچھے ہولیتے ہیں (بیآیت نضر بن حارث اوراس کے ہم خیال لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جوفرشتوں کوخدا کی بیٹیاں کہتے اور قر آن کو پچھلوں کی داستان ،اس طرح مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے کے منکر تھے وغیرہ وغیرہ۔ادراییے اس خیال میں وہ شیطان کی اتباع کیا کرتے تھے )اس کی نسبت تو بیلکھا جاہیجا ہے (اور شیطان کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ ) جوکوئی بھی اے دوست رکھے گا تو اے وہ گمراہ کر کے ہی رہے گا اوراس کوعذاب دوزخ کا راستہ دکھا دے گا۔اے لوگو! ا گرتم و وبارہ زندہ اٹھنے سے شک میں ہو (بیخطاب اہل مکہ ہے ہے کہ ) تو پھرغور کرو۔ہم نے تہمیں مٹی سے پیدا کیا ، پھرنطفہ ہے ، پھر خون کے لوتھڑے ہے، پھر بوٹی سے (کہ بعض) یوری ہوتی ہیں اور (بعض) ادھوری (مطلب سے ہے کہ ان میں سے کامل الخلقت ہوتے ہیں اوربعض ناقص الخلقت ہوتے ہیں ) تا کہ ہم تمہار ہے سامنے اپنی قدرت ظاہر کردیں (اور تمہیں یقین آ جائے کہ جواس طرح انسان کو پیدا کرسکتا ہے وہ دوبارہ زندہ کرنے پربھی قادر ہوگا )اور ہم جم میں جس کو جا ہتے ہیں ایک مدت معین تک تھمرائے رکھتے ہیں۔

پھرہم تم کو بچہ بنا کر(مال کے بیٹ) سے باہراہ تے ہیں۔ پھر (تمہاری عمر میں اضافہ کرتے ہیں) تا کہتم اپنی جوانی تک پہنچ جاؤ (اور تمہارےجسم میں بھر پورطافت وقو ت پیدا ہوجائے اور ہیٹمیں ہے جالیس سال تک کی عمر ہے )اورتم میں وہ بھی ہیں جو (جوانی کو پہنینے سے پہلے ہی ) مرجاتے ہیں۔اورتم میں وہ بھی ہیں جنہیں نلمی عمر تک پہنچادیا جاتا ہے(اورعمر کے اس مرحلے میں پہنچ جاتے ہیں جب کہ ان کے ہوش وحواس بھی درست نہیں رہتے۔جس کا متیجہ میہ ہوتا ہے ) کہ وہ ایک چیز ہے باخبر ہوکر ہے خبر ہوجاتے ہیں (لیکن حصرت عکرمٹقر ماتے ہیں کہ جو محص تلاوت قرآن کا عادی ہوگا وہ عمر کے کسی مرحلہ میں بھی ہوش وحواس نہیں کھوئے گا)اورتو دیکھتا ہے کہ زمین خشک ہے۔ پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے اور پھولتی ہے اور ہرفتم کی خوشنما نبا تات ا گاتی ہے (انسان کی ابتداء پیدائش سے لے کرزمین کومرسبز وشا داب بناوینے تک کا بیان ) میںسب اس سبب سے کہ اللہ ہی برحق ہے اور وہی ہے جانوں میں جان ڈ التا ہےاور وہی ہرچیز پر قادر ہےاور (اس سبب ہے بھی کہ ) قیامت آنے والی ہے۔اس میں ذراشہ نبیں اورانندوو ہارہ اٹھائے گا آہیں جوقبروں میں ہیں۔

اورانسانوں میں بعض ایسابھی ہوتا ہے جواللہ کے بارے میں ججت کرتار ہتا ہے۔ بغیرعلم کے بغیر دلیل سے اور بدون کسی روش کتا ب کے تکبروگر دن کشی کرتے ہوئے (بیآ بیت ابوجہل کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ تکبری وجہ ہے وہ ایمان ہے اعراض کرتا ہے۔ ) شانسی عسطیفید کے معنی گردن توادھراوھر پھیر تااور بیمنصوب ہے ہر بنائے حال تا کہ ( دوسروں کوبھی )الٹد کی راہ ہے۔ بےراہ کردے (لیست ل کے یامی صمداور فتہ دونوں قرائت ہے) ایئے تین کے لئے دنیامی بھی رسوائی ہے (جنگ بدر میں قبل کئے گئے ) اور قیامت کے دن ہما ہے جلتی آ گ کا مزہ چکھا تیں گے (اوران ہے کہا جائے گا) کہ بہتیرے ہی کرتو توں کا بدلہ ہے ( یہاں صرف ہاتھ کا تذکرہ کیا گیا۔وہ اس وجہ سے کہ اکثر کام انہیں ہاتھوں ہے کیا جاتا ہے ) اور یہ بات ثابت ہے کہ خدا تعالی بندوں پرظلم کرنے والانہیں ہے (لبذائمهيں بغير جرم كے سزانبيں دے گا)\_

شخفین وتر کیب: .....زله الساعة حضرت علقمه گیرائ ہے کہ بدزلزلداس وقت آئے گاجب قیامت بہت قریب آ جائے کی اوربعضوں کی رائے ہے کہ بیاس وفت آئے گا جب سورج بجائے مشرق کے مغرب سے نکلے گا اوربعض بیا کہتے ہیں کہ بین ۔ قیامت کے دن بیزلزلہ آ ہے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ اسی زلزلہ سے قیامت کی ابتداء ہوگی ۔ کیکن مشہور مفسر قرطبی ؓ نے اس کوتر نیجے دی ہے کہ بیزلزلہ قرب قیامت میں ہی چیش آئے گا۔ وہ اس وجہ ہے کہ آیت میں بیے ہے کہ اس دن دود ھا پلانے والی عورت اسینے دورھ پینتے نیچے کوبھول جائے گی اور حاملہ عورت کاحمل ساقط ہوجائے گا۔ حالا نکہ قیامت کے دن اس طرح کی کوئی بات پیش نہیں آئے کی۔ لبنداآیت ہے قرب قیامت ہی مرادلینا جا ہے۔

اس سے یوم قیامت مراد کینے والے حضرات بہ جواب دیتے ہیں کہ بیار شاد مجاز اسے اور اس سے قیامت کی ہولنا کیاں اور شدت مراد ہے۔حقیقت ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور بیحضرات دلیل میں اس آیت کو پیش کرتے ہیں ۔ یسو مسا یسجیعل المو المدان مشیب آ کہ جس دن بیچے بوڑھے بن جائیں گے ... بتوجس طرح اس آیت میں قیامت کی ہولنا کیوں کو بیان کیا گیا ہے اسی طرح یہاں مجھی قیامت اوراس کی ہولنا کیاں ہی مراد ہیں۔

یسوم ترونها. یوم کے منصوب ہونے کی کئی دجہ ہوسکتی ہے۔ یہ تندھل کامفعول فیہ مقدم ہویا آ بہت سابق میں عظیم سے منصوب ہوتیسری صورت بیے کہ اذکر فعل محذوف اور یوم اس کامفعول ہواور ہوسکتا ہے کہ الساعة کابدل ہو۔ زلز لة سے بدل اشتمال ہونے کی بناء پربھی منصوب پڑھا جا سکتا ہے۔ سکتب عبلیہ، عام طور پراسے من کلمفعول پڑھا گیاہے۔ان دونوں جگہ مفعول ہے۔انبہ اوراس کا ماتحت محلاً مرفوع ہے۔ کیونکہ وہ فاعل کے قائم مقام ہے۔علیہ اور انہ دونوں کی ضمیر من کی جانب لوٹتی ہے جو پہلے ندکور ہوا۔

لنبین لکم، لنبین کامفعول جو کمال قدرتنا ہے محذوف ہے۔نبین لکم متعلق ہے خلقنا کم کے اور لنبین کالام عاقبت کے لئے ہے۔لتست دلو ابقدرتنا بیعلت ہے نبین لکم کی۔مطلب یہ ہے کہ تخلیق کے تمام مراحل کو و کھ کرتم حشر ونشر کی قدرت پراستدلال کرسکوکہ جومقتدرذات ابتداء معدوم کواس طرح موجود کرسکتی ہے وہ عدم کے بعدووبارہ بھی وجود میں لانے کی مکمل قدرت رکھتی ہے۔

نے خوجکم طفلاً. طفلاً عال واقع ہور ہاہے نہ خوجکم کے مفعول سے اور کیونکہ طفلاً مصدر ہے اس لئے اسے مفرد استعمال کرنا ضروری ہے۔

شانسی عبط فسہ سے مرادح سے پہلوتی ہے۔ بالعموم اعراض کرنے والا گرون پھیر لیتا ہے۔ عدم استقامت حق کوگرون پھیرنے سے تشبیدی گئی۔

ثم من نطفة. نطقه غذائ اتباني كاآخري جوبر موتاب-

من علقة علقه اس حالت كانام ہے جب نطفه پرسرخی اورغلظت پیدا ہوجائے۔

من مضعة. ياس حالت كانام ب جب علقه مستحق بيدا بوجائد

مخلفة وغير مخلفة. مخلفة وه حالت جب كه پورے اعضاء تركيب پاجائيں اورغير مخلفة وه حالت جب كه بعض اعضاء ناقص رہ جائيں۔

ر بط .....ان کنتم فیی دیب من المعث کاماقبل ہے ربط ہے کہ ماقبل میں اللہ کی وسیع ترین قدرت میں شبہ کرنے والوں کا ذکر آیا تھا۔ بیضہ اکو کمز ور سیحصنے والے حشر ونشر پر خدا تعالیٰ کوغیر قادر سیحصتے تھے۔اس لئے حشر ونشر کا تذکرہ شروع کیا اور دوولائل اس مضمون پر چیش فرمائے۔اول بیاکہ تم خودا پی تخلیق پرغور کرو۔ ثانیا نباتات پرنظر ڈالو کہ کس طرح ہم معدوم کوموجود کردیتے ہیں۔ای طرح سورۂ انبیاءاور سورہ جج کے درمیان ربط ہے۔

یادہ دگا کہ سورہ انہیاء میں حفرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ قدر نے تفصیل سے سنایا گیا تھا۔ لینی اس نی جلیل کا بدء فطرت سے موحد ہونا، پنیمبرانہ صلاحیتوں سے سرفراز ، عنفوان شباب میں باطل پرستوں سے معرکۃ لاآ راء مناظرہ ، بتوں کی بے بنیادی واضح کرنے کے لئے تدبیر و حکمت سے لبریز مظاہرہ اور حق پہندی وصدافت لسانی کی راہ میں در پیش مصیبتوں کو آگیز کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیاد وصاف اور کارنا ہے سورۃ النہیاء میں گزرے۔ اکابری یادگار، مسرت کے مواقع پرنشاط وطرب بنم آگیز مراحل میں حزن وطلال بالکل اسی طرح فطری تقاضوں پر پابندی عائد میں حزن وطلال بالکل اسی طرح فطری تقاضوں پر پابندی عائد میں کرتا ہے۔ یہاں ماہ صیام کی پراز مشقت عبادت کے بعد عید بھی ہندی مہندی کہ نہیں کرتائہ بال ان تقاضوں کی تجمیل کا جائزہ ومتوازی را ہیں متعین کرتا ہے۔ یہاں ماہ صیام کی پراز مشقت عبادت کے بعد عید بھی ہندی اور نکاح و شادی کے موقعہ پر مظاہرہ مسرت کیلئے اجازت بھی ، سانچہ موت پر گریہ و بکاء کا جواز بھی ۔ یہی اسلام کا امتیاز دوسرے ندا ہب سے ہدیا ابرائیم علیہ السلام کی یادگار قائم کرنے کا مطالبہ ایک فطری مطالبہ ہے۔ اگر آ پ اس حقیقت کو بھی گئو کا کائنات انسانی کے موحداعظم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یادگار قائم کرنے کا مطالبہ ایک فطری مطالبہ ہے۔ لیکن اسلام رس اسی کا توریم جن کاذکر ضمنا سور مطالبہ ہے۔ لیکن اسلام رس انے مزائے کے مطالب کی جی جن کاذکر ضمنا مورہ کے مطالبہ ہے۔ ایکن اہل وعیال کی بھی جن کاذکر ضمنا مورہ کے معرب سے بری یادگار تج کی عبادت ہے اور ان کے ان اہل وعیال کی بھی جن کاذکر ضمنا مورہ

ا نبیاء میں آیا تھا۔ایک باران حقائق کو پھرذ ہن میں تاز ہ کر لیجئے۔

ا۔ حج کی عبادت میں اساسی حیثیت خانہ کعبہ کی ہے۔ وہ خانہ کعبہ جس کے معمارابراہیم واسمعیل علیہماانسلام ہیں۔

۳۔ یہاں صفادمروہ کے درمیان سعی بھی ہے جوسیدہ ہاجرہ کی مصطربانہ دوڑ دھوپ کوجذب کرنے کی ایک والہانہ اوا ہے۔

س\_ یہاں قربانی بھی ہے جواشعیل علیہ السلام کی قربانی کا ایک تذکار ہے۔

پس و کیھتے جائے کہ حج کی تمام عبادت کا قلب و قالب ابراہیم علیہ السلام اوران کے اہل بیت پر بیتے ہوئے پچھوا قعات ہیں جنہیں عبادت کی صورت میں تا قیامت جاری کر دیا گیا۔ پھراسے بھی محفوظ رکھئے کہ سورۂ انبیاء بے خاتمہ پرمضمون تو حیدتھا۔ جج تو حید پندی کی ایک تمرین وریاضت ہے۔سرز مین مکہ معظمہ کا ذرہ ذرہ مظاہر کا امین ہے۔خانہ کعبہ کا پرنورڈ ھانچہ،مقام ابراہیم، حیاہ زمزم،صفا ومروہ ، دامن دل کوالجھانے والے سینکٹر وں شعائر ہیں۔ کیکن موحد کا قلب ان جھمیلوں میں بھی خدا ہی کی طرف نگار ہتا ہے۔ پھروطن سے بے وطنی ،احرام پوشی جوگفن پوشی کی ایک تصویر ہے۔بھی منی کے ریکتان میں ،گا ہے عرفات کے لق و دق صحرامیں ، پھربھی مز دلفہ کی زمین پراور پھر بھی منیٰ سے مکہاور مکہ سے تامنیٰ اوراس ساری دوڑ دھوپ میں کا نیپتے ہوئے دل جھکی ہوئی نگاہیں ،بیم ور جاء کی محمری کیفیات ، بیہ اندیشه که نهیں بیساراسفرنا کام ندر ہےاور دوسری جانب خدا کی رحتوں پریقین ۔ گویا کہ ایک قیامت صغریٰ جو قیامت کبریٰ کا پیش خیمہ ہے۔اے پڑھیئے اورسور وانبیاء کے اختیا م کودیکھئے۔

وہ دن بھی یا دکرنے کے قابل ہے جس روز ہم فخہ او لی کے وقت آ سانوں کواس طرح لپیٹ دیں گے جس طرح لکھے ہوئے مضمونوں کا کاغذ لیبیٹ لیاجا تا ہے ورہم نے جس طرح اول بارپیدا کرنے کے وقت ہر چیز کی ابتداء کی تھی۔اسی طرح آ سانی ہے اس کو دوبارہ پیدا کردیں گئے۔

اورساتھ ہی سورہ کچ کی اس ابتداء پرنظر ڈالئے ....اےلوگو!اپنے رب سے ڈرو۔ کیونکہ یقیناً قیامت کے دن کا زلزلہ بڑی بھاری چیز ہوگی۔جس روزتم اس زلزلہ کو دیکھو گےاس روزتمام دودھ پلانے والیاں مارے ہیبت کےاپنے دوھ پیتے بیچے کومجول جاتیں کی اورتمام حمل والیاں اپناحمل بورے دن ہونے ہے پہلے ڈال دیں گی اوراے مخاطب بچھ کولوگ نشہ کی ہی حالت میں دکھائی دیں گے۔ حالا نکہ وہ واقع میں نشہ میں نہ ہوں گے لیکن اللہ کاعذاب ہے ہی سخت چیز ..... تو پھرآ پکوان ہر دوصورت میں لفظی ومعنوی ارتباط کا ا کیکسٹسل نظام نظر آئیگا۔افسوس کہاس تغسیر کی تنگ دامنی کی بناء پر قلم مزید عرض دمعروض ہے در ماندہ ہے۔

شَاكِ مَرْ ول: ...... تيت ومن المنساس من يسجدان في اللّه بغير علم: نضر بن حارث يا ابوجهل والي ابن خلف وغيره کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔جوخداتعالی کی قدرت اوراس کی صفات سے اختلاف کرتے تھے اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں اور قرآن کو م پچھلوں کی ایک داستان قرار دیتے ۔ای طرح پرحشر دنشر اور جزاء دسزا کے بھی منکر تھے اور آج کے دور میں تو ندمعلوم کتنے ابوجہل اس آیت کے مصداق قرار دیئے جاسکتے ہیں۔جنہیں خدا تعالیٰ کی قدرت اور اس کی حکمت میں بے پناہ شبہات ہیں۔انہیں لوگوں کے بارے میں ارشاد ہے کہ آئبیں نہ تو اس بارے میں کوئی علم ہے اور نیمقل ، بلا وجہ اور بغیرنسی دلیل کے اختلا ف کرتے ہیں۔

﴿ تشریح ﴾: ......فرکر قیامت: ......اس سورة کی ابتداء میں لوگوں کو قیامت کی یاد ولائی گئی ہے اور اس دن کی کھبراہٹ اور بوکھلا ہٹ کا نقشہ تھینچا ہے۔جس دن صور پھونکا جائے گا اور قیامت کی ابتداء ہوگی اس دن لوگوں کی ہیبت کا مدعالم ہوگا کہ دووج پلانے والی مائیں جنہیں اینے بچوں ہے بے بناہ محبت والفت ہوتی ہے اور جسے وہ کسی بھی حالت میں اپنے سے جدا کرنا

گوارانہیں کرشکتیں۔اولا دیے مال کی محبت کسے نہیں معلوم اوروہ بھی ایک شیرخوار بچہ سے ۔لیکن وہ دن اتنا ہیبت ناک ہوگا کہ بیہ ما تمیں بھی اپنے دود ھے پلاتے بچوں کو بھول عائمیں گی اور ڈروخوف کے مارے حاملہ عورتوں کے حمل ساقط ہوجائمیں گے۔ بچے بوڑھے نظراً نے لگیں تھے۔ ہرایک مخص حیران و پریثان ہوگا۔لیکن اس طرح نظرا آئیں ئے جیسے کہ نشہ میں ہوں اور اپنے ہوش وحواس کھو بیٹھے ہوں گے۔ حالانکہ وہ نشہ میں نہیں ہوں گے۔ بلکہ اس دن کی ہولنا کی کا ہلکا سانقشہ کھینچا گیا ہے۔ بیرنہ مجھنا جا ہے کہ اس دن کی ہیبت بس اتن ہی ہوگی۔

ز لسز لمة السساعة جس كاابتدائي آيت مين تذكره ہے۔اس سے مرادوہ زلزلہ ہے جس سے قيامت كى ابتداء ہوگى \_جس كے متعلق ارشاوے اذا زلزلت الارض زلز الھا۔ كدجب زمين ايك زوردارجنبش كے ساتھ بلاكرد كھوى جائے گى۔

اس طریح فرمایا گیا۔افا د جست الاد ض دجهاً النج. جب زمین زورے ملنے سکے گی اور پہاڑر یزہ دین ہوجا تھیں گے اور بھی بہت ہےمواقع پراس مضمون کو بیان کیا گیا ہےاور میاس وقت ہوگا جب کہ اسراقیل ملیہ السلام پہلی مرتبہ صور پھونلیں گے۔اس دن کا زلزله نبهابيت سخت اورخطرناك بموكابه

کمیکن بعض برقسمت وہ بھی ہیں جوموت کے بعد زندگی کے منکر ہیں اور خدا تعالیٰ کواس پر قادر ہی نہیں سمجھتے ۔ بیہ شیطان کی گمراہیوں کے شکار ہیں اور حق کوچھوڑ کر باطل کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں۔ارشاد ہے کہ بیلوگ جس کی عبادت واطاعت میں لگے ہوئے ہیں وہ انہیں غلط راستے پر ڈال کرعذاب کے ستحق بنار ہے ہیں ۔ یا بیمطلب ہوگا کہ بیہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جوکوئی بھی ان کی اطاعت كرے گاوہ جہنم كے ستحق قرارد ہيئے جائيں گے۔

شخلیق انسانی دلیل حشر ونشر ہے: ......اور پھرانہی منکرین حشر ونشر کے سامنے دلیل بیان کی جاتی ہے کہ اگرتم دوسری - سر زندگی ناممکن سمجھر ہےتو اپنی پیدائش اوراپنی ابتداء پرغور کرواوراپنی آغاز خلقت کوسو چوکہ ہم نےتم کومٹی ہے بیدا کیا۔وہ اس طرح پر کہ جوبھی غذا ہے جس سے کہ خون ہیدا ہونا ہے اور پھروہی خون منی کی شکل اختیار کر لینتا ہے۔اس کاکسی نہسی درجہ میں مٹی ہے ضرور تعلق ہے تو اس طرح پر تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر پانی کے قطرے ہے۔جس نے پیپلے خون بستہ کی شکل اختیار کی۔ پھر گوشت کالوقھڑ ابنا۔ پھر اس کے بعد ہاتھ، بیراورد وسرےاعضاءتر تیب دیئے جاتے ہیںاور جب مال کے پیٹ میںانسان کمل صورت اختیار کر لیتا ہے تو پھر بھی تو و همل محفوظ رہتا ہے اور بھی ساقط ہو جاتا ہے۔

ا کیکمشہور حدیث میں ہے کہ آنمحضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہتم میں سے ہرا یک کی پیدائش اس طرح پر ہوتی ہے کہ جالیس دن تک ماں کے پیٹ میں بشکل منی رہتا ہے اور پھر جالیس دن تک خون بستہ کی صورت میں اور پھر جالیس دن تک گوشت کے لوٹھڑ ہے۔ کی صورت میں۔ پھرفرشتوں کو حتم ہوتا ہے کہ اس مولود کے بارے میں بیلکھ دو کہ اسے کتنا رزق ملے گا ،عمر کیا ہوگی اور بیا کہ موت کہاں وا قع ہوگی۔ نیک ہوگا یا بداور شق ہوگا یا سعید۔ پھراس میں روح پھوٹکی جاتی ہے۔

حضرے عبداللہ '' فرماتے ہیں کہ نطفہ کے رحم میں تھہرتے ہی فرشتہ یو چھتا ہے کہ اس بچہ کی پیدائش مقدر ہے یا نہیں؟ اگر جواب انکار میں ملتا ہے تو استفر ارتمل ہوتا ہی نہیں ہے بلاخون کی شکل میں رحم اسے خارج کردیتا ہے اوراً کر پیدائش مقدر ہوتی ہے تو پھر اس ہے متعلق دوسری تنسیلات طے کر دی جانی ہیں اور پھر بچہ کی ہیرائش ہونی ہے۔ نہ عفل ہونی ہے نہ بچھ۔ کمزورو نا توال ہوتا ہے۔ پھر اس کی پرورش کے انتظامات کردینے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ جوانی کا زمانہ آ جاتا ہے اور صحت مندو تندرست دکھائی دیتا ہے اور مبھی جوانی کے آئے سے بہلے بچین ہی میں اٹھالیا جاتا ہے اور بعض بھی ہیں جوجوانی ختم کر کے عمر کے اس مرحلہ میں پہنچ جاتے ہیں کے عقل وخر و

سب کھو بیٹھتے ہیں اور پھران میں بجین کا ساز مانہ لوٹ آتا ہے۔

تو اس استدلال کا خلاصہ یہ ہے کہانسان کوا پی ابتدائے بیدائش پرغور کرنا جا ہے کہ بتدریج اس کوئتنی منزلوں ہے گز رنا پڑاور منزل کس حکیمان نظم وانظام کے ساتھ ترتیب دی گئی ہے۔ پھر عمر کے لحاظ سے بھی ایک خاص ترتیب وکھائی ویتی ہے۔ خدا تعالیٰ اپنی مصلحت کےمطابق کسی کونوعمری میں ہی اٹھالیتا ہے اورنسی کو جوانی میں داخل کر کے اٹھایا جا تا ہے اور سیجھے وہ بھی ہیں جنہیں اس عمر تک زندہ رکھا جاتا ہے کہ ضعف و بے بسی کا دور شروع ہوجاتا ہے۔انسان ان تفصیلات پر جتناعور کرے گااتنا ہی اس پر ہے واضح ہوگا کہ یہ نظام مس کامل وقاور جستی کی مضبوط تدبیر کا نتیجہ ہے۔

خدا تعالیٰ کی قدرت اوراس کی صنعت و حکمت پر دوسری دلیل بیچشیل میدان بین ۔جس میں سنری کا نام ونشان بھی نہیں تھا۔ کیکن بارش ہوتے ہی اس سخت اور بنجر زمین کوسرسبز وشاداب کر دیا۔جس زمین پرسبزی کا کہیں پیتنہیں تھا دہاں ہری ہری گھاس اورطرح طرح کے چھول آگ آئے۔مردہ زمین زندگی کے سائس کینے گئی۔

بيسارے مشاہدات دليل بين خداتعالى كى قدرت ، جكمت اور صنعت بر۔ اس معلوم ہوا كه خداتعالى ہر چيز برقادر ہے۔وہ خود مختاروما لک کل ہے۔ وہی مردول کوزندہ کرنے والا ہے اور ہرانقلاب پر قادر ہے۔ منکرین حشر ونشر کے لئے تنبیہ ہے کہ قیامت بلاشبہ آنے والی ہےاوروہ قاورومقترابستی مردوں کوزندہ کرے کھڑا کردے گی۔

ا یک سحالیؓ نے آنحضور ﷺ ہے دریافت کیا کہ یارسول اللہ! کیا ہم سب کے سب قیامت کے دن خدا تعالیٰ کودیکھیں گے اور میکدونیا میں اس کی کوئی مثال ہے؟

آ پ ﷺ نے فرمایا کہ کیاتم سب کے سب جا ندکو یکسال طور پڑئیس و کھتے۔ای طرح پر خدا تعالیٰ کوسب یکسال طور پر دیکھیں کے۔ پھر صحابی نے دریافت کیا کہ یارسول اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی مجھی کوئی مثال ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ کیاتم ان خشک زمینوں کوئیس دیکھتے ہوجو وریان اور غیر آباد پڑی ہوئی ہیں۔خاک اڑرہی ہے۔ پھرتم دیکھتے ہو کہ وہی غیر آبا دز مین ہری تجری اورسرسبز ہوجاتی ہے۔وہ زمین جومروہ تھی اس میں زندگی کے آٹار پیدا ہوجاتے ہیں تو جوہستی اس مردہ زمین کوزندہ کرعتی ہے، کیاوہ مردوں کو دوبارہ زندگی دیے برقادر تبیس ہوستی؟

اس معلوم ہوا کہ خدانعالی ہر چیز پر قادر ہے۔وہ مردول کودوبارہ زندگی بھی دے گااور حشر ونشراور جزاءو سزا کا بھی معاملہ ہوگا۔

د لانک قند رت:...... پچھیلی آیت میں گمراہ مقلدین کا حال بیان کیا گیا تھا اور اب ان کے مرشدوں اور راہنماؤں کے متعلق ارشاد ہے کہ ان کے راہنماؤں کے پاس نہ کوئی عقلی دلیل ہے اور نہ نفتی دلیل محض اپنی سج قہمی اور غلط روی کی وجہ سے صلالت و گمراہی پھیلاتے رہتے ہیں۔ تکبر وغرور کی وجہ ہے حق کو قبول کرنے کو تیار نہیں۔جس طرح پر کہ فرعون حضرت موی علیہ السلام کے معجز ات کو و یکھنے کے باوجودلا ہرواہی کرتا ہے۔جس کا انجام لوگوں نے و کھے لیا۔

اس طرح ان کے لئے دنیا میں بھی ذلت ورسوائی ہےاورآ خرت میں بھی شدیدترین عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ یہ نتیجہ ہوگا ان کی سرکشی و نا دانی کا اوران کی برعملیوں کی سزا ہوگی۔ بیان کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا بلکہ انہوں نے اینے آپ کواسی کا مستحق تھہرالیا تھا۔خداتعالی سی کے اوپر ناحق ظلم نہیں کرتے بلکہ مجرمین کواس کے جرم کے مطابق سز اویتے ہیں۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعُبُدُ اللهُ عَلَى حَرُفٍ ۚ أَيُ شَلٍّ فِي عِبَادَتِهِ شَبَّهَ بِالْحَالِ عَلى حَرُفِ جَبَلِ فِي عَدُمٍ ثَبَاتِهِ فَإِنُ أَصَابَهُ خَيْرُ صِحَةٌ وَسَلَامَةٌ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ إِطْهِمَانٌ بِهِ ۚ وَإِنْ اَصَابَتُهُ فِيسُنَةُ مِحْنَةٌ وَسُقُمٌ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ إِنْقَلَبَ عَلَى وَجُهِمْ ۚ أَيُ رَجَعَ إِلَى الْكُفُرِ خَسِرَ الذُّنْيَا بِفَوَاتِ مَا اَمَلَهُ مِنْهَا وَالْاَحِرَةَ ۗ بِالْكُفُرِ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسُوانُ الْمُبِينُ ﴿ ﴿ اللَّهِ الْبَيِّنُ يَدْعُوا يَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللهِ مِنَ الصَّنَعِ مَالَا يَضُرُّهُ إِنْ لَمْ يَعْبُدُهُ وَمَالًا يَنْفَعُهُ ۚ إِنْ عَبَدَهُ ذَٰلِكَ الدُّعَاءُ هُوَ الضَّلْلُ الْبَعِيْدُ﴿ الْمَا عَنِ الْحَقِ يَدْعُوا لَمَنُ اللَّامُ زَائِدَةٌ ضَرُّهُ لِعِبَادَتِهِ أَقُوبُ مِنْ نَفْعِهُ إِنْ نَفَعَ بِتَحَيُّلِهِ لَبِئُسَ الْمَوْلَى هُوَ أَي النَّاصِرُ وَلَبِئُسَ الْعَشِيرُ ﴿٣﴾ أي الصَّاحِبُ هُوَ وَعَقِبَ ذِكْرَ الشَّاكِ بِالْخُسْرَانَ بِذِكْرِ الْمُؤْمِنِينَ بِالثَّوَابِ فِي إِنَّ اللهَ يُذْخِلُ الَّذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ مِنَ الْفَرْضِ وَالنَّوافِلِ جَنَّتٍ تَجُرِى مِنْ تَحْتِهَا الْآنُهارُ ۚ إِنَّ الله يَفَعَلُ مَا يُوِيدُ ﴿ ﴿ إِن مِنُ إِكْرَامِ مَنُ يُطيعُهُ وَإِهَانَةِ مَنُ يَعُصِيهِ مَنَ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللهُ أَيُ مُحَمَّدًا نَبِيَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاحِرَةِ فَلَيَمُدُدُ بِسَبَبِ بِحَبُلِ اِلَى السَّمَآءِ أَى سَقُفِ بَيْتِهِ يَشُدَّ فِيُهِ وَفِي عُنُقِهِ ثُمَّ لَيَقُطَعُ آىُ لِيَخْتَنِقُ بِهِ بِأَنْ يَقُطَعَ نَفَسَهُ مِنَ الْاَرْضِ كَمَا فِي الصِّحَاحِ فَلَينُظُرُ هَلُ يُذُهِبَنَّ كَيُدُهُ فِي عَدُم نُصْرَةِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَغِيُظُونِ، مِنُهَا ٱلْمَعُنى فَلْيَخْتَنِقُ غَيُظًا مِنُهَا فَلَا بُدَّ مِنْهَا **وَكَذَٰلِكَ** أَيُ مِثُلِ إِنْزَالِنَا الْآيٰتِ السَّابِقَةِ أَنْزَلَنْهُ آيِ الْقُرُانَ الْبَاقِيَ **ايْتٍ بَيّنْتٍ ۚ** ظَاهِرَاتٍ حَالٌ وَّأَنَّ اللهَ يَهُدِى مَنُ يُرِيُدُ ﴿ ١٧﴾ هَذَاهُ مَعُطُونٌ عَلَى هَاءِ ٱنْزَلْنَاهُ إِنَّ الَّذِيْنَ امَنُوا وَالَّذِيْنَ هَادُوا وَهُمُ الْيَهُودُ وَالصَّبِئِينَ طَائِفَةٌ مِنْهُمُ وَالنَّصَرِى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ اَشُرَكُواۤ أَنَّ اللهَ يَفُصِلُ بَيُنَهُمُ يَوُمَ الْقِيامَةِ بُادُخَالِ الْمُؤْمِنِيُنَ الْجَنَّةَ وَغَيْرَهُمُ النَّارَ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مِنْ عَمَلِهِمُ شَهِيلًا ﴿ عَالِمٌ بِهِ عِلْمَ مُشَاهَدَةٍ أَلَمُ تَرَ تَعُلَمُ أَنَّ اللهُ يَسُجُدُ لَهُ مَنُ فِي السَّمُواتِ وَمَنُ فِي الْأَرُض وَالشَّمُسُ وَالْقَ مَرُ وَالنَّجُومُ وَالْجَبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدُّوآَبُ آَىُ يَخْصَعُ لَهُ بِمَا يُرَادُ مِنُهُ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ وَهُمُ الْمُؤُمِنُونَ بِزِيَادَةٍ عَلَى النُّحضُوع فِي سُجُودِ الصَّلَاةِ وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَهُمُ الْكَافِرُونَ لِاَنَّهُمُ اَبُوا السُّجُودَ الْمُتَوَقَّفَ عَلَى الْإِيُمَان وَمَنُ يُهِنِ اللهُ يَشُقِهِ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٌ مُسُعِدٍ إِنَّ اللهَ يَفُعَلُ مَا يَشَآعُوا اللهُ مِنَ الْإِهَانَةِ وَالْإِكْرِامِ هَلْ نَ خَصْمُنَ أَيِ الْمُؤْمِنُونَ خَصَمٌ وَالْكُفَّارُ الْحَمُسَةُ خَصُمٌ وَهُوَ يُطُلَقُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْحَمَاعَةِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمُ أَى فِي دِيْنِهِ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوا قُطِّعَتُ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنُ سَّارٍ يَلْبِسُونَهَا يَعُنِى أَحِيُطَتُ بِهِمُ النَّارُ يُصَبُّ مِنُ فَوْقِ رُءُ وُسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴿ الْمَاءُ الْبَالِغُ نِهَايَةَ

الْحَرَارَةِ يُصُهَرُبِهِ يُذَابُ مَا فِي بُطُونِهِمُ مِنْ شُحُومٍ وَغَيْرِهَا وَتَشُوى بِهِ الْجُلُودُ ﴿ أَ ﴾ وَلَهُمُ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ ﴿ ٣﴾ لِضَرُبِ رُءُ وُسِهِمُ كُلُّمَا أَرَادُوْ آ أَنْ يَخُورُجُوا مِنْهَا آي النَّارِ مِنْ غَمٍّ يَلُحَقُهُمْ بِهَا أُعِينُهُو الله فِيهَا لَا لَهُمَا بِالْمَقَامِعِ وَ قِيلَ لَهُمُ ذُولُو اعَذَابَ الْحَرِيْقِ (٣٠٠) أي البَالِغ نِهَايَةَ الْإِحْرَاقِ ﴿ عُلَا الْحَرَاقِ ﴿ عُلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَالُهُ اللَّهُ اللَّ

وَ قَالَ فِی الْمُؤُمِنِیْنَ ترجمہ: ....اوربعض آ دمی اس طرح پرعبادت کرتا ہے کہ جیسے کنارے پر کھڑا ہو (مطلب بیہے کہ خدا کی عبادت پرجماؤاور تضمراؤنہیں ہے بلکہ تزلزل اور عدم ثبات کی کیفیت میں مبتلا ہے )اگراہےکوئی (دنیوی) نفع پہنچ گیا تو دہ اس پر جمار ہااوراگراس برکوئی (جانی یا مالی) آ زمائش آپڑی تو وہ منداٹھا کرواپس چل دیا (اور کفر کی جانب لوٹ جاتا ہے اس طرح پر) دنیاو آخرت دونوں کو کھو بیٹھا ہے۔ یہی انتہائی محردمی ہے۔وہ اللہ کوچھوڑ کرا یسے (بتول وغیرہ) کی عبادت کرنے لگاہے جواے (عبادت کرنے اور نہ کرنے پر ) نہ نقصان پہنچاسکتا ہے اور ندنفع پہنچاسکتا ہے۔ یہی تو ہے انتہائی گمراہی۔وہ ایسے کی عبادت کررہا ہے کہ اس ( کی عبادت) کا ضرر بہنسبت اس کے (موہوم) تفع کے زیادہ قریب ہے۔ کیا ہی براہا ایا کارساز اور کیا ہی براہ (ایا) رفیق (ان شک کرنے والوں کے نقصان کو بیان کرنے کے بعد فور آبی مونین کے اجرو ٹواب کا تذکرہ ہے کہ ) بے شک اللہ ایسے لوگوں کو جوایمان لائے اور نیک عمل کئے ( فرائض ونو افل وغیرہ کا اہتمام رکھا ) انہیں ایسے باغوں میں داخل فر مائیں گے جن کے بیچےندیاں بہدرہی ہوں گی۔ بےشک اللہ تعالیٰ جو پچھارادہ کرلیتا ہےاسے کرڈ التاہے(مثلاً اپنے فر ما نبر دارلوگوں کی تعظیم دیمریم اور نا فر مان دسر کشوں کی اہانت درسوائی ) جو تخص میہ خیال ر کھتا ہے کہ اللہ اپنے رسول کی مدود نیا اور آخرت میں نہ کرے گا تو اسے جائے کہ ایک رس آسان تک تان لے۔ پھر سلسلہ وحی کو کا ٹ دے۔(دوسری تغییر میکھی کی گئی ہے کہ جو تخف میر خیال کرتا ہے کہ اللہ اپنے رسول کی مدونہیں کر بگا سے جا ہے کہ ایک ری اپنی حجت سے انکائے اوراس میں بھندا ڈال کرشد بدغصہ میں خودکشی کرلے۔ کیونکہ میمکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی امداد نہیں کرے گا) تو غور کرنا عا ہے کہ آیااس کی تدبیراس کی ناگواری کی چیز کوموقوف کراسکتی ہے؟ (مطلب میہ ہے کہ آئیس میرکتنا ہی ناگوار ہو لیکن خدا اپنی رسول کی ضرور مدد کرے گا) اس طرح (جس طرح ہم نے بیآیات نازل کیں۔ باقی قرآن کوبھی) ہم نے تھلی ہوئی نشانیاں بنا کرا تارا۔اور بات يه ب كالله بس كوچا بتا بم ايت كربى ديتا به (يهدى كاعطف انولناه كهاء برب كه بسطرح بم فقر آن نازل كيا،اى طرح يربدايت بھى اتارى) بے شك ايمان والے اور جولوگ يبود موئے ہيں اور صالى (يه يبود يوں بى ميں كاايك فرقہ ہے) اور نصارى اور مجوس اور جومشرک ہیں۔اللہ ان سب کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرد ہے گا (مومنین کو جنت اور غیرمومنین کوجہنم میں داخل كركے ) بے شك الله ہر چیز سے داقف ہے (اور بیر جو کچھ كرتے ہیں ،اس سے بھی خبر دار ہے ) كيا تجھے خبر نہیں كـ الله ہى كو بحدہ كرتے ہیں (اپنی اپنی حالت کے مناسب) جوکوئی بھی آسان اور زمین میں ہے اور سورج اور چیا ندستارے اور پہاڑ اور درخت اور چویائے ہو رکثرت سے انسان بھی (اوروہ مومنین ہیں جوخشوع وخضوع کے ساتھ نماز میں سجدہ کرتے ہیں) اور بہت ہے ایسے ہیں جن پر عذاب ٹا بت ہوگیا ہے۔ ( بعنی کفار جنہوں نے سجدہ ہے انکار کردیا ) اور جس کواللہ ذکیل کرے اس کوکوئی عزت دینے والانہیں ہے۔ بے شک اللّٰد کواختیار ہے جو چاہے کرے (جسے چاہے عزت وے جسے چاہے ذلت وے) مید دوفریق ہیں (ایک فریق مومنین اور دوسرے میہ یا نبچوں قتم کے کفار ،ان یا نبچوں کوایک ہی جماعت شار کیا گیا ہے ) جنہوں نے اپنے پروردگار کے باب میں (بعنی اس کے دین میں ) اختلاف کیا۔ سوجولوگ کافر ہیں ، ان کے لئے (قیامت کے دن) آگ کے کپڑے قطع کئے جائیں گے۔ان کے سرول کے او یہ ہے

نہا ہت گرم یانی جھوڑ ا جائے گا۔اس سے گل جائیں گے ان کے بیٹ کی چیزیں اور (جل جائیں گی) کھالیں اور ان کے (مارنے کے ) لے لوہے کے گرز ہوں گے۔وہ لوگ جب بھی گھٹے تھٹے اس (جہنم) سے باہر لکلنا جا ہیں گے (تو گرز سے مار مار کروہ) ای میں دھکیل دیئے جائمیں گےاور(ان سے کہا جائے گا) چکھتے رہو جلنے کاعذاب ( بعنی بری طرح جلنا ہو گااورمونیین کے بارے میں فر مایا )

صحقیق وتر کیب: من یعبدالله علی حوف: علی حوف حال واقع بیعبد کے فاعل سے لیعنی اسلام اس نے قبول تو کرلیا ہے لیکن ہے دنی کے ساتھ۔ آیت میں استعارہ تمثیلیہ ہے اور منافق کو اس شخص سے مشابہت دی گئی ہے جیسے کوئی شخص کسی چیز کے کنارے کھڑا ہواورموقع پاتے ہی اسے چھوڑ کر بھاگ پڑے۔ گویا ایمان کے اوپر جماؤ واستقر ارنہیں ہے۔ بلکہ بے قینی اور بدد لی کی کیفیت میں مبتلا ہے۔

لمن ضوه. مين لام زائده باور من يدعو اكامفعول بـ حضره مبتداءاور اقرب اس كي خبراور يوراجمليل كرمن كاصله وا فع ہے۔ یہاں ایک اشکال ہوسکتا ہے کہ اس ہے بہاں آیت میں غیراللّٰہ کی پرستش سے نفع ونقصان کی نفی کی گئی تھی اوراس آیت سے نفع و نقصان ثابت ہوتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ نفی باعتبار نفس الامر کے ہے کہ حقیقة اس میں نفع ونقصان بالکل نہیں ہے اور اثبات اس کے گمان باطل کے اعتبارے ہے۔

> ما یغیظ. نا حواری کی چیز مرا دنصرت الهی ہے۔ ینصره. میں شمیررسول کی جانب راجع ہے۔

ليقطع . كامفعول مقدر باوروه "وحي" بكدان كى ناكوارى كى وجد فرت الني منقطع نبيس بوسكتا براكروهاس نفرت کوختم کرنا چاہتے ہیں تو اس سلسلہ وحی کوکس طرح منقطع کردیں لیکن صاحب جلالین ؓ کی تشریح کے مطابق مطلب یہ ہوگا کہ اس نصرت الہی سے ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے حجیت ہے ری لڑکا کر اور اس میں پھندہ ڈال کرخودکشی کرلیں اور اس دنیا ہے اپنا تعلق ختم كرليس-اس صورت ميں سامے مراد حجيت ہوگی اور عربي ميں اپنے سے ہراو پر والی چيز كوساء كہتے ہيں \_لہذا ساء سے بھی حجت كے معنی لئے جاسکتے ہیں۔

كيده ے صاحب جلالين كى تشريح كے مطابق كلے كا تھونٹ لينا مراد ہے جونبى كريم اللہ كى نسرت كورو كنے كے لئے ہوگا۔ و المصابئين. يه يهود يول كاا يك كروه باورسيوطى رحمته الله عليه كى رائے ہے كه يةرقد نصارى ميں سے ہے۔ و السمجسوس ، بيآ گ كے پجارى ہيں اور بعض كى رائے يہ ہے كہ بيسورج كى پرستش كرنے والے ہيں اور ايك محقيق بيھى ہے کہ بینجاست کا استعال کرتے ہیں اوراصل ان کی نجوس ہے۔نون کومیم سے بدل کرمجوس استعال ہونے لگا۔اور سیحقیق بھی ہے کہ بید د دخدا کو ماننے دالے ہیں۔ان کے عقیدہ کے اعتبار ہے ایک خدائے نور ہے جو خیر کا خدا ہے اور دوسرا خدائے ظلمت ہے جوشر کا خدا ہے۔ <u>سلے خدا کا نام یز داں اور دوسرے خدا کا نام اہر من ہے۔</u>

بصب، بے جملد متانفہ ہاور بصہوبہ جملہ حالیہ ہے حمیم ہے۔ اور صهر کے معنی بھولنا ہے۔ جلو د. میں «دامکان ہیں ۔ایک تو بیر کہ اس کا عطف هاموصولہ پر ہے۔مطلب بیہوگا کہ جسم کے او پر کا حدہ یعنی چمڑ واوراندر كاحصه يعني آنتي وغيره سب كل جائيس كى اوردوس ك صورت بيب كه بيم فوع ب يعل مقدر تدخوق كى وجهد \_\_ شان نزول بسبب جب منافقین مدینه میں آئے اورا یمان کے بعداگران کو جانی و مالی فائدہ پہنچتا تو کہتے کہ بید میں بہت اچھا ہے اوراس میں ہرطرح کی خیرہے لیکن اگرانہیں کوئی تکلیف پہنچتی اور جانی و مالی نقصان ہوتا تو کہتے کہ بیسب نقصان اس دین کواختیار کرنے کی وجہ سے ہوااوراسی وفت دین کوچھوڑ ویتے جس پر بیآیت و من الناس من یعبداللّٰہ علی حرف النح نازل ہوئی۔

﴿ تشریح ﴾ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اور بیمنافقین ۔ ۔ ۔ منافقین کے متعلق ارشاد ہے کہ ان کے زدیک ندہب کی صدافت و حقانیت کی کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی ۔ انہیں تو دنیوی منافع جا ہمیں ۔ اگر مسلمان رہنے میں کچھ دنیوی فائد ہے ہوں تو ٹھیک ہے۔ اپنے آ پ کومسلمان ظاہر کرتے رہیں گے اوراگر کچھ دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا تو اس دین سے بیزاری ظاہر کرنے لکتے ہیں۔ آج مسلمانوں میں بھی بیمرض عام ہوتا جارہا ہے کہ اسلام کی قدربس منافع دنیوی کے لحاظ سے کی جارہی ہے۔

بخاری شریف میں ہے کہ بعض کوگ ہجرت کر کے مدینہ بہنچتے تھے۔اب اگراولا دہوئی اور مال ودوات میں برکت ہوئی تو کہتے کہ میددین بڑاا حجھا ہے اورا گر پچھ نقصان ہوجا تا تو کہتے کہ میزنہایت براہے۔

یہ میں روایت ہے کہ لوگ آپ کے پاس آتے اور اسلام قبول کر کے اپنے گھروں کو واپس جاتے اور وہاں بارش پاتے گھر یا میں برکت و کھتے تو سطمئن ہوتے اور کہتے کہ بڑا اچھا دین ہے۔ اور اگر اس کے خلاف پاتے تو کہتے کہ اس دین ہیں تو نقصان ہی نقصان ہے۔ خرض یہ کہ اگر دنیا مل جاتی تو خوش ہوتے اور کی امتحان میں جتلا ہوجاتے تو فور آمر تد ہوجاتے ۔ بیان کی بذھیبی ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کو بر باد کر لیلتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بر بادی ہوگی کہ تو حید وخدا پرتی کو چھوڑ کر بت پرتی میں لگ گئے اور دوسری مخلوقات کو اپنا معبود بنائیا۔ جن کے پاس بیا پی ضرور تیں لے کر جاتے اور جسے یہ اپنارز تی رساں اور شکل کشا بچھتے۔ ان کا حال بیہ ہو کہ دونو خود عاجز اور ضرورت مند ہیں۔ یہ انبین ند دنیا میں نفع و کہنو مینچا سے برتا در اور نہ کی مرح کے نقصان کی قدرت رکھتے ہیں بلکہ وہ تو خود عاجز اور ضرورت مند ہیں۔ یہ انبین ند نیا ہی نفع و نقصان پہنچا سکتے ہیں اور آخرت میں تو سوال ہی کیا پیدا ہوتا ہے؟ یہ معبود تو نہایت برے ولی اور نہایت برے ساتھی ہوں گے۔ نہ یہ بڑے سکتے ہیں اور آخرت میں تو سوال ہی کیا پیدا ہوتا ہونے کی حیثیت ہے کھوٹ پہنچا سکتے ہیں اور آخرت میں تو سوال ہی کیا پیدا ہوتا ہونے کی حیثیت سے کھوٹ پہنچا سکتے ہیں اور آخرت میں تو سوال ہی کیا چیدا ہوتا ہونے کی حیثیت سے کھوٹ پہنچا سکتے ہیں اور آخرت میں تو سوال ہی کیا چیدا ہوتا ہونے کی حیثیت ہیں جو نفع پہنچا سکتے ہوں اور نہایت برے ساتھی ہوں گے۔ نہ یہ کو نفع پہنچا سکت ہوں گو

ان کے بالمقابل دوسرا گروہ مونین کا ہے جن کاعقیدہ بیہ کہ خدائی قادر مطلق ہے۔ وہی سب پر غالب اور نفع ونقصان سب کچھاسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ خدا پر ایمان لائے اور اس کے ساتھ اعمال صالحہ بھی کئے۔ انہیں بہترین بدلہ ملے گااور قیام کے لئے عالیشان محلات ہوں گے۔جنہیں یہ کفاراور منافقین حسرت بھری نظروں ہے دیمیس گے۔

یقر آن جونازل کیا گیا۔ بیخداتعالی کی طرف ہے جمت ہے بندوں کے لئے۔لیکن ہدایت وگمرائی خداتعالیٰ کے ہاتھ میں ہے وہ جسے چاہتا ہے کرتا ہے۔خداتعالیٰ کا ہر کام انصاف اور عدالت پرجی ہوتا ہے۔ خداتعالیٰ کا ہر کام انصاف اور عدالت پرجی ہوتا ہے۔

بھرارشاد ہے کہان مختلف نداہب کے ماننے والوں کاعملی فیصلہ قیامت کے دن کر دیا جائے گا۔مومنین جنت میں داخل کئے

جائیں گے اورمشر کمین جہنم کے مسحق ہوں گے ۔تفصیل سورہ بقرہ میں گز رچکی ہے۔

مجوں اپنے آپ کوزرتشت نامی نبی کے ہمتی قرار دیتے ہیں۔لیکن عملاً یہ بھی تو حید کے منکر ہیں۔ کیونکہ انہوں نے بھی دوخدا تشلیم کرر کھے ہیں۔ایک بھلائی کا خداجس کا نام یز دال ہےاور دوسرابرائی کا جس کا نام اہرمن ہے۔ویسے فقہاءنے انہیں بھی اہل کتاب کے حکم میں رکھا ہے۔

صرف ایک : ..... پرستش اورعبادت کے لائق صرف خدا تعالیٰ ہی ہیں ۔ان کے سامنے ہرایک کی گردنیں جھی ہوئی ہیں ۔ آ سان اور زمین کی ساری مخلوق اس کی مختاج ہے۔ فرشتے ہوں یا انسان ، جنات ہوں یا حیوان ، چرند پر ندسب کے سب اس کے سامنے سربسجو د بیں اور حمد وسیسج میں مصروف ہیں ۔سورج ، جا ندستار ہے بھی سجد ہ میں گر ہے ہوئے ہیں ۔

سجدہ کےلفظی معنی مراد ہیں ۔ بیعنی انفتیا د واطاعت کے گویا کہ بیساری مخلوق خدا کی مطبع ومنقاد ہے۔اسی کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے یا بیرکہا ہے اعتبار سے محدہ میں گرے ہوئے ہیں۔ یہاں جاند،ستارے،سورج کا تذکرہ علیحدہ اس وجہ ہے کیا کہعض لوگ اس کی پرشنش کرتے ہیں۔حالانکہ میخود خدا کے سامنے مجدہ ریز ہیں ۔تو پرسنش تو اس کی کرنا چیا ہے جوسب کا خالق ہے۔

آ تحضور ﷺ نے حضرت ابوذر ؓ ہے دریافت فرمایا کہ جانتے ہویہ سورج غروب ہونے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ ﷺ نے فر مایا بیعرش کے بنچے جاکر خدا کوسجدہ کرتا ہے۔ پھر طلوع ہونے کی ا جازت چاہتا ہےاوروفت آ رہاہے کہاس سے کہا جائے گا کہ جہاں ہے آیا ہے وہیں واپس چلا جا۔خدا تعالیٰ ہی قاورمطلق ہے،وہ جسے جا ہے اپنی قدرت سے ہدایت دے دے اور جسے جا ہے اس کی تو فیق نہ دے۔

بہر حال خدا تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے۔ مارنا ، جلانا ، صحت وتندرتی ، بیاری وشفا ،عزت و ذلت سب کچھاسی کے قبضہ میں ہے اور ساری مخلوق اس کی مختاج ہے۔ جسے وہ ذلت دیدے اسے کون عزت دے سکتا ہے۔

. دو حریف : .....هدان محصمان سے مراد مسلمان اور اہل کتاب ہیں۔ اہل کتاب کہتے تھے کہم خداتعالی سے بنسبت تمہارے زیادہ قریب ہیں۔ کیونکہ ہمارا نبی اور ہماری کتابتم ہے پہلے ہے اورمسلمان جواب میں کہتے کہ ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہیں۔ اس کئے ہمتم سے بہتر ہیں۔خداتعالی نے اسلام کوغلبہ عطافر مایا اور بیآ بہت نازل ہوئی۔

حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اس آیت میں مومن کی مثال بیان کی گئی ہے اور حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ جنت ودوزخ کا معاملہ ہے۔ دوزخ کی خواہش تھی کہ جھے سزا کی چیز بنااور جنت کی آرزوتھی کہ جھے رحمت بنا لیکن حضرت مجاہدٌ کا قول زیادہ سچے ہے۔ مومن خدا کے دبین کاغلبہ چاہتے تھے اور کفارحق کومغلوب کرنے اور باطل کوابھارنے کی فکر میں تھے۔

توان کی سزاتجویز کی گئی کہائییں آ گے کالباس پہنایا جائے گااور گرم کھیم یانی ان کی سروں پرڈالا جائے گا۔جس کی وجہےان کی کھال جلس جائے گی۔ حدتو یہ ہے کہ آئتیں اور پیٹ کے اندر کی چر بی بھی پلھل جائے گی۔

ا کی حدیث میں ہے کہ آگ جیسے گرم پانی ہے ان کی آئنیں پیٹ سے نکل کر پیروں پر گر پڑیں گی۔ پھرجس حالت میں تھے اس حالت برلوٹ جا میں سے ۔ پھر بہی ہوگا۔

حضرت زید فرماتے ہیں کہ بیجہتم میں سانس بھی نہیں لے سکیں گے اور جب بھی گھبرا کراس جہنم سے نکلنا جا ہیں گے تو نکلنا بھی ممکن نہ ہوگا۔ پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوں گی اور ہاتھوں میں تھکڑیاں۔ آگ کے شعلے انہیں تبھی بھی اُتنااو پر پھینگ دیں گے کہ جیسے کمالین ترجمہ وشرح تفسیر جلالین ، جلد جہار م با ہرنگل جا ئیں گے۔ کیکن فرشتوں کے گرز مارنے کی وجہ سے وہ پھرتہہ میں پہنچ جا ئیں گے۔ کہا جائے گا کہ اب اس آ گ کا مزہ چکھو جسے آج تک تم اینے اقوال سے اور افعال سے جھٹلا تے تھے۔

۔ آ تخصور ﷺ کا ارشاد ہے کہ ان ہتھوڑ وں کوجن ہے ان جہنیوں کی بٹائی ہوگی اگر زمین پر لا کرر کھ دیا جائے تو تمام انسان اور جنات بھی **ل** کراہے اٹھانہیں سکتے۔ای طرح اگر کسی پہاڑ پر ماردیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہوجا کیں۔

إنَّ اللهَ يُسدُخِلُ الَّسٰدِيُسَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ جَنَّتٍ تَجُرِى مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهُرُ يُحَلُّونَ فِيُهَا مِنُ أَسَاوِرَمِنُ ذَهَبٍ وَلُولُوا بِالْحَرِّ آَى مِنْهُمَا بِأَنْ يُرَصِّعَ اللَّوَلُوَ بِالذَّهَبِ وَبِالنَّصَبِ عَطَفٌ عَلَى مَحَلِّ مِنُ اَسَاوِرَ وَلِبَاسُهُمُ فِيهَا حَوِيْرٌ ﴿ ٣﴾ هُـوَ الْمُحَرَّمُ لُبُسُهُ عَلَى الرِّجَالِ فِي الدُّنْيَا وَهُدُوَّا فِي الدُّنْيَا إِلَى السطيّبِ مِنَ الْقُولِ ۚ وَهُولَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَهُدُوآ إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيْدِ ﴿ ﴿ أَى طَرِيْتِ اللَّهِ الْمَحْمُودِ وَدِيْنِهِ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنُ سَبِيُلِ اللهِ طَاعَتِهِ وَ عَنِ الْــمَسُجِدِ الْحَرَام الَّذِي جَعَلُنـٰهُ مَنْسِكًا وَمُتَعَبَّدًا لِلنَّاسِ سَوَاءً وِالْعَاكِفُ الْمُقِيْمُ فِيْهِ وَالْبَادِ ۚ الطَّارِى وَمَنْ يُودُ فِيْهِ بِالْحَادِ اللَّاءُ زَائِدَةٌ بِظُلُمٍ أَىٰ بِسَبَبِهِ بِأَنْ اِرُتَكَبَ مَنُهِيًّا وَلَوُ شَتُمُ الْخَادِمِ ثَلْذِقُهُ مِنْ عَذَابِ ٱلِيُم ﴿ ثُنَّ مُؤلِمٍ أَىٰ بَعُضَهُ سُ وَمِنُ هَذَا يُؤَخَذُ خَبَرُانٌ آَى نُذِيقِهِمُ مِنُ عَذَابِ اَلِيُمٍ وَ اذْكُرُ إِذْ بَوَّالَا بَيَّنَا لِإِبْرَاهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ لِيَبْنِيَهُ وَكَانَ فَـدُرُفِعَ زَمَنُ الطُّوْفَانِ وَامَرُنَاهُ أَنُ لَا تُشُولِكُ بِي شَيْئًا وَّطَهِرُ بَيْتِي مِنَ الْاَوْثَانِ لِـلطَّآتِفِيْنَ وَ الْقَاكِيمِينَ الْمُقِينِنَ بِهِ وَالرُّكِعِ السُّجُوُ وِ(٢٦) حَمْعُ رَاكِعِ وَسَاحِدِ آيِ الْمُصَلِينَ وَآذِنَ نَادِ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ فَنَادَى عَلَى حَبَلِ آبِي قُبَيْسٍ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَبَّكُمُ بَنَى بَيُتًا وَأَوْجَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ اِلَيْهِ فَأَجِيْبُوا رَبُّكُمُ وَالتَفَتَ بِوَجُهِم يَمِينًا وَشِمَالًا وَشَرَقًا وَغَرُبًا فَأَجَابَهُ كُلُّ مَنُ كُتِبَ لَهُ أَنُ يُحُجُّ مِنُ أَصُلَابِ الرِّجَالِ وَٱرُحَامِ الْاُمَّهَاتِ لَبَيْكَ اَللَّهُمَّ لَبَيْكَ وَجَوَابُ الْاَمْرِ يَأْتُو لَثَ رِجَالًا مُشَاةً جَمُعُ رَاحِل كَفَائِمٍ وَقِيَامٍ وَّ رُكَبَانًا عَلَى كُلِّ ضَامِرٍ أَىُ بَعِيْرِمَهُزُولِ وَهُوَ يُطُلَقُ عَلَى الذَّكَرِوَالْانْلَى يَّأْتِيْنَ آيِ الضَّوَامِرُخَمُلَا عَلَى الْمَعُنَى مِنْ كُلِّ فَجْ عَمِيُقِ ( ﴿ وَيُو بَعِيُدٍ لِّيَشُهَدُ وُ ا أَيْ يَحُضُرُوا مَنَافِعَ لَهُمْ فِي الدُّنَيَا بِالتِّجَارَةِ اَوُ فِى الاَجِرَةِ اَوُ فِيُهِمَا اَقُوَالٌ **وَيَـذُكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي َ آيَّامٍ مَّعُلُوُمنتِ** اَىُ عَشُرَذِى الْحَجَّةِ اَوْيَوْمٍ عَرُفَةَ اَوْ يَــُومِ النَّـُحُرِ اِلَى اخِرِ آيَّامِ التَّشُرِيُقِ اَقُوَالٌ عَــلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّنَ اَبَهِيْمَةِ **الْانْعَامُ** ٱلْاِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ الَّتِي تُنتَحَرُفِي يَوْمِ الْعِيدِ وَمَا بَعُدَهُ مِنَ الْهَدَ ايَاوَالضَّحَايَا فَكُلُوا مِنْهَا إِذَاكَانَتُ مُسْتَحِبَّةً وَاطْعِمُوا الْبَائِسَ ِ الْفَقِيْرَ ﴿ ﴿ أَي الشَّدِيدَ الْفَقَرَ ثُمَّ لَيَقُضُوا تَفَتَهُمُ آَى يَزِيْلُوا أَوْسَاخَهُمُ وَشَعْنَهُمُ كَطُولِ الظَّفُرِ وَلَيُوفُوا

بِالتَّخَفِيُفِ وَالتَّشُدِيْدِ نُلُورَهُمُ مِنَ الْهَدَايَا وَالضَّحَايَا وَلُيَطُّوَّفُوا طَوَافَ الْإِفَاضَةِ بِالْبَيْتِ الْعَتِيُقِ﴿٣٩﴾ آيِ الْقَدِيْمِ لِآنَّهُ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ **ذَلِكَ** خَبَرُ مُبْتَدَاءٍ مُقدَّرِ أَى الْاَمْرُ أَوِ الشَّالُ ذَلِكَ الْمَذُكُورُ وَ**مَنُ يُعَظِّمُ** حُرُمنتِ اللهِ هِـىَ مَـالَايَحِلُ إِنْتَهَاكَهُ فَهُوَ آئُ تَـعُظِيْمُهَا خَيُـرٌ لَّهُ عِنْدَ رَبِّهُ فِي الاخِرَةِ وَأَحِلَّتُ لَكُمُ اللَّانُعَامُ أَكُلًا بَعُدَ الذِّبْحِ اللَّمَا يُتُلَى عَلَيْكُمْ تَـحُرِيْمُهُ فِي حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ الْايَةُ فَالْإِسْتِثْنَاءُ مُنْقَطَعٌ وَيَسُحُوزُ أَنْ يَكُونَ مُتَصِلًا وَالتَّحْرِيُمُ لِمَا عَرَضَ مِنَ الْمَوْتِ وَنَحْرِهِ فَاجْتَنِبُوا الْوَجُسَ مِنَ الْآوُقَانِ مِنُ لِلْبَيَانَ أَيِ الَّذِي هُوَ الْاَوْتَانُ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴿ ﴿ إِنَّ آَيِ الشِّرُكِ فِي تَلْبِيَتِهِمُ اَوْ شَهَادَةِ الزُّورِ خَنَفَآعَ لِلَّهِ مُسُلِمِينَ عَادِلِيُنَ عَنْ كُلِّ سَوَى دِيْنَةَ غَيْرَ مُشُو كِيْنَ بِهُ تَاكِيْدٌ لِمَا قَبُلَهُ وَهُمَا حَالَانِ مِنَ الْوَاوِ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَكَانَّمَا حَرَّسَقَطَ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخُطَفُهُ الطَّيْرُ اَى تَاخُذُهُ بِسُرْعَةٍ أَوْ تَهُوِى بِهِ الرِّيُحُ أَيْ تَسْقُطُهُ فِي مَكَان سَجِيُقِ ﴿٣﴾ بَعِيُدٍ أَى فَهُوَ لاَيَرُجِي خَلاصَهُ ذَٰلِكُ يُنقَدَّرُ قَبُلَهُ الْاَمُرُ مُبَتَدَاءُ وَمَنُ يُعَظِّمُ شَعَآ لِرُ اللهِ فَالنَّهَا أَيُ فَالَّ تَعُظِيْمَهَا وَهِيَ البَدَلُ الَّتِي تُهُديٰ لِلُحَرْمِ بِأَنْ تُسْتَحْسَنَ وَتُسْتَسْمَنَ مِنُ تَقُوَى الْقُلُوْبِ ﴿٣٣﴾ مِنْهُمُ وَسُمِّيَتْ شَعَائِرَ لِإِ شُعَارِهَا بِمَا يُعُرَفُ بِهِ أَنَّهَا هَدُى كَطُعُنِ حَدِيُدَةٍ بِسِنَامِهَا لَكُمُ فِيُهَا مَنَا فِعُ كُرُ كُوبِهَا وَالْحَمُلُ عَلَيْهَا مَالَايَضُرُّهَا إِلَى آجَلِ مُسَمَّى وَقُتَ نَحَرِهَا ثُمَّ مَحِلَّهَآ يَعُ أَىٰ مَكَانِ حَلِّ نَحُرِهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيُقِ ﴿ ٣٠٠ أَىٰ عِنْدِهُ وَالْمُرَادُ الْحَرَمُ جَمِيْعُهُ

ترجمیہ: ..... بے شک اللہ تعالی ان لوگوں کو جوایمان لائے اور نیک عمل کئے۔ ایسے باغون میں داخل کر ہے گا جس کے نیچ ے نہریں جاری ہوں گی اور وہاں ان کوسونے کے نگن اور موتی بہنائے جائیں گے (اگر لیو لیو کو ذہب پرعطف کر کے کسرہ پڑھا جائے جو کہ جمہور کی قرأت ہے تو معنی ہوں گئے کہ وہ کنٹن سونے کے ہوں گے اور موتیوں سے مزین ہوں معے ) اور وہاں ان کی بوشاک رئیم کی ہوگی (جو کہ دنیا میں مردوں کے لئے حرام ہے )اوران کو ہدایت کی گئی تھی (ونیامیں )کلمہ طیبہ کی اوران کو ہدایت ہوگئی تھی الائق حمد (خدا کے )راستہ کی ۔ بے شک جولوگ کا فرین اورلوگوں کورو کتے ہیں اللہ کی راہ ہے (اورمنع کرتے ہیں اس کی اطاعت ہے ) اور مسجد حرام ہے جس کوہم نے مقرر کیا ہے لوگوں کے واسطے (بحثیبت عبادت خانہ کے )اس میں رہنے والے اور باہر ہے آنے والے سب برابر ہیں اور جوکوئی بھی اس کے اندرکسی بے دین کا ارادہ ظلم ہے کرے گا (اورممنوعات کا ارتکاب کرے گا) ہم اسے در دنا کہ ، عذاب كامزه چكھائيں گے۔ (نسذقة ان السذيسن كفسووا عيس جوان ہے اس كاخبرواقع ہور ہاہے)اور (وہ وقت يادولائيے ) جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کوخانہ کعبہ کی جگہ ہتلادی) تا کہ اس بنیاد پر دو بارہ تغمیر کھڑی کرسکیں جسے طوفان کی وجہ ہے اٹھالیا گیا تھا۔ اور حکم دیا ﴾ کے میرے ساتھ کسی کوشریک نہ کرنا اور میرے گھر کو پاک رکھنا (بتوں ہے ) طواف کرنے والوں اور قیام ورکوع و بجو د کرنے والوں کے کئے۔اورلوگوں میں جج کااعلان کردو۔اس تھم کے بعد حضرت ابراہیم جبل ابی قبیس پرتشریف لے گئے اوراعلان فیر مایا کہاےلوگو! خدا تعالی نے ایک مکان کی تغییری ہےاورادا لیگی جے کے لئے تم لوگوں کا پہنچنا ضروری قرار دیا ہے۔ لہٰذاتم لوگ اس تھم کی تعمیل کرو۔ آپ نے

چہار جانب رخ کر کے بیاعلان کیا کہہ جس پر پشت آباء میں موجودان نطفوں نے جن کی تقدیم میں جج تھالبیک کہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جواعلان کا تھکم ہوا تھا آ نے والی آبت اس کا جواب ہے) کہ لوگ تمہارے پاس پیدل بھی آئیں ہے اور و بلی اوسٹیوں پر بھی جودوردرازراستوں سے پیٹی ہوں گی (ر جال جمع ہو اجل کی جس کے معنی پیدل چلنے کے جیں اور صاحر کے معنی کمزوراور و بلے پتے اونٹ مذکر ہوں یا مؤنث ن کا کہا ہے (و نیوی و و بنی) فواکد کے لئے آموجود ہوں اور تاکہ ایام مقررہ ( لیعنی امام قربانی ) میں ان مخصوص جو پایوں پر ( د زمج کے وقت ) اللہ کا نام لیس ۔ جواللہ تعالی نے ان کوعطا کے جیں (اونٹ، گائے یا بکراوغیرہ) سوان قربانی کے جانوروں میں سے تم بھی کھاؤ ( بیصرف جائز ہی نہیں بلکہ ستحب ہے ) اور مصیبت زدہ جنان کوجھی کھلاؤ۔

پھرلوگوں کو جا ہے کہا ہے میل کچیل دورکریں (اور ہال ترشوالیس اور ناخن وغیرہ چھو لے کرالیس )اورا پنے واجبات کو پورا کریں (مثلاً قربانی وغیره) اور چاہیئے کہ اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ یہ بات تو ہو چکی (ذلک خبر ہے مبتدا ہمحذوف کی تقذیر عبارت اس طرح ب-الامسر ذلك المفد كور)اورجوكوكى الميترتعالى كيمترم احكام كااداب كركا (جن احكام كى بدحرمتى جائز نبيل توان كابدادب کا معاملہ) اس کے حق میں اس کے پروردگار کے نز دیک بہتر ہوگا۔ (آخرت میں) اور اللہ تعالیٰ نے علال کردیئے تہارے لئے چویائے، بجزان کے جوتم کو پڑھ کرسادھئے گئے (جس کی حرمت آ ست حسر مست عملیہ کٹم المعیتة النع میں بیان کی جا چکی ہے۔اس صورت میں استناء منقطع ہوگا اور بیمی ممکن ہے کہ استناء متعمل ہو۔ اور الا ما یتلیٰ کاتعلق اس آ بیت احسلت لکم الا نعام سے ہو۔ اس صورت میں وہ حرمت مرا دہوگی جو جانوروں کی طبعی موت وغیرہ کی وجہ ہو )تم لوگ گندگی ہے لیعنی بتوں سے کنارہ کش رہو۔ (مین بیان کے لئے جس کا مطلب میدہ کروہ گندگی جن سے نیچنے کا تھم دیا گیا ہے وہ بت ہیں )اور بنچے رہوجھونی بات ہے (لیعنی شرک وغیرہ ے اور اس طرح جموثی کواہی ہے ) جھکے رہواللہ کی طرف (مطلب سیہ کے دین اسلام پر جے رہو جوعقل وانصاف کا تقاضہ ہے )اس كے ساتھ كى كوشر يك مت كشهرا و (بيمضمون سابق كى تاكيد ب\_اوربيدونوں يعنى حينفاء ملته اور غير مشركين به حال واقع بور با ہے اجتسنبوا کے واد سے )اور جو تحض اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے۔ تو گویاوہ آسان ہے گر پڑا۔ پھر پر ندوں نے اسے نوج ڈالایا اس کو موانے کسی دوردراز جگہ برجا بھینکا (اوراس کے چھٹکارے کی صور بھوپاتی نہیں رہی ) یہ بات ہوچکی (ذلک سے پہلے الامسس ہے) جو تحص دین خدا وندی کے ان یادگاروں کا لحاظ رکھے گا (اور قربانی کے جانوروں کی دیکھ بھال کرے گا) توبید دلوں کی برہیز گاری سے تعلق رکھتا ہے( قربانی کے جانوروں کوشعائزاس وجہ سے کہا گیا۔ کہ بیدد کلیمکر پہیان لئے جاتے ہیں۔ کہ بیقربانی کے جانور ہیں۔ كيونكه نيزه سےخون نكال كران كے كوہان يرلكا ديا جاتا ہے جوعلامت ہوتى ہے اس بات كى كه بيقر بانى كے لئے ہيں ) تہارے لئے ان سے فوا کد حاصل کرنا جائز نہیں۔ایک معین مدت تک ( یعنی قربانی سے پہلے پہلے ان پرسواری اور بار برداری کرنا جائز ہے۔ مگراہے کوئی نقصان ندینیچے) پھراس کے ذبح کاموقعہ بیت متیق کے قریب ہے ( میعنی ذبح کی جگہ حدود حرم کے اندر ہے۔ )

شخفیق و ترکیب بسب ان الگه بد حل المدین أمنوا اوپرکها گیاتفار فی المدین کفووا. یهان اس برعطف کر کے صرف والمذین امنوا نہیں کہا گیا۔ اس ہے مؤمنین کی رفعت شان اور تعظیم مقضود ہے۔
المدین امنوا نہیں کہا گیا۔ بلکہ انداز بیان بدل کر متفل مؤمنین کا تذکرہ آیا۔ اس ہے مؤمنین کی رفعت شان اور تعظیم مقضود ہے۔
المطیب طیب ہر پاکیزہ نافع چیز کو کہا جا سکتا ہے۔ لیکن اس جگہ مراد کلہ طیب ہے۔ اور بعض نے قرآن مراد لیا ہے۔
ویسے مدون میں تین صور تی بیان کی گئی ہیں ، ایک تو یہ کہ اس کا عطف ما قبل پر ہے۔ عطف کرنے کی صورت میں تین تاویل تو یہ ہے کہ بیصور ڈ تو مضارع ہے۔ لیکن اس میں تاویل تو یہ ہے کہ بیصور ڈ تو مضارع ہے۔ لیکن اس میں حال یا استقبال کا معنی نہیں ہے۔ تیسری تاویل ہی گئی ہے کہ یہ ماضی ہے۔ تیسری تاویل ہی جالی استقبال کا معنی نہیں ہے۔ تیسری تاویل ہی گئی ہے کہ یہ ماضی ہے معنی میں ہے۔ تیسری تاویل ہی گئی ہے کہ یہ ماضی ہے معنی میں ہے۔ تیسری تاویل ہی گئی ہے کہ یہ ماضی ہے معنی میں ہے۔ تیسری تاویل ہی گئی ہے کہ یہ ماضی ہے معنی میں ہے۔ تیسری تاویل ہی گئی ہے کہ یہ ماضی ہے معنی میں ہے۔ تیسری تاویل ہی گئی ہے کہ یہ ماضی ہے معنی میں ہے۔ تیسری تاویل ہی گئی ہے کہ یہ ماضی ہے معنی میں ہے۔ تیسری تاویل ہی گئی ہے کہ یہ ماضی ہے معنی میں ہے۔ تیسری تاویل ہی گئی ہے کہ یہ ماضی ہے معنی میں ہے۔ تیسری تاویل ہی گئی ہے کہ یہ ماضی ہے معنی میں ہے۔ تیسری تاویل ہی گئی ہے کہ یہ ماضی ہے معنی میں ہے۔ تیسری تاویل ہی تاویل کا معنی میں ہے۔ بلکہ استمراد ہے کہ بی ماضی ہے معلوف کا معلوف کا معلوف کی تاویل ہے کہ بی ماضی ہے۔

ہے کہ بیمضارع کاصیغہ ہی ہےاوراس سے پہلے جو ماضی ہےوہ متنقبل کے معنی میں ہے۔

دوسری صورت بیہ ہے کہ یہ سمی نصور وا کے فاعل سے حال واقع ہور ہاہے۔ لیکن بظاہر بیغلط ہے۔ اس لئے کہ مضارع مثبت پر وا ؤ داخل نہیں ہوتا ہے۔ درآ نحالیکہ یہاں وا وُ داخل ہور ہا ہے۔اوران دوصورتوں میں خبر محذوف ہے۔ تیسری ترکیب کےمطابق وا وَ يصدون مين زائد ہے۔ کولين كے خيال كے مطابق تقدير عبارت يوں ہے۔ ان اللين كفرو ايصدون.

السمسجد المحوام . مسجد حرام سے مراد بورار قبرم ہے۔ ابوصنیفہ امام مالک اور توری رسم اللہ کے نزد کے اورامام شافعی واحدٌ اورابو بوسف كيزر يك صرف حصد مسجد مراد ب\_

نظلم . ظلم معرادشرك بهى ليا كيا باوربالهاد مين بزائد بهـ

لیشهدو ۱. کے لام میں دوصورت بیان کی تنی بیں۔ایک توبیر کہ متعلق ہے اذن کے ساتھ اور دوسری صورت بیہے کہ اس کا تعلق یا توک کے ساتھ ہی اور یمی زیادہ مناسب ہے۔

وليو فوا اوروليطوفوا مدوونون امرك صيغ بين اوروجوب كي معني مين بير

شعة نو الله شعائراركان هج اورافعال هج كوكهتي بين-جس كاوا حد شعيرة ياشعارة بإورمشاعرمقامات هج كوكهتي بين-شعائر کی تشریح صاحب جلالین نے البسدن کیعن قربانی کے جانور سے کی ہے۔ اس پرصاحب جمل نے بیاعتراض کیا ہے کہ شعائر کی تشری البدن سے کرنازیادہ سے زیادہ ماقبل کے مضمون کی رعایت سے ہوسکتا ہے۔ ورنہ تو شعائر عام ہے۔ البنداالبدن کے ساتھ غاص کرنا چیج نہیں ہے۔

اس کاجواب بیددیا گیاہے۔ کہ صاحب جمل نے جو بیہ مجھاہے کہ صاحب جلالین کی تشریح میں تقی ہے۔ بیٹے نہیں۔اس وجہ سے کہ شارح نے جوالبدن کے ساتھ تشریح کی ہے۔وہ آنے والے مضمون کی مطابقت سے کی ہے۔ورند تعمیم کے وہ بھی مشکر نہیں ہیں۔ جیسا کہ تفسیر مدارک اور روح البیان وغیرہ میں بھی شعائر کی تشریح قربانی کے جانور سے کی گئی ہے۔ کیونکہ یہ بھی ارکان حج میں ہے ایک ۔

فیہا منافع. منافع کی تشریح صاحب جلالین نے قربانی کے جانور پرسواری اور بار برداری سے کی ہے۔ بیتشری امام شافعی ا کے مسلک کے مطابق ہے۔اورامام ابوحنیفہ کے نز دیک قربانی کے جانور پرسواری وغیرہ جائز نہیں ہے۔صرف شدیدترین ضرورت کے ونت ہی وہ اس کی اجازت دیتے ہیں۔

جنت اور وہاں کی تعمقوں کا اور وہاں کے رہنے والوں کے لباس وغیرہ کا تذکرہ ہے۔ارشاد ہے کہ ایمان اور نیک عمل کے بدلہ میں جنت کے کی ۔ جہاں نہریں جاری ہوں کی اوران کے لباس رکیتمی کپڑوں سے تیارشدہ ہوں گئے۔اسی طرح انہیں زیورات اورمو تیوں ہے،سجا ویا جائے گا۔ دنیا میں ریشمیں لباس کے استعال ہے روکا گیا تھا اور زیورات کے استعال کوبھی مردوں کے لئے ناجا ئز قرار دیا گیا تھا۔ کیکن جنت میں یہی ریشمیں لباس پہنا یا جائے گا اورزیورات بھی عطاء کئے جا تیں گے۔

سیجے حدیث میں ہے کہتم ریشم کالباس نہ پہنو۔ جواہے دنیامیں پہن لے گاوہ آخرت کے دن اس سےمحروم رہے گا۔ تو محویا بہت ی چیزیں اس دنیا میں حرام میں اور آخرت میں وہی حلال ہوجا ئیں گی ۔اوراس میں کوئی مضا نُقة بھی نہیں کیونکہ خوداس دنیا میں احوال اورمقامات کے بدلنے پراحکام بدلتے رہتے ہیں اور آخرت کا معاملہ توبیہ ہے۔ کہ پوراعالم ہی بدل گیا۔ اورانبیں کلمدطیب کی توفیق ال گئی جوخود ایک بہت برسی نعمت ہے اور اسی طرح انہیں صراط متنقیم پر چلنے کی توفیق ال گئی اور یہ سارے انعام واکرام بھی اس ہدایت کا نتیجہ ہیں۔ بعض مفسرینؓ نے طیب سے مراد قرآن اور صراط حمید سے مراد اسلامی راستہ لیا ہے۔ حاصل ہرایک تفسیر کا ایک ہی ہے۔

سرز مین مکہ اور اختلاف فقہاء: ..... کے صیں جب رسول اللہ بھالیک جماعت کثیرہ کا ساتھ عمرہ کے لئے روانہ ہوئے تو مشرکین مکدنے آپ ﷺ کومقام صدیبیدیر آ کے بڑھنے سے روک دیا تھا۔ای کی طرف اشارہ ہے کہ یہ مجد حرام جے خدانے سب کے لئے مکسال طور پر باحرمت بنایا ہے مقیم ومسافر کااس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اہل مکہ بھی اس میں اتر سکتے ہیں اور باہر ہے آنے والے بھی اور دونوں کو برابر کاحق ہے۔ مسجد حرام سے مراد پورار قبرم ہے۔

یہاں فقہاء نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے۔ امام شافعیؓ فرماتے ہیں کہ مکہ کے مکانات ملکیت میں لائے جاسکتے ہیں۔ور ثے میں بٹ سکتے ہیں اور کرایہ پربھی دیئے جاسکتے ہیں۔ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عندنے حضرت صفوان ابن امیه کا مکان حیار ہزار درہم میں خرید کراہے جیل خانہ بنایا تھا۔

اور فقہاء حنفیہ نے آیات ندکورہ سے بیہ سئلہ اخذ کیا کہ حرم کی سرز مین مثل وقف کے ہے۔ بیکسی کی ملکیت نہیں ہوسکتی اور کسی کو اس کے حدود میں انتفاع ہے روکنا جا تزنہیں اور نہ یہاں کے مکانات کا کراپہ لینا درست ہے۔آگئٹ ابن راہو بیاورحضرت مجاہدٌ وغیرہ کا مجھی یہی مسلک ہے۔حضرت عبداللّٰہ بن عمر تی بھی یہی رائے ہے کہ مکے کے مکا نو ں کو بیچنااوراس کا کرایہ لینا جا ئزنہیں ۔

ابن ماجہ میں حضرت علقمہ سے ایک حدیث نقل ہے۔جس ہے معلوم ہوتا ہے۔ کہ خود آنحضور ﷺ کے زمانہ میں اور حضرت ابوبکرصدین اور حضرت عمر فاروق کے دورخلافت میں بھی مکہ کے مکانات آ زاداور بے ملکیت رکھے جاتے تھے۔حضرت عمر تو کے کے مکانات میں درواز ہےلگانے ہے بھی منع فر ماتے تھے۔ کیونکہ بحن مکان میں حاجی تھہرا کرتے تھے۔

سب سے پہلے گھر کا دروازہ سہیل بنعمرو نے بنایا۔ جس پرحضرت عمرؓ نے انہیں بلا بھیجااور دریافت فر مایا۔ تو حضرت سہیل نے جواب دیا کہ مجھے معاف فرمایا جائے اوراس کی اجازت دی جائے ۔ کیونکہ میں تاجر ہوں اور میں نے ضرور ہی ہیدروازے بنائے ہیں تا کہ میرے جانورمیرے قبضہ میں رہیں۔حضرت عمر نے ان کا بیعذر من کران کوتو اجازت دے دی۔ نیکن دوسرے لوگوں کومنع فر مایا کہ وروازے مت لگاؤ۔ تاکہ باہرے آنے والے جہاں جا ہیں تفہر سکیل .....اورامام احمد بن صبل نے درمیانی مسلک اختیار فرمایا آپ کہتے ہیں کہ ملکیت اور درا ثمت تو جا تز ہے۔ کیکن کرایہ لینا ہر گز جا تزمیس ۔

جو تحص بہاں خلاف دین کا ارادہ کرے گا اور پھر ظلم کے ساتھ اسے بقیناً عذاب شدید بھکتنا پڑے گا۔ظلم سے مراد شرک لیا گیا ہے۔ اور تصد اُ کے معنی بھی کئے جیں ۔اوراس کا مطلب سے کہ حرم میں گناہ اور ظلم وستم کرنے والے در دناک عذاب کے

من يردفيه بالحاد كاورجمي بهتى تشريحات كى كئي بين معيدابن جبيرضى الله تعالى عنه فرمات بين كه يهان ايخ خادم کوگالی دینانجی الحاد میں داخل ہے۔

کعبہاوراس کے تاسیسی مقاصد: .....مشرکین کو تنبیہ مقصود ہے کہ وہ گھر جس کی بنیاد ہی تو حید پر رکھی گئی تھی ۔ اس میں تم لوگول نے شرک کرنا شروع کر دیااس تھر کے بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ و بسے تو خانہ کعبہ پہلے سے بھی موجود تھا۔سب سے پہلے فرشتوں نے اس کیانعمیر کی اور پھر حضرت آ وم علیہ السلام نے ان کے بعد حضرت شیث علیہ السلام نے کیکن طوفان نوخ میں خانہ کعبہ بھی اٹھالیا گیا تھااوراس کا کوئی تام نشان ہاتی نہیں رہاتھا۔اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ انسلام کوخدا تعالیٰ کی طرف ہے ہدایت ملی اور اس كے مطابق آب نے خانه كعبه كى بنيا در كھى \_ البندااس اعتبار سے آپ كومعماراول قرار ديا جاسكتا ہے۔

تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیا در کھی ۔اسی وفت تھم ملا کہ اس گھر کوشرک وغیرہ سے یاک رکھنا اسے صرف موحدین کے لئے خاص کر دوجواس کا طواف کریں گے اور اس میں نمازیں قائم کریں گے۔اور طواف وہ عبادت ہے کہ جے خانہ کعبہ کے علاوہ کہیں اور کرنا جائز ہی نہیں ۔طواف کے ساتھ نماز کاذکراس وجہ ہے کہ نماز بھی اس کے ساتھ مخصوص ہے۔ کیونکہ اس کا قبلہ بھی یمی خانه کعبہ ہے۔ بغیر قبلہ کی طرف رخ کئے ہوئے بھی نماز جائز نہیں۔

یہاں ایک نکتہ میہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن نے ذکر خانہ کعبہ کے ساتھ ممانعت شرک بھی کر دی اور بیاس وجہ ہےضروری تھا کہ تعظیم ہیت سے کہیں نوگ اس کی پرسٹش ندشروع کر دیں اور بجائے معبد ہونے معبود ندکھبراکیں ۔اس وجہ ہےشرک کی مکمل

اور پھر تھم ملا۔ کہلوگوں کواس گھر کی طرف حج کے لئے بلاؤ۔ میتھم حضرت ابراہیم علیہ السلام کواس وفت ملاتھا۔ جب دنیا نہ تار ہے داقف تھی اور نہ ٹیلیفون تھا اور نہ کوئی لا ؤڑ اسپیکر اور ریٹر یو وغیرہ تھا۔اس دجہ سے حضرت ابراہیم نے عرض کیا کہ اے خدا ان تک میری آواز کیے پینچ کی۔

جواب ملاکہ آ ہے آ واز دیجئے ۔اس آ واز کواوگوں تک پہنچانا میرا کام ہے۔جس پر آ پ نے مقام ابراہیم پر کھڑے ہوکر ،ایک ر دایت بہ ہے کہ صفایہاڑی پر کھڑ ہے ہوکر ،اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ جبل ابی قبیس پر کھڑ ہے ہوکر آپ نے لوگوں کے نام یہ پیغا منشر کیا۔خداتعالیٰ نے آپ کے اس پیغام کوز مین کے ایک ایک گوشد میں ،اور سمندر کے ایک ایک جزیرہ میں پہنچادیا۔اور آج ہزاروں سال گزر گئے ۔گرد نیااس ہے آ ب وگیاہ علاقہ میں پینی چلی آ رہی ہے اور دور دراز ہے لوگ آ رہے ہیں ۔ خدا تعالیٰ نے انہیں کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ جوآنے والے ہیں وہ ہرحال میں آئیں گے سواری ملے یانبیں اورانبیں پیدل ہی کیوں ندآنا پڑے۔آج انسان اس ارشادی صداقت کوایی آ محمول سے و کمچر ہاہے۔

مقاصد کے:..... مکہ میں جمع ہونے کا جو پیغام شرکیا گیا۔اس کی وجہ یہ بیان کی جارہی ہے کہ یہاں جمع ہونے سے فائدہ کبر ہوگا؟ توارشاد ہے کہ یہاں جمع ہونے کااصل مقصدتو دینی منافع حاصل کرنا ہیں اور رضاءالبی مقصود ہے لیکن اس کے ساتھ ہی دنیاوی منافع بھی حاصل کر سکتے ہیں ۔مثلاً یہاں آ کرتجارت وغیرہ بھی کر سکتے ہیں ۔تا ہم دنیوی منافع کومقصود بنالینا بیمنوع ہےاوراس کر ا جازت نہیں دی جاسکتی .....اس میں شہر میں کہ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کےفوا کدیے پناہ ہیں اورسب ہے بڑا فا کدہ خودا حکام الہٰی کی تعمیل ہے۔ حج میں انسان کوان مقامات کی زیارت کا موقعہ ملتا ہے۔جس ہےاسلام اورسر داراسلام کی اولین تاریخ وابستہ ہےاو پھر تمام دنیا کے مسلمانوں کوایک جگہ جمع ہونے کا موقعہ ملتا ہے۔ نتا دلہ خیالات اور یک جہتی پیدا کرنے کے لئے اس سے بہتر ایساعالمکی اجماع تبیں مل سکتا ہے۔ نیز بین الاقوا می تجارت کے لئے اس ہے احجما موقعہ اور کیامل سکتا ہے؟

توج ایک اہم ترین عبادت ہے۔ ج میں آنے کے بعد دوسرا کام بیکہ ناہے کہ مقررہ دنوں میں قربانی کرناہے۔ وہ مقررہ دا کون ہے ہیں اس میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ بیز والحجہ کا پہلاعشرہ ہے۔جس کی حدیث میں بہت فضیلت ہے۔ حضرت ابن عمرٌ اورابراہیم بخنیؒ ای طرح امام احمد بن عنبل کی ایک رائے یہ ہے۔ کہاس سے مراد قربانی کا دن اوراس کے بع

کے تین دن ہیں۔امام مالک کی رائے بیہ ہے کہ بقرعیداوراس کے بعد دو دن مراد ہیں۔اورانام ابوحنیفہ قر ماتے ہیں کہ بقرعیداوراس کے بعد کا ایک دن مراد ہے۔

پھڑتکم ہوا کہ ان قربانی کے جانوروں میں سے خود کھا دَاور مِتاجِ وضرورت مندوں کوبھی کھلا وَ بعض لوگوں نے اس سے یہ اخذ کیا ہے کہ قربانی کا گوشت کھانا واجب ہے۔لیکن اکثر کی رائے یہی ہے کہ قربانی کے گوشت کے کھانے کی اجازت دی گئی۔ یازیادہ سے زیادہ مستحب ہوسکتا ہے۔بعض بزرگوں کا قول ہے کہ شرکیین اپنے قربانی کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ان کے مقابل میں موشین کواس محوشت کے کھانے کی اجازت دی گئی۔

جے ہے متعلق تیسراتھم بیرملا کہ اب تک جوناخن کٹوانے اور خط بنوانے وغیرہ کی ممانعت تھی وہ ممانعت ختم کی جاتی ہے اب نہائیں دھو کمیں خط بنوائیں ناخن ترشوائیں اور میل کچیل کو دور کریں ، اس کے بعد جے ہے متعلق جواعمال لازم ہیں۔اس کی ادائیگی کریں۔مثلاً کنگری مارنا وغیرہ۔پھراس کے بعد تھم ہے۔خانہ کعبہ کاطواف کریں اور اس طرح پراپنے جج کی تکیل کریں۔ بیت عتیق کے دومعنی کئے گئے ہیں۔ایک تو پرانا گھراس کی قدامت کی وجہ سے اور دوسرامعنی محفوظ گھر کے ہیں۔ بعنی وہ گھر جو

امن کی جگہ ہے اور جوسر کشول کے تسلط سے ہمیشہ آزادر ہاہے۔

وعوت عام : ......ارشاد ہے کہ جج سے متعلق احکام تو بیان کردیئے گئے۔اب ایک عام قانون بیان کیاجا تا ہے کہ جو مخص بھی احکام الٰہی کی پابندی کرے گا اوران کا ادب ولحاظ رکھے گا۔اورعملاً اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔تو بیاس کے گنا ہوں کی معافی اور بلندی درجات کا سبب بن جائے گا اورحصول خیرو برکات کا ذریعہ ہوگا۔

حیر له . میں لام تخصیص کا ہے۔جس کا مطلب بیہوگا کہ فائدہ خودای کا ہے کسی اور کانہیں۔

پھر فرمایا گیا کہ تمہارے لئے سارے جانور حلال ہیں سوائے ان جانوروں کے جن کی حرمت کا تذکرہ قرآن کی دوسری آیتوں ہیں آچکا ہے۔اور بت پرسی کی گندگی سے دور رہوا دران بتوں کو معبود مت بناؤ ،اس طرح جھوٹی باتوں سے بچو۔قسول المسزود کے تحت ہر جھوٹ آجا تا ہے۔لیکن دنیا کاسب سے بڑا جھوٹ تو حید کے مقابل میں شرک ہے۔

تعلیمین میں ایک روایت ہے کہ تخصور کیے نے صحابہ کرام کوخاطب کر کے فرمایا کہ کیا میں تہہیں دنیا کا سب سے بڑا گناہ نہ بتلا دوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یارسول اللہ کی ضرور بتلائے۔ آب کی نے فرمایا کہ خدا کے ساتھ شریک کرنا ، ماں باپ کی نافر مانی کرنا۔ اور پھر آپ کی نے تکیہ سے الگ ہو کر فرمایا کہ جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ اسے آپ کی بار بار فرماتے رہے۔ یہاں تک کہ صحابہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ کی ہم سمجھ گئے۔ مزید وضاحت کی ضرورت نہیں رہی ۔ تکیہ سے آپ کا ہمٹ کریے فرمانا اور بار بار ارشاد صحابہ کے دلوں میں اس کی اہمیت بٹھانے کے لئے تھا۔

پھرمشرکین کی تناہی کی مثال بیان کی گئی کہ جسے کوئی آسان سے گر پڑے اور درمیان سے پرندے اسے ایک لیں اور اس کی بوٹیاں نوجے ڈالیس یا ہواانہیں ہلا کت کے کسی دور درازگڑھے میں بھینک ڈالے غرض بیر کہ مبتلائے شرک بری طرح ہلاک ہوگیا۔ نوجس طرح وہ بدنصیب اپنی منزل مقصود سے بہت دور جا پڑا۔ اس طرح مشرکین کی بذھیبی ہے کہ بیراہ جن تھو بیٹھے۔

بعض مفسرین سنے کہا ہے کہ شکاری پرندوں سے مرادنفس کے وسوسے ہیں اور ہوائے جھٹڑ سے شیطان کا حملہ۔ بیا لیک عام کلید کا بیان ہو چکا اور اس سے پہلے شرک کی ندمت کی گئتھی ۔لیکن اس آیت میں قربانی کے جانوروں کے بارے میں جوخصوصی احکام نازل ہوئے اس سے معلوم ہوا کہ شرک تو حرام ہے۔ گرغیر اللّٰہ کی تعظیم بری نہیں۔ بلکہ جو چیزیں خدا کی طرف منسوب ہوں اس کی تعظیم تو

جزءایمان ہے۔

فقہاء نے کہا کہ غیراللہ کی تعظیم مشقلاً تو ممنوع و ناجائز ہے۔لیکن خدا کی طرف نسبت ہونے کے لحاظ سے جائز ہے۔بعض بزرگوں نے اس سے دومسئلے اخذ کئے ہیں۔ایک تو ریے کہ تعلق قلب سے ہے اور دومرے ریے کہ شعائر دین کی تعظیم حدود شرعی کے اندرر ہتے ہوئے ریخودمشروع ہے۔

فرمایا گیا کہ ان جانوروں ہے ایک وقت معین تک تم فا کدہ اٹھا سکتے ہو۔ مثلاً سواری کا کام لینا، بار برداری کرنا اور دودھ بینا وغیرہ۔ گریدای وقت تک ہے جب تک کہ اسے قربانی کے لئے خاص نہ کردیا گیا ہو۔ لیکن جب اسے قربانی کے لئے مخصوص کر دیا گیا ہو اور اسے'' ہدی'' بنادیا گیا ہوتو بلاضرورت فا کدہ اٹھا نا جائز نہیں۔ پھرار شاد ہوا کہ ان قربانی کے جانوروں کو ذرج کرنے کی جگہ حدود حرم ہے۔ وہیں ان کی قربانی ہونی جائے۔

**وَلِكُلِّ أُمَّةٍ** أَىُ جَمَاعَةٍ مُؤمِنَةٍ سَلَفَتُ قَبُلَكُمُ جَعَلْنَا مَنُسَكًا بِفَتْحِ السِّينِ مَصُدَرٌ وَبِكُسُرِهَا اِسُمُ مَكَانِ آئ ذِبُحَاقُرُبَانًا اَوُمَكَانَةً لِيَلَدُ كُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَارَزَقَهُمْ مِّنَ لَهِيْمَةِ الْلاَنْعَامِ عِنْدَ ذِبُحِهَا فَالْهُكُمُ إِلَّهُ وَّاحِدٌ فَلَهُ أَسُلِمُوا ۚ إِنْقَادُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَجِلَتُ خَافَتُ قُلُوبُهُمُ وَالصَّبِرِيُنَ عَلَى مَآ اَصَابَهُمُ مِنَ الْبَلَايَا وَالْمُقِيِّمِي الصَّلُوةِ فِي اَوْقَاتِهَا وَمِمَّا رَزَقُنهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٥﴾ يَتَصَدُّقُونَ وَالْبُدُنَ جَمْعُ بَدَنَةٍ وَهِيَ الْإِبِلُ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِّنُ شَعَّآئِرِ اللهِ اِعُلَام دِيُنِهِ **لَكُمُ فِيُهَا خَيُرٌ ۚ نَـ فُـعٌ فِ**ى الدُّنُيَا كَمَا تَقَدَّمَ وَاَجُرٌ فِى العُقْبَى **فَاذُكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا** عِنْدَ نَحُرِهَا صَوَ آفَ قَائِمَةٌ عَلَى ثَلْثِ مَعُقُولَةٌ ٱلْيَدِ الْيُسُرِيٰ فَإِذَا وَجَبَتُ جُنُوبُهَا سَقَطَتُ إِلَى الْأَرْضِ بَعُدَ النَّحْرِ وَهُوَ رقُتُ الْآكُلِ مِنْهَا فَكُلُوا مِنْهَا اِنْ شِئَتُمُ وَٱطْعِمُوا الْقَانِعَ الَّذِي يَقُنَعُ بِمَا يُعَظَى وَلَايَسُالُ وَلَا يَتَعَرَّضُ **وَالْمُعُتَرَّ ا**لسَّائِلَ اَوِالْمُتَعَرِّضَ **كَلَالِكَ** اَىٰ مِثْلُ لالِكَ التَّسُجِيُرِ سَخَّوْنَهَا لَكُمْ بِأَنْ تَنْحَرَ وَتَرُكَبَ وَاِلَّا لَمُ تُطِقُ لَعَلَّكُمُ تَشُكُرُوْنَ﴿٣٠﴾ اِنْعَامِىُ عَلَيْكُمُ لَنُ يَّنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلادِمَآؤُهَا اَىٰ لَا يُرُفَعَانِ اِلَيُهِ **وَلَكِنَ يَنَالُهُ التَّقُواي مِنْكُمُ** أَيُ يَرُفَعُ اِلَيُهِ مِنْكُمُ الْعَمَلُ الصَّالِحُ الْخَالِصُ لَهُ مَعَ الْإِيْمَان كَـٰذَلِكُ سَخَّرَهَا لَكُمُ لِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَاهَذَكُمُ ۚ اَرْشَـٰذَكُمُ لِمَعَالِمِ دِيْنِهِ وَمَنَاسِكَ حَجِّهِ وَبَشِّرِ الْمُحُسِنِيُنَ ﴿ ٢٠﴾ أي الْمُوجِدِينَ إِنَّ اللهَ يُلا فِعُ عَنِ الَّذِينَ امْنُوا ۚ غَوَائِلَ الْمُشُرِكِيُنَ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ عَ كُلَّ خَوَّانِ فِي آمَانَتِهِ كَفُورِ ﴿٣٨﴾ لِنِعُمَتِهِ وَهُمُ الْمُشْرِكُونَ ٱلْمَعْنَى إِنَّهُ يُعَاقِبُهُمُ

تر جمہ: ..... بم نے ہرامت کے لئے قربانی اس غرض ہے مقرر کی تھی تا کہ وہ لوگ ان چو پایوں پر اللہ کا نام لیں جواس نے انہیں عطا کئے تھے (صحوبا کہ پچھلی امتوں میں بھی قربانی رائج تھی۔منسسکا سین کے فتہ اور کسرہ دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔اگر اس کوفتہ ے پڑھیں تو مصدر کے معنی میں ہوگا۔ اور اگر کسرہ پڑھیں تو اس صورت میں نام ہوگا جگہ کا۔ گویا ہرا کی امت کے لئے قربانی کی جگہ متعین کردی گئی تھی) تمہارا خدا تو خدائے واحد ہی ہے۔تم اس کے آ گے جھکواور آپ خوشخبری سنا و بیجئے گردن جھکا دینے والوں کو ( لیعنی مطیع وفر ما نبردارلوگوں کو ) جن کے دل ڈ رجاتے ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہےاور جومصیبتیں ان پر پڑتی ہیں ان پرصبر کرنے والوں کواور نماز کی پابندی کرنے والوں کواوران کو جوخرج کرتے رہتے ہیں اس میں سے جوہم نے انہیں وے رکھا ہے (اور صدقہ وخیرات کرتے رہتے ہیں ) اور قربانی کے جانوروں کوہم نے تمہارے لئے اللہ (کے دین ) کی یادگار بنا دیا ہے تمہارے لئے اس میں فائدے ہیں ( دنیاوی فائدہ مثلاً سواری اور بار بر داری وغیرہ اور ای کے ساتھ اجر آخرت بھی ) سوتم انہیں کھڑے کر کے ان پر اللہ کا نام لیا کرو ( ذیج کے وقت ) پھر جب وہ کروٹ کے بل گر پڑیں ( ذیج کے بعد ) تو اس وقت خود بھی ان میں ہے کھا ؤ ( اگرتم کھانا چاہو ) اور بے سوال وسوانی کوبھی کھلا وَ ( لیعنی انہیں بھی کھلا وَ جو قناعت بیند ہیں اور کسی کے آ گے دست سوال پھیلا نا پندنہیں کرتے ہیں اور انہیں بھی جنہوں نے ما تکنے کا پیشدا نفتیار کررکھاہے) ہم نے اس طرح ان جانوروں کوتہارے زیرتھم کردیا (اور کمل طور پرمنخر کردیا۔ تاکیتم اے ذبح کر سكواوراس سے سواري كا كام لے سكو۔ورندتمہارے لئے بدبہت مشكل ہوتا۔ بدسب اس لئے كيا) تا كدتم شكرادا كرسكو(ان انعامات كاجو ہم نے تم پر کئے ہیں ) اللہ تک ندان کا گوشت پہنچا ہے اور ندان کا خون ان کے پاس تمہاراتفوی پہنچا ہے ( بعنی خدا تعالی کے پاس قربانی کانہ گوشت پہنچتا ہےاور ندخون ان کے پاس تو انسان کاعمل صالح پہنچتا ہے۔بشرط میہ کہ ایمان کی دولت بھی ہو )اس طرح اللہ نے انہیں تمہارے زبر عظم کردیا تا کہتم اللہ کی بڑائی بیان کرو کہاس نے تمہیں ہدایت دی (اور مناسک حج کی تو فیق عطاء فرمائی) اور آپ اخلاص والول کو (جوموحد ہیں )ان کوخوشخبری سناد بیجئے۔ بے شک خدا تعالی (ان مشرکین سے غلبہ واقتد ارکو ) دورکر دے گا ایمان والوں ہے۔ بے شک اللہ بیندنہیں کرتا ہے کسی دغاباز کفروالے کو (اورانہیں ضرورعذاب آ کررہےگا۔)

محبتین ۔احکام شریعت کے آ گے گردن جھکا دینے والے۔

والبدن. جمع ہےبدنة كى اصل معنى موٹے تازہ اونٹ كے ہيں۔اى وجهسے امام شافعیؓ نے بدن سے مراد صرف اون ہى ليا ہے۔لیکن امام ابوصنیفیہ کے نز دیک ہسلدن کے معنی اونٹ اور گائے دونوں کے ہیں۔جبیبا کہ بغت کی کتابوں مثلاً قاموس ،صراح ،منتخب وغیرہ میں بدن کے دونول معنی موجود ہیں اور بعض احادیث ہے یہی معلوم ہوتا ہے کہ البدن کا اطلاق اونٹ اور گائے دونوں پر ہے۔ القانع والمعتر . قانع اس كتي بير - جومبرك بيفاح - جو يحول جائ اس قبول كرايتا ب- اورند مل جب بعي مسى كے سامنے دست سوال نہيں پھيلاتا۔ اور معتو ااسے كہتے ہيں جوبةر ار بوكر مائلتار بتا ہے اور بغير لئے ہوئے ہمانہيں۔

يدافع عن المذين أمنوا كي بعدصا حب جلالين عوائل المشركين لائد اس اس بات كي طرف اشاره كرنا به كه يدافع كامفعول مقدر ب\_ جوكه غوائل المشركين ب\_غوائل جمع بغائلة كي غائله براس چيزكو كبتے بين جس سےانسان كو تكليف مبنيج\_

مشرکین کامی<sup>معم</sup>ول تھا کہ قربانی کا گوشت اپنے بتوں کے سامنے رکھ دیتے اوران پرخون کا چھینٹادیتے۔اس شان نزول: طرح بیلوگ خاندکعبہ پرقربانی کا خون چھڑ کتے تھے۔ جب مسلمان حج کے ارادہ سے مکہ میں پہنچے اور انہوں نے بھی ایسا کرنا جاہا۔ تو آیت نازل بمولى ـك لن ينال الله لحو مها و لا دماء ها الخ.

اورة يتان الله يد افع عن الذين أمنوا النع كاثان زول بيب كه حديبيك سال جب آنخضور على اورة منين ج

كرنے كے لئے مكہ بہنچے۔ تو مشركين نے آپ لوگول كوفريضہ حج كى ادائيكى سے ردك ديا اور مكه ميں جومومنين منے انہيں طرح طرح ستانا۔جس پر آیت نازل ہوئی کہان کفار کو عارضی مہلت ملی ہوئی ہے۔نصرت الٰہی کے اصل مستحق تو مؤمنین ہیں ۔اور پیر کہ جلد ہی مشركيين كےغلبه وافتد اركوختم كرديا جائے گا۔ چنانچه فتح بكه كي صورت ميں بيدعده پوراكيا كيا اورمسلمانوں كواقتد ارسونپ ديا كيا۔

ارتاد ہے کہ اسسار اور موجودر ہانی کا علم ہر پھیلی شریعت اور ہر ندہب میں کسی نہ کسی صورت میں ضرور موجودر ہا۔ بیاسلام کے لئے کوئی نیا تھم نہیں۔ بلکہ بنی اسرائیل میں قربانی تو ندہب کا ایک اہم رکن ہے۔ تو تمام بچھلی امتیں خدا کے نام پر ذبینہ کرتی تھیں اور سب کے سب مکہ میں اپنی قربانیال کرتے اور قربانی کے حکم سے مقصدتو خدائے نام کی تعظیم اور اللہ کے نام سے حصول آغرب ہے۔ بد جانوروغیرہ کی حثیت تو فقط ایک ذریعہ کی ہے۔

صحاب کرام نے آنخصور اللے سے دریافت فرمایا کندیقر بانی کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ تمہارے باب ابراہیم کسنت ہے۔ صحابہ فی بھردریافت کیا کہ یارسول اللہ جمیں اس سے کیافا کم و ہے؟ فرمایا کہ ہربال کے بدیے ایک نیکی ۔ تو فرمایا گیا کہم سب كاخداايك ہے۔اگر چەشرىعت كےا حكام بدلتے رہتے ہیں ليكن خداكى تو حيد ميں كسى نبى يارسول كا بھى اختلاف نبيس ربالبذاتم یب کے سب اس کی طرف جھک جاؤاوراس کے احکام کی پابندی کرواورتو حید کا تقاضایہ ہے کہ غیراللہ کے آئے جھینٹ نہ چڑھاؤاور نہ سی مکان کومعظم بالذات سمجھ کراہیے اندرشائیہ شرک پیدا ہونے دواوراحکام شریعت کی پابندی کرنے والوں کوخوشخبری سنادوجوخدا تعالی کاذکر سنتے ہی خوف خدا سے کا نب اضحتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی اطاعت میں لگ جاتے ہیں اور مصیبتوں پر مبر کرتے ہیں۔مطلب یہ ہے كدا حكام شريعت كے پابند ہيں اور فريضہ خداوندى كواواكرنے والے ہيں اور خدا تعالى نے جو پجھوان كوديا ہے اسے خرچ كرتے رہتے ہیں اور فقیروں وضرورت مندوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں۔ بیسب نتیجہ ہے تو جید کا جس کے اندر بھی تو حید خالص ہوگا اس کے اندر بیسارے کمالات طاہری دباطنی بیداہو سکتے ہیں۔

قربانی کی حقیقت: ..... پرارشاد ہے کہ ان قربانی کے جانوروں کو جسے شعائر الله قرار دیا گیا ہے اسے خود بالذات قابل تعظیم نہ مجھو، بلکہ آں کی عظمت تو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے ہے تو اس سے کو یاعظمت تو حید کو دل میں رائخ کرنامقصود ہے کہ جس جانور گوخدا تعالیٰ کی جانب منسوب کردیا گیااس پراس کے مالک کا تھم ابنہیں چل یا تا۔اس سے مالک مجازی کی عبدیت اور ما لك حقيق كي معبوديت ظاهر بــــ

فر مایا گیا کدان قربائی کے جانوروں میں تہارے گئے فائدے ہیں۔توسب سے بڑا فائدہ تو حصول اجراور رضا الہی ہے۔ آ تحضور ﷺ نے ارشادفر مایا کہ بقرعید کے دن خدا تعالی کے نز دیک انسان کا کوئی عمل قربانی سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے اور ضمنا دیوی فوائد بھی ہیں۔مثلاً گوشت کھانا کھلانا وغیرہ۔ای کے ساتھ تھم ہوا کہ قربانی کے وقت خدا تعالیٰ کانام لیا کرواور یہی طریقہ سنت کے مطابق ہے۔آنحضور ﷺ کامعمول تھا کہ جب بھی کوئی جانور ذیج کرتے توبسہ اللّٰہ واللّٰہ ایجبر پڑھا کرتے۔

صواف کے معنی ابن عباس فی اونٹ کوتین بیروں بر کھڑا کر کے اس کابایاں پیر باندھ کربسم الله والله اکبر الاالله الا الله اللهم منک و لک پڑھکراس کوذئ کرنے کے کئے ہیں۔حضرت جابرٌ فرماتے ہیں کہ آتحضور ﷺ اور آپ کے صحابہ اونٹ کے ایک پیرکو باندہ کرتین پیریر کھڑا کر کے ہی اے ذبح فر مایا کرتے تھے۔

اور صب واف کے معنی خالص کے بھی کئے ہیں۔ یعنی زمانہ جاہلیت میں جس طرح غیر خدا کے نام پر قربانیاں دی جاتی

تھیں،اس کی ممانعت کی گئی کہ غیراللہ کے نام پر قربانیاں مت دو، بلکہ خداصرف خداہی کے نام پر قربانیاں کر داور جب بیز مین پر گر کر شمنڈے ہوجا کمیں لیعنی احیمی طرح روح نکل جائے تو پھراس میں ہےتم خود بھی کھاؤ اور دوسروں کوبھی کھلاؤ۔ آنحضور ﷺ کاارشاد ہے کہ جانوروں میں جب تک جان ہے اوراس کے جسم کا کوئی حصہ کاٹ لیا جائے تو اس کا کھا ناحرام ہے۔

بعض لوگوں کی رائے ہے کہ قربانی کا گوشت کھانا جائز ہےاوربعض وجوب کے قائل ہیں ۔امام مالک مستحب قرار دیتے ہیں اورمفسرینؓ نے لکھاہے کہ پہلاامر تیعنی محلوا اباحت وجواز کے لئے ہےاور دوسراامر تیعنی اطبعہ وا استحباب کے لئے ہے۔ براء بن عازب تسریج ہیں کہ آنحضور ﷺ نے فرمایا کہ سب سے پہلے ہمیں عید کی نماز ادا کرنی جائے۔ پھرلوٹ کر قربانی کرنی جاہے اور جس سخص نے ایسا کیا ،اس نے سنت کے مطابق عمل کیا اور جس نے نماز سے پہلے ہی قربانی کر بی اس کی قربانی نہیں۔

امام شافعی '' اورعلاء کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ قربائی کا وقت اس وقت ہے شروع ہوتا ہے جب سورج نکلنے کے بعدا تنا وفت گزرجائے کہ نماز اور دوخطبے ہوجائیں اورا مام احمدٌ کے نزویک مزیدا تنا وفت گزرجانے کے بعد کہ امام قربانی کریے ، کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ جب تک امام قربانی نہ کرےتم قربانی نہ کرو .....اورامام ابوحنیفہ ؓ کے نز دیک تو گاؤں والوں پرعید کی نماز ہے ہی تہمیں ۔لہذاوہ طلوع فیجر کے بعد ہی قربانی کر سکتے ہیں ۔البتۃ شہرِی جب تک نماز سے فارغ نہ ہولیں اس وقت تک قربانی نہ کریں ۔

فر مایا حمیا کہ خدا کی اس نعمت کاشکرا دا کروکہ باو بودتمہار ہے کمزور و ناتواں ہونے کے ان قوی تر جانور د**ں پرسہیں قدرت** عطا فر ہائی ۔خدا تعالیٰ کی ٹاشکری و ناقدری نہ کرو ۔

تمرات حسن نبیت: ...... یہاں ہے مشرک قوموں کے عقیدے کی تروید کی گئی اور فرمایا گیا کے تبہاری قربانی کے جانوروں کا نہ گوشت خدا تک پہنچتا ہے اور ندخون میمہیں تو اجر وثواب تمہاری نیت کے اوپر ملتا ہے۔ اہل کتاب بھی قربانی کے جانوروں کے خون بہانے کو کفارہ کا ایک ذریعہ بچھتے تھے۔

اہل بائبل کاعقیدہ تھا کہ آسان پر دیوتاؤں کی دعوت ہوتی ہے اوران کے نام کی جو بھینٹ چڑھائی جاتی ہے وہ اس کی خوشبو محسوں کرتے ہیں اورا سے کھاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔

ز مانہ جاہلیت میںمشرکین ریکرتے تھے کہ قربانی کے جانور کا گوشت اپنے بتوں کے سامنے رکھ دیتے اوران پرخون کا جھینٹا دیتے۔ یہ بھی دستورتھا کہ خانہ کعبہ پر قربانی کے گوشت کا خون جھڑ کتے۔

مسلمان ہونے کے بعد صحابہؓ نے آنحضور ﷺ ہان چیزوں کے بارے میں دریافت کیا۔جس پریہ آیت نازل ہوئی اور ان مشر کا نہ عقا کہ ہے منع کیا گیا۔

ا یک حدیث سیحے میں ہے کہ خدا تعالیٰ تمہاری صورتوں کوئبیں دیکھتا، نہاس کی نظرتمبارے مال پر ہے۔وہ تو تمہارے دلوں اور تمہارےاعمال کو دیکھتا ہےاور تو ابتمہارےا خلاص پر ملتا ہے۔ارشاد ہوا کہ خدا تعالیٰ کاشکریےا دا کرد کہ اس نے تمہیں راہ حق پر رکھا۔ ورندتم بھی مسیحیوں کی طرح عقائد باطلہ میں متلاِ ہوکرراہ حق سے بھٹک گئے ہوتے۔

فر مایا و ہ لوگ جو خدا تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں گےاوراس پرایمان لائیں گےانہیں یہ کفار کوئی نقصان نہ پہنچا تکیں گےاور نہانہیں جج وعمرہ وغیرہ سے ردک سکیں گے ۔ان کفار ومشرکین کو جومہلت مل جاتی ہی وہ تو عارضی ہوتی ہی ور نہ نصرت الہی کے اصل مستحق تو اہل أَذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقْتَلُونَ أَى لِلْمُؤمِنِينَ أَدُ يُقَاتِلُوا وَهذَهِ أَوَّلُ ايَةٍ نَزَلَتُ فِي الْحِهَادِ : أَنَّهُمُ أَي بِسَبَبِ أَنَّهُمُ ظُلِمُوا ۗ بِظُلْمِ الْكَافِرِيْنَ إِيَّاهُمُ وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصُوهِمُ لَقَدِيْرُ ﴿ ﴿ إِنَّ اللهَ عَلْمِ بِغَيْر حَقِّ فِي الْإِخُرَاجِ مَا أُخُرِجُوا اِلاَّآنُ يَّقُولُوا اَى بِقَولِهِمْ رَبُّنَا اللهُ وَحُدَهُ وَهٰذَا الْقَوْلُ حَقٌّ وَالْإِخُرَاجٌ بِهِ ِ اِخْرَاجٌ بِغَيْرِحَقِّ **وَلَـوُلَا دَفُعُ اللهِ النَّاسَ بَعُضَهُمُ** بَـدَلُ بَعْضِ مِنَ النَّاسِ **بِبَعْضِ لَهُدِّمَتُ** بِالتَّشُدِيُدِ لِلتَّكْثِيُرِ وَبِالتَّخُفِيُفِ **صَوَامِعَ** لِلرُّهُبَانِ **وَبِيَعٌ** كَنَاثِسٌ لِلنَّصَارِى **وَّصَلُوتُ** كَنَاثِسٌ لِلْيَهُودِ بِالْعِبْرَانِيَةِ وَّمَسْلِجِدُ لِلْمُسْلِمِينَ يُذُكُرُ فِيهَا آي الْمَوَاضِعُ الْمَذْكُورَةُ اسْمُ اللهِ كَثِيْرًا ۚ وَتَنْقَطِعُ الْعِبَادَاتُ بِخَرَابِهَا وَلَيَنُصُونَ اللهُ مَنْ يَّنُصُرُهُ أَى يَنُصُرُ دِيُنَهُ إِنَّ اللهَ لَقُوكٌ عَلَى خَلْقِهِ عَزِيُزٌ ﴿ ﴿ مُنِيعٌ فِي سُلُطَانِهِ وَقُدُرَتِهِ ٱلَّـٰذِيْنَ إِنْ مَّكَّنَّهُمُ فِي ٱلْآرُضِ بِنَصُرِهِمُ عَلَى عَدُوِّهِمُ ٱقَـَامُـوا الـصَّلُوةَ وَاتَوُا الزَّكُوةَ وَامَرُوا بِ الْمَعُرُوفِ وَنَهَوُا عَنِ الْمُنكُرِ جَوَابُ الشَّرُطِ وَهُ وَ جَوَابُهُ صِلَةُ الْمَوْصُولِ وَيُقَدَّرُ قَبُلَهُ هُمُ مُبُتَدَأٌ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿ إِلَى اللَّهِ مَرْجَعُهَا فِي الْآخِرَةِ وَإِنْ يُكَذِّبُو لَكَ تَسَلِّيَةٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـٰقَدُ كَذَّبَتُ قَبُلَهُمُ قَوُمُ نُوح تَـانِيُتُ قَوْمٍ بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى وَّعَادٌ قَوُمُ هُوْدٍ وَّثَمُونُ﴿ ﴿ إِنْ مَا يَوْمٌ صَالِحٌ وَقُومُ اِبْرَاهِيْمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿ إِنْهِ ﴾ وَّأَصُحْبُ مَدُيَنُ ۚ قَوْمُ شُعَيْبٍ وَكُذِّبَ مُوسَى كَذَّبَهُ الْقِبُطُ اِلْاَقَـوُمَـةُ بَنُـوُ اِسْرَائِيُلَ آيُ كَذَّبَ هَوُلَاءِ رُسُلُهُمُ فَلَكَ اُسُوَةٌ بِهِمُ فَا**مُـلَيْتُ لِلْكَفِرِيْنَ** اَمُهَـلُتُهُمُ بِتَاجِيرِ الْعِقَابِ لَهُمُ ثُمَّ أَخَذُ تُهُمْ بِالْعَذَابِ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿ ﴿ إِنْ كَارِي عَلَيْهِمْ بِتَكْذِيبِهِمْ بِإِهْلَا كِهِمُ وَالْاِسْتِـهُهَامُ لِلتَّقُرِيْرِ اَىٰ هُوَ وَاقِعٌ مَوْقَعَهُ فَكَايِّنُ اَىٰ كَمُ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكُنها وَفِى قِرَاءَ ةٍ اَهْلَكُنَاهَا وَهِى ظَالِمَةٌ أَى اَهُلُهَا بِكُفُرِهِمُ فَهِيَ خَاوِيَةٌ سَاقِطَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا سُقُوفِهَا وَكُمُ مِنُ بِئُرٍ مُعَطَّلَةٍ مَتُرُوكَةٍ بِمَوْتِ اَهُلِهَا وَّقَصُرٍ مَّشِيلٍ ﴿ ٣٠ رَفِيتُ خَالٍ بِمَوْتِ اَهُلِهِ أَفَلَمْ يَسِيرُوُا اَىُ كُفَّارُ مَكَّةَ فِي الْآرُضِ فَتَكُونَ لَهُمُ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآمَا نَزَلَ بِالْمُكَذِّبِينَ قَبُلَهُمُ أَوُ الْذَانُ يَسْمَعُونَ بِهَا ٱخْبَارَهُمُ بِالْإِهْلَاكِ وَحَرَابِ الدِّيَارِ فَيَعُتَبِرُوا فَالَّهَا آيِ الْقِصَّةُ لَاتَعُمَى الْآبُصَارُ وَلَلْكِنُ تَعُمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُور ﴿ ﴿ ﴿ وَكُنَّ تُعَجُّلُونَكُ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعُدَهُ بِإِنْزَالِ الْعَذَابِ فَأَنْحَزَهُ يَوْمَ بَدُرٍ **وَإِنَّ يَوُمًا عِنُدَرَبِّكَ** مِنَ آيَّامِ الْاحِرَةِ بِالْعَذَابِ كَ**الْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ** ﴿ ﴿ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ فِي الدُّنْيَا وَكَايِّنُ مِّنُ قَرُيَةٍ أَمُلَيْتُ لَهَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ آخَذُ تُهَأَّ ٱلْمُرَادُ آهُلَهَا وَإِلَى الْمَصِيرُ ﴿ إِلَى الْمَرْجَعُ

ترجمہ: .... ابارٹنے کی اجازت دی جاتی ہے انہیں جن سے لڑائی کی جاتی ہے۔ ( یعنی مونین کو کفارے اور یہ پہلی آیت ہے

جو جہاد کے بارے میں اتری )اس لئے کہان (مونین ) پر بہت ظلم ہو چکا اور بے شک اللہ ان کی نصرت پر ( ہرطرح ) قادر ہے جوابیجة گھروں سے بے دجہ نکالے گئے محض اس بات پر کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگاراللہ ہے اوراگر اللہ لوگوں کا زورایک دوسرے ے نہ گھٹا تار ہتا (بعض ہم بدل واقع بور ہاہے المناس سے ) تونصاری کی خانقابیں اور عباوت خانے اور بہود کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں اللہ کا نام کثرت ہے لیا جاتا ہے سب منہدم ہو گئے ہوتے (اوراس طرح برعبادات کا سلسلہ ختم ہوجاتا۔ ھ قسمت میں دے تشدیدا ور تخفیف دونو ل طرح کی قر اُت ہے اکثر مفسرین تشدیذ کے قائل ہیں )اور اللہ ضروراس کی مدد کرے گاجواس کے (دین کی ) مدوکر ہے۔ بے شک اللہ قوت والا ہے غلبہ والا ہے ( اس کی قوت وطافت ہرایک پر غالب ہے ) بیا بیے لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں دنیامیں حکومت دے دیں (وشمنوں کے مقابل میں ان کی مدد کر کے ) توبیاوگ نماز کی یابندی کریں اور ز کو قادیں اور دوسروں کو بھی نیک کام کاتھم دیں اور برے کام سے تع کریں (ان مسکنا میں جوشرط تھااقسام واالسصلوة اوراس کے بعد کا جملہ اس شرط کا جواب ہے۔ نیز شرط و جواب الشرط دونوں صلہ ہیں السذیس موصول کے اس ہے قبل ایک مبتدا ومحذ وف ہے یعنی ہے ) اور انجام سب کا موں کا الله ہے کے ہاتھ میں ہی (وہی ہر چیز کا مرجع ہے) اور اگر بیلوگ آپ کوجھٹلاتے ہیں تو ( کیا ہوا۔ آ مخصور ﷺ کوسلی دی جارہی ہے کہ) ان ہے بل قوم نوح وعاد وشمودادر توم ابراہیم وقوم لوط علیماالسلام اور اہل مدین بھی اینے اپنے پینمبروں کو جھٹلا چکے ہیں (عاد ہے مرا دقوم ہوداور ثمود ہے مراد قوم صالح اور اصحاب مدین ہے مراد قوم شعیب ہیں )اور موکیٰ علیہ السلام بھی جبٹلائے جانچکے ہیں (اگر چیموکیٰ علیہ السلام کی ان کی قوم نے تکذیب نہیں کی تھی کیکن قبطیوں نے آپ کو جھٹلایا تھا توا ہے محد ﷺ آپ کے لئے تو نمونہ موجود ہے پیچیلی امتوں میں ) سو پہلے تو میں نے کا فروں کومہلت دی (عذاب میں تا خیر کر کے ) پھر میں نے انہیں پکڑ لیا (عذاب میں مبتلا کردیا) پس دیکھومیرا عذاب کیسا ہوا (بینی ان کی تکڈیب کی سزامیری طرف ہے ہلا کت کی صورت میں ملی بیہاں ہے استفہام سوال کے لئے نہیں ہے بلکہ تقریر کے لئے کہ ہم نے جوسزا دی وہ ان کے جرم کے مطابق تھی )غرض کتنی ہی بستریاں ہیں جنہیں ہم نے تباہ کرڈالا جونافر مان تھیں (اور کفرمیں مبتلاتھیں )ایک قر اُت بجائےاہ لکتھا کے اہلے کناہا کی ہے )سودہ اپنی چھتوں برگری پڑی ہیں اور کتنے ہی بریکارکنویں اور بہت ہے پختیک (خالی اور ویران پڑے ہیں جن میں کوئی رہنے والا بھی نہیں ہے ) سوکیا بیلوگ زمین پر چلے پھر نے بیس ( یعنی کفار مکہ ) کدان کے دل ایسے ہوجاتے جن سے رہی بھنے لگتے (اورمعلوم ہوجاتا کدان سے پہلے منکرین کوکیا سزامل چکی ہے ) یا کان ایسے ہوجاتے جن ہے یہ سننے لگتے (اور پچھلی تو موں کی تناہی کے قصوں سے خبر دار ہو جاتے اور عبرت حاصل کرتے ) بات ریہ ہے کہ آتھ تھے ہیں اندھی نہیں ہوجایا کرتیں بلکہ دل جوسینوں میں ہیں وہ اندھے ہوجایا کرتے ہیں اور آ ب سے بیلوگ عذاب کی جلدی کررہے ہیں۔ور آنحالیکہ اللہ تبھی اینے وعدہ کے خلاف نہیں کرے گا (اور پھروہ جنگ بدر کی صورت میں ہو کررہا)۔

اور آپ کے پروردگار کے پاس کا کیک دن مثل ایک ہزار سال کے لئے تم لوگوں کے شار کے مطابق (لیمنی آخرت کے عذاب کا ایک دن دنیا کے ایک ہزار سال کے برابر ہے۔ تبعیدون اور یبعیدون دونوں قراکت ہے )اور کتنی ہی بستیاں ہیں (جن کے باشندوں کو) میں نے مہلت دی تقی اوروہ نافر مان تھیں۔ پھر میں نے انہیں پکڑلیا اور میری ہی طرف سب کی دالیسی ہے۔

شخفیق ونز کیب: ......بیفاتلون ، مونین کومقاتلین کے ساتھ تعبیر کیا۔ وہ اس وجہ سے کہ بیمونین اپنی دفاع کے لئے قال کی اجازت کے طالب تھے یا آئندہ پیش آنے والے واقعات کی مناسبت ہے مقاتلین کی تعبیر اختیار کی گئی۔

المنذین اخوجو ۱. یا تو حالت جرمیں واقع ہےاور پہلے موصول کا بیٹی للذین کاصفت ہے یااس کابیان واقع ہور ہاہے یا پھر بدل ہواس سےاور میجھی ممکن ہے کہ محلا منصوب برینائے مدح ہواور مبتداء مقدر ہونے کی صورت میں محاِا مرفوع ہونے کاامکان ہے۔ مدوشرے تغییرجادلین ،جلد جہارم تیس میں ہورہ البح ہو الا ان یقیو لوا. پیاشٹناء منقطع محلاً منصوب ہے۔اس طرح کی صورت میں نصب عام دستور ہے کیونکہ عامل کومسلط کرنا سیح نہیں ۔ عامل کے تسلیط کی صورت میں معنی سی میں اسے۔

لهدمت. مشدواورغیرمشدودونون طرح مستعمل ہے۔

صوامع ۔ صومعه کی جمع ہے جس میں راہب عبادت کرتے ہیں۔

کے نسانسس، کنیسیة کی جمع ہے۔ ریکھی میسائیوں کے عبادت خاند کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ عیسائی اپنی نمازیں کنیسہ ہی میں بڑھتے ہیں۔اس کے صلوۃ سے یہاں مراد کنیں۔ ہے۔

اقام والصلوة . الذين ان مكناهم في الارض كاجواب شرط يعنى اقامو االصلوة مع الي معطوف ك جواب شرط ے هم مبتداء ہے صلما ورموصول دونوں مل کرخبر ہوں گے۔

سحدب موسى كتي كونكه حضرت موى عليه السلام كي تكذيب خودتو مموى عليه السلام ني تبيس كتفي بلك قبطيول نے كتفي \_ اس وجہ سے قرآن نے بہاں اسلوب بیان میں تبدیلی پیش نظر رکھی۔

﴿ تشریح ﴾ .....مشرکین مکه سلمانوں کوطرح طرح پریثان کرتے اور تکلیفیں دیتے ۔لیکن پیلوگ ان سے مظالم کوصبر وسکون کے ساتھ برداشت کرتے رہے۔ مگر جب مشرکوں کی بعاوت بڑھ گئی اوران کی سرکشی حدے تجاوز کر گئی تو مسلمان پریشان ہوکرا پنے مال واسباب اینے اعزہ واقر باءکوچھوڑ کر جسے جہاں موقعہ ملا روانہ ہونے لگے اور بالآ خرسر کار دوعالم ﷺ بھی مدینہ کو ہجرت فر ماگئے ۔اس وقت بیآیت نازل ہوئی اور پہلی بارمسلمانوں کوان مشرکین کے مقابلہ کی اجازت ملی اورساتھ ہی بیخوشخبری بھی سنادی گئی کہ خدا تعالیٰ مسلمانوں کی ظاہری ہے سروسامانی کے باوجودانہیں غالب کر کے رہے گاجنہیں بلاوجہان کے گھروں سے بے گھر کردیا گیا۔ورآ نحالیکہ ان کا کوئی جرم نہیں تھا۔ سوائے اس کے کہوہ ان کے دیوی دیوتا وُل کوچھوڑ کرایک خدا کو مانتے ہتھے۔

ارشاد ہوا کہ آگر ظالموں اورسر کشوں کا زورانسانوں ہی کے بعض گروہوں کے ذریعیہ نہ تروادیا جاتا تو زمین میں شروفساد پھیل جا تااور جوعمارتیں تو حید کا مرکز رہی ہیں۔مثلاً مسجدیں اوراسی طرح اہل کتاب کی نہ ہبی عمارتیں جوابیخے زمانہ میں تو حید کا مرکز تھیں سب تحتم ہوگئی ہوتیں گویا جہادیمشروعیت بھی تو حیدہی کی خاطر ہے۔فر مایا گیا کہا گرموشین دین حق پر ہجےر ہےتو خدا تعالی بالآ خرغلبہ آہیں کودے گااور توت واقترار خدا تعالی ہی کے ہاتھ میں ہے۔

اسی کے ساتھ ان کی تعریف کی گئی کہ اگر ان اہل حق اور سیچ مسلمانوں کو حکومت دے دی جائے تو مسجدیں آباد و پر رونق ہوجا نیں اور بیا ہینے مال کی زکو ۃ بھی اوا کریں۔جس سےغریب ومحتاج لوگوں کی پرورش ہوجایا کرےاوراس کے ساتھ دوسروں کوبھی نیک کام کانتکم اور برائی ہے رو کنے کی کوشش کریں۔جس کے نتیجہ میں برائیوں کا خاتمہ ہوجائے اور نیکی وانصاف اور عدالت کا دور دورہ ہو۔ آخر میں ارشاد فر مایا گیا کہ سارے کا موں کا انجام خدا ہی کے ہاتھ میں ہے۔للہٰ داس عارضی نا کامی اورمغلوبیت ہے اہل حق کو ہراساں ودل شکستہ نہ ہونا ج<u>ا</u>ہے۔

تسلی واطلاع:......فدانعالی آنحضور ﷺ کوتسلی دیتے ہیں کہان مشرکین کی تکذیب کزئی انوکھی اورنی چیز ٔ ہیں ہے۔ یہی معامله سارے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ان کی قوموں نے کیا۔ان منکرین کوسو چنے سمجھنے کا موقعہ دیا گیا کہ اپنے انجام پرغور کرلیں۔ نیکن جب بیا پنی سرکشی ہے باز نہ آئے تو پھرانہیں بخت ہے بخت سزا ئیں دی تمکیں۔

آ تحضور ﷺ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ ہر ظالم کوڈھیل دیتا ہے۔ پھر جب پکڑتا ہے تو چھٹکاراممکن نہیں اورا نہی مشرکین کوخطاب کیا گیا کہ کیا رپاوگ زمین ہر چلتے پھرتے نہیں ہیں اور پنہیں و پھھتے کہ چپھلی تو میں اپنی طاقت وقوت اور مال ودولت وغیرہ کے باوجوداس تکذیب کے جرم میں کیسی تباہ و ہر با دکر دی گئیں۔ان کے بیال و دولت اورعلوم وفنون کوئی بھی ان کی ہلا کت کوروک نہ سمیں اوراگران کے ویران اور کھنڈر قلعہ اور کل کواپٹی آئمھوں ہے ہیں دیکھتے تو کیاان کی بربا دی وتباہی کے قصے بھی انہوں نے ہیں سنے؟ اور پھراس ہے عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ پھرخود ہی ارشا دفر مایا کہ میسب پچھود کیھتے اور سنتے سمجی ہیں۔لیکن ان کے دل ہی اندھے ہو گئے ہیں۔ اس دجہ سے ندانہیں بچھلی قو موں کی تاہی سے عبرت ہوتی ہے اور نہ ہی اس سے سیسبق حاصل کرتے ہیں۔

فر مایا گیا کہ بیمنکرین اس مہلت سے فائدہ اٹھانے اور اپنی حالت کی اصلاح کے بجائے انبیا "، سے استہزاءاور مذاق میں لگے رہےاوربطور نداق کے اس کا مطالبہ کرتے رہے کہ بیعذاب جس ہے ہمیشہ ہمیں ڈرایا دھمکایا جاتا ہے وہ جلدی کیوں نہیں آجاتا اور پوم حساب سے پہلے ہی ہمارامعاملہ صاف کیوں مہیں کردیا جاتا ہے۔

جواب دیا گیا کہان کے تقاضداورمطالبہ عذاب سے کیا ہوگا؟ وہ تواہے وقت موعود پر آ کرر ہے گا اور خدا کے وعدہ میں کسی متم کا تغیر و تبدل نہیں ہوسکتا ہے اور یہ کہان ہے پہلی تو موں نے بھی یہی کیا تھا جس کے نتیجہ میں وہ ہلاک کر دیئے گئے اور ان کا بھی یہی حشر ہوکرر ہےگا۔

قُلُ يَكَايُهَا النَّاسُ آى آهُلُ مَكَّةَ إِنَّمَا آنَا لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ بَيِّنُ الْإِنْذَ ارِ وَآنَا بَشِيرٌ لِلْمُؤمِنِينَ فَالَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَهُمُ مُّغْفِرَةٌ مِنَ الذُّنُوبِ وَّرِزُقْ كَرِيُمْ ﴿ • هُوَ الْجَنَّةُ وَالَّذِينَ سَعَوُا فِي اليتِنَا الْبِقُرَانِ بِإِبْطَالِهَا مُعْجِزِيْنَ مَنَ إِنَّبَعَ النَّبِيَّ أَى يَنُسِبُونَهُمُ اِلَى الْعِجْزِ وَيُثُبِطُونَهُمَ عَنِ الْإِبْمَانِ اَوْ مُـقَـدِّرِيُـنَ عِجُزَنَا عَنُهُمُ وَفِي قِرَاءَ ﭬ مُعَاجِزِيُنَ مُسَابِقِيُنَ لَنَا يَظُنُّونَ أَنُ يَفُوثُونَ بِإِنْكَارِهِمُ ٱلْبَعُثَ وَالْعِقَابَ أُولَيْكَ أَصْحُبُ الْجَحِيْمِ ﴿ ١٥﴾ النَّارِ وَمَا آرُسَلْنَا مِنُ قَبُلِكَ مِنُ رَّسُولِ هُوَ نَبِيٌّ آمَرَ بِالتَّبُلِيُغِ وَّلا نَبِي آَىُ لَـمُ يُومَرُ بِالتَّبَلِيُغِ الْآ إِذَا تَمَنَّى قَرَأً اَلْقَى الشَّيْطُنُ فِي اَمُنِيَّتِهُ قِرَاءَ تُهُ مَالَيُسَ مِنَ الْقُرُانِ مِمَّا يَـرُضَـاهُ الْـمُرُسَلُ اِلَيُهِمُ وَقَدُ قَرَأُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سُورَةِ النَّحَمِ بِمَجُلِسٍ مِنَ قُرَيْشٍ بَعُدَ أَفَرَأَيْكُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنْوةَ الثَّالِئَةَ الْاخْرِي بِالْقَاءِ الشَّيْطَانِ عَلَى لِسَانِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ غَيْرِ عِلْمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ شَعُرَبِهِ تِلُكَ الْغَرَانِيقُ الْعُلَى وَاِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَحَى فَفَرِحُوا بِلْالِكَ ثُمَّ أَخُبَرَهُ جِبُرَثِيُلُ بِمَا ٱلْقَاهُ الشَّيُطَالُ عَلَى لِسَانِهِ مِنُ ذَلِكَ فَحَزَنَ فَسَلَّى بِهٰذِهِ الْآيَةِ لِيَطُمَئِنَّ فَيَنْسَعُ اللهُ يُبُطِلُ مَا يُلْقِى الشَّيُطُنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللهُ اينِهُ يُثُبِتُهَا وَاللهُ عَلِيمٌ بِالْقَاءِ الشَّيُطَانِ مَا ذُكِرَ حَكِيمٌ (٥٠) فِي تَمُكُيبِه مِنْهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ لِيَسْجُعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطُنُ فِتُنَةً مِحنَةً لِللَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ شَكُّ وَنِفَاقَ وَّ الْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمُ أَي المُشَرِكِيُنَ عَنُ قُبُولِ الْحَقِ وَإِنَّ الظَّلِمِيْنَ الْكَافِرِينَ لَفِي شِفَاقٍ بَعِيلِ ﴿ مُنْ الْفَالِمِينَ الْكَافِرِينَ لَفِي شِفَاقٍ بَعِيلِ ﴿ مُنْ

حِلَافٍ طَوِيُلٍ مَعَ النَّبِيِّ وَالْـمُـؤُمِنِيْنَ حَيْثُ جَرَى عَلَى لِسَانِهِ ذِكُرُ الِهَتِهِمُ بِمَايُرْضِيْهِمْ ثُمَّ أَبُطَلَ ذَلِكَ وَّ لِيَعْلَمَ الَّذِيُنَ أُوتُوا الْعِلْمَ التَّوُحِيُدَ وَالْقُرُانَ أَنَّهُ آيِ الْقُرُانُ الْحَقُّ مِنُ رَّبِلَكَ فَيُؤُمِنُوا بِهِ فَتُخَبِتَ تَطْمَئِنَ لَـهُ قُلُوبُهُمُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِى الَّذِينَ امَنُوآ اِلَى صِرَاطٍ طَرِيْتٍ مُّسْتَقِيِّمٍ (٣٥) أي دِينَ الإسْلامِ وَ لَايَسْزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ شَكِّ مِنْهُ أَيِ الْقُرَالُ بِمَا الْقَاهُ الشَّيُظُنُ عَلَى لِسَان النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ابْطَلَ حَسَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً آئ سَاعَةُ مَوْتِهِمُ آوِالْقِيلَمَةُ فَحَأَةً آوُ يَأْتِيَهُمُ عَذَابُ يَوُم عَقِيْمٍ (٥٥) هُـوَ يَوُمُ بَدُرٍ لَا خَيْرَ فِيُهِ لِلُكُفَّارِ كَالرِّيُحِ الْعَقِيْمِ الَّتِي لَا تَأْتِي بِخَيْرِ أَوُ هُوَ يَوْمُ الْقِيلَمَهِ لَا لَيْلَ لَهُ ٱلۡمُلَكُ يَوۡمَئِذِ أَىٰ يَوۡمُ الۡقِيٰمَةِ لِللَّهِ ۗ وَحَدَهُ وَمَا تَضَمَّنَهُ مِنَ الْإِسْتِقُرَارِ نَاصِبٌ لِلظَّرُفِ يَحُكُمُ بَيْنَهُمُ بَيُنَ الْمُؤُمِنِيُنَ وَالْكَافِرِيُنَ بِمَا بَيَّنَ بَعُدَهُ فَالَّذِيْنَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ فِي جَنَّتِ النَّعِيْمِ ﴿ ١٥﴾ وَيُنَ اللّهِ وَالَّذِيْنَ كَفُرُوا وَكَذَّبُوا بِايلِنَا فَاولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيُنَ ﴿ عَهُ شَدِيدٌ بِسَبَبِ كُفُرِهِمُ اللّهِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِايلِنَا فَاولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينَ ﴿ عَهُ شَدِيدٌ بِسَبَبِ كُفُرِهِمُ اللّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِايلِنَا فَاولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينَ ﴿ عَهُ شَدِيدٌ بِسَبَبِ كُفُرِهِمُ اللّهِ وَالّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِايلِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينَ ﴿ عَهُ اللّهِ وَالّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِايلِينَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينَ ﴿ عَهُ اللّهِ وَالّذِينَ كُفُرُوا وَكَذَّبُوا بِايلِينَا فَأُولَئِكُ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينَ ﴿ عَمُ اللّهِ وَالّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِايلِينَا فَأُولَئِكُ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينَ ﴿ عَلَى اللّهِ وَالّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّا بِاللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالّذِينَ كَفَرُوا وَكُذَّا إِلَا يَالِينَا فَالْوَلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينَ ﴿ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ اللّهُ فَي اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

تر جمیہ: ·······، تپ(ان اہل مکہ ہے) کہہ دیجئے کہ اے لوگو! میں تو تمہارے لئے صرف ایک صاف صاف ڈرانیوالا ہوں (اور اہل ایمان کوخوشخبری سنانے والا) سوجولوگ ایمان لے آئے اور نیک کام کرنے لگے ان کے لئے مغفرت اور عزت کی روزی ( یعنی جنت) ہے اور جولوگ ہماری آیتوں کے ابطال کی کوشش کرتے رہتے ہیں (انہوں نے مومنین کو عاجز سمجھ رکھا ہے اور انہیں ایمان سے روکنے کی سعی کرتے ہیں یا بیکہ انہوں نے خدا تعالیٰ کو عاجز سمجھ لیا ہے اور ایک قرائت میں صعب خیزین کے بجائے مسعا جیزین ہے مسابقین کے منی میں گویاان منکرین نے میگان کررکھا ہے کہان کے حشر ونشر کے انکار کے باوجود خدا تعالیٰ ان پرعذاب لانے پر قاور تنہیں ہیں ) وہی لوگ دوزخی ہیں اور ہم نے آپ ہے قبل کوئی رسول اور کوئی نبی ایسانہیں بھیجا ( رسول اسے کہتے ہیں جنہیں تبلیغ پر مامور کیا گیا ہواور نبی اے کہتے ہیں جنہیں تبلیغ پر مامورند کیا گیا ہو ) تگریہ کہ جب اس نے کچھ پڑھا ہوتو شیطان نے اس کے پڑھنے میں شبہ ڈالا (اور قران میں غیر قرآن کوشامل کردیتا جس ہے شرکین خوش ہوتے۔ایک مرتبہ جب آنحضور ﷺ نے قریش کی ایک مجلس میں سور ہَ مجم كى تلاوتكرتے ہوئے افسر أيتهم اللات و العزىٰ و منوة الثالثة الاخرى كے بعدغيرشعوري طور پرتسلك الغرانيق العلى وانسا شسف اعتهان لتو تبجى تلاوت كردى جوشيطان كي طرف سے اضافہ تھا تو كفار بہت خوش ہوئے ۔جس برحضرت جرئيل عليه السلام نے آپ کواطلاع دی کہ بیقر آن کی آیت نہیں ہے بلکہ شیطان کی طرف سے اضافہ ہے۔

یہ معلوم ہوکر آنحضور ﷺ بہت غمزہ ہوئے تو آپ کوآنے والی آیت کے ذریعیہ ملی دی گئی اور مطمئن کیا گیا کہ )اللہ شیطان کے ڈالے ہوئے شبہ کومٹا دیتا ہے۔ پھراںٹداینی آیات کواورمضبوط کر دیتا ہے اوراںٹد تعالیٰ خوب علم والا ہے ( اور جانتا ہے اس اضا فہ کو جوشیطان کی طرف ہے کیا گیا ) خوب حکمت والا ہے (لہٰ ذا شیطان کو جو پچھانہوں نے اختیار دے رکھا ہے اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی اور بیسب اس لئے ہے ) تا کہ اللہ تعالی شیطان کے ڈالے ہوئے شبہات کوالیسے لوگوں کے لئے آنرمائش کا ذریعہ بنادے۔جس کے دل میں (شک) مرض ہے اور جن کے دل بہت سخت ہیں (حق بات کے قبول کرنے کے سلسلے میں ) اور واقعی بیر طالم لوگ برسی مخالفت میں سمیں (آنحضور ﷺ اورمومنین کی۔اس وجہ ہے کہآنحضور ﷺ کی زبان مبارک پران کےمعبود وں کا تذکرہ آیا۔لیکن خدا تعالیٰ نے اسے ختم کردیا) اور (بیسب اس لئے جمی) ناکہ جن لوگوں کوئیم عطا ہوا ہے (توحید وقر آن کا) وہ یقین کرلیں کہ بیر قرآن) آ ب ب پروردگار کی طرف سے حق ہے۔ سواس کے ایمان پر اور زیادہ قائم ہوجا تیں۔ پھراس کی طرف ان کے دل اور بھی جھک جا تیں (اور ممل طور پرمطمئن ہوجا تیں ) بے شک اللہ تعالی ایمان والوں کوراہ راست دکھا کرر ہتا ہے اور جو کافر ہیں وہ تو ہمیشہ اس کی طرف ہے شک ہی میں پڑے رہتے ہیں (یعنی قرآن کے بارے میں اوراس چیز کے بارے میں جن کا شیطان نے قرآن میں اضافہ کر دیا تھا۔ کیکن پھر خدا تعالی نے اسے ختم کردیا) یہاں تک کہان پر قیامت یک بیک آئیٹی یاان پر بے برکت دن کاعذاب آئیٹیے (اوروہ یوم بدر ہے جس دن کہ کفار کے لئے کوئی خبر نہیں تھی یا وہ قیامت کا دن ہے ) حکومت اس روز اللہ ہی کی ہوگی ( قیامت کے دن خدا تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو کچھاختیارنہ ہوگا)اور و وان سب کے درمیان فیصلہ کرد ہےگا ( یعنی مونین و کا فرین کے درمیان اور وہ فیصلہ کیا ہوگا اس کی تفصیل آ رہی ہے) سوجولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل بھی کئے وہ (خداتعالی کے فضل سے ) عیش کے باغوں میں ہوں ھے اور جنہوں نے کفرکیااور ہماری آینوں کو جھٹلا یاسوان کے لئے تو عذاب ذلت والا ہوگا (ان کے کفر کی وجہ ہے )۔

شحقیق وتر کیب تسمنی اس کے معن جس طرح تمنا کرنے کے ہیں اس طرح پڑھنے کے بھی ہیں۔اور بہی معنی یہاں مرادیں۔

المقى النسيطن. شيطان معمراد جنس شيطان مرادليا كميا ہے۔ جوسارے شياطين جن وائس كوشامل ہے۔ تلك الغوانيق . يغونوق كى جمع باك يرندوه كالاياسفيدرتك كاموتا بيابعض لغات بيس بكرية في جانور بـ جیںا کہ بط جو بھی یانی میں اندر کی جانب غوطہ زن ہوتی ہے اور بھی سطح پانی پر آجاتی ہے۔مشرکین کا خیال تھا کہ بت ان کے لئے خدا کے یہاں سفارتی ہوں گے۔ گویا کہ بت آسان پر چڑھتے اترتے ہیں۔اس لئےا۔ یہ بط سے تشبیہ دیتے ہوئے غرنو ق کہا گیا۔ والقاسية. قسوة كمعنى دل كالمحتى كے ہيں۔

يوم عقيم. عقيم كمعنى بالمجھ كے بيں۔عقيم كى نسبت اس وجدسے دن كى طرف كى كداس دن ميں كوئى خير تبيس ہے۔ فی مریة. میں منه کی خمیرے مرادوہ تھم بھی ہوسکتا ہے جس سے متعلق شیطان نے وسوسہ اندازی کی ہے۔ یاخود قرآن اور آ تحضور ﷺ مجمی مراد ہیں۔

﴿ تَشْرِيكُ ﴾ : . . . . . . . . تخضور الله كوظم ہوا كه آپ ان لوگوں ميں جو عذاب كا مطالبه كرد ہے ہيں اعلان كرد يجئے كه ميں تو صرف خدا کا بھیجا ہوا ہوں۔ تا کہ تہمیں چو کنا کر دوں اور خدا کے عذاب کی اطلاع دے دوں ۔اس سے زیادہ میرا کوئی اختیار نہیں ۔لہٰذا تمہار ہے حسب فرمائش اگر میں عذاب نہ لاسکوں تو اس سے فٹس عذاب کی نفی یا تکذیب نہیں ہوسکتی ہے ۔خدا ہی بہتر جا نتا ہے کہتم میں سے کس کی قسمت میں ہدایت ہے اور کون ہدایت سے محروم رہنے والا ہے؟ میں تو صرف اس کی اطلاع دینے آیا ہوں کہ جس کے ول میں یقین وایمان ہےاورساتھ ہی اعمال صالحہ بھی تواس کے سارے گناہ معاف کردیئے جائیں سمے اوراس کی نیکیوں کے بدلہ میں ا ہے جنت ملے گی اور جو ہدایت سےمحروم ہیں اور دوسروں کوبھی اطاعت خداوندی سےرد کتے ہیں تو وہ جہنمی ہیں اوران کے لئے سخت

مشہور پر کیا گیا کہ ایک مرتبہ آنخصور پی کھی میں سورہ والنجم کی تلاوت فرمار ہے تھے تو جاب آ ب آیت افسر آینہ ہم السلات و المعلی و ان و ملو قہ الثالثة الا بحری پر پہنچ تو شیطان نے آپ کی زبان مبارک پر بیالفاظ وال دیئے کہ تسلمک المغوافیق العلی و ان شیفاعتھن لمتو تجی جی شیم کی جو تھے بہت خوش ہوئے کہ آئ تو آنخضور پھی نے ہمار ہے معبودوں کی تعریف کردی۔ جواس سے پہلے آپ نے ہمی نہیں کی۔ اور جب آنخضور پھی بجدہ میں گئے تو یہ شرکیوں بھی خوش کے عالم میں آپ کے ساتھ سجدہ میں شرکیوں بھی خوش کے عالم میں آپ کے ساتھ سجدہ میں شرکیوں ہوگئے۔ جس سے لوگوں نے یہ مجھا کہ شاید ہیں شرکیوں بھی ایمان سلم آئے ہیں۔ یہ واقعہ اور طریقوں سے بھی بیان کیا گیا ہے۔ کی محتمدہ میں شرکیوں میں محتمدہ نہیں ہے اس کے اور دیری ہے۔ گیا ہے۔ کی میان کیا گیا ہے۔ کی محتمدہ نہیں ہمی ہوئے کہ ہوئے کے اور دیری ہے۔

کیونکہ صحیح روایات سے ثابت ہے کہ جب آپ پروحی اتر تی تو فرشتوں کی ایک بڑی جماعت آپ کوا حاطہ میں لے لیتی ۔ تا کہ شیطان وحی میں کچھ خلط ملط نہ کر دے ۔ اس صورت میں طاہر ہے کہ شیطان کا اس طرح کا کوئی حربہ س طرح کا میاب ہوسکتا تھا۔ نیز خود قرآن میں ہے کہ شیطان نے خدا تعالیٰ کے سامنے اس کا اظہار کیا کہ آپ کے خلص بندوں پرمیری کوئی جال کا میاب نہیں ہو کئی ہے تو پھرانبیاء کراتم سے بڑھ کرکون مخلص ہوسکتا ہے۔ لہٰذا یہ قصہ نہ روایۂ قابل قبول ہے اور نہ درائیۃ ۔

چنا نچیمشہورترین سیرت نگار سول این آخق کا قول مشہور مفسر فخرالدین رازی نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ یہ قصد زندیقوں کا گھڑ اہوا ہے اورانہوں نے اس کے ردمیں بوری کتاب لکھ دی ہے اورائی طرح امام بیعی نے کہا ہے کہ یہ قصد روایۃ بے اصل ہے۔ اس کے رادی مطعون ہیں اور یہ حدیث کی کسی معتبر کتاب میں نہیں ہے۔ فخر الدین رازی ہی نے لکھا ہے کہ یہ غلط روایت جتنے طریقوں سے بھی آئی ہے کوئی بھی اس میں سند مصل کے ساتھ نہیں ہے بلکہ سب کی سب روایتیں منقطع اور مرسل ہیں۔ اس لئے قابل توجنہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے جوابات و ئے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک جواب یہ بھی ہے کہ یہ الفاظ شیطان نے مشرکین کے کانوں میں ڈالے دور ان میں دالے ہیں۔ حالانکہ یہ تو صرف شیطانی حرکت تھی۔

پھرفر مایا گیا کہا گرشیطان اپنی طرف ہے پھھاضا فہ کردیتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کا از الدفر مادیتے ہیں۔ کئے کے معنی از الداور رفع کے ہیں۔ بیعنی خدا تعالیٰ اس زیادتی کو جبرئیل علیہ السلام کے ذریعہ ختم کرادیتے ہیں اور اس طرح پر آیات قرآنی واضح اور مشحکم ہو جاتی ہے۔

بی خدا تعالیٰ حکیم ہیں۔ان کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔لہذا یہ بھی حکمت سے خالی نہیں تھا۔اس وجہ سے کہ یہ شیطانی وسو سے ان لوگوں کے لئے جن کے دلوں میں شرک و کفر ہے اور جو نفاق میں مبتلا ہیں۔ان کے لئے فتنہ بن جائے اور واقعہ بجی ہوا کہ مشرکیین نے اس شیطانی وسو سے کو خدا تعالیٰ کی جانب سے جھے اور دوسری مشرکیین نے اس شیطان کی جانب سے جھے اور دوسری طرف اہل حق کے ایمان میں اضافہ اور ان کے یقین کے مشخکم ہونے کا ذریعہ بنیں۔جس کے تیجہ میں خدا تعالیٰ انہیں عذاب سے محفوظ رکھتا ہے اور نعمت اخروی سے مالا مال فرماتا ہے۔

مالیوسی .......ارشاد خداوندی ہے کہ یہ کفار جن کے دلوں میں قر ان اور دحی النبی کی طرف ہے شکوک وشبہات ہیں وہ تاقیامت ان کے دلوں ہے نہیں نکل سے ہیں۔ شیطان انہیں اپنے مکر وفریب میں ہمیشہ بتلار کھے گا۔ نیز جس طرح ایمان کی برکت سے دن بدن قلب میں نورانیت پیدا ہوتی ہوتی ہوتیا ہے اور انہیں اس قلب میں نورانیت پیدا ہوتی ہوتیا ہے اور انہیں اس وقت ہوش میں آئیں گے جب اچا تک ان کے پاس وقت ہوش میں آئیں گے جب اچا تک ان کے پاس قیامت کا عذاب آپنچے گایا وہ نامبارک دن کے عذاب میں جتلا ہوجا نمیں گے جوان کے لئے منحوس تا بت ہوگا۔ بعضوں کی رائے ہے کہ اس سے بدر کا دن مراد ہے۔ جوان کے لئے ہر طرح کے عذاب کا دن تھا۔ یا ہے کہ ان سے مراد قیامت ہی کا دن ہے اور مکر را نے ہے کہ مقصداس دن کی شدت بیان کرنامقصود ہو۔ یہی قول زیادہ سے ج

اس دن صرف خدا ہی کی بادشا ہت ہوگ۔ ویسے حکومت تو آج بھی اللہ ہی کی ہے۔ گر درمیان میں پردے بڑے ہوئے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن پر چابات دور ہوجا کیں گے اور ہر مخص کو براہ راست خدا تعالیٰ کی حکومت کا مشاہدہ ہوجائے گا۔ وہ دن کفار پر بہت بخت ہو کر گزر ہے گا۔ خدا تعالیٰ خود فیصلے کریں گے۔ جن کے دلوں میں ایمان ، رسول کی صدافت اور اس کی لائی ہوئی شریعت کی جمت بہت ہوگا وہ جنت کی نعمتوں سے مالا مالی ہوں گے اور جواس دنیا میں شرک و کفر اور سرکشی میں مبتلار ہے ان کے لئے در دناک اور ذابت آ میز عذاب ہوگا۔

وَالَّهِ إِنَّ هَا جَوُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اَى طَاعَتِهِ مِنْ مَكَةَ إِلَى الْمَدِينَةِ ثُمَّ قُتِلُواۤ اَوْ مَاتُوا لَيَوْ وَلَقَاهُمُ اللهُ وَمَنَ الْمَدِينَةِ ثُمَّ الْمُعَطِينَ لَيُدُ حِلَنَهُمُ مُدُخُلا رِزُقًا حَسَنًا هُوَ رِزَق الْحَنَّةِ وَإِنَّ اللهَ لَعِلَيْمٌ بِنِيَّاتِهِمُ حَلِيْهُمْ اللهُ وَعَلَى اللهَ لَعِلَيْمٌ بِنِيَّاتِهِمُ حَلِيْهُمْ اللهُ وَعَلَيْمُ بِنِيَّاتِهِمُ حَلِيْهُمْ اللهُ وَعَلَيْمٌ بِنِيَّاتِهِمُ مَلَامُومُومَ عَلَيْهِمُ الْمُومِينِينَ بِعِمُ اللهُ وَعِينِينَ بِعِمُ اللهُ وَمَنَ عَلَيْهِمُ اللهُ وَيَوْلِكُمُ اللهُ وَعَلَيْهُمْ بِنِيَاتِهِمُ مَنْهُمُ اللهُ وَيَعْلَقُومُ فِي الشَّهُ اللهُ وَمَنْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ مِنْهُمُ اَى طَلُم بِاحْرَاحِهِ مِنْ مَنْهُمُ اللهُ مُونَى اللهُ وَيَعْلَى اللهُ اللهُ وَيَعْلَمُ اللهُ اللهُ وَيَعْلَمُ اللهُ وَيَعْلَمُ اللهُ وَيَعْلَمُ اللهُ وَيَعْلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيَعْلَمُ اللهُ اللهُ وَيَعْلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيَعْلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيَعْلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَيَعْلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيَعْلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ اللهُولِ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

تحقیق وترکیب: .....والذین هاجروامتبداء باورلیوزقنهم اس کی خبر۔

مد خلا میم کے ضمہ اور فتے دونوں طرح ہے یا بید مصدر ہوگاا د خال کے معنی میں یا اسم مکان ہوگااور جگہ کامعنی کیا جائے گا۔ خیبر الواز قین ، رزق کامفہوم بہت وسیع ہے۔ صرف کھانا پینا ہی مراذ ہیں بلکہ ہرطرح کی نعمتیں وآسائشیں مراد ہوسکتی ہیں۔ ذاللگ ، پنجر ہے مبتدا ہ محذوف کی۔ تقذیر عبارت اس طرح ہوگی۔الا مرالذین قصصنا علیک ذلک.

عاقب. یہ ماخوذ ہے تعاقب سے جس کے معنی پیچھا کرنے کے ہیں۔ بدلہ لینے کے لئے یے لفظ اس موجہ سے استعمال ہوا کہ بدلہ کا دقوع بھی بعد میں ہی ہوتا ہے۔

یدعون بعضوں نے استاء کے ساتھ قدعون پڑھا ہے۔ لیکن اکثر کنزدیک یدعون یا کے ساتھ ہے۔ فقصبے اس کاعطف انول برہے۔ یعنی خداتعالی آسان سے پانی برساتا ہے جس سے زمین سر سز ہوجاتی ہے۔ یافتصبح میں فا عاطفہ نہ وبلکہ سبیت کے لئے ہو۔ اگر فاسبیہ ہوگی تو کسی شمیر کومقدر مانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اور الم تو استفہام کا یہاں کوئی جواب نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو منصوب ہوتا بلکہ المسم تسو خبر کے معنی میں ہے۔ جس کامفہوم (تم دیکھر ہے ہو) اور اگر جواب کو منصوب مانا گیا تو اخضر ارکی فی ہوجائے گی۔ حالا نکہ اخصر ارکو ثابت کرنا ہے اور تسصیح جومضارع سے ماخوذ کیا گیا ہے یہ بتانا ہے کہ

بارش کے اثر ات ممتد رہتے ہیں۔

ا پی نعمتوں کے مستحق لوگوں کوخوب جانتا ہے اور ہروا قعہ کی حکمت ومصلحت اس پراچیمی طرح واضح رہتی ہے۔اس لئے مونین کواگر دنیامیں ناکامی کاسامنا ہوتو اس سے مایوس و بددل ہرگز نہ ہونا جاہئے۔

اور خدا تعالیٰ علیم بھی ہیں۔ چنانچہ بڑے ہے بڑے مجرموں اور سرکشوں کو بھی فوری سز انہیں دیتے ہیں بلکہ اے مہلت دیتے ہیں ۔لیکن اس کے باوجودا گروہ نہیں سنجلتا ہے تو پھرعذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔

اس کے بعد کی آیت ان مونین کے بار سے بیس نازل ہوئی ہے جن سے مشرکین کے ایک شکرنے باوجوداس کے رک جانے کے حرمت والے مہینہ بیس جنگ کی تو خدا تعالی نے کفار کے مقابلہ بیس ان مونین کی مد دفر مائی اور مشرکین ناکام ہوئے۔ انہی کے بار سے بیس ارشاد ہے کہ ان کی مثال ایس ہے کہ ایک شخص پراس کے کسی دخمن نے ظلم کیا اور اس نے اس ظلم کابدلہ لیا ۔ کو یا معاملہ برابر ہوگیا ۔ لیکن بیس مظلوم پرازمرنو زیادتی کی گئی تو اس مظلوم بینی مومن کی خدا تعالی مدوفر مائے گا۔ دنیا اور آخرت میں بھی اور بے شک خدا تعالی بہت بخشے والا ہے۔

دوسرا مطلب میہ ہوسکتا ہے کہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے۔جس کے نتیجہ میں کہی رات ہوئی اور دن چھوٹا اور کھی دن چھوٹا رات ہوئی ہوجاتی ہے اور اس طرح کے بے پناہ کا رنا ہے دن رات اپنی آنکھوں ہے دیکھتے ہیں تو جو ذات اس قد رکامل وکمل ہواور جس کا نظام اس درجہ مشخکم ہوتو اس کے لئے موشین کی نفرت میں کوئی تعجب کی بات ہے۔وہ ظالموں کے ظلم کو د مکھ رہا ہے اور اس طرح مظلوموں کی مظلومیت اس پر روش ہے۔ لہذا اس کی ذات کامل اور اس کی نفرت حقیق ہے۔ ان کے مقابل میں میں مشرکین جن معبودوں کی نفرت وحمایت پر بحروسہ کئے ہوئے ہیں سب باطل اور برکار ہیں۔

خدا تعالیٰ اپنے اسی غلبہ وافتد ارکو بیان فر مارہے ہیں کہ سوتھی اور غیر آباد زمین پراس کے تھم سے بارشیں برسی ہیں۔جس کے بیجہ میں اچا تک ان غیر آباد زمینوں میں تبدیلی آتی ہے اور وہ سر سبز ہوجاتی ہیں۔وہی اپنے بندوں کی ضرور توں سے اچھی طرح واقف ہے اور پھران کی ضرور توں کو پورا کرنے کا انتظام کرتے رہے ہیں۔وہی ہر چیز کا مالک ہاور ہر ضرورت اور ہر حاجت سے بالاتر ، نیز ہر ایک کی نصرت واعانت سے نیاز ،غرض میے کہ وہ جامع کمالات ہیں۔

اَلَمْ تَوَانَ اللهَ سَخَو لَكُمْ مَّا فِي الْآرُضِ مِنَ الْبَهَائِمِ وَالْفُلُكُ اَلسُّفُنُ تَجُوِيُ فِي الْبَحْوِ لِلرُّكُوبِ
وَالْحَمُلِ بِالْمُومِ بِاِذْنِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ مِنُ اَنُ اَوُلِعَلَا تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهُ فَتَهَلِكُونَ إِنَّ
اللهَ بِالنَّاسِ لَوَّ فَقَ رَّحِيمٌ (١٥) فِي التَّسْخِيرِ وَالْإِمْسَاكِ وَهُوَ الَّذِي اَحْيَاكُمُ لَهِ الْوَنْشَاءِ ثُمَّ يُحِيمُ الله بِتَرُكِهُ
عِنْدَ اِنْتِهَاءِ احَالِكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمُ عَنْدِ الْبَعْثِ إِنَّ الْإِنْسَانَ آي الْمُشُوكُ لَكُفُورٌ (١٧) لِنِعَمِ الله بِتَرُكِهِ

تَوْحِيُدَةً لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنُسَكًا بِفَتْح البِّيْنِ وَكَسُرِهَا شَرُيْعَةً هُمُ نَاسِكُوهُ عَامِلُونَ بِهِ فَلا يُنَازِعُنَّكَ يُرَادُبِهِ لَا تُنَازِعُهُمُ فِي الْآمُرِ آمُرِ اللَّهِ بِنَحَةِ إِذْ قَالُوا مَاقَتَلَ الله آحَقُّ أَنْ تَاكُلُوهُ مِمَّا قَتَلُتُمُ وَادُعُ اللَّى رَبِّكَ أَيُ اللَّهِ دِينِهِ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى دِينٍ مُّسْتَقِيْمِ ﴿ ١٠﴾ وَإِنْ جَادَلُو لَتَ فِي آمُرِ الدِّيُنِ فَقَلِ اللهُ أَعُلَمُ بِمَا تَعُمَلُونَ ﴿ ١٨ ﴾ فَيُحَازِيُكُمُ عَلَيْهِ وَهذَا قَبُلُ الْآمُرِ بِالْقِتَالِ اللهُ يَحُكُمُ بَيْنَكُمُ أَيُّهَا الْمُؤُمِنُونَ وَ الْكَافِرُونَ يَوُمَ الْقِيامَةِ فِيُمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٩﴾ بِأَنْ يَقُولَ كُلُّ مِنَ الْفَرِيُقَيُنِ خِلَافُ قَوُلِ الْاحْرِ ٱللَّمْ تَعُلَّمُ ٱلْاسْتِفُهَامُ فِيهِ لِلتَّقْرِيْرِ أَنَّ اللهَ يَعُلَمُ مَافِي السَّمَآءِ وَٱلْآرُضُ إِنَّ ذَٰلِكَ آئ مَاذُكِرَ فِي كِتَبُ هُوَ اللَّوْحُ الْمَحُفُوظُ إِنَّ ذَلِكَ أَيْ عِلْمُ مَاذُكِرَ عَلَى الله يَسِيرٌ ﴿ مَهُ ل وَيَعُبُدُونَ آيِ المُشْرِكُونَ مِنْ دُون اللهِ مَالَمُ يُنَزِّلُ بِهِ هُوَ الْآصْنَامُ سُلُطْنًا حُجَّةً وَمَا لَيُسَ لَهُمّ بِهِ عِلَمٌ أَنَّهَا الِهَةٌ وَمَا لِلظَّلِمِينَ بِالْإِشْرَاكِ مِنْ نَّصِير ﴿ إِنَّ يَمْنَعُ عَنْهُمْ عَذَابَ اللَّهِ وَإِذَا تُتُلَّى عَلَيْهِمُ ايتُنَا مِنَ الْقُرُانِ بَيِّنْتٍ ظَاهِرَاتٍ حَالِ تَعُرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكُرَ أَى الْإِنْكَارَ لَهَا أَيُ أَثْرَهُ مِنَ الُكَرَاهَةِ وَالْعَبُوسِ يَكَادُونَ يَسُطُونَ بِاللَّذِينَ يَتُلُونَ عَلَيْهِمُ اينِّنَا ۖ أَيْ يَقَعُونَ فِيهِمُ بِالْبَطَشِ قُلُ اَفَانَبِنُكُمُ بِشَرِّ مِّنُ ذَٰلِكُمُ أَى بِاكْرَهَ اللهُ اللهُ الْقُرُانِ الْمَتُلُوِّ عَلَيْكُمُ هُوَ النَّارُ وَعَدَهَا اللهُ الَّذِينَ عَ كَفُرُوا أَبِانَ مَصِيرَهُمُ اللهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿ ٢٠ ﴾ هِيَ

ترجمه: ..... کیا تجھ کو پے خبر نہیں کہ اللہ نے تمہارے واسطے کام میں نگار کھا ہے اس کو بھی جو بچھ زمین پر ہے (چو پا یہ وغیرہ) اور تشتی کوبھی کہ وہ اس کے حکم ہے سمندر میں چکتی ہے ( سواری اور سامان کو لانے لیے جانے کی غرض ہے ) اور وہی آ سانوں کوزمین برگرنے سے روکے ہوئے ہے مگر مال کہ اس کا حکم ہوجائے (تو وہ آسان گریزے اورلوگ بلاک ہوجائیں) بے شک اللہ تو انسانوں پر برا شفقت والاہے، بڑارحمت والاہے( کہ چیز وں کوانسان کے قبضہ میں دے رکھاہے ) اور وہ وہی ہے جس نے تم کوزندگی دی۔ پھرتمہیں موت دیگا (جب تمہاری عمر پوری ہوجائے گی) پھرتم کوجلائے گا (حشر ونشر کے وقت ) بے شک انسان ( لیعنی مشرک ) برا ناشکرا ہے (اورخداتعالی کی تعتول کے باوجودایمان بیس لاتا) ہم نے ہرامت کے واسطے ایک طریقہ ذبح کامقرر کررکھا ہے (منسکا میں س کو كسره اورفتحہ دونوں ہيں معنی ميں طريقہ كے )وہ اس ہر چلنے والے ہيں۔سوانہيں نہ جا ہے كه آپ ہے جھگزا كريں اس امر ( ذ كر ) ميں (اوربیکبیں کہ خدا کامارا ہوازیادہ مسحق ہے کھائے جانے کا بمقابلہ ان جانوروں یا پرندوں کے کہ جس کوانسان نے ماراہے) اور آپ ان کواپنے پروردگار (کے دین) کی طرف بلاتے رہنے۔ بے شک آپ ہی سید ھے راستہ پر ہیں۔اوراگریدلوگ آپ سے جھکڑا نکا لتے ر ہیں (اموردین میں ) تو کہد یجئے کہ اللہ خوب جانتا ہے جو بچھٹم کرتے ہو (وہی تم کواس کابدلہ دےگا۔ بیظم احکامات جنگ سے پہلے کا ہے)اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کردے گا قیامت کے دن (اے مونین ومشرکین) جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے رہے ہو (اور ایک دوسرے کے قول کی مخالفت کرتے رہتے ہو) کیا تہمیں معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے جو پچھ آسان اور زہن میں ہے۔ بیسب ( قول وقعل ) نامها عمال میں درج ہیں۔ بےشک رہے نیعنی فیصلہ ) اللہ کے نز دیک بہت آسان ہے۔ بیلوگ ( بیعنی مشر کین ) اللہ کی سوا الیں چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن (کے جواز عبادت) پراللہ نے کوئی جمت نہیں؛ تاری ہے۔اور ندان کے پاس اس کے معبود ہونے کے ) کیے کوئی دلیل ہے اور ندان ظالموں کا کوئی مددگار ہوگا (جوان کے عذاب کوروک دے ) اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں (جن کے مضامین) خوب واضح ہیں تو آپ ﷺ کا فروں کے چہروں پر (بیجہ نامکواری کے ) ہرے اثرات و یکھتے ہیں۔ کو یا پیلوگ ان پرحملہ کر بیٹھیں گے جوانہیں ہماری آیتیں پڑھ کرسناتے ہیں (شدت ناراضگی کی وجہ ہے ) آپ ﷺ کہدو بیجئے کہ كيا ميں تنہيں اس ( قرآن ) ہے بڑھ كرنا كوار چيز بتاؤں وہ دوز خ ہے۔اللہ نے اس كا كافروں ہے دعدہ لے ركھا ہے (بطور ٹھكانہ کے )اور وہ براٹھکانہ ہے۔

شخفی**ق وتر کیب** : .....و الفلك عام طور پرفلک منصوب پڑھا گیا ہے جس کی دووجہ ہیں۔اول بیرکہا**س کاعطف و میا فی** مرحقہ ہیں۔ الارض پر ہے ترجمہ یہ ہوگا کہ تمہارے لئے جہازوں کومسخر کردیا ہے۔ بظاہر جب مافی الارض کی تسخیر کی اطلاع وے دی گئی تھی تو السف لک کانڈ کرہ غیرضروری تھالیکن دوسری صوررت میہ ہے کہ عطف جلالت وعظمت ربانی پر ہوجو یہاں مقدر ہے اوراس سے پہلے المم تو کومقدم مانا جائے مطلب میہوگا کہ ذراخداتعالیٰ کی شان اور بے پناہ قدرتوں کودیھو کہ جہاز کس طرح پانی کی سطح پر تیرتے ہیں۔ يمسك السماء. اصل مين تواس مي تقصودتو حيد پراستدلال ہے۔ ويسے بارش اور بادل بھی مراد ہوسكتے ہيں۔

ان تقع . اصلاً بيمن ان تقع يالان لاتقع بهدان تقع محلاً منصوب بها مجروراور حرف جرمقدر تقتريم بارت من ان تقع بعضول نے السماء سے بدل مشتل مان کراہے محلا منصوب بھی کہا ہے۔ جبکہ بعض مفعول لہ ہونے کی بناء پر منصوب پڑھتے ہیں۔ الا باذنبه. بظاہر بیاشتناءعام حالات ہے ہے۔مطلب بیہے کہ آسان زمین پرکسی وقت اورکسی حال میں بھی نہیں گرسکتا۔ الایه که خدانعالی بی کی مشیت دارا ده ہو۔

منسكاً. منسك اصل معنى تواگر چەموضع ذ ج كے ہے۔ ليكن بيلفظ جمله عبادت كے لئے عام ہاور بعض نے كہا ہے كه منک یہال شریعت کے مترادف ہے۔

في الامر. يعني مسكله جواز ذبيح بين \_

یکادون کے لفظی معنی کسی تعلی یاعمل کے قریب ہوجائے کے ہیں۔

يك دون يسطون. يجمله حال هـ المنذين موصول عنه ياس كاذوالحال وجوه هجس عاشخاص مراديس اور يسطون. يبطشون كمعنى ميس ب\_اى كے اس كاصله وى استعال بواجوبطش كے لئے استعال بوتا ب\_

المناد . بيخبر بمبتداء محذوف كي اوربيمو يا كهوال كاجواب بي بسوال بيه بي كرسب بي زياده ان كون مين خوفناك كيا ہوگی۔النار اس سوال کا جواب ہے۔اور رہی ممکن ہے کہ بیمبتداء ہواور خبر و عدها الله ہو۔

تعمین نامی کتاب میں ہے کہ السناد پرنتیوں اعراب آسکتے ہیں۔مبتداء یا خبر ہونے کی بناء پر رفع اعسنی مضمر ہونے کی بناء پر نصب اوربشرے بدل ہونے کی بناء پرجر۔

شمان نزول:.....بعض مشرکین مثلاً بدیل بن ورقاء وبشر بن سفیان اوریزید بن تنیس وغیره نے مسلمانوں بی بیرک ججتی کردی کہتم اپنے مارے ہوئے لیعنی ذنج کئے ہوئے کوتو جائز سمجھ کرکھاتے ہواور خدا کے مارے ہوئے لیعنی مردارکونا جائز سمجھتے ہوحالانکہ خدا کا مارا ہوا کھانے کے لئے مناسب ہوتا جا ہے اس پر بیآ یت نازل ہوئی فلا یناز عند فی الامر النع .

﴿ تَشْرِيْكُ ﴾ : ..... فدا تعالی کے اس غلبہ وقدرت کا بیان ہے کہ یہی وہ ذات ہے جس نے آسان وزمین کی تمام چیز وں کو انسانوں کے ماتحت کردیا۔اس کے فضل وکرم ہے یہ بحری جہاز و کشتیاں انسانوں کی سواری ادراس کے اسباب وسامان کولانے لے جانے کے کام آ رہی ہیں۔ گویا اس سارے کارخانہ کو انسانوں کے کام میں لگانے والا اور بحری قو توں کو انسانوں کے لئے مسخر کرنے والا ،اسی طرح زمین جوآ سان کوموجود ہمیئتو ل پر برقر ارر تھنے والا وہ**ی ذات واحد ہے**۔کوئی اور دیوی اور دیوتا ان کا موں میں شریک نہیں۔جیسا کہ شرکین کا خیال ہے۔ بیاس کی صفت رحمت کا نتیجہ ہے کہ انسانوں کوان تمام چیز وں پر قدرت دے رکھی ہےاورانسان

نیز وہی ذات واحد ہے جس نے سب کو پیدا کیا اور پھرانہیں فنا کردے گا اور اس کے بعد دوبارہ زندگی دے گا۔ ساری تصرفات کی مرکز اس کی ذات ہے۔اس لئے واقعی قابل پرستش اور لائق عبادت خدا تعانیٰ ہی ہیں۔ یہ بہت بڑی ناشکری وٹا قدری ہے کہ خدا تعالیٰ کی طافت وقوت کود تکھتے ہوئے بھی انسان کفروشرک میں مبتلا ہے اور معبودان باطل کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔لہٰذا ان تما م شرك وكفركو جهور كرخانص خداكى عبادت ميں لگ جانا جا ہے۔

ہر قوم ر است راہے، وسینے وقبلہ گاہے:.....ارشادے کہم نے ہرامت کے لئے اس کے پیغیر کوالگ الگ شریعت وی ہے۔ لہٰذاانہیں آپس میں لزنانہیں جاہئے۔ منسک آ مے معنی موضع ذرئے کے لئے گئے ہیں۔ ویسے پیلفظ جملہ عبادات کے لئے عام ہے۔ موضع ذرج مراد لینے کی صورت میں ان مشرکین ہے کہا جار ہاہے کہ انہیں کیاحق پہنچتا ہے کہ یہ آ پ ﷺ پراعتراض کریں اور آ پ ﷺ ے کٹ بحق کریں۔ جیسا کہ بیذ نے کے معاملہ میں آپ ﷺ ہے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کدانسانوں کے ذنے کئے ہوئے کے مقابلہ میں مردار کو کھانا جا ہے۔ کیونکہ دونو خدا کا مارا ہوا ہے۔

کہا جار ہاہے کہ بیتو اندھے ہیں ،انہیں کیاحق پہنچتا ہے کہ آپ کوٹو کیں۔البتہ آپ ﷺ کواس کاحق ہے کہ انہیں ٹو کیس اور سیجے راستہ پرلگا ئیں۔اندھوں کواس کا کوئی حق نہیں کہ وہ آئکھ والوں کی رہنمائی کریں اوراگریے آپ ﷺ ہےلڑائی جھکڑا کرتے ہیں تو آ پ ﷺ زیادہ ردوقد ح میں نہ پڑیئے، بلکه ان سے یہ کہہ کرخاموش ہوجائے کہ خدا تعالی وہ سب کچھو کھے رہا ہے جوتم کہداور کرر ہے ہو۔وہی تمہارااور ہمارا فیصلہ کرے گا۔

بھرخدا تعالیٰ کے کمال علم کا بیان ہے کہ وہ تو زمین وآ سان کی ہر چیز کو جانتا ہے۔اس سے کوئی چیز پوشیدہ اور چیسی ہوئی نہیں ہے۔ بلکہ لوج محفوظ میں سب میچھ درج ہے بابیر کہ انسانوں کے اقوال وافعال اس کے نامہ اعمال میں لکھ لئے گئے ہیں۔تو ظاہر ہے کہ خدا کو فیصلہ کرنے میں درہی کیا لگ سکتی ہے یامشکل کیا پیش آ سکتی ہے۔

ان مشرکین کی حماقت بیان کی جاتی ہے کہ جنہیں بی خدا کے ساتھ شریک تھبراتے ہیں۔ان کی معبود بت پران کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے محصٰ شیطانی تقلید ہے اور بچھ نہیں۔ ان معبودان باطل کی بے سی تو اس سے طاہر ہے کہ یہ قیامت کے دن ان کی کوئی مد دہمی نہیں کرسٹیں گئے۔

جب ان مشرکین کے سامنے وعظ ونصیحت کی جاتی ہے اور قران کے واضح احکامات بیان کئے جاتے ہیں تو ان کے بدن میں آ گ لگ جاتی ہےاورغصہ سے بھر جاتے ہیں اور شدید نا گواری کے اثر ات ان کے چبروں سےمعلوم ہونے لگتے ہیں۔ بلکہ اگر ان کا

بس چلے تو گلا گھونٹ دیں۔

فرمایا گیا۔ آپان لوگوں سے کہدد بیجئے کہ جواس قر آن کونا گوار مجھ رہے ہواس سے زیادہ نا گواراور تکلیف دہ تو تمہارے لئے جہنم کاعذاب ہوگا جونہایت بدترین جگداورخوفناک مقام ہے۔ جہاں آ رام کانام ونشان بھی نہیں۔

كَيَايُّهَا النَّاسُ أَى اَهُلَ مَكَّةَ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسُتَمِعُوا لَهُ ۖ وَهُوَ إِنَّ الَّذِيْنَ تَدُعُونَ تَعُبُدُونَ مِنُ دُون اللهِ آئ غَيُرَةً وَهُمُ الْاَصْنَامُ **لَنُ يَخُلُقُوا ذُبَابًا** اِسْمُ حِنْسِ وَاحِدُهُ ذُبَابَةٌ يَقَعُ عَلَى الْمُذَكِّرِ وَالْمُؤَنَّثِ وَّلُو الْجُتَمَعُوا لَهُ أَى لِخَلَقِهِ وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ الذَّبَابُ شَيْئًا مِمَّا عَلَيْهِمْ مِنَ الطِّيبِ وَالزَّعُفَرَانِ الْمُلْطَخُونَ بِهِ لا يَسُتَنُقِذُوهُ يَسُتَرُدُوهُ مِنُهُ لِعُجِزِهِمُ فَكَيْفَ يُعْبَدُونَ شُرَكَاءٌ لِلَّهِ تَعَالَى هذَا آمُرٌ مُسْتَغُرِبٌ عَبَّرَعَنُهُ بِضَرُبِ مَثَلٍ ضَعُفَ الطَّالِبُ الْعَابِدُ وَالْمَطْلُوبُ ﴿ ٢٥﴾ ٱلْمَعْبُودُ مَا قَدَرُوا اللهُ عَظَّمُوهُ حَقَّ قَدُرِهٍ عَـظُـمَتِهِ إِذْ أَشُـرَكُـوًا بِهِ مَالَمُ يَمُتَنِعُ مِنَ الذُّبَابِ وَلَا يَنْتَصِفُ مِنْهُ إِنَّ اللهَ لَـقُوتٌ عَزِيْزٌ (٣٣) غَالِبٌ ٱللهُ يَصُطَفِى مِنَ الْمَلَثِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ رُسُلًا نَزَل لَمَّا قَالَ الْمُشْرِكُونَ ءَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكُرُ مِنُ بَيْنِنَا إِنَّ اللهُ سَمِيعٌ لِمَقَالَتِهِمُ بَصِيرٌ ﴿ مُ كَا بِمَنُ يَتَخِذُهُ رُسُلًا كَجِبُرِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَإِبْرَاهِيُمَ وَمُحَمَّدٍ وَغَيْرِهِمُ صَلَّى اللَّه عَنَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُلَمُ مَابَيُنَ أَيُدِيُهِمُ وَمَا خَلْفَهُمُ أَى مَا قَدَّمُوا وَمَا خَلَّفُوا أَوُمَا عَمِلُوا وَمَاهُمُ عَامِلُونَ بَعُدُ وَالِكَى اللهِ تُرُجَعُ الْأُمُورُ ﴿ مِهَ يَسَايُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا أَى صَلُّوا وَاعْبُدُوْارَبُّكُمُ وَجِّدُوهُ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ كَصِلَةِ الرَّحْمِ وَمَكَارِمِ الْآخُلَةِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ يُمُّهُ تَفُوزُونَ بِالْبَقَاءِ فِي الْحَنَّةِ **وَجَاهِدُوا فِي اللهِ لِإِقَامَةِ دِيْنِهِ حَقَّ جَهَادِه**َ بِاسْتِفْرَاغِ الطَّاقَةِ فِيُهِ وَنَصَبُ حَتَّ عَلَى الْمَصْدَرِ هُوَ اجْتَبِكُمُ أَخْتَارَكُمُ لِدِيْنِهِ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنَ مِنُ حَرَجٌ أَيْ ضِيُقٍ بِأَدُ سَهَّلَةً عِنْدَ الضُّرُورَاتِ كَالُقَصُرِ وَالتَّيَمُّعِ وَاكُلِ الْمَيْتَةِ وَالْفِطُرِ لِلْمَرْضِ وَالسَّفَرِ مِلَّةَ أَبِيكُمْ مَنْصُوبٌ بِنَزُع الُخَافِضِ الْكَافِ اِبُراهِيُمَ عَطُفُ بَيَانَ هُوَ أَيِ اللهُ سَمَّكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبُلُ أَي قَبُلَ هَذَا الْكِتَابِ وَ فِي هٰذَا أَيِ الْقُرُانِ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ يَـوْمَ الْقِينَمَةِ آنَّةَ بَلَغَكُمْ وَتَكُونُوا آنُتُم شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ۚ أَنَّ رُسُلَهُمْ بَلَّغَتُهُمُ فَأَقِيْمُوا الصَّلَوٰةَ دَاوِمُوٰا عَلَيُهَا وَاتُوا الزَّكُوةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ ۖ ثِقُوابِهِ هُوَ مَوُللُكُمُ نَاصِرُكُمُ وَمُتَوَلِّيُ أَمُوْرِكُمُ فَنِعُمَ الْمَوْللي هُوَ وَنِعُمَ النَّصِيرُ ﴿ عَهُ أَي النَّاصِرُ هُوَ لَكُمُ

تر جمہ: ..... اے لوگو( اہل مکہ ) ایک عجیب بات بیان کی جاتی ہے سوا ہے سنو۔ جن لوگوں کوتم اللہ کے سوا پکارتے ہو (اور پوجاپاٹ کرتے ہولیونی سے مقتی ہے۔ نہ کر اور مونث ہوجا پاٹ کرتے ہولیونی سے بت و فیرہ ) وہ ایک کھی تک تو پیدا کرنہیں سکتے ( ذہب اب اسم جنس ہوداس کا ذہب اب ہے۔ نہ کر اور مونث دونوں کے لئے بعد ہوجا کیں اور اگر کھی ان کے سامنے سے پچھ چھین لے جائے دونوں کے لئے بعد ہوجا کیں اور اگر کھی ان کے سامنے سے پچھ چھین لے جائے

(ان چیزوں میں سے جوان کے اوپر چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے ) تو وہ اس سے چیٹرا تک نہیں سکتے (ان کے بحز کا تو بدعالم ہے کہ ملحی بھی نہ بھگا تکیں۔ حیرت ہے کہ پھربھی میان کی بوجایاٹ میں لگے ہوئے ہیں۔ طالب ایسالچراورمطلوب بھی ابیا ہی ہے۔ان لوگوں نے تعظیم نہ کی اللّٰہ کی جواس کی تعظیم کاحق ہے(ان بتوں کوخدا کا شریک تھہرا کر جوٹھھی بھی نہ جھگا سکیں ) بے شک اللّٰہ بڑیقوت والاسب پر غالب ہے۔ اللہ انتخاب کر لیتا ہے فرشتوں میں ہے بیام پہنچانے والا اور آ دمیوں میں ہے بھی جسے جا ہتا ہے ( یہ اس وقت نازل ہوا جب مشرکین نے بیکہنا شروع کردیا کہ کیا یمی رہ گئے تھے ہم میں ہے جن کے اوپر قرآن نازل ہو) بے شک اللہ سننے والا ہے (ان کے اقوال کو ) خوب دیکھنے والا ہے ( کہ یہ کسے رسول بناتے ہیں جبرئیل و میکا ئیل کو یا ابراہیم علیہ السلام یا آنحضور ﷺ یا ان کے علاوہ کسی اور کو) اور وہ جانتا ہے جو بچھان کے آگے ہے اور جو پچھان کے چیچھے ہے (اور بیکہ بیاب تک کیا کر چکے ہیں اور آئندہ کیا کرنے والے ہیں ) اوراللہ ہی پر تمام کا موں کا مدار ہے۔

لمے ایمان والورکوع کیا کرواور سجدہ کیا کرو (بعنی نمازیں پڑھا کرو) اورا ہے پروردگار کی عبادت کرتے رہواور نیکی کرتے رہو ( مثلًا دوسروں کےصلدرحی اورا پنے عمدہ ا خلاق کا مظاہرہ کیا کرو ) تا کہتم فلاح یا جاؤ ( اور ہیشگی جی جنت مل جائے۔ )

اوراللہ کے کام میں کوشش کرتے رہو جواس کی کوشش کاحق ہے (اور قیام دین کی جدو جہد میں کمل طور پرلگ جاؤ۔ حق منصوب ہر بنائے مصدر ہے ) اس نے تمہیں برگزیدہ کیا (اپنے دین کے لئے )اور اس نے تم پر دین کے بار ہے میں کوئی تنگی نہیں کی (لیعنی کوئی شدت اختیارنبیں کی۔ بلکسہیل ہے کام لیا اور وقت ضرورت نمازوں میں قصراور وضو کے بجائے تیم کی اجازت دی اوراسی طرح حالت مرض یا مسافرت میں روز ہ کے اختیار کی بھی اجازت دی اورضر ورت پڑنے پرمر دارکوبھی جائز قرار دیا)۔

تم اپنے باپ ابراہیمؓ کی ملت پر قائم رہو( ملۃ منصوب ہے سحاف حرف جر کے ہٹادنے کی وجہ سے اور ابیر اہیم عطف بیان ہے )اس نے شہیں مسلم قرار دیا۔ ( نزول قر آن ہے ) پہلے بھی اوراس ( قر آن ) میں بھی تا کہ رسول تمہارے او پر گواہ ہوں ( قیامت کے دن کہ و دتمہارے پاس تبلیغ کے لئے پہنچے تھے )اورتم سب لوگوں کے مقابلہ میں گواہ تھہرو ( اس بات پر کہ بیرسل ان کے پاس تبلیغ کے لئے تشریف نے گئے تھے) سوتم لوگ نماز کی یا بندی رکھواور ز کو ۃ دیتے رہواوراللہ ہی کومضبوط پکڑے رہو۔ وہی تمہارا کارساز ہے۔سوکیا احیما کارسازاد کیسااحیمامددگار ہے۔

ستحقیق وتر کیب:.....ول و اجتمعوا. موضع حال میں ہونے کی بناء پرمنصوب ہے۔مطلب یہ ہے کہ اگر ساری کا کنات بھی مسی مکھی کی تخلیق کاارادہ کر لے تو نا کام ہی رہے گی ۔

و اد سحیعو ۱ و استجدوا. تمام نماز میں صرف سجده اور رکوع کا ذکراس وجہ ہے کیا کہ بید ونوں رکن خشوع وخضوع کے وافر حصہ پر تھیلے ہوئے ہیں اور ہوسکتا ہے کہان دونوں رکن کا تذکرہ اس وجہ سے کیا گیا ہو کہ بینماز کے اہم ترین ارکان میں سے ہیں۔ لعدلكم تفلحون. لعل جب خداتعالى كى زبان سے اوا بوتو صرف اميد كانبيس بلكه يقين كامعتى بوگا اور خداتعالى كى طرف

ہے وعدہ کامفہوم پیدا کر لے گا۔

فى الله كويبال الله كمرادف ليا اليا بـ

جاهدوا في الله. يهال دومضاف مقدر بين أيك اقامه، دوسرادين. تقدير عبارت بــــ

جا الهدو الاقسامة دين الله العنى الله كون كوقائم كرنے كے لئے جهادكرواور جاهدو ا كامفعول محذوف بي يعنى اعداء كسم. كفار يه عداوت ظاهرا وباطنا دوطريته پر ہے۔ ظاہرتو يہي ہے كه وه صريح ممراہي پر ہيں۔ جبكه الله تعالی نے اپنے فضل

ے مسلمانوں کو ہدایت نصیب کی۔ باطنا مجاہدہ اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنا ہے اور مجاہدہ کی بیآ خری صورت در حقیقت بہت دشوار ہے۔ ملة ابيكم. كاف حرف جريبال عيساقط كرديا كيا ـ اصل عبارت هي كملة ابيكم. يا پهريه تصوب اتبعو العل مقدر ہونے کی بناء پر ہے۔جبکہ میمفعول ہوگا۔ یا بیمنصوب ہے ماقبل کےمضمون کی بناء پر۔مطلب میہوگا کہتمہارے دین میں اسی طرح توسع ہے۔جیسا کہتمہارے باپ ابراہیم کی ملت میں تھااور بیھی ممکن ہے کفتل جعل مقدر ہواور بیاس کامفعول بہو۔ هو سمُّكم صميرهو يهمرادالله تعالى بير.

من قبل یعنی قرآن مجیدے پہلے۔فی هذا . یعنی قرآن مجید میں۔

﴾ نشرت ﴾ : ......خدا تعالیٰ کےعلاوہ جن کی پوجا کی جاتی ہےان کی کمزوری اور بے کسی اوران کے بیجاریوں کی کم عقلی کا ذکر ہے کہ انہوں نے اتن عاجز اور بے کس و بے بس مخلوق کومعبود تھہرار کھا ہے جن کے عجز کا یہ عالم ہے کہ سب مل کراگرا یک مکھی کو بھی پیدا کرنا جا ہیں توممکن نہیں اور پیدا کرنا تو دور کی بات ہے۔اگر میہ بتوں کے سامنے سے کھیاں ان کے چڑھاوے کی چیزیں بھی اٹھا لے جائیں تو ان میں اتن ہمت وسکت نہیں کہ وہ ان تکھیوں کو بھگا ہی دیں۔

حضرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں کہ طالب ہے مراد بت اور مطلوب ہے مراد ملحی ہے۔ بعض دوسرے مفسرینؓ نے بھی اسے اختیار کیا ہےاور دوسرامطلب بیہ ہے کہ طالب ہے مراد عابداورمطلوب ہے مراد خدا کے علاوہ دوسر ہے معبود ہیں۔

فر مایا گیا کہان کے دلوں میں خدا تعالیٰ کی قدر ومنزلت اوراس کی عظمت اس درجہ میں بھی نہیں ہے کہ جوعبدیت کے علق کو ُ ظاہر *کرنے کے لئے کافی ہواور جس کا ک*ہانسان کومکلّف بنایا گیا ہے۔ورنہ تو خدا کے شایان شان عظمت تو کسی ہے ممکن جھی نہیں اور نہاس کا انسان کا مکلّف بنایا گیا۔اگران کے دل میں ذرائبھی خدا کی عظمت ہوتی۔ تو بیان کے مقابل میں اپنے عاجز اور در ماندہ مخلوق کومعبود کیوں تھبراتے ۔ حالانکہ خدا تعالیٰ اپنی طاقت وقدرت میں یکتا ہیں۔ان کی عظمت و سلطنت کا کوئی مقابلہ کرنے والا بھی نہیں۔لہذا معبودیت والوہیت کاحق صرف اس کو پہنچتا ہے۔اس کےعلاوہ سی کوہیں ۔وہی قابل پرستش اور لائق حمد ہے۔

نزول وحی وامتخا**ب ر**سول:.....ارشاد ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے اختیار ہے جس فرشتے کو چاہتے ہیں مقرر کر کیتے ہیں اور اس کے ذمہ آنحضور ﷺ تک شریعت کو پہنچانے کا کام سپر دکر دیتے ہیں اور اس طرح بندوں میں ہے بھی جسے جاہتے ہیں پیغمبری کاجلیل القدرمنصب عطاءفرماتے ہیں۔ پیٹمبروں کا انتخاب تمام تر خدا تعالیٰ کے ہاتھے میں ہے وہ جسے چاہیں منتخب کریں کیونکہ وہ ہرایک کی ظاہری و باطنی صلاحیتوں ہے خوب اچھی طرح واقف ہیں۔ان کےانتخاب میں سی غلطی کا امکان نہیں اور وہ ہرا یک کی ماضی وستنقبل کا عال الچھی طرح جانتے ہیں۔

پھرمومنین کو حکم ملا کہاسلام کے بعدنماز اور دوسری عبادتوں کو بجالاتے رہو۔اسی طرح نیکیوں میں لگےرہواور دین کے کاموں میں ستی ندکرو۔ بلکہ خدا کا کام مجھ کر پوری مستعدی اورا خلاص نبیت کے ساتھ اسے کرتے رہو۔ اس میں تمہارے لئے بھلائی ہے۔ جان و مال سے خدا کی راہ میں لگ جاؤ اورِ دین کو قائم کرو کیونکہاس نے مہمیں برگزیدہ بنایا ہےاور دوسری امتوں کے مقابل میں مہمیں اشرف و ا کرم بنایا ہے۔کامل رسول اور کامل مکمل شریعت ہے تھہمیں نوازا۔اور آسان وسہل احکامات دیئے۔کوئی ایسابو جھتم پرنہیں ڈالا جوتمہارے بس سے باہر ہواور جسے تم ادانہ کرسکو۔ چونکہ قرآن مجید کے مخاطب اول عرب تھے جوابرا میم علیہ السلام کی سل سے تھے تو انہیں اس دین کی طرف مزیدرغبت اورشوق ولانے کے لئے فرمایا گیا کہ بیہ ند ہب کوئی نیانہیں بلکہ بیتو تمہارے جدامجد حصرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ پھراس مت کی ہزرگی ظاہر کرنے اورانہیں اس دین کی طرف مأنل کرنے کے لئے فر مایا گیا کہتمہاراذ کر پہلی کتابوں میں بھی ہےاور کمالین ترجمه وشرح تقییر جلالین ، جلد چهارم ۲۲۶ پاره نمبر ۱۳۷۵ کا ۲۳۶ کا سازه کا ۲۳۶ کا ۲۳۶ کا ۲۳۶ کا ۲۳۶ کا ۲۳

مدنوں ہے آسانی کتابوں میں تمہارے جریج ہیں۔اس قرآن میں اوراس سے پہلے تہہیں مسلم کے نام سے یاد کیا گیا ہے جوخوداللہ تعالیٰ کارکھا ہوانام ہے۔

آ تحضور ﷺ کی یا کیزہ سیرت اور آ پﷺ کی پوری زندگی مومن کے لئے معیار ہے۔ قیامت میں اسی معیار پرمومن کو جانچا جائے گا اور دوسری قوموں کے مقابل میں مومن معیار ہوگا اور وہ ان کے اور پر گواہ بنایا جائے گا۔

نیم فرمایا گیا که اس عظیم الشان نعمت کانتہیں شکریہ ادا کرنا جائے۔وہ اس صورت میں کہ خدا تعالیٰ نے جوفرائض عائد کئے میں۔اسے بورے شوق کے ساتھ ادا کرو۔خصوصانم ازادرز کو قاکا خیال رکھو۔نماز اورز کو قاسے اشارہ تمام بدنی اور مالی عبادتوں کی طرف ہے اور اس کے ساتھ مولا اور جب قرب خداوندی ہے اور اس کے ساتھ مولا اور جب قرب خداوندی کی دولت نصیب ہوگا اور جب قرب خداوندی کی دولت نصیب ہوجائے تو نصرت الہی اس کے ساتھ ہوگی اور غیر اللہ سے قلب بے نیاز ہوجائے گا۔

خود قرآن نے بار بار بیاعلان کیا کہ کارساز اورنشرت واعانت کرنے والاتو صرف خداتعالی ہے۔اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کی طرف خیال لے جانا بھی حماقت ونا دانی ہے۔لہذامومن کو کمل طور پرخدا کا ہوکر رہنا جا ہے۔و ما ذلک علی الله بعزیز

﴿ الحمد للدكه بإره نمبر ١٤ كي تفسير حتم موتى ﴾

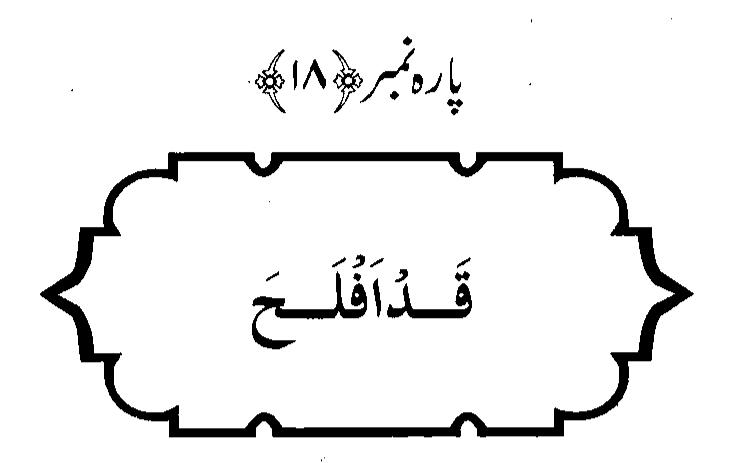

.

.

## فهرست پاره ﴿قد افلح ﴾

|              |                                              |               | <u> </u>                                |
|--------------|----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|
| صفحةنمبر     | عنوانات                                      | صغختبر        | عتوانات                                 |
| CYT          | شان نزول                                     |               |                                         |
| 210          | تشريح                                        | 779           | سورة المؤ منون                          |
| 777          | حسنظن                                        | 4441          | همحقیق وتر کیب                          |
| 749          | شان نزول وتشريح                              | 441           | ربط                                     |
| F 19         | تشريح                                        | ۲۳۳           | ا تشریع<br>م                            |
| PYA          | بدرترین جرم<br>تحقیق در کیب                  | <b>1.1.1.</b> | تخلیق سے مختلف مراحل                    |
| 121          | تطحقیق وتر کیب                               | ۳۳۴           | خدا تعالیٰ کی متیں<br>                  |
| ۴۷۳          | تشريح                                        | 44.4          | تحقيق وتركيب                            |
| 12 M         | عفت و پا کدامنی                              | F.L.          | تشرتع                                   |
| rzo          | نکاح کی ترغیب                                | <b>*</b> **   | بشريت انبياء                            |
| <b>r</b> ∠ 9 | متحقیق ورتر کیب                              | <b>r</b> (*)  | مسلسل انکاراوراس کی ب <b>ا</b> داش<br>پ |
| <b>r</b> ∠ 9 | تشريح                                        | rma           | للمحقيق وتركيب                          |
| ra r         | التحقيق وتركيب                               | 46.4          | ا تشرته                                 |
| mm           | یں ور بیب<br>تشریح<br>شخفیق وتر کیب<br>تشریح | ያየተዣ          | ا کیک حقیقت                             |
| MA           | تتحقیق وتر کیب                               | rr2           | ا نكار كيوں؟<br>                        |
| PAT          | ·                                            | rrq           | شخفیق وتر کیب<br>تشریح                  |
| 191          | ایک خاص حکم<br>بارگاه دسالت                  | <b>†</b> ∆+   | تشريح                                   |
| 791          | ا بارگاه رسالت                               | to.           | يو چھنے                                 |
|              |                                              | rar           | یو جھیئے<br>شخصیت وتر کیب<br>تشریخ      |
| ram          | سورة الفرقان                                 | rar           | تشريح                                   |
| 794          | تتحقیق وتر کیب                               | raa           | المحات حسرت                             |
| ۲۹∠          | ربط                                          | ray           | ا لمحات حسرت<br>ایک سوال                |
| <b>79</b> ∠  | ربط<br>* تشریخ<br>  سوال و جواب              | ₩A.           | سورة النور                              |
| 799          | سوال و جواب                                  | 104 ;         | _                                       |
|              |                                              | r@ 9          | مشحقیق وتر کیب<br>ربط                   |
|              |                                              | 709           | ريط                                     |
|              |                                              | ***           | شان نزول<br>تشریح                       |
|              |                                              | 141           | الشريح                                  |
| <u> </u>     | <u> </u>                                     |               |                                         |

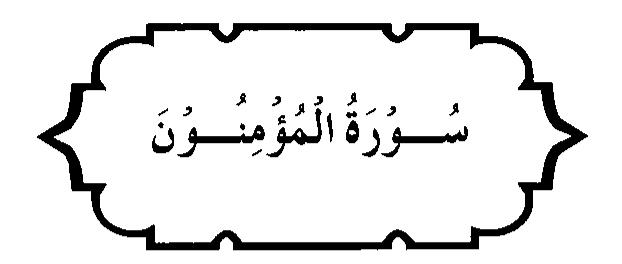

سُورَةُ الْمُؤُمِنُونَ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ مِائَةٌ وَثَمَانٌ أَوُ تِسُعَ عَشَرَةَ ايَةً

بِسُمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَدُ لِلتَّحقِيْقِ اَفْلَحَ فَارَ الْمُفُومِنُونَ ﴿ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَوتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿ مَا مَتَوَاضِعُونَ وَالَّذِينَ هُمُ لِلرَّكُوةِ فَاعِلُونَ ﴿ مَا مَكَتَ اَيَمانُهُمْ اللَّهُ وَاللَّذِينَ هُمُ لِلرَّكُوةِ فَاعِلُونَ ﴿ مَا مَلَكُتُ اَيَمانُهُمْ اَي لِلْاَ عَلَى اَزُواجِهِمْ اَى مِنَ زَوْجَاتِهِمْ اَوْ مَامَلَكُتُ اَيَمانُهُمْ اَي لِلْاَ عَلَى الْوَاجِهِمْ اَى مِن زَوْجَاتِهِمْ اَوْ مَامَلَكُتُ اَيَمانُهُمْ اللَّهُ مِن النَّوْجَةِمُ وَلَيْ اللَّهُ مِن صَلَوةٍ وَعَيْرِهَا وَاعْوَنَ ﴿ مَا اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِن صَلَوةٍ وَعَيْرِهَا وَاعُونَ ﴿ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن صَلَوةٍ وَعَيْرِهَا وَاعْوَنَ ﴿ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن صَلَوةٍ وَعَيْرِهَا وَاعُونَ ﴿ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن صَلَوةٍ وَعَيْرِهَا وَاعُونَ ﴿ مَا اللَّهُ مِن صَلَوةٍ وَعَيْرِهَا وَاعُونَ ﴿ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن صَلَوةٍ وَعَيْرِهَا وَاعْوَنَ ﴿ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مِن صَلَوةٍ وَعَيْرِهَا وَاعْوَنَ ﴿ مَا اللَّهُ مُواللَّهُ مُولَكُ اللَّهُ مِن صَلَوةٍ وَعَيْرِهَا وَاعُونَ ﴿ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُولَكُ وَاللَّهُ مُولَ اللَّهُ مِن صَلَوةٍ وَعَيْرِهَا وَاعُونَ ﴿ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُولَى اللَّهُ مِن صَلَوةٍ وَعَيْرِهَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلَاكًا اللَّهُ اللَّوْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَا اللَّهُ الْمُولِكُ وَلَالْمُ اللَّهُ الْمُولِكُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُولِكُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ الْمُولِكُ اللَّهُ الْمُولِكُ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُولِكُ اللَّهُ الْمُولُولُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُولِلَ اللَّهُ الْمُولِلُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ وَاللَّهُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُ الْمُولُولُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُولُولُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُولُول

النَحَالِقِينَ ﴿ ﴾ أي المُقَدِّرِيُنَ وَمُمَيِّزُا حُسَنَ مَحُذُو فُ لِلْعِلْمِ بِهِ أَيْ خَلْقًا ثُمَّ إِنَّكُم بَعُدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ﴿ مَنْ ثُمَّ إِنَّكُمُ يَوْمَ الْقِيامَةِ تُبُعَتُونَ﴿ ١١﴾ لِلحِسَابِ وَالْحَزَاءِ وَلَقَدُ خَلَقُنَا فَوُقَكُمُ سَبُعَ طَرَ آئِقَ اللَّهِ أَىُ سَمْوَاتِ جَمْعُ طَرِيْقَةٍ لِاَنَّهَا طُرُقُ الْمَلَا يُكَةِ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ تَحْتَهَا غُفِلِيُنَ (عَ الْ تَسْفُطَ عَلَيْهِمُ فَتُهُلِكُهُمُ بَلُ نُمُسِكُهَا كَايَةٍ يُمُسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ وَ أَنُزَلُنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لِقَدَرِ مِنُ كِفَايَتِهِمُ فَاسَكَنَّاهُ فِي الْآرُضِ ۚ وَإِنَّا عَلَى ذَهَاكِ بِهِ لَقْدِرُونَ ﴿ أَنَّ فَيَمُونُونَ مَعَ دَوَابِّهِمُ عَطُسًا ﴿ أَفَانُشَالُنَا لَكُمُ بِهِ جَنَّاتٍ مِّنُ نَّخِيْلٍ وَّاعُنَابٍ هُـمَا أَكُثَرُ فَوَاكِهَ الْعَرَبِ لَكُمُ فِيُهَا فَوَاكِهُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ إِلَىٰ صَيْفًا وَشِتَاءً وَ أَنْشَانَا شَلَجَلَرَةً تَبْخُرُ جُ مِنْ طُورٍ سَيُنَآءَ حَبَلْ بِكُسُرِ السِّيُنِ وَفَتُحِهَا وَمَنُعُ الصَّرُفِ لِلْعَلَمِيَّةِ وَالتَّانِيُثِ لِلْبُقَعَةِ تَنْبُثُ مِنَ الرُّبَاعِي وَالتَّلَا ثِيُ بِ**الدَّهُنِ** اَلْبَاءُ زَائِدَةٌ عَلَى الْاَوَّلِ وَمُعَدِّيَّةٌ عَلَى النَّانِيُ وَهِيَ شَحَرَةُ الزَّيْتُونِ **وَصِبُغِ لِـالاَكِلِيْنَ ﴿مُ** عَطَفٌ عَلَى الدُّهْنِ اَيُ إِدَامٌ يَصْبَغُ اللُّقَ مَهَ بِغَمُسِهَا فِيُهِ هُوَ الزَّيُتُ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْآنُعَامِ الْإِبِلِ وَالبَقَرِ وَالغَنَمِ لَعِبُوةً تُعِنَبِرُونَ بِهَا نُسُقِيْكُمْ بِفَتُح النُّوُن وَضَمِّهَا مِّـمَّا فِي بُطُونِهَا آيِ اللَّبَنَ وَلَكُمُ فِيُهَا مَنَافِعُ كَثِيُرَةٌ مِنَ الْاصُوَافِ وَٱلَاوُبَارِ وَالْاَشُعَارِ وَغَيُرِ ذَلِكَ **وَمِنُهَا تَٱكُلُونَ ﴿إِنَّ وَعَلَيُهَا** آيِ الْإِبِلِ **وَعَـلَى الْفُلُكِ** آي السُّفُنِ ٣٠٠ تُحُمَلُوُنَ ﴿٣٠٠

تر جمیہ: ...... یقیناً وہمومنین فلاح یا گئے جواپی تماز میں خشوع رکھنے والے ہیں اور جولغو (باتوں ) ہے ہر کنارر ہے والے ہیں ار جُواپنا تز کیدکرنے والے ہیں اورجواپنی شرمگاہوں کی گلہداشت کرنے والے ہیں (حرام کاری وغیرہ سے ) ہاں البتہ اپنی ہیو یوں اور باندیوں ہے(حفاظت نہیں کرتے) کیونکہان پر (اس صورت میں ) کوئی الزام نہیں ۔ ہاں جوکوئی اس کے علاوہ (اور جگہ شہوت رانی ) کا طلب گار ہوگا ( مثلاً زنا ،لواطت یا مشت زنی وغیرہ ) تو ایسے ہی لوگ صدے نکل جانے والے ہیں ( ان چیز وں کی طرف ماکل ہوکر جوان کے لئے حلال نہیں کی ٹمئیں )اور جواپنی امانتوں اورا پینے عہد کالحاظ رکھنے والے ہیں (جوان کے اور خدا کے درمیان مثلاً اوا ٹیکی نماز وغیرہ ) اور جواپنی نماز وں کی پابندی رکھنے والے ہیں (ان کے اوقات میں )ایسے ہی لوگ وارث ہونے والے ہیں (ان کے علاوہ اورکوئی نہیں ) جوفر دوس کے وارث ہوں گے اوراس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے (ان آیات میں آخرت کا ذکر ہے اس کئے مناسب معلوم ہوا کہ ابتدائے آ فرینش کابھی تذکرہ کردیاجائے۔توارشادہوا کہ )بالیقین ہمنے انسان کوٹی کے جو ہرستے پیڈا کیا (من طین متعلق ہے سلالة کے اور سلالة کے معنی کسی چیز کے خلاصہ کے ہیں) پھر ہم نے اس (نسل آ دم) کونطفہ بنایا ایک محفوظ مقام میں (اوروہ رحم مادرہے) پھر ہم نے نطفہ کوخون کالوتھڑا بنادینا ہے پھر ہم نے خون کے لوتھڑ ہے کو ( گوشت کی ) بوٹی بنا دیا پھر ہم نے بدٹی کو ہٹری بنا دیا پھر ہم نے ہٹر بول برگوشت چڑھادیا(عظاماً ض ایک قراءت میں عظماً ہے۔اور خلقنا تینوں جگہ برصیر نا کے معنی میں ہے) پھرہم نے (اس میں روح ڈال کر ) ایک دوسری ہی مخلوق بنادیا ۔سوکیسی شان والا ہے اللہ تمام صناعوں ہے بڑھ کر۔ پھرتم اس (تمام قصنہ ) کے بعد ضرور ہی مرکررہو گے \_ پھرتم قیامت کے دن ازسرنوا ٹھائے جاؤگے (جزاوسزاکے لئے )اورہم نے تمہارے اوپرسات آسان بنائے (طرائق جمع ہے طریقہ کی

-آسان کوطرائق سے اس وجہ سے تعبیر کیا کیونکہ بیداستے ہیں فرشتوں کے آنے جانے کے )اور ہم مخلوق سے بے خبرنہ تھے (اس وجہ سے ہم نے ان آسانوں کواویر بی تھامے رکھاتا کہ ہیں بیگر کرینچ مخلوق کو تباہ نہ کرد ہے )اور ہم نے آسان سے اندازہ کے ساتھ پانی برسایا (جو کہ مخلوق کے لئے کفایت کر جائے ) پھر ہم نے اس کوز مین میں تھہرایا اور ہم اس کے معدوم کرنے پر بھی قادر ہیں (جس سے نتیجہ میں پیسل آ دم اوران کے چویائے بھی مرکررہ جائیں۔) پھرہم نے اس کے ذریعے تمہارے لئے تھجوروں کے اورانگوروں کے باغ اگائے (یدونوں عرب کے خاص پھل ہیں )ان میں تمہارے لئے بہت ہے میوے ہیں اوران میں سے تم کھاتے بھی ہو( ہرموسم میں )اورا یک اور درخت بھی (پیدا کیا ) جوطور سینا میں پیدا ہوتا ہے ( سینا۔ایک پہاڑ ہے سین کوزیر اورز بر دونوں پڑھا گیا ہے۔ یہ غیر منصرف ہے اس میں ایک تو علیت ہے اور دوہر اسبب تا نمیث ہے )وہ اگتا ہے تیل لئے ہوئے اور کھانے والوں کے لئے سالن لئے ہوئے (تسنبیت رباعی اور ثلاثی وونول طرح ہے۔ آگرد باعی ہوگا تو اس صورت میں" بسالسدهن" کاباز اند ہوگا۔ اور ثلاثی ہونے پرب تعدیر کے لئے ہوگا اور بیزیتون کا درخت ہے صبع للا تکلین کاعطف باللھن پرہے )اورتہارے لئے مویشیوں میں غور کرنے کاموقعہ ہے۔ ہم تہمیں سے کوو ہے ہیں ان کے جوف میں کی چیز (لیعنی دووھ )اورتہ ہارے لئے ان میں بہت سے فائدے ہیں (مثلّا ان کے بال اوراون وغیرہ سے )اوران میں ے (بعض کو )تم کھاتے بھی ہو۔اوران (اونٹوں وغیرہ ) پراورشتی پرسوار ہوتے ہو۔

شخفیق وتر کیب: .....خشوع کی حقیقت اصل میں سکون ہے۔ قبلی اعتبار سے بھی اور بیر کہ جوارح سے کوئی ایسی حرکت نہ کرے جواس سکون کے منافی ہو۔

لغو ، ہراس حرکت کو کہتے ہیں جولا لیعنی ہو۔ لملیز کو ہ فعلون ل عایت کے لئے ہے زکو ۃ اس جگہ لغوی معنی میں ہے اور بعضوں نے اصطلاحی معنی بھی مراد لئے ہیں۔

على اذواجهم ..... ميں على .من كمرادف ب\_على صلوتهم . ماقبل بين نماز ، زكوة ه ، تخفظ عفت ،ادائيگي امانت ادر ایفائے عہدوغیرہ کا ذکر آیا اب اگر کوئی ان تمام امور کی سیجے ادائیگی کرے یا ان میں ہے کسی ایک کی تو وہ جنت میں جائے گا۔ جہاں تک جنت میں جانے کا معاملہ ہے تو بعض روایات سے ثابت ہے کہ مجنون اور اولا دمسلمین جو بچین ہی میں انتقال کر مھئے وہ بھی جنت میں جائیں گے حالانکہ انہوں نے ان اعمال میں ہے کسی کوجھی ادانہیں کیا ہوگا۔اس لئے مفسرؒ نے جمعاً ومفردا کا اضافہ کیا۔

ط وانے .... لفظی معنی راستہ کے ہیں مجاز آیہال مراد آسان ہے لی گئی ہے اس وجہ سے کہ بیفرشتوں کے آمدور دنت کے راستے ہیں۔ نیز جو چیز کسی چیز کی او پر ہوا ہے بھی عربی میں طریقہ کہتے ہیں۔

علی ذہاب بہ لقادرون ..... ذہاب مصدر ہے ذہب کابا تعدیہ کے لئے استعال ہوئی ہے۔مُطلب یہ ہے کہم اس کے ازاله پرقادر ہیں۔

ممافی بطونها ..... سورة تحل میں بجائے اس کے " ممافی بطونه" کہا گیا۔دونوںصورتوں میں فرق ریے کہ ایک جگہ نذکر ومؤنث دونوں کا ذکر مقصود ہے اور دوسری جگہ صرف مؤنث چیش نظر ہے اس فرق کے بعد معنی بیہوں گے کہ چوپاؤں کی ایک صنف میں اگر کوئی قابل ذکر منفعت نہیں تو دوسری صنف میں نقع تا م موجود ہے۔

ربط :.....سورهُ ج كالضنّام ہے اورسورۃ المؤمنون كا آغاز ہوتا ہے۔ان دونو ل صورتوں میں لفظاومعنی ارتباط كا ايك مسلسل رشته ہے مغصل نہ ہی مختصر گذار شات بیش خدمت ہیں جن سے انشاء اللہ ہر دوصورت کے ارتباطی رشتے واضح ہوں گے۔اسلامی عبادات جن کوہم اہم کہہ سکتے ہیں اور قرار دیے سکتے ہیں بیہ چند ہیں۔نماز ،روز ہ ،زکو ۃ اور حج وغیر ہ۔

عج ۔سیدنا ابراہیم علیہالصلوٰ قاوالسلام اوران کے مقدس خانوا دہ کی ایک بلندیا بیہ یاد گار ہےسور وَ حج میں کیجھاس کی تفصیلات زیر عُنفتگور ہیں ۔ابراہیم اور حج ایک ہی رشتہ کے دوگو ہرآ بدار ہیں ۔یہی وجہ ہے کہا ختیام سورہُ حج پراس امام الموغدین کا تذکرہ ان الفاظ المِن آيا ـ ملة ابيكم ابراهيم هو سمكم المسلمين .

تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر قائم رہو۔اس نے مہیں مسلم قرار دیا۔

کیونکہ جج اقصائے عالم میںمنتشراہل اسلام کا ایک عظیم ملی اجتماع ہےاور بھروہ بھی سالا نہ۔اس لئے اس کے بعد ایک بٹخ وقتی اجتماع کی طرف توجہ دلاتے ہوئے ارشاد ہے۔

قد افلح المؤمنون الذين هم في صلوتهم خاشعون.

بالتحقیق ان مسلمانون نے آخرت میں فلاح پائی جواپی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں۔

سبحان الله ان آیات میں بکمال بلاغت آگرانیک جانب الصلوٰ ۃ کے ظاہر کی طرف توجہ دلائی گئ تو اس کی روح الخشوع پر بھی متنبہ فر ما دیا گیا۔ فج کا اجتماع بیت اللہ کے لئے تھا۔نمازوں میں طاہرارخ بیت اللہ کی جانب اور جسماً حاضری بیت اللہ ( مساجد ) میں ہے۔ فج اورنماز میں قریبی مناسبت ہی کا تقاضہ تھا کہ سورہ کجے کے اختیام پریدارشاد ہوا تھا۔

يًا يها الذين المنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون .

ا ہے ایمان والو! تم رکوع کیا کرو، بجدہ کیا کرواورا ہے رب کی عبادت کیا کر داورتم نیک کام بھی کیا کرو۔امید ہے کہتم فلاح یا ؤ گے۔ لعلكم تفلحون ميں جس فلاح كى طرف نشان دہى كى تكي تھى اس كے حصول كى رابيں خشوع والى نمازيں بيں اس لئے ارشاد ہوا۔ قد افلح المؤ منون الذين هم في صلوتهم خاشعون.

بالتحقیق ان مسلمانوں نے آخرت میں فلاح پائی جواپی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں۔

اختتام سوره حج پرز کو ة کانجھی ذکرآیا تھا۔سورہ مومنون کی ابتداء میں اس حکم کی مکررتذ کیرکر دی گئی اسلام اطاعت خداوندی کا پہلا درجہ وزينه باورايمان اطاعت كي معراج سلمكم المسلمين مين اكراس ابتداكي جانب اشاره تفاتو قد افلح المؤمنون ..... مين منتهل سامنے کردیا گیاو اعبدو اسورہ حج کے خاتمہ پرایک عام حکم تھا۔السمبومینون میں بہت می عبادتوں کاذکرتفصیلا آ گیا جملہ عبادات میں لغو یات سے بچتا بے صدضر وری ہے اور ایمان کامل وہی ہے جس میں مومن لغویات سے قطعاً مجتنب ہو۔ اس کئے ارشاد ہوا کہ

هم عن الغو معرضون.

اور جولغو باتوں ہے بر کنارر ہے والے میں۔

معلوم ہوا کہ ایام حج میں بعض مراحل وہ بھی ہیں کہ جہاں ہمبستری کی ممانعت ہے کہیں کوئی اس ممانعت کو دائمی نہ سمجھ لےاس لئے سورَهُ مومنون میں حلت بعد حرمت کا بیان ان الفاظ میں آیا۔

الا على ازواجهم اوما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين.

کیکن اپنی ہیو یوں ہے یااپنی لونڈیوں ہے( حفاظت نہیں کرتے ) کیونکہ ان پر ( اس میں ) کوئی الزام نہیں ۔

گر جس طرح اس تحریم عارضی کو دائمی سمجھنے کا اندیشہ تھا جس کو ایک بیان ہے ختم کیا گیا ۔تو ایسے ہی حلت کو بھی عام سمجھنے کے ا مکا نات موجود تنے کہ کوئی سمجے فہم بیوی وغیرہ بیوی سب ہی ہے مقاربت کوجائز سمجھ سلے تو اس امکان جواز کاسد باب فرمایا گیا۔

فمن ابتغي ورآء ذلك فاولتك هم الغدون.

ہاں جواس کی علاوہ (اور جگہ شہوت رانی کا) طلبگار ہوا بسے لوگ حد شرعی ہے نکلنے والے ہیں ۔

افسوس کے صفحات کی شنگ دامنی قلم گیرہے ورنہ ہر دوصورتوں کے روابط بہت بچھ لکھنے کے قابل تنھے کیکن جو پچھ سپر وقلم ہواوہ بھی ہر دوسورتوں میں معنوی دلفظی ربط کو سمجھنے کے لئے کافی ہوگا۔

﴾ : ......مومنین کی کامیابی اوران کے فلاح کا تذکرہ ہے کہ وہ مومنین کا میاب ہیں جوخوع وخضوع کے ساتھ اپنی نمازیں ادا کرتے ہیں اور جن کے دلوں میں خوف خدا ہے ،نماز پڑھتے ہوئے ان کوسکون قلبی بھی میسر ہوا وراغضاء وجوارح بھی عبث حرکتوں ہے محفوظ ہوں ۔اور بیر کیفیت ای شخص کو حاصل ہو عتی ہے جس کا دل تمام چیز وں سے فارغ ہوا درخلوص دل کے ساتھ نماز سے بوری دلچیں ہوجیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ آنخصور ﷺ کا ارشاد ہے کہ مجھے خوشبواورعورت بہت پہند ہے ۔اورمیری آنکھوں ک تصندُک نماز میں ہے۔ویسے اس فلاح کے لئے ایمان کا ہونا شرط ہے بغیرا یمان اورصحت عقیدہ کے کوئی سابھی عمل مقبول نہیں۔ انہیں فلاح باب مومنین کی دوسری صفت بد بیان کی گئی کہ دہ نغویات ہے ابیخ آپ کومحفوظ رکھتے ہیں خواہ وہ لویت تعلی ہو یا تولی ۔زندگی ایک بڑی ہی قیمتی شے ہےمومن کی بیشان نہیں کہ ایک لمحہ بھی وہ کسی لغوا ورفضول شے میں گذار ہے بلکہ اسے خدا کی وی ہوئی اس زندگی کی قدر کرنی جاہے امام رازیؓ نے کہا ہے کہ لغویات ہے بینے کا تذکرہ خشوع صلوٰۃ کے ساتھ متصلاً اور حکم زکوۃ ہے پہلے کیا گیا ۔اس کاراز یہ ہے کہ لغویات ہے اجتناب نماز کی واقعی پھیل ہے۔ نیزمونین کا ایک وصف پیھی ہے کہ وہ اوا کیکی زکو 5 کرتے ہیں۔ ا کثرمفسرین کی رائے بہی ہے کہ زکو ہ ہے یہاں مرا دفقہی معنی بیعنی مال کے زکو ہ کے ہیں ۔اوربعض مفسرین کا قول ہے کہ زکو ہ کے اصطلاحی معنی مرادنہیں بلکہ لغوی معنی مراد ہیں تز کیپنفس ۔اور ریکھی ہوسکتا ہے کہ آیت میں زکو ۃ نفس اور زکو ۃ مال دونوں مراد ہوں کیونکہ داقعی مومن کامل تو وہی ہے جوایئے نفس کوبھی ہرطرح کی برائیوں اورشرک وکفرے صاف رکھے اور مال کی زکو ۃ بھی ادا کرے ۔اس کے ساتھ ریکھی ان کے اوصا دف میں ہے ہے کہ وہ حرام کاری ، زنا اورلواطت وغیر ہے خود کو دورر کھتے ہیں اور سوائے اپنی ہو یول اورشرعی با ندیوں کے جو کہان کے لئے حلال کر دی گئی ہیں کسی اور کے ساتھ قضا ہشہوت نہیں کرتے ۔ارشاد ہے کہ جو محض ان کے علاوہ مسی اور طریقہ سے یا کسی دوسرے سے اپنی خواہش بوری کرتا ہے وہ حد سے گذر جانے والا ہے گویا کہ زنا ،لواطت یا مشت زنی یا اخراج ِمادہ کی جنتی بھی صورتیں ہوسکتی ہیں سب حرام ہیں لیکن امام ابوحتیفہ نے مشت زنی کواس صورت میں جائز قرار دیا ہے جب کہ کسی فتنہ میں مبتلا ہوجانے اور برانی کے ارتکاب کا اندیشہ وجائے۔ان مومنین کا وصف پیجی ہے کہ وہ اینے وعدے یورے کرتے ہیں اورامانت میں خیانت نہیں کرتے۔اس کے برخلاف صدیث میں منافقین کی تین علامتیں بنائی گئی ہیں۔(۱) جب بات کرے جھوٹ بولے(۲) جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے (۳) اورامانت میں خیانت کرے .....اور پھر آخر میں مومنین کا بیدوصف بھی بیان کیا گیا کہوہ نماز وں کوان کے دفت پریا بندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔

غور کرنے کی بات بیہ ہے کہ ان فلاح یا ب مومنین کے صفات حسنہ کا آغاز خشوع نماز کے تذکرہ کے ساتھ کیا گیا اور اختیام بھی اس نماز کی حفاظت اوراس کی مداومت بر ہوا۔اس ہے معلوم ہوا کہ نمازتمام عبادتوں میں ہے افضل ترین عبادت ہے ۔۔۔۔۔ان صفات کو بیان کرنے کے بعدارشاد ہوا کہ یہی لوگ جنت الفردوس کے دائمی وارث ہوں گئے جنت الفردوس حدیث کے بیان کےمطابق جنت کاسب ے اعلیٰ درجہ ہے ویسے جنت تو عام مومنین کوبھی ملے گی جن کے اندر بیسب کے سب اوصاف بیک وفت نہ بھی ہوں مگر جنت الفردوس انہیں کو ملے گی جوان تمام اوصاف حسنہ کے پیکر ہون گے۔ تخلیق سے مختلف مراحل: .....ابان انی تخلیق کے بارے میں ارشاد ہے کہ انسانوں کی اصل پیدائش مٹی ہے ہوئی۔عام مفسرین تو یہی لکھتے ہیں کہ اصل میں آ دم علیہ السلام کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے حالا تکہ یہ بات نہیں بلکہ تمام انسانوں ہی کا تعلق آخر میں مٹی ہی ہے ہے۔

پھرارشاد ہوا کہ ہم نے انسان کونطفہ سے بنایا جو کہ ایک مدت متعینہ تک رخم مادر میں رہا پھر وہ نطفہ لوتھڑ ہے کی شکل اختیار کر گیا اور پھرارشاد ہوا کہ ہم نے انسان کونطفہ سے بنایا جو کہ ایک مدت متعینہ تک رخم مادر میں جع رہتا ہے گئے اس کی تفسیر حدیث میں اس طرح ہے کہ تم میں سے ہرایک کی بیدائش اس طرح پر ہوتی ہے کہ جالیس دن تک نطفہ رخم مادر میں جع رہتا ہے پھر چالیس دن تک وہ خون بستہ کی صورتمیں رہتا ہے اور جالیس دن تک وہ گوشت کے لوتھڑ سے کی شکل میں ۔اس کے بعد فر شتے کو بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھو تکتے ہیں اور پھر خدا تھا لی کے تعلم سے اس کے تقدیری امور طے کرد یئے جاتے ہیں۔روح پھو تک کرا سے ایک شکل عنایت کر دی روح پھو تکتے ہیں اور پھر خدا تھا لی کے تقدیری امور طے کرد یئے جاتے ہیں۔روح پھو تک کرا سے ایک شکل عنایت کر دی جو اور گلو قات سے متناز ہوتی ہیں۔ پھر ارشاد ہوا کہ خدا تعالی بہترین تخلیق کرنے والا ہے اس کی صناعی تک کسی کی رسائی ممکن نہیں۔ تخلیق صرف خدا تعالی ہی کاخصوصی وصف ہے کیونکہ خلق کے معنی عربی میں ایجاد کے آتے ہیں یعنی نیست سے ہست کرنا اور یہ خدا

ارشاد ہے کہاس زندگی کے بعد پھر مرتا بھی ہے اور پھر قیامت کے دن حساب و کتاب کے لئے اٹھایا جائے گا۔تو گویا ایجاد ، فنا اور احیاء تینوں مراحل کا تذکرہ آ گیا۔

**خدا تعالیٰ کی منتیں: .....**انسان کی پیدائش کا تذکرہ کرنے کے بعد آسانوں کی تخلیق بیان کی جاتی ہے۔

اس سے مقصد ریبھی بنانا ہے کہ خدا تعالیٰ کے لئے انسانوں کی بیدائش کیا مشکل ہے وہ تو آسان جیسی بھاری بھر کم چیزی بھی تخلیق کر سکتا ہے اورا پنے کمال صناعی کا مظاہرہ کرسکتا ہے اور پھر یہ کہ انا ڑیوں کی طرح کوئی چیز بنا تانہیں چلا جاتا ہے بلکہ مخلوق کی ضرورت اور مصلحت کو پیش نظرر کھتے ہوئے کسی چیز کی تخلیق کرتے ہیں۔ نیزتمام چیزوں کی خبر بھی رکھتے ہیں کوئی چیزان سے پوشیدہ اور چھپی ہوئی نہیں ہے اور نہوہ کسی چیز سے غافل ہیں۔

پھرارشادہوا کہ وہ آسان سے بھدرضرورت پانی برساتا ہے نہ آئی مقدار میں کہ فصل ہی تباہ ہوجائے اور نہ اتنا کم کہ غلہ وغیرہ اگے ہی نہیں بلکہ جہاں جتنی مقدار میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق بارش ہوتی رہتی ہے۔اور پھر خدا تعالیٰ کی بیقدرت کہ زمین کے اندراس کی صلاحیت بیدا کر دیتے ہیں کہ وہ اس پانی کو اپنے اندر جذب کرلے جس کے نتیجہ میں کھیت لہلہا آخیں اور باغات ہر بے ہمرے نظر آنے لگیس ۔ بیساری کرشمہ سازی خدا تعالیٰ ہی کی ہے۔ان کے علاوہ کوئی اور دیوی و یوتا اس پر قاور نہیں جیسا کہ شرکین کا عقیدہ ہے۔اس کو ارشاد فر مایا گیا کہ اگر ہم چاہیں تو بارش بالکل ہی نہ برسائیں یا اگر برسائیں بھی تو وہ زمین اور کھیت کے لئے بالکل غیر مفید ہو۔ یااس طرح پراگر چاہیں تو پانی کوکڑوا کر دیں جونہ پینے کے قابل رہے اور نہ سی اور کام کے قابل ۔ یاز مین سے جذب کرنے کی صلاحیت ہی کوئم کر دیں جب بھی یہ یانی برکار اور غیر مفید ہوجائے گا۔

بہرحال بیسب صرف خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہےان کے علاوہ کوئی اوران چیزوں پر قادر نہیں بیصرف انہیں کا انعام ہے کہ اس بارش کے نتیجہ میں کھیتوں اور باغات کو پھل اور میوے اگانے کے قابل بنادیتے ہیں یہاں صرف کھجوراورانگور کا تذکرہ اس وجہ ہے آیا کہ بیعرب کے خاص پھل ہیں ورنہ تو ہر ملک میں الگ الگ پھل اور میوے بیدا کردیئے۔پھرمطلقا ایک ورخت کا تذکرہ کیا گیا جو کہ طور سینا میں اگتا ہے۔اگر چیاس جگہاس درخت کا نام نہیں لیا گیا مگرسب کا اتفاق ہے کہاس ہے زینون کا درخت مراد ہے اورطور سیناوہ بہاڑ ہے جہاں خدا تعالیٰ نے حصرت موی علیہ السلام ہے کلام فر مایا تھا۔طور عربی میں اس پہاڑ کو کہتے ہیں جو ہرا بھرا ہوورنہ تو خشک پہاڑوں کوجبل کہا جاتا ہے۔ تو اس طور سینا کے درخت زینون کو خاص طور پر ذکر کیا گیا جس ہے تیل نکلتا ہے اور جو کھانے والوں کے لئے سالن کا بھی کام دیتا ہے ویسے روغن زیتون کے فوائد ذائی اور خارجی طب قدیم وجدید میں مسلم ہیں۔ حدیث میں بھی ہے کہ زیتون کا تیل کھا ؤاور لگاؤ کہ وہ مبارک درخت میں سے نکلتا ہے۔

اس کے بعد چو پایوں کا ذکر ہے جس سے انسان فائد واٹھا تا ہے ان میں ہے بعض کا دودھ پہتے ہیں اور گوشت کھاتے ہیں بعض کے بالوں اور اون سے لباس تیار کیا جاتا ہے اور ان کے چمڑوں سے بھی بہت سے کام لئے جاتے ہیں اور پھر انہیں سواری اور باربرداری کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں تو گو یا ان چو یا بوں کا وجود میں آنا بھی انسانوں ہی کے منافع کے لئے ہے۔

وَلَـقَــذُ أَرْسَـلُـنَا نُوَحًا اِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يِنْقَوْمِ اعْبُدُوا اللهُ اَطِيْعُوهُ وَوَجِّدُوهُ مَالَكُمُ مِّنُ اِللهِ غَيْرُهُ ۗ وَهُـوَاسُمُ مَا وَمَاقَبَلَهُ الْحَبَرُ وَمِنُ زَائِدَةٌ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣٣﴾ تَـحَافُونَ عُقُوبَتَهُ بِعِبَادَتِكُمْ غَيْرَةٌ فَقَالَ الْمَلَوُا الَّـذِيْنَ كَفَرُوا مِنُ قَوْمِهِ لِابْبَاعِهِمُ مَـاهَلَاآ اِلَّابَشَرّ مِّثُلُكُمْ يُرِيْدُ أَنُ يَّتَفَضَّلَ يَتَشَرَّفَ عَلَيْكُمُ ۖ بِأَنْ يَّكُوْنَ مَتُبُوعًا وَٱنْتُمُ ٱتُبَاعُهُ وَلَوْشَاءَ اللهُ ٱنْ لَآيُعْبَدَ غَيْرُهُ لَآنُوْلَ مَلَئِكَةً بِذَلِكَ لَابَشَرًا مَّا سَمِعُنَا بِهِذَا الَّذِي دَعَا اِلَيْهِ نُوحٌ مِنَ التَّوْجِيُدِ فِي الْكَائِنَا الْآوَلِيْنَ ﴿ اللَّهِ الْكَمْمِ الْمَاضِيَةِ إِنْ هُوَ مَا نُوحٌ إِلَّا رَجُلٌ إِبِّهِ جِنَّةٌ حَالَةُ جُنُونِ فَتَوَبَّصُوا بِهِ إِنْتَظِرُوهُ حَتَّى حِيُنِ ﴿ ۞ اِلَّى زَمَنِ مَوْتِهِ قَالَ نُوحُ رَبِّ انْصُرُنِي عَلَيْهِمُ بِمَا كُذُّبُوُن ﴿٣٦﴾ أَى بِسَبَبِ تَكُذِيبِهِمْ إِيَّاىَ بِأَنْ تُهُلِكُهُمْ قَالَ تَعَالَى مُحِيبًا دُعَاءَهُ فَأُوْ حَيُنَآ إِلَيْهِ أَن اصُنع الفُلُكُ السَّفِيْنَةَ بِـأَعُيُنِنَا بِـمَـرَاى مِنَّا وَحِفُظِنَا وَوَحُيِنَا آمُرَنَا فَـإِذَا جَاءَ آمُوُنَا بِإِهُلَاكِهِمُ **وَفَارَ التُّنُّورُ ۚ لِللُّحُبَّازِ بِالْمَاءِ وَكَانَ ذِلِكَ عَلَامَةً لِنُوحٍ فَالسُّلُكُ فِيُهَا** أَى أَدُخِلُ فِي السَّفِينَةِ مِنُ كُلٍّ زَوُجَيُنِ ذَكَرًا وَأَنْشَى آئُ مِنُ كُلِّ اَنُواعِهِمَا اثْنَيُنِ ذَكَرًا وَأَنْشَى وَهُـوَ مَـفُعُولٌ وَمِنُ مُتَعَلِّقٌ بِأَسُلُكُ وَفِي الْقِيصَّةِ إِنَّا اللهُ حَشَرَلِنُو حِ السِّبَاعَ وَالطَّيْرَ وَغَيْرَهُمَا فَجَعَلَ يَضُرِبُ بِيَدَيْهِ فِي كُلِّ نَوْعِ فَيَقَعُ يَاءُهُ الْيُمُنِي عَلَى الذَّكرِوَ اليُسريٰ عَلَى الْإَنْثي فَيَحُمِلُهُمَا فِي السَّفِينَةِ وَفِيُ قِرَاءَ ۚ إِكْلِّ بِالتَّنُويُنِ فَرَوُجَيُنِ مَفُعُولٌ وَإِثْنَيْنِ تَـاكِيدٌ لَهُ وَٱهۡلَكُ آىُ زَوۡجَتَهُ وَٱوۡلَادَهُ اِلْآمَنُ سَبَقَ عَلَيْهِ الۡقَوۡلُ مِنْهُمُ بِالۡإِهۡلَاكِ وَهُوَ زَوۡجَتُهُ وَوَلَـٰدُهُ كِنُعَانُ بِحِلَافِ سَامٍ وَحَامٍ وَيَافَتْ فَحَمَّلَهُمْ وَزَوُجَاتِهُمْ ثَلْثُةٌ وَفِي سُورَةِ هُـودٍ وَمَنَ امَنَ وَمَا امَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيُلٌ قِيُلَ كَانُوا سِنَّةُ رِجَالٍ وَنِسَاؤُهُمُ وَقِيُلَ جَمِيْعُ مَنُ كَانَ فِي السَّفِينَهِ تَمَانِيَةٌ وَسَبُعُونَ نِصُفُهُمُ رِحَالٌ وَنِصُفُهُمْ نِسَاءٌ وَلَا تُسخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا اللَّهُوا بِتَرُكِ اِهُلَاكِهِمُ اللَّهُمُ مُعُرَقُونَ (ع)

فَإِذَا اسْتَوَيْتَ اِعْتَدلُتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلُكِ فَقُلِ الْحَمُدُلِلَّهِ الَّذِي نَجْنَامِنَ الْقَوْم الظّلِمِينَ ﴿٣﴾ الْكَافِرِيْنَ وَاهُلاَ كِهِمُ وَقُلُ عِنُدَ نُزُولِكَ مِنَ الْفُلُكِ رَّبِّ اَنْزِلْنِي مُنْزَلًا بِضَمّ الْمِيْمِ وَفَتْح الزَّاي مَسَدَرٌ أوِاسُهُ مَكَان وَبِفَتُح المِيُمِ وَكَسُرِالزَّاي مَكَانُ النُّزُولِ مُّبِوكًا ذلِكَ الْإِنْزَالُ أوِالْمَكَانُ وَّ أَنُتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ﴿٢٩﴾ مَاذُكِرَ إِنَّ فِي ذَلِكَ الْمَذُكُورِ مِنُ آمَرِ نُوح وَالسَّفِيُنَةِ وَإِهْ لَاكِ الْكُفَّارِ كَلْيَلْتٍ دَلَالَاتٍ عَلَى قُدُرَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَّإِنّ مُخَفَقّةٌ مِنَ الثَّقِيلَةِ وَإِسْمُهَا ضَمِيُرُ الشَّان كُنَّا لَمُبُتَلِيْنَ ﴿ مَ مُختَبِرِيُنَ قَوُمَ نُوْحِ بِإِرْسَالِهِ ٱلْيُهِمُ وَوَعُظِهِ ثُمَّ ٱنْشَالُنَا مِنُ ٱبْعُدِ هِمْ قَرُنًا قَوْمًا اخَرِيْنَ ﴿٣﴾ هُمُ عَادٌ يَّ فَـاَرُسَلْنَا فِيهِمُ رَسُولًا مِّنَّهُمُ هُودًا أَن آىُ بِأَن اعْبُـدُوا اللهَ مَـا لَكُمْ مِّنُ اللهِ غَيُرُهُ آفَلَا تَتَقُونَ ﴿ شُهُ عِمقَابَةً فَتُؤْمِنُونَ وَقَالَ الْمَكَامُمِنُ قَوْمِهِ الَّلِيْنَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَآءِ الْاحِرَةِ آيُ بِالْمَصِير اللَّهَا وَ ٱتُرَفَٰنَاهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَيَا آمَا هٰذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّثُلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشُرَبُونَ ﴿ ﴿ وَاللَّهِ لَئِنُ اَطَعُتُمُ بَشَرًا مِثْلَكُمْ لَيْدِ قَسَمٌ وَشَرْطٌ وَالْحَوَابُ لِآ وَلِهِمَا وَهُوَ مُغُنِ عَنُ جَوَابِ الثَّانِي إِنَّكُمُ إِذًا أَى إِنْ أَطَعُتُمُوهُ لَخْسِرُونَ ﴿ ﴿ أَى مَغُبُونُونَ أَيعِدُكُمُ أَنَّكُمُ إِذَا مِتُّـمُ وَكُنْتُمُ تُوَابًا وَّعِظَامًا أَنَّكُمُ مُنحُوَجُونَ ﴿ إِنَّهُ مُو خَبَرُ إِنَّكُمُ ٱلْأُولَى وَإِنَّكُمُ ٱلثَّانِيَةُ تَاكِيْدٌ لَهَا لِمَا طَالَ الفَصُلُ هَيُهَاتَ هَيُهَاتَ اِسُمُ فِعُلِ مَاضِ بِمَعْنَى مَصُدَرِ آَىُ بَعُدَ بَعُدَ لِمَا تُؤْعَدُونَ ﴿٣٦﴾ مِنَ الْإِخْرَاجِ مِنَ الْقُبُورِوَ اللَّامُ زَائِدَةٌ لِلْبَيَانِ إِنْ هِيَ أَيْ مَا الْحَيْوةُ اللَّاحَيَا اللَّذُنْيَا نَمُونَ وَنَحْيَا بِحَيْوةِ ٱبْنَائِنَا وَمَا نَحُنُ بِمَبْعُوثِيْنَ ﴿ ٢٠٠﴾ إِنْ هُوَ آئ مَا الرُّسُولُ اِلَّارَجُلُ وافْتَراى عَلَى اللهِ كَذِبًا وَّمَا نَحُنُ لَهُ بِمُؤَمِنِيُنَ ﴿٣٨﴾ أَىُ مُصَدِّقِيُنَ فِي الْبَعُثِ بَعُدَ الْمَوْتِ قَالَ رَبِّ انْصُرُنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴿٣٩﴾ قَالَ عَمَّا قَلِيُلِ مِنَ الزَّمَانِ وَمَازِاَئِدَةٌ لَيُسَعِبِحُنَّ يَصِيرُونَ لَلْإِمِينَ ﴿ ﴾ عَلَى كُفُرِهِمُ وَتَكُذِيبِهِمُ فَاحَذَتُهُمُ الصَّيْحَةُ صَيْحَةُ العَذَابِ وَالْهِلَاكِ كَائِنَةٌ بِالْحَقِّ فَمَاتُوا فَجَعَلْنَهُمْ غُثَاءٌ وَهُوَ نَبَتْ يَبِسُ أَى صَيَّرُنَاهُمُ مِثْلَةً فِي الْيُبُسِ فَبُعُدًا مِنَ الرَّحْمَةِ لِلْقُومِ الظَّلِمِيْنَ ﴿٣﴾ الْمُكَذِّبِيْنَ ثُمَّ انْشَانَا مِنَ ابَعُدِ هِمْ قُرُونًا أَي اَقُوَامًا اخَرِيُنَ ﴿ ﴿ مَا تَسُبِقُ مِنُ أُمَّةٍ اَجَلَهَا بِأَنْ تَمُوْتَ قَبُلَهُ وَمَا يَسُتَأْخِرُونَ ﴿ ﴿ مُ عَنَّهُ ذُكِّرَ الضَّمِيرُ بَعُدَ تانِيْثِهِ رِعَايةً لِلمَعْنَى ثُمَّ ٱرُسَلُنَا رُسُلُنَا تَتُوًا ۚ بِالتَّنُويُنِ وَعَدَمِهِ أَيُ مُتَتَابِعِيْنَ بَيْنَ كُلِّ إِثْنَيْنِ زَمَانٌ طَوِيُلٌ كُلُّهَا جَآءَ أُمَّةً بِتَحْقِبُقِ الْهَمْزَتَيُنِ وَتَسُهِيلِ الثَّانِيَةِ بَيُنَها وَبَيْنَ الْوَاوِ رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتُبَعُنَا بَعْضَهُم بَعُضًا فِي الْهِلَاكِ وَّجَعَلُنْهُمُ اَحَادِيُتُ فَبُعُدًا لِقَوْمِ لاَيُؤُمِنُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُوسَلَّنَا مُوسَلَّنَا مُوسَلَّى وَاَخَاهُ هَارُونَ الْ

بِ أَيلِنَا وَسُلُطُنِ مُّبِيُنِ ﴿ ٢٥﴾ حُدِّةً بَيِّنَةً وَهِى الْيَدُ وَالعَصَا وَغَيُرُ هُمَا مِنَ الْايَاتِ اللَّى فِرُعَوُنَ وَمَلَاثِهِ **فَاسُتَكُبَرُوُ ا** عَـنِ الْإِيُمَانِ بِهَا وَبِاللَّهِ وَكَـانُوُ ا قَوُمًا عَالِيُنَ ﴿ ﴿ ﴾ فَـاهِـرِيُنَ بَنِيُ اِسُرَائِيُلَ بِالظُّلُمِ فَقَ**الُوُ آ** ٱنْـؤُمِـنُ لِبَشَـرَيُنِ مِثْلِنَا وَقُومُهُمَا لَنَا عُبِدُونَ ﴿ ﴿ مُ طِينُعُونَ خَاضِعُونَ فَكَـذٌ بُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهُلَكِيُنَ ﴿ ﴿ ﴾ وَلَقَدُ اتَّيْنَا مُوسَى الْكِتْبَ التَّورَةَ لَعَلَّهُمُ آىُ قَوْمُهُ بَنِي اِسْرَائِيلَ يَهُتَدُونَ ﴿ ﴿ ﴿ إِنَّ مِنَ الطَّلَالَةِ وَاُوْتِيُهَا بَعُدَ هَلَاكِ فِرُعَوْنَ وَقَوْمِهِ جُمُلَةً وَاحِدَةً وَجَعَلْنَا ابُنَ مَرْيَهَ عِيُسْي وَأُمَّةً ايَةً لَمُ يَقُلُ ايَتَيُنِ لَإِنَّ الْآيَةَ فِيُهِـمَا وَإِحدَةٌ وِلَادَتَهُ مِنْ غَيْرِ فَحُلٍ وَّاوَيُنهُ مَآ اِلْي رَبُوَةٍ مَكَانٍ مُرْتَفَعِ وَهُوَ بَيُتُ المُفَدَّسِ أَوْ دَمِشُقٌ أَوُ فَلَسُطِينُ آقُوالٌ ذَاتِ قَرَادٍ أَى مُسُتَوِيَةٍ لِيَسُتَقِرَّ عَلَيْهَا سَاكِنُوُهَا وَّمَعِينٍ (٥٠) أَى كُلُ مَاءٍ جَارِ ظَاهِرِ تَرَاهُ الْغُيُولُ

ترجمہ: .... اور بے شک ہم نے نوع کوان کی قوم کی طرف بھیجا سوا انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کیا کرواس کے سواکوئی تمہارامعبود نہیں تو کیاتم ڈرتے نہیں۔ (اس کی سزاے غیراللہ کی عبادت کرنے کے جرم میں و مالکہ من الله میں نکیم خبر ہے ماکی اور الله اس کا اسم ہے اور من زائد ہے ) تو ان کی قوم میں جو کا فررئیس نتھے وہ کہنے لگے کہ پیخنص بجز اس کے کہ تہبارے ہی جیسا ایک انسان ہے اور بچھ بیس ۔ بیرجا ہتا ہے کہتم ہے برتر ہوکررہے ( اس طرح پر کہ بیتمہارا قائد ہوا ورتم اس کے مقتدی ہو )اوراگر خدا تعالیٰ یہی جا ہتا ( کہ غیراللہ کی عباوت نہ کی جائے تو وہ ) فرشتوں کو (رسول بناکر ) بھیجتا ( نہ کہ کسی انسان کو ) ہم نے بیہ بات اپنے پہلے برزوں سے توسنی ہی نہیں ( جس تو حید کی طرف نوٹے ہم لوگوں کو دعوت دیتا ہے ) بس بید( نوح ) ایک آ دمی ہے جس کوجنون ہوگیا ہے۔ سوایک خاص وفت (بعنی اس کے مرنے) تک انتظار کرو (نوح علیہ السلام نے ) عرض کیا کہ اے میرے پروروگار میرا بدلہ کیجئے کہ انہوں نے مجھ کو جھٹلایا ہے (لیعن تکذیب کے جرم میں انہیں ہلاک کر دیجئے جس پر خدا تعالیٰ نے ان کی دعا کوقبول کرتے ہوئے فر مایا ) بس ہم نے ان کے پاس تھم بھیجا کہتم ہماری تکرانی اور ہمارے تھم ہے کتنی تیار کرو۔ پھر جب ہماراتھم آپنچے(ان کی ہلا کت کا )اور ز مین سے پانی ابلنا شروع ہوجائے (بیگو یا نوح علیہ السلام کوعذاب کے آنے کی ایک نشانی بتائی عمی کھی ) تو ہرقتم کے جانوروں میں سے ا یک نراورا یک مادہ لیعنی دو دوعد داس (مشتی) میں داخل کرلو (اس سلسلہ میں ایک قصہ یہ بیان کیا گیا کہ خدا تعالیٰ نے حضرت نوشے کے کئے ہرشم کے درندے اور پرندے وغیرہ کو اکٹھا کر دیا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام ابنا ہاتھ بڑھاتے تو آپ کا دا ہنا ہاتھ اس نوع کے مذکر براور بایاں ہاتھ مادہ پر پڑتا جسے آپ اٹھا کرکٹتی میں سوار کر لیتے۔اٹ نین مفعول واقع ہور ہاہاور من متعلق ہے ف اسلیک کے۔اور ا کیے قراءت میں محل کوتنوین پڑھا گیاہی۔اس صورت میں ذوجین مفعول داقع ہوگا اور اثنین اس کی تاکید )اورا پیخ گھر دالوں کو بھی اس میں سوار کر نوبجز اس کے جس پران میں ہے (غرق ہونے کا ) تھم نازل ہو چکا ہے ( مثلاً حصرت نوح کی بیوی اوران کالڑ کا کنعان۔ ان کے علاوہ اورصا جبز او بے سام ۔ حام اور یافٹ اوران کی بیویوں کوئشتی میں سوار کرلیا گیا ۔سور ہم ہود میں ارشاد ہے کہ ان لوگوں کوجھی کستی میں سوار کرلیا گیا جوحضرت نوخ کے او پرایمان لائے تنصاور جن کی تعداد بہت تھوڑی تھی ۔اَ بیدروایت میں ہے کہ بیگل جپھ مراداور چے عورتیں تھیں اور دوسری روایت کے مطابق ان کی کل تعدا داٹھتر ۷۸ )تھی (جس میں ہے نصف مر داور نصف عورتیں تھیں )اور مجھ سے ظالموں (بیغنی کا فروں کی نجات ) کے بارے میں پچھ نہ کہنا ہے شک وہ سب غرق ہو کرر ہیں گے۔ پھر جب تم اورتمہارے ساتھی (اچھی

طرح) کشتی پر بیٹھ چکیس تو کہنا کہ ساری حمد خدا تعالیٰ ہی ہے لئے ہے جس نے ہم کوظالموں ( یعنی کافروں ) سے نیجات دی ( اور کشتی ہے ا ترنے کے وقت ) کہنا کہاہے پروردگار مجھے برکت کا تاریا اتاریو۔اورتو سب اتارنے والوں سے اچھا ہے(منز لا اگر میں کے سمہ اور ذ کے فتہ کے ساتھ پڑھیں تو مصدریااہم مکان کے معنی میں ہوگا۔اورا گرمیم کے فتہ اور ذ کے کسرہ کے ساتھ پڑھیں تو معنی ہوگا اتر نے کی جگہ)اس (سارے واقعہ نوح اور ہلا کت کفار) میں بہت می نشانیاں ہیں (خدا تعالیٰ کی قدرت پر)اورہم آ زماتے ہی رہتے ہیں ( ان مخفضہ من التقیلیہ ہے اور اس کا اسم وہ تنمیر شان ہے جو اس کے معنی میں پائی جار ہی ہے ) بھر ہم نے دوسرا گروہ ان کے بعد پیدا کیا ( اوروہ قوم عاد ہیں ) پھرہم نے ان کی طرف انہیں میں ہے ایک پیغیبر ( حضرت ہوڈ کو ) بھیجا ( پیہ پیام دیے کر ) کہ اللہ ہی کی بہتش کرو اس کے سواتمہارا کوئی معبود نبیں ۔ سوکیاتم (اس کے عذاب ہے) ڈرتے نبیں ہو۔ان کی قوم میں جوسر داریتھے اور جو کا فراور آخرت کے آنے کے منشر تنھے اور ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں عیش بھی وے رکھی تھی۔وہ کہنے لگے کہ بیتو تمہارے ہی جیساا یک معمولی آ دمی ہے ۔ وہی کھاتے ہیں۔ جوتم کھاتے ہواور وہی پیتے ہیں جوتم پیتے ہو۔اوراگرا پینے ہی جیسے معمولی آ دمی کے کہنے پر چلنے لیکے تو بے شک تم گھانے ہی میں رہے (اس آیت میں ایک توقتم ہے اور دوسرا شرط ۔اور شم کا جوجواب ہے۔ وہی شرط کامبھی جواب بن جائے گا۔ ) کیا پیخفس تم سے میہ کہتا ہے کہ جب تم مرجاؤ گےاور (مرکر )مٹی اور ہٹریاں ہوجاؤ گےتو تم (پھرسے ) نکالے جاؤ گے۔ (مسخسر جسون يہلے ان كاجواب ہے اور دوسراان يه يہلے ان كے تاكيد كے لئے ہے كيونكه ان اوراس كے خبر كے درميان فاصله بہت كافى ہو گيا تھا۔) بہت ہی بعید بہت ہی بعید ہے۔ جو بات تم ہے کہی جاتی ہے ( یعنی قبروں سے نکالنا۔ لسما میں لام زائد ہے بیان کے لئے اور هیهات ھیھات فعل ماضی کا اسم ہے۔معنے میں مصدر کے لیعن بسعد کے معنی میں )بس زندگی تو ہماری یہی و نیوی زندگی ہے کہ ہم میں کوئی مرتا ہے کوئی پیدا ہوتا ہے اور ہم ہرگز ( دوبارہ ) اٹھائے جانے والے نہیں۔ یہ (رسول ) تو بس ایک انسان ہے جس نے خدا پرجھوٹ گھڑ لیا ہے۔اور ہم تو ہرگز اس کو ماننے والے نہیں (اس کئے وو ہارہ اٹھائے جانے پریفین نہیں لا سکتے جس پر پیٹمبرنے ) کہا کہ اے میرے پر در د گارمیر ابدلہ لے کہ انہوں نے مجھے بھٹا ہا۔ خدا تعالیٰ نے ارشا د فر مایا کہ عنقریب بیلوگ بیجھتا کر رہیں گے ( اپنے کفرا در تکذیب پر ) چنانچہ پھرانبیں ایک بخت آ واز نے (عذاب کی صورت میں ) موافق وعدہ برحق کے آ کیڑا تو ہم نے ان کوخس و خاشاک بنادیا ( گویا سب کے سب ہلاک ہو گئے ) سوخدا کی مارظالم لوگوں ہر ( بعنی منکرین پر ) پھر ہم نے ان کے بعد دوسر کے گر د ہوں کو پیدا کیا۔کوئی امت ا پیز مقررہ وقت ہے (ہلاک ہونے میں ) ند بیش دی کر علق ہے اور ند (اس مدت ہے ) وہ اوگ پیچھے ہٹ سکتے تھے ( بیبال ندکر کی ضمیر لائی گئی جو کہ امنہ کی طرف راجع ہے معنی کی رعایت کرتے ہوئے کیونکہ امنہ قوم کے معنی میں ہے اور یہ مذکر ہے ) پھر ہم نے اپنے ﷺ بینمبروں کومنو انز بھیجا (یکے بعد دیگرے اور ہرایک پینمبرے درمیان ایک طویل وقفہ رکھا گیانتہ آتنوین اور بغیرتنوین دونوں طرح ہے ) سب بھی کسی امت کے پاس اس کا پیغمبر آیا انہوں نے اسے ، جھٹلایا سوہم نے بھی انہیں ( ہلاک کرنے میں ) ایک کے بعد ایک کا نمبر انگادیا اور ہم نے انہیں کہانیاں ہنادیا۔سوخدا کی ماران لوگوں پر جوایمان نہیں لاتے تھے۔ پھر ہم نے موکیٰ اوران کے بھائی ہارون کو بھیجا ا ہے احکام اور کھلی دلیل (لیعنی لاکھی اور ہاتھ کی سپیدی وغیرہ کامعجزہ ) دے کرفرعون اوراس کے درباریوں کے پاس ۔۔وان لوگوں نے ( خدااوراس کے پیغمبر پرایمان لانے ہے ) تکبر کیااور وولوگ تھ ہی متلبر۔ چنانچیوہ کہنے لگے کہ کیا ہم اپنے ہی جیسے دوانسانوں پرایمان کے آئیں درانحالیکہ ان کی قوم بھی ہمارے زیر تھکم ہے۔غرض وہ لوگ ان دنوں کی تکذیب ہی کرتے رہے سووہ ہلاک ہوکررہے (اوران کی ہلاکت کے بعد )ہم نے موٹن کو کتاب دی تا کہ وولوگ (لیعنی قوم بنی اسرائیل )ہدایت یاویں۔ اورہم نے ابن مریم (لیعن عیسیٰ )اور ان کی والدہ کوا یک بزی نشانی بنایا (بیبال عیسیٰ علیہ السلام اوران کی والدہ وونوں کے لئے لفظ استعمال کیا گیا ایک بزی نشانی کا درآ نحالیکہ

بید و تھے مگر جس نشانی کا تذکرہ مقصود ہے اس میں دونوں مشترک تھے بعنی بغیر باپ کے ولاوت ۔اس لئے ایک ہی بڑی نشانی کا تذکرہ ہوا)اورہم نے ان دونوں کو بلندز مین پر پناہ دی جوکھبر نے کے قابل اور شادا بھی (یہ بلند جگہ کون بی تھی اس میں مختلف اقوال ہیں بعض بیت المقدس کہتے ہیں ،کوئی فلسطین اور کوئی دمشق قر اروییتے ہیں۔)

شخفی**ن** وتر کیب:....نوخ -آپ کالقب تھااور نام بعض لوگوں نے عبدالغفاراور بعض نے عبداللہ کہا ہے۔آپ کی عمرایک ہزار پچاس سال ہوئی ۔طوفان کے بعد ساٹھ سال تک آپ بقید حیات رہے۔

الله اسم ہے ماکا اور غیرہ میں رفع اور جردونوں قراءت ہے۔

فتسر بسصوا الس کی شرح بیضاویؓ نے ریک ہے کہ انتظار کروشایداس کا جنون پچھکم ہوجائے۔اورکرخیؓ نے اس کی شرح میں ریکھا ہے کہ انکی موت تک انتظار کرو۔ بہر حال بیہ جملہ متانقہ ہے اور مطلب بیہ ہے کہ پچھود ن صبر کرو۔

باعیننا سیجازمرسل ہے اس سے مرادا پی تگرانی ہے گویالا زم بول کرملز وم مراولیا گیا ہے۔

و و حسنا ۔ گویا میشتی میری ہدایت کےمطابق تیار کرو۔اس کشتی کے متعلق ایک روایت ہے کہ بیتین سوگز کمبی اور پیچاس گزچوڑی تھی اوراس کی اونچائی تمیں گز کی تھی اوراس میں تین در ہے تھے نیچے کا درندوں کے لئے تھا اور درمیانی حصہ چو پایوں کے لئے اوراو پر کا حصہ انسانوں کے لئے۔

الثنين. بيمفعول هيهاس صورت بين جب كه من كل زوجين بين كل پرتئوين نه پڙهيس جيها كه عام قراءت ہے۔ اورا كر حفص کی قراءت کےمطابق سحل پرتنوین پڑھیں تواس صورت میں ذو جین مفعول واقع ہوگا۔

و اهلات سے مراد آپ کی مومنہ بیوی ہیں۔اور الا من سبق علیہ القول سے مراد آپ کی کا فرہ بیوی ہیں جن کا نام واعلہ تھا اور جو کنعان کی والدہ تھی \_

فقل المحمد للله ..... بيرجواب باذا شرطيه كاجواستويت سے بہلے واقع بے۔ يهاں ايك اعتراض بيواقع بور ہاہے كه قل کے بجائے قولوا کہنا جاہتے تھا کیونکہ حضرت نوخ کے ساتھ پوری قوم تھی۔ تواس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ صرف حضرت نوخ کا تذکرہ بیہ آپ کی نضیلت کوظا ہرکرنے کے لئے ہے یا ہد کہ آپ کا دعا کرنا گویا پوری قوم کی طرف سے تھا۔ قسو نا احوین سے مراوقوم عاد ہے جیسا کہ ابن عباسؓ اور اکثر مفسرینؓ کی رائے ہے۔اس کی دلیل میں بیہ حضرات بیہ کہتے ہیں کہ سور ہ اعراف میں قصہ نوح علیہ السلام کے بعد فور أ قصہ ہودعلیہ السلام کا تذکرہ ہے لہذآ اس سے مرادقوم عاد ہی ہے۔اور بعض کی رائے بیہ ہے کہ اس سے مرادقوم شمود ہے۔ان کی دلیل بیہ ہے کہ اس جگہ اس قوم کے بارے میں فرمایا گیا کہ فاحد تھم الصبحة یعنی ایک چیخ نے انہیں آ و بوچااور چیخ کے ذریعے قوم شمود کی ہلاکت ہوئی ہے لہذااس سے مرادقوم ثمود ہی ہوئی ۔ تو اس کا جواب میدیا گیاہے کہ صیبحہ سے مراداس جگہ ہلاک کردینے والاعذاب ہے نہ کہ لفظی ترجمہ لیعنی چیخ .....انسکے معحوجون ....میں کئی اعراب ہو سکتے ہیں سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ پہلے ان کااسم جوشمیر خطاب کی طرف مضاف تھا حذف کردیا گیا۔مضاف الیہ اس کا اب قائم مقام ہےاور اذا متبع خبر ہے۔انسکے منحوجون تکرار کے لئے ہے کیونکہ ان اولی تا کید کے لئے تھا اور محذوف پر دلالت کرنے کے لئے اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہتم جب مرجاؤ کے توحمہیں دوبارہ پیداکیا جائے گا۔ دوسری صورت میمکن ہے کہ ان اولی کی خبر جو محو جون ہے وہی خبر اذا میں عمل کررہی ہے اور کیونکہ صل طویل ہو گیا تھااس لئے ان ٹانی تا کید کے لئے استعمال کیا گیا۔ ۔۔۔ تیسری تر کیب یہ بھی ہوسکتی ہے کہ ان اولیٰ کی خبر محذوف ہے اور ان ٹانیہ اس

منصوب پردلالت کرر ہاہے اصل عبارت بیے ہے انکم تبعثون اور ان ٹانیا سیے معمولات کے ساتھ بدل واقع ہور ہاہے ان اولیٰ ہے۔ لنسما تبوعبدون مسكمه أو فصل كے لئے ہے كيكن جلالين كے بعض شخوں ميں بجائے او كے واؤعا طفه استعمال ہوا ہے۔ مصنف نے جو لا کوزائد قرار دیا ہے بعض شارعین کی رائے میں وہ زائد نہیں ہے بلکہ ضرورت کے علاق ہے۔

عما قلیل ..... میں تین صورتیں ہیں کہ یہ لیصبحن کے متعلق ہے یاندمین کے متعلق ہے۔ تیسری صورت ہے کہ ننصرہ فعل محذوف کے متعلق ہے جس پر دلالت سابق کا قول د ب انصو نبی کرتا ہے تر جمہ میہوگا کہ ہم بہت جلدا نبیاء کی مدد کریں گے یا بہت

﴾ : .....نوح عليه السلام نے جب اپن قوم ميں تبليغ شروع کی اورلوگوں تک خدا کی وحدا نيت کا پيغام پہنچايا تو قوم کے سرداروں نے اپنے عوام سے کہا کہتم کس پاگل کے چکر میں ہوبیتو نبوت کا دعویٰ کر کے بڑا بنتا جا ہتا ہےاورسر داری کا خواہش مند ہے ۔ بھلاتم خودسو چو کہ بیتو ہم ہی جیسا ایک انسان ہے اس کے پاس خدا تعالیٰ کی وحی مس طرح آ سکتی ہے۔اگر خدا تعالیٰ کوکوئی تبی ہی جھیجنا تھا تو کسی فرشتہ کو بھیجتے نہ کہ ہم میں ہے ایک معمولی انسان کو ۔ کیونکہ شرکین اس گمراہی میں مبتلا تھے کہ انسان کی ہدایت کے لئے کوئی مافوق البشرطافت آسکتی ہے یا کوئی دیوتا اس کا م کوانجام دیسکتا ہے نہ کہ انسان ۔

یہ تو اسلام ہی ایک ایساند ہب ہے کہ جس نے اس نظر بیری تر دبیری اور بار باراعلان کیا کہرسول تو بشر ہی ہوتا ہے اس میں اور عام انسانوں میںصرف بیفرق ہوتا ہے کہ رسول کے پاس وحی آتی ہے اور عام انسانوں کے پاس وحی ٹبیس آتی لیکن بیہ بات کسی طرح کفار کی سمجھ میں آتی ہی نہیں تھی۔

ان سرداروں نے مزید بیا کہ کیسی نئی اورانو تھی بات بیار تا ہے دیوی دیوتا جنہیں ہمارے آباء واجداد مانتے چلے آئے اس کا بیہ منکر ہے اور صرف ایک خدا کی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ تو کوئی پاگل معلوم ہوتا ہے کچھ دنوں کے بعد خوداس کا جنون ختم ہوجائے گااس کئے رید جو پچھ بک رہاہے مکنے دواس کی باتوں پر قطعاً دھیان مت دو۔

بشریت انبیاً ء:......... پیغمبربھی انسان ہی ہوتے ہیں بیرجب و تکھتے ہیں کدان کی دعوت کی برابر تکذیب کی جارہی ہےتو ان کا بیا نہ صبرلبریز ہوجا تا ہے اور پھرخدا ہے نصرت الہٰی کے طالب ہوتے ہیں اس طرح حصرت نوح علیہ السلام جب تنگ آ گئے اوران ہے مایوس ہو گئے تو خدا نتعالیٰ سے التجاکی کہا ہے خدا میں لا جیار و بےبس ہوگیا ہوں آپ میری مدد فر ما بیئے اور ان منکرین ہے مقابل میں غلبہ عطافر مائيے۔

جس کے جواب میں ارشا دہوا کہاہےنوح!ایک مضبوط اور وسیع وعریف کشتی بنا دَاور اس میں ہرجنس ہےایک ایک جوڑار کھلو اورساتھ ہی مومنین اورا پینے ان اعز ہ دا قارب کوبھی سوار کرلو جوتم پرایمان رکھتے ہوں کیکن وہ لوگ جو کا فریں اور جن کی ہلا کت کا فیصلہ ہو چکا ہےان کے حق میں کوئی سفارش نہ کرنا۔ جا ہے وہ تمہارے اعز ہ وا قارب ہی کیوں نہ ہوں۔ کیونکہ ان کے حق میں سعی وکوشش لا

ا نبیاء اورمومنین کو ہرفتم کے آ داب اور ہرنعت کوخدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے اسی قانون کے مطابق اس کی تعلیم دی جار ہی ہے کہ جبتم اور تمہارے ساتھی کشتی پرسوار ہوجا کیں توبہ کہنا کدسب تعریفیں خدا ہی کے لئے ہیں جس نے جمیس ان ِ ظالموں نے نجات دی ۔اسی طرح جب کشتی خشکی پرتھہر نے کے قریب ہوئی تو اس دعاء کی تعلیم دی گئی کہا ہے خدا مجھے مبارک منزل پر

ا تارنا اورتو ہی بہتر ا تاریے والا ہے۔

خدا تعالیٰ اپنے بندوں کواس طرح کے حوادث میں مبتلا کر کے آ زمانا چاہتا ہے اوران کاامتحان لیتا ہے۔ نیز ان واقعات میں انبیاء کی تقسد بیں اور خدا تعالیٰ کی قدرت و حکمت کی جیثارنشا نیاں ہیں ۔

پھرارشاد ہے کہ حضرت نوح علیہ انسلام کے بعد بھی بہت کی تو ہمن آئیں جیسا کہ تو م عاد وشود و غیرہ اوران ہیں بھی خدا تعالیٰ کے رسول آئے اور خدا کی عبادت اوراس کی وعدانیت کی تعلیم دی مگر انہوں نے بھی ان انبیا ، کی تکذیب کی اور انہیں صرف ای بناء پر جھٹلایا کہ یہ آئیں کی طرح کھا تا پیتا، اٹھتا، جا گا، سوتا ہے۔ یہ آئیں کی طرح نبی مان لیس ۔ خدا کارسول تو وہ ہوسکتا ہے جو بجیب وغیرب کر شے دکھائے ، بھوک و پیاس سے آزاد ہوادر کوئی مافوق البشر تو ت ہو۔ اور میروارا پی تو م سے کہتے کہ اگرتم اپنی بی بی انسان کی بتائی ہوئی راہ پہلی پڑے تو اس سے بڑھ کر اور کیا بیوتو فی ہوگ اور میتو انتہائی کم عقلی کی دلیل ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے قیامت اور حشر ونشر کو بھی مانتے سے انکار کر دیا۔ اور کہنے گے کہ یہ سب دور از قیاس با تیس خور گھڑ نہیں ہما سے برگر نہیں مان سکتے۔ از قیاس با تیس خور گھڑ نہیں ہما سے برگر نہیں مان سکتے۔ ان کے تفروا نکار سے عاجز آ کر انہیا تا نے ان کے حق میں بددعا نمیں جس کے نتیجہ میں بیتبادہ و ہر باد ہوکر رہے چانی و بربادی کی ان کے بعد قوم شود پر بھی اس جرم میں عذا ہے اور ان کا نام ونشان بھی باتی ندر ہاصرف ان کے کئے ہوئے کی مراتھی ۔ اس سے لوگوں کو عبرت حاصل کرنا چا ہے اور نہیا تو کی خانس سے ڈر کے بعد قوم شود پر بھی اس جرم میں عذا ہے اس سے ان پرکوئی ظم نہیں تھا بلکہ انہیں کے کئے ہوئے کی مراتھی ۔ اس سے لوگوں کو عبرت حاصل کرنا چا ہے اور نہیا تو کی خانوں سے قرنا چا ہے۔

ای سلسلہ انبیاء میں سے حضرت موی اوران کے بھائی حضرت ہارون کو خداتھا گی نے فرعون اوراس کی قوم کے پاس بھیجا تا کہ یہ انہیں راہ راست پر لاسکیس لیکن انہوں نے بھی حضرت موسیٰ کے واضح معجزات دیکھنے کے باوجود دوسری قوموں کی طرح ان کی تکذیب و خالفت کی اوروبی ائتر اضات کئے جود گیرا قوام کرتی رہی ہیں۔اور یباں تو تذکرہ فرعون کے در بار کا ہے تو وہ تو واقعۃ اپنے آپ کو حاکم سیجھتے تھے اور بقیہ ان کے حکوم ورعایا تھی ۔اور ظاہر ہے کہ رعایا کے کسی فرد کی ان کی نظر میں کیا حیثیت ہو سکتی تھی ۔۔۔۔ بہر حال دوسری تو مول کی طرح یہ بھی ہلاک کر دیئے گئے اوران کی ہلاکت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کوتو ریت دی گئی تا کہ وہ اپنی قوم کی اس کے ور بعد مدارت کرسکیں ۔۔
ور بعد مدارت کرسکیس ۔

حضرت موی کے تذکرہ کے بعد جواسرائیلیوں میں سب سے پہلے ہی تھان کے بعد حضرت میسی علیدالسلام کا تذکرہ کیا جاتا ہے

جواسرائیلیوں کے آخری نبی تھے۔ان کے بارے میں ارشاد ہے کہ حضرت عیسی اوران کی والدہ مریم کو خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت کے اظہار کے لئے ایک بڑی نشانی بنائی تھی اورانہیں بغیر باپ کے پیدا کر دیا جس طرح حضرت حوابغیر ماں کےصرف مرد ہے پیدا ہو کمیں تھیں اوراس ہے بڑھ کر خیرت انگیز حصرت آ دم علیہ السلام کی پیدائش تھی جہاں نہ مال تھی اور نہ کوئی باپ ۔ گویا بغیر مروعورت کے آپ کی پیدائش ہوگئی اور پھر کہا گیا ہے کہ ہم نے انہیں ایک بلند جگہ پر بناہ دی۔توبیجگہ کون تی تھی اور بیوا فغہ کب کا ہےاس سلسلے میں مختلف رائمیں ہیں ۔بعض مفسرینؓ نے کہا ہے کہ ریہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے وقت کا واقعہ ہے اس وقت حضرت مریم نسی بلند مقام پر مقیم تھیں اور پیچے چشمہ بہدر ہاتھا ور بیدمشق یافلسطین وغیرہ کی کوئی جگھٹی ۔لیکن محققین مفسرین کی رائے بیہ ہے کہ اس سے مراد ملک مصر ہے اور آیت کا تعلق کسی اور دافعہ ہے ہے جیسا کہ انجیل کی بعض روانیوں ہے معلوم ہوتا ہے۔ اورخود آیت میں اویسنھما ہے بھی اشارہ اسی طرف ہے کے کوئی خطرہ کا موقعہ تھا جس ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوران کی والیہ ہ کو بچایا گیا ہے۔

يَّايُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّباتِ الْحَلالَاتِ وَاعْمَلُوْاصَالِحًا مِنُ فَرُضٍ وَنَفُلٍ إِنِّمَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمُ إِنَّهُ فَأَجَازِيُكُمْ عَلَيْهِ وَاعْلَمُوا إِنَّ هَاذِهَ آيُ مِلَّةَ الْإِسْلَامِ أُمَّتُكُمْ دِينُكُمْ أَيُّهَا الْمُخَاطَبُونَ أَي يَجِبُ اَنْ تَنْكُونُوُا عَلَيْهَا **اُمَّةً وَّاحِدَةً حَسَالٌ لَازِمَةٌ وَفِي قِسَ**رَاءَةٍ بِتَخْفِيُفِ النُّوُنِ وَفِي أَخُرَى بِكُسُرِهَا مُشَدَّدَةً اِسْتِيْنَافَا وَّاٰنَا رَبُّكُمُ فَاتَقُولُن ﴿ ٢٥﴾ فَاحُذَرُون فَتَقَطَّعُو ٓ أَي الْاَتُبَاعُ اَمُرَهُمُ دِيْنَهُمُ بَيْنَهُمُ زُبُرًا كَالٌ مِنُ فَاعِل تَقَطَّعُوا أَى أَحَزَابًا مُتَحَالِفِيُنَ كَالْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى وَغَيْرِهِمَا كُلِّ حِزُبِ بِمَا لَدَيْهِمُ أَى عِنْدَهُمْ مِنَ الدِّيْنِ فَرِحُونَ ﴿ ٣٠٨ مَسُرُورُونَ فَلَارُهُمُ ٱتُرُكُ كُفَّارَ مَكَّةَ فِي غَمْرَتِهِمُ ضَلَالَتِهِمُ حَتَّى حِيُنِ ﴿ مَهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَمْرَتِهِمُ ضَلَالَتِهِمُ حَتَّى حِيْنِ ﴿ مَهُ اللَّهِ عِلْمَ اللَّهِ عِلْمَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع أَىٰ حِيْنَ مَوْتِهِمُ أَيَـحُسَبُوُنَ أَنَّمَا نُمِلُّهُمْ بِهِ نُعَطِيُهِمْ مِنْ مَّالٍ وَّبَنِيْنَ ﴿ ذَذَ ﴿ فَا الدُّنْيَا نُسَارِعُ نُعَجِّلُ لَهُمُ فِي الْخَيْرَاتِ ۗ لَا بَلَ لَايَشُعُرُونَ ﴿١٥﴾ اَنَّ ذَلِكَ اِسْتِدْرَاجٌ لَهُمُ اِنَّ الَّـذِيْنَ هُمُ مِّنُ خَشَيَةِ رَبِّهِمُ حَدْوِيهِ مُ مِنْهُ مُشَهِفِقُونَ مِحْدَةِ حَدائِفُونَ مِنْ عَذَابِهِ وَالْكِينَ هُمْ بِاينتِ رَبِّهِمُ الْقُرَان يُتُومِنُونَ وَمُدَى يُصَدِّقُونَ وَالَّذِيْنَ هُمُ بِرَبِّهِمُ لَايُشُوكُونَ ﴿وَهُ۞ مَعَهُ غَيْرَهُ وَالَّذِيْنَ يُؤَتُّونَ يُعْطُونَ مَا ٓاتُوا اَعْطَوا مِنَ الصَّدَقَةِ وَالْاَعْمَالِ الصَّالِحَهِ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ خَاتِفَةٌ أَنْ لَاتُقْبَلَ مِنْهُمْ أَنَّهُمْ يُنقَدِّرْ قَبُلَهُ لَامُ الْحَرِّ اللَّي رَبِهِمْ رَاجِعُونَ ﴿ أَوْ لَئِلْكَ يُسْسِرِعُونَ فِي الْخَيْرِ تِ وَهُمْ لَهَا سُبِقُونَ ﴿ إِنَّهِ فِي عِلْمِ اللَّهِ وَلَا نُكُلَفُ نَفُسًا إِلَّا وُسُعَهَا أَيْ طَاقَتَهَا فَمَنْ لَمُ يَسُتَطِعُ أَنْ يُصَلَّى قَائِمَا فَلَيُصَلِّ جَالِسًا وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعُ أَنْ يَصُوْمِ فَلَيَا ثَنَا وَلَدَيْنَا عِنْدَنَا كِتَابٌ يَّنْطِقُ بِالْحَقِّ بِمَا عَمِلْتُهُ وَهُوَ اللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ تُسُرَ مَ فِيهِ الْاعْمَالُ **وَهُمُ** أَى النَّفُوٰسُ الْعَامِلَةُ لَايُظُلَمُونَ مِن شَيُعًا مِنْهَا فَلَا يُنْقَصُ مِنْ ثَوَابِ لَعَمَالِ الْحَيْرِ وَلَايُزَادُ فِي انسَيَنات بلُ قُلُوبُهُمُ أَى الْكُفَّارِ فِي غَمُرَةٍ جِهَالَةٍ مِّنُ هٰذَا الْقُرَانِ وَلَهُمْ أَعُمَالٌ مِّنُ دُون ذَلِكَ

الْمَذْكُورِ لِلْمُؤْمِنِيْنَ هُمُ لَهَا عَامِلُونَ ﴿٣﴾ فَيُعَذَّبُونَ عَلَيْهَا حَتَّى إِبْتَدائِيَةٌ إِذَآ أَخَذُنَا مُتُرَفِيُهمُ أَغُنِيَائِهَمُ وَرُوُ سَائِهُمُ بِالْعَذَابِ أَيِ السَّيُفِ يَوُمَ بَدُرِ إِذَا هُمُ يَجُنُرُونَ ﴿ ٣٠﴾ يَضِيجُونَ يُقَالُ لَهُمْ لَاتَجُنَرُوا الْيَوُمَ<sup>تَد</sup> إِنَّكُمْ مِّنَّا لَاتُنْصَرُونَ ﴿ ١٥﴾ لَاتَمْنَعُونَ قَدْكَانَتُ الْبِتِي مِنَ الْقُرُانِ تُتَلَى عَلَيُكُمْ فَكُنتُمْ عَلَى اَعُقَابِكُمْ تَنُكِصُونَ ﴿ ٢٣﴾ تَرُجَعُونَ قَهُقَرى مُسْتَكُبِرِينَ عَنِ الْإِيْمَانِ بِهِ أَيُ بِالْبَيْتِ أو الْحَرَمَ بِأَنَّهُمُ أَهُلُهُ فِي أَمُنٍ بِخِلَافِ سَناتِرِالنَّاسِ فِي موَاطنهِمُ سلمِرًا جَالٌ أَيُ تَخَمَّاعَةٌ يَتَحَدِّثُوْنَ بِاللَّيُلِ حَوُلَ الْبَيْتِ تَهُجُرُونَ ﴿٢٠﴾ مِنَ الثَّلَا ثِبي تَشُرُكُونَ الْقُرُانَ وَمِنَ الرُّبَاعِي أَيُ تَقُولُونَ غَيْرَالُحَقِّ فِي النَّبِيِّ وَالْقُرُانِ قَالَ تَعَالَى أَفَلَمُ يَدَّبُّرُوا أَصُلُهُ يَتَدَبَّرُوا فَادُ غِمَتِ التَّاءُ فِي الدَّالِ الْقَوْلَ أي الْفُرُانَ الدَّالَ عَلَى صِدُقِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُ جَاءَ هُمُ مَّالَمُ يَأْتِ أَبَاءَ هُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿ ١٨ ﴾ أَمُ لَـمُ يَعُرِفُوا رَسُولَهُمُ فَهُمُ لَهُ مُنكِرُونَ ﴿١٩٠﴾ أَمُ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ ٱلْإِسْتَفُهَامِ فِيُهِ لِلتَّقُرِيْرِ بِالْحَقِّ مِنْ صِدُقِ النَّبِيِّ وَمَجِينيءِ الرُّسُلِ لِٱلْاَمَمِ الْـمَـاضِيَةِ وَمَعْرِفَةِ رَسُولِهِمُ بِالصِّدُقِ وَالْآمَانَةِ وَأَنْ لَا جُنُونَ بِهِ بَلُ لِلْإِنْتِقَالِ جَاءَ هُمُ بِالْحَقِّ أَي الْقُرُان الْـمُشْتَولِ عَلَى التَّوْحِيَدِ وَشَرَائِعِ الْإِسُلَامِ وَٱ**كْشَرُهُمُ لِلْحَقِّ كُرْهُوُنَ**﴿ لَى الْقُرُانُ **اَهُوَ آءَ هُمُ** بِأَنْ جَاءَ بِمَا يَهُوُونَهُ مِنَ الشَّرِيَكِ وَالْوَلَدِ لِلَّهِ تَعَالَى عَنُ ذلِكَ لَفَسَدتِ السَّمُواثُ وَ ٱلْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ أَيْ خَرَجَتُ عَنْ نِظَامِهَا الْمُشَاهَدِ لِوُجُودِ التَّمانُعِ فِي الشَّيّ عَادَةً عِنْدَ تَعَدُّدِ الحاكِم بَلُ ٱتَينهُم بِلِحُوهِم أَيْ بِالْقُرُانِ الَّذِي فِيُسِيدِ ذِكْرُهُمُ وَشَرُفُهُمُ فَهُمُ عَنْ فِكُوهِمُ مُّعُرضُونَ ﴿ يَهُ لَكُ لَهُمْ خَوْجًا اَجُرًا عَلَى مَاجِئَتَهُمْ بِهِ مِنَ الْإِيْمَانِ فَخَوَاجُ رَبِّكَ اَجُرُهُ وَتُوَابُهُ وَرِزُقُهُ خَمِيرٌ وَفِي قِرَاءَ ةٍ خَرُجًا فِي الْمَوْضِعَيُنِ وَفِي قِرَاءَ ةٍ أُخُرَى خِرَاجًا فِيَهِمَا ۗ وَ**هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيُنَ**﴿٢٠﴾ اَفُـضَلُ مِنُ اَعُطٰى وَاجَرَ وَاِنَّلَكَ لَتَدُ عُوْهُمُ اِلَى صِرَاطٍ طَرِيُقٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٢٣﴾ اَيُ دِيُنِ الْإِسُلَامِ وَاِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤَمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ بِالْبَعْثِ وَالتَّوَابِ وَالْعِقَابِ عَنِ الصِّرَاطِ أَي الطَّرِيْقِ لَنَاكِبُونَ ﴿ ٣٠٪ عَادِ لُوُدُ وَلَوُ رَحِمُنْ هُمُ وَكَشَفُنَا مَابِهِمُ مِّنُ ضُرِّ أَيْ جُوع أَصَابَهُمْ بِمَكَّةَ سَبُعَ سِنِيُنَ لَلَجُّوُا تَمَادُوا فِي طُغُيَانِهِمُ ضَلَالَتِهِمُ يَعُمَهُونَ ﴿ هَا يَتَرَدَّ دُولَ وَلَقَلْهُ أَخَذُ نُهُمُ بِالْعَذَابِ الْجُوع فَمَا اسْتَكَانُوا تَوَاضَعُوا لِرَبِهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴿ ٢٠﴾ يَرُغَبُونَ إِلَى اللهِ فِي الدُّعَاء حَتَّى اِبْتِدَائِيَّةٌ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا صَاحِبِ عَذَابِ شَدِيْدٍ هُوَ يَوْمُ بَدُرِ بِالْقَتُلِ إِذَ اهُمُ فِيُهِ مُبُلِسُونَ ﴿ 2ُحَ» البَسُونَ مِن كُلّ خَيُر تر جمیه: ......اے پیغمبروانفیس چیزیں کھا ؤاور نیک عمل کرد ( فرض بھی اورنفل بھی )تم جو کچھ کرتے ہو میں اے خوب جانتا ہوں

(اس لئے اس پر جزابھی دوں گا) اور ( دیھکو ) پیر سلام ) تمہارا دین ہے۔ (اس لئے اس پرمنتقیم رہو ) جو (عقائداور )اصول شریعت 'میں متحد ہے (امد ً واحدةً حال لازم ہے۔ ایک قراءت میں ان کے بجائے ان بھی آیا ہے اور دوسری قراءت میں ان استعال ہوا ہے جو کہ مستانفہ ہے ) میں تمہارار بہوں مجھ ہے ڈرتے رہو (ہمارے اس واضح تھم کے بعد تبعین نے وحدت دین کو کثر ت ہے بدل دیا۔ ز بسر آ. تقطعوا کے فاعل سے حال ہے یعنی مختلف گروہ بن گئے جیسا کہ یہودونصاری وغیرہ )اب ہرگرودا ہے عقائد برفرحاں وشاداں ہیں ۔ تو آ پ کفار مکہ کوان کی گمراہی میں رہنے دیجئے سمجھ وفت تک ( یعنی ان کی موت تک ) کیا یہ جمجھتے ہیں کہ جوہم ان کو مال واولا و ( دنیا · میں ) دے رہے ہیں وہ ہم بعجلت ان کے ساتھ بھلائی کررہے ہیں (بیغام خیالی ہے ) بلکہ ان کوا حساس تک نہیں ( کہ جو پچھ ہور ہاہے وہ ایک ڈھیل ہے ہم نیک معاملہ تو ان لوگول کے ساتھ کرتے ہیں۔) جواینے رب سے ڈرتے ہیں (اوراس کے عذاب سے خوفز دور ہتے ہیں )اور جواپنے رب کی آیات ( قرآن ) پرائیان لاتے ہیں ۔ نیز وہ جوشرک نہیں کرتے اور وہ بھی جو دیتے ہیں (صدقہ ،خیرخیرات وغیرہ ) درآ نحالیکہ ان کے ول اس تصور ہے کا نبیتے ہوتے ہیں ( کہمہیں خدا تعالیٰ ان کی خیر خیرات کوقبول نہ کرے ) اور جوایئے رب کے پاس جانے کا بورایقین رکھتے ہیں۔ بیلوگ البتہ فائد ہےجلدی جلدی حاصل کررہے ہیں اور وہی ان کی طرف دوڑ رہے ہیں (اللہ کے علم میں اور ہمارا بیدستور ہے ) کوکسی کواس کی طاقت ہے زیادہ کسی تھم کا یا بندنہیں کرتے ( چنانچے مسئلہ صاف ہے کہ اگر کھڑ ہے ہوکر نمازنہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھانو۔روز ہ کی طاقت نہ ہوتو افطار کرلو )اور ہارے پاس ایک کتاب ہے جو سیجے سیجے انسان کے اعمال کو ہتائے گی (لوح محفوظ جس میں سب کے اعمال لکھے جاتے ہیں )ادران کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی ( نیک اعمال کا ثواب کم نہیں کیا جائے گا۔۔۔۔۔اور بیجھی نہ ہوگا کہ برائیوں میں ہم ازخو دکوئی اضا فہ کر دیں لیکن (اس کے باوجود)ان ( کافروں) کے ول جہالت میں یڑے ہوئے ہیں (اس قرآن سے یاای حقیقت مذکورہ ہے )اور بیکا فراہل ایمان کے بیان کردہ اعمال صالح سے تھٹے ہوئے عمل کرتے ہیں ( تو جس طرح اہل ایمان کو جزا ملے گی انہیں بالیقین اینے برے اعمال پرسزا ملے گی ) یہاں تک کہ جب ہم پکڑتے ہیں ان کے مالداروں کو یا سرداروں کوعذاب میں ( جبیبا کہ بدر میں ان کوجنجھوڑا تھا ) تو پھر یہ چلا اٹھتے ہیں ( اس وقت ان ہے کہا جائے گا ) کہا ب جلاؤمت آج تمہاری کوئی مدنبیں کر سکے گا ( پھر جلانے سے کیا فائدہ ) قرآن کی آیات تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھیں کیکن تم النے یا وُں اوٹ جاتے تھے اور تکبر کرتے تھے ( قبول ایمان سے وامن کعبداور جوارحرم میں جوامن وامان تمہارے لئے مہیا تھا جس سے د وسرے بحروم تھے وہی تمہارے تکبر کی بنیا و بنا۔ سامی اُ ....منصوب بر بناء حال ہے جوار کعبہ میں ) قصہ گوئی کے لئے تم چلے جاتے اور قرآن مجید کاسننا چھوڑ ویتے۔(تھے جرون سس ٹلائی اورر باعی دونوں باب ہے مستعمل ہے۔ ٹلائی سے تومعنی چھوڑ نے ہی کے ہیں اورر باعی کی صورت میں معنی ہوں گے کہتم قرآن اور نبی کے بارے میں خلاف واقعہ باتیں بناتے ہو) کیاتم نے غور نہیں کیا (یدبسروا اصل میں یند ہو و اتھاتا کو دال میں مرغم کر دیا گیا۔القول ..... کیاتم نے قران پرغور نہیں کیا جو ہجائے خود نبی کی صدافت کی دلیل ہے ) یا تمہارے یاس کوئی ایسی بات آئی جوتمہارے آباءوا جداد کے پاس نہیں تھی۔ کیا انہوں نے اپنے رسول کونہیں پہچانا کہ بیاس کا انکار کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ نبی مجنون ہے (جملہ سوالات میں استفہام آنحضور ﷺ کی نبوت کو ٹابت کرنے ، پیچیلی امتوں میں انبیا ' کے آ نے اورامم سابقہ کا اپنے پیغیبروں کو پہچا نے اوران کی صدافت وامانت کوشلیم کرنے اور بیا کہ کوئی نبی مجنون نہیں تھا۔ان سب مضامین کی تا کیدے ) تبیں ایسانبیں بلکہ تی بہتے چکا ( یعنی قر آن ان کے پاس بھتے چکا جومضمون تو حیداورقوا 'ین اسلام پرمشتمل ہے ) مگران میں اکثر حق کونا پیند کرتے ہیں اور ( ادھر ہات یہ ہے کہ )اگر قرآن ان کی بیجا خواہشات کی پیروی کرنے گئے ( مثلاً ان کے شرک وغیرہ کی تائید جس ہے خداتعالی بری ہے ) تو زمین وآسان پیٹ جائیں اور جو کھوان کے درمیان ہیں (موجودہ نظام شکست وریخت ہوجائے کیونکہ

عادةً حکام کے متعدد ہونے کی صورت میں باہمی کھکش ضروری ہے) ہم نے تو ان پرقر آن نازل کیا تھا (جس میں ان کے تذکر ہے اور ان کے شرف وامتیاز کے مضامین سے کیا میں بیتو اپنے ذکر ہے بھی اعراض کرتے ہیں (خدا جانے اعراض کی وجہ کیا ہے) کیا آپ ان سے معاوضہ طلب کرتے ہیں (اس دعوت ایمان کا جوآپ نے ان کودی حالا نکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ ان سے کیا ما لگتے اور بیآ پ کو کیا دیتے ) معاوضہ جوآپ کو خدا کی طرف سے ملئے والا ہے اعلی وارفع ہے (تو کون احمق ہوگا جواعلی کو چھوڑ کراونی کا طالب ہو) خدا تعالی بہترین رزق دینے والا ہے (سب اجرومعاوضہ دینے والوں ہے ) اور آپ انہیں صحح راستہ کی جانب بلاتے ہیں کین آخرت پر ایمان نہ کہترین رزق دینے والا ہے (سب اجرومعاوضہ دینے والوں ہے ) اور آپ انہیں صحح راستہ کی جانب بلاتے ہیں کی آپ کی اور ان کی تکلیف کو وور کریں اور ان کی تکلیف کو وور کریں (اور اس خٹک سالی کو بھی ہٹاویں جو اہل مکہ پر سات سال سے مسلط ہے تو بجائے احسان مند ہونے کے ) بیا پنی سرشی میں اور کریں ہو جانب کی واضع اختیار کی اور جب خت عذا ہی کا درواز و کھول ویا گیا (جس کے نتیجہ میں یہ بدر بندی ہو گئر اے (کہ دان کی وعاوں میں شان اخلاص پیدا ہوتی ) اور جب خت عذا ہی کا درواز و کھول ویا گیا (جس کے نتیجہ میں یہ بدر بین سے گئر گڑ اے لئے کہا کی والے (اور کس خیر کی بھی ان کوتو تی ندرہی)

تحقیق وتر کیب: ......ان هده امت کم ..... ان مفتوحه ایک محذ دف کامعمول ہاں محذوف پرآخری دوقر اُتوں میں نثان دہی ہوگی۔ هده ان کااسم ہاور امت کے اس میں خبر ہے۔ دوسرالفظ امت مال لازم ہاور و احدہ اس کی صفت ہے۔ یہ اعراب ان صورتوں میں ہے جبکہ ان کومشد دیڑھا جائے اوراگر ان کومخفف پڑھیں تو اس کا اسم خمیرشان ہے جوابے حال کی ساتھ ایک محذوف کا معمول ہے۔ هذه مبتدا .....ان هذه اور جمله محذوف کا معمول ہے۔ هذه مبتدا .....ان هذه اسسان کا ہمزه مفتوح ہے لام یہاں مقدر ہوگا تقدیر عبارت ہوگی۔ لان هذه اور جمله تعلیل کامفہوم اداکر ہے گاتر جمہ یہ ہوگا کہ جھے ہی ہے دڑ و کیونکہ تمہاری ملت واحدہ ہاور میں ہی رب ہوں۔

زبوا .... زبور کی جمع ہے جس کے معنی کلرے کے آتے ہیں۔ تقطعوا سے حال واقع ہور ہاہے اور یہی اس کے منصوب ہونے یا وجہ ہے۔

و قبلوبھم و جلة ..... جملہ حالیہ ہے ہوتون کے فاعل ہے ترجمہ یہ ہے کہ یہ لوگ اعمال صالحہ کے باوجود عدم قبولیت کے اندیشہ میں رہتے ہیں۔ وجہ ظاہر ہے کہ ان کے دل ہیبت وجلال اللی ہے لبریز ہیں۔ حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کامشہور جملہ بھی ای معنی میں ہے کہ میں خدا تعالی کی مخفی کارروائی ہے خودکو محفوظ نہیں سمجھتا۔ اگر چہ میراایک پاؤل جنت ہی میں کیوں نہ ہو۔ صاوی میں ہے کہ معن ہے کہ میں خدا کی وجہ ہے اس قدرروتے کہ ان کے رخساریر آنسوؤں کے گڑھے پڑگئے تھے۔

وهم لها سابقون من ضميرلها مين تين اعراب من بظاہران كامرجع خيرات ب يا پھر جنة اور ہوسكتا ب كسعادت مرجع ہو۔ سابقون خبر ب اور لها اس كمتعلق جے فاصلہ يا اختصاص كے لئے استعال كيا كيا معنى بيہوں كے كہ طاعات وعبادات ميں بوھ چڑھ كرحمہ ليتے ہيں۔ من دون ذلك اس كاتعلق موشين ہى ہے ہے۔ ليكن قاوة كي تحقيق كے مطابق لهم ضمير مسلمين كی طرف لوثى ہا اور ترجمہ بيہ كم مسلمان اعمال خير كے علاوه ان سے گھٹيا ہمى پچھٹل كرتے ہيں سافاهم بيجن ون سافاهم مواب افاهم بيجن ون سافاهم بيد الله الله على الله معنى ترك بانب بيہ وگا كداب مت چلاؤ اس جواب كي جانب الله تعالى كارشاد لا تبحنو والا اشاره كرتا ہے . ته جوون بي جرب ماخوذ ہے۔ جس كمعنى ترك يا بنديان كرتے ہيں ۔ نافع اهماد سے ماخوذ مانے ہيں معنى بيہودہ كوئى۔

للجوا. يدلوكاجواب إوراس مين دولام ملسل آرب بين اس لئيد كمناصيح نبين عكد جب لو كماته كوئى بات

شروع کی جائے تو جواب میں نفی جس کا آغاز لم سے ہو، ہونی جائے۔ یہ اس لئے کہ قر آن مجید میں اس موقعہ پراس قاعدہ کی کوئی نشان دہی نہیں ہے جواس کی علامت ہے کہ قاعدہ فدکورہ بالا زیادہ سجیح نہیں ہے۔

انبیاء کرام اپنی امتوں کو وین برت کی دعوت ویتے رہے ۔لیکن برسمتی ہے انہوں نے دین کے نکڑے کر دیتے اور جس گراہی میں مبتلا سے اسی کوت مجھ کرائی پر جے رہے ۔ انہیں کے متعلق فر مایا گیا کہ اے پیفیبر آپ کا کام صرف دعوت وینا تھا، اگر بیاس دعوت کو تبول نہیں کرتے ہیں تو آپ نم نہ سیجئے ، انہیں ان کی گراہی میں مبتلا رہنے دیجئے ۔ یہاں تک کہ ان کی تباہی و بربادی کا وقت آ جائے ۔ کیا بیا پی گراہی کے باوجو و بیگان کررہے ہیں کہ انہیں جو مال واولا داور ونیاوی عیش وعشرت ملی ہوئی ہے وہ ان کے نیک اعمال کے نتیجہ میں ہے؟ ایسا ہر گرنہیں ہے بلکہ بیدھ کہ میں مبتلا ہیں اور بیس کھی ہوئی ہے وہ ان کے نیک مبلت اعمال کے نتیجہ میں ہے؟ ایسا ہر گرنہیں ہے بلکہ بیدھ کہ کہ کہ کہ دیا وی وزندگی میں ملا ہوا ہے وہ تو ایک مختصر وقت کے لئے مبلت ملی ہوئی ہے تا کہ شاہد ہے تو کو قبول کرلیں اور راہ راست پر آ جا نمیں اور جب ان کی تباہی کا وقت آ جائے گا تو نہ بیمال کرنے کے اور خداولا ویسی کی تباہی کا وقت آ جائے گا تو نہ بیمال کرنے کے اور وہ دولا ویسی کی تابی کی تابی کا وقت آ جائے گا تو نہ بیمال کرنے کے باوجود خداتھ الی سے ڈرتے رہے ہیں۔

حضرت حسن رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موکن نیکی اور خوف خدا کا مجموعہ ہوتا ہے اور منابق برائی کے باوجود نڈراور بے خوف ہوتا ہے۔ مشرکین عرب خدا تعالیٰ کی الوہیت کو مانے ہوئے دوسروں کوائل کاشریک بھی قرار دیتے تھے اسی وجہ سے شریعت میں صرف اقرار وجود باری ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ نفی شرک بھی ضروری ہے۔ اسی وجہ سے اہل ایمان خدا تعالیٰ کو واحد اور بے نیاز مانے ہیں اور کسی کوائل کاشریک نہیں تھہراتے موکن کی دوسری شان میربیان کی گئی کہ وہ اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہتے ہیں اور اس سے خوفز دہ بھی رہتے ہیں کہ کہیں اس کا وینا لیمنا خدا کے یہاں قبول نہ ہوا ہو۔ یہ اہل ایمان اور اہل تفویٰ ہی نفع میں ہیں نہ کہ کافر ومشرکین جواپی د نیوی کامیا بی وکامرانی پرمغرور ہوکرخود کو برحق سمجھ د ہے ہیں۔

ایک حقیقت: .... خدا تعالی نے ایسے احکامات نازل فرمائے ہیں جے انسان بسہولت ادا کرسکتا ہو کوئی ایساتھم نہیں دیا جو
انسان کے بس سے باہر ہواور پھر قیامت کے دن خدا تعالی ان کے اعمال کا حساب لے گا جوان کے نامدا عمال میں درج ہے، جس میں
سہو وغلطی کا کوئی امکان بھی نہیں کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا اور نہ کوئی نیکی کم کی جائے گی لیکن مشرکیین کے دل قرآن سے بھٹکے
ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت می بدا عمالیاں ہیں جس طرح مونین کے پاس دولت ایمان کے علاوہ اعمال حسنہ کا بھی سرمایہ ہوتا
ہوئے ہیں۔ ان کے سرداروں کوان بدا عمالیوں کے نتیجہ میں پکڑا جاتا ہے تو وہ اپنا غرور و تکبر بھول کر فریاد اور رحم کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں

۔اس وقت کہا جائے گا کہ بیددارالجزاء ہے۔ دارانعمل نہیں ۔اب جیننے چلانے ہے کیا فائدہ۔ جو پچھکرنا تھا کر چکے اوراب کون ہے جو سمہیں خدا کے ننزاب ہے بیما ئے گا اور ضدا کے مقابل میں تمہاری مدد کر سکے گا۔

ان کاایک بہت بڑا جرم یہ بیان کیا گیا کہ بیضدا تعالیٰ کی آیات کے منکر تھے،انہیں دعوت دی جاتی تھی مگر بیاس کا غداق اڑاتے اور خداکی وحدانیت کوشلیم کرنے کے بجائے شرک و کفر پر جے ہوئے تنصاورا بل حق کو حقیر وزلیل سمجھتے تھے۔

مستكبرين به مين به كي ميركامرجع ياتوحم بكرياس مين بهوده باتين كرتے تنے ياس كامرجع قرآن بهجس كايدنداق اڑاتے تھے یا خود آنخصور ﷺ مراد ہیں جنہیں بیشاعرو کا ہن کہا کرتے تھے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ بیت اللہ کی تولیت پرفخر کیا کرتے تھے اوراپنے آپ کواولیاءالٹہ بیجھتے جوان کامحض وہم تھا محققین نے اس سے اخذ کیا ہے کہ اپنی کسی نسبت اضافی پر فخر کرنا مثلاً بیہ کہ ہم فلان بزرگ کی اولا و ہیں یا فلال فلال برکات کے حامل ہیں ، بیند موم ہے۔

ا نکار کیوں؟ .....مشرکین جوآیات قرآنی کا نکارکرتے تھاس سلسلہ میں ارشاد ہے کہ کیا بیاوگ آیات کے مشرصرف اس وجہ ہے تھے کہ وحی ورسالت کا مخیل ان کے لئے تا مانوس تھااور یہ دعوت پہلی مرتبہان تک پہنچی تھی ۔ کیونکہ ان کے آباءوا جدا در مانہ جاہلیت میں مرے تھے جن کے پاس نہ کوئی خدا کی طرف سے نازل شدہ کتاب تھی اور نہ کوئی رسول ان تک پہنچا تھا۔اگریمی بات تھی تو انہیں جیا ہے تھا کہغور وفکر کرتے اور کتاب اللہ کی قدر کرتے ۔اگر بیرخالی الذہن ہو کرغور وفکر سے کام لیتے تو بھینا قرآن کے اعجاز کے قائل ، ہوجاتے اور تکذیب سے باز آ جاتے ۔لیکن انہوں نے بھی اس کی ضرورت ہی محسوں نہیں کی ۔گویا تکذیب کا اصل سبب ان کی بے

یاان کی تکذیب کی بیروجه ہوشکتی کمہ بیرسول کے صدق اور دیانت وامانت سے نا داقف تصحیقویہ بات بھی نہیں کیونکہ آنحضور ﷺ تو آئیس میں پیدا ہوئے اور ای ماحول میں آپ ﷺ نے برورش پائی اور بیاوگ آپﷺ کی یا کیزہ سیرت سے خوب الحیمی طرح واقف ہتھے بلکہ آپ ﷺ کی امانت وصدافت اور آپ کی قبم و ذکاوت کے قائل تھے۔اس دور میں بھی اہل بورپ آپ کی دانائی اورخوش تدبیری کے بوری طرح معترف ہیں مگراس کے باوجودجی کوشکیم ہیں کرتے۔

تو تکو یا ان کے انکار کی میبداس کے سوااور پھوٹہیں کہ بیٹن ہی ہے بیزار ہیں اور طلب حق کی ان کے اندر کوئی تڑ ہے موجود نہیں اورا تباع حق تو کیا کرتے دین ہی کواپنا تنحتہ مشق بنا نا چاہتے تصاوران کی پیخواہش تھی کہ دین کے احکامات ان کی مرضی کے مطابق ہوتے۔ان کا بیکھی مطالبہ تھا کہ نزول قرآن سی معزز ومکرم محض پر ہوتا جا ہے تھا۔

اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ کیارحمت خداوندی کی تقسیم انہیں کے ہاتھوں میں ہے؟ اور اگر دین ان کی مرضی کے مطابق نازل ہوتا تو سارا نظام ہی درہم برہم ہوکر رہ جاتا ۔ کیونکہ انسانی د ماغ اس کا اہل ہی نہیں ہے کہ وہ مخلوق کے انتظامات کی صلاحیت رکھتا ہو ..... بیتو خدا تعانی کی شان اور قدرت ہے کہ وہ تمام مخلوق کی حاجت برآ ری اس کی ضرورت اور مصلحت کے مطابق کرتے رہتے ہیں ۔فر مایا گیا کہ بیہ قر آن توان کی نصیحت کے لئے نازل کیا گیا تھا تھری<u>ا ہے</u> نفع ونقصان کی طرف ہےا ندھے ہو چکے ہیں ۔انہیں اس کا کوئی خیال ہی نہیں ۔ پھرفر مایا تھیا کہ آ پ ﷺ تو تبلیغ قر آ ن پران ہے کوئی اجرت اورمعاوضہ بھی نہیں ما شکتے جیسا کہ اکثر دوسرے نداہب کے پجاری ا ہے ماننے والوں سے طلب کیا کرتے ہیں ۔اس سے فعہاء نے بیمسئلہ نکالا ہے کہ علماءاور واعظین کواجرت طلب کرنا جا مزمہیں ..... نیز فرمایا گیا کہ آپ ﷺ اعلان کرد بنجے کہ میں تم لوگوں سے کوئی بدلہ نہیں جا ہتا ہوں۔سب سے بہتر بدلہ دینے والاتو خداتعالیٰ ہی ہے۔ کہا گیا کہان کی فطرت سنح ہو چکی ہے۔اگران کی پریشانیوں اوران کےعذاب کودور بھی کردیا جائے تو بھی اپنے اعناد وسرکشی کی

وجہ ہے دین حق قبول نہیں کر سکتے ۔

ارشاد ہے کہ انہیں ان کے اس کفروشرک کی وجہ ہے تصیبتوں میں مبتلا کیا گیا۔ اس سے اشار واس قبط سالی کی طرف ہے جو ۸ ہجری میں مکہ میں ہوئی تھی۔ جس سے اہل مکہ نے پریشان ہوکر آنحضور بھٹے کے پاس ابوسفیان کو بھیجا تھا کہ آنحضور بھٹے ہے دعا کرائیں۔ تو ان مصیبتوں میں مبتلا ہونے کے باوجود خدا کے سامنے عاجزی وا کساری کا ہاتھ نہیں پھیلایا۔ بلکہ اپنے کبروغرور پر جے رہے اورشرک و کفر میں مبتلا ہوئے کے باوجود خدا کے ساتھ ویکھتے رہ میں مبتلا ہوئے کہ اس میں مبتلا کر دیا جائے گاجس کا ان کو وہم و گمان بھی نہ ہوگا اور پھر حسرت کے ساتھ ویکھتے رہ جائیں گے اوروہ ہر بھلائی ہے مایوں ہوں گے۔

وَهُوَ الَّذِيُّ اَنْشَا خَلَقَ لَكُمُ السَّمُعَ بِمَعَنَى الْاسْمَاعِ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْتِدَةَ الْقُلُوبَ قَلِيُلًّا مَّا تَاكِيْدٌ لِلْقِلَّةِ تَشُكُّرُ وُنَ ﴿ ١٨﴾ وَهُوَ الَّذِي ذَرَاكُمُ خَلَقَكُمُ فِي الْلَارُضِ وَالَيْهِ تُحَشَّرُ وُنَ ﴿ ١٩﴾ تُبُعَثُونَ وَهُوَ الُّـذِي يُحْسَى بِنَفُحَ الرُّوْحِ فِي الْمُضَغَةِ وَيُسِمِينَتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ الَّيْلِ وَالنَّهَارُ بِالسَّوَادِ وَالْبَيَاضِ وَالزِّيَادَةِ وَالنَّقُصَانِ أَفَلَا تَعُقِلُونَ﴿ ٨٠﴾ صَنِيُعَهُ تَعَالَى فَتَعُتَبِرُوْ دَ بَلَ قَالُوُا مِثُلَ مَاقَالَ ٱلْاَوَّلُونَ﴿ ١٨﴾ قَالُو آ آي الْأَوَّلُوْنَ ءَ إِذَا مِتُسَا وَكُنَّا تُوَابًا وَعِظَامًاءَانًا لَمَبُعُوْتُوْنَ ﴿٨٢﴾ لَا وَفِي الْهَـمُزَتَيُنِ فِي الْمُوَضَعَيْنِ اَلتَّحْقِيْقُ وَتَسُهِيُلُ الثَّانِيَةِ وَاِدْخَالُ اَلِفٍ بَيُنَهُمَا عَلَى الْوَجُهَيُنِ لَ**قَدْ وُعِدْنَا نَحُنُ وَالبَّاؤُنَا هَذَا** أَيِ الْمَعْثُ بَعْدَ الْمَوْتِ مِنْ قَبْلَ إِنْ مَا هَـٰذَآ إِلَّا أَسَاطِيُرُ آكَاذِيُبُ الْلَوَّلِيْنَ ﴿٣٨﴾ كَـالًا ضَاحِيُكِ وَالْاَعَاجِيُبِ جَـمُعُ أَسُطُورَةٍ بِالضَّمِّ قُلُ لَهُمُ لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَنُ فِيهَا ۚ مِنَ الْخَلَقِ إِنَّ كُنْتُمُ تَعُلَمُونَ ﴿مِهِ خَالِقَهَا وَمَالِكَهَا **سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ لَّهُمُ أَفَلَا تَذَكُرُونَ ﴿٥٨﴾ بِإِدْغَامَ النَّاءِ النَّانِيَةِ فِي الذَّالِ تَتَّعِظُونَ فَتَعُلَمُونَ أَنَّ** الْقَادِرَ عَلَى الْخَلُقِ اِبْتِدَاءً قَادِرٌ عَلَى الْإِحْيَاءِ بَعُد الْمَوْتِ قُلَ مَنُ رَّبُ السَّمُو'تِ السَّبُع وَرَبُ الْعَرُشِ الْعَظِيْمِ ﴿٨٠﴾ الْكُرْسِيّ سَيَـقُـوُلُـوُنَ لِلّهُ قُلُ اَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٨﴾ تَـحُـذَرُونَ عِبَادَةَ غَيْرِهِ قُـلُ مَنَ بِيَدِهِ مَلَكُونُ مُلُكُ كُلِّ شَيْءٍ وَالتَّاءُ لِلْمُبَالَغَةِ وَّهُو يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ يُسخمني وَلَا يُحنى عَلَيْهِ إِنْ كَنْتُمُ تَعُلَمُونَ ﴿٨٨﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۗ وَفِي قِرَاءَ ۚ وِلِلَّهِ بِلَامِ الْجَرِّ فِي الْمَوْضَعَيُنِ نَظُرًا اِلِّي أَنَّ الْمَعُنَّى مَنْ لَهُ مَاذُكِرَ قُلَ فَأَنِّي تُسْحَرُونَ﴿٩٨﴾ تُخَدَعُونَ وَتُصْرَفُونَ عَنِ الْحَقِّ عِبَادَةَ اللَّهِ وَحُدَهُ أَي كَيُفَ يُخَيّلُ لَكُمْ اَنَّهُ بِاطِلٌ بَلُ اَتَيُنَّهُمُ بِالْحَقِّ بِالصِّدُقِ وَاِنَّهُمُ لَكُذِبُونَ ﴿ ١٠﴾ فِي نَفَيهِ وَهُوَ مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنُ وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهُ مِنُ اللهِ إِذًا أَى لَـوُ كَـانَ مَعَهُ اللهُ لَـذَهـبَ كُلِّ اللهَابِمَا خَلَقَ أَى اِنْـفَـرَدَبِهِ وَمَنَعَ الْآخَرُ مِنَ الْإِسْتِيْلَاءِ عَلَيْهِ وَلَعَلَا بَـعُضُهُمُ عَلَى بَعُضٌ مُـغَـالَبَةٍ كَفِعُلِ مُلُولِكِ الدُّنْيَا سُبُحُنَ اللهِ تَـنُزِيْهَا لَهُ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ اللَّهِ بِهِ مِمَّا ذُكِرَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ مَاغَابَ وَمَا شُوُهِدَ بِالْحَرِّ صِفَةٌ وَالرَّفَعِ خَبَرٌ هُوَ

وع

## مُقَدَّرًا فَتَعْلَى تَمُظَمُ عَمَّا يُشُو كُونَ (٩٢) مَعَهُ

٠ اورالله وه ذات گرامی ہے جس نے تم کو کان دیئے ، نیز آ تکھیں اور قلب (جومر کز حیات ہے ) گر پھر بھی تم شکرادا شہیں کرتے (فلیلائما میں فلت کی تا کید کے لئے ہے )اور وہی ہے جس نے تم کوز مین میں بیدا کیااوراس کی جانب تم ( مرنے کے بعد ) لوٹائے جاؤ گے اور وہی ہے جوزندگی دیتا ہے (لوٹھڑے میں روح ڈال کر )اورموت بھی ای کی طرف ہے اور وہی رات اور دن کومختلف کرتار ہتا ہے ( کہ بھی جاند تی ہوتی ہے بھی اندھیرااور بھی دن چھوٹے ہوتے ہیں اور را نیس بڑی اور گاہے اس کے برعکس ) پھر بھی تم نہیں سوچنے (اللّٰہ کی صنعتوں کو کہ تنہمیں عبرت ہوتی ) بلکہ بید( کفار مکہ ) تو وہی باتیں کہتے ہیں جو پہلوں نے کہی تھیں (ان پہلوں نے ) کہا تھا کہ جب ہم مرجا تیں گے اور ہوجا ئیں مے مٹی اور ہڑیاں تو کیا ہم دوبارہ زندہ کئے جا کیں مے ( کہتے تھے کہ ایسا تنہیں ہوسکتا۔ء اذا اورء انسے ہیں ہمز ہ پڑھا جائے گااور دنوں ہمز ہ ہیں الف داخل کیا جائے گا ) حشر دنشر کے وعدے تو ہم ہے بھی کئے گئے اور ہمارے آیا وَاجداد کیے بھی (سوجب بیناممکن ہے تو یوں مجھو) کہ سب جھوٹ ہے پہلوں کا (اساطیو جمع اسطور ہ ہے۔ترجمہ مضحکہ خیز وتعجب انگیز با تنب کی ان ہے یوں کہئے کہ اچھاتم ہی بتاؤیدز مین اور جو پچھاس پر ہے کس کی پیدا کر دہ ہے۔اگرتم جانے ہو( دوسرا خالق و مالک \_اس سوال کے جواب میں ) بےاختیار کہدائھیں سے ۔خالق ارض وساتو خدا ہی ہے( فطرت کے اس حقیقی جواب پر ) ان ہے کہئے کہ پھربھی نصیحت حاصل نہیں کرتے ( کہتہیں یقین آتا ،ابتداءُ پیدا کرنے والا دوبارہ بھی زندگی وے سکتا ہے۔ تسذ سحرون میں جواصل ہے نشد محرون تھا دوسری تسا ذال میں مقم ہوگئی (ادراگر)ان سے بوچھنے کہ ساتوں آسان اور کری کا مالک کون ہے؟ تو خود ہی کہیں گے صرف خدا (اس جواب پران ہے ) کہئے کہ پھر بھی تم ( دوسروں کومعبود بنانے ہے ) پر ہیز شہیں کرتے ( لگے ہاتھ میہ بھی ) سوال کر لیجئے کہ ہر چیز کا اختیار کس کو ہے اور ( مختار ایسا ہو کہ ) جوسب کا نگران ہواورخودمختاج گمران نہ ہو( خدا کے علاوہ ) کسی اور کو جانتے ہوتو بناؤ ( دیکھتے اس سوال کے جواب میں بھی ) یہی کہیں کے کہ صرف اللہ ہی ہے(ملکوت میں تامبالغد كى ہےاور سيسقولون الله ميں ايك قرأت لام جارہ كے ساتھ ہے۔ يعنى سيسقولون لله بيقر أت معنوى كے اعتبار سے برجت ہے کیونکہ سوالات کامفہوم بیتھا کہ بیان کردہ چیزیں کس کی ہیں ۔اگر جواب 'اللہ بی کی' ، ہوتو سوال و جواب بالکل مطابق ہوجا ئیں گئے ) توان ہے کہئے کہ پھرسب پچھ جاننے کے باوجود کس دھو کہ میں پڑے ہوئے ہو ( کیسے تم نے مجھ لیا کہ جو پچھ کہا جار ہا ہے وہ غلط ہے اور کیوں تم خدائے واحد کی عبادت چھوڑ کرحل ہے پہلوتھی کرنے والے ہو گئے۔ بات وہ نہیں جو یہ کہتے ہیں ) درحقیقت ان کے پاس حق بات پہنچ چکی ہے تکرید (صدافت کو) حجٹلا کرخود حجمو نے بن رہے ہیں (سنو) خدا کی اولا دنہیں ہے نداس کے ساتھ کوئی دوسرا خدااگراییا ہوتا تو ہرمعبودا پن مخلوق کو لے کرعلیحدہ ہوجاتا (اوراپی مخلوق پر دوسرے کوغالب نہ آنے دیتا بلکہ )ایک معبود دوسرے پر چڑھ دوڑتا (جیسے دنیا کے بادشاہ حصول جاہ و ملک کے لئے ایک دوسرے پر چڑھائی کرتے رہتے ہیں )وہ جو بیان کرتے میں اس سے خدابالکل ہی یاک ہے۔ اللہ تو غائب وحاضر کا جانے والا ہے۔ (السفیسب و الشهسانة اگر مجرور میں تو صفت میں موصوف عالم ۔اوراگر مرفوع ہےتو ھومبتدا مقدر کی خبر۔ جب ایساہے ) تو خداان کے شرک ہے بالاتر ہے۔

شخفیق وتر کیب: سنده افلا تعقلون میں ہمزہ محذوف پر داخل ہے اور فاعاطفہ ہے اصل عبارت ہے اغفلتم فلا تعقلون. اذا لذهب میں اذا سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال رہے کہ اذ جملہ شرطیہ میں داخل ہوتا ہے۔ پھر خدا تعالیٰ کا ارشاد"لذهب" جزا کیسے بے گا۔ درآ نحالیکہ شرط کا کوئی تذکرہ بھی نہیں آیا۔ مصنف نے شرط محذوف نکال کردکھائی جو کہ اذ لو تکان معہ ہے۔ عالمه الغیب والشهادة . اکثر قراء نے اسے مرفوع ہی پڑھاہے۔مبتداء محذوف کی خبر مان کراور باقی مجرور پڑھتے ہیں اللہ کی صفت قرار دیتے ہوئے۔

پوچھئے: ...... خدا تعالی اپنی خالقیت اور تصرف اوگوں کو دکھانے کے لئے آنخصور ﷺ سے فرماتے ہیں کدا گرتم خودان کفار سے سوال کرو کہ ذمین اوراس پر رہنے والوں کا رب کون ہے؟ تو یقینا وہ جواب میں یہ کبیں گے کہ خدا ہی ان تمام چیزوں کا رب ہے۔اس طرح اگران سے یہ پوچھو کہ زمین وآسان کا بنانے والا اور تمام چیزوں کا متصرف کون ہے تو بلاشبہ یہی جواب دیں گے کہ تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا اور بنانے والا خدا ہی ہے کہ تمام چیزوں کا مالک اور متصرف ہے۔

ارشاد ہے کہ پھرآ پ ﷺ ان ہے سوال سیجئے کہ جب تمام چیزوں کا خالق اوراس میں متصرف خدا تعالیٰ ہی ہیں تو پھرآ خرتم لوگوں کو کیا خبط ہے کہ قبول حق سے روگر دانی کرتے ہو۔

آئی طرح پر عربوں میں بید دستورتھا کہ اگر قبیلہ کا مردار کسی کو پناہ دے دیے تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس پناہ کوختم کر دے۔
لیکن اگر کسی عام آ دمی نے کسی کو پناہ دی ہوتو سردار کے لئے اس کی پابندی کوئی ضروری نہیں ہوتی ۔ تو اس دستور کے مطابق آ مخصور ﷺ بین ان گرکسی عام آ دمی نے گئی ان سے بید پوچھیں کہ الیں کوئسی طاقت ہے کہ جس کی پناہ کوکوئی تو زئبین سکتا اور اس کے مقابل میں کوئی کسی کو پناہ ندہ سے سکتا ہوتو یقینا جواب وہ می ہوگا کہ ایسا قادر مطلق صرف خدا ہی ہوسکتا ہے کہ جس کا تھم نے ل سکے اور جس سے کوئی روگر دانی نہیں کرسکتا ۔ تو گویا ان کی سامنے کھل کر آ چکا تھا مگر اس کے باوجود یہ غیر اللہ کوشر یک تھم راتے رہے ۔ گویا ان کا یہ کہنا جھوٹ تھا کہ حق بات ان تک نہیں پینی ۔

شرک کی تروید کرتے ہوئے اپنی برتری ظاہر فرمارہے ہیں۔ارشادہے کہ خدا تعالیٰ تمام کا کنات کا بلاشرکت غیرے مالک ہے۔نہ اس کی کوئی اولا دہے اور نہ کوئی اس کے کاموں میں شریک اور اگرید مان لیا جائے کہ کی خدا ہیں تو ہرایک خدا کی ایک الگ مخلوق ہوئی چاہئے ۔جس کا کہ وہ مستقل مالک ہوتا ہے اور اس طرح سارے عالم کا نظام درہم و برہم ہوکر رہ جاتا۔حالانکہ کا کنات کا انتظام کممل صورت میں موجود ہے۔اس میں کوئی انتشار نہیں پایا جاتا ہے۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں اور وہ ان تمام چیزوں ے پاک ہے جے مشرکین خدا کا شریک قرار دیتے ہیں۔

قُلُ رَّبِّ إِمَّا فِيُهِ إِدْغَامُ نُونِ إِنِ الشَّرُطِيَّةِ فِي مَا الزَّائِدَةِ تُوبِيِّني هَا يُوعَدُونَ ﴿ ﴿ وَهُ ﴾ مِنَ الْعَذَابِ هُوَصَادِقٌ بِالْقَتَلِ بِبَدُرٍ رَبِّ فَلَا تَسْجُعَلُنِي فِي الْقَوْمِ الظّلِمِينَ ﴿٣٣﴾ فَأُهُلِكَ بِهَلاَ كِهِمُ وَإِنَّا عَلَى أَنُ نَّرِيَكَ مَانَعِدُهُمُ لَقَلِدُونَ ﴿٥٥﴾ اِدْفَعُ بِالْتِي هِيَ أَحْسَنُ آيِ الْخُلَّةُ مِنَ الصَّفَحِ وَالْإِعُرَاضِ عَنُهُمُ السَّيَّئَةُ أَذَا هُـمُ إِيَّاكَ وَهَذَا قَبُلَ الْاَمُرِ بِالْقِتَالِ فَجِعُنُ أَعُلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿٩٦﴾ أَى يُكَذِّبُونَ وَيَقُولُونَ فَنُحَازِيُهِمُ عَلَيُهِ وَقُلُ رَّبِّ اَعُوُذُ اَعْتَصِمُ بِكَ مِنُ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيُنِ ﴿ لَهُ ۚ نَزَغَاتِهِمْ بِمَا يُوسُوسُونَ بِهِ وَاَعُوذُبِكَ رَبِّ أَنْ يَسْخُطُورُ وَ ﴿ ٩٨﴾ فِي أُمُورِى لِاَنَّهُمُ اِنَّمَا يَحُضُرُونَ بِسُوْءٍ حَتَّىَ اِبْتِدَائِيَّةٌ إِذَا جَاءَ أَحَدَ هُمُ الْمَوُتُ وَرَاى مَقُعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَمَقُعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ لَوُ امَنَ قَالَ رَبِّ ارْجِعُون ﴿ ١٩٩ ٱلْحَمُعُ لِلتَّعُظِيمِ لَعَلِّي اَعُمَلَ صَالِحًا بِأَنْ اَشُهَد اَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ يَكُونُ فِيْمَا تَوَكَّتُ ضَيَّعْتُ مِنْ عُمْرِي اَي فِي مُقَابَلَتِهِ قَالَ تَعَالَى كَلَّا أَىٰ لَا رَجُوعَ إِنَّهَا أَىٰ رَبِّ أَرْجِعُونِ كَلِمَةٌ هُوَ قَالِلُهَا ۗ وَلَا فَائِدَةَ لَهُ فِيْهَا وَمِنُ وَّرَآئِهِمُ أَمَامِهِمُ بَوُزَخٌ حَاجِزٌ يَصُدُّ هُمُ عَنِ الرُّجُوعِ اللِّي يَوُمِ يُبَعَثُونَ ﴿ مَنْ وَلا رُجُوعَ بَعُدَهُ فَافَا نُفِخَ فِي الصُّورِ ٱلْقَرُن ٱلنَّفُحَةُ الْأُولِي آوِ التَّانِيَةُ فَلَا ٱنسابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذِ يَتَفَاخَرُونَ بِهَا وَّلَا يَتَسَاءُ لُونَ ﴿١٠٠﴾ عَنُهَا خِلَافَ حَالِهِمْ فِي الدُّنْيَا لِمَا يَشُغُلُهُمْ مِنُ عَظْمِ الْآمُرِ عَنُ ذَٰلِكَ فِي بَعْضِ مَوَاضِع الْقِيْمَةِ وَفِي بَعْضِهَا يُفِيُقُونَ وَفِيُ ايَةٍ أُخُرِى وَاقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَّتَسَاءَ الوُنَ فَمَنْ ثَقُلَتُ مَوَازِينَهُ بِالْحَسَنَاتِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفَلِحُونَ ﴿ ١٠٠﴾ اَلْفَائِزُونَ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَازِينَهُ بِالسَّينَاتِ فَأُولَئِلْكَ الَّذِينَ خَسِرُو آ أَنْفُسَهُمُ نَهُمُ فِي جَهَنَّمَ خُلِدُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ لَكُفُحُ وَجُوهُهُمُ النَّارُ تَحْرِقُهَا وَهُمْ فِيُهَا كُلِحُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ شُمِّرَتُ شِهَاهُهُمُ الْعُلَيَا وَالسُّفُلي عَنُ اَسُنَانِهِمُ وَيُقَالُ لَهُمُ اللَّمُ تَكُنُ اللِّيِي مِنَ الْقُرَانِ تُتُلَى عَلَيْكُمُ تَخُوفُونَ بِهَا فَكُنتُمُ بِهَا تُكَذِّبُوُنَ (٥٠٠) قَالُوا رَبَّنَا غُلَبَتُ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَفِي قِرَاءَ ةٍ شَقَاوَتُنَا بِفَتُح اَوَّلِهِ وَالِفٍ وَهُمَا مَصُدَرَانِ بِمَعْنَى وَكُنَّا قُوْمًا ضَاكِيْنَ ﴿١٠٧﴾ عَنِ الْهِدَايَةِ رَبُّنَا آخُو جُنَا مِنْهَا فَانُ عُذْنَا اِلَى المُخَالَفَةِ فَالنَّا ظُلِمُونَ ﴿ ٢٠٠ قَالَ لَهُمُ بِلِسَانَ مَالِكِ بَعُدَ قَدُرِ الدُّنْيَا مَرَّتَيُنِ اخْسَنُوا فِيُهَا أُفَعُدُوا فِي النَّارِ اَذِ لَاءً وَ لَا تُكَلِّمُونِ ﴿ ٨٠ ﴾ فِي رَفَعِ الْعَذَابِ عَنُكُمُ فَيَنُقَطِعُ رِجَاؤَهُمُ إِنَّهُ كَانَ فَوِيُقٌ مِّنُ عِبَادِي هُمُ الْمُهَاجِرُوْنَ يَقُولُونَ رَبَّنَا امَنَّا فَاغُفِرُلُنَا وَارْحَمُنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (٥٠٠) فَاتَّخَذُ تُمُوهُمُ سِخُريًّا بَضَمّ

السِّيُنِ وَكَسْرِهَا مَصُدَرٌ بِمَعْنَى الْهَزْءِ مِنْهُمْ بِلَالٌ وَصُهِيُبٌ وَعَمَّارٌ وَسَلْمَانُ حَتَّى أَنُسَوُكُمْ ذِكُرى فَتَرَكُتُ مُوهُ لِاشِتَغَالِكُمْ بِالْإِسْتِهُزَاءِ بِهِمْ فَهُمْ سَبُبِ الْإِنْسَاءِ فَنُسِبَ اللِّهِمْ وَكُنتُمْ مِّنُهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿ ١٠﴾ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمُ النَّعِيْمَ الْمُقِيِّمَ بِمَا صَبَرُوْآ كَعَلَى اِسْتِهْزَائِكُمْ بِهِمُ وَاذَكُمُ إِيَّاهُمْ اَنَّهُمُ بِكُسُرِ الْهَمْزَةِ هُمُ الْفَاْئِزُوْنَ﴿٣﴾ بِمَطُلُوبِهِمُ اِسْتِيْنَافٌ وَبِفَتُحِهَا مَفُعُولٌ ثَانَ لِحَزَيْتُهُمُ قُلَ تَعَالى لَهُمُ بِلِسَانَ مَالِكٍ وَفِي قِرَاءَةٍ قُلُ كُمُ لَبِثُتُمُ فِي الْآرُضِ فِي الدُّنْيَا وَفِي قُبُورِكُمُ عَلَادَ سِنِينَ ﴿٣﴾ تَمِيْيَزٌ قَالُوا لَبِثُنَا يَوُمًا أَوُ بَعْضَ يَوُمٍ شَكُّوا فِي ذَلِكَ وَاسْتَقُصَرُوهُ لِعَظْمِ مَاهُمُ فِيُهِ مِنَ الْعَذَابِ فَسُتَلِ الْعَادِيْنَ ﴿ ٣٠٠﴾ أي الْمَلَا تِكَةَ الْمُحُصِيْنَ اَعُمَالَ الْحَلْقِ قُلْ تَعَالَى بِلِسَانِ مَالِكٍ وَفِي قِرَاءَةٍ قُلُ إِنَّ اَيُ مَا لَبِثُتُمُ الَّا قَلِيلًا لَّوُ اَنَّكُمْ كُنْتُمُ تَعَلَمُونَ ﴿ ٣١﴾ مِـقْدَارَ لَبُيْكُمُ مِنَ الطُّوُلِ كَانَ قَلِيُلًا بِالنِّسُبَةِ اللَّي لَبُيْكُمُ فِي النَّارِ ٱفَحَسِبُتُمُ ٱلْمَا خَلَقُنْكُمُ عَبَثًا لَالِحِكُمَةِ وَّ أَنَّكُمُ اللَّيْنَا لَاتُرُجَعُونَ ﴿٥١﴾ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَلِلْمَفْعُولِ لَابَلُ لَنَتَعْبُدُ كُمْ بِالْامُرِ وَالنَّهِي وَتَمُرَجَعُوا اِلَيْنَا وَنُجَازِيُ عَلَى ذَٰلِكَ وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْانْسِ اِلَّا لِيَعَبُدُون **فَتَعلَى اللهُ** عَنِ الْعَبُثِ وَغَيْرِهِ مِمَّا لَا يَلِيٰنُ بِهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَآ اِلْهَ اللَّهُو رَبُّ الْعَرُشِ الْكَرِيْمِ ﴿١١١﴾ ٱلْكُرنِي هُوَالسَّرِيْرُ الْحَسَنُ وَمَنُ يَّدُعُ مَعَ اللهِ اللهِ الْهَا اخَرُّ لَابُرُهَانَ لَهُ بِهِ صِّفَةٌ كَاشِفَةٌ لَامَفُهُوْمَ لَهَا فَانَّمَا حِسَابُهُ جَزَاؤُهُ عِنْدَ رَبِّهُ إنَّـهُ لَايُفُلِحُ الْكُفِرُونَ ﴿ ١٨﴾ لَايُسُعِدُونَ وَقُلُ رَّبِّ اغْفِرُوارُحَمُ اللَّمُؤمِنِينَ فِي الرَّحُمَةِ زِيَادَةً الْمَغُفِرَةِ الله وَانْتَ خَيْرُ الرِّحِمِيْنَ ﴿ ١٨ وَانْتُ خَيْرُ الرُّحِمِيْنَ ﴿ ١٨ وَانْتُ لَا رَحْمَةً

ترجمہ: ..... ، آپ کہے کہ اے میرے پرودگاراگر آپ وہ عذاب مجھ کو دکھا ئیں جس کامشرکین ہے وعدہ کیا جارہا ہے تو مجھے آ پ ان ظالموں کےساتھ مبتلا عذاب نہ کرد بھٹو ( کہ کہیں میں بھی انہیں کی طرح ہلاک نہ کردیا جاؤں ۔خدائے تعالیٰ کا بیوعدہ عذاب جنگ بدری صورت میں سامنے آیا کہ شرکین قتل بھی ہوئے اور گرفتار بھی ) اور ہم اپنے وعدہ کے مطابق عذاب دکھانے پر بخو بی واقف جیں۔سردست تو آپ ان کے برے معاملات کا حسن اخلاق سے جواب دیتے رہنے (اور جویہ آپ کو تکلیف پہنچارہے جیں )اسے نظر انداز سیجئے۔ بقول مفسرین نظرانداز کرنے کا حکم جہاد ہے پہلے تھا) ہم خوب جانتے ہیں یہ کیا گہتے ہیں ( کہتے کیا ہیں۔آپ کوجھٹلاتے ہیں۔اپنی اس روش کی بوری سزا بھگت کرر ہیں گے۔اعراض کی پالیسی میں مظلوم کو شیطان اکثر بہکا تار ہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس طرز ہے ہٹادے ۔سواس کے لئے ) آپ بیدد عاشیجئے کہاےاللہ! مجھے دساوس شیطانی ہے محفوظ رکھنا اوراس ہے بھی کہ شیطان میرے پاس آ کر پھنکے(اس لئے کہ شیطان کا آنابرائیوں پرابھارنے کے لئے ہوتا ہے۔اب تو جو پچھ یہ کررہے ہیں کرنے و بیجئے)لیکن جب موت آئے گی (اورانبیں جہنم دکھائی دے گی ) تواس وقت دنیا میں واپسی کی تمنا کریں گےاور کہیں گے کہاب میں دنیا میں ٹھیک ٹھا ک رہوں گا اوراین ماضی کی جھی تلافی کردوں گا ( لیعنی ایمان لے آؤں گا اور جوعمر کفروشرک میں گذاری اس کی تلافی کروں گا۔اس تمنائے خام کے جواب میں ہماری طرف ہے بھی اعلان ہوگا کہ ) ایسا ہرگز نہیں ہوسکتا (اب واپسی کا کیا سوال ) بس ایک بات ہے جوان کی زبانوں پر آ رہی ہے ( جس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ) ادرآ گے ان کے ایک اور عالم ہوگا ۔ یعنی قبر کی زندگی ( وہ انہیں و نیا میں لوٹنے سے خودرو کنے والا ہے اور عالم قبر میں )حشر ونشر تک رہیں گے۔ پھر جب صور بھو تکا جائے گا تو قرابتیں بھی ختم ہو جا کیں گی (جن پر اکڑتے تھے اور جن پر مصائب میں اعتماد کرتے تھے ) اوران رشتہ دار بوں کے بارے میں کوئی سوال تک نہ ہوگا ( جبکہ دنیا میں رشتہ دار کسی مصیبت میں بوجھ ۔ کچھاور مدد کرتا ہے۔ قیامت میں تو وہ ہولنا ک منظر ہوگا کہ اس کی نوبت ہی کہاں آئے گی۔ بھی اگر پچھ ہوش وحواس ٹھکانے ہوں گے تو ایک دوسرے سے بوچھ بھی کیس گے۔ یہی مطلب ہاس دوسری آیت کاو اقبل بعضہ علی بعض یتساء لون اس دن فیصلہ کی بنیاد صرف میہوگی ) کہ جس کی نیکیاں زائد ہوں محمدہ و کامیاب اور جس کے پاس نیکیاں نہ ہوں وہی نقصان میں ہیں اور ہمیشہ جہنم میں ر ہے والے۔ آتش جہنم کی کیٹیں ان کے چبروں کوجلس ویں گی جس سے چبرہ متورم ہوکر بگڑ جائے گا (اوپر کا ہونٹ کہیں ہے کہیں اور نیچ کا کہیں ہے کہیں جامینچ گا اور ہم ان سے یوں کہیر گی کہ ) کیا نہ میری آیات تہبیں سنائی جاتی تھیں تو تم ان کی تکذیب کرتے تھے ( سواپنا کیا ہوا بھکتو ) بولیں گے کہا ہے اللہ ہماری بلصیبی سامنے آ کررہی۔اورواقعی ہم گمراہ تھے(ایک قراءت میں ہجائے شیقے و ہے شفاوہ ہے۔ دونوں صورتوں میں متحدالمعنی مصدر ہیں۔ دعایہ بھی کریں گے ) کہ جمیں جہنم ہے نکال دیجئے ۔اگر جم پھر کفروشرک اختیار كرين توبلاشبة كنا بهكار بول كے (ايك فرشته كى زبانى ان سے اس سے جواب ميں كہلايا جائے گا) كه بس يز مے رہواب جبنم ميں۔اب نه مجھ ہے کچھ کہونہ کچھ سنو(بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جہنمیوں کواس درخواست کا موقعہ جہنم میں آتی مدت دراز کے بعد مطے گا کہاس عالم و نیا کے دوعمروں کے برابر ہوگا ۔گلر خدا تعالیٰ نہ تو ان ہے عذاب ہی ہٹا کیں گے بلکہ یہ فر ماکر کہ'' مجھ سے مت بولو' ان کی آ کندہ کے لئے تو قعات ختم کردیں گے )ارشاد ہوگا کہ میرے بچھ(مہاجر) بندے تھے جود عائیں کرتے تھے کہاےاںٹدہم ایمان لائے ہمارے سب گناہ معاف کرد بیجئے ۔ہم پررم سیجئے آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں (اتن پا کیزہ ،مہذب دعا پربھی)تم نے ان کا نداق بنالیا تھا(یہ بے اختیار دعا کمیں مظلوم بلال ،صہیب ،عمار ،سلمان رضوان الله علیهم اجمعین کی تقی )تم مجھے قطعاً ہی بھول گئے تنے (ان غریبوں کے ساتھ بس نداق ہی میں گئےرہے اور نداق ہی کیا)تم تو ان کی ہنسی اڑاتے تھے(لو پھر دیکھو)ان کوتو آج (ان دل آ زارحرکتوں پر)صبر کی میں نے خوب ہی جزادی اور یہی اینے مقصد میں کا میاب ہوکررے (ہم المفائزون ، جزیتھم کامفعول ٹانی ہے۔ ایک فرشتد کی زبانی (ان سے ) پوجھا جائے گا کہ (میچھ یا د ہے )تم دنیامیں کتنے زمانہ ہے۔ )سنین تمیز ہونے کی بناء پر منصوب ہے کہ ہیں سے کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ( جواب بھی یقین نہیں و ہے کیس گے ۔جس عذاب میں مبتلا ہیں اس کی ہولنا کیوں میں ایام دنیا بہت ہی مختصر نظر آئیں گےاور پھر یوں کہیں گے کہتیجے مدت ہماری دنیاوی قیام کی )ان فرشتوں ہے یو چھے کیجئے جو ہمارے اعمال لکھا کرتے تھے۔ارشاد ہوگا کہ دنیا میں تم کہاں تھہرے۔ بہت مختصر قیام اگرتم اس کی کی توسیھتے ( کیونکہ جہنم میں قیام بمقابل دنیوی قیام کے بلاشبہ زائد ہوگا ۔ منکرین کیونکہ دنیا کولا فانی سمجھتے تھے اورانہیں موت اورحشر ونشر کا تضور تک نہیں تھااس لئے دنیا کی فناء بلکہاس کی قلیل مدت آج انہیں کی ز بانوں ہے سلیم کرالی گئی کفروشرک، انکار ومعاندت ان سب کی بنیادی وجدانسان کی ایک بہت بڑی بھول ہے اور و دیہ ) کہ کیاتم ہے ا گمان کرتے تھے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیااور میہ کہتم ہماری طرف لوٹ کرنہیں آؤ گے ( گویا کہ مقصد نخلیق سے عدم واقفیت اور حشر ونشر کا یقین نہ ہونا ہر گمراہی کی جڑ ہے۔ حالانکہ کتنا غلط خیال ہے۔انسان ایک عظیم مقصد کے پیش نظر پیدا کیا گیا اور وہ ہے عبادت اپنے رب حقیقی کی اور اس عبادت پر جز ابھی بھینی ہے۔جولوگ خدا تعالیٰ کو بیکار کاموں کامرتکب سیجھتے ہیں تو وہ س لیس کیہ )اللہ تعالی بیکار مشغلوں سے ) بہت بلندہ بالا ہے۔ وہ تو یا دشاہ برحق ہے بلکہ معبود یکتا ہے اور مالک ہے تخت اعظم کا (عرش اعظم کا تذکرہ بادشاہ سے کوٹا :ت کرنے کے لئے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ) جو خدا کے ساتھ کوئی دوسرا خدا تجویز کرتا ہی درآ نحالیکہ اس خدائے باطل پر کوئی دلیل بھی نہیں رکھتا تواس سے خدانعالیٰ ہی خورٹمٹیں گے (بات میہ ہے کہ کا فربھی کامیا ب ندہوں گے اوررہ گئے مومن توبس وہ تو ہمیشہ یہی دعا کرتے ہیں اور خود آپ بھی کہ ) اے اللہ جمیں معاف سیجے ،رحم سیجے ۔ واقعہ آپ بہت رحمت کرنے والے ہیں (رحمت تو مومن پر پہلے ہی ہے ورند تو فیق ایمان اورتو فیق اعمال صالحه کہاں ہے ہوتی ۔ دعامیں مزیدر حمت کوطلب کرنے کی تعلیم ہے )۔

شخفی**ن و**تر کیب: .....اما تسریسی ستسریسی نون تا کید ہونے کی بناء پر نعل مضارع ہونے کے باوجودیمنی علی الفتحہ ہاور ما مفعول بسه ہے۔بھریوں کی رائے ہے کہ بید دومفعول جا ہے گا کیونکہ زباعی سے مستعمل ہوا ہے . بسا مشکلم اس کا پہلامفعول اور مسا موصولہ مفعول ٹائی ہے۔

فلا تجعلنی .....یجواب ہے شرط کااس میں لفظ رب کا تکرار تضرع وزاری میں مبالغہ کے لئے اور فی معنی میں مع کے ہے۔ ر ب ار جسعون سسس بظاہری صیغہ واحد کا ہونا جا ہے تھا کیونکہ مخاطب خدائے تعالیٰ ہیں اور و دواحد ہیں اس کے باوجود جمع کا استعال خدامیں تعدد کے لئے نہیں بلکہان کی عظمت شان کے پیش نظر ہےاور ہوسکتا ہے کہ مخاطب فرشتے ہوں ،جنہوں نے روح قبض کی تھی۔اس صورت میں اس طرح تفصیل ہوگی کہ پہلے خدا ہے کہا پھران فرشتوں ہے کہا،جبیبا کہ مجرم حاتم کے بعد رہائی کی درخواست گرفتارکرنے والےسیاہیوں ہی ہے کرتا ہے۔

و لا منسسآء لمون من يبال ايك اشكال ہے كدو و مختلف آينوں ميں تضاد ہوگيا۔ يبال بيذ كر ہے كدابل جہنم ايك دوسرے سے کچھند پوچھ عمیں گےاوردوسریت آیت نیمنی اقبل بعضهم النج کاحاصل ہے کدایک دوسرے سے پوچھ پاچھ کریں گے۔رفع تصادیب ابن عباس منی الله عنه کا جواب بهتر ہے کہ بھی کفارشدت خوف کی بناء پرسا کت وصامت رہیں گے اور بھی سیجھے ہول و دہشت ختم ہوگی تو یا ہم دگرسوال و جواب کرلیں گے۔

المبيم تكن أياتي ريبال بيتانا بكالفظ قول مقدر بهاوراس كاعطف صله يرجور باسه ياك المحون وجوههم كالخمير ہے حال واقع ہور ہاہے۔

سنحویا ۔ووقر اُتیں ہیںنافع نے سین کے ضمہ کے ساتھ اور باقی قراء سین کے کسرہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ انہ ہے ہے الفانے ون ..... حمز ؓ قاری اسے جملہ مستانفہ ہونے کی بناء پر ان کے کسرہ کے ساتھ پڑھتے ہیں اور باقی سب قراء جزيتهم كامفعول ثانى بناكران يراحت بير \_

عبیسیاً یمنصوب ہونے کی دووجہیں ہیں۔مصدر ہواور موقعہ خال میں ہو۔اس لئے منصوب پڑھاجائے اور ہوسکتا ہے کہ مفعول لہ ہونے کی بنا اپر منصوب ہو۔

﴿ تشریح ﴾ : مست خدا تعالیٰ کی طرف ہے آ محضور ﷺ کو علیم دی جار ہی ہے کہ جب بدمملی کے نتیجہ میں ان کفار ومشرکین پر عذاب آنے کا ندیشہ ہوتو اس وقت میدد عا کرتے رہا کرو کہا۔ اللہ مجھےان عذابوں میں محفوظ ومشتنیٰ رکھنا کہیں میں بھی (اس لپیٹ میں نہ آ جاؤں۔ چنانچے ترندی شریف میں ہے کہ آنحضور ﷺ کی ایک دعایہ بھی تھی کہ اے اللہ جب تو کسی قوم کے ساتھ فتنہ کا اراوہ کرے تو مجھے فتند میں ڈالنے سے پہلے اٹھالے۔ بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر چہاس دعا کی تعلیم آنحضور ﷺ کو دی گئ تھی مگر اصل مخاطب امت تھی۔آپ ﷺ کوتومحض واسطہ بنایا گیاتھا کیونکہ پیغمبر کےعذاب میں مبتلا ہونے کا توام کان ہی نہیں۔

پھرارشاد ہوا کہ ہم تمہارے سامنے انہیں عذاب میں مبتلا کر کتے ہیں لیکن آپ کی اس کی تمنانہ سیجئے اور نداپنی طرف ہے کوئی انتقامی کارروائی سیجئے بلکہان کی خباشوں کا جواب بھلائی ہے دیجئے تا کہ شاید آپ ﷺ ہے ان کی عداوت ونفرت ،محبت والفت میں تبدیل ہوجائے۔ویسے بھی آپ ﷺ کوانتقام لینے کی کیاضرورت ہے۔ میں ان کوسز ادیئے کے لئے کافی ہوں۔

ان مشرکین گی برائیوں سے بیچنے کی ترکیب بتانے کے بعد فر مایا گیا کہ شیطانوں سے بیچنے کی صورت رہے کہ اس سلسلہ میں خدا سے دعا کیا کرو کیونکہ شیطان کے وسوے سے بینے کے لئے اس کے سوااورکوئی ہتھیارمؤٹر وکارآ مرتبیں۔

کمحات حسرت: .....ارشاد ہے کہ یہ کفار دنیاوی زندگی میں تو سوچتے نہیں ہیں اور مرنے کے وقت جب ان پرحقیقت حال منکشف ہوتی ہےتو حسرت وافسوس کے ساتھ اس کی آرز و کرتے ہیں کہ کاش ہم دنیا کی طرف لوٹا دینے جا کیں اور ہمیں پچھاورزندگی مل جائے تو ہم نیک اعمال کرلیں لیکن اس وفت ان کی بیآ رز وفضول اور لا حاصل ہوگی ان کی اس تمنا کی بھیل ممکن نہ ہوگی۔

ارشاد ہے کہ اگر ان کی بیتمنا پوری بھی کر دی جائے جب بھی یہ نیکی نہیں کریں گے بلکہ دنیا میں پہنچ کر پھراس کفروا نکار میں لگ جا میں گے ۔انہیں ڈرایا جارہا ہے کہا ب مرنے کے بعد قیامت سے پہلے پہلے عالم برزخ میں رہنا ہوگا اورعذاب میں مبتلا ہوں گے اور پھر قیامت قائم ہوگی تو اس دن کی ہولنا کی اور عذاب عالم برزخ ہے بھی زیادہ شدید ہوگا۔اس دن سارے دنیاوی رشتے نا طیختم ہوجا کیں گے، دوئی بھی پچھ کام نہ آئے گی۔اس دن تو نہ والدین کواپنی اولا دکی کوئی فکر ہوگی اور نہاولا دکواپنے مال باپ کا پچھ مم ہوگا، نہ شوہر بیوی کے کام آئے گانہ بیوی شوہر کے ۔نفسائقسی کا عالم ہوگا۔ ہرایک کواپنی فکر ہوگی۔ بلکہا گرکسی کا کوئی حق اینے والدین یا بچوں پر ہی کیوں نہ ہووہ بھی اسے چھوڑنے کو تیار نہ ہوگا۔ جیسا کہ ایک روایت ہے معلوم ہوتا ہے۔حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فریاتے ہیں کہ قیامت کے دن خدا تعالیٰ سب کوجمع کریں گے اور پھراعلان کرا ئیں گے کہ جس کسی کا کوئی حق کسی کے ذمہ ہووہ اسے وصول کر لے تواگر چہسی کا کوئی حق اینے والدین یا بیوی یا اولا دہی پر کیوں نہ ہوگا وہ بھی بھا گا ہوا آئے گا اورا پینے حق کا تقاضہ شروع کر دے گا۔اس دن تو نەصرف اپنے اعمال حسنه ہی کام آئمیں گے جس کی ایک نیکی بھی گنا ہوں سے بڑھ گئی وہ کامیاب ہوجائے گا اور اپنے جنت مل جائے کی اورجس کی برائیاں نیکیوں کے مقابل میں زائد ہوں گی وہ نا کام و نامراد ہوگا ور ہمیشہ کے لئے جہنم میں جلنا مقدر ہوجائے گا ۔ دوز خ کی آ گ ان کے چبروں کو حجلساد ہے گی اور اوپر کا ہونٹ اوپر اور نیچے کا ہونٹ پنچے کولٹک جائے گا۔ یہ بالکل بےبس ہول گے۔آ گ کوجھی نہیں ہٹاشیں گے۔قیامت کے دن جبان کے کفروشرک برڈانٹ ڈپٹ ہوگی اور کہا جائے گاتمہارے یاس رسول کو بھیجا تھا،تمہاری ہدایت کے لئے کتابیں نازل کی تھیں،لیکن اس کے باوجودتم شرک و کفر میں مبتلار ہےاور انبیاء کی تکذیب کرتے ر ہے۔ بیات کی سزامل رہی ہے۔اس وقت بیاہیے جرم کااعتراف کریں گےاور کہیں گے کہ واقعۃ آپ کی جحت یوری ہو پیکی تھی ۔مگر ہم اپنی برھیبی سے گمراہی میں مبتلا رہے۔اب آپ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج کر دیکھئے ،اگر ہم نے اب بھی وییاہی معاملہ کیا تو واقعیٰ ہم تضور دار ہوں گے اور پھر جومزا چاہیں دیں ۔اس وقت بڑے ہے بڑامئر بھی اعتراف جرم اورحسرت وندامت پراینے آپ کومجبور

پائے گا۔اس وقت انہیں جواب ملے گا کہاب تو تم اسی ذلت میں پڑے رہواورخبر داراب آئندہ مجھے سے سوال مت کرنا۔ بیتو دارالجز ا ہے داراتعمل ختم ہو چکا۔اب پچچتانے ہے کیا فائدہ .....انہیں شرمندہ اور پشیمان کرنے کے لئے ان کابیگناہ بیان کیا جائے گا کہتم خدا کے محبوب بندوں کا مٰداق بنایا کرتے تھے اوران سے دل گلی کرتے تھے۔اب دیکھے لواس اخروی زندگی میں وہی لوگ کا میاب ہیں اورتم اپنے کئے ہوئے کا مزہ چکھ رہے ہوتمہاراقصوراس قابل نہیں کہ اقراراوراظہارندامت کرنے سے اے معاف کردیا جائے۔اے اس طرح سمجھئے کہ کیا کوئی مجرم کسی گوٹل کرنے کے بعد حاتم عدالت سے کہنے سگے کہ اب معاف کر دیجئے ، آئندہ اییانہیں کروں گا....تو کیا کوئی د نیاوی عدالت اس کے اس اعتراف اور آئندہ کے نہ کرنے کے وعدہ کے باوجود چھوڑ سکتی ہے؟ ہرگزنہیں یہ تو اس اخروی عدالت میں بھی بیاعتراف کام نہ آئے گا۔

ا بیک سوال:.....ارشاد ہے کہ دنیا کی مختصر زندگی میں میہ بدا ممالیوں میں مشغول رہے۔کاش میہ نیکی کرتے اورا پنے آپ کواجر کا مستحق قرار دیتے۔انہیں سے سوال کیا جائے گا کہتم دنیا میں کتنی مدت رہے و ُوسراسیمگی اور بدحواس کے عالم میں جواب دیں گے کہ ہمیں سمجھ یا دتو ہے نہیں و میسے ایک ون بااس ہے بھی کم رہے ۔ سیجے سیجے فرشتوں ہے معلوم کر لیجئے جن کے باس حساب و کتا ہے ا۔ ارشاد ہوگا کہ آخرت کی مدت کے مقابلہ میں واقعۂ تم و نیامیں بہت کم رہےاور کاش تم نے د نیا ہی میں اس کا احساس کرلیا ہوتا ہم کیسی شدیدحماقت میں مبتلا ہے کہانی تخلیق کا مقصد بھی نہیں سمجھ سکے اور بیسجھتے رہے کہ تمہاری بیدائش میں کوئی حکمت ہی نہیں ہے۔ بیکار اور بے مقصد ہی بیدا کئے گئے ہو۔ کیاتم تواب وعذاب کے متحق نہیں ہو گے؟ اگرتمہارا یہ کمان ہے تو غلط ہے۔ خداتعالی اس ہے برتر ہے کہ وہ کوئی عبث کام کرے۔جس کا کوئی مقصد ہی نہ ہو۔وہ حقیقی بادشادہ اور وہٹی لائق عبادت ہے وہ عرش کا مالک ہے جومخلو قات میں سب

بھرمشرکین کو تنبیہ کی جاتی ہےاور احساس ذمہ داری دلاتے ہوئے ارشاد ہے کہ غیر اللہ سے لولگانا کچھ کام نہ آئے گا۔حساب و کتاب خدا تع الی کے پاس ہے۔اس وقت بوری جوابد ہی کرنی پڑے گی۔خدا تعالیٰ کی عدالت میں کفار بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پھرآ تحضور ﷺ کوایک وعاء کی تعلیم دی جارہی ہے ۔ دب اغسف میں طلب مغفرت ہے اور پیٹیبروں کی مغفرت ہے مراد طاہر ہے کہ طلب بلندی مراتب ہی ہوسکتی ہے۔وار حبم میں طلب رحمت کی ورخواست ہے۔غیفر اور د حیصۃ کے درمیان ریجھی فرق بیان کیا گیاہے کہ غفر کے معنی تو گنا ہوں کومٹاوینااورمخلوق کی نظر سے تفی رکھنے کے ہیں اور رحمت کے معنی اقوال وافعال میں تو فیق خیر دینے اور کیجے راہ پر قائم رکھنے کے ہیں۔



سُورَةُ النُّورِ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ إِثْنَتَانِ أَوُ اَرُبَعٌ وَ سِتُّونَ ايَةً

بِسُمِ اللهِ الرَّحَمانِ الرَّحِيْمِ، هذِهِ سُورَةٌ أَنُزَلُنهَا وَفَرَضُنْهَا مُخَفَّفًا وَمُشَدَّدًا لِكُثَرَةِ الْمَفُرُوضِ فِيهَا وَ ٱنْوَلْنَا فِيْهَا الْمَتِ؟ بَيّنَامِتٍ وَاضِحَاتِ الدَّلَالَةِ لَّعَلَّكُمُ تَذَكُّووْنَ۞ بِإِدْ غَامِ التَّاءِ الثَّانِيَةِ فِي الذَّالِ تَتَّعِظُونَ **ٱلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيُ** أَيُ غَيُرُ الْمُحَصِنِيُنَ لِرَحُمِهَا بِالسُّنَّةِ وَالَ فِيمَا ذُكِرَ مَوُصُولَةٌ وَهُوَمُبُتَداءٌ وَلِشُبُهِهِ بِالشَّرُطِ دَخَلَتِ الْفَاءُ فِي خَبَرِهِ وَهُوَ **فَاجُلِدُ وُاكُلُّ وَاحِدٍ مِّبُهُمَا مِائَةَ جَلُدَةٍ** أَيُ ضَرُبَةٍ يُقَالُ جَلَدَهُ ضَرَبَ جَلُدَهُ وَيُزَادُ عَلَى ذَلِكَ بِالسُّنَّةِ تَغُرِيُبُ عَامٍ وَالرَّقِينَ عَلَى النِّصُفِ مِمَّا ذُكِرَ وَّ لا تَأْخُذُكُمُ بِهِمَا رَأَفَةٌ فِي دِيُن اللهِ أَىٰ حُـكُـمِهِ بِأَنْ تَتُرْكُوا شَيئًا مِنُ حَدِّهِمَا إِنَّ كُنْتُمُ تُؤُمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاَحِرْ آَى يَوُم الْبَعْثِ فِي هذَا تَحْرِيُضٌ عَلَى مَاقَبُلَ الشَّرُطِ وَهُوَ حَوَابُهُ اَوُدَالٌ عَلَى جَوَابِهِ وَلَيَشُهَدُ عَذَابَهُمَا آيِ الْحَلْدَ طَآئِفَةٌ مِّنَ الْـمُؤُمِنِينَ﴿ ﴾ قِيهُلَ ثَلَائَةٌ وَقِيهُلَ ارْبَعَةٌ عَدَدَ شُهُودِ الزِّنَا اَلـزَّانِي لَايَنُكِحُ يَتَزَوَّجُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشُوكَةً الْهُوكُ الزِّنَا اَلـزَّانِي لَايَنُكِحُ يَتَزَوَّجُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشُوكَةً ا وَّ الزَّ انِيَةُ لَا يَنْكِحُهَآ اِلَّا زَانِ اَوُمُشُرِ لَكُ ۚ اَيِ الْمُنَاسِبُ لِكُلِّ مِنْهُمَامَاذُ كِرَ وَّحُرِّمَ ذَٰلِكَ اَيُ نِكَاحُ الزَّوَانِيُ عَلَى الْمُؤُمِنِينَ ﴿٣﴾ الْآخَيَارِ نَزَلَ ذلِكَ لَمَّا هَمَّ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ أَنْ يَتَزَوَّ جُوا بَغَايَا الْمُشُرِكِينَ وَهُنَّ مُوسِرَاتٌ لِيُنْفِقُنَ عَلَيُهِمُ فَقِيلَ التَّحْرِيُمُ خَاصٌ بِهِمُ وَقِيلَ عَامٌ وَنُسِخَ بِقَوُلِهِ تَعَالَى وَٱنْكِحُوا الْآيَامٰي مِنْكُمُ وَالَّذِيْنَ يَرُمُونَ الْمُحْصَنْتِ الْعَفْيِفَاتِ بِالزِّنَا ثُمَّ لَمُ يَأْتُوا بِارْبَعَةِ شُهَدَآءَ عَلَى زِنَاهِنَّ بِرُؤُيتِهِمُ فَاجُلِدُ وُهُمُ آىُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ ثَمْنِيُنَ جَلُدَةً وَّلَا تَقْبَلُوا لَهُمُ شَهَادَةً فِي شِيءٍ آبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفُسِقُونَ ﴿ إِنْ اللَّهِ مَا كَبِيرَةً إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنُ ابَعُدِ ذَلِكَ وَاصْلَحُواْ عَمَلَهُم فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ لَهُمُ قَذُ فَهُمُ رَّحِيتُ ﴿ هِ مَ بِالْهَامِهِمُ التَّوْبِةَ فَبِهَا يَنْتَهِي فَسُقُهُمُ وَتُقُبَلُ شَهَادُ تُهُمُ وَقِيلَ لَا تُقُبَلُ رَجُوعًا بِ الْإِسْتِثْنَاءِ اِلَى الْجُمُلَةِ الْآخِيْرَةِ وَالَّـذِيْنَ يَوْمُونَ أَزُوَاجَهُمْ بِالزِّنَا وَلَـمُ يَكُنُ لَّهُمُ شُهَدَآءُ عَلَيْهِ اللَّا ٱنْفُسُهُمْ وَقَعَ ذَلِكَ لِجَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ فَشَهَادَةُ أَحَدِ هِمْ مُبُتَدَاءٌ ٱرُبَعُ شَهلا تٍ نَصَبٌ عَلَى الْمَصُدَرِ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّدِقِينَ ﴿ ﴾ فِيُمَا رَمَى بِهِ زَوْجَتَهُ مِنَ الزِّنَا وَالْحَامِسَةُ أَنَّ لَعُنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكُذِبِيُنَ ﴿ ﴾ فِي ذلِكَ وَخَبُرُ الْمُبْتَدَاءِ يَدُفَعُ عَنُهُ حَدُّ الْقَذُفِ وَيَدُرَؤُا عَنُهَا الْعَذَابَ أَيُ حَدَّ الزِّنَا الَّذِي تَبَتَ بِشَهَادَاتِهِ أَنُ تَشُهَدَ اَرُبَعَ شَهْدَتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَذِبَيْنَ ﴿ ﴿ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ مِنَ الزِّنَا وَ الْـخَـامِسَةَ أَنَّ غَـضَبَ اللهِ عَلَيْهَآ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّدِقِيُنَ ﴿ ﴾ فِي ذَٰلِكَ وَلَـوُكَا فَضَلُ اللهِ عَلَيُكُمُ عِجْ وَرَحُمَتُهُ بِالسِّتُرِ فِي ذَلِكَ وَأَنَّ اللهُ تَوَّابٌ بِـقَبُولِهِ التَّوْبَةَ فِي ذَلِكَ وَغَيْرِهُ حَكِيبُهُ(﴿﴾ فِيُـمَا حَكَمَ بِهِ فِي ذَلِكَ وَغَيْرِهِ لِبَيَّنَ الْحَقَّ فِي ذَلِكَ وَعَاجَلَ بِالْعَقُوٰبَةِ مَنُ يَّسُتَحِقُّهَا

ترجمه: ..... بيسورت ہے جمے ہم نے نازل كيا اور جمے ہم نے فرض كيا (فسو صلها بالتخفيف وبالتشد يدوونوں طرح استعال ہے۔ کیونکہ جواحکام اس سورت میں نازل ہوئے وہ تعداد میں بہت ہیں ) اور ہم نے اس سورت میں توانین واضح اور صاف صاف نازل کے تاکہ انبیں سمجھ سکو (اور عمل میں سہولت ہو۔ تلہ کے رون میں تا اف ذال میں مرقم ہے۔سب سے پہلا قانون معاشرہ کی ایک بہت بڑی گندگی کورو کنے کے لئے بیہ ہے کہ ) بدکارعورت اور بدکارمر دکوار تکاب زنا کی صورت میں سوسوکوڑے لگاؤ ( حدیث نے بیواضح کر دیا کہ اس قانون کا تعلق غیرشادی شدہ جوڑے سے ہے۔الزانیۃ والزانی پرالف لام المذی کے معنی میں ہے۔نیزیبی مبتداء ہےاور کیونکہ اس کامضمون شرط کا ہے ای لئے خبر ف اجلدو ا پر فا داخل ہوئی۔ گویا کہ سوکوڑے اس وقت لگائے جائیں گے جب زنا پائی جائے۔شوافع کے خیال میں اس سزا کےعلاوہ ایک سال کے لئے جلاوطن بھی کیا جائے گا۔سزامیں بیاضا فیان کے خیال میں سنت سزا سے ثابت ہے۔ نیز اگرغلام سے بیہ بدفعلی غیرشادی شدہ ہونے کی صورت میں پائی جائے تو اس کی سزا پچاس کوڑے ہیں ) دیکھواس سزا کے نفاذ میں ترحم کے جذبہ کے تحت کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہئے ( کہ بالکل ہی سزا نہ دویا کچھ تخفیف کروو) اگرتم اللہ اور یوم آخرت پرایمان رکھتے ہو ( کیمومن قانون اللی کے نافذ ہونے میں کوئی رورعایت جبیں کرتا۔ )

بیارشا دلیعن" لاتساخسند کسم" السنح کارروائی کوٹھیک طور پرانجام دینے کے لئے ہوا۔اوربطورعبرت جب انہیں سزادی جارہی ہوتو مسلمان کو برموقعہ حاضر ہونے کی اجازت ہونی جاہئے (اگر تین جا رمسلمان بھی ہوں تو عبرت پذیری کے لئے کافی ہیں۔ دوسرا قانون جوا بیک طبعی تقاضہ ہے یہ ہے کہ ) زانی زانیہ ہی سے شادی کرے گا یامشر کہ سے اورزانیہ کا میڈان طبیعت زانی یائسی مشر کہ ہی کی جانبہ ہوگا۔رہے اہل ایمان تو وہ اس صورت میں بتقاضہ ایمان یقینا گریز کریں گے۔(بیرقانون .....کندہم جنس باہم جنس پرواز .....کا آئینہ ہے۔ حاصل جس کا یہ ہے کہ میمیلان طبیعت کے مظاہرے ہیں کوئی قانون نہیں۔ آیات اس وقت نازل ہو تمیں جب غیرمہاجرین نے مالدار بدکارعورتوں ہے شادی کرنی جا ہی ، تا کہان کی ریاست ان کے لئے کارآ مدہو۔اس میں اختلاف ہے کہ بیحرمت خاص ہے یاعام اور پھر بيقانون و انسڪ حواالا يامي والي آيت ہے منسوخ ہو گيا۔ تيسرا قانون بيہ که) جو 'بيظن' يا كدامن لز كيوں پرتبمت (زنا) نگا ئیں اور جار گواہ ( بحیثیت عینی ) شاہر پیش نہ کر تکیں تو ان تہست تر اشوں کواسی کوڑ وں کی سز اوی جائے اور پھر ( کسی بھی معاملہ میں )ان کی شہا دت قبول نہ کی جائے۔اس طرح کےلوگ فاسق ہیں۔ ( کیونکہ تہمت اور زیا کی اور کسی پاک دامن لڑکی پر گناہ کبیرہ ہے ) ہاں وہ لوگ جوتو بہ کرلیں اورا پنارو بیہ بھی درست کرلیں تو اللہ تعالیٰ غفور ورحیم ہے۔ ( ان کی افتر اء پر دازیوں کومعاف کر دیں گے اور تو قبق تو بہ وے کران بررحم فرمائیں گے۔

شوانغ کی رائے ہے کہ تو ہرکرنے کے بعد اس کافسق ختم ہوگیا اور ان کی شہادت قبول کی جاسکتی ہے۔ تگرامام ابوصنیفہ "تو بہ کے بعد بھی انہیں شہاوت کا اہل نہیں سمجھتے۔ کیونکہ قرآن نے لاتقبلوالهم شهادة ابدا فرمایا ہے اور او لندائ هم الفاصقون فرما کران کے لئے دائم فسق كااعلان كياي--

چوتھا قانون یہ ہے کہ جوشو ہرا بنی ہیوی پرتہمت زنالگا کیں اور کوئی عینی شاہد نہ ہو بجزان کے (اس طرح کاوا قعہ صحابہ میں کو پیش آیا تفا) تو شو ہراور بیوی کی شہادت ایک دوسرے کے خلاف جارشہا دنتیں ہیں کہ خدا کو گواہ بنا کرکہیں کہ و واپنے الزام زنامیں جو بیوی پرانگایا ہے سچا ہے (بیرچارمر تبد کا بیان گویا چار آ دمیوں کی شہادت ہے ) اور پانچویں مرتبہ یہ کہے کہ اللہ کی لعنت الزام زناعا کد کرنے والے پر۔ اگراس نے جھوٹا الزام لگایا ( جب بیہ بیان ہو چکے گاتو پھرالزام لگانے والے پرتہمت تراشی کی سزا جاری نہیں کی جائے گی )اورعورت پر زنا کی سزا نا فذنہیں کریں گے۔ بشرطیکہ وہ بھی چار مرتبہ یہ کہے کہ شو ہرنے مجھ پرجھوٹا الزام لگایا اور یا نچویں مرتبہ یہ کہے کہ اللہ کا غضب اس پراگراس کاشو ہرالزام زنامیں سچا ہےاور دیکھوا گرخدا تعالیٰ تمہاری پروہ پوٹی کر کےتم پرفضل نےفر ماتا (تو کتنا براہوتا اورکیسی تمہاری رسوئی ہوتی ) وارانٹد تعالیٰ تو بہ کا قبول کرنے والا اور دانا ہے (اگر کسی کوسزا دینے وہ بھی پر حکست قدم ہوگا اور اسی طرح معافی بھی حکمت ہے خالی تبیں )۔

تتحقیق وتر کیب : .... اس سورت کا تام "نور" اس وجدے ہے کہ اس میں لفظ نور آر ہاہے۔ کے منا قبال الله تعالىٰ الله نسود . اس سورت میں عفت اور پا کدامنی نیز پردہ وغیرہ ہے متعلق تفصیلی احکام ہیں۔اس لئے حضرت عمرٌ فرماتے متھے کہ اپنی بچیوں اور عورتون کوسورهٔ نور پژهاؤ به

هذه سورة. هذه کی تفزیرے اس طرف اشاره کرنا ہے کہ بیده مبتداءاور سورة اس کی خبر ہے۔ فوصناها. بعض قراء نے فرض کوراء کی تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے۔جبکہ دوسرے قراء نے راء کوتشدید کے ساتھ پڑھا ہے۔ آیت بینت. مراد میں قوانین ۔امام رازی نے لکھا ہے کہ اس سورت کی ابتداء میں احکام اور سزاؤں کا تذکرہ ہے اور آخر سورت میں دلائل تو حید کے آتے ہیں۔

المزانية والزاني. زانيكوزاني پرمقدم كيا گيا-بياس كئے كها گرعورت باشتنائے جبروقبرتيارند ببوتو زناوا قع بى نه بوسكے گ فشهادة كيمرفوع موني كي تين وجهيس موسكتي بين مشهادة مرفوع موسبتداء موني كي بناء يرعليهم خبر مقدم ومقدر باخبر موخر ے۔ تقدیر عبارت ہوگی۔فشھاد ہ احد ہم کالنہ او و اجبہ ..... دوسری صورت بیے کہ بیخود خبر ہے مبتداء محذوف کی عبارت ہوگی فالو اجب شھادہ احد ہم. تیسری صورت سے کہ یہ فعل مقدر کا فاعل ہے اور عبارت ہوگی۔فیکفی شھادہ احد ہم.

ربط : .....سورهٔ نوریسے پہلےسورهٔ مومنون گزری۔جس کی ابتداء میں فلاح یا ب مونین کی صفات کا تذکرہ تھا۔ان صفات میں

ا یک بڑی خوبی بیذ کرکی گئی ہے۔ و المذین ہم لفر و جھم حافظون کے مومن وہ ہیں جواپی شرمگا ہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔شرمگاہ کی حفاظت یا بالفاظ دیگرعفت و یا کدامنی مرد اورعورت کا ایک جو ہرخصوص ہے۔جس پر اجتماعی و انفرادی زندگی کا صلاح اور معاشرہ کا سدهارموتو ف ہے۔ قیام عفت میں داخلی و خارجی اسباب مفید وموثر ہیں۔ داخلی اسباب یہی ہیں کہ طبعتًا مر داورعورت بدکاری ہے متنفر، حیااورشرافت انسانی کا پیکر ہوں اور خارجی اسباب میں مرداورعورت کاعدم اختلاط خصوصاً پر دہ کا اہتمام تا آ نکہ عورت اپنی آ واز کا بھی بردہ کرے۔اس لئے سورۂ مومنون کے بعد سورۂ نورمتصل آئی۔جس میں اختلاط زن ومرد پرمکمل پایندی بردہ کا تھم،اس کے حدود کا تذکرہ اور تمام مفیدا حتیاطی تد ابیر کامعصل بیان ہے۔

تسمسی عفیفہ پرالزام زناکس قدر بھیا تک ظلم ہےاور پھررسول اللہ ﷺ کے اہل بیت پریفتیج الزام،مزاج اور طبیعت کی طغیانی کا بدترین مظاہرہ تھا۔سیدۃ النساءحضرت عاکشہرضی اللہ عنہا جن کی نسبت ایک طرف حضرت ابو بکرصدیق جیسے تظیم باپ ہے اور دوسری جانب سردار دو جہاں ﷺ ایسے شوہر نامدار ہے ہے اور وہ خودعفت و پاکدامنی کا پیکرمجسم ہیں۔جس کے متعلق کسی دوسرے اقدام کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا ہے۔ گرافسوس ہے کہ منافقین کی دسیسہ کار یوں کاوہ شکار ہو کئیں۔

اى سورة نور مين شان نبوت كوآ شكاراكرت بوے فرمايا كيا تھا۔ لات جسلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا کتم رسول کے بلانے کواپیانہ مجھوجیساتم میں ایک دوسرے کو بلالیتاہے۔

ا \_ سبحان الله! النبی الجلیل کے ساتھ گفتگو میں بھی ان کی جلالت شان کو قائم رکھنے کا حکم ہوا۔ پھر ذراسو چینے کہ بی کے خانوا دہ کے ساتھ وہ نازیباالزام تراشیاں رواہوں گی۔جوایک آ دمی دوسرے آ دمی پربھی نہیں نگاسکتا۔

۳۔سورۂ مومنون میں دلائل تو حید کا انبار لگادیا تھا۔ایک مومن ان دلائل پرغور وفکر کے بعد ایک ذات کا سراغ لگائے گا۔اس سراغ میں كاميا بي است سورة نور ميں جاكر ہوگى ۔ جہال ارشاد ہوا۔اللّه نور السسلوات و الارض كهانتدز مين وه آسان كانور ہے۔ گويا كه دلائل مذکورہ سورۂ مومنون معرف (بہچان کرانے والے) تھے اور سورۂ نور میں معرف ( یعنی اللہ) کا تذکرہ آ گیا۔

س۔ قیام عفت ومعاشرہ کی اصلاح کے لئے نکاح بھی بہت ضروری ہے جو قضائے شہوت کا جائز راستہ ہے۔ یہ پچھ مناسب نہ ہوتا کہ صرف عفت ہی برزوردیتے جلتے اور قیام عفت کے اسباب کا تذکرہ نہ جوتا۔اس لئے سورۂ نور میں و انسک حبو ا الایامی کے ساتھ نکاح کا حکم بھی آ گیا۔مرد کی غربت اور نا داری اے نکاح سے روکتی ہے تو اس پر بھی توجہ فر مائی گئی اور ارشاد ہوا کہ غربت کے اندیشہ سے ترک نکاح نہ کرو۔ خدا تعالیٰ غیب سے تمہاری مددفر مائیں گے۔ پھربھی بعض وہ بدنصیب ہیں کہ جن کی نا دار نیاں انتہا ء کو پیچی ہوئی ہیں۔ ن کے لئے نکائ کا حکم غیر حکیماندا مرہوتا۔انہیں کے بارے میں ارشاد ہوا کہ جن لوگوں کو نکاح کا مقد درنہیں۔انہیں جا ہے کہ

۔ پھرسورہ نور میں دلاکن تو حبیہ ،ا کرام نبوت ، نبی کی مخالفت پر وعیداور سای طرح کے دوسر ہے مضامین زیر گفتگو آئے۔انشا ءاللہ اس ربط کوا گرسمجھ کرمطالعہ کیا گیا تو دونوں سور تمیں معنوی اتنحاد کا مظہر کامل نظر آئیں گی۔

شاك نزول:.....تزندى شريف ميں ہے كەمر تدابن ابوالرحد نامى ايك سحالى رايت كے اوقات ميں مكەسے ممان قيديوں کوخفیہ طور پر مدینے لے آتے ۔ایک رات وہ ای مہم پر روانہ ہوئے اور کے پہنچ کردیوار پھلانگ کرایک باغ میں پہنچے تو وہاں آپ کوعنا ق نا می ایک بدنا معورنت سے نگراؤ ہو گیا۔ جس سے کمی زندگی میں آپ کے تعلقات رہ چکے تھے۔اس نے حضرت مرثد " کو پہچان لیا تو اسے بردی خوشی ہوئی اورانہیں اینے گھرشب باشی کی دعوت دی۔ گرحضرت مرثد ؓ نے یہ کہہ کرا نکارفر مادیا کہا ہے عناق! زیاحرام کردیا گیا ہے۔ جب وہ مایوں ہوگئی تو غصہ میں اس نے شور مجا کر آپ کو پکڑوا دینا جائے۔اس کے شور مجانے پرلوگ جاگ گئے اوران کا تعا قب شروع ہوگیا۔حضرت مرفد تکسی طرح بھا گئے میں کامیاب ہو گئے اور راستہ میں آپ ایک غار میں جھپ گئے۔ جب وہ لوگ تلاش کر کے مایوس ہو گئے تو اپنے گھروں کولوٹ آئے۔ پچھ دیر کے بعد حضرت مرجمہ 'کویقین ہو گیا کہلوگ اپنے اپنے گھروں میں پہنچ کرسو چکے ہوں گے تو آ پٹٹ پھرمکہ کی طرف روانہ ہوئے اور و ہال سے ایک مسلمان قیدی کوہمراہ لے آئے۔ جب حضرت مرعد ؓ مدینے پہنچے تو آنحضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیروا قعدسنا کرعمّاق ہے نکاح کی اجازت طلب کی ۔ کیونکہ عمّاق کی محبت ان کے دل میں اب بھی موجودتھی ۔ آ تحضور بھیان کی ہے بات من کرخاموش رہے۔حضرت مرحد " نے دوبارہ آپ بھیا ہے اجازت طلب کی۔جس پر ہے آیت نازل ہوئی كه المنوانسي لاينكح الا زانية او مشوكة المخ ، كِراً تخضور ﷺ في حضرت مرثدٌ كونخاطب كركفر ما ياكه المصريدٌ زانيه ب نکاح زائی پامشرک ہی کرسکتاتم اس سے نکاح کاارادہ ترک کردو۔

بهآیات حضرت عائشهٔ کی برأت میں بھی ناطق ہیں۔ کیونکہ نبی معاذ الله زنا کارنبیں ہوسکتا کہاس کا میلان کسی بد کارعورت کی طرف ہو۔اس کئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ نبی سے گھر میں کوئی بد کارعورت نہیں آ سکتی۔

اورآ يت واللذين يسرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء النع كاثنان زول بيب كدحفرت باال ابن امية بجهرات عرز نے پر کھیت سے اسپنے کھر پہنچے تو ایک غیر مرد کوا پنی بیوی کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے پایا۔اوران کی گفتگو کو بھی خوب اچھی طرح سنا۔ صبح ہوتے ہی حضرت ہلا لُٹا تخضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا قصہ سنادیا۔ تکران کے پاس کوئی شاہد نہیں تھا جو آ تحضور بھٹے پر بہت شاق گزرا۔اس ہے بل کہ آنحضور ﷺ ہلال بن امیہ "پرحد جاری کریں اوراس کی شہادت کوغیرمعتز تھہرا کمیں۔ حضرت ہلال کیے گئے کہ یارسول اللہ! میری بات آپ ﷺ کی طبیعت پر بہت گراں گزری لیکن واللہ میں سچا ہوں ۔اس میں کسی قتم کا حموث نہیں ہے۔ گرچونکہ بیکوئی مواہ پیش نہیں کر سکتے تھے تو قریب تھا کہ آنخضرت ﷺ ان پر حد جاری کرنے کا حکم فر ماتے استے نیس وحی اترنی شروع ہوئی۔نزول وحی کے بعد آنخصور ﷺ نے حضرت ہلال کی طرف دیکے کرفر مایا کہ اے ہلال! مبارک ہو۔خدا تعالیٰ نے تمہارے لئے نجات کی راہ پیدا فر مادی اور پھر پیظم سنایا۔

﴿ تَشْرِيح ﴾ : الساس سورت كى ابتداء يهال سے كى كئى كه ہم نے اس سورت كونا زل كيا اور إس كے مضامين ومطالب ہم نے مقرر کئے ہیں تو طاہر ہے کہ قرآن تو مکمل خدا تعالیٰ ہی کا نازل کردہ اور اس کے احکام بھی اسی کے مقرر کئے ہوئے ہیں۔ پھریہاں خصوصیت کے ساتھان چیزوں کواپنی جانب منسوب کرنا اس سورت اوراس کے احکامات کی اہمیت کو بتلانے کے لئے۔حدیث میں بھی ہے عورتوں کوسورہ نور کی تعلیم دو کیونکہ اس سورت کے مضامین عورتوں کی عفت ہے متعلق ہیں۔

اوراس کے بعد پھرزنا کی سزابیان کی گئی کہزانی اورزانیہ کوسوسوکوڑے مارے جائیں لیکن آنحضور ﷺنے اس حکم کوغیر شادی شدہ کے لئے مخصوص کردیا کہ اگر کسی عاقل بالغ نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہو ۔لیکن ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی تو سوسوکوڑے ماریے جا ئیں۔اوراگروہ زانی یا زانبیشادی شدہ ہوتو پھراس کی سزاسنگساری ہوگی۔آ نحضور ﷺےاور پھرصحابہ ؒکے دور میں بھی شادی شدہ کی یمی سزار ہی اور مجتہدین امت کا بھی اس پراجماع ہے۔شریعت اسلامی نے شادی شدہ اور غیر شادی شدہ میں جوفرق رکھا، یہاس کی دفت نظری کی علامت ہے۔

آپ خودسو چئے کہ ایک وہ مخص ہے جس کے گھر میں بیوی موجود ہے۔قضائے شہوت کے جائز اور سیجے مواقع حاصل ہیں مگراس

کے باوجود وہ حرامکاری کا مرتکب ہوتا ہے تو بیاس کے حبث باطنی کی علامت ہے اور یہی حال عورت کا ہے تو اس کا بیعل کسی رعایت کا مستحق نہیں۔ای وجہ سےشریعت نے بھی انہیں سنگ ارکر کے مارڈ النے کا تھم جاری کیا اور رہاغیر شاوی شدہ مرداور عورت کا معاملہ تو ان کے ساتھ شریعت کیجھزمی اختیار کرتی ہے۔وہ اس وجہ ہے کہ جوافی کی امنگیں ہیں اور کوئی جائز موقع قضائے شہوت کا اس کو حاصل نہیں ، اب وہ قوت مردی ہے مغلوب ہوکر بیچرکت کرتا ہے۔ اس طرح کنواری لڑکی بدکاری کرالے تو اس کے اس عذر کی وجہ ہے شریعت نے ان کی سزامیں نرمی برتی ۔ کیونکہ ان کا جرم شاوی شدہ کے مقابلہ میں ہاکا تھا۔

اس کے ساتھ میبھی فرمادیا گیا کہ بیسزاشریعت کی مقرر کردہ ہے۔اس میں شخفیف وترحم کاحق کسی کوحاصل نہیں ۔ نیز سز ااعلانیہ طور پر جمع کثیر میں دی جائے تا کہلوگوں کوعبرت ہواوران کے دلوں میں خوف پیدا ہو۔اس کے ساتھ زانی کی رسوائی بھی ہوگی ۔متوقع ہے کہ اس ہے لوگ رک جائیں گئے ۔لیکن اس سزا کا نفاذ اس صورت میں کیا جا سکتا ہے کہ جہاں اسلامی حکومت ہو۔

ارشاو ہے کہ زانید کی طرف وہی متوجہ ہوسکتا ہے جوخو و زانی یامشرک ہو کہ جس کے نز دیک حلال وحرام کا کوئی سوال ہی نہیں ۔اسی طرح زائی کی طرف وہی رغبت کر عمتی ہے جوخود بدچلن ہو۔ نیزمشر کہاور زانیہ ہے نکاح بھی حرام ہے۔مشر کہ ہے جواز نکاح کی تو کوئی صورت ہے ہی نہیں ہے۔البتہ زائیہ سے قانونی طور پرنکاح تو ہوجائے گائیکن عنداللہ تو بہر حال معصیت ہی ہوگی۔

زانی اورزانیہ کی سزابیان کرنے کے بعدان لوگوں کا تذکرہ ہے جود دسروں پرتہمت زنالگائیں اوراسے ٹابت نہ کرعیس توان کی سزا کیا ہوگی؟ارشاد ہے کہاگرکسی نے پاکدامن مرد باعورت پرالزام زنالگایالیکن چارگواہ بیش نہ کرسکا تو اس کی سز ایہ ہے کہ اسے اس کوڑے مارے جائمیں اور ساتھ ہی ہمیشہ کے لئے اس کی گواہی غیرمعتبر قرار دی جائے۔

آ پانداز ہ لگا ئیں کہاسلام نے معاشرہ کی صفائی اور یا کیزگی کائس درجہ اہتمام کیا اور ساتھ ہی مسلم مردوعورت کی عزت کے تحفظ کا کتنا خیال رکھا کہ زنا کے ثبوت کے لئے ایک دونہیں بلکہ چار چار گواہ مقرر کئے اور پھر رہیمی شرط لگادی کہ گواہ چشم وید ہوں اور دوسری طرف عدم جوت کی صورت میں تہمت لگانے والوں کے لئے اس کوڑے سزامقرر کی۔

اس کے بعد فرمایا گیا کہ اگر کوئی مرداینی ہیوی پر بدکاری کا الزام لگائے کیکن اس کے پاس گواہ نہ ہوتو اس سے حلفیہ بیان لیا جائے گا جھے اصطلاح میں لعان کہا جاتا ہے۔اس کی صورت میہ ہوگی کہ گواہ پیش نہ کرنے کی صورت میں قامنی اس ہے تشم کا مطالبہ کرے گااوروہ جا رمر تبہ تھم کھا کریہ کیے گا کہ وہ سچا ہے اور جو بات وہ کہہر ہا ہے وہ حق ہے۔اس کی بیرجا رقسم ہی جارگواہوں کے قائم مقام ہو جا ئیں گی اوریا نبچویں مرتبہ میہ کہے گا کہ اگر وہ جھوٹا ہوتو اس پر خدا کی لعنت ہو۔

شو ہر کے اس بیان حلفی پر بیوی کے او پر حدز تا جاری کر دی جائے گی ۔ کیکن اگر بیوی اس کی تر دیدکر ہے تو وہ بھی اس طرح جا رمر تب قتم کھا کر کہے گی کہاس کا شو ہرجھوٹا ہے اور یا نچویں مرتبہ کہے گی کہا گروہ سچا ہے تو اس کے اوپر خدا کی لعنت ہو۔عورت کے اس بیان حلفی یروہ حد سے تو پچ جائے گی تمراس مرد پرحرام ہوگی۔قاضی ان دونوں کے درمیان تفریق کراد ہے گا۔

پھرساری امت کومخاطب بنا کرفر مایا گیا کہ بیضدا تعالیٰ کافضل وکرم ہے کہ ایسا جامع قانون عطا فر مادیا۔ جس میں ہرایک کی مصلحتوں کی رعایت رکھی گئی ہے۔ورنہ تو شدید پر بیٹانیوں کا سامنا کرنا پڑتا۔

إِنَّ الَّـذِيْنَ جَآءُ وُ بِالْإِفْلِثِ اَسُوءَ الْكِـذُبِ عَـلى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيُنَ رَضِيَ الله تَعَالى عَنْهَا بِقَذُفِهَا عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ مُ حَمَاعَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ قَالَتُ حَسَّانُ بَنُ ثَابِتٍ وَعَبُدُ اللَّهِ ابُنُ اَبَى وَمِسَطَحٌ وَحَمْنَةُ بِنُتُ جَحَشِ **لَا تَحْسَبُوُهُ** أَيُّهَا الْمُومِنُونَ غَيُرَالُعُصَبَةِ شُ**وَّالَّكُمُّ بَلُ هُوَ خَيُرٌ لَّكُمُ** يَاجُرُكُمُ الله بِهِ وَيُطْهِرُ بَرَاءَة عَــاثِشَةَ وَمَــنُ حَاءَ مَعَهَا مِنَهُ وَهُوَ صَفُوَانُ فَإِنَّهَا قَالَتُ كُنُتُ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةٍ بَعُدَ مَا أُنْزِلَ الْحِحَابُ فَفَرَغَ مِنْهَا وَرَجَعَ وَدَنَا مِنَ الْمَدِيْنَهِ وَاذِن بِالرَّحِيُلِ لَيْلَةً فَمَشِينتُ وَقَضَيْتُ شَانِيُ وَٱقۡبَـٰلُتُ اِلِّي الرَّحُلِ فَاِذَا عِقُدِي اِنْقَطَعَ هُوَ بِكُسُرِ الْمُهْمَلَةِ الْقَلَادَةُ فَرَجَعُتُ ٱلْتَمِسُهُ وَحَمَلُوا هَوُدَجِي هُوَ مَا يَرْكَبُ فِيُهِ عَلَى بَعِيْرَى يَحُسَبُونَنِي فِيهِ وَكَانَتِ النِّسَاءُ خِفَافًا إِنَّمَا يَاكُلُنَ الْعُلُقَةَ هُوَ بِضَمِّ الْمُهُمَلَةَ وَسُنْكُونِ اللَّامِ مِنَ الطَّعَامِ أَي الْقَلِيُلِ وَوَجَدُتُ عِقُدِيُ وَجِئْتُ بَعُدَ مَا سَارُوًا فَحَلَسُتُ فِي الْمَنْزِلِ الَّذِي كُنُتُ فِيُهِ وَظَنَنُتُ أَنَّ الْقَوْمَ سَيَفُقِدُ وَنَنِي فَيَرُجِعُونَ إِلَىَّ فَغَلَبَتْنِي عَيْنَايَ فَنُمُتُ وَكَانَ صَفُوانُ قَدْ عَرَّسَ مِنُ وَرَاءٍ الْحَيْشِ فَادَّلَجَ هُمَا بِتَشُدِيْدِ الرَّاءِ وَالدَّالِ أَيُ نَزَلَ مِنُ اخِرِ اللَّيْلِ لِلْإسْتِرَاحَةِ فَسَارَ مِنْهُ فَأَصْبَحَ فِي مَنُزِلِي فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانِ نَائِمٍ أَى شَخْصَةً فَعَرَفَنِي حِيْنَ رَانِي وَكَانَ يَرَانِي قَبَلَ الْحِجَابِ فَاسْتَيْقَظُتُ بِ إِسْتِرُجَاعِهِ حِيْنَ عَرَفَنِيُ أَى قَوُلَةً إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلْيَهِ رَاجِعُونَ فَخَمُّرُتُ وَجُهِيَ بِجِلْبَابِي أَي غَطَّيْتُهُ بِالْمَلَاءَةِ وَاللَّهِ مَا كَـلَّـمَـنِـيُ بِـكَـلِـمَةٍ وَلَا سَـمِعُتُ مِنُهُ كَلِمَةً غَيُرَ اِسْتِرَجَاعِهِ حِيُنَ ٱنَاخَ رَاحِلَتَهُ وَوَطَّى عَلَى يَدِهَا فَرَكِبُتُهَا فَانُطَلَقَ يَقُودُ بِيَ الرَّاحِلَةَ حَتَى آتَيْنَا الْجَيْشَ بَعُدَ مَا نَزَلُوُا مُوْغِرِيْنَ فِي نَحْرِ الظَّهِيْرَةِ أَيُ مِنُ أَوْغَـرَاكُ وَاقِفِيُنَ فِي مَكَانَ وَغُرُفِي شِدَّةَ الْحَرِّ فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ فِيٌّ وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى كِبُرَةً مِنْهُمْ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَبَى بُنِ سَلُولِ إِنْتَهٰى قَوُلُهَا رَوَاهُ الشَّيُخَان قَالَ تَعَالَى لِكُلِّ الْمُرِئِ مِّنْهُمُ آى عَلَيُهِ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ ا**لْإِثْمَ فِي ذَلِكَ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبُرَهُ مِنْهُمُ** أَى تَحْمِلُ مُعَظَّمَه فَبَدَأُ بِالْحَوْضِ فِيْهِ وَاشَاعِهِ وَهُوَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَبَى لَـهُ عَذَابٌ عَظِيُمٌ ﴿ إِنَّ هُـوَ النَّارُ فِي الْاحِرَةِ لَوُ لَا هَلَّا إِذْ حِيْنَ سَـمِـعُتُـمُوهُ ظُنَّ الْمُؤُمِنُونَ وَالْـمُؤُمِنْتُ بِأَنْفُسِهِمُ أَى ظَنَّ بَعُضُهُمْ بِبَعْصِ خَيْـرًا وَقَالُوا هَذَآ اِفَكْ مُّبِينٌ ﴿٣) كِذُبّ بَيْنَ فِيُهِ اِلْتِفَاتُ عَنِ الْخِطَابِ أَيُ ظَنَنْتُمُ آيُّهَا الْعُصْبَةَ وَقُلْتُمُ لَوَّلَا هَلَّا جَآءُ وُ أي الْعُصْبَةُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً \* شَاهَدُوهُ فَـاِذُلَمُ يَأْتُوا بِالشَّهَدَآءِ فَأُولَيُّكَ عِنْدَ اللهِ آىُ نِي حُكْمِهِ هُمُ الْكَذِبُونَ ﴿٣﴾ فِيُهِ وَلَوْ لَا فَنْهِلُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَرَحُمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمُ فِي مَا آفَضَتُمُ فِيهِ آيُّهَا الْعُصَبَةُ آيُ خُضْتُمُ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿ ﴾ فِي اللَّحِرَةِ إِذْ تَلَقُّوْنَهُ بِٱلْسِنَتِكُمْ أَيُ يَرُوِيَهِ بَعُضُكُمْ عَنُ بَعْضٍ وَحُذِفَ مِنَ

الْفِعُلِ اِحَدَى التَّاتَيُنِ وَاِذُ مَنْصُوْبٌ بِمَسَّكُمُ اَوُ بِاَفَضَتُمُ وَتَنْقُولُونَ بِاَفُواهِكُمُ مَّا لَيُسَ لَكُمُ بِهِ عِلْمٌ وَّتَحُسَبُونَهُ هَيِّنًا ۚ لَا إِنُّمَ فِيُهِ وَّهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيُّمٌ ﴿ إِنَّ فِي الْإِنْمِ وَلَوُ لَا هَلَّا إِذَ حِينَ سَمِعُتُمُوهُ قُلُتُمُ مَّايَكُونُ مَايَنَبَغِيُ لَـنَآ اَنُ نَّتَكَلَّمَ بِهِلْذَآ سُبُحنَكَ هُـوَ لِلتَّعَجُّبِ هُنَا هلذَا بُهُتَانٌ كِذُبٌ عَظِيبٌ ﴿١﴾ يَعِظُكُمُ اللهُ يَنَهَاكُمُ أَنُ تَـعُودُوا لِمِثُلِمَ آبَدًا إِنَّ كُنْتُمُ مُّوُمِنِيْنَ ﴿ عُنَّ تَتَعِظُوا بِذَلِكَ وَيُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْأَيْلَتِ ۚ فِي الْآمُرِ وَالنَّهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَامُرُبِهِ وَيَنُهٰى عَنُهُ حَكِيْمٌ﴿ ﴿ فِيُهِ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنُ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ بِاللِّسَانِ فِي الَّذِينَ امَّنُوا بِنِسُبِتَها اِلْيَهِمْ وَهُمُ الْعُصَبَةُ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيُمْ فِي الدُّنْيَا بِالْحَدِّ لِلْقَذُفِ وَٱلْاَحِرَةِ بِالنَّارِ لِحَقِّ اللهِ وَاللهُ يَعُلَمُ اِنْتِفَاءَ هَا عَنْهُمْ هَانَتُمُ آيُّهَا الْعُصَبَةُ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ اللهِ وَاللهُ يَعْلَمُ اِنْتِفَاءَ هَا عَنْهُمْ هَانَتُمُ آيُّهَا الْعُصَبَةُ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَمُونَ ﴿ اللهِ اللَّهُ عَلَمُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهِ عَلَمُونَ اللَّهِ عَلَمُونَ اللَّهِ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَي ﴿ وُجُودَهَا فِيهِمَ وَلَـوُلَا فَـضُلُ اللهِ عَلَيْكُمُ آيُّهَـا إِلْعُصْبَةُ وَرَحْـمَتُهُ وَانَّ اللهَ رَءُ وُفْ رَّحِيْمٌ ﴿ أَنَّ بِكُمْ لَعَاحَلَكُمْ بِالْعُقُوبَةِ

تر جمیہ: ..... جن لوگول نے ایک بدترین افتراء پر دازی کی وہمہیں نے ایک گروہ ہے۔ان کے اس اقدام کواپیے حق میں مصر نہیں بلکہ مفید ہی سمجھو (بیزنا کا الزام تھا جوالعیاذ باللّٰہ ما در ملت حضرت عائشہ رضی اللّٰہ عنہایر چسیا کرنے کی کوشش کی گئے تھی۔ بدشمتی سے اس میں مشہورصحا بی شاعرا سلام حسان بن ثابت مسطح اورحمنہ بنت جحش بعض غلطفہمیوں کی بناء پررئیس المنافقین ابی ابن سلول کے ہمنو ا ہو گئے ۔حضرت عا کشتہ خوداس واقعہ کی تفصیل اس طرح بیان کرتی ہیں کہ وہ آنمحضور ﷺ کی ہمراہی میں غز وہ بنی مصطلق میں تضیں ۔اس سے پہلے پردے کا تھم آچکا تھا۔غزوہ سے فراغت کے بعد مدینہ کی طرف واپسی ہوئی اور قافلہ مدینہ سے قریب تر ہو گیا۔ آخر شب میں آ تحضور ﷺ نے کاروان مجامدین کومدینہ کی سمت روا تھی کا تھم دیا۔حضرت عائشہ قضاء حاجت کے لئے تشریف لے کئیں۔ واپسی پر د یکھا کہ ان کے گلے کا ہارگم ہے۔ وہ اسے تلاش کرنے کے لئے واپس تمیں۔اس عرصہ میں قافلہ روانہ ہوگیا۔حضرت عاکشہ یے ہودج کواونٹ پررکھ دیا گیا۔سوارکرانے والے پیمجھ دہے متھے کہ حضرت عائشہ اس میں ہیں۔ بیز ماند ہوی غربت ونا داری کا تھا۔سیرشکم ہوکر مسی کو کھا نامیسرنہ آتا تھا۔جس کی بناء پرسب لوگ نہایت ہی و بلے پتلے تنصاور حضرت عائشہ " تو خلقة پھی نہایت ہی و بلی تپلی تقیس ۔ بیان کرتی ہیں کہ میں اپنی جگہ بیٹے گئی اور سوچا کہ جب مجھے ہودج میں نہ پائیں گےتو حلاش کرتے ہوئے یہیں آئیں گے۔ جیٹھے جیٹھے

ادھرصفوان جو قافلہ کی روانگی کے بعد اس خیال ہے کہ کسی کی کوئی چیز حجھوٹ نہ گئی ہو۔ میدان دیکھنے بھالنے کی ڈیوٹی پر مامور تھے۔ مہاجرین کی فرودگاہ کوحسب دستورو کی رہے تھے۔انہوں نے جوایک انسان کوسوتے ہوئے دیکھااور کیونکہ حضرت عائشہ کویردہ کے تھم سے پہلے دیکھے تھے سے اس لئے پہچان کر ہا آ واز بلندان الله و انا الیه د اجعون پڑھا۔ جس سے حضرت عائشہ "بیدار ہو کئیں۔خود بیان کرتی ہیں کہ میں نے فورا جا دراوڑ ھالی اور بحلف کہتی ہیں کہند میں ان سے بولی ، نہ وہ مجھ سے بولے مفوان نے اپنااونٹ بٹھا دیا۔ حضرت عا نَشْه " اس برسوار ہو کَنین اور ون چڑھے مجاہدین اور آئے خضور ﷺ کیکٹی گئیں۔بس اتن می بات تھی جسے داستان بنالیا گیا اور اوگول نے لغویات کہدین کرایٹی عافرت خوب برباد کی ۔سب سے زیادہ مفسدانہ کرداراس میں الی ابن سلول کا تھا۔

اس قصہ میں جس نے جتنا گناہ کمایا اور وہ تخص جوسب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہاتھا شدید عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ابیا کیوں نہیں ہوا (لیتن ہوتا بیرچا ہے تھا کہ) جب اس طرح کی باتیں سن رہے تھے تو ایک دوسرے کے ساتھ اہل ایمان حسن طن سے کام لیتے اور بر ملا کہہ دیتے تاکہ بیکھلی تہت ہے اور بیر کیوں نہیں کیا گیا ( یعنی کرنا جاہئے تھا ) کہ اینے اس الزام کے ثبوت میں جار گواہیاں پیش کی عا تنگ - جب مطلوبه گواهیال نهیں بین تو پھر بیالزام و بینے والاعنداللہ <u>کھلے جموٹے ہیں</u>۔ادریہ تو خدا کافضل ہو گیا اور ہی کی رحمت تھی ورنہ جو کچھتم نے کہا سنااس پرشہیں عذاب آخرت کامزہ چکھنا پڑتا ( کیا لغویت ہے ) کہ بلاشحقیق ہائتے جلے جارہے ہواور جو پچھ بک ر ہے ہواس کی حقیقت حال کا تنہیں علم تک نہیں اور پھر ریجھی سمجھ رہے ہو کہ تمہارا میہ پاپ کوئی بڑا یا پٹہیں۔ حالانکہ اللہ کے یہاں یہ بہت بڑا پاپ ہے اور تم نے جب اسے سنا تھا تو یہ کیوں نہ کہد دیا کہ ہم کیسے ایس بات مندسے نکالیں (جو کہ ہمارے لئے کسی بھی طرح مناسب نہیں )نعوذ باللہ بیتوسخت بہتان ہے۔اللہ تمہیں بخت نفیحت کرتا ہے(اورمنع کرتاہے) کہ اس تئم کی حرکت بھی مت کرنا۔اگرتم صاحب ا يمان ہوا دراللہ تم ہے صاف احام بيان كرتا ہے۔خدا تعالىٰ براعلم وحكمت والا ہے (اس كاكوئى فعل غير حكيمان نہيں ہوتا )يقينا جو لوگ جاہتے ہیں کہمونین کے درمیان بے حیائی کا چرچار ہےان کے لئے در دنا ک سزاد نیااور آخرت میں بھی ہے( دنیا میں بصورت صد قذ ف اوراً خرت میں جہنم )اورالٹدتو جانئا ہےاورتم نہیں جانتے اوراگریہ بات نہ ہوتی کہتم پرالٹد تعالیٰ کلافضل وکرم ہےاوریہ کہ الٹد تعالیٰ براشفیق ہے، برارحیم ہے ( تو تم بھی عذاب ہے نہ بچتے )

شان نزول: ..... بيآيات حضرت عائشه كي برأت ميں نازل ہوئي ہيں۔ جبكه منافقين نے ان برتبهت زنالگادي اور بھولے بھالے پچھمسلمان بھی اس میں شریک ہو گئے۔قریباً ایک ماہ تک اس طرح کی افواہیں اڑتی رہیں لیکن اس سلسلہ میں خدا تعالیٰ کی طرف ہے کوئی ہدایت یا حضرت عائشہ کی برأت میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔جس ہے آنحضور ﷺ کوشدید تکلیف پینچی اورحضرت عائشہ کی طرف سے بدیگانی برحتی گئی۔ دوسری طرف جب عائشہ " کو واقعہ تفصیل سے معلوم ہوا تو وہ بہت رنجیدہ ہوئیں اور بہت بڑے صدے میں مبنلا ہوکئیں۔جس پر بیآیات نازل ہوئیں اورحضرت عائشہرضی اللہ تعالیٰ عنہا کی براُت کی گئی۔

﴿ تشريح ﴾ : ..... تخضرت على عادت مباركه هي كه جب بهي آپ الله سفر مين تشريف له جات تو اپن از واج مطہرات کے نام کی قرعہ اندازی کرتے۔قرعہ میں جس کا نام نکلتا ،انہیں آپ ﷺ اپنے ساتھ بفر میں شریک رکھتے۔ ۲ ہجری میں جب آپ ﷺ غزوہ بن مصطلق کے لئے روانہ ہوئے تو حضرت عائشہؓ پ کے ہمراہ تھیں۔واپسی میں ایک جگہ آپ ﷺ نے قیام فرمایا وار آ خرشب میں قافلہ کور دائلی کا تھم دیا۔ وہ لوگ جوحضرت عائشہ سے ہودج کے اٹھانے پر مامور تھے۔انہوں نے پیمجھ کرحضرت عائشہ ا اس میں موجود ہیں ہودج کواٹھا کراونٹ پررکھ دیا۔انہیں اس کااحساس بھی نہ ہوا کہ ہودج خالی کیونکہ حضرت عائشہؓ کیک تو تکسن تھیں دوسر بنهایت بلکی پیملگی ۔ تو جب آپ کا مودن اٹھا کراونٹ پرر کھ دیا گیا اور قافلہ روانہ ہو گیا۔حضرت عاکشہ جو قضائے حاجت کی غرض ے جنگل گئی ہوئی تھیں ،ا تفاق سے وہاں آ پ کے مسلے کا ہار کھو گیا۔ جسے ڈھونڈ نے میں ان کو کافی تا خیر ہوگئی۔ جب آ پ واپس آ سمیں تو و یکھا کہ قافلہ روانہ ہو چکا ہے۔جس ہے آپ بہت پر بیثان ہوئیں۔ مگریہ ہوچ کر کہ جب جھے ہودج میں نہیں یا نئیں سے تو تلاش کرنے کے لئے کسی نہ کسی کواس جگہ ضرور بھیجا جائے گا اور آپ وہیں جا دراوڑ ھا کر بیٹھ کئیں۔ بیٹھے بیٹھے نیند آھٹی۔حضرت صفوان جن کی ڈیونی بیتھی کہوہ قافلہ ہے بچھ فاصلہ پر رہیں۔ تا کہا گرلوگوں کی کوئی چیز جھوٹ گئی ہویا راستہ میں گرگئی ہوتو وہ اس کی خبر کیری رکھیں۔وہ جب قریب آئے تو کسی کوسوتا ہوا دیکھی کرچونک پڑےاورغورہے دیکھنے پرانہوں نے حضرت عائشہ کو پہچان لیا۔ کیونکہ پر دہ کاحکم نازل ہونے

ے بل آپ نے حضرت عائشہ کو و کیچرکھاتھا۔ انہوں نے زورے انسا لیلنہ و انسا الیہ راجعون پڑھا۔ جس سے حضرت عائشہ کی آ نکھ کل گئی۔آپ فوراً اٹھیں اور جیا در کیبیٹ کر بیٹھ کئیں۔حضرت صفوانؓ نے اپنااونٹ بٹھایا اورحضرت عائشہ اس پرسوار ہو کئیں اس کے بعد حضرت صفوان ؓ اونٹ کانگیل پکڑ کرروانہ ہو گئے اور مجھ دیر میں قافلہ ہے جا سلے۔ بات صرف انتی تھی ۔ مگر مدینہ جہاں کے منافقین بھی بہت تھے،ان کے پیردارعبداللہ بن ابی کوایک موقعہل گیا۔اس نے اپنی خباشت سے اس میں خوب حاشیہ آرائی کی اور طرح طرح کی باتیں اڑا تمیں۔ بدسمتی سے چندساوہ لوح مسلمان بھی اس کے فریب میں آ گئے۔مثلاً حسان ؓ بن ٹابت،حضرت مسطحؓ اور حمنہ ؓ بنت جش ۔اور وہ بھی ان کے اس برو پیگنڈ ہے میں شریک ہو گئے ۔لیکن عام مسلمانوں کواس ہے شدید ترین نکلیف ہوئی اور بردارنج ہوا۔ آ تحضور کی کوجس قدر تکلیف پینچی ہوگی وہ تو بیان بھی نہیں کی جاسکتی۔ مدینہ کی گلیوں میں اس کے چرہے ہوتے رہے۔ اس دوران • آنحضور ﷺ تفتیق تفتیش میں لگےرہے۔لیکن اس طرح کی کوئی بات ہاتھے نہاگ سکی جس سے پیٹا بت ہوتا کہ واقعتا حضرت عا کشہ ہے اس طرح کا کوئی فعل بدسرز د ہوا ہے۔ مگراس کے باووجود حضرت عائشہ ؓ کے بیان کےمطابق آ تحضور ﷺان سے کافی کشیدہ رہتے۔ یہاں تک کہ ایک مہینہ کے بعد قرآن میں ان کی برأت کی تمی اور آنحضور ﷺ اورمومنین کوسلی دی گئی کہ اس بدنا می کا پچھ خیال نہ سیجئے۔ اس کا پھیلانے والاتو رئیس المنافقین ہے۔اورمسلمانوں میں ہے صرف تین حضرات اپنے بھولے بن کی وجہ ہے اس میں شریک ہو گئے تھے۔جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

جب بیرحاد شہیں آیا تھا آ ہے ﷺ مضرت عائشہ سے بہت کشیدہ رہتے اور قریب بھی نہیں جاتے تھے۔ایک دن آ ہے ﷺ حضرت عائشہ کے مکان پرتشریف لے محکے اورانہیں تھیجت کررہے تھے۔ ساتھ ہی حقیقت حال معلوم کرنے کی کوشش کررہے تھے اس ووران میں بیآیات نازل ہوئیں اور آپ ﷺ نے خوشخبری حضرت عائش ہے کوسنا دی۔

حسنِ طن: .....اس کے بعد قر آن نے اپنے ماننے والوں کواس کی تعلیم وی ہے کہ جب بھی مسلمانوں سے متعلق کوئی روایت معلوم ہوتو پہلے حسن ظن سے کام لینا جا ہے تاوقتنکہ اس کے خلاف کوئی شہادت یا ثبوت نہ مل جائے۔سوچنا جا ہے کہ جب عام مسلمانوں کے متعلق ارشاد ہےتو حضرت صدیقتہ ؓ سےتو دیسے بھی حسن ظن رکھنا جا ہے تھااوراب جب کے قرآن نے ان کی برأت میں شہادت دے دی پھرتو شک وشبہ کی کوئی مختجائش ہی ہاتی نہیں رہی۔اب حضرت عائشہ می عصمت میں شک کرنا قرآن میں شک کرنے کے ہم معنی ہوگا۔

فقہاء نے کہا ہے کہا گرچہ یہاں امر کا صیغتہیں ہے۔لیکن ریکلمہتمنا امرہے بھی زیادہ موکد ہے۔لہذا مومن کے لئے ضروری ہے کہ جب کسی کی برائی ہےاوراس کا کوئی ثبوت یااس پر کوئی معتبرشہادت نہ ہوتوحسن ظن سے کام لیتے ہوئے اس پریفین نہ کرنا جا ہے۔ اسی طرح صوفیائے نے کہاہے کہ خبروں میں احتیاط و تحقیق سے کام لینا جا ہے۔

بھرفر مایا گیا کہا ثبات زنا کے لئے جارچیٹم دیدگواہوں کا ہونا ضروری ہےتو اگر بیلوگ سیچے ہیں تو پھر جارگواہ کیوں نہیں چیش کرتے۔ ان کا گواہوں کا بیش نہ کرنا خودان کے کا ذہبہونے کی علامت ہے۔اس کے بعدان لوگوں کو جومومن تھے کیکن اپنی نادانی وسادگی کی وجہ ے اس فریب میں مبتلا ہو گئے تھے۔انہیں خطاب کیا گیا کہ کسی یا کدامن مومنہ پرتہمت لگانا شدیدترین معصیت ہے۔ چہ جائیکہ زوجہ رسول ﷺ پرِزنا کاالزام لگایا۔ یہ خوفناک متم کی مغصیت تھی۔اگر خدا تعالیٰ اینے فضل وکرم سے تنہیں تو آبہ کی تو فیق نہ دیتا اور آخرت میں تمهارے ایمان کی وجہ سے معاف نہ کر دیتا تو سخت ترین عذاب میں جتلا ہو جاتے۔

بھر فر مایا گیا کہتم لوگوں نے جس وفت حضرت صدیقہ سے متعلق بیسنا تھا تو جبرت اس پر ہے کہتمہارے قلوب نے اے قبول کس

طرح کرلیا۔ تامل و تذبذب تو الگ رہا ہنتے ہی فورا اسے قبول کرنے ہے انکار کر دینا جا ہے تھا اورخبروار رہوم دیکھو! اس طرح کی کوئی حرکت نہ ہونے پائے اور اس فقدرتی برأت کے بعد بھی جولوگ اس گندے تذکرے کو باقی رکھنا جا ہے ہیں وہ دروناک عذاب میں مبتلا

لبعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہا گرچہ آیت میں اشارہ اسی خاص واقعہ کی طرف ہے، کیکن اس آبیت کےمصداق وہ لوگ بھی ہوں کے جومسلمانوں کے کسی بھی معاشرے میں گندی روایتوں کا چرچا کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں بھی ہے کہ: '' بندگان خدا کوایذاء و تکلیف نه دیا کرواوران کی پوشیده با تون کوشٹر سلنے کی کوشش نه کرواور جوشخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب کومعلوم

کرنے کی کوشش کرے گا ہے خدا تعالیٰ اتنار سوا کرے گا کہ اس کے گھر والے بھی اس ہے نفرت کرنے لگیس گے۔'' ، يَاكَيُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰ تِ طُرُقِ الشَّيُظٰنِ آَىٰ تَزَيِيْنِهِ وَمَنُ يَتَّبِعُ خُطُوٰ تِ الشَّيُطْنِ فَإِنَّهُ آي المُتَّبَعُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ آي الْقَبِيُحِ وَالْمُنُكَرِّ شَرُعًا بِإِبَّاعِهَا وَلَوْلَا فَضُلُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ مَازَكَى مِنْكُمُ أَيُّهَا الْعُصُبَةُ بِمَا قُلُتُمُ مِنَ الْإِفِيكِ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا أَى مَاصَلَحَ وَطَهَرَمِنُ هَذَا الذُّنْبِ بِالتَّوْبَةِ مِنْهُ وَّ لَلْكِنَّ اللهُ يُزَكِّى يُطَهِّرُ مَنْ يُشَاءُ مِنَ الذَّنْبِ بِقَبُولِ تَوْبَتِهِ مِنْهُ وَاللهُ سَمِيْعٌ لِمَا قُلْتُمْ عَلِيُمْ (٣) بِمَا قَـصَدُتُهُ وَكَلا يَأْتَلِ يَحْلِفُ أُولُوا الْفَصُلِ آَىُ آصَحَابُ الْغِنْي مِـنُكُمُ وَالسَّعَةِ آنَ لَا يُتُؤْتُوا أُولِي الْقُرُبِي وَالْمَسْكِيْنَ وَالْمُهَاجِرِيْنَ فِي سَبِيْلِ اللهِ نَزَلَتُ فِي آبِيُ بِكُرٍ حَلَفَ إِنْ لَا يُنْفِق عَلَى مُسْطَحِ وَهُـوَابُـنُ خَـالَتِهِ مِسْكِيُنٌ مُهَاجِرٌ بَدُرِيٌ لِمَا خَاضَ فِي الْإِفْكِ بَعُدَ أَنْ كَانَ يُنُفِقُ عَلَيْهِ وَنَاسٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَقُسَمُ وَا أَنْ لَا يَتَصَدَّقُوا عَلَى مَنُ تَكُلُّمَ بِشَيْءٍ مِنَ الْإِفْكِ وَلَيَحْفُوا وَلَيَصْفَحُوا عَنْهُمُ فِي ذَلِكَ ٱلَّا تُحِبُّوُنَ أَنُ يَغُفِرَ اللهُ لَكُمُ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾ لِـلُمُؤُمِنِيُنَ قَالَ اَبُو بَكْرِ بَلَى اَنَا أَحِبُ اَنْ يُغْفِرَ اللهُ لِيُ وْرَجَعَ اِلَّى مَسُطَحَ مَاكَانَ يُنْفِقُهُ عَلَيْهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَرُمُونَ بِالزِّنَا الْمُحْصَنَاتِ الْعَفَائِفَ الْعَلِمُكِ عَنِ الْفَوَاحِسْ بِأَنْ لَايَقَعَ فِي قُلُوبِهِنَّ فِعُلُهَا الْمُؤْمِنْتِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ لَعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ وَلَهُمُ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿٣٣﴾ يَوُمَ نَاصِبُهُ الْإِسْتِقُرَارُ الَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ لَهُمُ تَشْهَدُ بِالْفَوْقَانِيَةِ وَالتَّحْتَانِيَةٍ عَلَيْهِمُ الْسِنَتُهُ مُ وَايُدِ يُهِمُ وَارْجُلُهُمُ بِمَا كَانُوا يَعُمَلُونَ ﴿ ٣﴾ مِن فَول وَفِعُل وَهُوَ يَوْمَ الْقِيَمنة يَوْمَثِذٍ يُّوَقِيْهِمُ اللهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ يُحَازِيُهِمُ حَزَاءَهُ الْوَاحِبُ عَلَيْهِمُ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿٣﴾ حَيُثُ حَقَّقَ لَهُمْ جَزَاءَهُ الَّذِي كَانُوا يَشُكُونَ فِيُهِ مِنْهُمُ عَبُدُ اللَّهِ ابْنُ أَبَيّ وَالْمُحَصِّنْتُ هُنَا أَزُوَاجُ النَّبِيُّ صَـلَـى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُذَكِّرُ فِي قَذُفِهِنَّ تَوْبَةً وَمَنُ ذَكَرَ فِي قَذَفِهِنَّ أَوَّلَ سُورَقِ التَّوبَةِ غَيْرُ هُنَّ ۖ ٱلْحَبِيتُتُثُ مِنَ النِّسَاءِ وَمِنَ الْكَلِمْتِ لِلْخَبِيُّثِينَ مِنَ النَّاسِ وَالْخَبِيُّثُونَ مِنَ النَّاسِ لِلْخَبِيثُث مِمَّاذُكِرَ وَالطَّيِّبَاتُ مِمَّا ذُكِرَ لِلطَّيِّبِينَ مِنَ النَّاسِ وَالطَّيِّبُونَ مِنْهُمُ لِلطَّيِّبِاتِ مِمَّاذُكِرَ أَيِ اللَّا ثِقُ بِالْخَبِيُثِ مِثْلُهُ وَبِالطَّيّبِ

مِثْلُهُ أُولَئِكَ الطَّيِّبُونَ وَالطَّيِّبَاتُ مِنَ النِّسَاءِ وَمِنْهُمْ عَائِشَةُ وَصَفُوالُ مُبَرَّءُ وَنَ مِمَّا يَقُولُونَ أَيْ الْخَبِيْثُونَ وَالْخَبِيْثَاتُ مِنَ النِّسَاءِ فِيُهِمُ لِلطَّيِّبَيْنَ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ النِّسَاءِ مَّغُفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيْمُ ﴿٢٠﴾ فِي الُحَبَّةِ وَقَدِ افْتَحُرَتُ عَائِشَةُ بِأَشْيَاءٍ مِنْهَا أَنَّهَا خُلِقَتَ طَبِبَّةٌ وَوُعِدَتَ مَغُفِرَةٌ وَرِزُقًا كَرِيْمًا

ترجمهه: ..... اے ایمان والواتم شیطان کے قدم بقدم مت چلو، جوشیطان کی اتباع کرتا ہے تو وہ اس کو ہری ہا توں اورشرعاً منع کردہ چیزوں کی راہ پر ڈال دیتا ہےاورا گرخدا تعالیٰ کاتم پرتضل اور ثمت نہ ہوتی تو ( تہمت تراش گروہ میں ہے ) بھی بھی وہ کسی کو یا ک نہ کرتا (اوراس سلسلہ میں توبیجھی بےسودر ہتا) کیکن ہات ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو جا ہیں ( توبہ قبول کر کے گنا ہوں ہے ) یا ک کرویں اور الثدنغالي سب مجھ سننے والے اور جاننے والے ہیں (آ وربیجی سنو کہ ) مالیدارا در دولت منداس کا عہد نہ کریں کہ د ہ رشتہ دارا ورمسکینوں کو یا اللہ کی راہ میں ججرت کرنے والوں کو پچھونہ دیں مے ( خاص خطاب حضرت ابو بکرصد این " سے ہے جوحضرت مسطح" کی کفالت فر ماتے ہتھے۔ بیان کے خالہ کےلڑ کے اور ضرورت مندمہا جرین میں ہے تھے۔لیکن بدسمتی ہے۔حضرت عائشہ "پرتہمت تراشی میں شریک ہو گئے تنے اور کچھد دسرے صحابہ " نے بھی صورت حال ہے متاثر ہو کرعہد کیا تھا کہ اس واقعہ میں شریک لوگوں کو مالی امداو ہے محروم کر دیں گے ) انہیں معاف کرد داوران ہے درگز رکر و کیاشہیں یہ پہندنہیں کہ خدا تعالیٰ تم کومعاف فر مائے (اور یقیناً یہ پہند ہے تو پُھرتم بھی دوسروں کی غلطیوں کومعاف کرو) خدا تعالیٰ بڑے بخشنے والے،رحم کرنے والے ہیں۔(ان آیات کے نزول پرحضرت ابو بکڑ بول اٹھے کہ میں خدا تعالیٰ ہے اپنی نغزشوں کی معافی جا ہتا ہوں اور منظم کی بدستور مدد کرنے گئے ) جولوگ یا کدامن اور بھولی بھالی بیبیوں پر درآ نحالیکہ وہ مسلمان ہیں تہمت تراشی کرتے ہیں توان پر دنیااورآ خرت میں لعنت اوران کو بہت بڑے عذاب سے سابقہ پڑے گا۔جس ذن (یہو میا منصوب ہے است قب کی وجہ ہے یعنی بدستوراس عذاب میں مبتلار ہیں گے۔وہ دن ایسا خوفناک ہوگا کہ )ان کے کرتو ت کی شہادت خودان کی زبا نیں اور ہاتھ یا وَں دیں گے (اور جب ایساہوگا ) تو خدا تعالیٰ بھی ان کے کرتو ت کا بھر پور بدلہ دے گااور جان لیویں گے کہ الله تعالی حق پسنداورحق کاانکشاف کرنے والے ہیں (یہی وجہ تو ہے کہ حق میں شک کرنے والے جیسے عبدالله ابن ابی وغیرہ تھے ان کے سا ہنے حق کھول دیا اور پا کدامن بیبیوں ہے مرادیہاں از واج مطہرات ہیں۔ان آیات میں اس کا کوئی ذکر نہیں کہ حضرت عا کشٹر پر بہتان تراثی کرنے والوں کومعاف کردیا گیا تھا۔ رہا سورہ توبہ میں معافی کا تذکرہ۔ وہ دوسری بیبیوں پر تہمت تراثی کے بارے میں ہے۔اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ عا کشہ صدیقہ " پرتہمت تراشی ایسا بدترین گناہ تھا جس کی معافی نہیں اور طے شدہ بات سے ہے کہ ) بدکار عورتیں برے مردوں کے لئے اور برے مرد پانی عورتوں کے لئے اور پا کیزہ خصلت پیبیاں پا کیزہ صفات مردوں کے لئے اور پا کہازمرد یا کدامن عورتوں کے لئے منتخب کئے گئے ہیں (پھرآ نحضور ﷺ کے نکاح میں کوئی بدکار کیسے آسکتی ہے) بدر یا کدامن بی بی بیٹی عائشاً وریہ یا کمباز مردیعن صفواتؓ ) بالکل بری ہیں۔اس تہمت سے جوان پر باندھی گئی۔ان کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے مغفرت ہے اور عمده رزق ( جنت میں عائشہ صنی اللہ عنہا چند چیز وں پر ہمیشہ فخر فر ماتی تھیں ۔ایک پیرکہ میں یا ک نہاد ہوں اور پیرکہ مجھے ہے مغفرت ورزق کریم کاوعدہ کیا گیاہے)

شان نزول: ..... آیت و لا بساتسل او لسواالفضل منکم النع حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عند کے بارے میں نازل ہوئی ہے جبکہ انہوں نے حضرت منطع کاوہ وظیفہ بند کر دیا جووہ حضرت عائشہ پرتہمت لگانے سے پہلے ان کو دیا کرتے تھے۔ تفصیل بیہ ہے کہ حضرت عائشۃ پر جب منافقین نے تہمت لگائی تواپنی سادگی وبھو کے پن میں حضرت منطح سمجھی اس میں شریک

ہوگئے۔جوحضرت صدیق اکبڑ کے خالہ زاد بھائی تتھاورغیرمہاجر تتھے۔ان کی کفالت حضرت صدیق اکبڑ ہی کیا کرتے تتھے۔ جب حضرت عائشتگی براُت میں آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو بمرصدین ؓ نے شدت ناراضگی میں ان کاوہ وظیفہ بن کر دیا جووہ انہیں دیا كرتے تھے۔اى پرية بت نازل ہوئی۔

﴾ تشریک ﴾ : .....ارشاد ہے کہا ہے لوگو! شیطان کے نقش قدم پرمت چلو۔ وہ تو بے حیائی ، بدکاری اور برائی کے رائے بتا تا ہ،اس کئے اس کے وسوسوں سے بیخے کی کوشش کرو۔ پھر کہا گیا کہ اگر خدا تعالیٰ کافضل وکرم نہ ہوتو تم میں ہے کوئی بھی شرک و کفر ہے تہیں نے سکتا تھا۔ بیتو اس کا بہت برا احسان ہے کہ وہ تمہیں تو یہ کی تو فیق عطا فریا تا ہے اور اس طرح پر تمہیں یاک وصاف بنا دیتا ہے۔ خدا تعالی جے جا ہے راہ ہدایت عطا فر مادے اور جسے جا ہے ہلا کت میں مبتلا کردے۔ وہ جا نتاہے کہ کون مستحق ہدایت ہے اور کیے اس کی ضلالت وممرابی میں مبتلار ہے دیا جائے۔

پھر حضرت ابو بکڑ کوحضرت مسطح " کا وظیفہ شدت نارانسگی میں بند کردینے پرمخاطب بنا کرایک عام بات بیان کی گئی کہتم میں ہے جو صاحب مقدرت ہیں اورصدقہ وخیرات کرنے والے ہیں،انہیں اس بات کی تئم نہ کھانا چاہئے کہ وہ اپنے رشتہ داروں ہمسکینوں اور مہاجروں کی کوئی مدد نہ کریں گے۔

مزیدتوجہ دلانے کے لئے فرمایا گیا کہ اگران ہے کوئی قصور ہو گیا ہویاان ہے کوئی تکلیف پینچی تو معاف کر دینا جا ہے۔ یہ بھی خدا تعالیٰ کالطف وکرم ہے کہ وہ اپنے بندوں کو نیکی اور خیر ہی کا تھم دیتا ہے۔ گویا ان آینوں میں بندوں کواس کی تلقین کی گئی کہ جس طرح وہ جا ہتے ہیں کہان کی خطا نمیں اور قصور معاف کردیئے جا نمیں ای طرح انہیں جا ہے کہ وہ دوسروں کی تقصیروں ہے درگز رکری<u>ں</u>۔

بدترین جرم: .... ارشاد ہوا کہ جو نیک اور پا کدائن مورتوں پرتہمت لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں خدا تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہیں۔ جب عام عورتوں مومنہ پرتہمت لگانے والوں کی بیسزا ہےتو خودسو چنے کہ حضرت عائشہ پرالزام زنالگانے والوں کی کیاسزا ہوسکتی ہے۔ نیز بعض کو گول کی میدرائے ہے کہ میر آیت حضرت عائشہ سے متعلق ہے اور عام مومنہ عورتوں کے بارے میں وہ آیت ہے جس میں کہا گیا کہا گرکسی نے یا کدامن عورت برتبہت لگائی اور جارگواہ نہ پیش کر سکا تو اس پر حدفذ ف جاری کی جائے گی۔ لیکن دوسر ہے مفسرین کی رائے یمی ہے کہ میآیت عام ہے۔اس میں کوئی تخصیص نہیں۔

کا فروں کے سامنے جب ان کی بداعمالیاں پیش کی جائمیں گی تو وہ صاف انکار کر جائمیں سے۔اوراپی بے گناہی بیان کرنے قلیس گے۔اس وفت خودان کے اعضاءان کے خلاف شہادت دیں گے۔زبان کہدا تھے گی کہاس نے میرے ذریعہ فلاں فلاں کفرقولی کئے ہیں۔ای طرح ہاتھ پیربھی کہنے کئیں کہاس نے میرے ذریعہ فلاں فلاں عملی گناہ کئے ہیں۔اس دن خدا نعالیٰ اس کے کئے ہوئے کا پورا بدلہ دیں گے۔اس وقت انہیں احساس ہوجائے گا کہ خدا تعالیٰ صاحب عدل ہیں۔ظلم سےان کا دور کا بھی واسطہ بیں اور پھریدا پی نجات ے بالکل مایوں ہوجا نیں گے۔

پھرارشاد ہوا کہ آنخصور ﷺ جو پاک وطیب ہیں ، میمکن نہیں کہ ان کے نکاح میں کوئی ایسی عورت آئے جو بد باطن و بدکر دار ہو خبیثہ عور تیس ضبیث مردول کے لئے ہی لائق ہوسکتی ہیں۔اس لئے فر مایا گیا کہ بیلوگ ان تہمتوں سے پاک ہیں جو منافقین واسلام وشمن حضرات لگار ہے ہیں اور ان منافقین کی بدکلامیوں سے جوانہیں اذبیت اور تکلیف پہنچ رہی ہے وہ ان کے لئے مغفرت اور بلندی در جات

يَّاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَدُخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمُ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا أَيْ تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى ·ٱ**هُلِهَا ۚ فَيَـقُولُ الْوَاحِدُ ٱلسَّلَامُ عَلَيْكُمُ ٱ ٱدْخُلُ كَمَا وَرَدَ فِيُ حَدِيُثٍ <b>ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمُ** مِنَ الدُّخُولِ بِغَيْرٍ اِسُتِيٰذَان لَعَلَّكُمُ تَذَكَّرُونَ ﴿ ٢٤﴾ بـإِدُغَام التَّاءِ النَّانِيَةِ فِي الذَّالِ خَيْرِيَتَهُ فَتَعَلَمُونَ بِهِ فَالِنُ لَمُ تَحِدُوا فِيهَآ آحَدًا يَاذَنُ لَكُمُ فَلَا تَـدُخُـلُوْهَاحَتَّى يُؤُذَنَ لَكُمُ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ بَعُدُ الْإِسْتِيدُان ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَيِ الرُّجُوُ عُ **أَزُكُى أَ**ى خَيُرٌ **لَكُمُ مِنَ الْقُعُودِ عَلَى الْبَابِ وَاللّهُ بِهَا تَعْمَلُونَ مِنَ الدُّخُولِ بِإِذُن وَغَيْرِ** إِذُن عَلِيُهُ ﴿ ﴿ فَيُحَازِيُكُمُ عَلَيْهِ لَيُسَ عَلَيُكُمُ جُنَاحٌ أَنُ تَدُخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسُكُونَةٍ فِيُهَا مَتَاعٌ أَيُ مَنُفَعَةٌ لَكُمُ بِاسْتِكْنَانِ وَغَيْرِهِ كَبُيُوتِ الرُّبُطِ وَالْحَانَاتِ الْمُسْبِلَةِ وَاللَّهُ يَعُلَمُ مَا تُبُدُونَ تُظُهِرُونَ وَمَا تَكُتُمُونَ ﴿٣٩﴾ تُنخفُونَ فِي دُخُولٍ غَيْرِ بْيُوتِكُمُ مِنْ قَصْدِ صَلَاحِ أَوْ غَيْرِهِ وَسَيَاتِي أَنَّهُمُ إِذَا دَخَلُوا بُيُونَهُمْ يُسَلِّمُونَ عَلَى ٱنْفُسِهِمُ قُلُ لِللَّمُوَمِنِينَ يَغُضُوا مِنْ أَبُصَارِهِمُ عَمَّا لَايَحِلَّ لَهُمُ نَظُرُهُ وَمِنَ زَائِدَةٌ وَيَحْفَظُوا فُرُوْجَهُمُ عَمَّا لَايَحِلُّ لَهُمْ فِعُلَّهُ بِهَا ذَٰلِكَ أَزْكُى أَىٰ خَيْرٌ لَهُمُ أِنَّ اللهَ خَبِيُـرٌ أَبِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣﴾ بِالْابُصَارِ وَالْفُرُوجِ فِيُجَازِيُهِمُ عَلَيْهِ وَقُلُ لِللَّمُؤُمِناتِ يَغُضُضُنَ مِنُ اَبُصَارِهِنَّ عَمَّا لَايَحِلُّ لَهُنَّ نَظُرَهُ وَيَحُفُظُنَ فُرُوجُهُنَّ عَـمًّا لَايَحِلُّ فِعُلُهُ بِهَا وَلَا يُبُدِيُنَ يُظُهِرُنَ زِيُنَتَهُنَّ اِلَّا مَاظُهَرَ مِنُهَا وَهُـوَ الْـوَجُـةُ وَالْكُفَّانَ فَيَجُوزُ نَظُرَةً لِاجْنَبِي إِنْ لَمُ يَخَفُ فِتُنَةً فِي آحَدٍ الْوَجُهَيُنِ وَالثَّانِي يَحُرِمُ لِانَّهُ مَظَنَّهُ الْفِتُنَةِ وَرَجَّحَ حَسَمًا لِلْبَابِ وَلَيَضُوبُنَ بِنُحُمُوهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ أَيُ يُسُتَرُنَ الرُّءُ وُسَ وَالْاعْنَاقَ وَالصُّدُورَ بِالْمَقَانِعِ **وَلَا يُبُدِينَ زِيُنَتَهُنَّ** الْحَفِيَّةَ وَهِيَ مَاعَدَ اللَّوَجُهِ وَالْكُفَّيٰنِ اِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ جَمُعُ بَعُلِ آى زَوْجِ أَوُ ابَالِهِنَّ أَوُ ابَاكِمِ بُعُولَتِهِنَّ آوُ اَبْنَائِهِنَّ أَوُ اَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوُ إِنْجَوَ انِهِنَّ إِخُو انِهِنَّ **اَوُبَنِيُ اَخُولِ تِهِنَّ اَوُنِسَائِهِنَّ اَوُمَامَلَكَتُ اَيُمَانُهُنَّ** فَيَحُوزُلَهُمُ نَظُرُهُ اِلَّامَابَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكَبَةِ فَيَحْرِمُ نَـظُرُهُ لِـغَيْـرِالْاَزُوَاجِ وَخَـرَجَ بِينسَائِهِنَّ الْكَافِرَاتِ فَلَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمْتِ الْكَشُفُ لَهُنَّ وَشَمَلَ مَامَلَكَتْ اَيُمَانُهُنَّ الْعَبِيُدَ أ**وِ التَّبِعِيْنَ فِي فُضُ**ولِ الطَّعَامِ غَيْرِ بِالْجَرِّصِفَةٌ وَالنَّصَبِ اِسُتِثْنَاءٌ أُ**ولِي الْإِرْبَةِ** اَصْحَابِ الُحَاجَةِ إِلَى النِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ بِأَنْ لَمُ يَنْتَشِرُذِكُرُ كُلِّ أَوِ الطِّقُلِ بِمَعْنَى الْاَطُفَالِ الَّذِيْنَ لَمُ يَظُهَرُوا يَطَّلِعُوا عَلَى عَوْراتِ النِّسَاعِ لِلمَحَمَاعِ فَيَحُوزُ أَنْ يُبُدِيْنَ لَهُمُ مَاعَدًا مَابَيُنَ السُّرَّةِ وَالرُّكَبَةِ وَلَا يَضُوبُنَ بِٱرْجُلِهِنَّ لِيُعَلَمَ مَايُخُفِينَ مِنُ زِيْنَتِهِنَّ مِن خَلْحَالِ يَتَقَعُقَعُ وَتُوبُوا ٓ إِلَى اللهِ جَمِيعًا آيَّة الْمُؤَمِنُونَ

مِمَّا وَقَعَ لَكُمُ مِنَ النَّظُرِ الْمَمُنُوعِ مِنْهُ وَمِنُ غَيْرِهِ لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ ﴿٣﴾ تَنْحُونَ مِنُ ذَلِكَ لِقُبُولِ التَّوْبَةِ مِنْهُ وَفِي الْآيَةِ تَغَلِيْبُ الذُّكُورِ عَلَى الْإِنَاثِ وَأَنْكِحُوا الْآيَامِي مِنْكُمُ جَمْعُ آيُمٍ وَهِيَ مَنْ لَيُسَ لَهَا زَوْجٌ بِكُرًا كَانَتُ أَوْتَيَبًا وَمَنُ لَيْسَ لَهُ زَوْجَتُهُ وَهذَا فِي الْآحُرَادِ وَالْحَرَائِرِ وَالصَّالِحِيْنَ أَي الْسُؤُمِنِيُنَ مِنُ عِبَادِكُمْ وَإِمَا يُكُمُ وَعِبَادِ مِنَ جَمُوعِ عَبُدٍ إِنْ يَكُونُوا آيِ الْآحرَارِ فُلْقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللهُ بِالتَّزَوُّجِ مِنْ فَضَلِهُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ لِخَلْقِهِ عَلِيْهُ ﴿ ﴿ يَهِمُ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا أَى مَايَنُكِحُونَ بِهِ مِنُ مَهُرٍ وَنَفَقَةٍ مِنَ الزِّنَا حَتَّى يُغُنِيَهُمُ اللهُ يُوسِّعُ عَلَيُهِمُ مِنْ فَضُلِهُ فَيَنُكِحُونَ وَالَّذِيْنَ يَبُتَغُونَ الْكِتَابَ بِمَعْنَى الْمُكَاتَبَةِ مِمَّا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمُ مِنَ الْعَبِيُدِ وَالْإِمَاءِ فَكَاتِبُوهُمُ إِنْ عَلِمْتُمُ فِيهِمُ خَيْرٌ أَ آَىُ اَمَانَةً وَقُدُرَةً عَلَى الْكُسُبِ لِآدَاءِ مَالِ الْكِتَابَةِ وَصِبُغَتُهَا مَثُلًا كَاتَبُتُكَ عَلَى الْفَيُنِ فِي شَهْرَيُنِ كُلَّ شَهْرِالُفَّ فَإِذَا اَدَّيْتَهَا فَأَنْتَ حُرُّ فَيَقُولُ قَبِلُتُ ذَلِكَ وَّالْتُوهُمُ اَمَرٌ لِلسَّادَةِ **مِنْ مَّالِ اللهِ ا** إَدَاءِ مَا الْتَزَمُوهُ لَكُمُ وَفِي مَعُنَى اِيْتَاءِ حَطَّ شَيَّءٍ مِمَّا اِلْتَزَمُّوُهُ وَلَا تُكُوهُوا فَتَلِيتِكُمُ أَى اِمَائِكُمُ عَلَى الْبِغَآءِ أَيِ الزِّنَا إِنُ **اَرَدُنَ تَحَصَّنَا** تَعَفُّفًا عَنُهُ وَهذِهِ الْإِرَادَةُ مَحَلُّ الْإِكْرَاهِ فَلَا مَفُهُومَ لِلشَّرُطِ لِتَبْتَغُوا بِالْإِكْرَاهِ عَرَضَ الْحَيْوةِ اللَّمْيَا ۚ بَرَلَتُ فِي عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أُبَيّ كَانَ يُكُرِهُ جَوَارِى لَهُ عَلَى الْكَسُبِ بِالزِّنَا وَمَنُ يُكُرِهُهُنَّ فَانَّ اللهَ مِنُ بَعَدِ اِكُرَاهِهِنَّ غَفُورٌ لَهُنَّ رَّحِينُ ﴿ ﴿ إِلَّهُ لَا لَهُ كُمُ ايلتٍ مُّبَيّنْتِ بِـفَتُـح الْيَاءِ وَكُسُرِهَا فِي هَذِهِ السُّورَةِ بَيَّنَ فِيُهَا مَاذِ كُرًّا وَبَيّنَةً وَّمَثُـلًا أَى خَبَرًا عَجِيبًا وَهُوَ خَبَرُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهَا مِّنَ الَّذِيْنَ خَلُوا مِنْ قَبُلِكُمُ اَيُ مِنْ جِنُسِ اَمُثَالِهِمُ اَيُ اَخْبَارِهِمُ الْعَجِيْبَةِ كَخَبَرِ يُوسُفَ وَمَرْيَمَ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ ﴿ ﴿ إِنَّ فَهُ لِهِ تَعَالَى وَلَاتَا كُمُ بِهِمَا رَأَفَةٌ فِي دِيْنِ اللَّهِ الخ عَجَ لَـوُلَّا إِذْ سَـمِـعُتُـمُـوُهُ ظَـنَّ الْـمُـؤَمِـنُـوُكَ الـخ وَلَـوُلَّا إِذَ سَـمِـعُتُـمُوهُ قُلْتُمُ الخ يَعِظُكُمُ اللَّهُ اَلُ تَعُودُوا الخ وَتَخْصِيْصُهَا بِالْمُتَّقِيْنَ لِانَّهُمُ الْمُنْتَفِعُونَ بِهَا

ترجمه .....اے ایمان والواتم اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں داخل مت ہو۔ جب تک کہا جازت حاصل نہ کرلو اوران کے رہنے والوں کوسلام نہ کرلو ( جبیہا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جبتم میں سے کوئی کسی کے گھریر جائے تو اسے جا ہے کہ دروازہ پر سے صاحب خانہ کوسلام کر کے اس کے اندر داخل ہونے کی اجازت لے لیے ) تمہارے حق میں یہی بہتر ہے (اس ہے کہتم لوگ بغیراجازت اندرداخل ہو) شاید کہتم لوگ اس کا خیال رکھو (تسذکے ون اصل میں تنسذ کے ون تھا۔ دوسرے تاکو ذال میں اوغام ' کردیا گیاہے ) پھراگران میں شہیں کوئی آ ومی ندمعلوم جو (جوشہیں اجازت دے ) تو بھی ان میں داخل نہ ہو جب تک کہتم کوا جازت نہ مل جائے اوراگرتم سے کہددیا جائے کہلوٹ جاؤ تولوٹ آیا کرو۔ یہی (لوٹ جانا) تمہارے لئے بہتر ہے (اس سے کہتم اس کے گھر پر وھرنا دے کر بیٹے جاؤ) اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کوخوب جانتا ہے ( اور اس پر بھی نظر ہے کہتم دوسرے کے گھروں میں اجازت ہے داخل ہوتے ہو۔ یا بغیرا جازت کے اوراس کے مطابق تنہیں بدلہ بھی دے گا )تم پر کوئی گناہ اس میں نہیں ہے کہتم ان مکانات میں داخل ہوجاؤ جن میں کوئی رہتا نہ ہواوران میں تنہارا سیجھ مال ہو( مثلاً مسافر غانوں پاعامۃ الوروداصطبل وغیرہ میں جلتے چلاتے سردی اورگرمی ے بچنے کے لئے ) اور اللہ جانتا ہے جو پچھ تم ظاہر کرتے ہواور جو پچھ تم چھپاتے ہو (اور وہ اے بھی جانتا ہے کہ تم دوسروں کے گھروں میں کسی نیک ارادہ سے داخل ہورہے ہو یا کوئی بداراوہ رکھتے ہو ﴾ آپ ایمان والوں ہے کہدد بیجئے کہاپنی نظریں پیجی رکھیں (ان چیزوں ہے جن کا دیکھنا ان کے لئے جائز نہیں)اورا پی شرمگا ہوں کی حفاظت کریں (ان چیزوں ہے جس کا ارتکاب جائز نہیں) اورا پنا بناؤ سنگھار ظاہر نہ ہونے ویں یمکر ہاں جواس (موقع زینت) میں ہے کھلا ہی رہتا ہے (اورجس کے ہروقت چھیانے میں حرج ہے۔مثلاً چہرہ اور دونوں ہتھیلیاں۔ بشرطیکہ اجنبی کے لئے ان کودیکھنے میں کوئی اندیشہ نہ ہوا وربیجی ہے کہ مطلقاً دیکھنے کی مما نعت ہے۔ کیونکہ اہلا ء کا امکان بہر حال موجود ہے)۔

اورا ہے دو پیے اپنے سینوں پرڈالے رہا کریں (جس سے کہ سر،گردن اورسینہ وغیرہ ڈھکار ہے )اوراپی زینت ( کے مواقع ندکورہ ) کو سکسی پر ظاہر نہ ہونے دیں چھا ہے شوہر پر اورا ہے باپ پر اورا ہے شوہر کے باپ پر اورا ہے بیٹوں پر اورا ہے شوہر کے بیٹوں پر اورا ہے بھائیوں براوراہیے بھائیوں کے لڑکوں پر بااپنی بہنوں کے لڑکوں براوراپنی (ہم مذہب)عورتوں پراوراپنی باندی پر ( کہان لوگوں ہے کوئی پر دہ نہیں ہے۔ البتہ ناف اور گھٹنوں کے درمیان کی شے سوائے شو ہر کے کسی دوسرے کیسا منے کھولنا جائز نہیں ہے۔ اس طرح د دسرے نداہب کی عورتوں اور غلاموں سے بھی تمام چیز وں کا بروہ ہونا چاہیے ) اور ان مردوں پر جوطفیلی ہوں ( اورعورت کی طرف ) انہیں ذرا توجہ نہ ہو(غیسر کواگر جریز حیس گے تو صفت ہوگی ماقبل کی اور اگر نصب پڑھیں تو اسٹناء ہوگا )اوران لڑکوں پر جوابھی عورتوں کی پردہ کی بات سے داقف نہیں ہوئے ( لیعنی جوابھی بالکل بے شعور ہوں۔ امام شافعیؓ کے مزد کیکے ایسے بے شعورلڑکوں کے سامنے تا ف اور گھٹنا کے درمیان کی شے کے انکشاف میں بھی کوئی حرج نہیں )اورعورتیں اینے پیرز ور سے ندرتھیں کہان کا زیور تخفی معلوم ہو جائے ( مثلًا جا تجمر وغیره که جس میں آ واز ہو )اورتم سب اللہ کے سامنے تو بہ کرو۔اے ایمان والو! (اگرتمہاری نظران ممنوع چیزوں پر پڑگئی ہو) تا كہتم فلاح ياؤ (اورتهارى توبةبول موجائے۔ آيت ميں غلبددے ديا گيامردوں كوعورتوں برليعني اس آيت ميں خطاب مردون كو کیا گیااگر چهورتیں مراد ہیں )۔

اورتم اینے بےنکاحوں کا نکاح کرو(ایسالمی جمع ہے ایس کی جس کے معنی وہ عورت جس کا شوہر نہ ہوخواہ وہ باکرہ ہویا ثیبہ ہواس طرح وہ مردجس کی بیوی نہ ہو )اور تبہارے غلام اور باندیوں میں جواس کے ( یعنی نکاح کے )لائق ہوں اس کا بھی۔ اگریہ لوگ مفلس ہوں گے تو الله اینے فضل ہے انہیں غنی کرد ہے گا اورالله بزا وسعت والا ، بزا جاننے والا ہے اور جن لوگوں کو نکاح کا مقد ورنہیں ۔ انہیں جا ہے کہ صبط ہے کام لیں ( یعنی جن کے پاس مہر ونفقہ وغیرہ کے لئے کوئی چیز نہ ہوجس کی وجہ ہے نکاح نہ کرسکتا ہوتو جا ہے کہ صبط ہے کام لے اورزنا سے بیجے ) یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں عنی کردے (تو بھرنکاح کا قصد کرے ) اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکا تب ہونے کےخواہاں ہوںتو آئبیں مکا تب بنادیا کرو۔اگر ان میں بہتری کے آٹاریاؤ ( مثلًا امانت اور کمانے پر قدرت وغیرہ رکھتا ہوتا کہ مال کتابت اوا کرسکے۔ کتابت کی صورت یہ ہے کہ مثلاً مالک یہ کہے کہ میں نے حمہیں دو ہزریر مکاتب بنایا۔ ہرمہینہ حمہیں ایک ہزار رویےادا کرنے ہوں گے، جسے غلام قبول کرلے ) اوراللہ کے اس مال میں ہے بھی انہیں دوجواس نے تنہیں عطا کیا ہے ( لیعنی پیہ

غلام اگر مال کتابت کی ادا کیکی میں جوہم نے ان پرلازم کیا ہے اس سلسلہ میں اگروہ کچھ مالی مرد سے طالب نہ ہوں تو دریغ نہ کرنا جا ہے اور ایتاء کے دوسرے معنی کئے گئے ہیں کہ غلام کی درخواست پر مال کتابت میں ہے کچھ معاف کردو) اور اپنی باندیوں کومجبور مت کروز تابر۔ جبكه وه پاكدامن رہنا جا ہيں ( اس اراده كى صورت ميں ان كو بدكارى پرمجبوركرنا تو بڑا ہى پاپ ہے۔ درآ نحاليكه ان كو پاك ركھنا مطلقا مطلوب ہے۔خواہ وہ حیابیں یا نہ حیابیں )محض اس کے لئے دنیوی زندگی کا پچھے فائدہ تنہیں حاصل ہوجائے ۔ (بیآ یت عبداللہ بن ابی سے متعلق نازل ہوئی جواپی باندی کوزنا کی کمائی پرمجبور کیا کرتا تھا)اور جو کوئی انہیں مجبور کے گاسواللہ ان کے مجبور کئے جانے کے بعد

اورہم نے تمہارے پاس کھلے کھلے احکام بھینے ہیں۔ (مبیہ است کے یا کوکسرہ اور فتحہ دونوں طرح پڑھا گیا ہے )اور جولوگ تم سے پہلے گزرے ہیںان کی حکانیتیں (مثلاً قصہ عائشہ رضی اللہ عنہا۔اس طرح ان ہے پہلے قصہ بوسف ومریم وغیرہ )اورخداہے ڈرنے والوں کے لئے نصیحت کی باتیں۔(مثلاً ایک جگہ لات احذ کم بھما رافہ ف الدین الله الح ای طرح دوسری جگہ لولا ادسمعتموہ ظن المؤمنون المخ اور يعظكم اللله ان تعودوا وغيره اورتقين كتخصيص اس وجهل كي كهيمي ان آيتول سنه فاكده الثماسكة بيل

شخفیق وتر کیب: .....حسی تستسانسیوا. اجازت داذن کے معنی میں ہے۔طالب اجازت،اجازت ہے لیا دہنی وحشت میں مبتلا ہوتا ہے کہا جازت ملتی ہے یائبیں ۔حصول اجازت اس کی وحشت کے ازالہ کا موجب ہے۔اس کئے پرلفظ اختیار کیا گیا۔ تسلموا علی اہلھا۔ حدیث ہےمعلوم ہوتا ہے کہا جازت کے بعد با قاعدہ سلام مسنون بھی ضروری ہےاور یہ بھی دریا فت کرتا کہ کمیا میں آ سکتا ہوں۔اپنے ذاتی گھر میں داخل ہونے سے پہلے صراحة 'یا اشارۃ' اجازت طلی بھی ضروری ہے کیونکہ بھی گھر میں غیر عورتیں یا خوداہل خاندایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ بغیرا جازت ان کے پاس جانا مناسب تہیں ہے۔

كبيوت الوبط. بيوت ربط - رباط كى جمع ہے - وہ جگہ جہاں جانور باند سے جاتے ہيں ۔

حامناة. كاتر جمد قاضى بيضاوي في سنرائ كيا بـ

مسبلة. مسافر جوكهيل قيام كااراده كرتامو

یغضوا من ابصارهم. من زاکدہ ہے آیت می*ں عُض بھر کا حکم دیدہ بازی کے عام مرض کا سد*باب ہے۔ الایاملی جمع ہےایم کی فیرشادی شدہ مرد ہو یاعورت۔اولیاءکو تھم دیا گیاہے کیان کی شادی کافکرواہتمام کریں۔ ان اردن تسحیصنا. بیمطلب نبیس کداگر باندیال خودعفت پسندند بول تو آنبیس کھلی آزادی دے دی جائے۔ برحال بین اس کی ا حتیا طضروری ہے۔اس کئے بیشرط اینے مفہوم مخالفت کے ساتھ معتبر نہیں۔

فان الله من بعد اکر اههن. میجمله شرط کی جزاوا قع جور ہاہے۔اس میں شرط کاعا کد محذوف ہے۔اصل عبارت غفور لهم ہے۔

﴿ تَشْرِيحٌ ﴾ : . . . . . . . ووسرے کے گھرول میں داخل ہونے کے شرقی آ داب کا بیان ہے کہ جب کسی کے مکان پر جاؤ تو پہلے صاحب خانہ کوسلام کرکے اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کروجیسا کہ بچنج حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابومویٰ رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه سے ملنے گئے۔ باہر کھڑے ہوکرآ پٹا نے تین مرتبدا جازت طلب کی ۔ جب اندر سے کو کی جواب نہ ملاتو الیس ہو گئے ۔تھوڑی دیر بعد حضرت عمر فاروق " نے فر مایا کہ دیکھوعبداللہ ابن قیس آنا جا ہے ہیں۔انہیں بلالو۔ جب باہر دیکھا گیا تو وہ با چکے تھے۔اس کے بعد جب حضرت ابوموسیٰ کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو فاروق اعظم ہے وریافت فرمایا

كرآب واپس كيول علي كئ يقط؟

اس پر حضرت ابوموی رضی اللہ عند نے وہ حدیث سنائی کہ اگر تین مرتبہ اجازت طلب کرنے کے بعد بھی اجازت نہ ملے تو وائی چلا جانا چاہئے۔ حضرت عمرؓ نے فر مایا کہ اس حدیث پر کوئی شہادت پیش کروورنہ تہمیں سزادی جائے گی۔ وہاں سے حضرت ابومویٰ رضی اللہ عنہ انسار کے ایک مجمع میں پنچے اور سارا واقعہ بیان کر کے کہا کہ اگرتم میں سے کسی نے بید حدیث نی ہوتو میرے ساتھ چل کر شہادت دے و بر جس برای جمع میں موجود لوگوں نے کہا کہ ہم سب نے آنحضور کھی کی بید حدیث نی ہوادران میں سے ایک شخص آپ کے ساتھ ہولیا اور حضرت فاروق اعظم "کے سامنے جاکر شہادت وے دی جس پر حضرت عمرؓ کو بہت افسوس ہوا کہ اب تک مجھے اس حدیث کاعلم نہیں تھا۔

ای طرح اس ُحدیث سے بیہ ہات بھی معلوم ہوتی ہے کہاجازت ماشکنے والا درواز ہ کے بالکل سامنے نہ کھڑا ہو بلکہادھرادھرہث کر کھڑا ہوتا کہ گھر کا سامنا نہ ہو۔جس سے کہ بے بردگی کا اندیشہ ہو۔

نیز مکان مردانہ ہو یازنانہ، دونوں صورتوں میں اجازت کا حاصل کرنا ضروری ہے۔البتہ کسی مکان میں سوائے بیوی یا باندی وغیرہ کے کوئی اور نہ ہو جوشر عا حلال ہے وہ مکان اس سے مشتی سمجھا جائے گا۔اس طرح وہ مردانہ مکان بھی اس سے مشتیٰ ہوگا جہاں آنے جانے پرکوئی یا بندی نہ ہواوراس کی اجازت ہوکہ جو چاہے آجا سکتا ہے۔

نیز خطاب اگر چدمردول کوکیا گیا۔ گرعورتول کابھی مبی تھم ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ اجازت مانگنے میں کوئی ذلت محسوس نہ کرو۔ وہ تو بہت مفاسد کی جڑکاٹ دینے کا ایک ذریعہ ہے جو ہر طرح مفید ہی مفید ہے اوراس طرح اجازت مانگنے پراگر صاحب مکان اجازت نہ دین آفر اس پر کی ناگواری کا اظہار بھی نہ کرنا چاہئے۔ اس طرح پر اگر گھر ہے تین مرتبہ اجازت مانگنے کے باوجود کوئی جواب نہ مغے تو واپس ہوجانا چاہئے۔ البت اگر اس طرح کے مکانات ہوں جس میں کسی خاص شخص کا قیام نہ ہو بلکہ ایسی عمارت ہو کہ جس میں ہرا کیک و داخلہ کی عام اجازت ہو۔ مثلاً مسافر خانہ بمہمان خانہ و دکا نیس یا خانقا ہیں وغیرہ تو اس طرح کی عمارتوں میں داخلہ کے وفت اجازت لینے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔

عفت و پاکدامنی:..........مونین اورمومنات کوتکم دیا گیا که دنیامیں پاکیزهٔ زندگی گزارواورجن چیزوں کودیکھناحرام کردیا گیا ہے اس کی طرف نظرا نھا کربھی نہ دیکھو کہاس میں تمہارے لئے بہتری ہے۔ یا درکھنا چاہئے کہاس ممانعت میں ہروہ چیز آجائے گی جو بدکاری اور ناجائز شہوت رانی کے باعث ہوسکتے ہیں۔مثلاً شہوت کے ساتھ کسی اجنبی کودیکھنا، عاشقانہ افسانے اور ڈراہے، اسی طرح سینمااور شہوت آگیز تصویریں وغیرہ۔

ای وجہ سے حدیث میں آیا ہے کہ آنخصور ﷺ نے فر مایا کہ اگرتم چھ چیزوں کی صانت وے دوتو میں تمہارے لئے جنت کا ضامن بنمآ ہوں۔ان چھ چیزوں میں سے ایک بیہ ہے کہ اپنی نظریں نیچی رکھواور دوسر نے بیٹھی کہ اپنی شرمگا ہوں کی حفاظت کرواور چونکہ بدکاری وغیرہ کے ارتکاب میں انسان اخفاءاور پروہ کا خاص اہتمام رکھتا ہے۔اسی وجہ سے فر مایا گیا کہتم لاکھ چھپانے کی کوشش کرو،مگر خدا تعالیٰ سے کوئی چیز چھیا نہیں سکتے ہو۔وہ تمام چیزوں سے واقف اور خبر دار ہے۔

اس کے بعد بعض وہ احکامات بیان کئے گئے جوعورتوں کے ساتھ مخصوص ہیں۔فرمایا گیا کہ جس طرح مردوں کو تکم ہے کہ وہ اجنبی عورت کوشہوت کے ساتھ نہ دیکھیں اس طرح عورتوں کو بھی تکم ہے کہ وہ اپنی نظریں نیجی رکھیں اور اپنے خاوند کے علاوہ کسی دوسرے مردکو شہوت کی نظرے نہ دیکھیں۔ حدیث میں بھی ہے کہ آنحضور ﷺ کے یاس حضرت ام سلمہاور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیٹھی تھیں۔ای دوران حضرت ابن مکتوم " تشریف کے آئے۔ آیت بردہ نازل ہو پیکی تھی۔ آنحضور ﷺ نے ان سے فرمایا کہ بردہ کرلو۔ جس برانہوں نے کہا يارسول الله ﷺ وه تو نابينا بين نه تهين و كييسكين كے نه بېچان عيس كے - آپﷺ نے فر مايا كه تم تو نابينا نهين موكه انهيں د كيين سكوگى؟ لبذاعورتوں کوخودا پی عصمت کی حفاظت کرنی چاہئے اور بدکاری ہے بچنا جاہئے ۔ نیز اینے جسم کامکمل پردہ کرنا جائے اور ہراس چیز کا پر دہ کرنا چاہیے جومردوں کے لئے باعث شوق ورغبت ہوسکتی ہیں۔ نیز اینے رو پڑ کواینے سینہ پر کیلیے رہیں اور پر دہ کامکمل اہتمام کریں۔ ہاں ان رشتہ دار دں کے سامنے کچھ ہے پردگی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ۔مثلاً شوہر، باپ،خسر، بیٹے اور ایپنے شوہر کے ہیٹوں اور اپنے بھائیوں ۔اسی طرح اسپے بھانجوں یا بہن کےلڑ کوں اورا پی ہم مذہب عورتوں اورا پی باندیوں اوران مردوں کے سامنے جوھیلی ہوں ۔ بینمام رشتہ دارمحرم کہلاتے ہیں۔ بیعن جن ہے ہمیشہ کے لئے نکاح حرام ہو۔ان کے سامنے بے پردگی ہوجائے تو کوئی حرج نہیں۔

کئین اس پرفتن دور میں ان ہے بھی احتیاط سے کام لینا دیا ہے۔

فرمایا گیا کہ جس طرح محرم رشتہ داروں کے سامنے بے پردگی ہوسکتی ہے۔اس طرح مسلمان عورتوں کے سامنے بھی بے پردگی میں کوئی حرج نہیں ۔انبتہ غیرمسلم عورتوں ہے بھی احتیاط ہونی جاہنے کیونکہ ممکن ہے کہ یہ غیرمسلم عورتیں اینے شوہروں ہے ان کی خوبصورتی اورحسن کے تذکرے کریں۔ بس کی مسلمان عورتوں ہے تو قع نہیں۔ کیونکہ اسلام نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ جیسا ک بخاری ومسلم کی روایت میں ہے کہ کسی عورت کے لیتے بیرجا ئزنہیں کہ وہ اسپنے مردوں کے سامنے دوسری عورتوں کے تذکر ہےاس طرح کرے کہ جیے وہ اے دیکی رہا ہو۔

اس وجہ سے عمر فاروق ؓ نے حضرت ابوعبید ؓ کو خط لکھا کہ جھے معلوم ہوا ہے کہ بعض مسلمان عورتیں غیرمسلم عورتوں کے ساتھ حمام میں جایا کرتی ہیں۔ بیسی طرح بھی جا ئزنبیں .....اسی طرح وہ مرد جو گھر میں کا م کاج کرتے ہوں اوران کی قوت شہوانیڈتم ہو چکی ہواور جنہیں عورتوں کی طرف التفات نہ ہوان کا تھم بھی محرم مردوں جیسا ہے۔ لیعنی ان کے سامنے اظہار زینت میں کوئی حرج نہیں ۔ لیکن اگر وہ بدگوہوں اوران سے برائیوں کے تصلیے کا ندیشہ ہوتو ان سے بھی احتیاط ہونی جا ہے۔

سمویا که اسلام نے ان تمام مواقع ہے روکا ہے جہاں تھی فتنہ کا اندیشہ ہواورعورت کواپی عفت و پا کدامنی کی حفاظت کی تعلیم دی ہے اور اس سلسلہ میں اس درجہا حتیاط ہے کا م لیا کہ عورتوں کو اس ہے بھی منع کر دیا کہ اتنی زور ہے۔ اور یاؤں کوزمین پر مار کہ نہ چلیں کہ جس ہےان کے زبورات کی آ واز پیدا ہو۔اور چلنے والے اس کی طرف متوجہ ہوں۔اس وجہت فقہاء نے بیا شغباط کیا ہے کہ ہروہ آ واز اور ہروہ صورت جورغبت اور دل کشی کا سبب ہواور جومر دوں کوعورتوں کی طرف متوجہ کرے۔وہ ساری صور تیس ممنوع ہوں گی۔

آب آب سو جے کہ ایک طرف اسلام نے کس قدریا بندیاں عائد کی ہیں اور فتنہ کے تمام راستوں کو کتنی تخی سے بند کیا ہے اور وسری طرف اس مہذب اورتر تی یا فتہ دور میں طرح طرح کےسریلے باہےاورگانے ہی نہیں بلکہ عورتوں اور مردوں کےمشترک ناج اور ڈائس کی کتنی آزادیاں ہیں اور جن کے نتائج سب کے سامنے ہیں۔

نکاح کی ترغیب: ....ارشاد ہے کہتم میں ہے جو بغیر ہیو یوں کے ہوں ان کی شادی کرادیا کرو۔خواہ وہ غیرشادہ شدی ہوں یا وفات اورطلاق وغیرہ کی صورت میں ان کی ہیویاں ندرہی ہوں۔ کیونکہ ایسم کے معنی میں عورت بلاشو ہریا شو ہر بلاعورت کے نواہ سرے سے ان کی شادی ہی شہوئی ہو۔ یا وفات وطلاق کی وجہ ہے ندرہی ہو۔جیسا کہ احادیث میں بھی ارشاد ہے کہتم میں ہے جو نکاح کی قدرت اوروسعت رکھتا ہواہے جا ہے کہوہ نکاح کر لے اور جھے اس کی قدرت نہ ہوا ہے روزے رکھنے جا ہمیں تا کہ اس ہے توت شہوانی الم ہو۔ بعض کی رائے تو یہ ہے کہ جسے نکاح کی قدرت ہوا سے نکاح کر تا واجب ہے۔

پھر فر مایا گیا کہا ہے غلاموں اور باتد یوں کی بھی جو نکاح کے لائق ہوں ان کی شادی کرادینی جا ہے۔ مزید فر مایا گیا کہ اگر جہوہ تنگ دست اورغریب ہوں ، ان کی شادی کرادینی چاہئے۔خدا تعالیٰ اپنے نضل وکرم سے آئبیں مالدار بنادے گا۔ بیرارشادیا تو نکاح و شادی کی طرف رغبت دلانے کے لئے ہے یااس کا مطلب ہے ہے کہ فقر وافلاس کو نکاح سے مانع نہ قرار دینا جا ہے۔ کیونکہ میمکن ہے کہ جوسر دست فقیر ہے خدا تعالیٰ آئندہ اس کے فقر کو دور کر ہے اس کی معاشی حالت درست کر دے۔ نکاح اس مشیت میں مالع نہیں۔ کیکن آیت میں کوئی وعدہ تہیں ہے کہ اہل فقر وافلاس کو نکاح کے بعد یقینا غنا حاصل ہی ہوجائے گا بلکہ مطلب صرف بیہ ہے کہ اگرتمام موافق حالات میسر ہوں تو تحض فقر کو نکاح کا مانع قرار نہیں دینا جا ہئے۔ویسے حدیث میں ہے کہ تین قتم کے لوگ وہ ہیں جن کی خدا تعالیٰ مد دفر ما تا ہےاور جب وہ اس کام کاارادہ کر لیتا ہےتو غیب سے خدا تعالیٰ اس کےانتظامات فرماد ہے ہیں۔ان میں ہےا کیہ وہ لوگ بھی ہیں جو بدکاری سے نیچنے کے لئے نکاح کاارادہ کرلیس توان کے لئے بھی خدا تعالیٰ غیب سے انتظامات فرمادیتا ہے۔اور کہا گیا ہے کہ جو نکاح کی قدرت ندر کھتا ہواور سامان نکاح ہے بالکل محروم ہواہے چاہئے کہ صبر ہے کام لے اور عفت و پاکدامنی کی حفاظت کے لئے روزے رکھے۔ تا کہاس ہے شہوت کم ہواور کسی برائی میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ د ہے۔

اس کے بعدان لوگوں کو خطاب ہے جو غلاموں کے مالک ہیں۔ارشاد ہے کہا گران کے غلام ان ہے اپنی آزادی کے بارے میں کوئی معاملہ کرنا جا ہیں تو انہیں انکارنہیں کرنا جا ہے۔ بیمعاملہ جے اصطلاح شریعت میں مکا تبت کہا جاتا ہے۔ اس کی صورت بیہ ہے کہ غلام ایسے مالک سے کہے کہ میں کما کرشہیں اتنا مال ادا کردوں تو میں آ زاد ہوجاؤں گا جسے مالک منظور کرلے تو اب تاوقتیکہ غلام مال کتابت ادا نه کردیاس وقت تک اگر چه ده غلام بی رہے گائیکن تنجارت وغیرہ کرنے کا اسے اختیار ہوگا۔اگر وہ اس مقررہ مدت میں متعینه مال ادا کرد ہے تو وہ غلام آ زا دہوجائے گا اورا گرشر طاکو پورانہ کرسکا تو قاضی مکا حبت کوفتخ کرا دیے گا۔اس کے متعلق ارشاد ہے کہ اگرغلام مال کتابت ادا کرکے آ زا دہوجانا جا ہے تواس کی اس درخواست کومنظور کر لینا جا ہے ۔اکثر علماء کی رائے ہے کہ پیتھم ضروری نہیں ہے بلکہ بطوراتناب کے ہے۔

اس نے متعلق ایک دوسراارشاد ہے کہ اگر غلام اپنے اس مال کتابت کی ادائیگی میں تم سے امداد کا طالب ہوتو اس ہے بھی اعراض نہ کرنا جائے۔اس کی صورت رہے کہ یا تو خدا تعالیٰ نے جود والت منہمیں عطا کی ہے۔اس میں سے پچھے غلام کودے دیایا ہے کہاس مطے شدہ رقم میں ہے کچھ چھوٹ دے دو۔ بیجھی امداد کی ایک صورت ہےاوراس کا دوسرامطلب بیہ بیان کیا گیا ہے کہ مالک اور دوسرے مسلمان بھی زکو ۃ ہےاں کی امداد کریں تا کہ وہ وفت مقررہ میں مطےشدہ رقم ادا کر کے آ زادی حاصل کر سکے۔

پھرارشاد ہے کہاپی ہاندیوں سے زبردی بدکاریاں نہ کراؤ۔ زمانہ جاہلیت میں بیرواج تھا کہ آتاا بی باندیوں سے عصمت فروشی کرا کے رویے کمایا کرتے تھے۔اگر باندی انکارکرتی تو اے ز دوکوب کیا جاتا تھا تو تھم ہوا کہ باندیوں پریظلم نیکرو۔اس طرح کی کمائی بالکل حرام ہے۔اس کئے اسے چھوڑ دو۔سورت میں شروع سے بدکرداری کی قباحت اورعفت و یا کدامنی کی تا کید نیز غلاموں اور یا ند اوں کے نکاح کی تا کیداور با ندیوں کی عصمت کے تحفظ کامضمون سب اس سلسلہ کی کڑی ہیں۔

**اَللّٰهُ نُورُ السَّمُواتِ وَالْآرُضُ** اَىُ مُنَوِّرُ هُمَا بِالشَّمُسِ وَالْقَمَرِ مَثَلُ نُورِهِ اَىُ صِفَتُهُ فِي قَلَبِ الْمُؤْمِنِ كَمِشُكُوةٍ فِيُهَا مِصْبَاحٌ اللَّمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ هِيَ الْقِنْدِيلُ وَالْمِصْبَاحُ السِّرَاجُ أي الْفَتِيلَةُ الْمَوْقُودَةُ وَالْـمِشَكُوةُ الطَّاقَةُ غَيْرُ النَّافِذَةِ أَيِ الْاُنْبُوبَةِ فِي الْقَنْدِيْلِ **الزُّجَاجَةُ كَانَّهَا** وَالنُّوُرُ فِيْهَا **كُوكَبٌ دُرَيُّ** اَيُ مَنْ بِكُسْرِ الدَّالِ وَضَمِّهَا مِنَ الدِّرَءِ بِمَعْنَى الدَّفُعِ لِدَفُعِهِ الظِّلَامَ وَبِضَمِّهَا وَتَشُدِيُدِ الْيَاءِ مَنْسُوبٌ إِلَى الذُّرِّ اللُّؤُلُوءِ يُ**وُقَّدُ** الْمِصْبَاحُ بِالْمَاضِيُ وَفِي قِرَاءَةٍ بِمُضَارِع أُوفَدُ مَبُنِيًا لِلْمَفُعُولِ بِالتَّحْتَانِيَةِ وَفِي أُخُرَى بِالْفَوْقَانِيَةِ أَيِ الزُّجَاجَةِ مِنُ زَيْتِ شَـجَرَةٍ مُبلَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَأَشَرُقِيَّةٍ وَّلاَغَرُبِيَّةٍ أَبلُ بَيْنَهُمَا فَلايَتَمَكَّنُ مِنُهَا حَرٌّ وَلَابَرُدٌ مُضِرَّيُنِ يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّئُ وَلَوُ لَمُ تَمْسَسُهُ نَارٌ لِصَفَاتِهِ نُورٌ بِهِ عَلَى نُورٌ بِالنَّارِ وَنُورُ اللهِ أَىٰ هَـٰذَاهُ لِـلُمُؤُمِنِ نُورٌ عَلَى نُورِ الْإِيْمَانِ يَ**هُدِى اللهُ لِنُورِهِ** آَىٰ دِيُنِ الْإِسُلَامِ مَسَ يَّشَاءُ وَيَضُرِبُ يُبَيِّنُ اللهُ ٱلْآمُشَالَ لِلنَّاسُ تَـقُرِيْبًا لِإِفْهَامِهِمُ لِيَعْتَبِرُوا فَيُؤْمِنُوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهُ ﴿ ﴿ مِنْهُ ضَرُبُ الْامُثَالِ فِي بُيُوْتٍ مُتَعَلِّقٌ بِيُسَبِّحُ الْاتِى آذِنَ اللهُ أَنْ تُوْفَعَ تُعْظَمَ وَيُذُكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ ۚ بِتَوْحِيُدِهِ يُسَبِّحُ بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَكَسُرِهَا أَيُ يُصَلِّيُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُ وِ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الْغَدَوَاتِ أي الْبَكْرِ وَالْاصَالِ (٣٦) الُعِشَايَا مِنْ بَعُدِ الزَّوَالِ وِجَالٌ فَاعِلٌ يُسَبِّحُ بِكُسُرِالْبَاءِ وَعَلَى فَتُحِهَا نَاثِبُ الْفَاعِلِ لَهُ وَرَجَالٌ فَاعِلٌ فِعُلِ مُقَدَرِ جَوَابُ سُوَالِ مُقَدَّرِكَانَّهُ قِيْلَ مِنُ يُسَبِّحُهُ لَأَتُلُهِيْهِمُ تِجَارَةٌ أَىُ شِرَاءٌ وَّلَابَيْعٌ عَنُ ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلُوةِ حُـذَنَ هَاءُ إِنَّامَةٍ تَخْفِيُفًا وَإِيُّنَاءِ الزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ تَضَطَرِبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَ ٱلْاَبْصَارُ ﴿٣٤﴾ مِنَ الْخَوُفِ الْقُلُوبُ بَيُنَ النَّجَاةِ وَالْهِلَاكِ وَالْآبُصَارُ بَيُنَ نَاحِيتَى الْيَمِيْنِ وَالشِّمَالِ هُوَيَوْمُ الْقِيْمَةِ لِيَسْجُزِيَهُمُ اللهُ ٱلْحُسَنَ مَاعَمِلُوا أَىٰ ثَوَابَهُ وَٱحْسَنَ بِمَعْنَى حَسَنٌ وَيَـزِيُدَهُمُ مِّنُ فَصَلِهُ وَاللهُ يَوُزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيُرِحِسَابِ (٣٨) يُعَالُ فَلَانٌ يُنفِقُ بِغَيْرِحِسَابِ أَيْ يُوَسِّعُ كَانَّهُ لَايَحُسِبُ مَايُنُفِقُهُ **وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْآ اَعْمَالُهُمُ كَسَرَابِ إِقِيْعَةٍ جَمُعُ قَاعِ اَىٰ فِيهُ فَلَاةٍ وَهُوَشُعَاعٌ يُرىٰ فِيُهَانِصُفُ النَّهَارِ** فِيُ شِدَّةِ الْحَرِّ يَشُبَهُ الْمَاءَ الْحَارِى يَحْسَبُهُ يَظُنُّهُ الظُّمَانُ آيِ الْعَطَشَالُ مَآءٌ حَتّى إِذَا جَآءَ هُ لَمْ يَجِدُهُ شَيُتًا مِّـمًّا حَسِبَهُ كَذَٰلِكَ الْكَافِرُ يَحْسِبُ أَنَّ عَمَلَهُ كَصَدَقَةٍ تَنُفَعُهُ حَتَّى إذَا مَاتَ وَقَدَمَ عَلَى رَبِّهِ لَمُ يَجِدُ عَمَلَهُ أَىٰ لَمُ يَنُفَعُهُ وَّوَجَدَ اللهَ عِنْدَ عَنَدَ عَمَلِهِ فَوَقَمْصِحَسَابَهُ ۚ أَىٰ أَنَّهُ جَازَاهُ عَلَيُهِ فِي الدُّنُيَا وَاللهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ (٣٩) أي الْمَحَازَاةِ أَوُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَعُمَالُهُمُ السَّيِّنَةُ كَظُلُمْتٍ فِي بَحُرٍ لَّجِيّ عَمِيُقٍ يَّغُشْهُ مَوْجٌ مِّنُ فَوُقِهِ أَي الْمَوُجُ مَوُجٌ مِّنُ فَوُقِهِ أَي الْمَوْجُ النَّانِيُ سَحَابٌ أَيْ غَيْمٌ هذِهِ ظُلُمتٌ بَعُضُهَا فَوُقَ بَعُضِ ظُلُمَةُ الْبَحْرِ وَظَلُمَةُ الْمَوْجِ الْاَوَّلِ وَظُلُمَةُ الْمَوْجِ الثَّانِي وَظُلُمَةُ السَّحَابِ إِذَآ أَخُوَجَ النَّاظِرُ يَدَةً فِيُ هَذِهِ الظُّلُمْتِ لَمُ يَكُدُ يَرْمَهَا ۚ آَىُ لَمُ يَقُرُّبُ مِنُ رُؤُيْتِهَا وَمَنَ لَّمُ يَجُعَلِ اللهُ لَهُ نُورًا فَمَالَهُ مِنْ اللهِ تُورِ ﴿ مَنْ اللهُ يَهْدِهِ اللَّهُ لَمُ يَهُدِهِ اللَّهُ لَمُ يَهُدَدِ

تر جمیہ: ······اللہ ہی آ سانوں اور زمین کا نور ہے (جس نے ان دونوں کوسورج اور جیا ند کے ذریعیہ منور کررکھا ہے )اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک طاق ہے اس میں چراغ ہے اور چراغ قندیل میں ہے۔ قندیل کو یا ایک پٹیکدارستار ہے۔ (دری مجمعنی منور۔دال کے کسرہ اورضمہ کے ساتھ ماخوذ ہے درء سے معنی وقع کرنا۔اس وجہ سے کہ بیتار کی کودورکرتا ہے اور دال کے ضمداوریا کی تشدید کے ساتھ ہے۔منسوب الی درموتی کے معنی میں ) چراغ روشن کیا جاتا ہے۔ ایک نہایت مفید درخت زینون سے جونہ بورب رخ ہے اور نہ پچھتم رخ ( بلکہان کے درمیان ہے۔ اس وجہ ہے کہاس میں نہ معنررسان سردی یائی جاتی ہے اور نہ گرمی۔ یوقد میں ماضی اور مضارع دونول قرأت میں ۔ یارین کلمفعول ہے۔ نیز یسو قلایا اور تا دونوں سے پڑھا گیاہے )اس کا تیل ایساصاف اور سلکنے والا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خود بخو وجل اسٹھے گا۔ اگر چہ آگ اے نہ بھی جھوے اور اگر آگ بھی نگ گئ تو پھر نور ہی نور ہے اور اللہ تعالیٰ ا۔ پنے اس نور ہدایت (لیعنی دین اسلام) کی طرف جے جا ہتا ہے، ہدایت دے دیتا ہے اور خدا تعالیٰ لوگوں کے لئے بیمثالیس بیان کرتا ہے ( تا کہ جو بات کہنی ہے وہ قریب انفہم ہوجائے اور اس ہے فائدہ اٹھاا کرلوگ ایمان لے آئیں ) اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانبے والاہے۔وہ(ہدایت یافتہ اشخاص)ا ہے گھروں میں (عبادت کرتے ہیں) جن کے متعلق اللہ نے تھم دیا ہے کہ ان کا ادب کیا جائے اور ان میں اللہ کا نام لیا جائے۔اس میں وہ لوگ صبح وشام اللہ کی یا کی بیان کرتے ہیں۔ (فعی بیوٹ میتعلق ہے یسمیع کے یسبع کے ب ا کوفتہ اور کسرہ دونوں طرح پڑھا گیاہے۔ عدو مصدرہ معنی میں ضبح کی وقت کے اور احسال سے مرادز وال کے بعدے غروب تک کا وقت ہے۔ رجال یسیع کا فاعل ہوگا۔ جب باء کو کسرہ پڑھاجائے اور اگریسیع کے باکوفتے پڑھاجائے تو تا ئب فاعل ہوگا۔ اور رجال فاعل ہوجائے گا۔ تعل مقدر کا جوجواب ہوگا سوال مقدر کا۔مثلاً اگر سوال کیا جائے کہ من یسب حہ توجواب ہوگار جال الیے لوگ جنہیں اللہ کی یاد ہے اورنماز پڑھنے نیز ادائیگی زکو ۃ نہ تنجارت غفلت میں ڈالتی ہے اور نہ خرید وفر وخت ۔ وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ ا بیے دن ہے جس میں بہت ہے دل اور بہت ی آئکھیں لٹ جائیں گی ( نجات اور ہلا کت کے خوف ہے یعنی قیامت کے دن ) ان لوگوں کا انجام بیہ ہوگا کہ اللہ ان کے اعمال کا ان کو بہت ہی اچھا بدلہ دے گا۔ بلکہ اسپے نصل سے ان کو اور بھی زیادہ دے گا اور خدا تعالیٰ جے جا ہتا ہے بے شاررزق دیتا ہے اور جولوگ کا فر ہیں ان کے اندال کی مثال ایسی ہے جیسے چنٹیل میدان میں مچمکتی ہوئی ریت (قیسعة جمع ہے قاع کی معنی چیئیل میدان ۔ بعنی ایسا میدان کہ جس میں جیکتے ہوئے ریت ہوں جودو پہر میں سورج کی شعاعوں کے پڑنے سے ا پیے معلوم ہوں جیسے یانی ہوکہ ) جسے پیاسا آ دمی دور سے پانی خیال کرتا ہے۔ یبان تک کہ جب اس کے پاس آ پاتوا سے بچھ بھی نہ پایا (اور جو پچھ خیال کررکھا تھاوہ غلط نکلا۔ یہی مثال کا فروں کی ہے جو بہ خیال رکھتے ہیں کہان کے اعمال ان کو فائدہ پہنچا تھیں گے۔لیکن جب وہ دنیا کو چھوڑتے ہیں اور خدا کی حضور میں حاضر ہوتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اعمال بے کار اور غیر مفید ثابت ہوئے۔ جو کچھ بھی تقع نہ پہنچا سکیے ) اوراس کے پاس قضائے البی کو پایا۔سواللہ نے ان کا حساب پورا چکا دیا (اور دنیا ہی میں اس کے اعمال کابدلہ دیے دیا)اللہ بہت ہی جلد حساب کر دیتا ہے۔ یا ( کفار کے اعمال ) جیسے بڑے گہرے سمندر کے اندر دنی اندھیرے کو اس کوایک بڑی موج نے ڈھانپ لیا ہو۔ پھراس موج کے اوپرایک اورموج ہو۔ پھراس کے اوپر بادل ہو۔غرض اوپر تلے اندھیرے

میں۔ (ایک تو گہرے سندر کی تاریکی ، دوسرے موج اول ، تبیسری موج ٹانی اور چوشے بادل کی تاریکی ) اگر کوئی ایٹا ہاتھ نکالے (اس تاریکی میں ) تو اس کے دیکھنے کا کوئی اختال نہیں اور جس کو اللہ ہی نور ہدایت نددے اس کے لئے کہیں ہے نور نہیں (یعنی جس کو اللہ ہرایت ندد ہےوہ ہرایت تبیس یاسکتا)۔

تشخفی**ق** وتر کیب:....الله نو د السلمون. نورکواسم فاعل منوّ رئے معنی میں لیا گیا ہے اس لئے کہ نورایک ایسی کیفیت ہے جس کا بینائی ہے اوراک کیا جاتا ہے۔اس لئے اس کا اطلاق ذات خدا پڑہیں ہوسکتا۔صحت اطلاق کے لئے اسم فاعل کے معنی میں لینا . . .

كمشكوة . مصافف محذوف بعمارت ب كنور مشكوة . مومن ك قلب بين جوعلوم ومعارف بين أنبين كونورمشكوة ے تشبیدی گئی ہے۔ کو یا کہ ومن کا سینہ جراغ ہادر علم ومعرفت اس کی روشن ۔

زيتونة. يابيبرل بيا پهرعطف بيان مبدل مند شجرة بـــ

لانسوقية ولا غربية. ليعني ايبانبيل هي كربهي سورج كي شعاعين اس يريزتي جون اوربهي نه يرتي جون بلكه بميشه اس يرروشن یر تی ہے، جیسا کہ بہاڑی چوٹیاں یا تھلے حزا، جن پرسورج کی کرنیں ہمیشہ پہچی رہتی ہیں۔

فی بیوت. اس میں چھاعراب ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ بیصفت ہو مشکواہ کی اصل عبارت ریہ وگی۔ کے مشکوہ فی بیوت. دوسری صورت ریب کہ ریصفت ہو مسصباح کے لئے۔ تیسری صورت ریب کے ریصفت ہو، زجساجہ کے لئے اور چوکل صورت رہے کہ میتعلق ہوقوفسید کے۔ان صورتوں میں بیوت کے او پر وقف ٹبیں کیا جائے گا۔ پانچویں صورت یہ ہوگی کہ میتعلق ہو محذوف کا۔اصل عبارت بیہو کی سبحوہ کھی ہیوت اور چھٹی صورت ریہو کی کہ یہ یسبع ہے متعلق ہو۔اسل عبارت ہو گی۔یسب رجال في بيوت. آخر كى دوصورتول ميل في بيوت برتوقف كياجائكا۔

يسخمافون يوماً تتقلب. ياتوييصفت تاني بوگار رجال كي لئے تلهيهم كے مفعول سے حال واقع بوگا اور يوماً مفعول به ہوگا۔ ظاہری قول کے مطابق بیظر ف نہیں ہوگا اور تنقلب صفت ہوگی ہو ما کی۔

والبذيس كفروااسم موصول مبتداء بي كفروا. اس كاصله اعتمالهم مبتداء ثانى كسراب خبر ثانى بيدونون جمله بوكر يحر خبر ہیں مبتداءاول کی ۔

ﷺ کشریکے ﴾: .....ارشاد ہے کہ اہل آ سان اور اہل زمین کیعنی جملہ مخلوقات کوخدا تعالیٰ ہی نور ہدایت بخشنے والا ہے اس کے بعد منسل نورہ کی خمیر کا مرجع بعض کے مزو یک تو خودخدا تعالیٰ ہی ہیں۔ یعنی خدا تعالیٰ کی ہدایت جومومن کے قلب میں ہےاس کی مثال ہی ہے اور بعض کے نز دیک اس کا مرجع مومن ہے۔اس صورت میں مطلب میہوگا کہ مومن کے دل کے نور کی مثال مثل طاق کے ہے۔ گویا کے مومن کے دل کی صفائی کو بلوری فانوس سے تشبیہ دی گئی اور اسے قر آن وحدیث سے جو خارجی مددملتی رہتی ہے اسے زیتون کے تیل سے تشبید دی گئی جو کہ صاف وشفاف اور جمکیلا ہوتا ہے۔

روغن زیتون اپنی لطافت وصفائی کے لئے عرب میں مشہور ہے۔زیتون کے بارے میں جو بیفر مایا گیا کہ بینہ پورب رخ ہے نہ پچھم رخ مطلب بیے کہ اس کافیض شرق وغرب کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ اس کافیض ہر ایک کے لئے مکسال ہے۔ یہ بھی مطلب بیان کیا گیا ہے کہ اس کارخ نہ شرق کی جانب ہے کہ سورج نکلتے ہی دھوپ پڑنے لگے اور ندرخ مغرب کی جانب

ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے اس سے سامیہ ب جائے۔ بلکہ وسط میں ہے، جس کی وجہ سے صاف دھوپ اور کھلی ہوا اسے لگتی رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا تیل بھی پاک وصاف اور روشن ہوتا ہے۔

بهر کیف مومن کے ایمان کوزیتون ہے تشبیہ دی گئی جس میں خوداعلیٰ درجہ کے نور کی قابلیت تھی اور اس قدرلطیف گویا بغیر جلائے ردتنی دےاور پھراس کا آگ کی ساتھ اجتماع ہوگیا۔ان کیفیات کے ساتھ کہ چراغ قندیل میں رکھا ہو۔جس ہے روشی خود بڑھ جاتی ہاور پھروہ ایسے مکان میں رکھا ہو جوایک طرف ہے بند ہے۔ایسے موقعہ پرشعاعیں ایک جگہ جمع ہوکرروشنی تیز ہوجاتی ہیں۔اور پھر تیل تھی زیتون کا جوروشنی کی زیاد تی میںمشہور ہے ۔تو ان وجوہ کی بناء پروشنی اس قدر تیز ہوگئی جیسے بہت سی روشنیاں جمع ہوگئی ہوں ۔اسی کو نور علی نور فرمایاگیا۔

تو خدا تعالی نے مومن کے دل کی ہدایت کی مثال نور ہے دے کر گویا بیہ بتانا جا ہا کہ مومن کے قلب میں خدا تعالیٰ جب نور بدایت ڈ الباہے تو دن بدن اس میں قبول حق کی صلاحیت برحتی جاتی ہے اور ہروفت ممل کے لئے تیارر ہتا ہے۔

مومن کے دل کی بدایت کی مثال نور ہے دے کر فر مایا گیا کہ بیر مثالیں اس وجہ سے بیان کی جاتی ہیں تا کہ بات قریب انتہم ہوجائے اورلوگ اس ہے زیادہ ہے زیادہ فائدہ اٹھا سلیل۔

بھرارشاد ہوا کہ بیہ ہدایت یافتہ اشخاص ان گھروں میں عبادت کرتے ہیں جن کے متعلق خدا تعالیٰ نے تھم دیا ہے کہ ان کا دب و احترام کیا جائے اوراس میں خدا تعالیٰ کا نام لیا جائے تو ہیےحضرات ان گھروں میں صبح وشام خدا تعالیٰ کی پا کی بیان کرتے ہیں۔اس سبح و شام مے محاورہ میں دوام مرادلیا جاتا ہے۔ گویا کہ ریہ بمیشہ مبلیل ہی میں کیےرہے ہیں۔

ان تیر فع میں دفع کے نفظی معنی تو بلند کرنے کے لئے ہیں لیکن یہاں مادی پلندی مراد نہیں بلکہ معنوی باندی مراد ہے۔ بینی ان

. پھرفر مایا گیا کہان حضرات کونماز اورادا نیکی ز کو ۃ ہے نہان کی تجارتیں روکتی ہیں ۔اور نہخرید و وفر و خت بلکہان تمام و نیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ بیا ہے اس فریضہ کی ادا نیکی میں بھی گلے رہتے ہیں۔ بید دنیوی معاملات میں پڑے رہنے کے باوجو دفرائض میں غفلت تہیں کرتے اور ندادا کینی حقوق میں مستی برتنے ہیں ۔ نیز بیکمال خشیت وتقو کی کی وجہ ہے؛ حکام خداوندی کے اتنے یا بند ہوتے ہوئے تجھی ہروفت روزِ جزا ہے ڈرتے رہتے ہیں۔جس کے نتیجہ میں خدا تعالیٰ احسن الجزاء لیعنی جنت عطا فر مائے گا۔اس کے علاوہ خدا تعالیٰ ایے فضل وکرم ہے جسے جتنا جا ہے نو ازسکتا ہے۔اس کے لئے کوئی حدمقررتہیں۔

مومنین کی مثال بیان کرنے کے بعد کفار کی مثال بیان کی جاتی ہے۔ان میں دوسمیں ہیں۔ایک شم تو ان کا فروں کی ہے جواپئے اینے مذہب پر قائم رہتے ہوئے اپنے گمان کےمطابق وہ اعمال صالحہ میں لگےر ہےاورساتھ ہی جزائے آخرت کےامیدوارر ہے۔ان کی مثال تو الیمی ہے جیسے کسی پیا ہے کو جنگل میں دور ہے ریت کا چیکتا ہوا تو وہ دکھائی دے اور وہ اسے پائی سمجھ بیٹھے۔جیسا کہ جنگلوں میں دو پہر کے وقت سورج کی تیز روشنی پڑنے سے ریت اس طرح چمکتی ہے جیسے کہ پائی ہواور شدت پیاس میں جب انسان وہاں تک پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہاں یانی کانام ونشان بھی نہیں تو اس کی حیرت وحسرت کی انتہاء نہیں رہتی ہے۔اسی طرح یہ کفار **جوز**ہ ہے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ نیک اعمال کئے ہیں ۔ لیکن قیامت کے دن ان پر حقیقت حال منکشف ہوگی اور دیکھیں گے کہان کے پاس کوئی مجھی نیکی نہیں توان کی حسرت کی انتهاء ندر ہے گی۔

اور دوسری مثال ان کافروں کی ہے جوسرے سے لامذہب اور ملحد تھے اور جنہیں آخرت کا کوئی تضور بھی نہیں تھا۔ان کی غایت

ظلما نیت کی مثال گہرے سمندر کی اندھیریوں جیسی ہے جسے اوپر سے تہدبہ تہدموجوں نے ڈھانپ رکھا ہے اور اوپر سے ابر چھایا ہوا ہو۔ غرضیکہ تاریکی ہی تاریکی ہے۔ایک سمندر کی تاریکی اور پھرسطح سمندر کے اویرموج درموج اور پھراس پر چھائی ہوئی گھٹا کیں۔ تو گویا کہاہیے اعراض اورسرکشی کی وجہ سے ایسی تاریکیوں میں گھرے ہوئے ہیں کہ ان کا کوئی سہارانہیں اورانجام کارید کہ جے خدا تعالیٰ اپنے نور کی ہدایت نہ دے اے کوئی ہدایت دینے والانہیں اور پھروہ جہالت میں مبتلارہ کر ہلا کت میں پڑ جاتا ہے۔

أَلْـمُ تَوَأَنَّ اللَّهُ يُسَبِّحُ لَهُ مَنُ فِي السَّمُواتِ وَٱلْآرُضِ وَمِنَ النَّسُبِيْحِ صَلَوَةٌ وَالطّيرُ جَـمُعُ طَائِرٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْارُضِ صَلَّفَتٍ حَالٌ بَاسِطَاتُ اَجُنِحَتِهِنَّ كُلُّ قَدْ عَلِمَ اللهُ صَلُوتَهُ وَتَسُبِيَحَهُ وَاللهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ ﴾ فِيهِ تَغُلِيْبُ الْعَاقِلِ وَلِلَّهِ مُلَكُ السَّمُواتِ وَالْآرُضِ خَزَائِنُ الْمَطْرِ وَالرِّزُقِ وَالنَّبَاتِ وَ إِلَى اللهِ الْمَصِيُرُ ﴿ ﴾ ٱلْمَرُحَعُ ٱلْمُ تَوَاّنَ اللهُ يُزُجِى سَحَابًا يَسُوقُهُ بِرِفُقِ ثَمَمٌ يُؤَلِّفُ بَيُنَهُ يَضُمَّ بَعُضَهُ اللَّى بَعْضِ فَيَحُعَلَ الْقِطَعَ الْمُتَفَرِّقَةَ قِطَعَةً وَاحِدَةً ثَلَّمَ يَسجُعَلُهُ رُكَامًا بَعُضَهُ فَوُقَ بَعُضِ فُتَرَى الُوَدُقَ الْمَطُرَ يَخُو بُجُ مِنُ خِلْلِهُ مُخَارِجِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ زَائِدَةٌ جِبَالٍ فِيُهَا فِي السَّمَاءِ بَدَلٌ ر بِاعَادَةِ الْحَارِ مِنْ بَوَدٍ أَى بَعُضَةً فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصُرِفُهُ عَمَّنُ يَشَاءُ يَكُادُ يَقُرُبُ سَنَا بَرُقِهِ لَمُعَانُهُ يَلُهُبُ بِٱلْآبُصَارِ ﴿ ﴾ النَّاظِرَةِ لَهُ اَنْ يُخَطَفَهَا يُقَلِّبُ اللهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ أَى يَاتِي بِكُلِّ مِنْهُمَا بَدُلَ الْاخَرِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ التَّقُلِيُبِ لَعِبُرَةً دَلَالَةً لِلْأُولِي اللَّابُصَارِ ﴿٣﴾ لِأَصْحَابِ الْبَصَائِرِ عَلَى قُدُرَةِ اللَّهِ تَـعَالَى وَاللَّهُ خَـلَقَ كُلَّ ذَابَّةٍ أَى حَيُوان مِّنُ مَّا ۚ إِن نُطُفَةٍ فَـمِـنُهُـمُ مَّسُ يَّمُشِي عَلَى بَطُنِهُۥ كَالْحَيَّاتِ وَالْهَوَامِ وَمِنْهُمُ مَّنُ يَّمُشِي عَلَى رِجُلَيْنِ كَالْإِنْسَانِ وَالطَّيْرِ وَمِنْهُمُ مَّنُ يَّمُشِي عَلَى اَرُبَعٌ كَالْبَهَائِمِ وَالْاَنْعَامِ يَسَخُسُلُقُ اللهُ مَايَشَآءٌ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُرٌ (٤٥) لَـ قَدُ اَنْزَلَنَا اينتٍ مُّبَيِّنْتٍ أَى بَيِّنَاتٍ هِيَ الْقُرَالُ وَاللَّهُ يَهُدِى مَن يُّشَاءُ إلى صِرَاطٍ طَرِيُقٍ مُسْتَقِيبِهِ ٢٣٠ أَى دِيُنِ الْإِسُلَامِ وَيَقُولُونَ آيِ الْـمُنَافِقُونَ امَنَّا صَدَّقَنَا بِاللهِ بِتَوْحِيُدِهِ وَبِالرَّسُولِ مُحَمَّدٍ وَأَطَعْنَا هُمَا فِيُمَا حَكَمَا بِهِ ثُمَّ يَتُولَّى يُعُرِضُ فَرِيْقٌ مِّنُهُمْ مِّنُ أَبَعُدِ ذَلِكَ عَنُهُ وَمَآ أُولَٰئِكَ الْمُعُرِضُونَ بِ الْمُؤْمِنِيُنَ (٣) ٱلْـمَـعُهُوُ دِيْنَ الْمُوَافِقُ قُلُوبُهُمُ لِٱلْسِنَتِهِمُ وَإِذَ ادْعُـوْٓاً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ٱلْـمَبُلِغَ عَنْهُ لِيَحُكُمَ بَيْنَهُمُ إِذَا فَرِيُقٌ مِّنُهُمُ مُعُرِضُونَ ﴿٣﴾ عَنِ الْمَحِيءِ اِلَيْهِ وَإِنْ يَكُنُ لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُو آ اِلَيْهِ مُذُعِنِيُنَ ﴿ إِنَّ ﴾ مُسْرِعِيُنَ طَائِعِيُنَ اَفِي قُلُو بِهِم مَّرَضٌ كُفُرٌ اَمِ ارْتَابُوٓا اَى شَكُوا فِي نَبُوَّتِهِ اَمُ يَخَافُونَ اَنُ يَّحِيُفَ اللهُ عَلَيْهِمُ وَرَسُولُهُ فِي الْحُكْمِ آَى يُظَلَمُوا فِيْهِ لَا بَالُ اُولَامِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ (٥٠) فَعَ بِالْإِعْرَاضِ عَنْهُ

تر جمہہ: ٠٠٠٠٠٠٠٠ کیا تحجے معلوم نہیں کہ اللہ کی تنہیج کرتے رہتے ہیں جو کوئی بھی آ سانوں اور زمین میں ہے اور پرند بھی جو پر پھیلا ئے ہوئے ہیں (اورزمین وآ سان کے درمیان پرواز کررہے ہیں) ہرایک کواپنی اپنی دعااور شبیج معلوم ہےاورخدا تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کیجھ بیلوگ کرتے ہیں اوراللہ بن کی ملک ہیں زمین اورآ سان (اس طرح بارشیں اورسبزیوں کا اگا نااوررز ق رسانی بھی خدا تعالیٰ ہی کا کام ہے)اوراللہ تعالیٰ بی کی طرف واپسی ہے۔ کیا تھے بیلم نہیں کہ اللہ ایک ایک باول کو چلاتا رہتا ہے۔ پھرسب کو باہم ملادیتا ہے(اس طرح چھوٹے چھوٹے نکڑے ہاہم مل کرایک نکڑا بن جاتے ہیں ) پھراس کوتہ۔ بہتبہ کر دیتا ہے۔ پھرتو بارش کو دیکھتا ہے کہاس بادل کے پچ میں سے نکلتی ہےاور پھراس با دل سے بعنی اس کے بڑے بڑے حصوں میں سے او لے برسا تا ہے، پھران کوجس پر جیا ہتا ہے گرا تا ہے اور جس سے حیا ہتا ہے ہٹادیتا ہے اور اس بادل کی بجل کی چک کی سیصالت ہے کہ جیسے اس نے اب بینائی لی (اور آ تکھوں کو چکا چوند کردیتی ہے) اور انٹد تعالیٰ رات کواور دن کوالٹتا پائتار ہتا ہے ( یعنی رات کو دن میں تبدیل کرتا رہتا ہے ) اس ( الث پھیر ) میں اہل وائش کے کے (خداتعانی کی قدرت پر) بڑاسیق ہےاوراللہ تعالیٰ ہی نے ہر چلنے والے جانورکو پانی (نطفہ) سے پیدا کیا۔ پھران میں ہے بعض وہ ہیں جواسینے پیٹ کے بل حلتے ہیں۔(مثلاً سانپ اورحشرات الارض وغیرہ) اوران میں سے بعض وہ ہیں جو دو پیروں پر حلتے ہیں ( جیسے انسان اور پرندے وغیرہ ) اور بعض وہ ہیں جو حیار ہیروں ہے جلتے ہیں ( جیسے چو یائے اور درندے وغیرہ ) خدا تعالیٰ جو حیا ہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ بے شک ہم نے کھلے ہوئے نشان (معنی حق کوسمجھانے کے لئے واکل مثلاً قر آن ) نازل کئے اوراللہ ہے جا ہے راہ راست ( لیعنی دین اسلام ) کی طرف ہدایت کردیتا ہے اور پی( منافق ) لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ( کی وحدا نیت )اوررسول ( کی رسا<sup>ر</sup>ت ) پرایمان لے آئے اوران کا ( بینی خدااوررسول کا ) حکم مانا۔ پھران میں کا ایک گروہ اس کے بعدسرتانی کرجاتا ہےاور بیلوگ ہرگز ایمان والے بہیں (اوران کے قلوب ان کے اقوال کے مطابق نہیں )اور جب کیے (مبلغین کے ذریعہ )اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ رسول ﷺ ان کے درمیان فیصلہ کردیں توان میں کا ایک گردہ (آنے ہے ) پہلوتہی کرتا ہےاوراگران کاحق (کسی کی طرف نکاتا) ہےتو سرتشلیم نم سے ہوئے آپ کے پاس چلے آتے ہیں۔کیاان کے دلول میں ( کفر کا ) مرض ہے یا بید ( نبوت کی طرف ہے ) شک میں پڑے ہوئے ہیں یا ان کو بیا تدبیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پرظلم نہ کرنے لگیں نہیں بلکہ بہلوگ تو خود ہی ظالم ہیں (اعراض کر کے )۔

شخفیق و ترکیب: سب سے پہلے تو یہ کہ ہیں متعدد صورتیں ہو یکی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ تمام صائر کیل قد علم کی طرف راجع ہوں۔ یہ صورت سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اس لئے کہ اس میں سب ضائر متفق ہوجاتی ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جو تمیر کمی میں السموات و الارض میں ہے دہ خدا کی طرف لوٹتی ہوا در صلات و تسبیحہ کی تمیر کل کی طرف لوٹتی ہوا در تعیر الحقال یہ ہے کہ تمیر کہ کی السمت کی طرف لوٹتی ہے۔ اس صورت میں ترجمہ یہ وگا کہ ہر چیزا س تیج کے طور و طرف لوٹتی ہوا در تعیر تا جمہ یہ وگا کہ ہر چیزا س تیج کے طور و طربی کو جانتی ہے۔ جس کا اسے تعم کیا گیا ہے۔ علم میں جو تمیر ہے اور صلاته و تسبیحہ میں ان کا مرجع کل ہے۔ خدا تعالی نے حیوانات کو بھی تیج اس طرح الہام کی ہے جیسا کہ انسانوں کو علوم کا الہام کیا گیا ہے۔

یؤلف بینھم ۔ لینی مختلف اجزاء کوجمع کرتا ہے اور اجزاء کے متعدد ہونے کی بناء پر بین کا استعمال سیحے ہے۔ مختلف باول کے تکثر ہے ایک تکثر ہے کے تھم میں ہیں اور اگر سبحاب سبحابیة کی جمع ہے تو بات صاف ہے۔ کوئی چیز مقدر نہیں مانتا پڑے گی۔ وینؤل من المسماء من جبال . المسماء سے بدل بعض واقع ہور ہاہے۔اس صورت میں من زائدہ ہے اور رابطہ دونوں کے درمیان

فيها ہے۔ يہ بھی امكان ہے كہ جار مجرور ليعنى من جبال پہلے جار مجرور ليعنى من المسماء كابدل ہو۔ اس صورت ميس من ابتدائيه وگا۔ من بود. مصنف نے اس کے بعد بعضه نکال کرمن کے تبعیضیہ ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ترجمہ یہ وگا کہ آسان میں موجود برفائی پہاڑوں سے پچھ حصدا تارتا ہے۔ بعض مفسرین نے من کوبیانیہ بھی بنایا ہے اور من ٹانیہ کوزائد وقرار دیاہے۔اس صورت میں ترجمہ بیہ ہوگا کہ آسان سے برف کے تو دے اتارتے ہیں۔

﴿ تشرح ﴾ : ..... ارشاد ہے کہ تمام انسان ، جنات ، فرشتے ،حیوان اور پرندے یہاں تک کہ جمادات بھی خدا تعالیٰ کی سیج میں مشغول ہیں۔ جو جوشیج ان کے مناسب تھیں وہ انہیں سکھا دیں اور ان کی عمادت کے جدا گانہ طریقے مقرر فر مادیئے۔ عبدیت کے بیان کے موقعہ پر برندوں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر ممکن ہے۔اس مصلحت کی بنیاد پر کہ جا بلی قوموں میں پرندہ پرستی سب سے زیادہ پھیلتی رہی ہے اور باز ،طوطے، ٹیل کنٹھ اور ندمعلوم کتنے پرندے ہو جے جا تھے ہیں۔

خداتعالیٰ پرکوئی کام تخفی نہیں۔وہ ہر چیز کا جانبے والا ہے۔اہذاان لوگوں کوجود لالتوں کے باد جودا بمان ہے اعراض وا نکار میں لگے ہوئے ہیں ان کو وہ وفت مناسب پرسزا و ہے کرر ہے گا۔ حاتم ومتصرف اور نتمام کا بُنات کے مالکے صرف خدا تعالیٰ ہی ہیں اور قیامت کے دن سب کوانبیس کی طرف لوٹنا ہے۔اس و فٹت خدا تعالیٰ کی ملکیت اور حا کمبت بیا پٹی آئٹکھوں ہے و کیجہ کیس کے۔

یہ بادل جوشروع میں دھوئیں کی شکل میں ہوتے ہیں ، پھروہ سب مل کرا یک جسم بن جاتے ہیں اورا یک دوسرے پرجم جاتے ہیں۔ پھران ہے بارشیں برتی ہیں۔جس کے نتیجہ میں زمین قابل کاشت ہوجاتی ہے اورای بال سے او لے بھی برساتے ہیں ۔تو ایک مناسب وفت پر مناسب موسم پرابرکو بیدا کرنا مناسب بلندی پر لے جانا۔ ہوا ہیں ان کے مناسب تغیر پیدا کرنا اور ابر کے منتشر ککر وں کو یکجا جمع کر کے ان کو کھنگھورگھٹا کی شکل میں تبدیل کر دینا اور پھرا کی مناسب مقدار میں بارشیں برسانا۔ بیسب کام اس صالع مطلق کے ہیں۔ نرض یہ کہ خدا تعالیٰ اپنی مشیت تکوین کے بیمجیب وغریب مناظر ہروفت دکھا تار ہتا ہے۔ مگرا سے دیکھنے کے لئے بصیرت وبصارت **ہ**ے بعر يورآ تکھيں ہوني حاہنيں۔

اور پھرای بادل سے خداتعالیٰ او لے بھی برساتا ہے اور جسے چاہتا ہے اپنی مشیت کے مطابق مبان و مال کونقصان پہنچا دیتا ہے اور شے حیا ہتا ہے اس کے جان و مال کواس کی نتا ہی وہر با دی سے محفوظ کر دیتا ہے۔

پھر بحل کی چک کی قوت کے بارے میں ارشاد ہے کہ اس کی چیک اتنی تیز ہے کہ جیسے آتھوں کی روشنی کھود ہے گی۔ون اور رات کا سرف بھی اس کے قبصنہ میں ہے۔ بھی رات کو بڑی اور دن کوچھوٹا اور بھی دن کو بڑا اور رات کوچھوٹی کر دیتا ہے۔اس طرح دن ختم کر کے ت اور رات کی تاریکی ہے مبنح کا نور پھیلا دیتا ہے۔ بیسب کے سب خدا تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔جس میں صاحب عقل و نش کے لئے بہت ی دلیلیں موجود ہیں۔

بھرخدا تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کا مزید بیان فرماتے ہیں کہ اس نے طرح طرح کی مخلوق پیدا فرمادی ۔بعض وہ ہیں جو پیٹ کے بل لنے والے ہیں۔ جیسے سانپ اور دیگر حشرات الارض اور بعض وہ ہیں جو دو ہیروں پر چکنے والے ہیں جیسے انسان اور پرندے وغیرہ۔اس رح بعض ایسے جانور پیدا کئے جو چار پیروں پر چلنے والے ہیں جیسے حیوان اور چوپائے وغیرہ ۔خدا تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔وہ ہر ریر قادر ہے جس طرح کا جا ہے جا تور پیدا فرمادے۔

یہ پراز حکمت احکام اور بیرواضح مثالیس خدا تعالیٰ نے اس لئے بیان فرمائی ہیں۔ تا کہ صاحب عقل اور حق کے متلاثی اس سے راہ ت پرآعیں۔

اس کے بعد منافقین کے احوال بیان کئے جاتے ہیں کہ بیلوگ زبان ہے تو ایمان اوراطاعت کا اقر ارکرتے ہیں ۔لیکن دل میں اس کے خلاف بات ہوتی ہےاوران کاعمل ان کے قول کے خلاف ہوتا ہے۔ انہیں جب ان کے جھکڑوں اور قضیوں کے فیصلہ کے لئے آ تحضور ﷺ کی خدمت میں بلایا جاتا ہے۔تو بیلوگ ہیں مجھ کر کہ وہاں تو فیصلہ تمام ترحق وانصاف کے مطابق ہوگا۔اس وجہ ہے وہاں جانے میں ٹال مٹول کرتے ہیں اورا گرخووان کاحق کسی کے ذمہ نکلتا ہے اور بیمظلوم ہوتے ہیں تو پھر یہ بے تکلف وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ گر چونکہ بیخود ظالم ہوتے ہیں اس لئے ان مقد مات کوآ مخضور ﷺ کی عدالت میں لانے سے پہلو بچاتے ہیں۔لہذاان کا ایمان سے کوئی واسطة بیس بلکه به کفر میں مبتلا ہیں۔

إنَّــمَـا كَـانَ قُولَ الْمُؤُمِنِيُنَ إِذَا دُعُو ٓ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمُ اَىُ بِـالْقَول اللَّائِق بهمُ اَنُ يَّـقُـوُلُوا سَمِعُنَا وَاَطَعُنَا ۚ بِالْإِجَابَةِ وَاُولَئِكَ حِيْنَةِذٍ هُـمُ الْمُفَلِحُونَ﴿١٥) النَّاجُونَ وَمَنُ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَةُ وَيَخُشَى اللهُ يَخَافَهُ وَيَتَّقُهِ بِسُكُونَ الْهَاءِ وَكَسُرِهَا بِأَنْ يُطِيعُهُ فَأُولَئِكُ هُمُ الْفَآئِزُونَ ﴿ وَنَا إِنَّ اللَّهُ مَا لَفَآئِزُونَ ﴿ وَنَا إِنَّ لَكُ بِالْجَنَّةِ وَٱقَسَسُمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ ٱيْمَانِهِمْ غَايَتُهَا لَئِنَ ٱمَرْتَهُمْ بِالْحِهَادِ لَيَخُرُجُنَّ قُلُ لَهُمُ لَاتُقُسِمُو ۚ طَاعَةٌ مَّعُرُوفَةٌ لِلنَّبِيِّ خَيُرٌ مِنُ قَسَمِكُمُ الَّذِي لَا تَصُدُقُونَ فِيُهِ إِنَّ اللهَ خَبِيُسرٌ أَ بِمَاتَعُمَلُونَ ﴿٣٥٠ مِنُ طَاعَتِكُمْ بِالْقَوْلِ وَمُخَالِفَتِكُمُ بِالْفِعُلِ قُلُ اَطِيعُوا اللهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوُا عَنُ طَاعَتِه بِحَذُفِ إحدَى التَّائِين خِطَابٌ لَهُمُ فَاإِنَّـمَا عَلَيْهِ مَاحُمِّلَ مِنَ التَّبْلِينَعَ وَعَـلَيْكُمُ مَّا حُمِّلُتُمُ مِنُ طَاعَتِهِ وَإِذْ تُطِيُعُوهُ تَهُتَدُواً وَمَا عَلَى الرَّسُولِ الَّالْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿ ٥٠ اَيِ النَّبِلَيْخُ الْبَيِّنُ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ امَنُو مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَيَسُتَخُلِفَنَّهُمْ فِي الْآرُضِ بَدُلًّا عَنِ الْكُفَّارِ كَمَا اسْتَخُلَفَ بِالْبِنَ لِلْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِهِمْ مِنُ بَنِي اِسُرَائِيْلَ بَدُلًا عَنِ الْجَبَابِرَةِ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمُ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمُ وَهُوَ الْإِسْلَامُ بِأَنْ يُنظُهِرُهُ عَلَى جَمِيُعِ الْآدُيَانِ وَيُوسِّعُ لَهُمُ فِي الْبِلَادِ فَيَمُلِكُوهَا وَلَيْبَ بِالتَّخْفِيُفِ وَالتَّشُدِيْدِ **مِّنُ بَعُدِ خَوْفِهِمَ** مِنَ الْكُفَّارِ أَ**مُنَا** ّ زَقَدُ ٱنْحَزَاللهُ وَعُدَهُ لَهُمَ بِمَا ذَكَرَهُ وَٱنْتُهِ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ يَعُبُدُوْنَنِي لَايُشُرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ هُوَ مُسَتَانِفٌ فِي حُكْمِ التَّعُلِيُلِ وَمَنُ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ الْإِنْعَامِ مِنْهُمْ بِهِ فَأُولِيُلِكَ هُمُ الْفُسِيقُونَ (٥٥) وَأَوَّلُ مُنْ كَفَرَبِهِ قَتْلَةُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَصَارُوا يَقُتَلِلُو بَعُدَ أَنْ كَانُوْا إِجُوَانًا وَٱقِيْسُمُ وَاللَّصَالُوةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ وَٱطِيْعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٥﴾ ا رِجَاءِ الرَّحُمَةِ كَلا تَحْسَبَنَّ بِـالْـفَـوُقَانِيَةِ وَالتَّحْتَانِيَةِ وَالْفَاعِلُ الرَّسُولُ ال**َّـذِيْنَ كَفَرُوا مَعْجِزِيْنَ** لَنَا الْ عَجُ الْارُضُ بِأَنْ يَفُوتُونَا وَمَأُولِهُمُ مَرُجِعُهُمُ النَّارُ وَلَبِئُسَ الْمَصِيرُ (عَمَ الْمَرْجِعُ هِيَ ترجمه: .....مسلمانوں كا قول توبيہ كے جب وہ بلائے جاتے ہيں (مسى مقدمه ميں) الله اوراس كے رسول كى طرف تا كه ان کے درمیان فیصلہ کردیں تووہ کہدا تھتے ہیں کہ ہم نے س لیااور (اس کو) مان لیا تواہیے ہی لوگ فلاح یاب ہیں اور جوکوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانے گا اور اللہ ہے ڈرے گا اور اس کی نافر مانی سے بیجے گا تو بس ایسے ہی نوگ بامرا دہوں گے۔ (یتقع میں ہا کا کسرہ اور سکون ۔ دونوں قر اُت ہیں ) اور میلوگ بڑے زور سے اللّٰہ کی قشمیں کھاتے رہتے ہیں کہا گر آپ ہمیں تھم دیں (جہاد کا ) تو ہم ابھی نکل پڑیں۔ آ پ کہئے کہ بس تشمیں نہ کھاؤے تمہاری فرمانبرداری کی حقیقت معلوم ہے (اس کے تمہاراا ظہار فرمانبرداری نہ کرنازیادہ بہتر ہے اس نے کتم قشمیں کھاؤ۔اوراہے بورانہ کرو) غدا تعالیٰ تمہارےاعمال کی بوری خبرر کھتا ہے ( کہتم قولاً تو اظہارو فا داری کرتے ہواورعملاً اس کے خلاف معاملہ ہوتا ہے ) آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ پھراگر روگر دانی کروگے (اطاعت سے تسو لو ۱ اصل میں تنسو لو ۱ تھاا یک تا کوحذف کردیا گیا ہے۔خطاب ان منافقین ہے ہے) توسمجھ لوکہ رسول کے ذمہ اس قدر ہے ( یعنی تبلیغ ) جس کا باران پر رکھا گیا ہے اور تہارے ذمہ وہ ہے جس کاتم پر بارر کھا گیا ہے ( بعنی اطاعت ) اورا گرتم نے ان کی اطاعت کرلی تو راہ پر جالگو گے اور رسول کے ذمہ تو صاف پہنچا دینا ہے(اورتبلیغ کردینا)تم میں ہے جولوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں ان ہے اللہ وعدہ کرتا ہے کہ ( کفار کے بجائے ) انہیں زمین میں حکومت عطا کرے گا۔ جیسا کہان ہے پہلے لوگوں کو ( یعنی ظالم قوموں کے بجائے بنی اسرائیل کو ) حکومت دے چکا ہےاورجس دین کوان کے لئے پہند کیا ہےان کوان کے واسطے توت دیے گا (وہ دین ، دین اسلام ہے۔اس کی قوت کی صورت میہوگ کہاہے دوسرے ادبیان پرغلبہ عطافر مائے گا اور تمام ممالک میں اسے پھیلا دے گا۔جس کے نتیجہ میں میممالک ان کے زیرا قتر ارآجا کمیں کے )اوران کے خوف کے بعداس کوامن میں تبدیل کردے گا۔بشرطیکہ میری عبادت کرتے رہیں اور کسی کومیراشریک نہ بنا کیں (بیرجملہ متانفہ ہےاور گویا کہ ماقبل کے لئے علت ہے)اور جوشخص اس (انعام واکرام) کے بعد بھی کفرکرے گا سوایسے ہی لوگ تو نافر مان ہیں (اس وعدہ کے باوجودسب سے پہلےاس کی خلاف ورزی کرنے والے وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت عثالیؓ پر چڑھائی کی اور پھراس کے بعد برادرکشی کا سلسله شروع ہوگیا )اورنماز کی یابندی رکھو۔ ز کو ۃ دیتے رہواور رسول کی اطاعت کرتے رہوتا کہتم پررحت ( کامل ) کی جائے۔جولوگ کا فرہیں ان کے متعلق میرخیال نہ کرنا کہ وہ زمین میں ہمیں ہرادیں گے (یسحسبن میں یسا اور تسا وونوں قر اُت ہیں۔اور یحسبن کے فاعل آ تحضور ﷺ ہیں )اوران کا ٹھکانہ دوز خے ہواوروہ بہت ہی براٹھکانہ ہے۔

يتقه. ها كاسكون اورقاف مكسوره بره ها كيا ب\_ اكثر قراء دونو ل كوكمسور بره صقيبي \_

جهد ایسمانهم . جهدمفعول مطلق بونے کی بناء پرمنصوب ہے۔ یہ بھی بوسکتا ہے کہ مصدریت کی بناء پرمنصوب بوراصل عبارت اقسم باللّه جهدالیمین جهدا ہو فعل یعنی جهد حذف کردیا گیا اور مصدر کومقدر کردیا گیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ صال ہو۔اصل عبارت ہے مجتهدین فی ایمانهم.

طاعة معروفة اس کے بعد مصنف نے خیب من قسمکم کی عبارت مقدر مان کراشارہ کیا ہے کہ یہ مبتداء موصوف ہے۔ جس کی خبر محذوف ہے اور یہ بھی امکان ہے کہ اصل عبارت ریہ وامر کے ای الذی یطلب منکم طاعة معروفة . لینی ہم تم ہے جو

جیز جاہتے ہیں وہ متعارف طاعت ہے۔

منکم. اس میں من تبعیف ہے جواہیے مجرور کے ساتھال کرصلہ ہے المذین کا۔

لایشسر کون ہی نشیاء جملہ متاتفہ ہے اور اس میں چنداعرانی صور تیں کہ بیسوال تقدر کا جواب ہویا مبتداء مقدر کی خبر ہو۔ وعداللّٰہ کے مفعول سے حال واقع ہور ہاہے۔لیست خلفتھ ہے مفعول ہے حال واقع ہور ہاہے یا ای کے فاعل سے لیبدلنھم کے مفعول سے حال واقع ہور ہا ہویا پھراس کے فاعل ہے۔

لایسحسین بحسین اور تحسین دونول ہوسکتاہے۔دونول میں رسول فاعل ہوگا اور السذیس کفرو ا اور اس کا مابعداس کا مفعول۔

ارشاد ہے کہ خدااوراس کے رسول کی ابتاع کرو۔اگرتم نے اس سے روگر دانی کی تو اس کا وہال تمہار سے سروں پر ہے۔ کیونکہ نی کے ذمہ تو صرف پیغام خداوندی کونوگوں تک پہنچاد بنا تھا۔ سووہ تبلغ کے فرائض کو پوری طرح اداکر بچکے۔ اب اس پر عمل کرنا نہ کرنا تمہارا کام ہے۔ اور ہدایت صرف اطاعت رسول میں ہے کیونکہ صراط مستقیم کا داعی وہی ہے اور احکام خداوندی و مرضیات اللی کے علم کا بندوں کے پاس سوائے وساطت رسول کے اور کوئی راستہ ٹیس ۔ رسول کا کام تو صرف بندوں تک پہنچادینا تھا۔ زیر دستی کسی کو ہدایت بیمجورکرنا اس کا کام نہیں۔

ب پھرآنخضور ﷺ کوخطاب ہے کہآ ہے کی است کوحکومت وسلطنت عطا کی جائے گی۔مما لک پران کا قبضہ ہوگا۔آج یہ کفار سے لرزال وتر سال ہیں۔آ کندہ کل میں حکومت ان کی ہوگی۔ یہ اطمینان وسکون کی زندگی گزاریں گے۔جیسا کہ ان سے پہلے جالوت اور دوسری ظالم قوموں کے مقابل میں طالوت کوحکومت ملی اور اسی طرح مرکش و نافر مان قوم ممالقہ کے مقابلہ میں بنو اسرائیل کوحکومت دی گئی۔

۔ ارشاد ہے کہ جوقوم بھی ایمان ومقتضیات ایمان پڑمل کرے گی اسے خدا تعالی ایسے ہی غلبہ عطافر ماتے ہیں۔ یہ پیشین گوئی سی اور ست ہوکر رہی کہ خیبر ، جزیرہ عرب اور یمن وغیرہ تو خود آئے خضور ﷺ کے دور میں ہی فتح ہو چکے تتھاور آپ ﷺ کے بعد بھی فتو حات کا پیسلسلہ جاری رہااور شام ،مصر ،انڈلس ،قبرص اور یہاں تک کہ چین تک بیفتو حات حاصل ہوئیں اور اقصائے مشرق سے انتہائے مغرب تک بید ین پیمل گیا۔ اس آیت کی وضاحت کے وقت اس کا زمانہ مزول ذہن میں ضرور ہے۔ جبکہ سلمان تمام تر حالت مغلوبیت میں تھے۔ آئے صفور ﷺ کی تک جاری گھی ۔مسلمان ہم وقت خالف و پریشان رہتے تھے۔ اس وقت بیر کومت ارضی کی پیشین گوئی صبحے۔

ثابت ہوئی اور فتو حات کامیسلسلہ قائم ہوا۔لیکن اس حکومت وسلطنت کے حصول کے لئے شرط میکھی کہ خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں اورنسی کواس کا شریک نه تفهرا نیس۔

اور جب تک بیه بات رہی اس وفت تک مسلمانوں کا غلبہ واقتدار قائم رہااوران کی ملطنتیں قائم رہیں اور جوں جوں ایمان کمزور ہوتا گیا بید نیوی سلطنت اور شان وشوکت بھی جاتی رہی۔اورآج مسلمانوں کی بدحالی دیستی کی یہی وجہ ہے۔اسی کوفر مایا گیا کہ اس وعد ہ حکومت ارضی کے بپراہونے کے باوجود جوکوئی کفر کرے گاوہ نا فر مان دسرکش ہوگا اورایسے لوگوں سے حکومت ارضی کا کوئی وعدہ ہیں۔ اس مضمون کی تا کید کے لئے مزیدارشاد ہے کہ نمازوں کی پابندی کرد۔غریبوں اورمسکینوں کی خبر گیری رکھواورا پنے مال میں سے ان فقراء کے لئے بھی خدا کے نام پر کچھ نکالواور ہر چیز میں خدااور خدا کے رسول کی اطاعت کرد۔ یہی طریقہ خدا کی رحمت کے حاصل کرنے کا ہے۔

آ تحضور ﷺ سے فرمایا گیا کہ آپ بیا گمان ندکریں کہ آپ کو جھٹلانے والے یا آپ کو نہ ماننے والے ہم پرغالب آجا کمیں گے یا ادھرادھر بھاگ کر ہمارے عذاب اور ہماری گرفت ہے نج جا کیں گے۔ ہم نے ان کا ٹھکانہ جہنم مقرر کردیا ہے اور یہ بہت ہی برا

يَّايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لِيَسْتَأُذِنكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتُ اَيُمَانُكُمُ مِنَ الْعَبِيُدِ وَالْإِمَاءِ وَالَّذِيْنَ لَمُ يَبُلُغُوا الْحُلْمَ مِنْكُمْ مِنَ الْاحْرَارِ وَعَرَفُوا اَمُرَ النِّسَاءِ ثَلْثُ مَرَّاتٍ ۚ فِى ثَلْثَةِ اَوُقَاتٍ مِنَ قَبُلِ صَلْوةِ الْفَجْرِ وَجِيْنَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ أَى وَقُتِ الظُّهُرِ وَمِنَ ابَعُدِ صَلَوْةِ الْعِشَآءُ ثَلَثُ عَوْراتٍ لَّكُمُ بِالرَّفُع خَبَرُ مُبُتَدَأً مُقَدَّرٍ بَعُدَةً مُضَافٌّ وَقَامَ المُضَافُ اِلَيْهِ مَقَامَهُ آيُ هِي اَوُقَاتٌ وَبِالنَّصَبِ بِتَقُدِيرِ اَوُقَاتٍ مَنْصُوبًا بَدُلًا مِنُ مَّحَلِ مَاقَبُلَهُ قَامَ الْمُضَافُ اِلَّهِ مَقَامَهُ وَهِيَ لِإِلْقَاءِ الثِّيَابِ فِيُهَا تُبُدُو فِيهَا الْعَوُرَأَبُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ أَيِ الْمَمَالِيُكِ وَالصَّبْيَانِ جُنَاحٌ فِي الدُّخُولِ عَلَيْكُمْ بِغَيْرِ اِسْتِيُذَانِ بَعْدَهُنَّ أَي بَعُدَ الاوقاتِ التَّلْثَةِ هُمُ طُوَّافُونَ عَلَيْكُمُ لِلْحِدْمَةِ بَعْضُكُمْ طَائِفٌ عَلَى بَعْضِ وَالْحُمُلَةُ مُؤَكِّدَةٌ لِمَا قَبُلَهَا كَذَٰلِكَ كُمَا بَيَّنَ مَا ذُكِرَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآيَاتُ آي الْآخَكَامَ وَاللهُ عَلِيمٌ بِأُمُورِ خَلَقِهِ حَكِيمٌ (١٥٥ بِـمَـادَبَّـرَهُ لَهُـمُ وَايَةُ الْإِسُتِيُـذَانِ قِيُلَ مَنُسُونَحَةٌ وَقِيُلَ لَا وَلكِنُ تَهَاوَلُ النَّاسُ فِي تَرُكِ الْإِسْتِيُذَانِ وَإِذَا بَلَغَ الْاطَفَالُ مِنْكُمُ أَيُّهَا الْاحْرَارُ الْمُحُلُّمَ فَلْيَسْتَأَذِ نُوا فِي جَمِيْعِ الْاَوْقَاتِ كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِهِمُ أَي الْآحُرَارُ الْكِبَارُ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ ايَاتِهُ وَاللهُ عَلِيُمْ حَكِينَهُ وَهِ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ قَعَدُنَ مَنِ الْحَيُضِ وَالْوَلَدِ لِكِبَرِهِنَّ النُّـتِي لَا يَرُجُونَ نِكَاحًا لِذَٰلِكَ فَلَيْسَ عَلَيُهِنَّ جُنَاحٌ أَنُ يَّضَعُنَ ثِيَابَهُنَّ مِنَ الْحَلْبَابِ وَالرِّدَاءِ وَالْقِنَاعِ فَوُقَ الْحِمَارِ غَيُـرَ مُتَبَرِّ جُتٍ مُظُهِرَاتٍ بِزِيُنَةٍ خُفِيَّةٍ كَ قَلَادَةٍ وَسَوَارٍ وَخَلُخَالٍ وَ أَنْ يُسْتَعُفِفُنَ بِأَنْ لَا يَضَعُنَهَا خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللهُ سَمِيعٌ لِقَوْلَكُمُ عَلِيُمْ (١٠)

بِمَا فِي قُلُوبِكُمُ لَيُسَ عَلَى الْأَعُمِي حَرَجٌ وَلاعَلَى الْأَعُرَجِ حَرَجٌ وَّلاعَلَى الْمَريض حَرّج فِي مَـوَاكِلَةِ مُقَابِلِيُهِم وَّلاَ حَرَجَ عَـلَـى أَنْفُسِكُمُ أَنُ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمُ أَيُ بُيُوتِ أَولَادِكُمُ أَوُبُيُوتِ ابْأَيْكُمُ اَوْبُيُوْتِ أُمَّهْتِكُمُ اَوْبُيُوْتِ اِخُوَانِكُمُ اَوْ بُيُوْتِ اَخَوْ تِكُمُ اَوْبُيُوْتِ اَعْمَامِكُمُ اَوْبُيُوْتِ عَـمُّـتِكُـمُ أَوْبُيُـوْتِ آخُـوَالِكُمْ أَوْبُيُوتِ لَحلنتِكُمْ أَوْمَا مَلَكُتُمُ مَّفَاتِحَةً أَى خَزَنْتُمُوهُ لِغَيْرِكُمُ أَوْ صَدِيْقِكُمْ وَهُوَ مَنْ صَدَّ قَكُمْ فِي مَوَدَّتِهِ الْمَعْنَى يَجُوزُ الْآكُلُ مِنْ بَيُوتِ مَنْ ذُكِرَ وَإِنْ لَمْ يَحْضُرُوا أَي إِذَا عَلِمَ رِضَاءَ هُمُ بِهِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنُ تَأْكُلُوا جَمِيْعًا مُجْتَمِعِيْنَ أَوُ أَشْتَاتًا مُتَفَرِّقِيُنَ جَمْعُ شَتِّ نَزَلَ فِيُمَنُ تَحْرِجُ أَنُ يَّاكُلَ وَحُدَهُ وَإِذَا لَمْ يَجِدُ مَنُ يُواكِلُهُ يَتُرُكُ الْأَكُلَ فَإِذًا ذَخَلُتُم بُيُوتًا لَكُمُ لَا أَهُلَ فِيُهَا فَسَلِّمُو اعَلَى أَنْفُسِكُمُ أَيُ قُولُوا اَلسَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ فَإِنَّ الْمَلا ثِكَةَ تَرُدُّ عَلَيْكُمُ وَإِنْ كَانَ بِهَا آهُلٌ فَسَلِّمُوا عَلَيْهِمُ تَحِيَّةً مَصُدَرُ حَيّ مِّنُ عِنْدِ اللهِ مُـ لِرَكَةً طَيّبَةً مُثَابٌ عَلَيْهَا يَّ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ اللاياتِ آى يُفَصِّلُ لَكُمُ مَعَالِمَ دِيْنَكُمُ لَعَلَّكُمُ تَعُقِلُونَ ﴿ ﴿ وَلَكَ يَفُهَمُوا ذَلِكَ إنَّــمَـا الْمُؤُمِنُونَ الَّذِيْنَ امَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ آيِ الرَّسُولِ عَلَى آمُرِجَامِع كَخُطُبَةِ الْجُمُعَةِ لَّمُ يَذُهَبُوا لِعُرُوضِ عُذُرِ لَهُمُ حَتَّى يَسُتَاذِنُوهُ إِنَّ الَّذِيْنَ يَسُتَاذِنُونَاكَ أُولَئِكَ الَّذِيْنَ يُؤُمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهُ فَاذَا اسْتَأَذَ نُولَكَ لِبَعُضِ شَانِهِمُ آمُرِهِمِ فَأَذَنُ لِّمَنُ شِئْتَ مِنْهُمُ بِالْإِنْصِرَافِ وَاسْتَغُفِرُ لَهُمُ اللهُ ۚ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾ لاتَجْعَلُوا دُعَآءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمُ كَدُعَآء بَعُضِكُمْ بَعُضًا ۚ بِأَنُ تَـقُولُوا يَامُحَمَّدُ بَلُ قَولُوا يَانَبِيَّ اللَّهِ يَارَسُولَ اللَّهِ فِي لِيُنٍ وَتَوَاضُعِ وَخَفُضِ صَوُتٍ قَدُ يَعُلَمُ اللهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمُ لِوَاذًا أَى يَخْرُجُونَ مِنَ الْمَسْجِدِ فِي الْخُطُبَةِ مِنُ غَيْرِ اِسْتِينُذَان خُمفُيَةً مُسْتَتِسِيُسَ بِشَمَيْءٍ وَقَدُ لِلتَّحْقِبُقِ فَلِيَحَلَّرِ الَّمَذِيُنَ يُخَالِفُونَ عَنُ اَمُرِ ﴿ اَي اللَّهِ وَرَسُولِهِ اَنُ تُصِيْبَهُمُ فِتُنَةٌ بَلَاءٌ أَوْيُصِيْبَهُمُ عَذَابٌ ٱلِيُمُ ﴿٣٦﴾ فِي الْاخِرَةِ ٱلْآاِنَّ لِلَّهِ مَافِي السَّمُواتِ وَالْأَرُضِّ مِلُكًا وَخَلَقًا وَءَبِيُدًا قَلُهُ يَعُلَمُ مَا أَنْتُمُ أَيُّهَا الْمُكَلِّفُونَ عَلَيْهٌ مِنَ الْإِيْمَانِ وَالنِّفَاقِ وَ يَعُلَمُ يَوُمَ يُرْجَعُونَ **اِلَيُهِ** فِيُهِ اِلْتِفَاتُ عَنِ الْحِطَابِ أَيُ مَتَى يَكُونُ فَيُنَبِّئُهُمُ فِيَهِ بِمَاعَمِلُوا مِنَ الْحِيْرِ وَالشَّرِّ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ كَ مِنُ اَعُمَالِهِمُ وَغَيْرِهَا عَلِيْمٌ ﴿ ١٣ ﴾

تر جمیہ: .....اے ایمان والو! تمہارے مملوکوں کواورتم میں جولا کے حد بلوغ کوئیس مینچے ہیں (کیکن عورتوں سے دلچیسی لینے لگے

میں اوران کے مسائل سے واقف ہو چکے میں )ان کوتم سے تین وقتوں میں اجازت لینا جائے۔ایک نماز صبح سے پہلے ، دوسرے دوپہر کو جب اپنے کپڑے کوا تاردیا کرتے ہواور تیسرے نمازعشاء کے بعد۔ یہ تین وقت تمہارے پردہ کے ہیں (ثلث مرفوع ہے مبتداء مقدر کی خبرہونے کی بناء پراس مبتداء کے بعدا یک مضاف ہے۔مضاف الیہ بعنی شیلٹ ۔اس مقدرمضاف کے قائم مقام کیا گیا۔عبارت اس طرح ہے۔ هی اوقات ثلث عورة باثلث منصوب ہے اور لفظ اوقات مقدر ہے جو کنل منصوب ہے بدل ہونے کی بناء پر مضاف الیہ قائم مقام مضاف ب-ابعبارت يون موكى - تلك الاوقات الثلثة لالقاء النياب فيها من الجسد ان اوقات كرسوانةم ير کوئی الزام ہےاور نہان (مملوکوں) پر (بغیر جازت کے داخل ہونے پر ) وہ (ان تینوں اوقات کےعلاوہ ) مکثر ت آتے جاتے رہجے یں ۔کوئی کسی کے پاس (خدمت کے لئے )ای طرح برخدا تعالیٰ تم سے اپنے احکام صاف بیان کرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ جانے والا ب(الوكول كے اموركو) حكمت والا ب(اورائي اس حكمت كے مطابق لوگول كوية تدبير بتائي - بيآيت جس ميں بغيراجازت ك دا خلہ کوممنوع قرار دیا عمیا ہے۔بعضوں کی رائے ہے کہ بیمنسوخ ہو چکی ہے اور بعض بیہ کہتے ہیں کہ بیتکم ابھی باقی ہے۔لیکن خودلو کوں ئے اجازت لینے میں سستی کررتھی ہے )اور جب تم میں کے لڑ کے بلوغ کوئیٹی جائیں توانہیں بھی (تمام اوقات میں )اجازت لینی جا ہے۔ جیہا کہ ان سےا منظےلوگ ( بعنی وہ لوگ جو بالغ میں )اجازت لیتے ہیں۔ای طرح اللہ تم ہے احکام صاف میان کرتے ہیں اور الثد تعالیٰ جانبے والا ، حکمت والا ہے اور بڑی بوڑھیاں (جنہیں حیض کا آٹا بند ہو گیا اور پیدائش اولا د کا سلسلہ رک چکاہے) جن کو نکاح کی امید نه رہی ہو، ان کواس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے زائد کپڑے (مثلاً پردہ ، جادراد رسر پرڈ النے والا رو مال) اتار رکھیں۔ بشرطیکہ زینت کودکھلانے والیاں ندہوں۔اوراگر (اس اجازت کے باوجوداس سے بھی )احتیاط رکھیں تو ان کے حق میں اور بہتر ہےاور الله تعالى (سب يجھ) سنتااور (سب يجھ) جانتا ہے۔ نداند ھے آ وی کے لئے يجھ مضا لقد ہے اور ناتنزے آ دمی سے لئے پجھ مضا لقد، ادرند بیار کے لئے پچھمضا نقداورندخودتمہارے لئے اس میں پچھمضا نقد کہتم اسپٹے گھروں سے (لیعنی اپنی اولا دیے گھرون سے ) کھانا کھالو۔ یااپنے باپ کے گھرے یاا بی مال کے گھرہے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یاا بی بہنوں کے گھروں سے یااپنے چچاؤں کے گھروں ہے بااپنی پھوپھیوں کے گھروں ہے بااپنے ماموؤں کے گھروں ہے یاا بنی خالاؤں کے گھروں ہے یاان گھروں ہے جن کی تخبیال تمہارے اختیار میں ہیں یا اپنے دوستوں کے گھروں ہے (مطنوب یہ ہے کہ ان ندکورہ گھروں سے بغیران کی اجازت کے ان کی عدم موجود گی میں بھی کھا سکتے ہو۔ کیونکہان گھروں میں عموماً اجازت حاصل ہی ہوتی ہے )تم پر (اس میں بھی ) کوئی الزام نہیں کہ سب مل کرکھاؤیا الگ الگ کھاؤ (اشتسانیا مجمع ہے شب کی۔ بیآ بہت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جوتنہا کھانے میں دشواری محسوں کرتے تنصاور جب تک کوئی دوسراساتھ کھانے والا نہ ہوتا تو کھانا جیموڑ دیتے ) پھر جب گھروں میں داخل ہونے لگوتو اپنے لوگوں کوسلام کرلیا کرو ( دوسراتر جمد جب گھر میں واخل ہونے لگواوروہاں کوئی موجودتہ ہوتوا ہے او پرسلام کرلیا کرواور کہوکہ المسلام علینا وعلني عبادالله الصالحين. اورا كركم مين كوئي موجود موتوانبين سلام كرليا كرو) جوكه دعا كے طور برب اور خدا تعالی كی طرف ہے مقرر ہےاور برکت دالی عمدہ چیز ہے۔الٹد تعالیٰ تم ہے کھول کراس طرح احکام بیان کرتا ہے تا کہتم مجھو۔پس مسلمان تو وہی ہیں جواللہ اوراس کے رسول پرایمان رکھتے ہیں اور جب رسول کے پاس کسی ایسے کام پر ہوتے ہیں جس کے لئے مجمع کیا گیا ہے (جیسے خطبہ جمعہ وغیرہ کے لئے )اورا تفا قاوماں ہے جانے کی ضرورت پڑتی ہے تو جب تک اجازت نہیں لے لیتے نہیں جاتے۔ بے شک جولوگ آپ ے (ایسے موقعہ پر )اجازت لیتے ہیں تو وہی لوگ ہیں جواللہ اوراس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو جب (اہل ایمان )ایسے مواقع پر ا پیچنسی کام کے لئے اجازت طلب کریں تو آپ ان میں ہے جس کے لئے جا ہیں اجازت دے دیا کریں اور آپ ان کے لئے اللہ

ے مغفرت کی دعالجمی سیجئے۔ بے شک اللہ بخشنے والامہر بان ہے۔

تم لوگ رسول کے بلانے کوالیا مت مجھوجیساتم میں ایک دوسر ہے کو بلالیتا ہے (اور نبی کو جب تہمیں مخاطب کرنا ہوتو یا محر'' بھٹے'' کہدکر آ واز ندو۔ بلکدادب واحترام کے ساتھ یا نبی اللہ یا یارسول اللہ وغیرہ جیسے الفاظ کے ساتھ بری ہے واز دو۔ اللہ ان لوگوں کو جانت ہو دوسروں کی آ ڈیمن ہوکرتم میں ہے (مجلس نبوی پھٹے ہے) کھسک جاتے ہیں (اس طرح خطبہ جعدہ غیرہ کے درمیان بغیر کسی اجازت کے جھپ چھپاکر چلے جاتے ہیں )ان لوگوں کو جواللہ کے حکم کی مخالفت کررہے ہیں۔ اس بات سے ڈرتا جائے کہ کہیں ان پر (ونیائی میں ) کوئی آ فت نازل ہو جائے یا آئیس کوئی درونا کے عذاب آ پکڑے۔ یا درکھو کہ اللہ ہی کی ملک ہے جو کچھ بھی آ سانوں اور زمین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حالت کو بھی جانتا ہے جس میں سب اس ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حالت کو بھی جانتا ہے جس میں سب اس کے یاس لوٹا نے جا کیس گے۔ بھروہ ان سب کو جنلادے گاجو بچھانہوں نے (اچھایا برا) کیا تھا اور اللہ تعالیٰ سب بچھ جانتا ہے۔

شخفیق وتر کیب: سسس شلت مرات ، ثلث منسوب بر بناءظرف ہے۔ عبارت ہے۔ شلت اوقات بیجی ممکن ہے کہ منسوب مصدریت کی بناء پر ہو۔ اب عبارت ہوگی۔ شلت استیادانات ، ثلث عورات لکم ، پیجرمقدر ہے عشاء پر وقف کرنا ہوگا۔ ہوگا اورا گر ثلث کومنسوب پڑھیں تو پھر لکم پر وقف کرنا ہوگا۔

بدلا من محل. لیخی من قبل صلوة الفجر سے بدل واقع ہور ہاہے اور ایک صورت یہ ہے کہ ہی الاوقات الثلثة مبتدا ہو اور تبدو افیها العور ات اس کی خبر۔

غیسر متبسر جست مزیند اس میں با تعدیدی ہے۔ای وجہ سے متعدی کے ساتھ تفییر کی ٹی۔لازم کی متعدی کے ساتھ تفییرا کثر و بیشتر کردی جاتی ہے۔ زیندہ تبوج کے مفعول میں واخل نہیں جیسا کہ بعضوں کو وہم ہو گیا۔اس لئے با کو مفعول پرزائد ماننا غلاہے۔ بیسوت او لاد کسم اپنی اولا دیے گھر مراد جیں۔ کیونکہ اولا داوران کے اموال برفاوشر عاباً پ،ی کی ملکیت سمجھے جاتے ہیں ورنہ ظاہر ہے کہ ذاتی گھر مراد لینے میں کوئی فائدہ نہیں۔ کیونکہ انسان کو اپنے گھر کھانے میں کوئی تکلف نہیں ہوتا اور یہ بھی ممکن ہے کہ اعزہ و اقارب کے گھروں کوذاتی گھر کا درجہ دیا گیا ہو۔

لواذاً ممکن ہے کہ بیمصدرہونے کی بناء پرمنصوب ہواوراصل عبارت یوں ہو۔ یتسسللون منکم تسسللاً ویلا ہذون لواذا. اور دوسراامکان ہیہہے کہ مصدر قائم مقام حال ہے لیعنی بمعنی ملاہذین.

ارشاد ہے کہ تین وقت مام طور پرتخلیہ واسر اور نابالغ بچوں کو بھی اجازت مانگنی جا ہے۔ صبح کی نماز سے پہلے، دو پہر میں او بعشاء کی نماز ہے استاد ہے کہ بعد۔ کیونکہ یہ بعد۔ کیونکہ یہ بین نقبهاء نے تضرح کی ہے کہ ان تینوں وقت کا مطور پرتخلیہ واستر احت کے ہوتے ہیں۔لیکن فقبهاء نے تضرح کی ہے کہ ان تینوں وقتوں کی تخصیص نہیں ہے بلکہ جہاں جیسی ضرورت ہوگی اس کے مطابق تھکم لگایا جائے گا۔ ہاں ان اوقات سے علاوہ دوسرے وقتوں میں ان کے او پرکوئی پابندی نہیں۔ورنہ دشواری ہوجائے گی۔ابات اگر بچہ جوان : وجائے تو پھرانہیں ان تین وقتوں سے علاوہ دوسرے اوقات میں بھی اجازت لے

كرى آنا چاہئے ۔جبيما كداس سے پہلے تھم آچكا ہے اوروہ عورتيں جو بوڙھى ہو چكى ہوں اوران كى طرف ابكوكى رغبت باقى ندرى ہواور ان کی ہے پردگی سے سی فتنہ کا حمّال نہ ہوتو پھرانہیں اجازت ہے کہ وہ پر دہ کا زیادہ اہتمام نہ کریں لیکن اظہارزینت مقصود نہ ہو۔ و پسے اگریہ بوڑھی عورتیں بھی احتیاط ہی کام لیں توبیان کے لئے بہتر ہے۔

ا یک خاص علم: ..... جا ہلیت عرب میں دستوریتھا کہ جو مخص کسی کے یہاں جاتا تو بے تکلف اس کے یہاں کی چیزیں کھانا پینا شروع كرديتا - بلكهاس مين نوبت ظلم تك بيني چي تقى - بس سے گھروالے پر بيثان ہوجاتے - جب آيت لات اكلوا اموالكم بينكم بالباطل نازل ہوئی تومتی مسلمان ضرورت ہے زیادہ احتیاط کرنے لگے اور ان جگہوں میں بھی کھانے چینے ہے پر ہیز کرنے لگے جہاں رضا بھینی طور پرمعلوم تھی۔اوراپنے ساتھ اندھے کنگڑے اورمعذوروں وغیر ؛ کالے جانا تو بالکل ہی ختم ہو گیا۔اس شدت احتیا لاکو توڑنے اور اعتدال قائم كرنے كے لئے بيآ يت نازل مولى۔

مطلب سے ہے کہ ان مذکورہ گھروں میں خود کھالینے یا معذورین کو کھلا دینے میں جب کہ صاحب خانہ کی رضا کا یفین ہوتو کوئی مضا کفتہیں۔ گھرول کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا گیا کہا ہے لڑکوں کے گھروں میں،اپنے باپ اور مال کے گھروں میں، بھائی اور بہنوں کے گھروں میں ، چیا، ماموں ، بھو پھی ،خالہ کے گھروں میں ،ای طرح اپنے دوستوں کے گھروں میں اور وجہاس کی یہی ہے کہ اغلبًا ان جَكبوں يررضا حاصل ہى ہوتى ہے۔البته اگر كہيں عدم رضا ہوتو فقہاء نے تضریح كى ہے كه ان جنگبوں پر بيتكم باتى نبيس رہے گا۔

اس طرح ان گھروں کے علاوہ بھی کہیں رضا حاصل ہوتو وہاں بھی بیتکم ٹابت ہوجائے گا۔غرض بیے کہاس تھم کا مدارصا حب خانہ کی رضا دعدم رضاہے۔البتۃ اجازت کے لئے بیضروری نہیں کہ ہمیشہ صریحی ہو۔ بلکھمنی وعرفی اجازت بھی اجازت ہی ہے۔

بعض صحابه کرام <sup>\*</sup> کوفر طاتقوی میں اینے متعلق بی خیال ہوگیا کہ ساتھ ساتھ ک<sub>اد</sub>انے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں زیادہ کھا جاؤں اور ساتھیوں کی حق تلفی ہو۔اس تنگی اور دشواری کو دور کرنے کے لئے ارشاد ہوا کہ اس طرح کے دقیق احتمالات قابل ائتنانہیں \_ یعنی صرف اس وسوے کی بناء پر کہبیں میں زیادہ نہ کھالوں ،ساتھ کھانا جھوڑ دیا جائے۔بیکوئی بات نہیں۔البت اگر کسی کے ساتھ کھانے پر کھر والے كى رضاند بوتواس صورت مين اجتناب كرنا جائے۔

فر مایا گیا کہ جب اپنے گھروں میں داخل ہوسلام کرلیا کرو۔ یہ خیرو برکت کی چیز ہے۔ای طرح بعضوں نے بیہ مطلب بیان کیا ہے کہ جبتم ان مذکورہ گھروں میں داخل ہواور وہال کوئی موجود نہ ہوتو پھر بھی سلام کرنیا کرو۔جس کے الفاظ یہ ہول۔السسلام عسلینا وعلى عبادالله الصالحين. كيونكدانسانول كى عدم موجودگى مِن فرشة اس كا جواب دياكرتے ہيں۔

بارگاه رسالت: منافقین کوتو آنحضور کی مجلس میں حاضری ہی بارگز رتی تھی اوراگر آبھی جاتے تو موقعہ پاکر چیکے ے کھنگ جانے ۔ان کے مقابل میں مومنین کا بیر معاملہ تھا کہ اگر انہیں جانے کی کوئی ضرورت بھی بیش آ جاتی تو بغیرا جازت کے مجلس ے ندائعتے۔ بلکہ پہلے آنحضور ﷺے اجازت طلب کرتے اور جب اجازت ل جاتی تو جاتے تھے۔

ای کی تعلیم قرآن نے ان کودی بھی کے مسلمانوں کو جائے کہ جب رسول کھیے کسی کام کے لئے انہیں جمع کریں اور درمیان میں کسی ضرورت کی وجہ سے جانے کی ضرورت پیش آ جائے تو اجازت لے کروہاں سے اٹھنا جا ہے اور خصوصاً ایسے وقت میں جبکہ کسی ضروری امرے لئے مجلس ہورہی ہو۔مثلا نماز جمعہ،نمازعیدیا اس طرح کی کوئی مجلس شوری ہواور دوسری تعلیم آنحضور ﷺ کو دی گئی کہ اگر ان مسلمانوں میں ہے کوئی اپنے کسی ضروری کام کے لئے آپ سے اجازت طلب کر لے تو آپ ﷺ ان میں سے جے چاہیں اجازت دے دیا کریں اورجس کا جانا آپ مناسب نہ مجھیں ،اے روک لیا کریں۔

پھرارشاد ہوا کہ نبی کا ادب واحتر ام رکھواور جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کوآ واز دیتے ہو۔اس طرح آنحضور کھیکو بھی صرف یا محمد کہہ کرنہ پکارو۔ بلکہ کمال ادب واحترام کے ساتھ یا نبی اللہ ..... یا ..... یارسول اللہ کہہ کرآ واز دواور دوسرا مطلب یہ ہے کہ رسول ﷺ جبتم کو بلائیں تو ان کے ساتھ میدمعاملہ نہ ہونا چاہئے کہ جی جاہا آ گئے اور جی جاہا تو نہ آئے بلکہ رسول کا بلانا ایک حاکمانہ حیثیت رکھتا ہے۔جس پر لبیک کہنا واجب ہے۔فقہاء نے کہا ہے کہ یہی تھم امام کا ہے کہا گروہ بلائے تو جانا واجب ہے اور بغیرا جازت و ہاں سے آنا نا جائز ہے اور یہی مطلب ماقبل کے مضمون کے اعتبار سے زیادہ مناسب ہے۔

بعد کی آیت میں انہیں منافقین کے لئے وعید آئی ہے جو بغیرا جازت کے جھپ چھپا کرمجلس سے چلے جاتے تھے کہ ہیں ان پر دنیا ہی میں کوئی آفت نہ آجائے یا پھر آخرت میں کسی در دناک عذاب میں مبتلا کر دیتے جائیں۔

اب اینے اختیار واقتد ارکا تزکرہ کرتے ہوئے ارشاد ہے کہوہ ذات جوز مین وآسان کی مالک ہےوہ بندؤں کے تمام احوال سے واقف ہے۔اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔وہ بندوں کے تمام اعمال وعقا ئد کوخوب جانتا ہے اور جب بیضدا تعالی کی طرف لوٹائے جائمیں گے تو انہیں اینے کئے ہوئے کی سزامل جائے گی۔

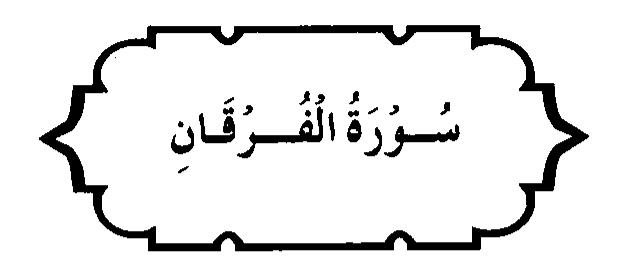

سُورَةُ الْفُرُقَانِ مَكِّيَّةٌ اِلْاَوَالَّذِيُنَ لَا يَدُعُونَ مَعَ اللهِ اِللَّهَ الْخَرَ اِللَّى رَحِيُمًا فَمَدَنِيٌّ وَهُوَ سَبُعٌ وَسَبُعُونَ ايَةً

بسُم اللهِ الرُّحُمَٰنِ الرُّحِيمِ ٢ تَبُولَكَ تَعَالَى الَّذِي نَزَّلَ الْفُرُقَانَ الْقُرُانَ لِآنَهُ فَرْق بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ عَلَى عَبْدِهِ مُحَمَّدٍ لِيَكُونَ لِلْعَلْمِينَ آيِ الْإِنْسِ وَالْحِنِّ دُوْنَ الْمَلْفِكَةَ فَذِيْرًا ﴿ مُخَوِّفًا مِنُ عَذَابِ اللهِ إِلَّـذِى لَـهُ مُلُكُ السَّمُواتِ وَالْآرُضِ وَلَمْ يَتَّخِذُ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنُ لَّهُ شَرِيُكُ فِي الْمُلَكِ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ مِنُ شَانِهِ أَنْ يُخَلَقَ فَقَدَّرَةُ تَقُدِ يُرَّا ﴿ ﴾ سَوَّاهُ تَسُوِيَةً وَاتَّخَذُوا أَي الْكُفَّارُ مِنْ دُونِهُ أَي اللَّهِ أَيْ غَيْرِهِ اللَّهَ مِيَ الْاَصْنَامُ لاّ يَخُلُقُونَ شَيْتُنَا وَّهُمُ يُخُلَّقُونَ وَلَا يَمُلِكُونَ لِلْأَنْفُسِهِمُ ضَرًّا أَى دَفُعَهُ وَلَا نَفُعًا أَى جَرَّهُ وَلَا يَـمَـلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيْوةً أَى إمَاتَةً لِاحَدِوَاحْيَاءً لِاَحَدِ وَالْانْشُورُا ﴿ ﴾ أَى بَعَثَا لِلْاَمُوَاتِ وَقَالَ الَّهَٰدِينَ كَفَرُواۤ إِنْ هَٰذَآ اَىٰ مَا الْقُرَانُ الَّا اِفْلُثُ كِذُبٌ إِفْتَرْنَهُ مُحَمَّدٌ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ اخَرُونَ ۚ وَهُمُ مِنُ آهَلِ الْكِتَابِ قَالَ تَعَالَى فَقَدُ جَآءُ وَا ظُلُمًا وَّزُورًا ﴿ أَنَّ كُفُرًا وَكِذُبًا أَى بِهِمَا وَقَالُوآ آيُضًا هُوَ ٱسَاطِيْرُ ٱلْأَوَّلِيْنَ ٱكَاذِيْبُهُمُ جَمْعُ ٱسُطُورَةٍ بِالضَّمّ اكْتَتَبَهَا اِنْتَسَخَهَامِنُ ذَلِكَ الْقَوْمِ بِغَيْرِهِ فَهِيَ تُمُلِّي تُقُرّاً عَلَيْهِ لِيَحْفَظُهَا بُكُرَةً وَّاصِيّلا (٥) غُدُوةً وَعَشِيًّا قَالَ تَعَالَى رَدًّا عَلَيْهِمُ قُلُ ٱنُولَهُ الَّذِي يَعُلَمُ السِّرُّ الْغَيْبَ فِي السَّمُواتِ وَالْآرُضُ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا لِلْمُؤْمِنِيُنَ رَّحِيُمُلا) بِهِمُ وَقَالُوا مَالِ هٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمُشِي فِي الْاَسُوَاقِ لَوُلَا مَلَّ أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيْرًا ﴿ إِنَّ يُصَدِّفُهُ أَوْ يُلُقَّى إِلَيْهِ كُنُزٌ مِنَ السَّمَاءِ يُنُفِقُهُ وَلَايَحْتَاجُ إِلَى الْمَشْيِ فِي الْاسُوَاقِ لِطَلَبِ الْمَعَاشِ **اَوْتَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ** بُسُتَانٌ **يَّاكُلُ مِنْهَا** أَيُ مِنُ ثَمَارِهَا

فَيَكُتَهٰىٰ بِهَا وَفُي قِرَاءَ ةِ تَاكُلُ بِالنُّونِ أَيُ نَحُلُ فَيَكُونُ لَهُ مَزِيَّةٌ عَلَيْنَا بِهَا وَقَالَ الظَّلِمُونَ أَى الْكَافِرُونَ لِلُمُوْمِنِيُنَ إِنَّ مَا تَتَّبِعُونَ اِلْآرَجُلَا مُّسَحُورًا ﴿٨﴾ مَخْدُوعًا مَغُلُوباً عَلَى عَقَلِهِ قَالَ تَعَالَى أَنْظُرُ كَيُفَ ضَرَبُوا لَكَ الْاَمْقَالَ بِالْمَسْحُورِ وَالْمُحْتَاجِ إِلَى مَا يُنْفِقُهُ وَإِلَى مَلَكٍ يَقُومُ مَعَهُ بِالْآمَرِ فَضَلُوا بِذَلِكَ فِي عَنِ الْهُدَى فَلَا يَسْتَطِيُعُونَ سَبِيُلًا ﴿ فَهُ طَرِيُقًا إِلَيْهِ تَبُوَ لَكَ تَكَاثَرَ خَيُرًا اللَّذِي إِنَّ شَاءَ جَعَلَ لَلْكَ خَيْرًا مِّنُ ذَٰلِكَ الَّذِي قَالُوا مِنَ الْكُنْزِوَ البُسُتَانَ جَنَّتٍ تَجُرِي مِنْ تَحْتِهَا الْآنُهارُ ۚ اَيُ فِي الدُّنُهَا لِآنَهُ شَاءَ أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَّاهَا فِي الْاخِرَةِ ۗ وَيَجْعَلُ بَالْحَرُمِ لَّكَ قُصُورًا﴿﴿﴾ اَيُضًا وَفِي قِرَاءَ ةِ بِالرَّفُعِ اِسُتِيُنَافًا ۖ بَلُ كَذَّهُوُا بِالسَّاعَةِ ۖ ٱلْقِيَامَةِ وَأَعْتَـدُ نَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا﴿ ﴾ نَارًا مُسُعِرَةً أَى مُشْتَدَّةً إِذَا رَأَتُهُمُ مِنْ مَّكَانَ بَعِيُدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا غِلْيَانًا كَالْغَضْبَانِ إِذَا غَلَا صَدُرُهٌ مِنَ الْغَضَبِ وَّزَفِيْرُ الرَّالِ صَوْتًا شَدِيُدًا أَوُسِمَا عُ التَّغَيُّظِ رُؤُيْتُهُ وَعِلْمُهُ ۖ وَإِذَآ ٱلْكُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيْقًا بِالتَّشَدِيْدِ وَالتَّخفِيُفِ بِأَنْ يُنضِيُقَ عَلَيُهِمُ وَمِنْهَا حَالٌ مِنُ مَكَانًا لِآنَّهُ فِي الْاصُلِيصِفَةٌ لَهُ مُّقَرَّفِيُنَ مُنصَفَّدِيُنَ قَدُ قَرَنَتُ اَيَدِيَهُمُ اللي اَعْنَاقِهِمْ فِي الْاَغُلَالِ وَالتَّشُدِيُدِ لِلتَّكْثِيرِ **دَعَوُا هُنَالِلَثُ ثُبُورًا ﴿ ﴿ ﴿ هِلَاكُا فَيُقَالُ لَهُمُ لَا تَلَّعُوا الْيَوْمَ** تُبُورًا وَّاحِدًا وَّادُعُوا تُبُورًا كَثِيرًا﴿ ﴿ لِعَذَابِكُمُ قُلُ اَذَٰلِكُ الْمَذَكُورُ مِنَ الْوَعِيْدِ وَصِفَةِ النَّارِ خَيْرٌ اَمُ جَنَّةُ الْخُلَدِ الَّتِي وُعِدَ هَا الْمُتَّقُونَ كَانَتُ لَهُمْ فِي عِلْمِهِ تَعَالَى جَزَآءٌ نَوَابًا وَمَصِيرً الإه ﴾ مَرُجِعًا لَهُمْ فِيُهَا مَايَشَاءُ وُنَ خُلِدِيُنَ حَالٌ لَازِمَةٌ كَانَ وَعُدُهُمُ مَاذُكِرَ عَلَى رَبِّكَ وَعُدًا مَّسُنُولُلاهِ، فَيَسُالُهُ مَنُ وَعَـدَبِهِ رَبُّنَا وَاتِنَا مَاوَعَدُتَنَا عَلَى رُسُلِكَ اَوُ يَسُأَلُهُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ رَبُّنَا وَادْخِلُهُمُ جَنَّاتِ عَدُن ِ الَّتِيُ وَعَدُ تَّهُمُ وَيَوُمَ يَحُشُوهُمُ بِالنُّونِ وَالتَّحْتَانِيَةِ وَ**مَايَعُبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ** اَى غَيْرِهُ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ وَعِيُسْنِي وَعُزَيْرٌ وَالْحِنِّ فَيَقُولُ تَعَالَى بِالتَّحْتَانِيَةِ وَالنُّونَ وَالْمَعْبُودِيْنِ اِتْبَاتًا لِلُحُجَّةِ عَلَى الْعَابِدِيْنَ ءَ أَنْتُمُ بِتَحْقِينِ الْهَمُزَتَيُنِ وَإِبْدَالِ الثَّانِيَةِ اَلِفًا وَتَسُهِيلِهَا وَإِدْجَالِ الِفِ بَيْنَ الْمُسَهَّلَةِ وَالْانحرىٰ وَتَرْكُهُ أَصْلَلْتُمُ عِبَادِي هَوَ لَآءِ اَوْقَعْتُمُ وَهُمْ فِي الضَّلَالِ بِأَمْرِكُمُ إِيَّاهُمْ بِعِبَادَتِكُمْ اَمُ هُمُ ضَلُّوا السَّبِيلَ ﴿عَ﴾ طَرِيْقَ الْحَقِّ بِأَنْفُسِهِمُ قَالُوا سُبُحْنَكَ تَنْزِيُهَا لَكَ عَمَّا لَا يَلِيُقُ بِكَ مَاكَانَ يَنْبُغِي يَسْتَقِيُمُ لَنَآ أَنُ نَتَّجِذَ مِنُ **دُونِكَ** أَى غَيْرِكَ مِنْ أَوْلِيَمَاءَ مَفُعُولٌ أَوَّلٌ وَمِنُ زَائِدَةٌ لِتَاكِيُدِ النَّفُي وَمَا قَبُلَهُ الثَّانِيُ فَكَيُفَ نَامُرُ بِعِبَادَ تِنَا وَلَكِنُ مَّتَّعْتَهُمُ وَابَّآءَ هُمُ مِنُ قَبُلِهِمُ بِاطَالَةِ الْعُمُرِوَسَعَةِ الرِّزَقِ حَتَّى نَسُوا اللِّكُومُ تَرَكُوا الْمَوْعِظَة وَ الْإِيْمَانَ بِالْقُرُانِ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا (١٨) هَلَكَيْ قَالَ تَعَالَى فَ**قَدُ كَذَّبُوكُمُ** أَى كَذَّبَ الْمَعُبُودُونَ بِمَا

تَقُولُونَ لِبِالْفَوْقَانِيَةِ آنَّهُمُ الِهَةٌ فَسَمَا تَسْتَطِيعُونَ بِالْفَوْقَانِيَةِ وَالتَّحْتَانِيَةِ آى لَاهُمُ وَلَا آنَتُمْ صَرُفًا دَفَعًا لِلْعَذَابِ عَنْكُمُ وَلَا نَصُرًا مَنْعًا لَكُمْ مِنْهُ وَمَن يَظُلِمُ يُشُرِكُ مِّنْكُمْ نُذِقَّهُ عَذَابًا كَبِيرًا ﴿ (٩) شَدِيدًا فِي اللَّحِرَةِ وَمَآ اَرْسَلُنَا قَبُلُكُ مِنَ الْمُرُسَلِيْنَ اللَّا إِنَّهُمُ لَيَاكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمُشُونَ فِي الْاَسُواقِ اللَّحِرَةِ وَمَآ اَرْسَلُنَا قَبُلُكُ مِنَ الْمُرُسَلِيْنَ اللَّا إِنَّهُمُ لَيَاكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمُشُونَ فِي الْاَسُواقِ اللَّانِيَ مِثْلَهُمُ فِي ذَلِكَ وَقَدُ قِيْلَ لَهُمْ كَمَا قِيلَ لَكَ وَجَعَلْنَا بَعُضَكُمُ لِبَعْضٍ فِينَنَةً بَلِيَّةً إِبْتَلَى الْعَنِيِّ بِالْفَقِيرِ فَالنَّرِيْضِ وَالشَّرِيْفَ بِالْوَضِيْعِ يَقُولُ الثَّانِي فِي كُلِّ مَالِيَ لَا أَكُولُ كَالْا قِلْ فِي كُلِّ الْمُورُونَ عَلَى وَالشَّرِيْفِ وَالشَّرِيْفَ بِالْوَضِيْعِ يَقُولُ الثَّانِي فِي كُلِّ مَالِيَ لَا أَكُولُ كَالْا قِلْ فِي كُلِّ الْمُورُونَ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ لِلْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ فِي كُلِّ مَالِيَ لَا أَكُولُ كَالْا قِلْ فِي كُلِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَيْ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ لِلْمُولُ وَلَى اللَّهُ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ لِللْهُ لَوْلُونَ وَكَالَ وَلَكُولُ كَالْالِقُ مِنْ الللَّهُ لِللْهُ عَلَى اللَّهُ لِلْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ لِلْ اللْهُ لِللْهُ اللَّهُ لِلللْهُ لِللْهُ لِلْهُ لِلللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللللْهُ لِللْهُ لَلْهُ لَلْهُ لِللْعُلِيْلُونُ وَلَا لَاللَّهُ لِلللْهُ لِلْهُ لَاللَّهُ لِلللْهُ لِلْكُ لِلْهُ لِلْلَهُ لِلْكُمُ لِيْلُولُكُ وَلَاللْهُ لِلْكُمُ لِلْهُ لِلْهُ لِللْهُ لِلللْهُ لِللْهُ لِلْفُولُ لَاللْهُ لِلللْهُ لَاللْهُ لِلللْهُ لِلْهُ لَاللْهُ لِي اللْهُ لِللْهُ لِلْهُ لَلْلَهُ لِللْهُ لَاللْهُ لَاللْهُ لِلْهُ لَاللَّهُ لِلْهُ لَاللْهُ لِللللْهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْلِلْمُ لِلْهُ لِلْمُ لِلْلِلْهُ لِلللللْهُ لِلْهُ لَا لَكُولُ كُولُولُ لَاللْهُ لِللللْهُ لِلْمُ لِلللْهُ لِلْمُ لَاللْهُ لِللللْهُ لِلْمُ لَاللْهُ لِللللْهُ لَاللْهُ لِلْلِلْمُ لِللْهُ لِلْمُ لِلْمُ لَالل

ترجمیہ: ..... بڑی عالیشان ہے وہ ذات جس نے یہ فیصلہ کیا کہ کتاب (لیعنی قرآن) اپنے بندۂ خاص (آنحضور ﷺ) پر ا تاری تا کہ وہ سارے دنیا جہان والوں کے لئے (باستثناء فرشته ) ڈرائے والا ہو (خدا تعالیٰ کے عذاب ہے۔قرآن کے لئے فرقان کا لفظاس وجہ ہے مستعمل ہے کہ بیچن وباطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے ) ایسی ذات کہ آسان وزبین اس کی ملک ہیں اوراس نے کسی کواپنی اولا دقرار نہیں دیا اور نہاس کا کوئی حکومت میں شریک ہے اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ بھر سب کا الگ الگ انداز رکھا اور (مشرکوں نے )اللہ کےعلاوہ ( دیگرا ہیے ) خدا قرار دے رکھے ہیں جو کسی چیز کے خالت نہیں ( بلکہ ) خود ہی مخلوق ہیں اور خود اپنے لئے نہ تحسی نقصان کا اختیار رکھتے ہیں اور نہمسی نفع کا اور نہمسی کی موت کا اختیار رکھتے ہیں ، نہمسی کی زندگی کا اور نہمسی نفع کا اور نہمسی کی موت کا اختیار رکھتے ہیں ، نہمسی کی زندگی کا اور نہمس کے دو ہارہ اٹھانے کا ( لیعنی ندتویکسی کو مارنا جا ہیں تو مار سکتے ہیں اور ندمردوں کوزندہ کر سکتے ہیں اور ندمر نے کے بعد حیات ثانی دینے کا اختیار ر کھتے ہیں ) اور جولوگ کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ میہ( قرآن ) نراجھوٹ ہے جس کواس مخص ( یعنی محمہ ﷺ ) نے گھڑ لیا ہے اور دوسرے لوگ ( یعنی اہل کتاب) نے اس میں ان کی مدد کی ہے( اس کے جواب میں خدا تعالیٰ نے فر مایا کہ ) بیلوگ بڑے ظلم اور جھوٹ کے مرتکب ہوئے اور پیر لوگ کہتے ہیں کہ بیر( قرآن) تواگلوں کی بے سند ہاتیں ہیں (اسساطیر جمع سے اسسطور ہ کی) جن کواس شخص نے تکھوالیا ہے پھروہی اس ( مخض ) کومبح شام پڑھ کرسنا تاہے (خدا تعالیٰ نے اس کار دکرتے ہوئے فر مایا کہ ) آپ کہد دیجئے کہاس کواس ذات نے اتاراہے جس کوآ سانوں اورز مین کے ہرراز کی خبر ہے۔ بے شک وہ بڑامغفرت والا ہے(موشین کے ساتھ )اور بڑارحمت والا ہے(موشین کے ساتھ )اور بیلوگ کہتے ہیں کہ کیسا ہے بیرسول، جو کہ کھانا کھاتا ہےاور (ہماری طرح) بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا کہ وہ اس کے ساتھ رہ کرڈرا تا یا اس کے پاس کوئی خزا نہ غیب ہے آپڑتا (تا کہ اسے کسب معاش کے لئے بازار وغیرہ جانانہ پڑتا)یااس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس سے پیکھاتا پیتا (اور جواس کے لئے کفایت کرتا)اورا کیے قر اُت میں بجائے یہ اسکل ك ناكل جمع متكلم كاصيغه ب مطلب بيب كداس كے ياس باغ جوتاتو بم اس كا كات بين اور بي بمارى او بران كى فضيلت كاليك ذر بعیہ ہوتا) اور (ایمانداروں سے ) بیرطالم سہتے ہیں کہتم لوگ تو بس ایک سحرز دہ مخص کی بیروی کررہے ہو (جس کی عقل سلب ہو چکی ہے)اللہ نے فرمایا و کیمھئے تو بہلوگ آپ کے لئے کیسی مجیب عجیب ہاتیں بیان کرتے ہیں ( کہ بہیحرز دہ اورغریب ہیں یا یہ کہ کوئی فرشتہ ان کے شریک کار ہوتا جا ہے تھا) سووہ بالکل کمراہ ہو گئے۔ پھروہ بالکل راہ نہ یا سکے۔ وہ ذات بڑی عالیشان ہے۔اگروہ جا ہے تو آپ کو اس (باغ اور خزانہ) سے بھی بہتر چیز دے دے (یعنی بہت ہے) باغات کدان کے بنچ نبریں بہتی ہوں اور آپ کو (بہت ہے) محل دے دے۔اصل میہ ہے کہ بیلوگ قیامت کے منکر ہیں اور ہم نے اس کے لئے جو قیامت کو جمٹلائے ، دوزخ تیار کررتھی ہے۔وہ ان کو

کیکن آپ نے توان کواوران کے بڑوں کوخوب آسودہ کیا (طول عمراور کثرت رزق دے کر) یہاں تک کہ بیآپ کی یا وہی کو بھلا ہیشے اور بیلوگ خود ہی بر باوہ وکر رہے (اس وقت خدا تعالی ان عابدین ہے کہے گا کہمہارے معبود وں ہی نے ) تمہاری باتوں کو جھٹلا دیا۔ سواب نہ تو تم خود (عذاب کو) ٹال سکتے ہواور نہ تہمیں مدد ہی پہنچ سکتی ہے اور جوتم میں سے ظلم کرے گا اپنے او پر (شدت کرکے )ا ہے ہم بڑا عذاب چکھا کمیں شے۔

اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیٹیسر ہیں ہیں سب کھانا بھی کھاتے تھے اور بازروں میں چلتے پھرتے تھے (آپ بھی انہیں کی طرح ہیں۔ نیز آپ سے پہلے ان انہیا و پر بھی ای شم کے اعتر اضات کئے گئے ) اور ہم نے تم میں سے ایک کو دوسر سے لئے آز مائش بنایا ہے (مثلًا امیر کوغریب کے ساتھ ، تندرست کو بیار کے ساتھ اور شریف کورذیل کے ساتھ ۔ بچنا نچھ یہ دوسر سے طبقہ کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اول کی طرح نہیں ) تو اب بھی صبر کرو ہے ؟ (اس آز مائش پر جس کا تذکرہ ہوا یہ استفہام معنی میں امر کے ہے کہ مبر کرنا چاہئے ) اور آپ کا پروردگار بڑاد کیھنے والا ہے (کہون صبر کرنا ہے اور کون جزع فزع کرنا ہے اور بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔

مستحقیق وتر کیب: ..... جسره. بیرحاصل معنی کابیان ہے۔ نفع وضرر میں مضاف کی تقدیم نبیں نفع ونقصان ملک کی مضروریات میں سے ہیں۔اس لئے بھی مضاف مقدر ماننے کی ضرورت ہوگی۔

ظلماً. منصوب ہے نیزع الخافض اور جمل میں ہے کہ ظلماً جاء و استے منصوب ہے۔ کیونکہ یہ متعدی استعمال ہوتا ہے۔ قال الظالمون. ضمیر کے بجائے اسم ظاہر استعمال کیا گیا۔ تا کہ معلوم ہو کہ ان کے ظلم کی انتہاء ہوئی۔ التب و عسدها المستقون. قاضی بیضاریؓ نے لکھا ہے کہ موصول کی جانب راجع ضمیر محذوف ہے اور خطیب کی عبارت بید

ہے کہ و عدها الله تعالى لهم اس صورت من موصول كى جانب لو نے والى و عدها من هامميرمونث ہے۔

عانتهم. وونول بمزول کے درمیان الف کا استعال وزک استعال ہوسکتا ہے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ دوسرے ہمز ہ کوالف سے بدل دیاجائے اور الف کومسہلہ کے درمیان داخل کرے دوسرے کوٹرک کرویا جائے۔

من اولیاء یمفعول اول ہے تسخدو اکا من زائدہ بنفی کی تاکید کے لئے استعال کیا گیا ہے۔اس سے پہلے یعنی من دونک مفعول ٹائی تھا۔

بودا. بائو کی جمع ہوسکتی ہے جیسے عائز کی جمع عوف اور بیبودا مصدر بھی ہوسکتا ہے۔ بوراسے ماخوذ ہوگا جس کے معنی ہلاکت کے ہیں۔مصدر ہونے کی صورت میں مذکر ومونث مفرد و تشنیہ وجمع برابر ہوں گے۔

ر بط : ..... سورهٔ فرقان سے پہلے سورہ نورگزری ہے۔جس میں خانوادۂ رسول ﷺ کی نقتہ لیں حضرت عاکثیرضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تقدی کانفصیلی تذکرہ اورمنافین کی چیرہ دستیوں کا بیان تھا۔ تمران کور باطنوں کے لئے اہلبیت کی عظمت کا بیان کیاتشفی بخش ہوتا جب کہان کوخود نبوت، نبی اور کتاب منزل کے بارے میں شکوک وشبہات تنہے۔ بنیاد کی مضبوطی واستحکام کے بغیراس پر کھڑی عمارت ہروفت خطرہ میں ہے۔اس کیے طبعی طور پر بنیاد کی استواری پہلی ضرورت ہے۔اس کئے سورۃ الفرقان میں انہیں اشکالات واعتراضات اور شکوک وشبهات کا جواب ہے جو نبوت کے سلسلہ میں تھے۔ جہالت پیشہ افرد انبیا علیهم الصلو ، والسلام کو مافوق الفطرت صفات و خصوصیات ہے آ راستہ و یکھنا جا ہے تھے۔ان کی نظروں میں انہاء کی بشریت، اکل وشرب، ضروریات زندگی کی سیمیل کے لئے خرید و فروخت حيرت انگيزگھي **ـ** 

اس کے جواب میں فرمایا کمیا کہ انبیاء بشر ہیں اور تمام بشری منرور تمیں ان کے ساتھ وابستہ ہیں۔بشریت ان کے لئے عیب نہیں بلکہ ہنر ہےاور بہت ی مصالح کی بناء پران کابشر ہی ہونا صروری ہے۔

قرآن مجید کے بارے میں ان کا خیال خام بیتھا کہ بیا لیک کتاب ہے جے محد ( اللہ ایک کا دوسروں کی مدو سے تنصیف کرد ہے ہیں ۔ سورہ فرقان میں اس مہمل شبہ کا بھی جواب دیا گیا۔ مزید ہے بھی بتایا یا کہ ان کو چند ہی چیزوں میں شبہیں بلکہ حقائق کاکل دفتر ان کے نزد یک مشکوک دمشتبہ ہے۔اس کئے اس سورت میں زیادہ تررخ ان واہی شبہات کے از الدی طرف ہی رہا۔اس طرح بیہ سورت سورة النور كا تتمه وتكمل كبلان في مستحق ہے۔

﴿ تَشْرَتُ ﴾: النَّاو بكه خداتعالى بى كى ذات بهم في التقرآن كورٌ مُحضور على براتارا \_ يهال لفظ نول لا يا كيا ہے۔جس سے ہار باراور بکٹرت اتر نے کے معنی مغہوم ہیں۔جبکہ دوسری آسانی کتب کے لئے لفظ اندول استعال کیا گیا ہے۔وجہ یہ ب ک قرآین کے علاورہ اور بقیبہ کتب پوری کی پوری ایک مرتبہ نازل ہوتی تھیں اور قرآن کریم تھوڑ اتھوڑ احسب ضرورت اتر تار ہا۔ مبھی سیجھ آ بیتی، بھی پچھسورتیں اتر تنئیں۔ بھی کوئی احکام نازل ہو گئے۔ جیسی ضرورت ہے اس کےمطابق ہدایت ملتی اوراس میں ایک حکمت بیہ بھی ہوسکتی ہے کہ لوگول کواس برعمل کرنا دشوار نہو۔

اس سورت میں ہے کہ کا فروں کا آیک اعتراض بیجی ہے کہ بیقر آن پورا کا پوراا کیک بار کیوں ٹازل ندہوگیا۔ جواب یہی دیا سمیا کہ بندری اس وجہ سے نازل ہوا کہ اس پر عمل محرنا دشوار نہ ہو۔ اگر سارے کے سارے ایک ہی بار نازل ہوجاتے تو طبیعت کھبرا جاتی ۔ نیز قرآن کے لئے فرقان کا لفظ استعال کیا مجیا۔ اس وجہ سے کہ بیٹق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے اور اس کتاب سے نازل كرنے كامطلب بير بتايا كمياكداس سے آپ تو يف وتر بيب كاكام لے سيس

عسالسمیس کے لفظ سے اس طرف اشارہ کردیا کمیا کہ اسلام ایک عالمکیر غدمب ہے۔ اس کی مخاطب ساری دنیا ہے۔ کوئی

مخصوص قوم یا جماعت نہیں ۔ بھرآ گے چل کرشرک کی تر دید کردی گئی کہ نہ تو خدا کے اولا دیے جیسا کہ بیسا ئیوں نے سمجھ لیا اور نہاس کا کوئی اورشر یک ہے۔جیسا کہ کا فروں کا عقیدہ ہے اور کا نئات میں جو چیز بھی ہور ہی ہے وہ سب مشیت اللی کے مطابق ہے۔اس کے ساتھ مشرکیین کی جہالت کا بیان ہے کہالیں قاورمطلق خدا کے ساتھ ایک ایسی مخلوق کوشر یک کررہے ہیں جو بےبس ہیں کہ کسی چیز کی تخلیق پر قدرت نہیں رکھتے ، بلکہ وہ خود بھی خدا کے بنائے ہوئے ہیں اوراس کے پیدا کئے ہوئے ہیں۔انہیں تو اتنا بھی اختیار نہیں کہ کوئی نقصان خودایئے ہے دورکرشیس یا کوئی نفع اپنے لئے حاصل کرشیس ۔ جہ جائیکہ دوسروں کووہ نفع ونقصان پہنچاشیس ۔ نیز وہ تو اپنی موت وزیست کا بھی اختیارنبیں رکھتے۔ پھر دوسروں کی کیا جان لے سکتے ہیں یاکسی کو کیا زندگی دے سکتے ہیں۔حقیقت تو یہ ہے کہان چیزوں کا اختیار صرف خداہی کو ہے وہی مارسکتا ہے۔ وہی جلاسکتا ہےاور پھروہی قیامت کے دن تما مخلوق کوا زسرنوزندہ کرے گا۔

مشرکین کی ایک جہالت جوخدا تعالیٰ کی ذات ہے متعلق تھی اس کی تر وید کر دی گئی۔اب ان کی ووسری جہالت کا تذکر ہے جو آ تحضور ﷺ ہے متعلق ہے۔ بیمشر کمین کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ قرآن خدا کی طرف سے نازل کردہ کتاب نہیں ہے۔ وہ تو خودمحمر (ﷺ) نے اوروں کی مدد سے گھڑ لیا ہے۔ بیالزام آج بھی یہود یوں اور عیسائیوں کی طرف سے لگائے جاتے ہیں۔

اس کی تر دید میں ارشاد ہے کہ بیان کاظلم اورسراسر جموٹ ہے۔حقیقت اوراصلیت سے اس کا دور کا بھی واسط تہیں۔ ثبوت و ستحقیق سے قطعاعاری بیلوگ الزام تولگاتے ہیں۔ کیکن ثبوت ان کے پاس ادنیٰ سابھی موجود نہیں۔ارشاد ہے کہ قر آن کی سچائی کی خبریں خدا تعالیٰ کی طرف ہے دی ہوئی ہیں جو عالم الغیب ہے۔جس ہے کوئی چیز پوشید ونہیں۔اس کے بعداین غفاریت اور رحم وکرم کابیان ہے کہ خدا نعالی مغفرت کرنے والا اور رحمت والا ہے۔اوریہی وجہ ہے کہ وہ ان بے ہودہ گوئیوں پرجھی فورا گرفت نہیں کرتا۔ بلکہ انہیں ملت ویتا ہے اورا گریداینی اس مذموم حرکت ہے باز آ جا تئیں اورتو بہکرلیں تو وہ انہیں معاف بھی کر دے گا۔

اب مشرکین رسالت کے انکار کی جووجہ بیان کرتے تھے اس کامختصر تذکرہ اور پھرتر دید آسٹی۔ کہا گیا کہ ان مشرکین کی حماقت کا کیاعلاج کیاجائے جورسالت کے انکار کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہرسول تو ہم لوگوں کی طرح پر ہی کھا تا پیتا ہے اور بازاروں میں لین دین کے لئے بھی آتا ہے۔ آخر کیون؟ نبی کوان چیزوں ہے کیا واسطہ۔ نیز ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں جوان کے دعوے کی تقسدیق کرتا اورلوگوں کواس کے دین کی طرف بلاتا۔ نیز خدا تعالیٰ اسے کوئی خزانہ یا باغ وغیرہ دے دیتا تا کہ بیمعاشی اعتبار ہے بےفکر ہوتا۔خود بھی آ رام ہے زندگی بسر کرتا اورلوگوں کود ہے دلا کرایینے ساتھ لگا تا۔

خودتوبیے بنیاداعتراضات کرتے ہی تھے بلکے مسلمانوں کوبھی بہکاتے اوران کا نداق اڑاتے تھے کہ جب اس میں کوئی خدائی یا ملکوتی قوت موجود ہی نہیں اور پھراس پر ہیہ مامورمن اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کامطلب بیہ ہے کہ اس کی عقل میں فتور ہے اور بیہ مجنون یاسحرز دہ ہےاورتم لوگ اس کے چکر میں آ گئے ہو۔اس پرقران مجید میں آنحضور ﷺ کونخاطب کر کے کہا گیا کہ دیا میکئے بیلوگ آپ کی نبوت کے انکار میں کس حد تک پہنچے گئے ہیں اور اسے نہ مان کرکیسی کیسی لغواور بےسرویا باتوں میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ یہ بھی آپ کوشاعر، مجھی ساحر ،بھی بحرز دہ ،بھی مجنون اور بھی کذاب کہتے ہیں ۔خودان کی باتوں میں تعنیاد ہے ،کسی چیز پر پھنبراؤ اوراطمینان تو ہے ہی نہیں ۔ کہا گیا کہ ویسے اگر خدا تعالیٰ جا ہتا اور ا**س ا**کی مشیت ہوتی تو وہ اپنے رسول کواس سے بہت بڑھ کر اور اس سے بھی زیادہ ویتا جس کار کفارمطالبہ کرتے ہیں۔خداتعالی کے لئے توبیر بہت آسان کام تھا۔جیسا کہ آپ سے پہلے بعض انبیاء کواس قدرویا جاچکا ہے کہ ان کے آ گے دنیا کی حکومتیں بھی ہیج تھیں۔جیسے حضرت واؤ دوسلیمان علیماالسلام وغیرہ کو۔ بلکہ حقیقت توبیہ ہے کہ خود آ نحضور پھی کے کو کھی خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ چیکش کی جا چکی ہے کہ اگر آپ جا ہیں تو زمین کے خزائے اور اس قدر دنیا کا مالک بنا دیا جائے کہ اس سے کسی کو بھی اتنا نہ ملا ہواور ساتھ ہی آ پ کی آخرت کی تعتیں بھی باتی رہیں گی۔ کیکن آپ نے خود ہی اسے پیندنہیں کیااور جواب ویا کہ مجھے تو آ خرت ہیں بیل جاہئے۔ دنیا کی دولت اور حکومت کی کوئی ضرورت نہیں ..... پھرارشاد ہوا کہ بیلوگ جو واہی مطالبات پیش کرر ہے ہین تو اس کا مطلب میمبین که آمبین حق کی تلاش وطلب ہے اور دوران محقیق کیجھ شکوک چیش آھے بلکدایے تکبر رضد اور عناد کی وجہ ہے شکوک و شبهات پیش کرتے ہیں۔ بالفرض اگران کے شبہات دور بھی کردیئے جائیں تو پھر بھی بیایمان نہیں لائیں گے۔ممکن ہے کہ اپنی خباشت کی بناء پر پھھاور شکوک نکال لیں اور بدلوگ تو قیامت کے بھی منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ آئے گی نہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لئے ہم نے ور دنا ک عذاب تیار کرر کھے ہیں اور دوزخ ان بدبختوں کو دیکھے کراس قدر غضبنا ک ہوگی کہ بید دور ہی ہے اس کا جوش دخروش من لیس سے۔ اس دفتت ان کے اوسان خطا اور ہوش وحواس ختم ہوجا تمیں مے اور سے بد بخت و بدنصیب دوزخی جودوز خ کی ٹا قابل بر داشت ہولنا کیوں سے مجرا کر پکاراتھیں مے کہ کائل ہمیں موت ہی آ جاتی ۔اس وقت انہیں جواب دیا جائے گا کہ ایک موت لیسی ،اب تو تمہاری قسمت میں موت ہی موت ہے۔اس سے بل ان لوگوں کا بیان تما جوائی سرکشی و نا دانی کی وجہ سے جہنم کے سخق ہوں مے۔اب اس کے بعد ارشاد ہے کہ آئیں ان دردنا ک عذابوں کی اطلاع دے کر پوچھنے کہ بیا چھے ہیں یاوہ جو دنیا میں گنا ہوں سے بچنے رہے اور جن کے دلوں میں خوف خدا تھا۔جس کی جز انہیں بیہ ملے گی کہ وہ جنت میں جھیج دیئے جائیں گے۔ جہاں ہرشم کی ابدی اور لاز ول تعتیں انہیں میسر ہوں حگ-ان سے کہتے کہانہیں اب بھی سوچنے بچھنے کی مہلت ہے۔ یہ خودغور وخوض کر کے یہ فیصلہ کریں کہایک طرف دوزخ کی بینا قابل برداشت مطیبتیں ہیں جو کفروا نکار کی سزاہاور دوسری طرف جنت اوراس کی بے شار راحتیں ہیں جواطاعت وفر مانبر داری کرنے والوں کے لئے ہیں۔ جہاں عمدہ تشم کے کھانے ، بہترین لباس ، عالیشان محلات ، بن سنوری ہوئی حوریں اور نامعلوم کیسی کیسی تعتیں ہوں گی کہ جس کا انسان نصور بھی نہیں کرسکتا۔ گریہ سب سے سب انہیں کولمیں سے جوصاحب ایمان ہوں سے ۔ انہیں سے خدا تعالیٰ نے ان نعتوں کا وعدہ کررکھاہے جو یقیناً ہوکرر ہےگا۔ جس کاعدم ایفاء ناممکن ہے۔خودمومن کوبھی توجہ دلا دی گئی کہتم سے جووعدہ کیا گیا ہے اس کی طرف خدا تعالیٰ کوتوجہ دلا و اوراس کے ایفاء کامطالبہ کرو۔ بلکہ قیامت کے دن فرشتے بھی مومن سے کئے گئے وعدہ کے بورا کرنے کامطالبہ کریں مے۔بہرکیف خداتعالی مومن سے جو جنت اوراس کی راحتوں کا دعدہ کئے ہوئے ہے وہ پوراہوکررہے گا۔

سوال و جواب: .....مشر کین کو قائل اور نادم کرنے کے لئے انبیاء، ملائکہ اور ان لوگوں سے جن کی بیرخدا کے سواعبادت کیا کرتے تھے،ان عابدول کے سامنےان سے سوال کیا جائے گا کد کیا تم نے ان سے اپنی عبادت کرنے کو کہا تھا اور انہیں زبانی سرزنش بھی کی جائے گی۔تا کہان عابدوں کے سامنےان کے ان معبودوں کی حقیقت معلوم ہوجائے۔جس طرح ان کے اور معبودوں سے سوال ہوگا۔اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے بھی یہی سوال کیا جائے گا۔جس پروہ جواب دیں سے کہ میں نے انہیں ہرگز اس بات کی تعلیم نہیں دی تھی جس کا آپ کوخوب انچھی طرح علم ہے۔ میں نے تو ان سے وہی کہا تھا جس کا آپ نے مجھے علم ویا تھا کہ عبادت کے لائق صرف خدا تعالیٰ ہی ہے۔اس کےعلاوہ کوئی قابل پرستش تہیں۔

و دسرے معبود وں کا بھی بہی جواب ہوگا اور کہیں گے کہ ہمارہ لئے بیس قدر مناسب تھا کہ آپ کوچھوڑ کرانہیں اپنی عبادت کا تھم دیتے ۔ ٹیرٹو خود کمراہ ہوئے ہیں اوران کی ممراہی کا سبب یہ ہے کہ انہیں طویل عمریں اوراجھی غذا کیں میسرآ کیں جواسباب شکر ہے اورجس کامتفضی بینقا کمنعم کاشکراوراس کی عبادت وطاعت میں لگ جاتے۔ مگران بدبختوں نے اس کے برعکس راستداختیار کیااور برمستى ميس بروست محت \_ يهال تك كرآ ييزآ پكوتابى وبربادى ميس واللايا\_

اس کے بعد خداتعالی ان مشرکین سے فرمائیں کے کہلویہ تمہارے معبود بھی تمہاری تکذیب کررہے ہیں۔ جسے تم نے اپناسمجھ

کر بوجا تھااور جن کی پرستشتم نے اس خیال ہی کی تھی کہ ہے تہ ہیں غدا کامقرب بنادیں سے ۔گھریہ تواظہار بیزاری کررہے ہیں ۔لہذااب تمبارے چھٹکارے کی کوئی صورت باقی نہیں رہی اور نہ کوئی تمہارا مدوگار ہوگا جو یہاں تمہارے کام آسکے گا۔ خدا کے ساتھ شرک کرنے والول کے لئے ایسائی سخت عذاب ہے۔

کا فرجو بیاعتراض کیا کرتے تھے کہ نبی کو کھانے پینے سے کیاواسطہ۔اس کا جواب دیا جار ہاہے کہ بشریت اور رسالت میں کوئی تضاذبيں اوران سے يہلے سارے پينمبر بھی انسانی ضرور تيں رکھتے تھے۔ کھانا پيناان كے ساتھ بھی تھا۔ ای طرح كسب معاش اور دوسری ضرور بات ان ہے بھی وابستہ تھیں ۔اس لئے بیکوئی اعتراض ہیں اور نہ بیکوئی نئی بات ہے۔البتہ خدا تعالیٰ انہیں یا کیزہ اوصاف وعمدہ خصاک ای طرح معجز ےعنایت فرماتے ہیں جس کی بناء پرصاحب عقل مجبور ہوجا تا ہے کہ وہ ان کی نبوت کوشلیم کرے۔

اورہم توتم میں ہے ایک کی دوسرے سے آز مائش کرلیا کرتے ہیں۔ تا کہفر ما نبر داراور نا فر مان کا پینہ چل جائے۔ چنانچے انبیاء " کوبھی ایسے حالات میں رکھا کہ جن سے امت کی پوری آنر مائش ہوجائے کہ کون ان کی صفات بشری پرنظرر کھتے ہوئے تکذیب کررہا ہے اورکون ان کے کمالات نبوت کی تصدی کرتا ہے۔اور ساتھ ہی لوگوں کے حالات کو بھی خدا تعالیٰ و کیھر ہاہے۔ تا کدان کے اعمال کے مطابق ألبيس جز ااورسزاوي جائه والله اعلم بالصواب.

﴿ الحمد لله كه بإره نمبر ١٨ كي تفسير تمام موئى ﴾



.

## فهرست پاره ﴿وقال الذين ﴾

|        |                                    |               | <u></u>                                                                                               |
|--------|------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مفحنبر | عنوانات                            | صغينبر        | عنوانات                                                                                               |
|        | · C                                | h.• h.        | ترجمه<br>تشریح                                                                                        |
| 772    | عبرت انگیز داقعه<br>ترجمه<br>تشریخ | P*+4          | تشريح                                                                                                 |
| rea    | ار جمه<br>- برای ا                 | r.2           | اعتراض اوراس کا جواب                                                                                  |
| rra    |                                    | P*A           | ترجمه                                                                                                 |
| اه۳    | تر جمه<br>من سار                   | 9" +          | تشريح                                                                                                 |
| ۳۵۳    | تشريح                              | <b>1</b> -11+ | پیغمبر ہےاستہزاء                                                                                      |
| ror    | انکارقر آن                         | mir           | ترجمه                                                                                                 |
| rar    | ایک غلطنبی اوراس کی تر دید         | mile.         | تشرتح                                                                                                 |
| raa    | شیطانی الہام                       | ria           | مصلّحت اور دلیل قدر ب                                                                                 |
| roz    | سورة النمل                         | <b>17</b> 14  | رجه                                                                                                   |
| TOA    | ترجمه                              | ۳i۸           | تشريح                                                                                                 |
| 1-40   | ربط                                | 119           | مكارم اخلاق اور بإكيزه خصلتيس                                                                         |
| ۳4٠    | خداکی دین                          | mri !         | سورة الشعراء                                                                                          |
| 770    | ترجمه                              | rrr           | र्म                                                                                                   |
| 7749   | تشريح                              | P12           | تب<br>تشریح                                                                                           |
| rzr    | ترجمه                              | ۳۲۸           | مرک<br>مکالمه مهسیٰ اور فرعون                                                                         |
| 720    | تشريح                              | <b>PP</b> *   | مع ریهٔ حق و باطل ،حق کا غلبها ور باطل کی سرنگونی<br>معریهٔ حق و باطل ،حق کا غلبها ور باطل کی سرنگونی |
|        |                                    | bbh.          | ترجمه                                                                                                 |
|        |                                    | mmm           | تشريح                                                                                                 |
|        |                                    | ۲۳۹           | ترجمه                                                                                                 |
|        |                                    | <b>r</b> r2   | تشريح                                                                                                 |
|        |                                    | ۳۳۸           | خشوع وخصوع اور به تاب د عاشمیں<br>اگرام مؤمنین                                                        |
|        |                                    | TTA           | ا گرام مؤمثین                                                                                         |
|        |                                    | P"(F*         | ار در ادر در د                                                       |
|        |                                    | 444           | تشريح                                                                                                 |
|        |                                    | PHONON.       | 22.7                                                                                                  |
|        |                                    | PFF           | تشريح                                                                                                 |
|        | <u> </u>                           | _             |                                                                                                       |

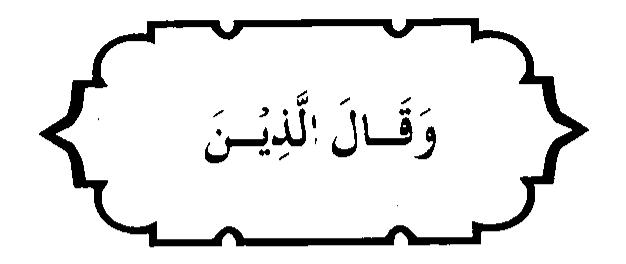

وَقَالَ الَّذِيْنَ لَايَرُجُونَ لِقَاءَ نَا لَايَحَافُونَ الْبَعَثَ لَوْلَا هَلَّا أَنُولَ عَلَيْنَا الْمَلَئِكَةُ فَكَانُوا رُسُلًا إِلَيْنَا أَوْنَرِى رَبَّنَا ﴿ فَيُسَخِيرُنَا بِأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ تَعَالَى لَقَدِ اسْتَكُبَرُوا اللَّهِ فَالَ اللَّهِ قَالَ تَعَالَى لَقَدِ اسْتَكُبَرُوا اللَّهِ فَالَ أَنْفُسِهِمُ وَعَتَوُا طَغَوُا عُتُوًّاكَبِيْرًا ﴿٣﴾ بِطَلَبِهِمُ رَوَّيةَ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا وَعَنَوْا بِالْوَاوِعَلَى أَصُلِهِ بِحِلَافِ عُتِي بِالْإِبْدَالِ فِي مَرْيَمَ يَوُمَ يَرَوُنَ الْمَلَئِكَةَ فِي جُمُلَةِ الْحَلا ثِقِ هُوَ يَوْمُ الْقِينَةِ وَنُصَبُهُ بِأَذُكُرُ مُقَدَّرًا كَابُشُراي يَوْمَئِذٍ لِلْمُجُرِمِيْنَ أَيِ الْكَافِرِيْنَ بِخِلَافِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَلَهُمُ الْبُشْرِيْ بِالْجَنَّةِ وَيَعَقُولُونَ حِجُوا مَّحُجُورُ الإس عَلَى عَادَتِهِمُ فِي الدُّنُيَا إِذَا نَزَلَتُ بِهِمُ شِدَّةٌ أَيُ عَوُذًا مَعَاذًا يَسْتَعِينُدُوْنَ مِنَ الْمَلَا بُكَةِ قَالَ تَعَالَى وَقَدِ مُنَآ عُمِدُنَا إلى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ مِنَ الْحَيْرِ كَصَدَقَةٍ وَصِلَةِ رَحْمٍ وَقِرْى ضَيْفٍ وَاغَاثَةِ مَلْهُوفٍ فِي الدُّنْيَا فَجَعَلْنَهُ هَبَاءً مَّنْتُورًا ﴿ ٣٣﴾ هُومَايَرِي فِي الْكُوي الَّتِي عَلَيْهَا الشَّمْسُ كَالْغُبَارِ الْمُفْرَقِ أَي مِثْلُهُ فِي عَدَمٍ السُّفُع بِهِ إِذُ لَاتُّوَابَ فِيُهِ لِعَدُمِ شَرُطِهِ وَيُحَازُونَ عَلَيُهِ فِي الدُّنْيَا ٱصْحَبُ الْجَنَّةِ يَوْمَثِذٍ يَوْمَ الْقِينَمَةِ خَيْرٌ **مُسُتَقَرَّا مِنَ الْكَافِرِيُنَ فِي الدُّنُيَا وَّاَحُسَنُ مَقِيُلا ﴿ ٣٠﴾ مِنْهُمُ أَيُ مَـوُضَعَ قَائِلَةٍ فِيُهَا وَهِيَ الْإِسْتِرَاحَةُ** نِصُفَ النَّهَارِ فِي الْحَرِّ وَأَحِذَ مِنُ ذَلِكَ إِنْقِضَاءُ الْحِسَابِ فِي نِصْفِ نَهَارِ كَمَا وَرَدَ فِي حَدِيْثٍ وَيَوْمَ تَشَقُّقُ السَّمَاءُ أَى كُلُّ سَمَاءٍ بِالْغَمَامِ أَىٰ مَعَهُ وَهُوَغَيْمٌ أَبِيْضُ وَنُوِّلَ الْمَلْئِكَةُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ تَنْوِيُلُا ﴿ هِ مُ وَ يَـوُمُ الْقِيَـمَةِ وَنَصَبُهُ بِأَذُكُرُ مُقَدَّرًا وَفِي قِرَاءَةِ بِتَشْدِيْدِ شِيُنِ تَشَقَّقُ بِإِدْغَامِ التَّاءِ الثَّانِيَةِ فِي الْاَصُـلِ فِيُهَا وَفِي أُخُرَى نُنْزِلُ بِنُونَيْنِ الثَّانِيَةِ سَاكِنَةً وَضَمِّ اللَّم وَنَصَبِ المَلاَ لكَةُ اَلْمُلَكُ يَوْمَثِذِ وِالْحَقُّ لِلرَّحُمْنِ \* لَايُشْرِكُهُ فِيْهِ أَحَدٌ وَكَانَ الْيَوْمُ يَوْمًا عَلَى الْكُفِرِيْنَ عَسِيرًا (٢٦٠ يِجِلَافِ الْمُؤُمنِيُنَ **وَيَوُمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ** الْمُشْرِكُ عُقْبَةُ بُنُ أَبِي مُعِيْطٍ كَانَ نَطَقَ بِالشَّهَادَتَيْنِ ثُمَّ رَحِغَ رِضَاءً لِٱبَيِّ بُنِ خَلَفٍ

عَلَى يَدَيْهِ نَدُمًا وَتَحُسُّرًا فِي يَوُمِ الْقِيْمَةِ يَقُولُ يَا لِلتَّنبِيُهِ لَيُتَنِى اتَّخَذُتْ مَعَ الرَّسُول مُحَمَّدٍ سَبيُلا ﴿ ١٣﴾ طَرِيْقًا إِلَى الْهُدَى يُؤْيُلَتُنِي آلِفُهُ عِوَضٌ عَنْ يَاءِ الْإِضَافَةِ أَيُ وَيُلَتِيُ وَمَعْنَاهُ هَلَكَتِي لَيُتَنِي لَمُ التَّخِذُ **فُلانًا** أَىُ أَبَيًّا خَلِيُلًا ﴿ ﴾ لَقَدُ أَضَلَنِي عَنِ الذِّكْرِ أَي الْقُرُانِ بَعْدَ إِذْ جَآءً نِي طُ بِأَنْ رَدَّ نِي عَنِ الْإِيْمَانِ بِهِ قَالَ تَعَالَى وَكَانَ الشَّيُطُنُ لِللِّلُسَانِ الْكَافِرِ خَلُولًا ﴿ ﴿ إِلَّا لِهِ إِلَّا لَهُ وَيَتَبَرَّءَ مِنُهُ عَنُدَ الْبَلَاءَ وَقَالَ الرَّسُوُلُ مُحَمَّدٌ يَوَبِّ إِنَّ قَوْمِي قُرَيْشًا اتَّـخَذُوُا هَلْذَا الْقُرُانَ مَهْجُورًا ﴿ ﴿ وَ مَشْرُو كَا قَالَ نَعَالَى وَكَذَٰلِكَ كَمَا جَعَلُنَا لَكَ عَدُوًّا مِنُ مُشُرِكِي قَوْمِكَ جَعَلُنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ قَبُلَكَ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجُرِمِيْنَ ﴿ الْمُشْرِكِيُنَ فَاصْبِرُ كَمَا صَبَرُوا وَكُفِي بِرَبِّكَ هَادِيًا لَكَ وَنَصِيْرُ الإس) نَاصِرًا لَكَ عَلَى أَعْدَ الِكَ وَقَالَ الُّـذِيْنَ كَفَرُوا لَوُلَا هَلَّا نُـزِّلَ عَـلَيْهِ الْقُرُانُ جُمُلَةً وَّاحِدَةً "كَالنُّـوَرَاةٍ وَالْإِنْحِيْلِ وَالرَّبُورِ قَالَ تَعَالَى نَزَلْنَاهُ كَلْلِكُ أَى مُتَفَرِّقًا لِنُثَبِّتَ بِهِ فُوَّادَكَ نُقَوِّى قَلْبَكَ وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا ﴿٣٠﴾ آيُ اتَيُنَا بِهِ شَيْئًا بَعُدَ شَىٰءٍ بِتَمَهِّلِ وَتُؤَدَّةٍ لِيَتَيَسَّرَ فَهُمُهُ وَحِفُظُهُ وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثَّلِ فِي اَبَطَالِ اَمْرِكَ اِلَّا جِئْنُكَ بِالْحَقِّ الدَّافِع لَهُ وَ أَحْسَنَ تَفُسِيُرُ الرُّسُ، بَيَانًا هُمُ ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمُ أَي يُسَاقُونَ إلى جَهَنَّمَ الدَّافِع لَهُ وَ أَخُوهِهِمُ أَي يُسَاقُونَ إلى جَهَنَّمَ كَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا هُوَ حَهَنَّمُ وَّاضَلَّ سَبِيًّا لا ﴿ أَنَّ كُلُوهُ مَ خَيْرِهُمْ وَهُوَ كُفُرُهُمْ

ترجمه .....وه لوگ جو ہارے پاس آنے کی امیرتہیں رکھتے (بعثت بعدالموت کا اندیشہ نہونے کی دجہ ہے )وہ کہتے ہیں کہ ہارے پاس فر شنتے کیوں نہیں آتے۔ یا ہم اپنے بروردگار کود مکھ ہی لیتے (تاکہ وہ خود اس کی اطلاع دے دیتے کہ محمد ضدا کے رسول ہیں۔ارشاد ہوکہ ) بیلوگ اپنے دلوں میں اپنے آپ کو بہت براسمجھ رہے ہیں۔اور بیلوگ حدسے بہت دورنکل مکئے ہیں ( دنیا میں خدا تعالی کی رویت کا مطالبہ کر کے۔عتو ، و او کے ساتھ اپنے اصل پر ہے۔ بخلاف عتبی کے سورہ مریم میں کہ وہ بدل دیا گیا ) جس روز یہ لوگ فرشنوں کو دیکھیں گے ( دیگرمخلو قات کے ساتھ قیامت کے دن ) اس روز مجرموں کے لئے کوئی خوشی کی بات نہ ہوگی ( بخلاف مومنین ئے کہ انہیں جنت کی خوشی ہوگی ) اور بیر ( کفار ) کہیں گے کہ پناہ پناہ ( جبیبا کدان کی و نیا میں عادت بھی کہ انہیں جب کوئی تکلیف چینچی تو فرشتوں سے بناہ ما نگتے۔ارشاد باری ہے کہ ) ہم ان کے کاموں کی طرف متوجہ ہوں گے جو بیر کر چکے ہیں (دنیا میں مثالِ صدقہ ،صلہ رحمی مہمان نوازی ،مظلوم کی دادری اور دمیمراعمال خیر ) سوان کوابیا بیکار کردیں سے جیسے پریثان غبار ( جیسا کہ ر دشندان ہے جب سورج کی شعاع پڑتی ہے تو اس ہے منتشر گر دوغبار کی ایک کلیرنظر آتی ہے۔اس مثیل ہے مقصد کفار کے اعمال کو ا یمان کی عدم موجود گی میں غیر گفع بخش بتانا ہے ) البتہ اہل جنت اس روز قیام گاہ ( بعنی و نیا ) میں بھی اچھے رہیں گے ( کفار ہے ) اور آ رام گاہ( لیعنی جنت) میں بھی اچھےر ہیں گے( ان کفار ہے ۔ مسقیلا ؑ ہے مراد جنت میں قیلولہ کرنے کی جگہ۔ قیلولہ دو پہر میں آ رام کرنے کو کہتے ہیں۔ اس سے لوگوں نے بیا خذ کیا ہے کہ حساب و کتاب دو پہر تک فتم ہوجائے گا اوراس سے فراغت کے بعد مومنین کو تیلولہ کوموقع مل جائے گا۔ حدیث سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے ) اور جس روز آسان ایک بدلی پر سے پھٹ جائے گا اور فرشتے (آسان سے زمین یر) بکشرت اتارے جائیں گے (اوروہ قیامت کاون ہوگا۔ یسوم کونصب اس ہجہ ہے کہ اس سے پہلے اذکسو

مقدر ہےاورایک قرائت میں تیشفق کے شین کوتشد بدیہ اورایک قرائت میں نسنزل میں دونون ہیں۔ دوسرا نون ساکن اورل کوشمہ اور مسلاتی کھتے کے تسا کوفتھ ہے )اس روز حقیقی حکومت خدائے رحمٰن ہی کی ہوگی (اس میں کوئی دوسراشر یک نہ ہوگا )اوروہ ون کا فروں پر بہت سخت ہوگا جس روز ظالم اپناہاتھ کاٹ کھائے گا (جیسے عقبہ ابن معیط وغیرہ جو کہ ایمان لیے آنے کے بعد ابی بن خلف کی خوشنو دی حاصل کرنے کے لئے مرتد ہوگیا۔ وہ حسرت وندامت سے کہا) کاش میں رسول ﷺ کے ساتھ ( دین کی ) راہ پرلگ جاتا۔ ہائے میری شامت! کاش میں نے قلال تخص کودوست ندبنایا ہوتا۔ (یسویسلت میں الف یاء اضافی کے بدلہ میں ہے۔اصل عبارت ہے ویسلتی معنی ہلاکت کے ہیں۔ بقینا اس مبخت نے مجھ کونصیحت آئے بیچھے بہکا دیا (اور مرتد بنا دیا۔ارشاد باری ہوا) شیطان تو انسان کو (عین وقت پر)امداد کرنے سے جواب دیے ہی دیتا ہے (اوراہتلاء و پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے )اوراس ون رسول کہیں کے اے میرے پروردگارمیری اس قوم ( قریش ) نے اس قر آ ن کو بالکل نظرانداز کررکھا تھا (ارشاد ہوا )اور ہم اس طرح ( جس طرح یہ لوگ آ پ سے عداوت رکھتے ہیں ) ہر نبی کے دشمن مجرم لوگوں میں سے بناتے رہتے ہیں ( تو جس طرح ان لوگوں نے صبر کیا، آ پ بھی تسبرے کام کیجئے ) اور ہدایت کرنے کواور ( دشمنوں کے مقابل میں ) مدد کرنے کو آپ کا رب کافی ہے۔ اور کافریہ کہتے ہیں کہان ( پیغمبر ) پرقر آن ایک بارگی پورا کیول نبیس نازل کردیا گیا ( جبیها که توریت وز بوراوراتجیل نازل ہوا۔ارشاد خداوندی ہوکہ )اس طرح تذریحاً ہم نے اس کئے نازل کیا کہ ہم اس کے ذریعہ سے آپ کے ول کوتوی رکھیں۔اور ہم نے اسے تھبر کھرا تارا ہے۔ (وقا فو قنا تا کہاس کا یاد کرنا اور شمجھتا آسان ہوجائے ) اور بیلوگ (آپ کی باتوں کو غلط ٹابت کرنے کے لئے ) کیا ہی عجیب سوال آپ کے سامنے پیش کریں۔ مگرہم اس کا ٹھیک اور نہایت واضح جواب آپ کوعنایت کردیتے ہیں۔ بیروہ لوگ ہیں جواییے چہروں کے بل جہنم کی طرف لے جائے جانبیں گے۔ بیلوگ جگہ کے لحاظ سے بدرتین اورطر ایقہ میں بھی بہت گمراہ ہیں ۔( دوسروں ہےاہیے کفر کے سبب )۔

تشخفیق ویز کیب:.....عندوا عندوا کبیدا. عنوا. یهان این اصل پر ہے۔جس میں کوئی تبریلی نہیں ہوئی اورسورہ مریم میں فواصل کی رعایت کی بناء پر بجائے عتو ا کے عتبی استعال ہواہے۔

هجرا مهجورا. معنی میں استعاذہ کے ہے۔مهجوراً بطورتا کیرایسے ہی استعال ہوا۔جیسے حرام محرم میں محرم حوام کی تاکید کے لئے استعمال ہوا۔ هجو کے معنی روک وینا۔ جس وفت کوئی کامیاب نہیں ہوتا تؤ عرب هجر ا مجهور استعمال کرتے ہیں۔ مخاطب نا کا می کوسمجھ لیتا ہے۔ دوسرے عنی اس کے استعاذ ہ کے بھی آتے ہیں اور بیہاں اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔' قسرى صيف. مهمان نوازى اوراگر قباف كاكسره هومع الف مكسوره ياقباف كافتح مع الف ممدوده تو بھى بيلفظ اسى معنى ميں استعال ہوتا ہے۔

یوم یسرون السملانکة . لیخی وه فرشتے جوعذاب پرمسلط کئے گئے ہیں۔لابشسای یـومــنذ. بیحال ہے ملائکہ سے عبارت اس طرح ہے کہ فرشتے ان کودیکھے کر کہیں گے لابشری لھم ۔ اس کے لئے کوئی خوشخبری نہیں ہے۔

تشقق السماء بالغمام. با اس میں تین معنی کے لئے ہوسکتی ہے۔ یا توبہ باسبیت کے لئے یاحال کے لئے۔ یا پھرمعنی عن کے لیعنی عسن الغمام عبارت ہوگی۔جیہا کہ یہوم تشقق الارض عنہم میں عنہم سےمرادوہی لوگ ہیں جن سے زمین ہٹانی جائے گی۔

الملك يؤمئذ الملك مبتداء باوريومئذ ظرف باسمبتداءكا الحق الى مبتداء كاصفت باورالوحلن اس مبتداء کی خبر ہے۔ تفی ہوبات میں باء زائدہ ہے۔ ان کامیر مطالبہ ویسے بھی پورانہیں کیا جاسکتا تھا۔ کیونکہ کافروں کا کفروں مرایمان ندرویت باری کی صلاحیت رکھتا ہے اور نہ ملائکہ رحمت ان سے دوچار ہوسکتے تھے۔ اسی وجہ سے فر مایا گیا کہ جب بھی کافروں کا فرشتوں سے سامنا ہوگا تو وہ عذاب ہی کے فرشتے ہوں گے۔ وہ وفت کافروں کی مسرت وخوشی کانہیں بلکہ انہائی مصیبت کا وفت ہوگا۔ فرشتے ان سے کہیں گے کہ (جوخوشخریاں مومنوں کے واسطے ہیں ان سے تم محروم ہو۔ بیتر جمہ اس وفت ہوگا جب ھجو اُ مجھو د اُفرشتوں کا قول مانا جائے۔ اور دوسرا قول سے کہ میہ مقولہ اس وفت کافروں کا ہوگا وہ فرشتوں کو د کھے کر کہیں گے کہ خدا کر ہے تم ہم سے آٹر میں رہو۔ تہیں ہمارے پاس آنا نہ سے کہ میہ مقولہ اس وفت کافروں کا ہوگا وہ فرشتوں کو د کھے کر کہیں گے کہ خدا کر ہے تم ہم سے آٹر میں رہو۔ تہیں ہمارے پاس آنا نہ سے ۔ میہ ھجو د اُ میہ جو د اُ ایک محاورہ ہے جو جا ہلیت میں جب کسی کوکوئی ابتلاء پیش آتا یا کوئی اپنے دشمن کود کھتا اور یہ خیال ہوتا کہ وہ اس پر جملہ کرے گا تو اس وقت سے جملہ کہتا۔

پھرارشاد ہے کہ قیامت کے دن جب اعمال کا حساب و کتاب ہوگا اس وفت کا فروں کواپنے جن جن اعمال پرغرور ہوگا وہ سب کے سب اکارت ہوجا 'میں گے اور میہ جنہیں اپنی نجات کا ذریعہ سمجھے ہوئے تھے قیامت کے دن آنہیں بے مصرف کر کے دکھا دیا جائے گا۔جیسا کہا لیک دوسری آیت میں ارشاد ہے کہ کا فرول کے اعمال کی مثال را کھجیسی ہے جسے تیز ہوا اڑا دے۔ان کے مقابل میں اہل ایمان کے ساتھ بیہ معاملہ ہوگا کہ وہ جنت کے اعلیٰ درجوں میں عیش وعشرت کے ساتھ ہوں گے۔

سعیدا بن جبیر ٌ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ آ دھےون میں بندوں کے صاب و کتاب سے فارغ ہوجا کیں گےاور جنتیوں کے دوپہر کے سونے کاونت جنت میں ہوگااور جہنمیوں کا جہنم میں ۔

قیامت کے دن جب پہلی مرتبہ صور پھوٹکا جائے گا تو آسان اور زمین بھٹ پڑیں گے اور پوری کا کنات تناہ و برباد ہوجائے کی۔اس کے بعد پھر دوبارہ صور پھوٹکا جائے گا۔جس کے نتیجہ میں زمین وآسان ازسرنو درست ہوجا کیں گے۔ پھرزمین پر ملائکہ کا نزول ہوگا۔حساب و کتاب شروع ہوجائے گا۔خدا تعالیٰ کی ایک بخل خاص اس حساب و کتاب کے لئے ہوگی۔ جس کے اردگر دملائکہ کا ججوم ہوگا۔

یہاں تنشیقی المسماء سے مراد آسان کا پھٹا بطور تخریب اور فٹا کے نہیں ہے کیونکہ وہ تو نفج اول کے وقت ہو چکا ہوگا۔ بلکہ یباں آسان کا پھٹنا بطور کھلنے کے ہوگا۔ گویا کہ اب بیر آسان وزبین ازسرنو دوبارہ وجود میں آسیں گے جو کہ نفخ ثانیہ کے وقت، ہوگا۔اس دن بادش ہت صرف خدا ہی کے لئے ہوگی۔ کسی اور کو دخل وتصرف کی قطعاً گنجائش نہ ہوگی۔ وہ دن کا فروں پر بہت گراں گزرے گا۔ لیکن مومنین کو قطعاً گھبراہٹ یا پریشانی نہ ہوگی۔

ارشاد ہے کہ جوکوئی بینمبرعلیہالسلام کے طریقہ ہے اعراض کرے گا ،اس کے لائے ہوئے دین ہے روگر دانی کرے گاوہ اس

دن بہت نادم ہوں گے اور حسرت وافسوس کے ساتھ اپنے ہاتھ کاٹ رہے ہوں گے اور آہ وزاری کرتے ہوئے کہدرہے ہوں گے کہ کاش ہم نبی ﷺ کی راہ چھوڑ کر دوسرے رائے اختیار نہ کرتے۔

ارشاد ہے کہ شیطان انسان کورسوا کرنے والا ہے اور وہ اسے ناحق کی طرف بااتا ہے۔ حالانکہ قیامت کے دن زبانی ہمدردی بھی نصیب نہ ہوگ ۔ دنیا میں ہرطرح کی گمراہی کسی نہ کسی انسان ہی کے ذریعہ آتی ہے اور شیطان جب بھی آتا ہے تو کسی دوست وآشنا کے قالب میں آتا ہے۔ای سے فقہاء نے یہ بات نکالی ہے کہ صحبت بدکاتر ک واجب ہے۔

معنرت تھانوی علیہ الرحمة نے فرمایا ہے کہ آیت میں اشرار کی صحبت سے نیچنے کی تعلیم ہے اور شریرا سے کہتے ہیں جوذ کر الہی سے بعید ہونے کا سبب بن جائے۔

قیامت کے دن سردار دوجہاں ﷺ جناب باری میں اپنی امت کی شکایت کریں گے کہ بیقوم جومیری مخاطب بنائی گئی تھی اس کا قرآن کو ماننا اوراس پڑمل کرنا تو در کنار ہا۔انہوں نے تو قران کو قابل النفات بھی نہ تمجھا۔ بلکہ بید دوسروں کو بھی اس کے سننے سے روکتے ۔جیسا کہ کفار کا بیمقولہ خود قرآن میں نقل کیا گیا کہ لا تسسم عبوا لمھٰ ذاالمقوان والمغوافیہ، لیعنی اس قرآن کونہ سنواوراس کے پڑھے جانے کے وفت شور وغل مجاؤ۔

آ پغورکریں کہ آنخصور ﷺ کوا بی مظلومیت کی شکایت نہ ہوگ۔ نہ آ پ طا نف کے باشندوں کی شکایت کریں گے اور نہ کفار مکہ کے مظالم کاشکوہ فر مائیں گے بلکہ اگر شکایت ہوگی تو قر آن مجید کے چھوڑنے کی اوراس کی طرف ہے بے توجہی کی۔

جواب میں ارشاد ہوا کہ اے نبی بھٹے جس طرح آپ کی توم میں قرآن کونظر انداز کردیے والے لوگ ہیں۔ اس طرح کے پہلے امتوں میں بھی ایسے افراد تھے جوخود بھی کفر کرتے اور دوسروں کو بھی اپنے کفر میں شریک کرتے اور گراہی پھیلانے کی فکر میں لگے رہے۔ نیز ناحق شناس تو ہرز ماند میں اپنے وقت کے تیم بیرے تشمن رہے ہیں۔ لہذا کفر پسند عناصر جوآپ سے بھی عداوت رکھتے ہیں، آپ اس کا کوئی غم نہ سیجئے ۔ خدا تعالی ان میں ہے جسے جا ہے گا ہدایت عطا فرمائے گا اور وہ اوگ جوراہ راست پر نہ آئیں گے ان مجرموں اور مرکشوں سے جب مقابلہ کی ضرورت ہوگی تو منجانب اللّٰہ آپ ہوگئی کی مدد بھی ہوتی رہے گی۔ اس لئے آپ بے فکر رہیں۔

اعتراض اوراس کا جواب: سسسکافروں کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ جس طرح توریت ، انجیل ، زبور وغیرہ پوری کی پوری ایک مرتبہ پغیبروں پرنازل ہوتی رہیں ،ای طرح بیقر آن بھی ایک دفعہ ہی آنحضور پھٹٹٹے پرنازل کیوں نہیں ہوا۔اگریہ خدا کا کلام ہوتا تو رفتہ رفتہ کیوں نازل ہوتا۔ بیتو (نعوذ باللہ) انہیں کا کلام معلوم ہوتا ہے۔ سوچ سوچ کرحسب ضرورت تصنیف کرتے رہتے ہیں۔

خدا تعانی نے اس کے جواب میں فرمایا کہ واقعۂ بیقر آن متفرق طور پر رفتہ رفتہ نازل ہوا۔جیسی جیسی ضرورت پڑتی گئی۔جو واقعات ہوتے رہےای کے مطابق احکام نازل ہوتے رہے۔لیکن اس تدریجی نزول میں ایک بڑی مصلحت بیقی کہ رسول کی تقویت قلب رہے۔ نیز اس پڑمل کرنا کوئی مشکل و دشوار نہ ہو۔

پھر فر مایا گیا کہ ہم ان کے اعتراضات کا سیحے سیحے اورتسلی بخش جواب دیں گے جوقطعی بھی ہوگااور قریب الفہم بھی۔اس کے بعد ارشاد ہوا کہ بیدوہ لوگ ہیں جومنہ کے بل جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے۔ بیر بے ٹھکانے اور گمراہ طریقے والے ہیں۔جگہ سے مراد جہنم اور طریقتہ سے مردمسلک اور نہ ہب ہے۔

ایک شخص نے آنحضور ﷺ ہے دریافت کیا کہ کا فرجہنم میں منہ کے بل کس طرح کے جائے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے انہیں پیر کے بل چلایا ہے وہ سر کے بل چلانے پر بھی قادر ہے۔ اس سے یہ بات بھی صاف ہوگئی کہ قادر مطلق اس پر پوری طرح قادر ہے کہ جس عضواور جس قوت سے جو کام جس وقت جا ہے لے لے۔

وَلَـقَدُ اتَيْنَا مُوسَى الْكِتْبَ التَّوْرَةَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ آخَاهُ هَرُونَ وَزِيْرًا ﴿ مَا مَعَنَا فَقُلُنَا اذَ هَبَآ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِايتِنَا ٤ أي الْقِبُطِ فِرْعُونَ وَقَوْمَهُ فَذَهَبَا اِلْيَهِمُ بِالرِّسَالَةِ فَكَذَّبُوهُمَا فَدَهَّرُ نَهُمُ تَدُمِيْرًا ﴿ أَمْ الْكُنَّاهُمُ اِمُلَاكًا وَ اذْكُرَ قَوْمَ نَوُحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ بِتَكِذيبِهِمُ نُوحًا لِطُولِ لُبَيْهِ فِيهِمُ فَنَكَانَـهُ رُسُلٌ ٱوُلِاَنَ تَكُذِيْبَهُ تَكُذِيْبٌ لِبَاقِي الرُّسُلِ لِإِشْتِرَاكِهِمُ فِي الْمَجِيءِ بِالتَّوْجِيُدِ أَ**غَرَقَنْهُمُ** جَوَابُ لَمَّا وَجَعَلُنْهُمُ لِلنَّاسِ بَعُدَهُمُ ايَّةً عِبْرَةً وَأَعْتَدُنَا فِي الْاحِرَةِ لِلظَّلِمِينَ الْكَافِرِيْنَ عَذَابًا اللِّيمًا ﴿ يُكُّ مُـوَّلِمًا سِوى مَايَحُلُ بِهِمُ فِي الدُّنُيَا وَّ اذْكُرْ عَادًا قَوْمَ هُوْدٍ وَّقُمُوْدَاْ قَوْمَ صَالِحٍ وَأَصْحُبَ الرَّسِّ اِسُمُ بِئَرٍ وَنَبِيُّهُمُ قِيُلَ شُعَيُبٌ وَقِيْلَ غَيْرُهُ كَانُوا قُعُودًا حَوُلَهَا فَانُهَارَتُ بِهِمُ وَبِمَنَازِلِهُم وَقُرُونًا ۚ أَقُوامًا بَيُنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴿ إِهِ أَيُ بَيْنَ عَادٍ وَأَصُحْبِ الرَّسِّ وَكُلًّا ضَرَبُنَا لَهُ الْأَمْثَالَ ﴿ فِي إِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمُ فَلَمْ نُهُلِكُهُمُ إِلَّا بَعْدَ الْإِنْذَارِ وَكُلَّا تُتَبِيرُا ﴿ ﴿ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَاكِ اللَّهُ اللّ اَىٰ كُفَّارُمَكَة عَلَى الْقَرُيَةِ الَّتِي أُمُطِرَتُ مَطَرَ السَّوْءِ \* مَصْدَرُ سَاءَ اَىٰ بِالْحِجَارَةِ وَهِيَ عُظَمٰي قُرِيٰ قَـوُم لُـوْطٍ فَاهُلكَ اللهُ اَهُلَهَا لِفِعُلِهِمُ الْفَاحِشَةَ أَفَـلَمُ يَكُونُوُا يَرَوُنَهَا ۚ فِي سَفَرِهِمُ اِلَى الشَّامِ فَيَعُتَبِرُوْكَ وَالْإِسَتِهُهَامُ لِلتَّقُرِيُرِ بَـلُ كَانُوُا لَايَرُجُونَ يَخَافُونَ نُشُورًا﴿﴿ ﴿ بَعُثًا فَلَا يَؤْمُنُونَ وَإِذَا رَاَوُ لَكَ إِنْ مَا يُّتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا لِمُ مَهُزُوًّا بِهِ يَقُولُونَ أَهلَا الَّذِي بَعَتَ اللهُ رَسُوًّا لا ﴿ إِنَّ فِي دَعَوَاهُ مُحَتَقِرِينَ لَهُ عَنِ الرِّسَالَةِ إِنْ مُحَفَّفَةٌ مِنَ النَّقِيلَةِ وَإِسُمُهَا مَحُذُونَ آَىُ إِنَّهُ كَادَ لَيُضِلَّنَا يُصَرِّفُنَا عَنُ الِهَتِنَا لَوُكَآلُالُ صَبَرُنَا عَلَيْهَا ﴿ لَصَرَّفُنَا عَنَهَا قَالَ تَعَالَى وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوُنَ الْعَذَابَ عَيَانًا فِي الْاحِرَةِ مَنُ اَضَلَ سَبِيلًا ﴿ ٣٣﴾ الخَطَأُ طَرِيُقًا اَهُمُ اَمِ الْمُؤْمِنُوٰنَ اَرَايُتَ الْخَبِرُنِي مَنِ اتَّخَذَ اللهَ هُومَهُ اَي مُهُوِيَّةٌ قَدَمُ الْمَفُعُولَ الثَّانِيُ لِانَّهُ آهَمُ وَجُمُلَةُ مَنِ اتَّخَذَ مَفُعُولٌ آوْلٌ لِرَايُتَ وَالثَّانِيُ آفَانُتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيُلا ﴿ ﴿ ﴿ إِلَا اللَّهِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ حَافِظًا تَحْفِظُهُ عَنِ اتِّبَاعِ هَوَاهٌ لَا أَمُ تَسْخُسَبُ أَنَّ ٱكْثَرَهُمُ يَسُمَعُونَ سِمَاعَ تَفَهُّم أَوْ يَعُقِلُونَ "مَا لَى تَقُولُ لَهُمُ إِنْ مَا هُمُ إِلَّا كَالُانُعَامِ بَلُ هُمُ أَضَلَّ سَبِيلًا ﴿ مُهُ الْحَطَأُ طَرِيُكًا مِنْهَا لِانَّهَا تَنْقَادُ لِمَنْ يَتَعَهَّدُهَا وَهُمْ لَا يَطِيعُونَ مَوْلَاهُمُ الْمُنُعِمَ عَلَيْهِمُ

تر جمہ: ..... اور ہم نے موکیٰ کو کتاب (لیعنی توریت) دی تھی اور ہم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی کو معین بنادیا تھا۔ پھر ہم نے کہا کے دونوں آ دمی ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جشلایا ہے ( یعنی فرعون اوراس کی قوم۔ ہاری تعالیٰ کے حکم پر ۔ یہ دونوں ان کے پاس پیغام خداوندی کے کر گئے ۔ مگر انہوں نے ان دونوں کو تبتلا یا۔ سوہم نے انہیں بالک ہی ہلاک کردیا اور (یاد سیجھئے ) قوم نوح " كو ..... كه جب انهول نے پینمبرول كوجھٹلا يا (كلابوا الرسل. يهال جمع كاصيغه استعال كيا گيا ہے۔ حالا نكه پينمبرصرف ا یک بعنی حضرت نوح علیه السلام تنصقوان کے دوجواب ہیں۔ایک توبیہ کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں اتنی مدت تک رہے کہ محویا کئی رسولوں کے قائم مقام ہو گئے ۔ دوسرا جواب میہ کہ ان کا حجثلا یا گویا کہ انبیاءعلیہ السلام کی پوری جماعت کو حجثلا نا ہوا۔ کیونکہ مقصد ہر نبی گاا کیے ہوتا ہے۔ بیعنی تو حید کی دعوت وینا۔اس وجہ ہے د سسل جمع کا صیغہ لایا گیا ) ہم نے ان کو ( طوفان ہے ) غرق کر دیا اور ہم نے ان (کے داقعہ) کوٹوگوں کے لئے ایک نشان عبرت بنادیا۔ (اغیر قنا جواب ہے لسما کیذبو اکا)اورہم نے ان ظالموں کے لئے ایک در دناک عذاب تیار کرر کھا ہے (جود نیاوی عذاب کے علاوہ ہوگا )اور (یاد سیجئے ) ہم نے اس طرح عاد (بعنی قوم ہوڈ) اور ثمود (بعنی قوم صالح )اوراصحاب الرس کو (بیا یک قوم تھی جس کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام تھے اور بعضوں نے کہا ہے کہ ان کے علاوہ کو کُی اورنبی شے )اوران کے درمیان میں بہت می امتوں کو ہلاک کردیا۔اورہم نے (اہم ندکورہ میں سے ) ہرایک (کی ہدایت) کے لئے عجیب عجیب مضامین بیان کئے (ان لوگوں کے اتمام جحت کے لئے اور ( جب نہ مانے تو ) ہرا یک کوہم نے بالکل ہی ہر با دکر دیا ( انہیاء ک تكذيب كى مزامين )اوريد (كفارمكه)ا سبتى پرئے گزررہ ہيں جس پر پھر برى طرح برسائے گئے تھے (مطر السوء ميں سوء مصدر ہے سے اء کامعنی پھر برسانا۔ یہ پھروں کی بارش قوم لوط کے ایک بڑے گاؤں پر ہوئی تھی۔جس کے بیجہ میں خدا تعالیٰ نے یوری آ با دی کو ہلاک کر کے رکھ دیا تھااا وربیمز اتھی ان کے برے اعمال کی ) سوکیا بیلوگ اے دیکھتے نہیں رہتے ( جب بیاملک شام کی طرف سفر کرتے تھے۔ پس انہیں اس سے عبرت حاصل کرنی جا ہے۔ یہاں استفہام تقریر کے لئے ہے ) بات یہ ہے کہ بیلوگ مرکر دو بارہ زندہ ہونے کا خیال ہی نہیں رکھتے ( گویا کہ آخرت کے منکر ہیں اس وجہ سے بیلوگ ان چیز دل سے ڈرتے نہیں اور نہ ایمان لاتے ہیں ) اور جب بیلوگ آ پ کو دیکھتے ہیں تو بس آ پ سے تمسخر کرنے گلتے ہیں (اور مذاق بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ ) کیا یہی ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے(اور پھرحقارت کے ساتھ کہتے ہیں کہ )اس شخص نے تو ہم کو ہمارے معبود وں ہے ہٹا ہی دیا ہوتا اگر ہم ان پر (مضبوطی ہے ) قائم ندر ہے (ان کا د میں ان مخفف من التقیلہ ہے اور اس کا اسم محذوف ہے جوانے ہے۔ان کے نداق کے جواب میں ارشاد باری ہے کہ) عنقریب بیرجان لیں گے جب عذاب دیکھے لیس گے کہ کون شخص راہ ہے ہٹا ہوا تھا (بیالوگ یا مومنین؟ اے بیٹیبرآپ نے اس کی بھی حالت دیکھی ہے جس نے اپنی خواہشوں کواپنا خدا بنار کھاہے (مفعول ٹانی کواس کی اہمیت کی بنا پر مقدم کردیا گیا ہے اور جملہ من اتنحذ. رایت کا مقعول اول ہے۔ اور مفعول ٹانی افانت تکون ہے) سوکیا آ ہے اس کے ذمہ دار رہ کتے ہیں ( کہانبیں ان کی خواہشات نفسانی ہے بازر کھ کیس نہیں ایبانہیں آپ کر سکتے ) یا آپ بیرخیال کرتے ہیں کہان میں اکثر سنتے یا سبحصتے ہیں ( جو پچھ آپ ان سے کہتے ہیں )نہیں بیتومحض چو یا یوں کی طرح ہیں۔ بلکسان ہے بھی زیادہ بے راہ ہیں (اس لئے کہ بیتوان کی اتباع کرتے ہیں جوان ہے کسی چیز کا وعدہ کر لیتے ہیں نہ کہ اسپے منعم حقیقی کی۔

شخفیق وتر کیب: ..........کلاً ضربنا میں کلامنصوب ہے فعل محذوف کی بناء پر فعل محذوف حوف ہے۔ معنی یہ ہیں کہ ہم نے سمجھانے بجھانے کی لا کھ کوششیں کیں گروہ راہ راست پرنہیں آئے۔ پھر ہم نے بھی انہیں تو ڑپھوڑ کرر کھ دیا۔

مطوا لسوء. مفعول ثانى ہے اصل عبارت رہے كه امطوت القوم مطو السوء يعني توم پر بدترين بارش برى ـ

من اصل سبیلاً. من استفهامیه مبتداء ہے اصل اس کی خبر ہے۔ سبیلا تمیز ہونے کی بناء پر منصوب ہے۔ پھر یہ جملہ محلًا منصوب ہے یعلمون کے دومفعول کے قائم مقام ہونے کی بناء پر۔

من اتسحد الهده هواه. يهال مفعول ثاني كومقدم كيا كيا-ايك تركيب مين تقديم ونا خيرمبين به- كيونكه معرفه موني

میں دونوں برابر ہیں۔ابوسعود نے لکھا ہے کہ السہ اتبحدٰ کامفعول ثانی ہے جسے مفعول پر ہر بنائے اہتمام مقدم کر دیا گیا۔مطلب یہ ہے که اپنی خواهشات کواپناامام بزالیا اورفطعی دلائل بھی نظرا نداز کر دیئے۔

الا هزواً . بيمصد بيمعنى ميس مفعول كاوراس كامتعلق محذوف بـــ

﴿ تشریح ﴾ : الله الله الله على عدا تعالى مشركين اور آنحضور ﷺ كے مخالفين كواپنے عذاب ہے ڈرار ہے ہيں كہ جس طرح تم سے پہلے جن لوگوں نے انبیاء کی تکذیب کی اوران کی مخالفت کی ،انہیں تباہ و ہر باد کر دیا گیا۔ چنانچے تو م فرعون کی غرقا بی مشہور واقعہ ہے۔حضرت موی علیہالسلام و ہارون علیہالسلام کوان کےطرف ہی بنا کر بھیجا گیا۔لیکن انہوں نے ان کے ساتھ برا معاملہ کیا۔ جس کے نتیجہ میں ہلاک کردیئے گئے ۔قوم نوح " کودیکھو۔انہوں نے بھی نبی کوجھٹلایا۔جس کی مجہ سے تہس نہس کردیئے گئے ۔اسی طرح قوم عاد وٹموداصحاب الرس وغیرہ بھی اسی جرم میں ہلاک *سے گئے۔قوم نوح کے ساتھ* د سیسے لی کاصیغہ لایا گیا۔حالانکہ ان میں حضرت نوح عليهالسلام كوبهيجا كيا تفايه

تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ کیونکہ حضرت نوح " اپنی قوم کے درمیان بہت کمبی مدت تک قیام پزیر ہے اس لئے انہیں حمویا که کمی رسول کے قائم مقام تصور کیا گیا اور جمع کا صیغه استعمال ہوا۔

دوسرا جواب سی ایک، نبی کوجھٹلانا کو یا تمام انبیاء کی تکذیب کے ہم معن ہے۔اس دجہ سے جمع لایا گیا۔ یا پیھی ممکن ہے کہ یہ لوگ سلسلہ نبوت ہی کے منظر ہوں ۔جبیبا کہامام رازیؓ اوربعض دوسرے نفسرینؓ کی رائے ہے اوراصحاب رس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔لیکن محققین کی شخفین کے مطابقِ ایک شہریمامہ کے علاقہ میں تھااور یہاں قوم شود کا کوئی قبیلہ آباد تھا۔ بہر کیف اور بھی بہت ی امتیں آئیں جواس جرم میں ہلاک کردی گئیں اور ہم نے ان سب کے سامنے ڈھلیں چیش کردی تھیں معجز ہے دکھا دیئے تھے ،مگر اس کے باوجود بھی جب بیلوگ ایمان نہ لائے تو ہلاک کرو یئے گئے۔

بھرارشاد ہوا کہ بیمنکرین شام کے علاقہ سے گزرتے رہنے ہیں جہاں قوم لوط دغیرہ کی بستیوں کا حال اپنی آ تھوں ہے ویکھتے ہیں، جن پرآ سان سے پھر برسائے گئے۔جس کے نتیجہ میں ساری آبادی ہلاک ہوکررہ گئی اوران کی بستیاں کھنڈر و ویران بن گئیں۔گویا کہ خدائی قانون سے بغاوت وسرکشی کرنے والی قو موں کی عبر تناک سز ائیں اور بر با دیاں ان کے علم بین ہیں اوران کے کھنڈرات اور مٹے ہوئے آٹاران کی نظروں کےسامنے ہیں ۔گراس کے باوجود بیلوگ عبرت حاصل نہیں کرتے اوراس کی وجہ بیہ ہے کہ انہیں اس کا یقتین ہی نہیں کٹمل کی جز ااورسز اسلنے والی ہے۔

پیمبر سے استہزاء:...... یہ کفارآ مخصور ﷺ کا نداق اڑاتے اور عیب جوئی کرتے۔استہزاء کہتے کہا گررسالت کوئی چیز ہے تورسول کسی بڑے اورمعزز شخص کوہونا چاہئے تھانہ کہ ایک معمولی آ دمی کو۔ اور پیے کہ وہ تو اچھا ہوا کہ ہم استقامت کے ساتھ اپنے قدیم طرز پر جے۔ رہے، ورنداس نے تو ہمیں بہکانے میں کوئی سر ہی نہیں چھوڑی تھی۔اوراس محض میں اس غضب کی جاود بیانی ہے کہ اس تنے اکھاڑ ہی دیا ہوتا۔ جواب ملا کہ انہیں عنقریب معلوم ہوجائے گا کہ گمراہی میں مبتلا کون سننے؟ عذاب کو دیکھتے ہی ان کی آ تھھیں کھل جا نیں گی۔

کہا گیا ان کی گمراہی کی بنیاد کوئی واقعی اور حقیقی شکوک وشبہات تو ہے ہیں۔ بیتو محض خواہش پرستی پر مبتلا ہیں اور آپ ان پر مسلط کر کے تو بھیجے ہیں گئے ہیں۔ پھر آ بان کی راہ روی پر کیوں تم کرتے ہیں۔ پھران کی ہے حسی کو چو یا یوں سے تشبیہ دی گئی اور کہا گیا کہ چو یائے تو مکلف بھی نہیں ہیں اور بید مکلف ہوتے ہوئے چو پایوں سے بھی بدترین ہیں۔ولائل ومعجزات کے بعد بھی نہ حق بات سنتے ہیں اور نہم سے کام لیتے ہیں۔ نہ خدا کی وحدانیت اور نہرسول ﷺ

**اَلَمُ تَرَ** تَنْظُرَ اِلَى فِعُلِ رَبِّكَ كَيُفَ مَدَّ الظِّلَّ عِنُ وَقُتِ الْإِسْفَارِ اِلَى وَقُتِ طُلُوع الشَّمْسِ وَلَوُ شَاءً لَجَعَلَهُ سَاكِنًا عَمُ قِيمًا لَايَزُولُ بِطُلُوعِ الشَّمُسِ ثُمَّ جَعَلُنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ أي الظِّلَّ دَلِيَّلا إلله فَلَوُلَا الشَّمُسُ مَاعُرِفَ الظِّلُ ثُمَّ قَبُضُنَاهُ أَي الظِّلَّ الْمَمُدُودَ اللَّيْنَا قَبْضًا يَّسِيَّرًا ﴿٣١﴾ خَفِيًّا بِطُلُوع الشَّمُسِ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَّيُلَ لِبَاسًا سَاتِرًا كَالِلِبَاسِ وَّالنَّوْمَ سُبَاتًا رَاحَةً لِلْابُدَانِ بِقَطَع الْآغَمَالِ وَّجَعَلَ النَّهَارَ نَشُورًا﴿ ٣٧٪ مَنْشُورًا فِيُهِ لِإبْتَغَاءِ الرِّزُقِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ الَّذِى ۖ أَرُسَلَ الرَّيْخَ وَفِى قِرَاءَ ةٍ ٱلرِّيُحَ **بُشُرَّا بَيْنَ يَدَى رَحُمَتِهُ ۚ** اَئُ مَتَـفَرِقَةً قُدَّامَ الْمَطُرِ وَفِى قِرَاءَ وَ بِسُكُونِ الشِّينِ تَخَفِيْفًا وَفِى قِرَاءَ وَ بِسُكُونِهَا وَفَتُح النُّونِ مَصُدَرٌ وَفِي أُخُرِي بِسُكُونِهَا وَضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ بَدُلَ النُّونِ أَيُ مُبَشِّرَاتٍ وَمُفُرِدٌ اِلْاوُلِي نَشُورَ كَرَسُولِ وَالْآخِيرَةُ بَشِيرٌ وَأَنْوَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَاآءً طَهُورًا ﴿ ﴿ مُ مُطِهِّرٌ لِلنَحْيَ بِهِ بَلُدَةً مَّيُتًا بِالتُّحْفِيُفِ يَسُتَوِي فِيُهِ الْمُذَكُّرُ وَالْمُؤَنَّتُ ذَكَرَهُ بِاعْتِبَارِ الْمَكَان وَنُسُقِيَهُ أَي الْمَاءِ مِمَّا خَلَقُنَآ أَنْعَامًا اِبِلَاوَبَقَرًا وَغَنَمًا وَ أَنَاسِيَّ كَثِيْرًا ﴿ ﴿ مَعُ إِنْسَانَ وَاصَلُهُ آنَاسِيُنُ فَأَبُدِ لَتِ النَّوُلُ يَاءُ وَأَدُ غِمَتُ فِيُهَا الْيَاءُ أَوُ جَمْعُ إِنَّسِى **وَلَقَدُ صَرَّفُنْهُ** آيِ الْمَاءَ **بَيْنَهُمُ لِيَذَّكُّرُو ٱ** أَصُلُهُ يَتَذَكَّرُوُا أَدُ غِمَتِ التَّاءِ فِي الـذَّالِ وَفِي قِرَاءَ ۚ ۚ فِي لَيْذَّكُرُوا بِسُـكُون الـذَّالِ وَضَـمٌ الْكَافِ أَى نِعَمُهَ اللَّهِ بِهِ فَابَلَى اَكْثُواللَّهُاسِ إِلَّا كَفُورُ الرِّمَ ﴾ جُـحُودً الِّلنِّعُمَةِ حَيْثُ قَالُوا مُطِرُنَا بِنَوْءِ كَذَا وَلَوْشِئَكُ لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ﴿أَهَا يُخَوِقُ آهُ لَهَا وَلَكِنُ بَعَثُنَاكَ إِلَى آهُلِ الْقُرِيٰ كُلُّهَا نَذِيْرًا لِيَعْظَمَ آجُرُكَ فَلَا تُطِع الْكُفِريُنَ فِي هَوَاهُمُ وَجَاهِدُ هُمْ بِهِ آيِ الْقُرُانَ جِهَادُ ا كَبِيُرُا﴿٥٣﴾ وَهُوَ الَّذِى مَرَجَ الْبَحُرَيْنِ آرُسَلَهُمَا مُتَحَاوِزَيْنِ هٰذَا عَذُبٌ فُرَاتٌ شَدِيْدُ الْعَذُ وُبَةِ وَهَلَا مِلْحٌ أَجَاجٌ \* شَدِيْدُ الْمُلُوِّحَةِ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرُزَخَا حَاجِزًا لَايَخُتَلِطُ أَحُدُ هُمَا بِالْاخَرِ وَجِجُوا مُحُجُورًا ﴿ ٥٠ أَىٰ سَتُرًا مَمُنُوعًا بِهِ اِخْتِلَا طُهُمَا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشِّرًا مِنَ الْمَنِيِّ إِنْسَانًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا ذَا نَسَبٍ وَّصِهُوًا ۚ بِأَنْ يَتَزَوَّ جَ ذَكَرًا كَانَ أَوُ أُنْثَى طَلَبًا لِلتَّنَاسُلِ وَكُلانَ رَبُّكَ قَدِيُرًا ﴿ ٣٥﴾ قَادِرًا عَلَى مَا يَشَاءُ وَيَعُبُدُونَ أَيِ الْكُفَّارُ مِنُ دُون اللهِ مَالا يَنُفَعُهُمُ بِعِبَادَتِهِ وَلَا يَضُرُّهُمُ \* بِشَرْكِهَا وَهُوَ الْاَصْنَامُ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيُرًا (٥٥) مَعِينًا لِلشَّيْطَان بِطَاعَتِهِ وَمَآ أَرُسَلُنْكَ إِلَّا مُبَشِّرًا بِالْجَنَّةِ وَّنَلِيرُ الرَّهِ مُخَوِّفًا مِنَ النَّارِ قُلُ مَآ اَسْتَلُكُمُ

عَلَيْهِ أَى عَلَى تَلِيْغَ مَا أُرْسِلُتُ بِهِ مِنُ آجُو إِلَّا لَكِنَ مَنَ شَآءَ أَنُ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿ عَالَى اللهِ وَالْحَمُدُ لِلْهُ وَتَوَكُّلُ عَلَى الْحَيِ الَّذِى لَا يَمُوتُ وَسَبِّحُ مُتلَبِسًا بِعَمُدِهِ مُ أَى قُلُ سُبُحَانَ اللهِ وَالْحَمُدُ لِلْهِ وَكَفْى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِه خَبِيرًا ﴿ أَنَى عَالِمًا تَعَلَّقَ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِه خَبِيرًا ﴿ أَنَى عَالِمًا تَعَلَّقَ بِهِ بِذُنُوبِ هُو وَ اللّذِي حَلَقَ السَّمُواتِ وَالْآرُضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنُ أَيَّامِ الدُّنْبَا أَى فِى قَدْرِهَا لِدُنُوبِ هُو وَ اللّذِي حَلَقَ السَّمُواتِ وَالْآرُضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنُ أَيَّامِ الدُّنْبَا أَى فِى قَدْرِهَا لِاللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ وَالْمَلُولِ وَالْمَالِكِ الرّحُمانُ بَدَلٌ مِن ضَمِيرِ اسْتَوَى آيَ اسْتِواءً يَلِيْقُ بِهِ فَسُبِئلُ اليّهَا الْعَدُولُ عَنْهُ لِيتَعْلِيمِ حَلْقِهِ التَّنْبُتُ ثُمَّ السَعُولَى عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُن اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مُن لَكُمُ لَا وَلَا مُرْمُ مُحَمّدُ وَلَا يَعْرِفُهُ لَا وَزَادَهُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْهُ وَلَا مُ مُحَمّدُ وَلَا يَعْرِفُهُ لَا وَوَادَهُمُ اللّهُ وَلَا لَهُ مَا لَا لَهُ مُن لَا لِمُنْ اللّهُ وَاللّهُ مَا لَقُولُ لَلْهُ مَا لَا لِللّهُ مَا اللّهُ وَلَا الْقَولُ لَلْهُمْ لِكُفًا لِمَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا مُؤْلِلًا مُولَى لَهُ مَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا عَلَى لَلْهُ مَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَلْهُ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ مَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَاللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ ا

تر جمہ: ......... کیا تو نے اپنے پروردگار (کے کام) پر نظر عمیں کی کہ اس نے سامیکو کیو کر پھیلا دیا اور اگر وہ چاہتا تو اس کو ایک حالت پر تھر ایا ہوار کھتا ( اور میسا میطلوع آفاب کے نتیجہ میں غائب نہ ہوا کرتا ) پھر ہم نے آفاب کواس ( سامیکی درازی اور کی ) پر علامت مقر کر دیا۔ ( پس اگر میآ فاب نہ ہوتا تو سامیکی معرفت مشکل ہوتی ) پھر ہم نے اس ( سامیکی درازی ) کواپئی طرف آ ہتہ سمید لیا ( سورج کوروش کرکے ) اور وہ بی تو ہے جس نے تمہاری لئے رات کو پردہ کی چیز اور نیندکو ( کام کاج کا سلسلہ منقطع کرا کے ) آرام کی چیز بنادیا اور دن کو گویا جی اضف کا وقت بنادیا ( تا کہ حصول معاش کر سکو ) اور وہ بی ہوا پی ارش رحمت ت پہلے ہواؤں کو بھی ویتا ہے کہ وہ ( بارش کی امید لاکر ) خوش کر ویتی ہیں ( المویاح ایک قر اُت ہیں المویح ہے۔ بیشو آ میں ایک قر اُت ہیں المویح ہے۔ بیشو آ میں ایک قر اُت ہیں المویح ہے۔ بیشو آ میں ایک قر اُت ہیں المویح ہے۔ بیشو آ میں ایک قر اُت ہیں اور نوی کے فق کا ہوا ہو گا گا کہ کا میا کہ کا میا کہ کا میا کہ کا دور ایس کے اور تی ہوتا ہے۔ دور کی جراس کے ہوا کی کہ میان اور ایک قر اُت ہیں اور نوی ہوتا ہے کہ ہلدہ جو کہ موصوف ہوتو صفت میتا کو بھی مؤ نے دانا تا کہ اس کے ذرایعہ ہم مردہ سی ہیں جا کہ اس میں نہ کرومؤ نے دونوں برا ہیں اور میتا کو کی کر باعتبار بسلسلہ کے مکانیت کے استعال کیا گیا ) اورا پی مخلوقات ہیں سے بہت اس میں نہ کرومؤ نے دونوں برا ہیں اور میتا کو نہ کر باعتبار بسلسلہ کے مکانیت کے استعال کیا گیا ) اورا پی مخلوقات ہیں سے بہت مواسیت سے انسانوں کو میراب کردیں۔

(انساسی جمع ہے انسسان کی اصل ان کی انساسین ہے۔نون کویا سے بدل دیا گیا دراس کو پہلے یا ہیں مذم کردیا گیا) اور ہم پانی کو لوگوں کے درمیان تقسیم کردیج ہیں۔

لیذ کووا کی اصل بیتذ کووا ہے تا کو ذال میں ادغام کردیا گیا اور ایک قرات میں لیذ کووا ذال کے سکون اور کاف کے ضمد محے ساتھ ہے) سو (چاہئے تھا کہ اس نعمت کاحق ادا کرتے ۔ لیکن) اکثر لوگ ناشکر گزار ہوئے بغیر نہیں رہتے (اس نعمت کا انکار کر کے اور کہتے ہیں کہ بارش پخصتر کی وجہ ہے ہوئی) اگر ہم چاہتے تو آپ کے علاوہ ہر بستی میں ایک ایک ورانے والا بھیج دیتے (تا کہ وہ وہاں کے باشندوں کو ڈرائے۔ لیکن ہم نے آپ ہی کو ساری بستی والوں کے لئے بھیجا۔ تا کہ آپ کے اجر میں اضافہ

کردیں) سوآ پ کا فروں کا کہانہ مانیئے اور ( قرآن کے ذریعہ ہے ) ان کا مقابلہ زور وشور سے سیجئے اور وہی اللہ ہے جس نے دو دریاؤں کوملایا (اور دونوں کوایک دوسرے کے ساتھ ملا کر بہایا) جن میں ایک (کا پانی) شیریں بسکین بخش ہے۔اورایک (کا پانی) کھارا اور تکنج ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان (اپنی قدرت ہے) ایک حجاب اور ایک مانع قوی رکھ دیاہے ( جس سے کہ وہ ایک ساتھ چلنے کے باوجودایک دوسرے ہے ملتے نہیں ) اور وہ وہی ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا (لیعنی انسان منی ہے جو کہ خود یانی ہی ہے ) پھراسے خاندان والا اورمسرال والا بنایا (اس طرح پر کہمرد ہو یاعورت وہ ایک دوسرے ہے افزائش نسل کے لئے شادیاں کرتے ہیں)اور آپ کا پروردگار بڑا قدرت والا ہے(وہ ہرچیز پر قادر ہے)اور (اس کے باوجود بیمشرک)اللہ کے مقابلہ میں انکی عبارت کرتے ہیں جوانہیں نہ نفع پہنچاسکیں (عبادت کرنے پر)اور ندانہیں نقصان پینچاسکیں (ترک عبادت پر)اور کا فرتو ا پنے پروردگار کا مخالف ہی ہے (اور شیطان کامعین ویددگار بنا ہوا ہے بنوں کی پرستش کر کے )اور ہم نے تو آ پ کوصرف اس لئے ہمیجا ہے( کہ اہل ایمان کو جنت کی )خوشخبری سنا تمیں اور ( کا فروں کوجہنم ہے ) ڈرائمیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم ہےاس ( تبلیغ ) پر کوئی معاوضہ تو مانگتانہیں۔ ہاں (پیالبتہ جا ہتا ہوں کہ) جو کوئی جا ہے اپنے پروردگارتک راستہ اختیار کرلے (انفاق فی سبیل اللہ کر کے )اور آپ بھروسداس زندگی برر کھئے جسے بمھی موت نہیں اوراس کی شبیج وتخمید میں گئے رہئے اوراپنے بندول کے گنا ہول ہے خوب خیر دارہے (بلدنو ب متعلق ہے حبیراً کے )وہ وہی ہے جس نے آسان وزمین اور جو کچھ دونوں کے درمیان ہے اسے پیدا کر دیا۔ چید دنوں میں (لیعنی چیرروز کی مقدار میں پیدا کر دیا۔ یہ جواب ہے اس اعتراض کا کہ دن اور رائے کا تو اس وقت وجو دہی نہیں تھا۔ پھر میہ چھے دن کس طرح کہددیا گیا؟ اور اگر خدا تعالیٰ جا ہتا تو ان چیزوں کو ایک کمحہ میں پیدا کرسکتا تھا۔ مگراس تر تیب سے مقصد مخلوق کو تدریج کی تعلیم دینا ہے) پھروہ تخت (شاہی) پر قائم ہوگیا۔ وہی ہے خدائے رحمٰن سو (اے انسان ) اس کی شان کسی جاننے والے ہے بیو چھنا جا ہے ( جواس کی صفات ہے واقف ہے ) اور جب ان ( کفار مکہ ) ہے کہا جاتا ہے کہ خدائے رحمٰن کو سجدہ کروتو کہتے ہیں کہ رحمٰن ہے کیا چیز؟ کیا ہم اسے مجدہ کرنے لگیں گے جس کے لئے تم ہمیں تھم دو گے (اے محمر ﷺ حالانکہ ہم اسے جانتے تجھی نہیں۔ تامیں تا اور یا دونول کے ساتھ پڑھا گیا ہے ) اور انہیں اور زیادہ نفرت ہوگئی ہے (ایمان سے )۔

ستحقیق وتر کیب: السم تسر المی دبائ. خداتعالی نے اپی وحدا نیت پران آیات میں محسوسات سے پانچ دلائل قائم کئے ہیں۔ دوسری دلیل میہ کہ رات کوتمہارے لئے ایک تاریک پردہ بنادیا۔ قائم کئے ہیں۔ دوسری دلیل میہ کہ رات کوتمہارے لئے ایک تاریک پردہ بنادیا۔ تیسری دلیل میہ کہ باران رحمت سے پہلے خوشگوار ہوا کیں چلاتے ہیں۔ چوشی میہ کہ میٹھا اور شور پانی ایک دوسرے سے قریب جلتے ہیں۔ پھرایک دوسرے پراثر انداز نہیں اور پانچویں میہ کہ ایک قطرہ سے تخلیق انسان کی۔ان دلائل پراگر کوئی غور کرے گا تو اسے خدا تعالیٰ کی وحدت اور کمال قدرت واضح طور پرمعلوم ہوجائے گی۔

بشر آبین بدی. بیا اورشین کے ضمہ کے ساتھ۔ ابوعم "اورابن کثیر گی بھی قر اُت ہے اور ابن عامر "کی قر اُت کے مطابق سکون شین اور نون کا فتہ مصدر ہے اور عاصم کے یہاں با کا ضمہ نون کے مطابق سکون شین اور نون کا فتہ مصدر ہے اور عاصم کے یہاں با کا ضمہ نون کے عوض ہے۔ عاصم "کی قر اُت میں میشور کی جمعتی میں میشد سے امام رازی نے ابوسلم اصفہائی کا بیقول نقل کیا ہے کہ بیب بشو اُجمع بیشیو کی ہے۔

انساسی کثیراً. بیاصل میں اناسین تھا۔جیسا کہ سر اجین. سیبوریؓ کی یہی تحقیق ہے اوراس کوران حقرار دیا گیا ہے۔فرا اسے انسسی کی جمع بتاتے ہیں۔اگر چیفراً کے مذہب پر بعض اشکالات ہیں۔کیونکہ انسسی کی جمع اناسسی نہیں آتی۔ استجدوا للسرحيلين. السرحين مرفوع بالبذي حلق مبتداء كي خبر ہونے كى بناء پريامبتدا محذوف ب\_يعنى ھو المر حمن اور بیجی ہوسکتا ہے کہ یہ بدل ہواس ضمیر سے جو استورے میں ہے اور اگرا سے مبتداء بنالیس تو فسئل به خبیر آ پوراجملہ اس کی خبر ہوجائے گا۔

فسئل به خبیراً . بیصلہ ہے جیا کہ سئل سائل بعذاب واقع صلہ ہے یا صلح ہے یا حبیر سل کا مفعول بدہے۔

ر حبلین. خدانعالیٰ کاوہ نام ہے جس کا سابقہ آسانی کتابوں میں بھی تذکرہ آچکا ہے۔ای وجہ سے فرمایا گیا۔اس رحمٰن کے بارے میں ان لوگوں ہے ہو چھئے جوسا بقہ آسانی کتاب کاعلم رکھتے ہیں۔

﴿ تَشْرَتُ ﴾ : . . . . . . . . اب خدا تعالیٰ کی قدرت کے دلائل بیان کئے جارہے ہیں۔ ارشاد ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد چیزوں کے سامیے کا بڑھنا اور دویہر کے وقت گھٹ جانا اور پھر بڑھتے بڑھتے شام تک معدوم ہوجانا۔ بیسب امورخدا تعالیٰ کی قدرت پرموتو ن ہے۔ بیکونی خود بخو دنہیں ہور ہاہے اوراس کا دوسرامطلب بیر بیان کیا گیا ہے کہوہ منضاد چیزوں کو پیدا کرر ہاہے۔صبح صادق ہے لے کر طلوع آ فاب تک سابیر ہتا ہے اور پھر طلوع آ فاب پر سابیجتم ہو کر دھوپ نکل آئی ہے۔ پھر آ ہستہ آ ہستہ دھوپ کوشتم کر کے پھر سابیہ کردیتا ہے۔ بیانقلاب تیزی ہے ہوتا رہتا ہے۔اوراگر خدا تعالی چاہتا تو اسے ایک ہی حالت پر باقی رکھتا۔ جیسے ارشاد ہے کہ اگر وہ رات ہی رات رکھے تو کوئی ون نہیں کرسکتا اوراگر دن ہی دان رکھے تو کوئی رات نہیں لاسکتا۔ کیکن خدا تعالیٰ ہر چیز کی ضعہ پیدا کرتا ہے تا کہ وہ چیز پہچان میں آسکے۔ای طرح اگرسورج نہ نکلتا تو سامیہ کا حال معلوم نہ ہوگا اور نہ اس کی قدر ہوتی ۔ ہر چیز اپنی ضد ہے پہچانی جانی ہے۔ پہلے سایہ پھراس کے بعد دھوپ اور پھر دھوپ اور پھراس کے بعد سایہ۔ یہسب کا سب قدرت کا انتظام ہے۔

بھرارشاد ہے کہای نے رات کوتمہارے لئے لباس بنایا اور حقیقت یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں انسان جو حاہتا ہے کرتا ہے۔کسی کو کچھ پہۃ نہیں چلتا۔ یہاں بھی خدا تعالیٰ کی تو حید و یکتائی کا بیان ہے کہاں نے بغیر کسی کی شرکت کے کسی خاص مقصد و مصلحت کے لئے دن اور رات بنائے اور پھراسی نے نبیند کوراحت وسکون کا ذریعہ بنادیا۔ دن بھر کے کام کاج سے جو تھکن ہوگئی تھی وہ اس آرام سے ختم ہوجاتی ہےاور نیند کا باعث تفریح و تا زگی ہونا خودا یک طبی حقیقت ہے۔اس کو کہا گیا کہاس نے اپنی رحمت ہے دن اور رات مقرر کئے تا کہ سکون وراحت بھی حاصل کرلوا در پھر دن کے اوقات میں فکرمعاش میں لگ سکو۔

خدا تعالی کی ایک تیسری قدرت میربیان کی گئی ہے کہوہ بارش سے پہلے بارش کی خوشخبری دینے والی ہوائیں چلاتا ہے۔ان ہواؤں میں بھی بہت سے خواص ہیں۔بعض باولوں کو منتشر کردیتی ہیں۔بعض انہیں اٹھاتی ہیں۔بعض انہیں لے چلتی ہیں اور بعض با دلوں کو یانی ہے بھر دیتی ہیں اور پھر آ سان ہے یاک وصاف یائی برساتے ہیں۔ پھر فرمایا گیا کہاسی یائی ہے ہم بنجراور غیر آ با دز مین کو زندہ کردیتے ہیں۔جس کے نتیجہ میں وہ لہلہانے گئتی ہے اور تروتاز ہوجاتی ہے۔اس کے علاوہ نیہ یانی انسانوں اور حیوانوں کے پینے میں بھی کام آتا ہے۔اس کے بعدارشاد ہوا کہ میری بیقدرت بھی دیکھوکہ گھٹاز وروں کی آئی ہے گر بارش نہیں برسی۔خدا تعالیٰ جہاں جا ہتا ہے برسا تا ہےاور جہاں جا ہتا ہے نہیں برسا تا۔ بیسار بے تضرفات اور پھر انسانوں کے درمیان پانی کی حسب مصلحت تقلیم کسی قادر مطلق ہی کی ہوشتی ہے۔ جا ہے تو بیتھا کہان دلائل وشواہد کو دیکھ کر خدا تعالیٰ برایمان لاتے اور اس کی ان نعمتوں کاحق ادا کرتے کیکن، بیلوگ ناشکرے ہیں اورسب سے بردی ناشکری تو کفروشرک ہے۔ مصلحت اور دلیل فکررت: ...... پھرارشاد ہوا کہا گر میں چاہتا تو ہر ہرستی میں ایک نبی بھیج دیتا اور تنہا آپ پراتنا ہار نہ ڈالٹا۔ لیکن ہماری مشیت اس کی مقتضی نہیں۔ہم تو دنیا کی اصلاح کا کام آپ ہی کے ذریعہ جا ہتے ہیں۔

اس کے بعد فرمایا گیا کہ کافرتو بیچاہتے ہیں کہ ان کی آزادی میں کو کی فرق ند آنے پائے اور آپ پھٹی کے کام میں ست پڑجا کیں تو کہیں آپ پھٹی ان کے بعد ان کے بیان کئے ہوئے دلاکل کے ساتھ اپنی تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھیں۔ تو کہیں آپ پھٹی ان کے کہنے میں ندا جا کیں۔ بلکہ آپ پھٹی آن کے بیان کئے ہوئے دلاکل کے ساتھ اپنی خوا میں کہ دونو نیز یہ بھی خدا تعالیٰ ہی کی قدرت ہے کہ اس نے ایک ہی ساتھ میٹھا اور کھارا پانی جاری کر دیا۔ دونوں ایک ساتھ چلنے کے باوجود ایک دوسرے سے ملتے نہیں۔ حالانکہ اوپر سے دونوں کی سطح ایک معلوم ہوتی ہے۔ لیکن قدرت الہی نے اس میں ایک ایس مد

فاصل رکھی ہے کہ ایک جانب سے پانی جائے توشیری ہے اور دو سری جانب سے نیا جائے تو تلخ۔ حضرت مولا ناشبیرا حمرعتائی کے حاشیہ ترجمۃ القرآن کے بیان کر دوتفصیا ہے مطابق دو دریاؤں کے درمیان اس اختلاط کا مشاہدہ متعدد مقامات پر کیا جاسکتا ہے۔مثلاً ہندوستان کے مشرقی سرحد پر اراکان اور چانگام کے درمیان ، اسی طرح ضلع باریبال موجودہ بنگلہ دیش میں بھی دوندیاں ایک دوسرے سے مصل اس قتم کی بیان کی گئی ہیں۔

اس کا دوسرامطلب میکھی ہوسکتا ہے کہ دنیا ہیں پانی کے دو نفیرے ہیں۔ایک سندری پانی جو کہ کھارا اور بدمزہ ہوتا ہے، دوسرا پانی جو دریا جسیل ، چشمول اور کنوؤں وغیرہ میں ملتا ہے۔ جو کہ شیریں اور خوش ذا نقد ہوتا ہے۔ نو دونوں پانی ایک قسم کے ہونے کے باوجودا لگ الگ خصوصیات پر قائم رہتے ہیں۔

نیزای قادر مطلق نے انسان کوائی معمولی نطفہ سے پیدا کیا اور پھر کچھنبی رشتہ دار پیدا کردیے اور پچھسرالی رشتہ دار اوراس کی قدرتیں میں عقد دمنا کست کے نتیجہ میں دور دراز کے دوخاندانوں کے درمیان تعلقات قائم کردیئے۔ خدا تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اوراس کی قدرتیں سب کے سامنے ہیں۔ گراس کے باوجود میہ شرکین بت پرتی میں لگے ہوئے ہیں جوانییں نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان ۔ان شرکین کو تو خدا اوراس کے رسول سے پچھوشنی ہے۔ اس لئے آپ ان کا فکر کیوں کرتے ہیں اوران کے ایمان و ہدایت کی پرواہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ آپ بھی کا کا کام تو صرف اطاعت گراروں کو جنت کی خوشخری دینا اور نافر مانوں کو جنم کے عذاب سے ڈرانا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی کوئی ذمہ داری ہی نہیں۔ ویسے آپ ہی لؤگوں سے کہد دیجئے کہ میں ابنی تبلیخ اور اپنے وعظ کاتم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا ہوں ، بلکہ میرام قصدتو صرف اتنا ہے کتم میں سے جوکوئی راہ راست پر آنا چاہا سے تیجی راستے کی رہنمائی کردوں۔

اس کے بعد آنخصور ﷺ کو تخاطب کیا گیا کہ آپ ﷺ تمام کا موں میں خدا تعالیٰ پر بھروسہ ﷺ جوجی وقیوم ہے اور تمام چیزوں کا مالک ہے۔ اپنی تمام پریٹانیوں میں اس کی طرف رجوع ﷺ مام کا موں مددگار ہے اور اپنے بندوں کے تمام اعمال سے واقف ہے۔ وہی خاصور نی جب مناسب سمجھے گا ان مخالفین کو پوری سزادے دے گا۔ خدا تعالیٰ تمام چیزوں کا مالک ہے۔ وہی ہر جاندار کا روزی رسال ہے۔ اس نے اپنی قدرت ہے آسان وزمین جیسی عظیم مخلوق کو صرف چیدون میں بیدا کردیا اور پھر تخت حکومت برخود تخت نشین ہوگیا۔

ارشاد ہوا کہ خدا تعالیٰ کی قذرت اوراس کی شان وشوکت تو ان لوگوں ہے معلوم کی جائے جواس کی حقیقت ہے واقف ہیں۔ یہ کفار و مشرکین خدا تعالیٰ کی رحمت کی کیا قدر جانیں۔ ان مشرکین نے تو اپنے دیوی دیوتاؤں کو ہوا بنار کھا ہے۔ ان کا کام تو ان سے ڈر نا اور خوف کھانا ہے۔ صفت رحمانیت کا مظہر ہونا ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ای وجہ ہے وہ کہا کرتے تھے کہ خدا تعالیٰ کوتو ہم بھی معبود کی حیثیت سے جانے ہیں۔ کیکن میرحمٰن کیا بلا ہے۔ کیا یہ کوئی دوسرا خدا ہے۔ بہر کیف میرشرکین بجائے اسلام سے قریب ہونے کے اور دور ہوتے چلے گئے۔

قَالَ تَعَالَى تَبِزُ لَكَ تَعُظَمُ اللَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَا عِبُرُوجًا اِتُّنَى عَشْرَالْحَمَل وَالثَّوْرَ وَالْجَوْزَاءَ وَالسَّرْطِانَ وَالْاَسْدَ وَالسُّنبُلَةَ وَالْمِيْرَانَ وَالْعَقْرَبَ وَالْقَوْسَ وَالْجَدِيُّ وَالدَّلُوَ وَالْحُونَ وَهِيَ مَنَازِلَ الُكُوَاكِبُ السَّبُعَةِ السَّيَّارَةِ الْمَرِيْخَ وَلَهُ الْحَمَلُ وَالْعَقْرَبُ وَالزُّهُرَةُ وَلَهَا الثَّوْرُ وَالْمِيْزَانُ وَعَطَارِدُ وَلَهُ السحوزاءُ وَالسُّنبُلَةَ وَالْقَمَرُ وَلَهُ السَّرْطَانُ وَالشَّمُسُ وَلَهُ الْإَسْدُ وَالْمُشْتَرِي وَلَهُ القَوْسُ وَالْحُوْتُ وَرُحْلٌ وَلَهُ الْحَدُيُ وَالدَّلُوُ وَّجَعَلَ فِيْهَا آيُضًا سِراجًا هُوَالشَّمُسُ وَّقَمَرًا مُّنِيُرًا ﴿ اللَّهِ وَفِي قِرَاءَةِ مِسُرِّحًا بِالْجَمْعِ أَىٰ نَيْرَاتٍ وَخُصَّ الْقَمَرُمِنْهَا بِالذِّكْرِ لِنَوْعِ فَضِيلَةٍ وَهُـوَالَّذِي جَعَلَ الْيُلَ وَالنَّهَارَ خِلُفَةً أَىٰ يَخْلِفُ كُلَّ مِنْهُمَا الْاخَرَ لِلْمَنُ اَرَادَ اَنْ يَلْكُو بِالنَّشُدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ كَمْمَا تَـقَدَّمَ مَافَاتَهُ فِي اَحَدِهِمَا مِنُ خَيْرِفَيَفُعَلُهُ فِي الْاَخَرَ أَوُ اَرَادَ شُكُورًا ﴿٣٣﴾ أَى شُكُرًا لِنِعُمَةِ رَبِّهِ عَلَيْهِ فِيُهِمَا وَعِبَادُ الرَّحُمَٰنِ مُبُتَدَأً وَمَا بَعَدَةً صِفَاتٌ لَهُ اِلِّي أُولَٰقِكَ يُحُزَوُنَ غَيُرَ الْمُعُتَرِضِ فِيْهِ ا**لَّذِيْنَ يَمْشُونَ عَلَى الْآرُض هَوْنَا** أَيُّ بِسَكِيْنَةٍ وَتُوَاضُع وَّالِا أَكُاطَبَهُمُ الْجُهِلُونَ بِمَايَكُرَهُونَهُ قَالُوا سَلْمًا ﴿ ١٣﴾ أَى قَوْلًا يَسُلِمُونَ فِيُه مِنَ الْإِثْم وَ الَّذِينَ يَبِيُتُونَ لِرَبِّهِمُ سُجَّدًا حَمْعُ سَاجِدٍ وَّقِيَامًا ﴿ إِنَّ بِمَعْنَى فَائِمِينَ أَي يُصَلُّونَ بِاللَّيُلِ وَالَّذِينَ يَفُولُون رَبَّنَا اصُرِفَ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۚ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿ فَأَنَّهُ أَى لَازِمًا إِنَّهَا سَآءَ تُ بنُسَتْ مُستَقَرًّا وَّمُقَامًا ﴿٢٦ ﴿ هِي أَيُ مَوْضَعُ إِسْتِقْرَارِ وَإِقَامَةٍ وَالَّـذِيْنَ إِذَا أَنْفَقُوا عَلَى عَيَالِهِمْ لَمُ يُسُسرِفُوا وَلَمُ يَقَتُرُوا بِفَتُح اَوَّلِهِ وَضَمِّهِ آَئَ يَضِيْقُوا وَكَانَ اِنْفَاقُهُمُ بَيُنَ ذَٰلِكَ الْإِسْرَافِ وَالْاَقْتَارِ قَوَامًا ﴿ ٢٠﴾ وَسُطًا وَالْسَذِيْسَ لَا يَدُعُونَ مَعَ اللهِ إِلْهَا اخَرَ وَلَا يَقُتُلُونَ النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ فَتُلَهَا إِلَّاسِالُحَقِّ وَلَايَزُنُونَ ء وَمَنُ يَّفُعَلُ ذَٰلِكَ ۚ أَيْ وَاحِدًا مِنَ الثَّلَثَةِ يَـلُقَ أَثَامًا ﴿ لَهٰ اَيُ عُقُوبَةً يُضْعَفُ وَفِي قِرَاءَةٍ يُضَعَّفُ بِالتَّشُدِيْدِ لَـهُ الْعَذَابُ يَوُمَ الْقِيلَمَةِ وَيَخُلُدُ فِيهِ بِحَرُم الْفِعْلَيْن بَدُلاً وَبِرَفْعِهِما السَيْدَافًا مُهَانًا ﴿ وَهُ ۚ حَالٌ إِلَّا مَنُ تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا مِنْهُمُ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيَّاتِهِمُ ٱلْمَذْكُورَةَ حَسَنْتٍ ﴿ فِي الاحِرَةِ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَّحِيُمًا ﴿ ١٠﴾ أَيُ لَـمُ يَزَلُ مُتَّصِفًا بِذَلِكَ وَمَنُ تَابَ مِنُ ذُنُوبِهِ غَيْرَ مَنُ ذُكِرَ وَعَهِ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ مَتَابًا ﴿ اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَتَابًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ مَتَابًا ﴿ اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَتَابًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهِ مَا اللهُ مِنْ اللهِ مَا اللهُ مِنْ مَا اللهِ مَا اللهِل رُجُوْعًا فِيُجَازِيُهِ خَيْرًا وَ الَّذِيْنَ لَايَشُهَدُونَ الزُّورَ لا آي الْكِذُبَ وَالْبَاطِلَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغُو مِنَ الْكَلَامِ الِْقَبِيْحِ وَغَيْرِهِ مَرُّوا كِرَامًا ﴿ ٢٤﴾ مُعْرِضِيْنَ عَنُهُ وَالَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرُوا وُعِظُوا بِايلتِ رَبِّهِمُ أَي الْقُرَانِ لَمُ يَخِرُّوُا يَسْفُطُوُا عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانَا ﴿٣٥﴾ بَلْ خَرُّوُا سَامِعِيْنَ نَاظِرِيْنَ مُنْتَفِعِيْنَ وَالَّذِيْنَ يَقُولُونَ رَبَّنَا

هَبُ لَنَا مِنُ أَزُوَاجِنَا وَذُرِّيْتِنَا بِالْجَمْعُ وَالْآفُرَادِ قُرَّةً أَعْيُنِ لَنَا بِأَنْ نَرَاهُمُ مُطِيْعِينَ لَكَ وَّاجُعَلْنَا لِلْمُتَّقِيُنَ إِمَامًا ﴿ مِهِ الْحِيْرِ أُولَيْكَ يُجُزَوُنَ الْغُرُفَةَ الدَّرَجَةَ فِي الْجَنَّةِ بِمَا صَبَرُوا عَلَى طَاعَةِ النَّهِ وَيُسَلِّقُونَ بِالتَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيُفِ مَعَ فَتُحِ الْيَاءِ فِيْهَا فِي الْغُرُفَةِ تَسجيَّةً وَّسَلَّمًا ﴿ ذَكَهُ مِنَ الْمَلَئِكَةِ خَلِدِيُنَ فِيُهَا " حَسُنَتُ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٢٦﴾ مَـوُضَعُ إِقَامَةٍ لَهُمْ وَأُولَئِكَ وَمَا بَعُدَهُ خَبَر عِبَادُ الرَّحُمْنِ ٱلْمُبَتَداءِ قُلُ يَا مُحَمَّدُ لِاَهُلِ مَكَّةَ مَا نَافِيَةٌ يَعُبَوا يَكُتَرِثُ بِكُمُ رَبِّي لَوُلادُعَادُ كُمُ ۚ إِيَّاهُ ِفي الشَّدَائِدِ فَيَكُشِفُهَا فَقَدُ أَى فَكَيُفَ يَعْبَوُّ بِكُمْ وَقَدُ كَذَّبُتُمُ الرَّسُولَ وَالْقُرَانَ فَسَوُفَ يَكُونُ الْعَذَابُ لِزَامًا ﴿ عَلَى عَلَى الْعَدَابُ لِزَامًا ﴿ عَلَى الْعَدَابُ لِزَامًا ﴿ عَلَى الْعَدَابُ لِزَامًا ﴿ عَلَى الْعَدَابُ لِزَامًا ﴿ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّ مُلَازِمًا لَكُمُ فِي الْاحِرَٰةِ بَعُدَ مَايَحُلُّ بِكُمُ فِي الدُّنُيَا فَقُتِلَ مِنْهُمْ يَوُمَ بَذْرٍ سَبُعُوْنَ وَجَوَابُ لَوُلَادَلَّ عَلَيْهِ مَاقَبُلُهَا

تر جمیہ: ..... (ارشاد باری تعالی ) بڑا عالی شان ہے وہ جس نے آسان میں بڑے بڑے ستارے بنائے (جن کی تعداد بارہ ہے اور وہ بیر ہیں حمل ، تور ، جوزا ، سرطان ، اسد ، سنبلہ ، میزان ،عقرب ،قوس ، جدی ، دلو ،حوت اور بیہ بارہ ستارے گویا کہ قیامگاہ ہیں۔ سانوں سیارہ ستاروں کے اور وہ اس طرح پر کہ مریخ کا قیام گادحمل اور عقرب ہے۔ زہر ہ کا قیام گاہ ثو رومیزان ہے۔عطار د کا قیام گاہ جوزاءاورسنبلہ ہے،قمر کا قیام گاہ سرطان ہے۔شمس کا قیام گاہ اسد ہشتری کا قیام گاہ قوس وحوت ہےاورزحل کا قیام گاہ جدی اور دلو ہے ) اوراس (آسان) میں ایک چراغ (لیعنی سورج) اورنو رائی جاند بناویا (مسبو اجساً ایک قر اُت میں مسبو جساً ہے۔ جمع کے معنی میں یعنی روش سیار ہے اور جاند کا تذکرہ خاص طور پر اس لئے کیا گیا کہ وہ زیادہ روش ہے ) اور وہ و بی تو ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے بیچھے آنے جانے والا بنادیا (اس طرح پر کہ دن حتم ہوتے ہی رات اور رات حتم ہوتے ہی دن آ جاتا ہے۔ بیسارے ولائل)اس مخص کے لئے ہیں جو مجھنا جا ہے یاشکرا دا کرنا جا ہے (یہذ کو سیس دوقر اُت ہے۔ایک قر اُت میں ذال اور کاف مشد د ہے اور دوسری قر اُت میں ذال اور کاف بغیرتشد بد کے۔اس صورت میں ذال ساکن ہوگا ور کاف کوشمہ ہوگا ) اور خدائے رحمن کے خاص بندےوہ ہیں جوز مین پرفروتی کے ساتھ چکتے ہیں۔(عبادالو حلمن مبتداء ہےاوراس کے بعد کی آیتیں او لئک یجزون تک اس كى صفت ہيں۔درميان ميں جمله معترضه مثلًا ان عهذا بھا كان غراما ادرومهن يفعل ذلك يلق اثاماً وغيره اس يت مشتى ہيں ) اور جب ان ہے جہالت والےلوگ ( ناپیندیدہ ) ہا تیں کرتے ہیں تو وہ رقع شرکی بات سکتے ہیں اور جورا توں کواپنے پروردگار کے ساہنے بحدہ و قیام (بعنی نماز) میں گلے رہتے ہیں اور وہ جو دعائیں مائلتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگارہم ہے جہنم کے عذاب کو دور رکھیو۔ بےشک اس کاعذاب پوری تباہی ہےاور بےشک وہ ( جہنم )براٹھ کا نہاور برامقام ہےادروہ لوگ جب (اپنے اہل وعیال پر ) خرج کرنے لگتے ہیں تو ندفعنول خرجی کرتے ہیں اور ندشنگی کرتے ہیں اوران کا خرج کرنااس ( افراط وتفریط ) کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے اور جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کی پرستش نہیں کرتے اور جس شخص ( کے لُل کرنے ) کو اللہ تعالیٰ نے حرام فر مایا ہے اس کومل نہیں کرتے۔ ہاں گرحق پر۔ اوروہ زنانہیں کرتے اور جوشخص (ان تینوں میں ہے کوئی ) کام کرے گا تو اس کوسزا ہے سابقتہ پڑے گا ۔ قیامت کے دن اس کاعذاب بڑھتا جائے گااوروہ اس مداب میں ہمیشہ ہمیشہ ذلیل وخوار : وکرر ہے گا۔

يضعف اكب قرأت مين نيين كتشديد كرساته بها يضعف اوريخلدون وونون كوجزم بزهين وبدل واقع بوكاريلق سهاو ا گران دونوں کور فلغ پڑھیں تو جملہ مستانقہ ہوگا ) تگر ہاں (ان میں ہے ) جوتو بہکر لے ایمان لے آئے اور نیک کام کرتا رہے تو انٹہ تعالی ا لیسےلوگوں کوان کے ( گذشتہ ) گناہوں کی جگہ نیکیاں عنایت فر مائے گا اور اللہ تعالیٰ تو بڑ امغفرت والا ، بڑا رحمت والا ہے۔ ( یعنی وہ تو متصف ہی ہے صفت رحمت ومغفرت کے ساتھ ) اور جو کوئی توبہ کرتا ہے (اس کے علاوہ دوسرے گنا ہوں سے بھی ) اور نیک کام کرتا ہے تو وو ( بھی عذاب ہے بیجار ہے گا کیونکہ وہ ) اللہ تعالیٰ کی طرف خاص رجوع کررہا ہے۔ اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ بے ہودہ با توں میں شامل نہیں ہوتے اور جنب وہ لغومشغلوں ( تیمنی جہاں بیہودہ با تین وغیرہ ہورہی ہول۔اس) کے پاس ہے گز رتے ہیں تو شرافت کے ساتھ (اس سے منہ موڑ ہے ہوئے ) گزر جاتے ہیں اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے ان کے یر در دگار کی آیت ( یعنی قر آن ) کے ذریعیہ تو میران پراند ھے، بہر ہے ہو کرنہیں گریتے ( بلکہ بیاس کی اطاعت کرتے ہیں اوراس ہے نفع ا ٹھانے کی کوشش کرتے ہیں ) اور بیدو ولوگ ہیں جو وعا کرتے رہے ہیں کداے ہمارے پروردگارہم کو ہماری بیو بول اور ہماری اولا د کی طرف ہے آنکھوں کی ٹھنڈک (لیعنی راحت)عطافر ہا (اس طرح پر کہ ہیآ پ کے اطاعت گز اراورفر ما نبر دار ہوں۔ ذریتنا میں جمع اور واحد دونوں قر أت ہیں ) اور ہم کو پر ہیز گاروں کا سردار بنادے۔ایسے لوگوں کو بالا خانے مکیں گے ( جو جنت کا ایک درجہ ہے ) بیب (اطاعت یر) ٹابت قدم رہنے کے اوران کواس ( جنت کے بالا خانے ) میں ( فرشتوں کی جانب ہے ) دعا وسلام ملے گا۔

(بلقون میں تشدید وتخفیف دونوں قر اُت ہیں۔ شخفیف کی صورت میں یا کوفتہ ہوگا )اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیاا حجما ہے وہ ٹھا نہ اور مقام (جوان کے مقام کے لئے تجویز کیا گیا ہے۔عباد السوحین مبتداء ہے اور او لنک اور اس کے بعد کی آیتیں اس کی خبر ہیں ) آ پ ﷺ (اے محمد ﷺ کفار مکہ ہے ) کہہ د ہیجئے کہ میرا پرورد گارتمباری پرواہ ذرا بھی نہیں کرے گا اگرتم عبادت نہ کرو کے۔ (اوراگر عبادت كروكة وه تمباري پريثانيون كودوركرديع گا) سوتم ( كس طرح لا پرواه و بے فكر ، و حيالانكه ) خوب جيثلا ڪيكه (رسول اور قر آن کو ) سوعنقریب (پیتکذیب) و بال بن کررہے گی ( آخرت میں جب کہ دنیامیں بھی سزامل گئی جیسا کہ جنگ بدر میں پیلوگ مارے كئے لولاكا جواباس سے يہلے كاجملہ يعنى ما يعبؤ بكم ہے)

تحقیق وتر کیب:.....ف مالسماء بروجاً. بروج برج کی جمع ہے۔بلندمقام اورمحل کو کہتے ہیں۔ یہ برج سات ستاروں کے لئے بطور کل ہیں۔اس کئے انہیں بروج کہا گیا۔

حلفة. رات اورون میں ان احوال کوگروش ویتے رہتے ہیں جوان کے مناسب ہے۔ بیاصل میں فو المحلفة تھا۔ کیفیت حالت کے نمایاں کرنے کے لئے ہے۔جیبا کہ حسب لمسةنشست کی کیفیت کو بیانِ کرتا ہےاورا گر قاموں کی اس تشریح کو سامنے رکھا جائے کہ رمیختلنہ کے معنی میں ہے تو پھرکسی مضاف کی تقدیر کی بھی ضرورت نہیں رہے گی اور حصلفۃ کومفر داس لئے استعمال کیا کہ مصدر کے وزن پر ہے۔

سجداً. بيحال ٢١٥رلربهم سبجداً كمتعلق ٢٠

ساء ت . بیمعنی میں احزنت کے ہوسکتا ہے . اس صورت میں بیمفعول کا صیغہ ہوگا اور ترجمہ ہوگا کہ جہنم جہنمیوں کے لئے . موجب رنج ہوگی۔

فیہ مھاناً. بخلد اور بطبعف دونوں تجزوم ہیں اور بدل واقع ہور ہے ہیں بلقی سے۔ لزاماً. بيمصدرلازم بيكن يبال اسم فاعل كمعني مين بي

﴾ : . . . . . . . . . . ارشاد ہے کہ خدا تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قدرت و کیھو کہ اس نے آسان میں برج بنائے۔ برج سے مراد بڑے بڑے ستارے ہیں اوراس میں ایک چراغ لیعنی سورج بنایا اور جا ند بنایا جومنوراور روشن ہے اور دن رات کوایک دوسرے کے چھپے آئے جانے والا بنایا۔ لیعنی دن جاتا ہے تو رات آتی ہے اور رات جاتی ہے تو دن آتا ہے۔ جانداور سورج کا اپنے مقررہ وفت یر طلوع ہوتا (اس طرح کے نہ سورج جا ندے آ گے بڑھ سکے اور نہ رات دن ہے سبقت کر سکے۔ان سب کا ایک نظام کے ماتحت ہونا ہے سب کا سب اس خالق کی قدرت ہے اور اس کی صفت یکنائی پر ایک دلیل ہے۔ سمجھنے والوں کے لئے ہی استدلال کا کام وے سکتی ہے اور شکرا داکرنے والوں کی نظر میں انعامات ہیں۔

مکارم اخلاق اور پاکیز و حصلتیں: .............اس کے بعد خدا تعالی کے مطبع و فرما نبر دار بندوں کے اوصاف بیان کئے جاتے میں کہ بیاوگ بجائے فخر و غرور کو جو جا ہمیت اور جاہل قوموں کا شعار ہے۔ وہ زمین پرسکون اور وقار کے ساتھ تواضع اور فرق اختیار کرکے چلتے پھرتے ہیں۔ گراس کا بیہ مطلب نہیں کہ بیاروں اور کمزوروں جیسی جال چلی جائے۔ بلکہ اسے تو سلف صالحین نے مکروہ قرار دیا ہے اور حضرت فاروق اعظم "نے جیسا کہ ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ آ ہتہ آ ہتہ چل رہا ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا تم بیار ہو۔ اس نے کہا نہیں ۔ آپ نے فرمایا کہ پھریہ کیا جال ہے۔ خبر دار آئندہ اس طرح بھی نہ چلنا ورنہ کوڑے گیس گے۔ بیار ہو۔ اس نے کہا نہیں ۔ آپ نے فرمایا کہ پھریہ کیا جال ہے۔ خبر دار آئندہ اس طرح بھی نہ چلنا ورنہ کوڑے گیس گے۔

تواپی چال میں عاجزی اورفروتنی اختیار کرنے کامطلب سے ہے کہ پروقار اورشریفانہ چال ہونی چاہئے۔ چنانچہ ایک صدیث میں ہے کہ جب نماز کے لئے آؤ تو دوڑونہیں بلکہ وقار کے ساتھ آؤ جو حصہ جماعت کے ساتھ مل جائے ادا کرلواور جننی رکعتیں فوت ہوجائیں اسے بعد میں یوری کرلو۔

عبادالر حمٰن میں بندوں کی اضافت رحمن کی جانب ان کے اظہار نصیات کے لئے ہے۔ ورنہ تو سارے ہی انسان خدا کے بندے ہیں۔ نیز ان حفرات کا جب جاہلوں سے واسطہ پرتا ہے اور وہ لغو بے ہودہ باتیں کرتے ہیں تو جواب میں یہ بھی جہالت پر نہیں اتر آتے بلکہ درگز رسے کام لیتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ نہ صرف اپنے معالات میں متواضع ہیں بلکہ دوسروں کے مقابلہ کے وقت بھی ضبط و کمل سے کام لیتے ہیں۔ اور خود کسی پرزیادتی کرنا تو دور کی بات ، اگر دوسرے ان پرزیادتی کرنے گئیں جب بھی مشتعل ہوکر آ مادہ جنگ نہیں ہوجاتے بلکہ صبر سے کام لیتے ہیں۔ سلاماً کے معتی خیر کے ہیں اور اردو مجاورے میں یہ ایسے ہی موقع پرآتا ہے جہاں بات کو ختم کرنا اور درگز کرنا مقصود ہو۔

ان کا ایک وصف بیبھی ہے کہ ان کی را تنمیں خدا تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت میں بسر ہوتی ہیں۔ کسی غلط کام میں ان کے اوقات ضائع نہیں ہوتے۔ اس درجہ طاعت وعبادت کے باوجود ان کی خشیت قلب کی کیفیت بیر رہتی ہے کہ ہر وقت اس کی د عاکرتے رہتے ہیں کہ خدایا جہنم سے دوررکھیو۔ وہ تو بہت ہی براٹھ کا نہہے۔

ان کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ وہ خرج واخراجات میں اعتدال و میاندروی ہے کام لیتے ہیں۔ نہ تو اسراف ہی کرتے ہیں اور نہ بخل ۔ یعنی نہ تو اپنے ضروری اخراجات اور طاعت وعبادت کے موقع پرخرج کرنے میں کوتائی کرتے ہیں اور نہ افراط ہے کام لے کرکسی غلط مصرف میں خرج کرتے اور غیر ضروری کاموں میں لٹائے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جوافراط وتفریط ہے بچتا ہے وہ بھی فقیر وہتائی نہیں ہوتا۔ خدا کے انہی برگزیدہ بندوں کے اوصاف چل رہے ہیں۔ ان کے اندریہ بھی وصف ہے کہ اپنی تو حید میں شرک کا کوئی شائبہ بھی نہیں آنے دیتے اور نہ بجر اس صورت کے کہ کسی کے تل کے جواز پر کوئی شرعی سندال جائے۔ ان کا دامن قبل و خوز بری سے پاک و صاف رہتا ہے۔ اس وصف کی قدر آپ کے اس وقت ہوگی جب آپ کے چیش نظر یہ بھی رہے کہ اہل عرب اسلام سے قبل زمانہ جالمیت میں تل وخوز بری میں کس قدر آپ کے اس وقت ہوگی جب آپ کے چیش نظر یہ بھی رہے کہ اہل عرب اسلام سے قبل زمانہ جالمیت میں تل وخوز بری میں کس قدر آپ کے اس وقت ہوگی جب آپ کے چیش نظر یہ بھی رہے کہ اہل عرب اسلام سے قبل زمانہ حالمیت میں تو کہ ایک وخوز بری میں کس خور یافت کیا کہ حدیث کی مشہور کتاب بخاری و مسلم میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے آ نحضور پھی ہے دریافت کیا کہ صدیث کی مشہور کتاب بخاری و مسلم میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے آپ کو ضور پی آپ کہ خور یافت کیا گور سے کہ دو رہا گوئی کرنا۔ حالانکہ ابن نے سے بڑا گناہ کوئیا کہ اس کے فرمایا کہ خدا کے ساتھ شرک کرنا۔ حالانکہ ابن نے سے بڑا گناہ کوئیا کہا کہ اس کے فرمایا کہ خدا کے ساتھ شرک کرنا۔ حالانگہ ابن نے سے بڑا گناہ کوئیا کہا اس سے کہ دو رہ کہا تھیں کہا تک کے ساتھ شرک کرنا۔ حالانگہ ابن کے سے بڑا گناہ کوئیا کہا تھیں کہا تک کے دیا گوئیا کہ خور اور کہا کہا تک کے دو سے بڑا گناہ کوئیا کہا تھیں کہا تک کے دو رہ کی کرنا کے دو اس کے دو رہ کرنا کے دو رہ کرنا کے دو رہ کہا تک کے اس کو بیدا کیا کہا تک کے کہا تک کے دو رہ کی کرنا کے دو رہ کرنا کی کرنا کے دو رہ کرنا ک

تحدیث کی اللہ عنہ کور تماہ بی رہ وہ سم میں ہے کہ تصرت قبداللہ ابن سمودری اللہ عنہ ہے استفور پیلائے ہے دریافت کیا سب سے بڑا گناہ کونسا ہے؟ آپ نے فر مایا کہ خدا کے ساتھ شرک کرتا۔ حالانکہ ای نے سب کو پیدا کیا۔انہوں نے کہااس سے آپ نے فر مایا۔ تمہمارا اپنی اولا دکواس خوف سے مارڈ النا کہتم اسے کہاں سے کھلاؤ گے۔عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ نے پوچھااس کے عد؟ آپ نے جواب دیا تمہمارا اپنے پڑوس کی عورت سے زنا کرنا۔ آپ پھی نے جوہ الوداع کے موقع پر فر مایا کہ پڑوس کی عورت سے زنا کرنا۔ آپ پھی نے جوہ الوداع کے موقع پر فر مایا کہ پڑوس کی عورت سے زنا کرنا۔ آپ پھی نے جوہ الوداع کے موقع پر فر مایا کہ پڑوس کی عورت سے زنا کرنا درس عورتوں سے زنا کرنا۔ آپ پھی اللہ مولاد کی عورت سے بھی برتر ہے۔ تکراس ہے بیانہ مجھ لینا جاہتے کہ پڑوس کے علاوہ دوسری عورتوں سے زنا کرنا ملکے درجہ کا گناہ ہے۔ نہیں ۔ چونکہ یڑوس کی عورت کے ساتھ بمقابلہ دوسریعورتوں کے زنا کے امکانات زیاوہ ہیں۔ کیونکہ وہ قریب رہتی ہے۔ اس وجہ ہے آپ نے بتا کیداس ہے روک دیا اوراس کے بارے میں شخت سے بخت وعید کا ذکر فرمایا۔

ارشاد ہوا کہ جوان مذکورہ اعمال یعنی شرک مملّ ، زنا وغیرہ کو کرے گا آئییں سخت سے سخت عذاب دیا جائے گا۔ ویسے یہاں عذاب ہے ساتھ زیادتی عذاب و دوام عذاب کی قیدوں سے مقصود سکفار ومشرکین ہی معلوم ہوتے ہیں۔ کیونکہ گنا ہگارمومن پراگر عذاب ہوگا بھی تو اصلاح تطبیر کی غرض ہے ہوگا۔ مگراس سزاہے وہ بچ جائیں گے جو دنیا ہی میں اس ہے تو بہ کرلیں ۔ یعنی جو تحص اپنے کفرکوا سلام ہے بدل دے اورا پیخستی کوطاعت ہے تو خداِ تعالیٰ اپنے نصل وکرم ہے ان کی تو بہ کوقبول کرلیں گے۔

اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ قاتل کی تو بہمی قبول ہوگی۔ویسے سورؤنساء میں جوآ یا ہے کہ و من یقتل مومناً متعمداً المنح تووہ مطلق ہے،اس دجیہ ہے کہا ہےان قاتلوں پرمحمول کی جائے گی جواپنے اس فعل ہےتو بہ نہ کریں اور بیرآیت ان قاتلوں کے بارے میں ہے جو تو بہ کرلیں ۔ سیجی حدیثوں ہے بھی قاتل کی تو بہ کا قبول ہونا ثابت ہے۔

ان کے اوصاف میں ایک وصف ریجی ہے کہ وہ لا یعنی مشاغل میں مشغول نہیں ہوتے بلکہ وہ بے ہود گیوں ہے نظریں نیجی کئے ہوئے کزرجاتے ہیں۔ زود کے معنی جھوٹ کے ہیں اور بشھ بدون الزود کے معنی لئے گئے ہیں ناجائز بجمع میں حاضری۔اس کے تحت میلے تھیلے، ناچ رنگ کی تحفلیں ہتھیٹر وسینماوغیرہ داخل ہیں۔مطلب ہےہے کہ لغواور باطل کاموں سے پر ہیز کرتے ہیں۔ بری محفلوں میں نشست و برخاست نہیں رکھتے۔ زور کے دوسرے معنی جھوتی گواہی دینے کے بھی کئے گئے ہیں۔اس صورت میں مطلب ہوگا جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ ابن عباسٌ ہے مروی ہے کہ اس ہے مراد مجلس زور ہے جس میں اللہ ورسول ہے متعلق باتیں گھڑ گھڑ کربیان کی جاتی ہیں۔

امام رازیؓ نے بیان کیا ہے کہ بیسب معنی ورست ہو سکتے ہیں ،گرزور کا استعمال جھوٹ کے معنی میں زیادہ تر ہوتا ہے۔ان کے بہت ہےاوصاف میں ہےایک وصف پیہ ہے کہ قرآن کی آیتیں من کران کے دل دہل جاتے ہیں اور قرآن کے حقائق ومعارف کی طرفِ ے اندھے بہرے نہیں ہوجاتی ہیں بلکہ عقل وقہم کے ساتھ اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور عمیل احکام میں لگ جاتے ہیں اوراس سے تقع حامل کرتے اورا پی اصلاح کرتے ہیں بخلاف کفار کے کہان پر کلام الہی کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور نداپنی سرکشی وطغیانی ہے باز آتے ہیں۔ ان اوصاف کو بیان کرنے کے بعداب ان کی ایک دعالقل کی جاتی ہے کہوہ خدا تعالیٰ ہے دعا کرتے ہیں کہان کے کھر

والےاوران کے بیوی بیچ بھی انہیں کی طرح خدا تعالیٰ کی فر ما نبر دار واطاعت گز اراورموحد ہوں تا کہانہیں دیکھی کران کا دل تھنڈار ہے اور آخرت میں بھی انہیں انچھی حالت میں و کیچ کرخوش ہوں۔ نیز ان کی بیدوعا بھی تھی کہ انہیں تقویٰ میں اس درجہ کمال حاصل ہو کہ دوسرے اہل تقویٰ بھی ان ہے ہدایت یا تمیں۔اس ہے بیہ بات بھی معلوم ہوئی کہانسان کا خود دیندار ہونا کافی نہیں۔ بلکہا ہے گھر والول کی دینداری کی دیکھ بھال بھی ضروری ہے۔

اب آخر میں ان کے اوصاف اوران کی وعابیان کرنے سے بعدان کے اجر کا تذکرہ ہے۔ارشاد ہے کہ آئییں جنت ملے گی۔وہاں ان کی عزت ہوگی۔ان کے ساتھ ادب واحتر ام کا معاملہ ہوگا۔فرشتے بھی تعظیماً وتکر بیماً ان پرسلام بھیجیں گے اوران کی سلامتی کی دعا کریں گے او ر پیسب کھیان کے ساتھ اس وجہ ہے ہوگا کہ بیدین پر ثابت قدم رہے اور جموم مشکلات میں صبر واستیقامت سے کام لیا۔ بیوہاں ہمیشہ رہیں گے۔ ندازخودنکلیں گےاور ندنکا لیے جا نیں گےاور ندان کی تعمتوں وراحتوں میں کوئی فرق آئے گا۔ دہ جگہ بڑی سہانی اورخوش منظر ہوگی۔

اب آخر میں ایک تنبیہ ہے۔ارشاد ہے کہ خدا تعالیٰ نے مخلوق کواپنی تہلیل کے لئے پیدا کیا ہے۔اگرمخلوق نے اس فریضہ کوانجا منہیں دیا تو خدا تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی قدر ومنزلت نہیں ہے۔اس میں ان لوگوں کا ردبھی آ گیا جو تحض تبرکات یا کسی بزرگ کے ساتھ انتساب کو مقبولیت کے لئے کافی سمجھتے ہیں۔مشرکین کو خطاب کیا گیا کہتم نے احکام البہیکو جھٹا ایا تو یہ نہ مجھو کہ بس معاملہ ختم ہو گیا نہیں بلکہاس کا وبال تمہار ہے سر ہے ، دنیااور آخرت میں تم تباہ و ہر باد ہو گے۔عذاب البی ہے جھٹکاراممکن نہیں۔

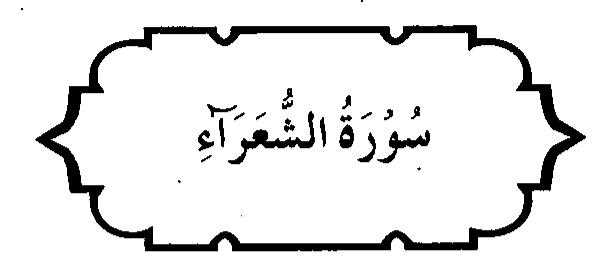

سُورَةُ الشُّعَرَاءِ مَكِيَّةٌ اِلَّوَ الشُّعَرَاءُ اللي الحِرِهَا فَمَدَنِيٌّ وَهِيَ مِائَتَانِ وَسَبُعٌ وَعِشُرُونَ ايَةً

## بِسُمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ

طَسَتُمْ ﴿ اللَّهُ اَعُلَمُ بِمُرَادِهِ بِذَلِكَ تِلُكُ آى هنذِهِ الْآيَاتُ اللَّهُ الْكِتَبِ الْقُرُانِ الْإضَافَةُ بِمَعْنَى مِنَ الْمُبِينِ ﴿ ﴾ ٱلْمُظَهِرُ الْحَقَّ مِنَ الْبَاطِلِ لَعَلَّكَ يَامُحَمَّدُ بَاحِعٌ نَّفُسَكَ قَاتِلُهَا غَمَّا مِنُ اَحُلِ أَنُ لَّآيَكُونُوا أَى أَهُلَ مَكَّةَ مُـؤُمِنِينَ ﴿ فَ لَعَلَّ هِـنَا لِلْإِشْـفَاقِ آَىُ أَشْـفَـقَ عَلَيْهَا بِتَخْفِيْفِ هَذَا الْغَيِّمِ إِنْ نَّشَأُنُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ ايَةً فَظَلَّتُ بِمَعْنَى الْمُضَارِعِ آئُ تَدُوْمُ آعُنَاقُهُم لَهَا لَحضِعِيْنَ ﴿ ﴿ ﴾ فَيُـ وُمِنُونَ وَلَمَّا وُصِفَتِ الْاعْنَاقُ بِالنَّحْضُوعِ الَّذِي هُوَ لِآرُبَابِهَا جُمِعَتِ الصِّفَةُ مِنْهُ جَمَعَ الْعُقَلَاءِ وَمَايَأْتِيْهِمُ مِّنَ ذِ كُو قُرُانِ مِّنَ الرَّحُمٰنِ مُحُدَثِ صِفَةٌ كَاشِفَةٌ إِلاَّكَانُوا عَنُهُ مُعُرِضِينَ ﴿ فَ قَدُ كَذَّبُوا بِه فَسَيَأْتِيهِمُ ٱنْكِلُوا عَوَاقِبُ مَاكَانُوا بِهِ يَسُتَهْزِءُ وُنَ ﴿ ﴾ آوَلَمُ يَرَوُا يَنْظُرُوا إِلَى ٱلْأَرْضِ كُمُ ٱنْبُتُنَا فِيُهَا ﴿ آئ كَثِيْرًا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ (٤) نَوَعِ حَسَنٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً \* دَلَالَةً عَلَى كَمَالِ قُدُرَتِهِ تَعَالَى وَمَا كَانَ ٱكُثَرُهُمُ مُّؤُمِنِيُنَ﴿٨﴾ فِي عَلَم اللهِ وَكَانَ قَالَ سِيْبَوَيُهِ زَائِدَةٌ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ ذُوْالْعِزَّةِ يَنْتَقِمُ مِنَ الْكَافِرِيْنَ الرَّحِيمُ ﴿ يَرْحَمُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ اذْ كُرُ يَامُحَمَّدُ لِقَوْمِكَ إِذْ نَاداى رَبُّكَ مُؤْسَى لَيُلَةٌ رَاى فَع النَّارَ وَالشَّجَرَةَ أَنِ أَيُ بِأَنِ اثْتِ الْقُومَ الظُّلِمِينَ ﴿ أَنَّهِ رَسُولًا قَوْمَ فِرْعَوْنَ ﴿ مَعَهُ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ بِالْكُفْرِ بِ اللهِ وَبَنِيُ اِسُرَاءِ يُلَ بِاِسْتِعْبَادِهِمُ أَلَا الْهَمُزَةُ لِلْاِسْتِفْهَامِ الْإِنْكَارِيُ يَتَّقُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ بِطَاعَتِهِ فَيُوجِدُونَهُ قَالَ مُوسَى رَبِّ اِنِّيْ أَخَافُ أَنُ يُكَذِّبُونِ ﴿ مُنْ وَيَضِيُقُ صَدُرِى مِن تَكَذِيبِهِمْ لِي وَلا يَنُطَلِقُ لِسَانِي بِأَدَاءِ

الرّسَالَةِ لِلْمُقْدَةِ الَّتِي فِيْهِ فَارُسِلُ إِلَى أَخِي هُرُونَ ﴿ ٣﴾ مَعِيَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنُكُ بِقَتْلِي القِبطِيّ مِنْهُمُ فَـاَخَافُ اَنُ يَّقُتُلُون ﴿ أَهِ ۚ قَالَ تَـعَالَى كَلَا ۚ اَى لَايَقْتُلُونَكَ فَاذُ هَبَا اَى اَنْـتَ وَاحُـوْكَ فَفِيهِ تَغُلِيبُ الْحَاضِرِ عَلَى الْغَائِبِ بِالنِّيْنَآ إِنَّا مَعَكُمُ مُستَمِعُونَ ﴿ هَ ﴾ مَاتَقُولُونَ وَمَا يُقَالُ لَكُمْ اَحُرِيًا مَحُرَىٰ الْحَمَاعَةِ فَأْتِيَا فِرُعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا آَى كُلًّا مِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّهِ اِلْيَكَ آنُ آَى بِآلُ آرُسِلُ مَعَنَا إِلَى السَّامِ بَنِيَّ اِسُرَآء يُلَ ﴿ عُنَا ثَيَاهُ فَقَالَالَهُ مَاذُكِرَ قَالَ فِرُعَوُلُ لِمُوسِى اَلَمُ نُرَبّلَكَ فِينَا فِي مَنَازِلِنَا وَلِيُدًا صَغِيرًا قَرِيُبًا مِنَ الْوَلَادَةِ بَعُدَ فِطَامِهِ وَكَبِثُتَ فِيُنَا مِنْ عُمُوكَ سِنِيْنَ اللَّهِ اللَّهِ ثَلَا ثِيْنَ سَنَةً يَلْبَسُ مِنُ مَلَابِسِ فِرُعَوُنَ وَيَـرُكَبُ مِـنْ مَرَاكِبِهِ وَكَاذِ يُسَمَّى إِبُنُهُ وَفَـعَـلُتَ فَعُلَتَلَكَ الَّتِي فَعَلُتَ هِـيَ قَتُلَهُ الْقِبُطيَّ وَأَنُتَ مِنَ الْكُفِرِيُنَ ﴿ ١٩﴾ الْحَاجِدِيُنَ لِنُعِمَتِي عَلَيُكَ بِالتَّرْبِيَةِ وَعَدُمِ الْإِسْتِعْبَادِ قَالَ مُوسْي فَعَلْتُهَآ إِذًا أَيُ حِيْنَئِذٍ وَّأَنَا مِنَ الصَّالِّيُنَ ﴿ وَمَ اللَّهُ مَا اتَّانِيَ اللَّهُ بَعُدَهَا مِنَ الْعِلْمِ وَالرِّسَالَةِ فَلْمَرَرُتُ مِنْكُمُ لَمَّا خِفْتُكُمُ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكُمًا عِلْمًا وَّجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِيُنَ ﴿﴿ وَتِلْكَ نِعُمَةٌ تَمُنَّهَا عَلَيَّ اصُلُهُ تَمُنَّ بِهَا أَنُ عَبَّدُتَّ بَنِيَّ اِسُوَآءِ يُلَ ﴿ مُهُ ﴾ بَيَمانَما لِيَمُلُكُ النِّعُمَةِ أَيُ أَتَّحَذُ تَهُمُ عَبِيُدٌ ا وَلَمُ تَسْتَعْبِدُ نِي لِانْعُمَةِ لَكَ بِذَٰلِكَ لِظُلُمِكَ بِ إِسْتِعْبَ ادِهِمْ وَقَدَّرَ بَعُضُهُمْ أَوَّلَ الْكَلَامِ هَمْزَةُ اِسْتِفُهَامِ لِلْإِنْكَارِ قَالَ فِرْعَوْنُ لِمُوسَى وَحَارَبُ الُعلَمِيْنَ ﴿٣٣﴾ الَّذِي قُلُتَ إِنَّكَ رَسُولُهُ أَيُ آئُ شَيَّ هُوَ وَلَمَّا لَمُ يَكُنُ سَبِيلٌ لِلَحَلَق إلى مَعُرَفَةِ حَقِيُقَتَهِ تَعَالَى وَإِنَّمَا يَعُرِفُوْنَهُ بِصَفَاتِهِ أَجَابَ مُوسْنِي عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ بِبَعُضِهَا قَالَ رَبُّ السَّمُواتِ هَ ٱلْآرُ ض وَمَا بَيُنَهُمَا " أَيُ خَالِقُ ذَلِكَ إِنْ كُنْتُمُ مُّوُقِنِيُنَ ﴿ ٣﴾ بِمَانَّةُ تَعَالَى خَالِقُهُ فَامِنُوا بِهِ وَحُدَهُ قَالَ فِرُعَوُنُ لِمَنْ حَوْلَهُ مِنَ اَشُرَافِ قَوْمِهِ ٱلاتَسْتَمِعُونَ ﴿ ٢٥﴾ جَوَابَهُ الَّذِي لَمُ يُطَابِقِ السَّوَالَ قَالَ مُوسْى رَبُّكُمُ وَرَبُّ ابْأَ حَكِكُمُ ٱلْأَوَّلِيُنَ ﴿٢٠﴾ وَهَذَا وَإِنْ كَانَ دَاخِلًا فِيُمَا قَبُلَهُ يَغِيُظُ فِرُعَوُنُ وَلِدَّلِكَ **قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أَرُسِلَ اِلَيُكُمُ** لَمَجُنُونٌ ﴿ عَهِ قَالَ مُوْسَى رَبُّ الْمَشُوقِ وَالْمَغُوبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ إِنْ كُنْتُمُ تَعُقِلُونَ ﴿ إِنَّهُ كَذَٰلِكَ فَامِنُوا بِهِ وَحُدَهُ قَالَ فِرُعَوَنُ لِمُوسِى لَئِن اتَّخَذُتَ اللَّهَا غَيْرِى لَاجُعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسُجُونِيُنَ ﴿٣٩﴾ كَانَ سِخْنُهُ شَدِيُذَا يُحْيِسُ الشَّخُصَ فِي مَكَان تَحْتَ الْاَرْضِ وَحُدَةً لَايَبُصُرُ وُلَا يَسْمَعُ فِيْهِ آحَدًا قَالَ لَهُ مُوْسَى أَوَلَوُ أَيْ أَتَفُعَلُ ذَٰلِكَ وَلَوُ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ فِي ﴿ أَيْ بُرْهَانِ بَيْنِ عَلَى رِسَالَتِي قَالَ فِرُعَوُدُ لَهُ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِينَ ﴿ إِنَّ فَالُقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿ مَ مَ عَظِيمَةٌ وَنَزَعَ

يَدَهُ اَخْرَجَهَا مِنْ حِيبِهِ فَاِذَا هِيَ بَيْضَاءُ ذَاتَ شُعَاعٍ لِلنَظِرِينَ ﴿ ﴿ ثُلَّ خَلَافَ مَا كَانَتُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَدَمَةِ سُخُ قَالَ فِرُعَوْنُ لِللَّمَلَا حَوُلَهُ إِنَّ هَلَا لَسُحِرٌ عَلِيُمْ ﴿ ﴿ إِنَّ فَائِقٌ فِي عِلْمِ السِّحُرِ يُسريُدُ أَنُ يُخُوجَكُمُ مِّنُ اَرُضِكُمْ بِسِحُومٌ فَكُمَاذًا تَأْمُرُونَ ﴿ ١٠٥ قَالُوا اَرُجِهُ وَاخَاهُ اَجِّرُ اَمْرَهُمَا وَابْعَتُ فِي الْمَدَاثِنِ حُشِوِيُنَ ﴿٣٠﴾ حَامِعِينَ يَـاتُـوُ لَحَ بِـكُلِّ سَحَّارِ عَلِيْمِ ﴿٢٥﴾ يَـفُضُلُ مُـوُسْى فِي عِلْمِ السِّحُو فَلَجُمِعَ السَّحَسرَةُ لِمِيْقَاتِ يَوْم مَّعُلُوم ﴿ إِلَيْ وَهُسوَ وَقُتَ الصَّحَى مِنْ يَوْمِ الزِّيُنَةِ وَقِيلً لِلنَّاسِ هَلُ ٱنْتُمُ مُجتَمِعُونَ ﴿ إِلَّهِ ﴾ لَعَلَّنَا نَتَبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْعَلِبِينَ ﴿ ١٠ الْإِسْتِفُهَامِ لِلْحَبِّ عَلَى الْإِجْتَمِاع وَالتَّرَجِي عَلَى تَقُدِيْرِ غَلْبَتِهِمُ لِيَسْتَمِرُّوا عَلَى دِيْنِهِمْ فَلَا يَتَبِعُوا مُؤسِّى فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالُو الِفِرْعَوْنَ أَيْنٌ بِشَحَقِيَتِ الْهَـمُزَتَيُـنِ وَتَسُهِيُلِ الثَّانِيَةِ وَإِدْخَالِ اَلِفٍ بَيْنَهُمَا عَلَى الْوَجُهَيْنِ لَـنَا لَاجُرًا إِنْ كُنّا نَحُنُ الُغَلِبِيُنَ ﴿ ﴿ فَالَ نَعَمُ وَإِنَّكُمُ إِذًا حِينَئِذٍ لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿ ﴿ وَاللَّهُ مَا فَالُوالَهُ إِمَّا اَنْ تُلْقِى وَاِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحُنُ الْمُلْقِينَ ٱلْقُوا مَآ أَنْتُمُ مُّلْقُونَ ﴿﴿﴿ فَالْاَمْرُ مِنْهُ لِلْاذَن بِتَقْدِيْمِ اِلْقَائِهِمُ تَوَسُّلَابِهِ اللَّي إِظْهَارِ الْحَقِّ فَالْقُوا حِبَالَهُمْ وَ عِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرُعَوْنَ إِنَّا لَنَحُنُ الْعَلِبُونَ ﴿ ﴿ ﴿ فَالْقَلَى مُوسَلَى عَمَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلُقَفُ بِحَذُفِ إِحُدَى التَّانَيُنِ مِنَ الْاَصُلِ تَبُتَلِعُ مَايَافِكُونَ ﴿ ﴿ مَ اللَّهُ لِمَا لِمُولِهُ لِمُ مَا لِمُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللللَّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا فَيَتَخَيَّلُونَ حِبَالَهُمُ وَعَصِيَّهُمُ أَنَّهَا حَيَّاتٌ تَسُعَى فَأَلْقِي السَّحَرَةُ سُجِدِينَ ﴿ إِلَى قَالُواۤ امَنَّا بِرَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ يَهِ ﴾ رَبِّ مُوسلى وَهُرُونَ ﴿ هِ ﴾ لِعِلْمِهِمُ بِأَنَّ مَاشَاهَدُوهُ مِنَ الْعَصَالَايَتَاتَى بِالسِّحُرِ قَالَ فِرُعَوُكُ، الْمَنْتُمُ بِشَحْقِيْتِ اللَّهُمُزَتَيُنِ وَإِبْدَالِ النَّانِيَةِ اَلِفًا لَهُ لِمُؤسَى قَبُلَ اَنُ اذْنَ إِنَّا لَكُمُ ۚ إِنَّهُ لَكَبِيرٌ كُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحُرَ ۚ فَعَلَّمَكُمُ شَيُعًامِنُهُ وَغَلَبَكُمُ بِاحَرَ فَلَسَوُفَ تَعُلَمُونَ ۚ مَايَنَالُكُمُ مِنِّي لَا قَطِّعَنَّ آيُدِيكُمُ وَارُجُلَكُمْ مِّنُ خِلَافٍ اَىُ يَـذَكُـلِّ وَاحِدٍ ٱلْيُمُنَّى وَرِجُلَهُ الْيُسَرِىٰ وَّلَا ُ وصَلِّبَنَّكُمُ اَجْمَعِيْنَ ﴿ أَهُمْ ۖ قَالُوُا **َلاضَيُرَ ۚ** لَاضَرَرَعَلَيْنَا فِي ذَٰلِكَ إِنَّآ اِللِّي رَبِّنَا بَعُدَ مَوُتِنَا بِأَيِّ وَجُهِ كَانَ مُنْقَلِبُونَ﴿ ﴿ فَهُ رَاحِعُونَ فِي الْاحِرَةِ إِنَّا نَطُمَعُ نَرُجُو اَنُ يَغُفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطْيِئْنَا اَنُ اَيُ بِالْ كُنَّا اَوَّلَ الْمُؤمِنِينَ ﴿ أَنَ فِي رَمَانِنَا

تر جمیہ: ..... ظلسے (خداتعالیٰ اس کی مراد کو جانتا ہے ) پی(مضامین جوآپ برنازل ہوتے ہیں ) کتاب واضح (لیعنی قرآن كريم) كي آيتي بين -شايدكر آي (اح محمد ﷺ) ان (كفار مكر) كے ايمان ندلانے پر (رفح كرتے كرتے ) اپني جان دے ديں۔ (لعل مضمون شفقت کے اظہار کے لئے ہے۔شفقۂ آنحضور ﷺ و بیمشورہ دیا کہ آپ کفار کی روش پرِخودکوغم مفرط میں نہ ڈالئے ) ہم اگر جا ہیں تو ان پر آسان ہے کوئی ایسا نشان اتار دیں کہ ان کی گر دنیں اس کے آگے بالکل جھک جائیں ( اور و دایمان لے آئیں اور

کیونکہ خضوع انسانوں کی صفت ہے اور آیت میں اسے گردن کی صفت بنا دیا گیا۔اس لئے جمع میں اہل عقل کی رعایت کی گنی ) اوران ك ياس كوئى بھى تاز دفہمائش خدائے رمن كى طرف سے الي نہيں آئى كديداس سے بے رخى ندكرتے ہوں۔ چنانچ بيجھلا كرر ب ہیں۔ پس عنقریب ان کواس کی حقیقت معلوم ہوجائے گی جس کے ساتھ ریہ استہزاء کررہے ہیں۔ کیاانہوں نے زمین کونہیں ویکھا کہ ہم نے اس میں کس قدرعمہ وعمروشم کی بوٹیاں اگائی ہیں۔ بے شک اس میں (تو حیداور خدا تعالیٰ کے کمال قدرت کی ) ہزی نشانی ہے۔ کیکن (خدانغالی کومعلوم ہے کہ )ان میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے (سیبویہ نے کہا ہے کہ سکان است ہم میں سکان زائد ہے )اور بلاشبہ آ پ کا پروردگار بڑاغالب ہے (ان کفارے انقام لے کررہے گا)اور بڑارجیم ہے (موسنین کے حق میں )اور (اے محمد ﷺ اپنی قوم ہے اس قصد کا ذکر سیجئے۔ جب آ ہے سے پروردگار نے (آ گ علاش کرنے والی رات میں )مویٰ کو یکارا کہتم ( بحثیت <sup>-</sup> رسول )ان ظالم بوگوں بعنی قوم فرعون کے باس جاؤ ( جوفرعون کے ساتھ لگ کراور خدا کے ساتھ کفر کر کے اور بنی اسرائیل پر جبر کر کے اینے نفس برظلم کررہے ہیں ) کیا بیلوگ نہیں ڈرتے۔ (خدا تعالیٰ ہے۔ اوراس کی وحدا نیت کوشلیم نہیں کرتے۔ انہوں نے عرض کیا (موئ علیہالسلام نے )اےمیرے پروردگار مجھےبس ہی کا اندیشہ ہے کہوہ مجھے جھٹلائیں گےاورمیرا دل (ان کی تکذیب کی وجہ ہے ) تنگ ہونے لگتا ہے اور میری زبان (ادائیگی رسالت میں )اچھی طرح نہیں چلتی (اس لکنت کی وجہ ہے جومیری زبان میں ہے )اس کئے (میرے بھائی) ہارون علیہالسلام کے پاس وحی جھیج و بیجئے ( تا کہوہ میرے لئے مددگار ٹابت ہوں )اورمیرے ذہبان لوگوں کا ا یک جرم بھی ہے( قبطی کے مارڈ النے کا ) سومجھ کواندیشہ ہے کہ مجھے تل ہی کرڈ الیس گے۔ارشاوہوا کہ ہرگز نہیں ( قبل کر سکتے ) تم دونو ں ( یعنی تم اورتمهاری بھائی ) ہمارے احکام لے کر جاؤ ( بیہاں بجائے عاضر کے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے ) ہم خودتمہارے ساتھ ہنتے رہیں گے ( کہتم کیا کہتے ہواوراس کا جواب حمہیں کیا دیا جاتا ہے۔صرف دو کے لئے جمع کا صیغہ تعظیماً لایا گیا ہے ) سوتم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم پروردگار عالم کے رسول بیں (تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں) تا کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ (شام) جانے ذے۔(انہوں نے حسب تھم یہ بات فرعون کو پہنچا دی۔جس پر فرعون نے حضرت موی علیہ السلام کو جواب دیا کہ ہم نے حمہیں بچین میں (ایپے گھر میں ) پرورش نہیں کیا تھا؟ (یہاں بچین سےمرادشیرخوارگی کے بعد کا دور )۔

اورتم اپنی اس عمر میں برسوں ہم لوگوں میں رہا کئے (تقریباً تمیں سال رہے اور وہی معیار زندگی رہا جوفرعون کا تھا اور اس انداز میں رہ جیسے فرعون کی اولاد ہو) اور تم نے وہ حرکت بھی تو کی جو کی تھی (یعنی قبطی کو آل کیا تھا) اور تم بڑے ناشکر ہے ہو (میری نعمت کے بھی مشکر ہوئے ۔ جو ہم نے زمانہ تربیت میں تہبارے ساتھ کی تھی اور شل اپنے بیٹے کے بناکر رکھا تھا۔۔۔۔ موئی علیہ انسلام نے جواب دیا کہ واقعی میں وہ حرکت کر بیٹھا تھا اور مجھ سے نا دانستہ ملطی ہوگئ تھی۔ پھر جب مجھے ڈرلگا تو میں تنہارے بیبال سے مفرور ہوگیا۔ پھر میرے رہ ب فیل میں مواد ہوئے۔۔ بھر میرے رہ ب خصے حکمت عطا کی اور مجھے پنجبروں میں شامل کر دیا اور یہی وہ احسان ہے جس کا بارتو بھی پر رکھ رہا ہے (اصل میں عبارت تدمن بھا تھا۔ ب حرف جرکو صدف کی اس نیکھ کے ساتھ مصل کر دیا کہ تو نے بنی اس ائیل کو تخت غلامی میں ڈال رکھا ہے (یعنی کیا تمہارا کہی احسان ہے کہ تم نے بنی اس ائیلیوں کو غلام بنا نا اور مجھے آز او جھوڑ دیتا۔ بیمبر سے لئے کوئی انعام بنیا رکھا ہے۔ اگر چہ تم نے میر سے ساتھ یہ معالمہ نبیں کیا۔ لیکن اس ائیلیوں کو غلام بنا نا اور مجھے آز او جھوڑ دیتا۔ بیمبر سے لئے کوئی انعام نبیں ہے اور بعض لوگوں نے تلک سے پہلے ہمز واستفہام اٹکاری کو محذ وف مانا ہے۔

فرعون نے (حضرت موی ملیدالسلام ہے) کہا کہ اچھا ہر وردگار عالم کیا چیز ہے (بعثی تم جو بچھ کہتے ہو کہ تم خدا کے رسول ہوتو یہ بتلاؤ کہ آخروہ خدا کیا چیز ہے؟ اور یہ کہ اب تک لوگوں کواس کی حقیقت کی معرفت کیوں نہ ہوتئ ۔ جبکہ صرف اس کی صفات کی لوگوں کواطلاع ہے۔ اس کے جواب میں موی علیہ السلام نے ) کہا کہ وہ ہر وردگار ہے آسانوں اور زمین کا اور جو بچھان کے درمیان ہے ان سب کا۔

اگرتم کو یقین حاصل کرنا ہو کہ (ان چیز دں کا خالق خدا ہے تو صرف خدا پر ایمان لاؤ۔ جس پر فرعون نے ) اپنے اردگر دوانوں (معزز ترین قوم) سے کہا کہ تم لوگ کچھ سنتے ہو کہ (سوال کچھ جواب کچھ موئی علیہ السلام نے ) فرمایا کہ دو پر دردگار ہے تمہاراا در تمہارے پہلے بزرگوں کا (اگر میہ جواب حضرت موئی کے پہلے جواب یعنی خدا پر دردگار ہے آسان اور زمین اور جو پچھان کے درمیان ہے اس میں آپیکا تھا۔ مگر موئی علیہ السلام کے اس جملہ نے فرعون کے غیظ وغضب کو بڑھا دیا اور اس نے ) کہا کہ یہ تمہارا رسول جو تمہاری طرف رسول ہو کر آیا ہے میر قوم مجنون ہے۔

( حضرت مویٰ علیہ السلام نے ) فرمایا کہ وہ پر وردگار ہے مشرق ومغرب کا اور جو پچھان کے درمیان ہے اس کا بھی۔اگرتم عقل ہے کا م لو ( توابیا ہی پاؤے اور حمہیں خدا کی وحدانیت پر ایمان لے آتا جاہتے۔ جس پر فرعون نے موی علیہ السلام سے ) کہا کہ اگرتم نے میر ہے سواادر کوئی معبود تجویز کیا تو میں تنہیں قید میں ڈال دوں گا۔ ( فرعون کا قید خانہ بڑا ہی خطرنا کے تھا۔ وہ قیدی کوزیر زہین کسی کمرہ میں تنہا بند کردیتا۔ جہاں وہ نہ کسی کود مکھ سکتے اور نہ کسی طرح کی آ واز ان کے کا نوں میں پہنچ یاتی ۔مویٰ علیہ السلام نے فرعون ہے ) کہا کہ اگر میں کوئی صرتے دلیل (اپنی رسالت پر ) پیش کرووں تو؟ ( کیا پھر بھی نہیں یانے گا۔ فرعون نے ) کہا کہ اچھا تو وہ دلیل پیش کرو (اگرتم ہے ہو۔ پھر (مویٰ علیہ السلام نے )اپنی لائقی ڈال دی تووہ یک بیک نمایاں اثر دبابن گیااور اپناہاتھ ( گریبان ہے ) نکالاتو وہ کی بیک دیکھنے والوں کی نظر میں بہت ہی چیکدار ہوگیا (جس پر فرعون نے) اپنے اہل در بار سے جواس کے آس پاس موجود تھے کہا کہ میہ بڑا جادوگر ہے۔ یہ چا ہتا ہے کتمہیں تمہارے ملکوں ہے اپنے جادو کے زور سے نکال دے۔ سواب کیا کہتے ہو؟ درباریوں نے کہا آ پ اے اوراس کے بھائی کو پچھ مہلت و بیجئے اور شہروں میں ہرکاروں کو بھیج ویئے کہوہ ماہرفن جادوگروں کو جمع کر کے آپ کے پاس لے آئیں (جوحضرت مویٰ علیہانسلام ہے حرکا زیادہ جانبے والا ہو ) چنانچہ جادوگرا یک معین دن کے خاص وقت پر جمع کر لئے گئے۔ (اوروہ عید کے دن چاشت کا وفت تھا) لوگوں سے کہددیا گیا کہ جمع ہوجاؤ تا کہ جادوگرا گرغالب ہوجا ئیں تو ہم انہیں کی راہ پر رہیں۔ (ھل انتم مجتمعون میں استفہام دراصل لوگوں کومتعینہ جگہ پرجمع ہوئے کے لئے اکسانا اور برا پیختہ کرنا ہے۔ اس طرح لعلنا نتبع المستحوة میں ان جادوگروں کی اتباع مقصور نہیں ہے۔ بلکہ ان کی کامیا بی کی صورت میں حضرت موی علیہ السلام کی اتباع سے چھٹکارہ اورا ہے دین پر جمار ہنا مراد ہے۔ای کو کنایۃ ساحروں کی اتباع ہے تجبیر کردیا ) پھر جب جادوگر آئے تو فرعون ہے بولے کہ اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہم کوکوئی بڑاانعام ملے گا؟ (اٹن میں ایک قرائت دونوں ہمزہ کے باتی رکھنے کا اور ایک قرائت ہمزہ کوحذف کردیئے کا ہے۔ فرعون نے ) کہا کہضر وراوراس صورت میں تم ہمارے مقرب لوگوں میں شار ہوجاؤ سے ۔مویٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا (جب كدانهون نے مویٰ عليه السلام ہے سوال كيا كه ہم پہلے ڈاليس ياتم پہلے ڈالوگے ) كهتم كو جو پچھے ڈالنا ہو ڈالو (امر كاصيغه يہاں تھم کے لئے نہیں بلکہان لوگوں کواپنی کارروائی کوابتداءً وکھانے کی اجازت کے لئے تا کہا ظہار حق ہوسکے )۔

سوانہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں اور کہنے گئے کہ فرعون کے اقبال کی تتم یقینا ہم ہی غالب رہیں گے۔ پھرمویٰ نے اپنا عصا ڈالا۔ سووہ ان کے بنائے ہوئے گور کھ دھندے کو نظنے لگا (جوانہوں نے فریب کاری اور کمنے سازی کر کے اپنے لاٹھیوں اور رسیوں کو زندہ سانبول کی صورت میں دکھایا تھا) سو (بید کی کی کہ ایمان لے آئے کہ ہم ایمان لے آئے پروردگار عالم پر جو موٹ اور بہنوں کی صورت میں دکھا تو آئیس یقین موٹ اور باردن کا بھی رہ ہے ( غالبًا اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جادگروں نے جو حضرت موٹی علیہ السلام کے مجز ہے کو دیکھا تو آئیس یقین آئی کہ یہ کرتب جادو کے ذریعے ممکن نہیں۔ فرعون ) کہنے لگا کہ تم موٹی پڑایمان لے آئے بغیر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں۔ ضرور یہی تمہیں امادو کے کہ حصے سکھائے اور بحض داؤ چھیائے رکھے تھے ضرور یہی تمہیارا سردار ہے جس نے تمہیں جادو کے دریعے سکھائے اور بحض داؤ چھیائے رکھے تھے

جس کے ذرابعہ اب اس نے تمہیں مغلوب کیا ) اچھا تو تمہیں ابھی حقیقت معلوم ہوئی جاتی ہے۔ ( دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہوں ) میں تمہار ہےا کیے طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کا ٹوں گا اورتم سب کوسو لی پر چڑھاؤں گا۔ جا دوگروں نے کہا سیجھ حرج نہیں (تم جس طرح جا ہوہمیں مارڈ الو\_مرنے کے بعد )ہم اپنے پروردگار کے پاس جا پہنچیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جهارا پروردگار جهاری خطاؤں کومعاف کرے۔اس لئے کہ (اپنے دور میں ) ہم سب سے پہلے ایمان لئے آئے۔

نفی**ن** وتر کیب:.....ان نشا ننزل. میں ان حروف شرط ہے اور نشافعل شرط دننزل جواب شرط۔

ف ظلّت اعناقهم. ماضی کامضارع پرکلمه فا کے ساتھ مرتب ہونا با قاعدہ عربی سیجے نہیں۔اس لئے ماضی کومضارع کے معنی میں لینا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شارح نے ظلت کے بعد جمعنی المصنارع کے الفاظ بڑھا دیجے۔

لھا خاصعین. خضوع کوگردنوں کی صفت قرار وے دیا گیا۔ حالانکہ بیگر زن والوں کی صفت ہے۔ اس وجہ ہے خاصعین کی جمع اہل عقل کی جمع کی طرح لائی گئی۔ خاصعین میں دواعراب ہیں۔ایک توبیر کہ اعضافھیم کومبتداء بنادیا جائے اور خاصعین اس کی خبر لیکن میاشکال باقی رہتا ہے کہ غیرا ال عقل کوجمع عقلاء کی طرح کیسے لائی گئی۔اس کا جواب میددیا گیا کہ اعسناق ہے مرادگر دن والے ہیں۔ دوسری صورت بیجی ہوسکتی ہے کہ مضاف محذوف ہواوراصل عبارت بیہ و فسطل اصحاب الاعناق. تیسری صورت جب عقلاء کی طرف مضاف کردیا گیا تواس نے عقلاء ہی کا حکم لے لیا۔ چو کھی صورت بیکہ اعب نساف سے مرادعضو ( کردن ) مراد ہی نہیں۔ بلکہ گردن والے مراد ہیں۔ وغیرہ نحوی تر کیب کے اغتبار سے۔ دوسری صورت بیجی ممکن ہے کہ بیمنصوب ہر بناء حال ہوا در ذوالحال اعناقهم كالخمير\_

ا ذین ادی د بلت. یہاں پر بیمراذہیں کہ واقعہ موک علیہ السلام کا اس وقت میں سنایا جائے جبکہ خدا تعالیٰ نے ان کوندا دی تھی بلکہ مراونزول قر آن کے دفت میں سنا نا ہے۔

ان عبدت. نحوی ترکیب چند تمکن بیں۔(۱) محلاً مرفوع تسلک کاعطف بیان ہونے کی وجہ ہے۔(۲) محلاً منصوب مفعول لہ ہونے کی بناء پر۔(۳) نعمہ سے بدل۔(۴) تسمنھا میں جو ہا ہے اس سے بدل۔(۵) مجرورا یک باء جارہ مقدرہ کی یناء پراصل میں عبارت ہے بیان عبدت ۔ (۲) ھی مبتداء محذوف کی خبر۔ (۷) ساتواں قول منصوب ہے اعنی منصوب کامفعول

ماانته ملقون. به ایک اشکال کاجواب ہے کہ حضرت موئی علیه السلام نے سحرجیسی باطل چیز کی نمائش اور تقذیم کا تھم کیسے دے دیا۔ جواب بیے ہے کہ بیرعارضی نمائش اظہار حق کی تمہیر بنتی۔اس لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطلان کے اس مظاہرہ کوخواہی نخواہی برداشت کیا۔

فاذا هي تلقف. تلقف اصل مين تلقف تها - پهرا يه مشد داور مخفف هر دوطرح پره سكتے بيں -

ر بط :.....سورہ فرقان کے خاتمہ پران بندوں کی پچھ خصوصیات اورصفات زمر بحث تھیں ۔ جوعبدیت کے پیکر ،تواضع اور فروتن کے سرایا ،قلب ور ماغ کے متواضع ،حلم وتحل کے جسے ،حسن کر داروحسن اقوال کے بلندروشن مینارے تھے۔سورہ شعراء کے آغاز میں ای کے بالمقابل ایک سرکش، جاہر و قاہراور کبروغرور میں ببتلا نا پاک ترین انسان کے احوال کاعبرت انگیز مرقع پیش نظر ہے۔ یہ جاہر و قاہر فرعون تھا۔جس کی اصلاح وہدایت کے لئے ایک برگزیدہ پیغمبر (موسیٰ علیہالسلام )روانہ کئے گئے تھے۔ آ تحضور ﷺ کو میجمی بتایا گیا که بدنصیب اورمتکبرین کی ہدایت جب و ہمقدر نه ہوتو ان کا زیاہ بیجیھا کرنا خودکونعب اور زحمت میں ڈالنا ہے جس سے تبلیغ اورخو دامور دین میں توسط واعتدال کی تعلیم ملتی ہے۔ پھر دلائل تو حید کے بیان میں دونو ل سور تیں متحد ہیں۔

﴿ تَشْرَتُ ﴾: ..... طلب كيعض مفسرينٌ نے مطلب بيان كئے ہيں ۔مثلًامشہورتفيرتفيركبير ميں ہے كہ ط سے اشارہ ہے طرب قلوب عارفین کی طرف اور میں سے سرور حبین کی جانب اور ہ سے مناجات سریدین کی طرف اور دوسرا قول روح المعانی کا ہے کہ طاذ وی الطّول کامخفف ہے اور س قندوس کا اور م رحمٰن کا لیکن بات یہ ہے کہ ان حروف مقطعات کے سیحی معنی تو خدا تعالیٰ ہی

ارشاد ہوا کہ بیقر آن کی آیتیں ہیں جو بالکل صاف، واضح اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ پھر آ تخضرت ﷺ کو سمجھا یا گیا کہ ان لوگوں کے ایمان نہ لانے پر اس قدرتم وتاسف بیکار ہے۔ ہمارا کام تو اثبات بن کے ساتھ صرف تستیح دلائل کا نازل کروینا ہے۔اب ایمان لا نا نہ لا تا ان لوگوں کے اختیار میں ہے۔کہیں ابیا نہ ہو کہ ان لوگوں کے پیچھے آپ ﷺ ا پی جان کھو دیں ۔ یہاں آنحضور ﷺ کی عمخواری اور دلسوزی کا ایک نقشہ بیان کیا گیا جوآپ ﷺ کومنکرین اور کا فروں کے لئے تھا۔ صاحب روح المعائی نے آیت ہے دو باتیں اخذ کی ہیں۔ ایک تو پیرکہ آنحضور ﷺ پی امت پر کمال شفقت رکھتے تھے۔ د وسرے میہ کہ کا فرکی ایمان پرحرص حکم از لی کے منافی نہیں ہے۔

ارشاد ہوا کدا گرمشیت خداوندی بیہوتی کے سب ایمان لے آئیں تو غیب سے کوئی نہ کوئی ایسانشان دکھایا جاتا اور الیم دلیل پیش کردی جاتی سکہ جس کے بعد تر دووتامل کی تنجائش ہی باتی ہدرہتی۔ بلکہ سب کے سب ایمان لانے پر مجبور ہوجاتے۔ کیکن اس صورت میں بدیعالم ابتلاء باقی نہیں رہتا۔ حالانکہ یہاں تومقصو دہی انسان کی قوت اختیار کا امتحان ہے اوریہی ویکھنا ہے کہ کون سس حد تک اپنی اختیار کوچیچ مصرف میں استعمال کرتا ہے۔ فر مایا گیا کہ جب بھی کوئی آسانی کتاب نازل ہوئی تو بہت ہےلوگوں نے اس پیغام حق اور لانے والے پیغمبر پرحق کی تکذیب کی اور اس سے اعراض کیا۔ یہاں ان کے جرم کے تینوں مرتبے بیان کر دیئے گئے۔ پہلے اعراض، پھر تکذیب اور استہزاء جو تکذیب کا آخری درجہ ہے ۔ تو جس طرح چھپلی تو موں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ معاملہ کیا۔ اس طرح نبی آخرالز مان کی بھی ان کی قوم نے تکذیب کی۔انہیں بھی عنقریب اس کا بدلدل جائے گا اورانہیں معلوم ہو جائے گا کہ بیکس محمرای میں مبتلا ہتھے۔

اس کے بعد اپنی شان وشوکت اور کمال قدرت بیان فر ماتے ہیں کہ جس کے کلام کو اور جس کے قاصد کوتم حجثلار ہے ہواور جس کاتم نداق اڑار ہے ہواس کی قدرتوں اور کمال صناعی کا بیرعالم ہے کہ اس نے زمینیں بنا نمیں اور اس میں جاندار و بے جان چیزیں پیدا کیں اور پھر کھیتوں میں کچل پھول، باغ و بہارسب اس کی کرشمہ قندرت کا بتیجہ ہیں۔اس میں اس کےعلاوہ خدائے تعالیٰ کی قندرت کی اور بھی بے شارنشانیاں ہیں ۔ مگراس کے باوجود بہت ہے لوگ ایمان نہیں لاتے ۔ بلکہ اعراض اور سرئشی میں تکے ہوئے ہیں۔خدا تعالیٰ ہر چیز پرغالب ہے۔اس کے سامنے ساری مخلوق عاجز ہے۔صفت عزیز کا تقاضا تو بیتھا کہ وہ سب پر غالب ہے لہذاان مجرموں کو بلاک کرڈ التا ۔ تکرساتھ ہی وہ رحیم بھی ہے اوراس کی رحمت ہرایک کے لئے عام ہے۔ اس وجہ سے باوجود انتقام پر کمال قدرت ہوتے و یے بھی ان مجرموں کومہلت دے رکھی ہے تا کہ وہ اپنے برےاعمال ہے باز آ جا کیں ۔لیکن اس کے باوجوداگر بیراہ راست پرنہیں آتے تو پھرائیں تحق ہے پکڑ لیتا ہے۔ مکالمہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون: ........... خدائے تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کوطور پہاڑ پرتھم دیا تھا۔ اسے بیان فر مارہے ہیں کہ ہم نے تمہیں برگزیدہ رسول بنادیا اور فرعون او راس کی قوم کی طرف بھیجا۔ جوظلم پر کمر بستہ تھے اور انہیں خدائے تعالیٰ کا ڈروخوف نام کا بھی باقی نہیں رہاتھا۔موئی علیہ السلام نے عرض کیا کہ جھے تھیل تھم میں کیا عذر ہوسکتا ہے۔گریہ خیال ہوتا ہے کہ کہیں وہ میری تکذیب نہ کردیں۔ جس سے مجھے تکلیف پہنچے گی۔ نیز میری زبان میں لکنت بھی ہے۔

روایات میں ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام جب تین چارسال کے تھے تو ایک جاتا ہواا نگارہ آپ نے اپنی زبان پر رکھالیا تھا۔ اس سے زبان میں لکنت بیدا ہوگئ تھی۔ اس کے بارے میں حضرت موئی علیہ السلام فر مار ہے ہیں کہ میری زبان میں لکنت ہونے کی وجہ سے مفہوم کو بھی انداز میں اداکر نے پر قادر نہیں ہوں اور اس لئے تبلیغ کے فرائض انجام و بے میں دشواری پیش آئے گی لہذا آپ ہارون کو جس میں اور مجھ پرایک قبطی کو آپ ہارون کو بھی شریک نبوت کرد ہے ۔ حضرت ہارون علیہ السلام پر کسی قبطی وغیرہ کے تل کا بھی الزام نہیں ہاور مجھ پرایک قبطی کو مارڈ النے کا الزام ہے۔ اس لئے میں نے مصر چھوڑ اتھا۔ اب جاتے ہوئے ڈرلگتا ہے کہ کہیں وہ بدلہ نہ لیں۔

ارشاد 'ہوا کہ بےخوف وخطر ہوکرتم فرعون کے پاس جاؤ۔کسی بات کا کھٹکا نہ رکھو۔ ہم تمہارے بھائی ہارون سے کو بھی تمہارا ساتھی بنادیتے ہیں۔ وہ لوگ تمہیں کوئی ایذاء نہیں پہنچاسکیں گے۔تم میری آبتیں لے کر جاؤ۔ میں تمہاری ان کی سب کی باتیں سنتا رہوں گا۔میری حفاظت اورمیری نفرت و تائیرتمہارے ساتھ رہے گی تسکین وشفی کا بداعلی مقام ہے۔ بندہ کو جب پروردگار عالم کی معیت پریفین ہوجائے تو اس سے بڑھ کراہمینان اور کیا ہوسکتا ہے۔

چنانچہ بیہ دونوں خدائے تعالیٰ کا پیغام لے کر فرعون کے پاس پہنچے اور کہا کہ ہم پرورگار عالم کے فرستادہ ہیں۔تم ان بن اسرائیل کو ہمارے ساتھ ان کے وطن ملک شام جانے دو۔ وہ خدا کے مومن بندے ہیں۔تم نے انہیں غلام بنا رکھا ہے اورتم ان ساتھ ذلت آمیر معاملہ کرتے ہو۔اب انہیں آزاد کردو۔

فرعون نے حضرت موئی علیہ السلام کے اس پیغام کو تقارت کے ساتھ سنا اور بگڑ کر کہنے لگا کہ کیاتم وہی نہیں ہے جسے ہم نے پرورش کیا۔ مدتوں تمہاری خبر گیری کی اور اس احسان کا بدلہ تم نے بید یا کہ ہم میں سے ایک شخص کو مار ڈ الا ہم تو بڑے ناشکرے اور احسان فراموش ہو۔قصر فرعونی میں قیام کے متعلق یہود کی روایات مختلف ہیں۔ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا قیام اٹھارہ سال کی عمر تک رہا۔دوسری روایت تیس سال تک کی ہے اور ایک روایت جا لیس سال تک کی ہے۔

بہرکیف موٹی علیہ السلام نے فرعون کو جواب میں کہا کہ ریسب با تیں نبوت سے پہلے کی ہیں اور ناوانسۃ طریقۃ پر جھے سے وہ غلطی سرز دہوگئی تھی اور پھر تمہارے ورسے میں نے فرارا فتیار کیا تھا۔ لیکن اب بحثیت رسول خدا تعالیٰ نے جھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اس فلطی سے بعد جو جھے سے غیراراز دی طور پر سرز دہوگئی اور جس کے نتیجہ میں ، میں فرار ہوگیا تھا۔ بی خدائے تعالیٰ کا جھے پر بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے میری وہ خطا معاف فر مادی۔ پھر حضرت موئی علیہ السلام فرعون کے احسان جتلانے کا جواب دیتے ہیں کہ جھے کرم ہے کہ اس نے میری وہ خطا معاف فر مادی۔ پھر حضرت موئی علیہ السلام فرعون کے احسان جتلانے کا جواب دیتے ہیں کہ بھے پر ورش کرنے کا جوتو احسان جتلاتا ہے تو اس کی حقیقت بھی سبی ہے کہ تیرے ہی ظلم کی وجہ سے جھے دریا میں بہا دیا گیا اور پھر تو نے لا وارث بجھے کر جھے نکلوا دیا اور میری پر ورش کی اگر بنی اسرائیل کے بچوں پر تمہارا پیظم نہ ہوتا تو نہ جھے دریا میں ڈالا جاتا اور نہ تیرے یہاں پر ورش ہوتی ۔ اوراگر بالفرض تو نے جھے پراحسان بھی کیا تو جھے پراحسان کرنے سے کیا ہوتا ہے جبکہ تم دوسری طرف میری تو م کے ساتھ ظلم و بدسلوکی کا معاملہ کررہے ہو۔

فرعون جومبتلائے شرک تھااور عقیدہ تو حید سے نا آشنا تھا۔ مصری عقیدہ کے اعتبار سے سورج سب سے بڑا دیوتا تھااور پھراس کے بعد خود فرعون ۔ اور یہی فرعون نے اپنی رعایا کو ہتلار کھا تھا کہ سب سے بڑا خدامیں ہی ہوں۔ میر سے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ جب موئ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پروردگار عالم کارسول ہوں تو جبرت کے ساتھ فرعون نے کہا کہ بیدرب انعالمین کیا چیز ہے؟ یہ کیساانو کھا لفظ ہے۔ یہ عالمگیر دبوبیت کا تخیل بی اس کے دماغ سے باہر تھا۔ وہ ہرایک کا الگ الگ دیوی دیوتا تو مان لیتے ۔لیکن اس حقیقت کو کہ ساری مخلوق کا ایک الگ فدا ہے اسے مانے کے لئے تیار نہ تھے۔

فرعون کے اس سوال پر کہ رب العالمین کون ہے؟ حضرت موئی علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ آسان وزمین اور جو پھھان کے درمیان ہے سب کا خالق و مالک ہے۔ موئی علیہ السلام اپنے جواب میں خدا تعالیٰ کی صفت ربوبیت پرسب سے زیادہ زور دے رہے ہیں۔ بعنی کوئی بھی چیز خدا تعالیٰ کی صفت خالقیت وربوبیت سے باہز نہیں۔ نیز مصریوں کے عقیدہ کے مطابق آسان ، زمین اور فضائے درمیانی۔ تینوں کے خداالگ الگ تھے۔ حضرت موئیٰ علیہ السلام کے جواب سے اس کی بھی تروید آگئی۔

موی علیہ السلام کا جواب س کر فرعون اپنے اہل دربار سے کہنے لگا۔ جوسب عقیدہ تو حید کے بالکل نا آشاہ نامانوس سے کہ دیکھوتو سمی شخص کیسی ہے برگی عجیب دغریب با تیں اڑا رہا ہے اور بیر میر سسواکسی اور کو خداما نتا ہے۔ حضرت مولی علیہ السلام فرعون کے اس طرز سے گھبرائے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے وجود پر اور دلائل بیان کرنے گئے اور ساتھ بی ان کے جواب سے مصریوں کے دوسر سے عقید سے کی بھی تر دید ہوتی گئی۔ مثلاً مصریوں نے انسانی آبادی کو شلف مکڑیوں میں تقسیم کر رکھا تھا اور سب کے دیوی و بوتا الگ الگ تقسید سے کی بھی تر دید ہوتی گئی۔ مثلاً مصریوں نے انسانی آبادی کو شلف مگڑیوں میں تقسیم کر رکھا تھا اور سب کے دیوی و بوتا الگ الگ تھے۔ نیز ان کا ایک عقیدہ بید بھی تھا کہ خود مردہ اسلاف ہی معبودیت کے مقام پر پہنچ جاتے تھے۔ حضرت مولی علیہ السلام نے فرعون کے جواب پر لوٹ کر فرمایا کہ دہ پر وردگار ہے تمہارا اور تمہارے اگلوں بزرگوں کا بھی ۔ نیز اگر آئی تم لوگ فرعون کو خدا مانے ہوتو سوچوتو سے پہلے بھی تو آسان وزمین کا وجود تھا تو آخر اس کا موجد کون ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ تھی خدا کوئی اور ہے۔ وہی میرا خدا ہے اور سارے جہان کا۔ اس کا میں بھیجا ہوا ہوں۔

فرعون حضرت موی علیہ السلام کے ان دلائل کوئ کر کہنے لگا کہ چھوڑ وہھی یہ تو کوئی پاگل آ دمی معلوم ہوتا ہے۔ جب ہی تو الی بہلی بہلی با تیں کررہا ہے۔حضرت موی علیہ السلام نے اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے فر مایا کہ جومشرق ومغرب کا پروردگار ہے وہی میرارب ہے۔اسی کے تھم سے سورج ، چاند ،ستار کے طلوع اور غروب ہوتے ہیں ۔سورج کو دیوتا ماننے والے اور اس کی پرستش کرنے والوں کے سامنے خدا کومشرق ومغرب کا رب اور مالک کی حیثیت سے پیش کرنا کمال بلاغت ہے۔

جب فرعون کو یہ اندیشہ ہوا کہ اس سے بحث مباحث کرنامضر ہوگا اور کہیں اس کے دلائل سے بیلوگ متاثر نہ ہوں۔ تو اس بحث مباحثہ کو چھوڑ کر اس نے اپنی طافت اور قوت کا مظاہرہ کرنا چا ہا اور کہنے لگا کہ اے مویٰ اگرتم نے میرے سواکسی اور کو معبود بنایا تو پھر تہہیں جیل میں ڈال دول گا۔ اس زمانے کے جیل اپنی شدائد ومضائب میں مشہور تھے۔

حضرت موی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وعظ وقعیمت اس پراٹر نہیں کرتی ہے، لہذاا سے کسی اور طریقہ سے قائل کیا جائے اور چونکہ فرعون اور اس کے تبعین تحروغیرہ جیسی خرافات میں جتلا تھے۔ اس لئے فرمایا کہ اگرتم خرق عادت چیزوں ہی کو صدافت کی دلیل سجھتے ہوتو کہو میں بھی کوئی خرق عادت ایسام حجزہ پیش کروں جس کا تہمیں بھی قائل ہونا پڑے۔ بین کرفرعوں کہ بھی کیا سکتا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر تو سچا ہے کہ تو کوئی چیز پیش کر۔ آپ نے سنتے ہی ایک کھڑی جو آپ کے ہاتھ میں تھی زمین پرڈال دی۔ زمین پرڈالنا تھا کہ وہ ایک موٹا تازہ اڑ دہا بن گیا جسے ہرایک نے اپنی آئھوں سے دیکھا اور ساتھ ہی ایپ ہاتھ کوا ہے گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ جا نمی ک

طرح چکتا ہوا نکلا۔فرعون کی تقدیر میں چونکہ ایمان ٹہیں تھا۔ایسے واضح معجز ہے دیکھے کربھی اپنی ضد پر قائم رہاا دراپنے درباریوں ہے کہنے لگا کہ بیتو کوئی بہت بڑا جا دوگر ہے اورفن کا ماہرمعلوم ہوتا ہے۔ پھراپنی قوم ہے کہنے لگا کہ بیتو ایسے ایسے شعبدے دکھا کرلوگوں کو ا پنی طرف متوجه کریے گا اور جب سیجھ لوگ اس کے سراتھ لگ لیں گے تو پھر بیے بغاوت کرے گا اور شہبیں مغلوب کر کے ملک کواییخے تسلط میں کر لے گا اور حکومت کرے گا۔لہذاابھی ہے اس کے فتنوں کا مقابلہ کرنا جا ہے ۔

یہ پر جوش تقریر کر کے اس نے ان لوگوں ہے کہا کہ بتاؤ اس سلسلہ میں تمہاری کیارائے ہے؟ وہ بولے کہ پہلے تو انہیں سیجھ مہلت دیجئے ۔ شاید باز آ جائیں ۔ ورنہ تو پھران کے مقابلہ کے لئے جادوگروں کوجمع کیا جائے تا کہ وہ مقابلہ کر کے ان کے زور کو تو ڑیں۔سے حسار مبالغہ کاصیغہ ہے۔سے احسے کا اور علیم بھی اسی صفت سحر کو بڑھانے کے لئے لایا گیا ہے۔مطلب یہ ہے کہ ما ہرفن جاد وگروں کو جمع کیا جائے جوان کا ڈٹ کرمقابلہ کرشکیں۔

معرکه حق و باطل ،حق کا غلبها ور باطل کی سرنگونی:.....ان اوگوں سے مشورہ سے مطابق ماہرفن جادوگروں کوجمع کیا سمیا اوران کے سامنے تمام صورت حال رکھ دی گئی۔ مقابلہ کا وفت اور مقام طے ہو گیا۔ اوراس کے بعد حکومت کی طرف سے عام منا دی گرا دی گئی کہلوگ اپنی نظروں ہے اس مقابلہ کو دیکھ لیس ۔ ماہرین فن کے کمالات کا مشاہرہ کریں اور مشاہدہ کے بعد اپنے اس دین فرعونی کی صدافت پر جم جائیں۔فرعون نے جم کر بیہ بات اس وجہ ہے کہی کہاہے یقین تھا کہ اس کے جادوگروں کی پار تی کامیاب ہوکرر ہے گی۔

جب بہ جادوگر در بار میں حاضر ہوئے تو ان لوگوں نے فرعون سے یہ یقین دہائی حاصل کرنی چاہی کہ جب ہم کامیاب ہوجا نمیں گے تو ہمیں انعام واکرام ہے نوازا جائے گا۔اس پر فرعون نے کہا کہ نہصرف انعام دیا جائے گا بلکتمہیں ہم اپنے مقرب لوگوں میں شامل کرلیں گےاور ہرطرح ہے شہبیں نوازا جائے گااورتمہاری حوصلہافزائی کی جائے گی۔

اس کے بعد وہ خوشی خوشی متعینہ مبیدان میں پہنچے اور وہاں پہنچ کر حضرت موٹ علیہ السلام سے دریا فت کیا کہ پہلے تم اپنا کارنا مہ دکھاؤ گئے یا ہم دکھا نیں ۔حضرت موکی علیہالسلام نے جواب دیا کنہیں پہلےتم ہی ابتداءکرو۔اس پریہاعتراض ہوتا ہے کہ کیا آ پسحر کی اجازت دے رہے ہیں جوکہ بدترین معصیت ہے۔

صاحب روح المعانی ؓ نے اس کا جواب دیا کہ مقصود بحر کا ردتھا۔لیکن وہ ردخود موقو ف تھا۔ان کے اظہار سحر پر۔اس کی مثال الیں ہے کہ جیسی کسی زندیق ہے کہا جائے کہا ہے وعویٰ پر دلیل دواور مقصوداس دلیل کا ابطال ہو ..... نیز امام رازیؒ نے لکھا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں جوشکوک وشبہات تھے اسے مٹانے کے لئے صرف یہی صورت باقی رہ گئی تھی تو اس وجہ سے سحر کی ا جازت جائز ہوگئی تھی۔ مویٰ علیہالسلام کا جواب پاتے ہی انہوں نے اپنی حیشریاں ادررسیاں میدان میں ڈال دیں اور کہنے سگے فرعون کی عزت کی قتم ہم ہی غالب رہیں گے۔ان کی ڈالی ہوئی رسیاں اور لاٹھیاں سانپ کی شکل اختیار کر گئیں اور پورے میدان میں سانپ ہی سانپ نظر آنے لگے۔حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا جواب اسی انداز میں دینا جا ہا جس طرح انہوں نے کرتب دکھائے تھے اوران کے ہاتھ میں جولکڑی تھی اسے میدان میں ڈال دیا۔ان کی لکڑی ایک بڑے سانپ کی شکل اختیار کر گئی اوران جاد وگروں کے مصنوعی سانپوں کونگلنا شروع کردیا۔ ماہرین فن بیدد مکھ کرسمجھ گئے کہ بیکوئی جادوگر نہیں ہے۔اگر جادوگر ہوتا تو ہمارے مقابل میں بھی کامیاب نہیں ہوسکتا تھا۔موئ علیہالسلام کے معجزے ہے متاثر اوراس کے سامنے بےبس ہوکر بیتواسی وقت وہیں خدا تعالیٰ کے سامنے مجدہ میں گر

گئے اورای جمع میں اسپنے ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔

فرعون اپنی آنتھوں سے اتنا ہر اانقلاب دیکھ رہا تھا۔ گراس کے ہاوجود اسے ایمان نصیب نہیں ہوا، بلکہ اب بھی اپنی طاقت اور قوت کے در بیدی کو کیلنے کی کوشش کی اوران جادوگروں کو کا طب کر کے کہنے لگا۔ بال جھے سارے کر وفریب کا علم ہوگیا ہے۔ بیموی تمہار ااستاد ہے اور اسے تم نے پہلے بھی دیا اور بظاہر تم مقابلہ کے لئے آئے تھے لیکن طے شدہ پر وگرام کے تحت تم خود ہار گئے اور اس کی بات مان گی۔ اس کی بات مان صحے نو تو تھے تم نے موکن کی بات مان لی۔ اس کی بات مان صحے نو تو تھے تم نے موکن کی بات مان لی۔ اس بغاوت و سرکشی کا مزہ تمہیں بہت جلد بچکھا دیا جائے گا۔ تم میں سے ہرایک کے ہاتھ پاؤں الئے جانب سے کا نے دوں گا۔ یعنی دایاں ہاتھ بایاں ہیراور بایاں ہاتھ اور دایاں ہیر۔ اور پھرتم سب کوسولی کے تخت پر چڑ ھا دوں گا۔ تم میں سے ایک بھی اس سراسے نہیں ہی سکے گا۔ فرعون نے یہ ساری تقریراس وجہ سے کی کہ حاضرین پر ان کے ہار مان لینے کا برا اثر نہ پڑے اور اسے اند بیشہ ہوا کہ کہیں ہے سب کے سے سب ایمان نہ لے آئے میں۔

سین جادوگروں کا جواب بھی سننے کے قابل تھا۔انہوں نے متفقہ طور پر جواب دیا۔اس میں کوئی حرج نہیں۔تم سے جو پچھ ہوسکے کرلو۔ ہمیں اس کی مطلق پر واہ نہیں۔ ہمیں تو خدا کی طرف لوٹ کر جابنا ہے جو حقیقی ، دائی ، امن و عافیت اور راحت کا ٹھکانہ ہے۔ ہماری تو اب صرف ایک ہیں آرز و ہے کہ خدا تعالیٰ ہمارے پچھلے گن ہوں پر ہماری پکڑنہ کر ہے۔اس وجہ ہم سب سے پہلے ایمان سلے آئے سبحان اللہ ان کے صبر اور ایمان پر استقامت کا کیا کہنا کہ فرعون جیسا ظالم و جا بر تعکر ان سامنے ڈرادھم کار ہا ہے اور پینڈر و بے خوف ہوکراس کی منشاء کے خلاف جواب دے رہے ہیں۔وجہ اس کی بہی تھی کہ گفران کے دلوں سے دور ہو چکا تھا اور اس کا یقین ہوگیا تھا کہ خدائے تعالیٰ کے مقابلہ میں ان مادی اور عارضی طاقتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نیز ان کے دلوں میں بیا بیت جم گئی کہ موٹی علیہ السلام کے پاس خداکا دیا ہوا مجز ہے۔ یہ کوئی جادونہیں ہے۔اس وجہ سے انہوں نے اس وقت بلاکس تا خیر کہتو کوئی کرایا۔

اَوْحَيُنَا إِلَى مُوسَى بَعَدَ سِنِيْنَ إِقَامَهَا بَيْنَهُمْ يَدُعُوهُمْ بِآيَاتِ اللهِ إِلَى الْحَقِ فَلَمُ يَزِيُدُوا إِلَّا عُتُوّا اَنُ اَسُوِ مِنَ سِرَى لَغَةً فِى اَسْرِى اَى سِرُيِهِمْ لَيُلا مِنَا إِلَيْ فَرَاءَ وَ بِكُسُو النُّوْنِ وَوَصُلِ هُمُزَةِ آسَرِ مِنُ سِرَى لَغَةً فِى اَسْرِى اَى سِرُيهِمْ لَيُلا مَى الْبَحْرِ النَّكُمُ مُّ تَبَعُونَ (٥٣) يَتِبِعُمْكُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُة فَيَلِجُونَ وَرَاءَ كُمُ الْبَحْرَ فَانُحِيْكُمْ وَأَعُوفُهُمْ مَا اللّهُ اللّهِ مِنْ سِرَى لَغَةً فِي اَلْمَحَرَ اللّهِ مَا يُعْمِرُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَدِينَةً وَإِنْتَنَا عَشَرَةَ اللّهِ قَرْيَةً اللّهِ اللّهُ اللّهُ مَا يَعْمِلُوهُمْ فَي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا يَعْمِلُهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا يَعْمِلُهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا يَعْمِلُهُ مَا يَعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْدُولُ مَا يَعْمِعُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ وَلَا لَا عَلَوهُ اللّهُ عَلَى جَالِكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَ اللّهُ عَلَيْهُ مَا يَعْمُ وَلَا وَاللّهُ عَلَى حَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَالَهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللللللللللللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللللللللللللل

النِّيْلِ وَّعُيُونِ ﴿ لَهُ اللَّهُ إِنَّهِ فِي الدُّورِ مِنَ النِّيلِ وَ كُنُوزٍ أَمُوالِ ظَاهِرَةٍ منَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَسُمِّيَتُ كُنُوْزًا لِاَنَّهُ لَمْ يُعْطَ حَقُّ اللَّهِ بَعَالَى مِنْهَا وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ ﴿ لَهُ ﴾ مَجُلِسٍ حَسَنٍ لِلْاَمَرَاءِ وَالْوُزَرَاءِ يَحِفُّهُ ٱتَّبَاعُهُمْ كَذَٰلِكَ اللَّهِ الْحَرَاجِنَا كَمَا وَصَفُنَا وَأَوْرَثُنَهَا بَنِي إِسُرَ آئِيلَ ﴿ وَهُ اللَّهِ الْعَرَاقِ فِرُعَوْنَ وَقَوْمَهُ فَٱلْبَعُوهُمُ لَحِقُوهُمُ مُشُرِقِينَ ﴿١٠﴾ وَقُتَ شُرُوقِ الشَّمُسِ فَلَمَّا تَوَآءَ الْجَمُعَنِ أَيُ رَاى كُلِّ مِنْهُمَا الْاخَرَ قَالَ <u>ٱصْحَبُ مُوسَنَى إِنَّا لَمُدُرَّكُونَ ﴿ إِلَهُ يُدُرِكُنَاجَمُعُ فِرُعُونَ وَلَاطَاقَةَ لَنَابِهِ قَالَ مُوسَى كَلاَّتْ آَىٰ لَنَ</u> يُدُرِكُونَا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي بِنَصْرِهِ سَيَهُدِيُنِ ﴿ ١٢﴾ طَرِيُقَ النَّجَاةِ قَالَ تَعَالَى فَأُو حَيُنَآ إِلَى مُوسَلَى أَن اضُرِبُ بِعَصَا لَكَ الْبَحُرَ \* فَطَرَبَهُ فَانُفَلَقَ إِنْشَقَّ إِنْشَقَّ إِنْشَقَّ إِنْشَقَ إِنْشَقَ الْنَيْ عَشَرَ فِرَقًا فَكَانَ كُلَّ فِرُقِ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴿ ثَهُ ﴾ ٱلْحَبَلِ الطَّسخيم بَيْنَهُمَا مَسَالِكُ سَلَكُوهَا لَمْ يَبُتَلُ مِنْهَا سُرُجُ الرَّاكِبِ وَلَالِبُدُهُ وَأَزُلَفُنَا قَرَّبُنَا ثُمَّ هُنَالِكَ ٱللَّخَرِينَ ﴿ مُهُ ﴾ فِرُعَـوُنَ وَقَـوُمَـةُ حَتَّى سَلَكُوا مَسَالِكُهُمُ وَٱلْـجَيُـنَا مُوسَى وَمَنُ مَّعَةً ٱجُـمَعِينَ ﴿ مُهُ بِإِخْرَاجِهِمْ مِنَ الْبَحْرِ عَلَى هَيُئَتِهِ الْمَذُكُورَةِ ثُمَّ أَغُوقُنَا الْلَاخَرِيْنَ ﴿٣٧﴾ فِرُعَوُنَ وَقَوْمَهُ بِاطْبَاقِ الْبَحْرِ عَلَيْهِمُ لَمَّا تَمَّ دُخُولُهُمُ الْبَحْرَ وَخُرُوجُ بَنِيُ إِسْرَاءِ يُلَ مِنَهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ أَيُ إِغُرَاقِ فِرُعَوْنَ وَقَوْمِهِ لَا يَهُ عِبْرَةً لِمَنْ. بَعْدَهُمُ وَهَاكَانَ آكُتُوهُمُ مُّؤُمِنِيْنَ ﴿٢٠﴾ بِاللهِ لَمُ يُؤُمِنُ مِنْهُمُ غَيْرَاسِيَةٍ اِمُرَأَةٍ فِرُعَوُدَ وَ حِزُقِيُلَ مُومِنُ الِ فِرْعَوْنَ وَمَرُيَمُ بِنُتُ نَامُوْصِي ٱلَّتِي دَلَّتُ عَلَى عِظَامٍ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَإِنَّ رَبَّلَثُ لَهُوَ الْعَزِيُزُ فَانْتَقَمَ عَجُ مِنَ الْكَافِرِيْنَ بِإِغْرَاقِهِمُ الرَّحِيْمُ ﴿١٨﴾ بِالْمُؤْمِنِيْنَ فَٱنْحَاهُمُ مِنَ الْغَرُقِ

تر جمیہ: .....ادرہم نے مویٰ کو وحی جیجی (چند سال ان لوگوں کے درمیان قیام کر لینے اور یہ دیکھ لینے کے بعد کہ یہ لوگ مویٰ کی دعوت پر لبیک کہنے کے بجائے سرکشی و نافر مانی میں اور بڑھتے جارہے ہیں ) کہ شبا شب میر ےان بندوں ( بنوا سرائیل ) کو نے کر نکل جاؤ (ان امسر میں دوسری قرآت نون کے کسرہ اور اسر کے ہمزہ کوحذف کردینے کا ہے۔ مسوی یسسوی سے مطلب وہی ہے کہ را توں رات انہیں سمندر کی طرف لے کرنگل جاؤ) تم لوگوں کا ( فرعون کی طرف ) پیچھا بھی کیا جائے گا ( اورسمندر کے قریب فرعون اوراس کالشکر حمہیں آئیمی بکڑ ہے گا۔لیکن ہم حمہیں بچالیں گے اوران گوغرق کردیں گے ) فرعون نے شہروں میں جاسوں ووڑادیئے ( جب اے اسرائیلیوں کے بھاگ جانے کاعلم ہوااوران جاسوسوں کے ذریعہ بیکہلا بھیجا) کہ بیلوگ ایک چھوٹی سی جماعت ہیں ( کہا گیا ہے کہ ان کی تعداد چھولا کھستر ہزارتھی۔ جب کہ فرعون کےلشکر کا اگلا دستہ ہی سات لا کھ پرمشمل تھا۔ جملہ فوج تو بہت زیادہ تھی۔ تو فرعون کے نشکر کی تعداد سے مقابل میں انہیں **قسلیسل**ون کہا گیا )انہوں نے ہم کو بہت غصہ دلایا ہے اور ہم سب کوان سے خطرہ ہے (حندون کے معنی چوکنااور بیدار ہوئے کے ہیں۔مطلب یہ کہ ہم ان سے عافل نہیں ہیں اور ایک قر اُت میں حافرون الف کے ساتھ ہے۔اس صورت میں معنی مستعد ہونے کے ہیں۔ارشاد خداد ندی ہے کہ ) پھر ہم نے ( فرعون اوراس کے نشکر کو ) نکال باہر کیا۔

باغوں سے (جوور یائے نیل کے دونوں جانب تھے )اور چشموں سے (جونیل کے قریب تھے )اور خزانوں سے (لیعنی بے دخل کر دیاان کے ظاہری اموال ،سونا ، جاندی وغیرہ ہے )اورعمہ ہ مکانات ہے (جہاں امراء ووزراء کی مجلسیں گئی تھیں ) یونہی ہوا (جس طرح ہم نے بیان کیا اور فرعون اور اس کی قوم کے ڈو بینے کے بعد )اور ان کا مالک بنی اسرائیل کو ہنا دیا۔

غرض سورج نکلنے پرانہوں نے ان کو چیچھے سے جالیا۔ پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کودیکھا تو مویٰ کے ہمراہی گھبرا کر بول اٹھے کہ ہم تو بس بکڑے گئے (اب ہمارے لئے کوئی راہ فرارنہیں ہے) فر مایا (مویٰ نے ) کہ ہرگز نہیں ( پکڑے جائیں گے ) کیونکہ میرے ہمراہ پروردگار( کی مدد) ہے۔وہ جھے ابھی راہ (نجات) بنادےگا۔ پھرہم نے مویٰ کووحی بھیجی کہاہیے عصاء کو دریا پر مارو ( چنانچدانبول نے اس پرعصا مارا جس ہے ) وہ دریا بھٹ گیا (بارہ حصون میں ) اور ہر حصدا تنابڑا تھا کہ جیسے بڑی پہاڑی (جن کے درمیان راستے ہیں جس سے بیلوگ چل کر جاتے ہیں مگر چلنے والوں کے قدم تر بھی نہیں ہوئے ) اور ہم نے ووسرے فریق کو بھی اس مقام کے قریب پہنچادیا ( بیعنی فرعون اوراس کے اشکر کو کہ وہ بھی اس راستہ پر چل پڑے ) اور ہم نے مویٰ اور ان کے ساتھ والوں کو بچالیا۔ (اس دریا ہے بحفاظت گزارکر) پھر دوسرے فریق کوغرق کردیا (بعنی فرعون اور اس کے نشکر کو دریا میں آپس میں ملا کر جب تمام فرعون دریا میں داخل ہو گئے اور ادھر بنی اسرائیل دریا عبور کر چکے تھے ) بے شک ( فرعون کی اس غرق آبی کے ) واقعہ میں بزی عبرت ہے (بعد والوں کے لئے ) اس کے باوجودان میں ہے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے (سوافرعون کی بیوی آسیداوراس کی اولا دمیں ہے جز میل کے ) آنپ کا پروردگار بڑا قوت والا ہے ( کفارے ان کوغرق کرکے انتقام لے لیا) اور بڑارحمت والا ہے ( کہ مومنین کوڑو ہے ہے بیجالیا)۔

نحقیق وٹر کیب : ....اسر بعبادی. سری یسری ہے اخوذ ہے جومعیٰ میں اسری کے ہے۔

يسلسجون. لام كأكسره اورمخفف استعال ہے۔ ولموج مصدر يعني واضل ہوتا۔ انسجينينڪم و اغرقتهم. دونوں فعل مرفوع استعال ہوئے ہیں۔عطف ہے یلجون پر لیکن جواب امر ہونے کی بناء پر منصوب بھی پڑھ کیتے ہیں۔ خلاون. قاموس میں ہے کہا*س کے معنی احتیاط کرنے گے آتے ہیں۔اس لئے رجل حاذر کے معنی مختاط* و پر ہیز گار ہیں۔

﴿ تَشْرِيحَ ﴾ : ...... جب حضرت مویٰ علیه السلام کوتبلیغ کرتے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا ،کیکن فرعون کی سرکشی و نا فر مانی میں کوئی فرق نہیں آیا اور فرعون کی طرف سے اسرائیلیوں کوستانے کا سلسلہ جاری رہا تو اب اس سے سوا کوئی صورت یا تی نہیں رہی تھی کہ ان پر عذاب آجائے۔ چنانچے حضرت مویٰ علیہ السلام کو حکم خداوندی پیملا کہ را توں رات اپنی تو م بنی اسرائیل کو لے کرنگل جاؤ۔اگر چیفرعون تمباراز بردست تعاقب کرے گالیکن ڈرنے کی کوئی بات نبیس ہے۔

چنانچە حضرت موی علیه السلام خدا تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق ہواسرائیل کو لے کرروانہ ہو گئے ہے۔ وقت جب فرعون کو معلوم ہوا کہ بنواسرائیل رات میں فرار ہو گئے ہیں تو سنائے میں آ گیا اور غصے کی وجہ سے سرخ ہوگیا۔ای وقت اپنے نشکر کوجمع کرنے لگا۔ ان سب کوجمع کر کے ان سے کہنے لگا کہ بیہ بنواسرا ٹیل کا حیصونا سا گروہ ۔ ہے، جس سے ہروفت ہمیں کوفت ہوتی رہی ہے اور ان سے اندیشه رہتا ہے کہ نامعلوم کیا کر بیٹھیں لبندا امن عامہ کی خاطر فورا ان کا قلع قمع کردینا جا ہے ۔ بیابیا بی ہے جبیبا کہ آج بھی حکومت ک طرف سے اس قتم کے اعلانات آتے رہتے ہیں کہ تھی تھرلوگ ہمارے خلاف شورش کچسیلار ہے ہیں اور قانون شکنی کرتے رہتے ہیں۔لبذاامن عامہ کی فاطران کو بادینا جا ہے اورا گر لحلہ دون کے بجائے حسافہ ون الف کے ساتھ پڑھیں تو اس صورت میں ترجمہ ہوگا کہ فرعون نے اپنی فوجوں کوغیرت داۂ تے ہوئے کہا کہ بیہ بنواسرائیل تومٹھی بھر ہیں اور ہم ان کے مقالبے میں کثیراور ہتھیا ر بند ہیں ۔لہذاابابہبیںان کی سرکشی کامزہ چکھاویٹا جا ہے اور راستہ میں گھیر کر گا جرمولی کی طرح کاٹ کرر کھودینا جا ہے ۔لیکن خدا تعالیٰ کو کیجھاور ہی منظور تھا۔وہ بجائے بنواسرائیل کونتاہ کرنے کے خود برباد ہوئے۔

ارشاد خداوندی ہے کہ بیانی طاقت اور کشرت کے بل ہوتے پر ہنواسرائیل کے تعاقب میں انہیں نیست و نابود کر دیئے کے ارادہ سے نکلےاور ہم نے اس طرح انہیں ان کے باغات، چشموں ،نہروں ،خز انوں اور بارونق مکانات سے نکال باہر کیا اورانہیں غرق تحرکےان چیزوں کے مالک ہنواسرائیل کو بنادیا اورانہیں تخت و تاج اورسلطنت وحکومت عطا فر مائی ۔ چنانچہ بچھعرصہ کے بعدفلسطین میں اسرائیلیوں کی حکومت قائم ہوگئی اور داؤ دعایہ السلام کی با دشاہت رہی۔ نیز حضرت سلیمان علیہ السلام کے زیانہ میں تو مصر کا علاقہ بھی دارالسلطنت میں شامل ہوگیا اور برمیاہ نبی کے زمانہ حکومت میں مصرا زسرنو بہودیوں کا وطن بن گیا۔ یہ ایک جملہ معتر ضہ تھا۔ اب پھر اصل قصہ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔فرعون اپنے لشکر اور مصرو بیرون مصر کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کربنی اسرائیل کوہس نہس کر دینے کے اراد ہے سے نکل پڑا۔ان کی تعداد کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔گر قر آن نے ان کی کوئی تعداد بیان نہیں فر مائی ہے۔اس کئے کوئی سیجے تعداد بیان نہیں کی جاسکتی۔طلوع آفتاب کے وقت بیان کے پاس پہنچ گیا۔انہیں دیکھ کربنی اسرائیل گھبرا اٹھےاور بے ساختہ بول پڑے کہا ہے موسیٰ بتلاؤاب ہم کیا کریں۔ہم تو بکڑ لئے گئے۔ کیونکہ آ گے بح قلزم ہے اور پیچھے فرعون کی فوج تو ظاہر ہے ان لوگوں کا اسپنے مقابل میں با قاعد ہ شاہی نوج کو دیکھ کر گھبرا جانا ایک طبعی امرتھا لیکن حضرت موٹ علیہ السلام کو وعد ہ نصرت الٰہی پر پورا تھروسہ تھا۔وہ پیغمبرانہ وقار کے ساتھ بولے گھبراؤ مت ایسا ہرگزنہیں ہوگا۔میرے پروردگارنے میرا کہبیں ساتھ نہیں چھوڑ ا ہے۔وہ کوئی نجات کا راستہ بجھے دکھا کررہے گا۔اس وقت خدا تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہاہے موٹی اس دریا پراپنی ککڑی مارو۔حضرت موٹیٰ علیہ السلام کا بھکم خدالکڑی مارنا تھا کہ دریا بھٹ گیاا دراس میں ہے ہارہ راستے نکل گئے۔ بیاس وجہ سے کہ بنی اسرائیل کے قبیلے بھی بارہ ہی تتھاور ہرحصہ اتنا بڑا تھا جیسے کوئی بہاڑی ہو۔خدا تعالیٰ تو مویٰ علیہ انسلام کی کنڑی کی ضرب کے بغیر بھی دریا میں سے راستہ نکال دینے پر قا درتھا تگراس وا۔ طہ کے اختیار کرنے ہے حضرت مویٰ علیہ انسلام کی عظمت کا بھی اظہار ہو گیا۔ دریا میں راستہ نکلتے ہی بنوا سرائیل کا ہر قبیلہ ایک ایک راستے سے دریاعبور کرنے نگا اور جب حضرت مویٰ بنواسرائیل کولے کر دریاسے نکل گئے تو فرعونی جو کہان کے تعاقب میں آ رہے تھے وہ بھی سمندر میں راستہ و کیھ کراہے یاد کرنے لگےتو خدا تعالیٰ کے حکم ہے سمندر کا یانی جیسا تھا وییا ہی ہوگیا اور سارے کے سارے قبطی ڈیود ہئے گئے اوران کا کبروغر وردھرا کا دھرارہ گیا۔

ارشاد ہے کہاں واقعہ میں لوگوں کے لئے بہت بڑی عبرت ہے۔لیکن اس کے باوجودا کثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ بے شک اللّٰد تعالیٰ بڑا توت والا ہے اور بڑا رحمت والا ہے۔صفت عزیز کے تقاضہ ہے وہ جب اور جسے جا ہے مزا دے دے اورصفت رحیم کے تقاضہ ہے فورا گرونت میں نہیں لیتا بلکہ موقع اور ڈھیل ویتار ہتا ہے۔

نَعُبُدُ أَصُنَامًا صَرَّحُوا بِالْفِعُل لِيَعْطِفُوا عَلَيهِ فَنَظَلَّ لَهَا عَكِفِيْنَ ﴿ إِن اللَّهِ اللَّهِ عَلَي عِبَادَتِهَا زَادُوهُ فِي الُجَوَابِ اِفْتِحَارًا بِهِ قَالَ هَلُ يَسُمَعُونَكُمُ اِذُ حِيْنَ تَدْعُونَ ﴿ مُلِي اَوْ يَنْفَعُونَكُمُ اِنْ عَبَدُتُمُوهُمْ اَوْ يَضُرُّونَ ﴿٣٤﴾ كُمُ إِنْ لَمُ تَعُبُدُوهُمُ قَالُوا بَلُ وَجَدُنَا آبَاءَ نَا كَذَٰلِكَ يَفُعَلُونَ ﴿٣٤﴾ أَي مِثُلَ فِعُلِنَا قَالَ ٱفَرَءَيْتُمُ مَّاكُنْتُمُ تَعُبُدُونَ ﴿ مُلَى ۗ ٱنْتُمْ وَالْمَاؤُكُمُ الْاقْدَمُونَ ﴿ مِنْ اللَّهِ لَكِنَ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴿ لِيْهِ فَالِّنِي أَعُبُدُهُ الَّـذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهُدِيُنِ ﴿ لَيْ الدِّينِ وَالَّذِي هُـوَ يُطُعِمُنِي ۖ وَيَسُقِينِ ﴿ أَكِ ﴾ وَإِذَا مَرِضُتُ فَهُوَيَشُفِينِ ﴿ مَهُ وَالَّذِي يُمِينُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿ اللَّهُ وَالَّذِي الْحُوا أَنُ يَنْغُفِرَ لِي خَطِيَّنَتِي يَوْمَ الدِّيْنِ ﴿٨٢﴾ أَي الْجَزَاءَ رَبِّ هَبُ لِي حُكُمًا عِلْمًا وَأَلْحِفْنِي بِالصَّلِحِيُنَ ﴿ مُهُ ﴾ أي النَّبِيَيْنَ وَاجْعَلُ لِي لِسَانَ صِدُقَ ثَنَاءً حَسَنًا فِي ٱلأَخِرِيُنَ ﴿ مُهُ الَّذِيْنَ يَاتُونَ بَعُدِي اِلْى يَوْمِ الْقِيْمَةِ وَاجْعَلْنِي مِنُ وَرَثَةٍ جَنَّةِ النَّعِيْمِ ﴿ لَامَ ۗ أَىٰ مِمَّلْ يُعْطَاهَا وَاغْفِرُ لَابِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالَيْنَ ﴿ أُمَّ ﴾ بِـ أَنْ تَتُـوُبَ عَـ لَيُهِ فَغَفَرَلَهُ وَهَذَا قَبُلَ أَنْ يَتَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوُّ اللَّهِ كَمَا ذُكِرَ فِي سُورَةِ بَرَاءَةٍ وَلَا تُخُزِنِيُ تُفَضَحُنِيُ يَوُمَ يُبُعَثُونَ ﴿ كُمْ ﴾ أي النَّاسُ قَالَ تَعَالَى فِيُهِ يَوُمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُونَ ﴿ لَهُ ﴾ اَحَدًا إلَّا لْكِنُ مَنُ آتَى اللهَ بِقَلْبِ سَلِيُمِ ﴿ مُهُ مِنَ الشِّرُكَ وَالنِّفَاقِ وَهُوَ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنُفَعُهُ ذَلِكَ وَأَزُلِفَتِ الُجَنَّةُ قُرِّبَتُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿ أَهُ ۚ فَيَرَوُنَهَا وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ الظَّهِرَتُ لِلْغُوِينَ ﴿ أَهُ الْكَافِرِينَ وَقِيْلَ لَهُمُ اَيُنَمَا كُنتُهُ تَعُبُدُونَ ﴿ ﴿ ﴿ وَ مِنْ دُونِ اللهِ ﴿ أَيْ غَيْرِهِ مِنَ الْاَصْنَامِ هَلَ يَنْصُرُونَكُمُ بِدَفْعِ الْعَذَابِ عَنْكُمُ اَوْيَنْتَصِرُونَ﴿ ٣٠٠﴾ بِدَفْعِهِ عَنُ اَنْفُسِهِمُ لَا فَكُبُكِبُوا اللَّهُوا فِيْهَا هُمْ وَالْغَاوْنَ ﴿ مُهُ وَجُنُودُ اِبْلِيسَ اتْبَاعُهُ وَمَنُ اَطَاعَهُ مِنَ الْحِنِّ وَالْإِنْسِ اَجْمَعُونَ ﴿ هَوَ قَالُوا اَي الْغَاوَٰنَ وَهُمْ فِبُهَا يَخُتَصِمُونَ ﴿ ٩٩٠ مَعَ مَعُبُودِيْهِمْ تَاللهِ إِنْ مُخَفَّفَةٌ مِنَ التَّقِيلَةِ وَاسْمُهَا مَحُذُو فَ آى آنَّهُ كُنَّا لَفِي ضَلَل مُّبِينِ ﴿ عُهِ بَيْنِ إِذْ حَيْثُ نُسَوِّيكُمُ بِـرَبِ الْعَلَمِيْنَ ﴿ ١٨﴾ فِـى الْعِبَادَةِ وَمَـآ أَضَلَّنَآ عَنِ الْهُدَى إِلَّا الْمُجُرِمُونَ ١٩٩﴾ في الشَّيَاطِيُنُ أَوُ أَوَّلُونَ الَّذِيْنَ اِقْتَدِيْنَا بِهِمُ فَمَا لَنَا مِنُ شَفِعِيْنَ ﴿ إِنَّهِ كَمَا لِلْمُؤْمِنِيْنَ مِنَ الْمَلَا يُكَةِ وَالنَّبِيِّيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا صَدِيْقٍ حَمِيْمِ ﴿ ١٠﴾ أَى يَهِمُّهُ آمَرُنَا فَلَوُ أَنَّ لَنَا كُرَّةً رَجُعَةً إِلَى الدُّنْيَا فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ ١٠﴾ لَوْهِنَا لِلتَّمَيِّي وَنَكُولُ جَوَابُهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ الْمَذُ كُورِ مِنْ قِصَّةَ إِبْرَاهِيُمْ وَقَوْمَهُ لَايَةً ۚ وَمَا كَانَ أَكُثَرُهُمُ مُّؤُمِنِيُنَ ﴿ ١٠٠٣

## اللهِ وَإِنَّ رَبَّكُ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْهُ ﴿ اللَّهِ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهِ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالَّ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالَّمُ مِنْ ال

تر جمیہ: .....اورآپان ( کفار مکہ ) کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان سیجئے جب کہ انہوں نے اپنے والداورا پی قوم سے کہا کہتم کس چیز کی عبادت کرتے ہو (افق ال لابیسہ بدل واقع ہور ہاہے (ابراہیم سے )انہوں نے کہا کہ ہم تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں(اور مزید فخرأ یہ بھی کہا کہ)ہم انہیں پر جے رہتے ہیں۔ (قبالسوا نعبدا صناماً میں صرف اصناماً کہدوینا کافی تھا۔لیکن اصناماً ہے پہلے نعبد نعل بھی لایا گیا۔ تا کہ فته طل کااس پرعطف ہو سکے ابراہیم" نے ) فرمایا کہ بیتمہاری سنتے ہیں۔ جب تم انہیں یکارتے ہو۔ یا بیتم کو پچھنفع پہنچا سکتے ہیں ( جبتم ان کی عبادت کرتے ہو ) یاتم کوضرر پہنچا سکتے ہیں۔( اگرتم ان کی عبادت نہ کرو ) ان لوگوں نے کہا(اس طرح کی کوئی بات تونہیں) بلکہ ہم نے اپنے بڑوں کواپیا کرتے ہوئے پایا ہے( جس طرح ہم کررہے ہیں ابراہیم ' نے ) فر مایا بھلاتم نے ان کی (اصلی حالت کو ) دیکھا بھی ہے جن کی تم عبادت کرتے ہوئم خوداور تمہارے پرانے بڑے بھی۔ بیتو میری نظر میں باعث ضرر ہیں (اسی وجہ ہے میں انہیں نہیں ہو جتا) گھر ہاں پروردگار عالم (جس کی میں عبادت کرتا ہوں وہ ہے ) جس نے مجھ کو پیدا کیا۔ پھر وہی میری راہنمائی کرتا ہے (وین فطرت کی طرف) اور وہی مجھے کھلاتا ہے اور بلاتا ہے اور جب میں بیار پڑتا ہوں تو مجھے شفادیتا ہے۔ وہی مجھے موت وے گا۔ پھر مجھے زندہ کرے گا اور وہی ہے جس سے میں امیدر کھتا ہوں کہ وہ میری غلط کاری کو قیامت کے دن معاف کردے گا۔اے میرے رب مجھ کو حکمت (لیعنی علم) عطا فر ماادر مجھ کو نیک لوگوں کے ساتھ شامل فر مااور میرا ذکر (خیر) آئندہ آنے والوں میں (قیامت تک) جاری رکھاور مجھے جنت نعیم کے متحقول میں سے کردے اور میرے باپ کی مغفرت کر دیجئے کہ وہ گمراہوں میں ہے ہے( حضرت ابراہیم کی بیدعااس وفت تھی جب کہ بیہ بات منکشف نہیں ہوئی تھی کہ وہ بھی خدا تعالیٰ کے نافر مانوں میں سے ہے۔جیسا سورہ براُت میں ذکر آیا ہے ) اور مجھے رسوانہ کرنا اس دن جب سب لوگ اٹھائے جائیں گے (اس کے جواب میں ارشاد ہے کہ )اس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ اولا دیگر ہاں (اس کی نجات ہوگی) جواللہ کے پاس (شرک و کفرے ) یاک ول لے کرآئے (اور وہ مومن کا دل ہی ہوسکتا ہے اور اس دن ) جنت متقبوں کے نز دیک کر دی جائے گی اور گمراہوں (بعنی کا فروں ) کے سامنے دوزخ ظاہر کر دی جائے گی اور ان ہے کہا جائے گا کہ اب وہ (بت وغیرہ ) کہاں گئے جن کی تم عبادت کرتے تضاللّٰہ کے سوا۔ کیا وہ تمہارا ساتھ دے سکتے ہیں؟ (اورتمہیں عذاب سے نجات دلا سکتے ہیں ) یاوہ اپنا ہی بیاؤ کر سکتے ہیں (اس عذاب ہے نہیں۔ابیا ہرگزنہیں ہوسکتا) پھروہ اور گمراہ لوگ اورا بلیس کالشکر (انسانوں اور جنوں میں سے جنہوں نے ان کی اتباع کی ہوگی ) سب کے سب اس دوزخ میں اوند ہے منہ ڈال دیئے جائیں گے۔دوزخ میں (یہ کفار) باہم جھگڑتے ہوئے (اینے معبودول ہے) کہیں گے کہ بخدا بے شک ہم صریح گمراہی میں تھے جبکہ تم کو (عیات میں )رب العالمین کے برابر کرتے تھے (ان تکے نامیں ان مخففہ من الثقیلہ اوراس کا اسم محذوف ہے ) اور ہم کوتو بس ان بڑے مجرموں (شیاطین اور ان لوگوں نے جن کی ہم نے اقتداء کی انہوں ) نے گمراہ کیا۔سواب کوئی ہماراسفار ثی نہیں ( جیسا کہ موشین کے لئے فر شنے ،انبیاءاورخود دوسرے موشین ہیں )اور نہ کوئی مخلص دوست جی ہے کہ (السوزی ہی کرلے) سوکاش جمیں و نیامیں پھر جانے کا موقع ملتا تو ہم مومن ہوجاتے (فسلو ان لنا میں لوحمنی کے لئے ہے اوراس کا جواب بیآنے والی آیت ہے) بے شک اس (واقعہ ابراہیم اوران کی قوم) میں ایک بڑی عبرت ہے (اس کے باوجود) ان مشركيين ميں ہے اكثر ايمان نبيس لائے اور بے شك آپ كاير وردگار برا قدرت والا اور برا ارحمت والا ہے۔

شخفیق وتر کیب: .....اذ تـدعـون. منصوب ہےاہے ماقبل سےاس کے ماقبل و مابعد دو ماضی کے صفح ہیں۔ معنی میں اگر چہلفظامتنقبل ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اذا. اذا کے معنی میں ہے۔ لیکن زخشری کی رائی ہے کہاذ سے حال ماضی کی حکایت مقصود ہے۔ زخشری کی تحقیق کے مطابق تبکیت ( خاموش کرنا ) کامفہوم خوب واضح ہوگا۔

اف وابتہ میں ف عاطفہ ہے اورعطف ایک محذوف پر ہور ہا ہے۔مطلب یہ ہے کہ کیاتم ان کی عباوت کی لغویت پرمطلع ہوئے کہ وہ نہ نفع پہنچا سکیس اور نہ نقصان۔

الا رب العالمين. الاستثنى منقطع باوربعضون كي خيال مين استناء متصل

البذی محیلقنی. بیمنصوب بھی ہوسکتا ہے د ب البعالیمین کی صفت ہونے کی بناء پریابدل اورعطف بیان ہونے کی وجہ سے اعنی مقدر مان لیس تو جب بھی بیمنصوب ہوگا اورا گراسے مرفوع قرار دیا جائے تو بیا یک مبتدا ،محذوف کاخبر ہوگا۔

فھو بھدین محلا مرفوع ہے مبتداء ہونے کی بناء پر

یوم لاینفع. بیخدانعالی اور حضرت ابرائیم وونوں کا قول ہوسکتا ہے۔اگر مقولہ ابرائیم ہے تو یوم یبعثون سے بدل واقع ہوگا۔ ان سخنا عام طور پراگر چہ بیکہا جاتا ہے کہ اس ان کا اسم محذوف ہے۔لیکن ایک قول بیھی ہے کہ بیدان مہملہ ہے۔ ان کے اسم اور خبر کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ لام موجود ہے۔

لو ان لنا \_لو تمنائے لئے ہے اور نکون اس کا جواب ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ لو شرطیہ ہے اور اس کا جواب محذوف ہے اور نکون کا عطف کر قریر ہور ہاہے۔ عبارت ہوگی لو ان لنا کر قفنکون من المؤمنین لرجعنا عما کنا علیہ او خلصنا من العذاب\_

قوم کا میہ جواب من کر ابراہیم خلیل اللہ نے ان کے معبودان باطل سے اظہاری بیزاری کرتے ہوئے بیفر مایا کہ بیتمہارے معبود میرے معاون و مددگارتو کیا ہوتے بیتو اور دشمن ہیں۔ انبی کے ذریعہ گراہی پھیل رہی ہے اور بیتا ہی و بربادی کے باعث ہیں۔ س لئے تو میں اس رب العالمین کا پرستار ہول جس کی ذات تمام کمالات کی جامع ہے۔ وہی خالق ہے۔ وہی بادی ہے اوراس کے ہاتھ میں پوری کا کنات کا نظم وانتظام ہے۔ یہیں کہ بیدا کرنے والاکوئی دوسرا دیوتا اور نظم وانتظام اور ہدایت کا دیوتا کوئی اور ہو۔ اس طرح کے خانا اور پانی بھی وہی خدائے واحد دیتا ہے۔ ایسانہیں کہ زراعت کا دیوتا کوئی اور ہے اور بارش کا دیوتا کوئی اور جسیا کہ شرک اور ہائل قوموں نے ہرکام کے لئے علیحدہ علیحدہ دیوی دیوتا کوئی دیوتا کوئی اور ہے۔ اس طرح صحت و شفا بھی اس خدائے برتر کے ہاتھ میں ہائل قوموں نے ہرکام کے لئے علیحدہ علیحدہ ویوی دیوتا کوئے اور کھا ہے۔ اس طرح صحت و شفا بھی اس خدائے برتر کے ہاتھ میں

ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کمال ادب ویکھئے کہ بیاری کی نسبت تو اپنی طرف کی اور شفا کی نسبت خدا تعالی کی طرف ۔ بیا نہیں کہوہی مجھے بیارڈ التا ہے اور وہی شفادیتا ہے۔ بلکہ بیکہا کہ جب میں بیار پڑتا ہوں تو وہی شفاء دیتا ہے۔اور وہی موت وفنا طاری کرنے والا ہےاور وہی جزا دسزا کے لئے دوبارہ زندہ کرنے والا ہےاور پھرمغفرت ونجات ی امیدیں بھی اسی خدائے واحد کی ذات ے ہیں۔ابراہیم خلیل اللہ اپنی گفتگو میں کس درجہاد ب واحتر ام کولمحوظ رکھتے ہیں۔ ہر بری چیز کواپنی جانب منسوب کرتے ہیں اورا کچی چیز کوخدائے تعالیٰ کی طرف۔ای طرح اپنے لئے معطنیت (غلط کاری) کوشلیم کرتے ہیں اور پھراپی مغفوریت کوجزم کے ساتھ بیان نہیں کرتے۔ بلکہ خدا تعالیٰ ہے امیدوتو قع وابستہ کرتے ہیں۔اس کا نام رعایت اوب اورادائے حق عبدیت ہے۔

خشوع وخصوع اور بیتاب دعائیں:....هدانغالی کے کمالات بیان کرنے کے بعداللہ تعالیٰ ہے دعا کرتے ہیں کہ یاالہی مجھے حکمت عطا فرمااور نیک لوگوں میں شامل رکھ۔ یہاں سوال بیہ پیدا ہوتا ہے کہ حکمت تو آپ کو پہلے سے حاصل تھی۔ پھراس دعا کا کیا مطلب؟ تو کبا گیا ہے کہ اس ہے مرادعلم وعقل میں مزید حصول کمال کی خواہش ہے۔ و السحیقینی بالصالحین ہے مرادیہاں عالی مرتبت انبیاء ہیں۔ پھروعا کرتے ہیں کہ میراذ کرخیر میرے بعد بھی لوگوں میں جاری رکھیوتا کہ وہ لوگ میرے طریقتہ پرچلیس اور میرے کئے اضافہ اجروثواب کا باعث ہوں۔خدا تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ چنانچہ آج بھی مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو درود میں آ تحضور ﷺ کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم\* پر بھی سلام بھیجتا ہے بلکہ ہر نہ ہب کے لوگ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے تعلق رکھتے ہیں۔ فقہاء نے اس آیت ہے بیہ بات نکالی ہے کہ انسان کا اپنے ذکر خیر کو پیند کرنا اور اس کی تمنا کرنا عام حالات میں ندموم و معیوب نہیں ۔سلسلہ دعابھی جاری ہے۔انہیں میں سے ایک دعاریجھی تھی کہ دنیا میں ذکر خیر باقی رکھنے کے ساتھ آخرت میں بھی جنت کا مستحق بناد بیجئے اور اے اللّٰہ میرے گمراہ باپ کوبھی معاف فرمادیئے۔ کافر باپ کے لئے آپ کا استغفار کرنا اس وقت تھا جب کہ اس کا وشمن خدا ہوتا آپ پر داھنے نبیس ہوا۔لیکن جب وشمن خدا ہوتا ظاہر ہوگیا۔ تو آپ نے اس سے براُت اورا ظہار بیزاری فرمایا۔جیسا کہ سورہ تو بدمیں اس کی تصریح کی کمٹی ہے۔

اورا گر کسان من السف الين ميں محمان کا ترجمهُ 'تھا'' کے بجائے'' ہے'' کيا جائے تو پھرکوئی اشکال باقی نہيں رہتا۔اس صورت میں گویا کہ بیدوعا مرنے کے بعد کی نہیں بلکہ آ ذر کی زندگی ہی میں تھی اور زندگی میں ایمان ہے آنے کا امکان تھا تو دعا کا حاصل یہ ہوگا کہ اے اللہ اسے ایمان کی توقیق عطا فر ما اور کفر کے زمانہ کی خطائمیں معاف فرماد ہے۔ آپ کی ایک دعا پیھی کہ اے اللہ مجھے قیامت کے دن کی رسوائی ہے بیچالینا۔جس دن کہ نہ مال کام آئے گا نداولا د۔البتہ اے کوئی کھٹکانہیں ہوگا جو خدا کے یاس یاک و صاف دل لے کرہ کے گا۔ ایسا دل جو کفروشرک اور فاسد عقیدوں سے پاک ہوگا۔

سو چنے تو سہی کہ ابراہیم جیسے جلیل القدر پیغمبر بھی یہی دعا کررہے ہیں،کہ اے پرورد گار قیامت کی رسوائی ہے بچالیہ اُ تو پھر عام لوگوں کا نہیا حال ہوگا۔

ا کرام مومن : . ......ارشاد ہے کہ قیامت کے دن جنت اپنی تمام آ رائش وزیبائش کے ساتھ متقین کوقریب نظم سے گی۔ جسے د کھے کروومسر ورومحفوظ ہوں گے۔ بیمومنین ومتنتین کا ایک اکرام ہوگا۔ کہ بجائے انہیں جنت کی طرف جائے کے الٹی جنت ہی خودان کی طرف بڑھآئے گی۔ ای طرح دوزخ کو مجرموں سے قریب لے آئیں گے۔ تاکہ داخل ہونے سے پہلے ہی خوف کی وجہ سے لرزائیس گے۔ پھر
ان سے سوال کیا جائے گا کہ تہارے وہ معبودان باطل کہاں گئے۔ جن کی تم خدا کے علاوہ پر سٹش کیا کرتے ہے۔ وہ نہ تہاری مدد کرکے عذاب سے چیٹرا سکتے ہیں اور نہ بدلہ ہی لے سکتے ہیں۔ وہ تہاری تو کیا مدد کریں گے۔ ان کی بے بسی و بے چارگی کا تو بیعالم ہے کہ خود این کی جائے ہیں ۔ پھر یہ بت اور بت پر ست اور اہلیس کا سارالشکر جواس کی اجباع کرنے والے تھے، سب کو اوند سے منہ دور خ میں گرا دیا جائے گا۔ وہال پہنچ کر آپیں میں جھڑی ہی گے۔ ایک دوسر کو الزام دیں گے اور بالآخرا پی گرا ہی کا اعتراف کریں گے اور یہ شرکین اوران کے پجاری اپنے دیوی، دیوتاؤں سے کہیں گے کہ واقعی ہم سے بڑی ہوت غلطی ہوئی کہ ہم نے تم کو رب العالمین کے برابر کر دیا اور تہاری عبادت کرتے رہے۔ افسوس ہمیں اس غلط اور بری راہ پر ان شیطانوں نے لگائے رکھا اور اب نہ کوئی بت ہیں۔ سے کام دیتا ہواورنہ کوئی شیطان مددکو پہنچتا ہے بلکہ وہ خود ہی دوزخ میں جل رہے ہیں۔

وہ آئیں میں پوچھیں گے کہ کیا کوئی شفیع ہے جو ہماری شفاعت کرے یا کم از کم اس آٹرے وقت میں کوئی دوست ہے جو تمدر دی ہی کا اظہار کرے۔ایسا بھی ہوسکتا ہے کہ 'ہم دوبارہ دنیا کی طرف لوٹائے جائیں۔اگر ایسا ہوجائے تو ہم وہاں ہے اب پکے ورسیچے مومن بن کرآئیس گے۔

۔ ارشاد ہے کہاں قصہ ابراہیم میں لوگوں کے لئے عبرت ہے ۔مگر اس کے باوجودلوگ ایمان نہیں لاتے اور خفلت بس پڑے ہوئے ہیں ۔ بے شک خدا تعالیٰ بڑا قادر وغالب اور بڑار حمت والا ہے۔

كَذَّبَتُ قَوْمُ نُوْحِ بِالْمُرُسَلِينَ ﴿ مَهُ اللّهِ لِاشْتِرَاكِهِمْ فِي الْمَحِيْءِ بِالتَّوْحِيْدِ اَوْ لِانَّهُ لِطُولِ لَيُبْهِ عَلَيْهِ مُ كَانَّةً رُسُلٌ وَتَانِيْتُ قَوْمٌ بِاعْتِيَارِ مَعْنَاهُ وَتَذَكِيرُهُ بِاعْتِيَارِ لَفُظِه إِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ نَسَبًا نُوحٌ لَلْ لَاَتَقُونَ ﴿ مَهُ اللّهِ اللّهِ وَالْمِيعُونِ ﴿ مَهُ اللّهِ لَا يَعْتِدِ اللّهِ وَطَاعَتِه وَمَآ اَسُتَلَكُمْ عَلَيْهِ عَلَى تَبَلِيْعِهِ مِنُ الْجُوحِ اللهِ وَطَاعَتِه وَمَآ اَسُتَلَكُمْ عَلَيْهِ عَلَى تَبَلِيْعِهِ مِنُ الْجُوحِ اللهِ وَطَاعَتِه وَمَآ اَسُتَلَكُمْ عَلَيْهِ عَلَى تَبَلِيْعِهِ مِنُ الْجُوحِ اللهِ وَطَاعِتِه وَمَآ اللهُ وَاطِيعُونِ ﴿ مَ اللّهِ عَلَى تَبَلِيْعِهِ مِنُ الْجُوحِ اللهِ وَطَاعِتِه وَمَآ اللهُ وَاطِيعُونِ ﴿ مَ اللّهِ عَلَى تَبَلِيْعِهِ مِنُ الْجُوحِ اللهِ وَطَاعِتِهِ وَمَآ اللهُ وَاطِيعُونِ ﴿ مَ اللّهِ عَلَى تَبَلِيعِهِ مِنُ الْجُوحِ اللهِ وَطَاعِتِهِ وَمَآ اللهُ وَاطِيعُونُ ﴿ مَ اللّهِ عَلَى تَبَلِيعِهِ مِنُ السّلَمُ اللّهُ وَالْمَوْمِينَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ السّلَمُ السّلَمُة كَالِحَاكَةِ وَالْآسَاكِفَةِ قَالَ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَالُولِ وَاللّهُ اللّهُ الْمُسْلَونِ ﴿ وَمَنُ مَعِي مِنَ السّلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ

وَالْحَيُوَانِ وَالطَّيْرِ ثُمَّ أَغُرَقُنَا بَعُدُ أَيُ بَعُدَ أَنْجَائِهِمُ الْبَاقِيْنَ ﴿ إِنَّ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً وَمَا كَانَ الكُثَرُهُمُ مُّوَمِنِينَ ﴿ ١١﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿ ١٣٠﴾ كَذَّبَتُ عَادُ وِ الْمُرْسَلِينَ ﴿ ١٣٠﴾ إِذُ قَالَ لَهُمْ اَنُحُوهُمُ هُوُدٌ اَلَا تَتَّقُونَ ﴿ شَهِ إِنِّى لَكُمُ رَسُولٌ اَمِيُنَّ ﴿ صَلَّ فَاتَّـقُوا اللهَ وَاطِيعُون ﴿ ٢١﴾ وَمَا اَسُـئَلُكُمُ عَلَيْهِ مِنُ اَجُرٍ ۚ إِنْ مَا اَجُرِى إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ﴿ ١٣٠ ٱتَبُنُونَ بِكُلّ رِيْع مَكَانِ مُرْتَفَع اليَةً بِنَاءً عَلَمًا لِلْمَارَّةِ تَعُبَثُونَ ﴿ ﴿ إِلَى إِلْمَانُ يَـمُرُّبِكُمْ وَتَسْخَرُونَ مِنْهُمْ وَالْحُمَلَةُ حَالٌ مِنُ ضَمِيْرِ تَبُنُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لِلْمَاءِ تَحُتَ الْإِرْضِ لَعَلَّكُمُ كَانَّكُمُ تَخُلُدُونَ ﴿ ١٩٩ فِيُهَا لَاتَمُونُونَ وَإِذَا بَطَشْتُمُ بِضَرُبِ أَوُ قَتُلٍ بَطَشُتُمُ جَبَّارِيُنَ ﴿ مَنَ غَيْرِ رَافَةٍ فَاتَّقُوا اللهَ فِي ذَلِكَ وَاطِيعُونِ ﴿ مَهُ فِيْمَا اَمَرُتُكُمُ بِهِ وَاتَّقُوا الَّذِي ٓ اَمَدَّكُمُ اَنُعَمَ عَلَيْكُمُ بِـمَا تَعُلَمُونَ﴿ ﴿ إِنَّهُ اَمَـدَّكُمْ بِاَنُعَامٍ وَّبَنِينَ ﴿ إِنَّهُ وَجَنَّتٍ بِسَاتِينٍ وَّعُيُونِ ﴿ ٣٣ ﴾ أَنْهَارِ إِنِّكَي أَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿ ٢٥ ﴾ فِي الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ إِنْ عَصَيْتُمُونِي قَالُوُا سَوَآءٌ عَلَيْنَآ مُسُتَوٍ عِنْدَنَا أَوَ عَظْتَ أَمُ لَمُ تَكُنُ مِّنَ الْوَاعِظِينَ ﴿ الْ اللهِ اَيُ لَانَرُعَوِى لِمَعُظِكَ إِنْ مَا هَلَمَا الَّذِي خَوَّفُتَنَا بِهِ إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِيْنَ ﴿٢٣﴾ أَيُ اِخْتَلاقُهُمُ وَكِذُبُهُمُ وَفِي قِرَاءَ ةٍ بِضَمِّ الْحَاءِ وَاللَّامِ أَيُ مَاهٰذَا الَّذِي نَحُنُ عَلَيْهِ مِنَ أَنْ لَا بَعْتَ اِلَّا خُلُقُ الْآوَّلِيْنَ أَيُ طَبِيْعَتُهُمْ وَعَادَتُهُمْ وَهَا نَحُنُ ِ **سُعَدِّبِيُنَ ﴿ ٣٨﴾ فَكَذَّابِ الْعَذَابِ فَاهَلَكُنْهُمْ ۚ فِي الدُّنَيَا بِالرِّيُحِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةً وَمَا كَان اَكْثَرُهُمْ** اللهِ مُؤْمِنِينَ ﴿ ١٩ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿ ١٠ اللَّهِ مِنْهُ ﴿ ١٠ اللَّهُ مِنْهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿ ١٠ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْ أَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِمُ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ

تر جمد: .....نوح عليه السلام كي قوم نے پيغمبروں كو جھلايا (يہاں جمع كا صيغہ ہے۔اس وجہ سے كەسى ايك نبى كا حجھلانا اگويا كه تمام انبیاء کی تکذیب کرنا ہے۔ کیونکہ ہرایک کا مقصدایک ہوتا ہے۔ یعنی دعوت تو حیدیا یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے درمیان اتناطویل وقت گزارا کهانهوں نے کئی انبیاء کا دور دیکھا ہو۔اس وجہ سے جمع کاصیغہلایا گیاا ورقوم کومؤ نث استعال کرنا باعتبار معنی کے ہے۔ اگر چہ باعتبارلفظ کے بیر ذکر ہے) جب کہان ہے ان کے بھائی نوح نے کہا کہ کیاتم (اللہ ہے) ڈرتے نہیں؟ میں ہوں تہہارا راستباز پیغمبر (بھیجا گیا ہوں اس چیز کی تبلیغ کے لئے جو مجھے عطا کی گئی ہے ) سوتم اللہ ہے ڈرواورمیرا کہا مانو (جو کچھ میں سمہیں تھم دوں۔خدا تعالیٰ کی تو حیداوراس کی اطاعت کے بارے میں )اور میں تم ہےاس (تبلیغ ) پرکوئی صانبیں مانگتا۔میراصلہ تو بس یر در د گارعالم کے ذمہ ہے۔ سو (میری اس نیک نیتی کا تفاضا بھی یہی ہے کہ )الٹدے ڈرواورمیر اکہنا مانو ( اس جملہ کوتا کیدے لئے مکرر لایا گیاہے ) وہ لوگ بولے تو کیا ہم تہمیں ماننے لگیں درآ نحالیکہ تمہارے پیرورذیل (اور پہت اقوام جیسے نور باف او جو نہ ساز وغیرہ ) بی میں۔ (واتبعک ایک قرات ہے واتباعک ہے جمع ہے تابع کی اور ترکیب میں مبتداء واقع ہے نوح علیہ السلام نے ) فرمایا کہ ان کے (پیشہاور ) کام سے مجھے کیا بحث۔ان ہے حساب کتاب لیٹا تو بس میرے پروردگار ہی کا کام ہے۔(وہی انہیں جزاوسزاوے گا) کاش تم اے بھتے (اور جانبے جوتم نے انہیں عیب لگایا )اور میں ایمان والوں کو (اپنے پاس سے ) دور کرنے والانہیں \_ میں تو بس ا بک صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ اے نوح اگرتم (اس کہنے سننے سے ) بازند آئے تو ضرور سنگ ارکر دیئے جاؤ گے۔ ( پھرول سے مار مار کر ہلاک کردیا جائے گایا سب وشتم کر کے پریشان کردیا جائے گا۔نوح نے ) وعاکی کہ اے میرے پروردگار، میری قوم مجھے جھٹلارہی ہے۔ سوآپ ہی میرے اور ان کے درمیان کھلا ہوا فیصلہ فر مادیجئے اور مجھے ادرمیرے ساتھ جوایمان والے ہیں انہیں نجات دیجئے (ارشاد ہوا) چنانچہ ہم نے (ان کی دعا قبول کی اور )انہیں اور جوان کے ساتھ (انسانوں ،حیوانوں اور برندوں ے ) بھری ہوئی ہوئی کشتی میں تھے،سب کونجات دی۔ پھراس کے بعد (قوم کے ) باتی لوگوں کوغرق کردیا۔اس واقعہ میں بھی بزی عبرت ہے اور (اس کے باوجود )ان میں ہے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اور بے شک آپ کارب بڑا قوت والا ، بڑی رحمت والا ہے۔ قوم عاد نے بھی پیغمبروں کو حجٹلایا۔ جبکدان ہے ان کے بھائی ہود نے کہا کہ کیاتم (اللہ ہے) ڈرتے نہیں؟ میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں۔سواللہ سے ڈرواورمیری اطاعت کرواور میں تم ہے اس (تبلیغ) پر کوئی صلیبیں مانگتا۔میرا صلہ تو بس پروردگار عالم کے ہی ذمہ ہے۔تو کیاتم ایک یادگار (کےطور پر ممارت) ہراونچے مقام پر بناتے ہو (اور وہاں سے برگز رفے والول کا غداق بناتے اور فضول كارروائى كرتے ہو\_يہ جمله حال واقع مور ہا ب تبنون كي خمير سے )اور (زمين سے نيچ يانى كے لئے ) بزے بزے بند بناتے مو جیسے ( دنیامیں )تم کو ہمیشہ رہنا ہے اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہوتو بالکل جابر وظالم بن کر دارو کیرکرتے ہو (بغیرکسی نرمی کے ) سواللہ ے ڈرواور میرا کہا مانو (جو کچھ میں تم ہے کہتا ہوں)اوراس ہے ڈروجس نے تمہاری مددان چیزوں ہے کی جنہیں تم جانتے ہو (ایعنی) تمہاری مدد کی مویشیوں، بیٹوں، باغوں اور چشمول ہے، مجھے اندیشہ ہے تمہارے لئے بڑے سخت دن کے عذاب کا ( دنیا اور آخرت میں اگرتم اپنی معصیت ونا فر مانی سے باز نہ آئے ) وہ لوگ ہولے کہ ہمارے لئے برابر ہے خواہ تم نصیحت کروخواہ تم ناصح نہ ہو (اس سے ہمارےاندرکوئی فرق نہیں آ ہے گا) یہ (تمہارا ڈرانا دھمکانا ) توبس اگلےلوگوں کی ایک عاوت ہے۔ (خلق الاولین کا ترجمہ ایک توبیہ ہے کہا مکلے لوگوں کی من گھڑت اور جھوٹی باتیں ہیں اور اگر خدا اور لام کوشمہ پڑھیں تو ترجمہ ہوگا کہ بیا گلوں کی ایک عادت ہے )اور ہم کو ہرگز عذاب نہ ہوگا۔غرض ان لوگول نے (حضرت ہوڈکواور دوسرا قول یہ ہے کہ عذاب کو) جھٹلایا تو ہم نے ان کو ( دنیا میں آندھی کے عذاب سے ) ہلاک کر دیا۔اس واقعہ میں بھی عبرت ہے۔لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ تھے اور آپ کا پروردگار بے شک بڑا قوت والا ، بڑار حمت والا ہے۔

شخفیق وتر کیب:......وما علمی . بظاہریه مااستفهامیه ہے۔مرفوع میں بنا ،مبتداہےاور علمی اس کی خبراور ہوسکتا ہے کہ مانا فیہ ہواور ہامتعلق علمی کے ہو۔اس صورت میں خبر مقدر ماننا پڑے گی۔

وما انا بطارد. بیناوی میں ہے کہ ما انا بطارد المؤمنین تروید ہاوران کے اس قول کی کہ آپ بھی ان علت ہے ان حقیر سلمانوں کو ہٹا و بینے ۔ کیونکہ بی ہمارے واسطے ایمان لانے سے مانع ہیں۔ اس صورت میں ان انا الا نذیر مبین علت موگا۔ مطلب سے ہے کہ میں نذیر ہوں۔ میرے پاس ہر سم کے آدمیوں کا اجتماع ہوگا۔ اس لئے میں کسی کو آنے سے روک نہیں سکتا۔ سک استعمال ہوا ہے۔ چونکہ مراد قبیلہ ہے اور قبیلہ مونث ہے۔

ایة بناء. صاحب جلالین نے علماً نکال کراس طرف اشارہ کیا ہے کہ یہاں موضوف مقدر ہے۔ اس طرح علماً تینوں کا مفعول ہے۔ مطلب میہوگا کہتم عمارتیں بناتے ہو جو گزرنے والے مسافروں کے لئے علامت ہوتی ہیں۔ تنخذون مصانع. مصنع کی جمع مراد ہے۔ حوض ، تالاب اور پانی کے ذخیرے جووہ جمع کرتے۔

امد کم مانعام، ہوسکتا ہے کہ ثانی جملہ اولی کی تفسیر ہو۔ اور بیر جمی ممکن ہے کہ انعام ہما تعلمون سے بدل ہو۔ کیکن اکثر بدل کی ترکیب کے مقابلہ میں اے مکر رقر اردیتے ہیں۔

سواءعلینا. خبرمقدم ہے اوراس کے بعدمفردی تاویل میں ہوگا۔ مراد ہے کہ الموعظ و عدمہ مستو . اس میں ہمز ہ مفہوم مسادات کی وضاحت کے لئے۔مرادیہ ہے کہ تصیحت کرویا نہ کرو، ہمارے خیالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔

الاخسلىق الاوليين. مختلف اعراب كى بناء پرتر جمه من گھڑت بھى ہوسكتا ہے۔ يعنی تمہارى باتيں اگلوں كے گھڑے ہوئے افسانے اور تراشیدہ خیالات ہیں۔

بالربع. برفانی ہوائیں اورسر دجھو کیے۔ برفانی ہواؤں کا پیطوفان سردی کے اختیام یر ہواتھا۔

﴾ نشرت ﴾ : سنسنز مین پر جب بت پری شروع ہوئی اوراوگ غلط راستوں پر چلنے لگے تو خدا تعالیٰ نے اولوالعزم پیغمبروں کا سلسله شردع کیااورسب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ جنہوں نے آ کرلوگوں کوخدا کے عذاب سے ڈرایا ورانہیں راہ راست پرلانے کی کوشش کی۔آپ نے قوم سے فرمایا کہ میں دیانت وامانت کے ساتھ خدا تعالیٰ کا پیغام بلائم و کاست تم کو پہنچا تا ہوں۔ مجھ پر اورمیرے لائے ہونے پیغام پراعتا دکرواور خدا تعالی ہے ڈرواورمیرا کہنا مانو۔ آپ نے فرمایا کہ میں تم ہے اس تبلیغ پرکوئی معاوضہ بھی حہیں مانگتا۔میرےاس بلیغ کااجروثواب تو میراپروردگارہی مجھ کوعنایت فرمائے گا۔ایسے بےغرض اور بےلوث آ دی کی بات مانواور سیجھ عقائد کے قائل ہوجاؤ ۔لیکن حضرت نوح علیہالسلام کی بیقتر مریننے کے بعد بھی وہ ایپنے کرتوت سے بازینہ ہے ۔ بت بریتی کوجیبوڑنے کے لئے آ مادہ نہ ہوئے بلکہ الٹا حضرت نوح علیہ السلام کوجھوٹا کہا اور ان کے ایذاءرسانی کے دریے ہو گئے ۔اس کوقر آن نے کہا کہ قوم نوح نے پیغمبروں کی تکذیب کی۔مرکلین یہال جمع اس وجہ ہے ہے کہ کی ایک پیغمبر کی تکذیب سارےسلسلہ نبوت کی تکذیب کے ہم معنی ہے۔ کیونکہ اس کا مقصد کسی خاص پیغمبر کی تحقی تکذیب نہیں ہوتی ہے۔ بلکہ بیتور سائت ہی کے منکر ہوتے ہیں۔

قوم نوح" نے اینے پیٹمبر کی باتوں کا جواب اس انداز میں دیا کہ بیٹھوڑے ہے رذیل اور پیج قوم کے لوگ اپنی نمود کے لئے تیرے ساتھ ہوگئے تو اس سے کیا ہوتا ہے اور ہمارا شرف وامتیاز اس کی کب اجازت دے سکتا ہے کہ ہم ان رذیلوں کے دوش بدوش تمہاری مجلسوں میں بیٹھا کریں۔لہذا پہلے آئبیں اینے پاس سے ہٹاؤ۔ پھردیکھا جائے گا۔

یہ بات ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے کہ پیمبروں اور داعیان حق پرشروع شروع میں ایمان لانے والے اور ان کی وعوت کو قبول کرنے والے زیادہ ترغریب اورعوام ہی ہوا کرتے تھے۔

چنانچہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام پر بھی شروع میں ایمان دالے یہی عوام تھے جنہیں ان بد بختوں نے ر ذیل اور چیج قوم سے خطاب کیا ہے۔ان کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھےان کے پیشوں کے اعلیٰ وادنیٰ ہونے سے کیا بحث۔ نیزان کا ایمان دل سے ہے یا صرف زبانی ہے۔اس کی بھی میرےاویر کوئی ذمہ داری نہیں۔اس کا صلہ اور حساب تو خدا تعالیٰ کے یہاں ہوگا۔میرا کام تبلیغ ہے۔ دلوں کوشولنا اور ان کا احتساب میرا کام نہیں۔بہرحال ان غریب مومنین کوتمہیں خوش کرنے کی خاطراپنے پاس سے دھکے دیناممکن ہمیں اور تمہاری اس غلط خواہش کو پورا کرنا میرے اختیار سے باہر ہے۔جس پرقوم نے کہر کہ بس این نصیحت بند کرواور اگرتم اپنی اس حرکت سے بازند آئے تو سنگ ارکر دیئے جاؤگے۔

حضرت نوح علیہ السلام نے ان باتوں سے تنگ آ کرخدا تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیئے اور عرض کیا کہ میرے اور ان

کے درمیان عملی فیصلہ فرماد بیجئے اور ان کے راہ راست پر آنے کی کوئی تو تع باتی نہیں رہی۔ میں عاجز ہو چکا ہوں۔ میری مدد فرمائیے .....اور میرے ساتھیوں کوبھی بچالیجئے۔خدا تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے تبعین کے کشتی میں سوار ہوجانے کے بعد آسان و زمین میں ہے ایک طوفان امنڈ آیا اور روئے زمین کے کفار ومشرکین کا قلع قمع کردیا گیا۔ اس واقعہ میں لوگوں کے لئے بے پناہ عبرت ہے۔لیکن اس کے باوجود اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اس میں شبہیں کہ خدا تعالیٰ بہت قادر مہربان ہے۔

حضرت ہودعلیہ السلام کے ان موثر بیانات اور تقریروں ہے تو م نے کوئی اثر نہیں لیا اور کہنے گئے کہ تمہارا میہ جادوہم پرچل نہیں سکتا اور تمہاری نفیحتیں بیکار ہیں۔ اس قسم کے وعظ ونفیحت تو پرانے زمانے کے لوگ ہمیشہ کرتے آئے ہیں۔ گراس کی کوئی حقیقت نہیں ۔ تو اس ہے ہم کوکیا اندیشہ ہوسکتا ہے اور نہان عذاب کی دھمکیوں کا ہمیں کوئی خوف اور دوسری قرات ہے جلق الاولین . خا اور لام کے ضمہ کے ساتھ اس صورت میں مطلب میہ ہوگا کہ ہم جس طریقہ پر ہیں وہی ہمارے آباء واجداد کا طریقہ تھا۔ ہم تو اس پر اپنی زندگی گرار دیں گے اور میسب بریکاراور لغوبا تیں ہیں کہ ہم چھرزندہ کئے جائیں گے اور ہمیں عذاب میں ہتلا کیا جائے گا۔ تو بالآخران کی اس تکذیب ونا فرمانی کی وجہ سے زبر دست اور تیز آندھیوں کے ذریعہ آئیں تباہ و ہر باوکر دیا گیا۔

اس واقعہ میں لوگوں کے لئے سامان عبرت ہے کہ مس طرح ان کے مال و دولت دھرے کے دھرے رہ گئے اور کوئی چیز کام نہیں آئی ۔ مگراس کے باوجودلوگ ایمان نہیں لاتے۔

كَذَّبَتُ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ طُلِحٌ آلاً تَتَّقُونَ ﴿ إِنَّهِ لَكُمُ رَسُولٌ . آمِيُنَ ﴿ ﴿ ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيعُون ﴿ ﴿ وَمَا آسُنَكُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ اَجُرِتَ اِنْ مَا اَجُرِى اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ ١٣٥ اَتُتُرَكُونَ فِي مَا هَهُنَآ مِنَ الْحَيْرِ الْمِنِينَ ﴿ ١٨٨ فِي جَنَّتٍ وَّعُيُونِ ﴿ ١٨٨ وَّزُرُوعِ وَّنَحُلِ طَلَعُهَا هَضِيُمٌ ﴿ ١٨٨ ﴾ لَطِيُفٌ لَيَنٌ وَتَنُحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِيُنَ ﴿ ١٩٠٨ ﴾ بَطِرِيُنَ وَفِي قِرَاءَ وَ فَارِهِيْنَ حَادِقِيْنَ فَاتَّـقُوا اللهَ وَأَطِيعُون ﴿ ثَنَّ فِيُمَا امْرُكُمْ بِهِ وَلَا تُسطِيعُواۤ آمُرَ الْمُسُرِفِيُنَ ﴿ اللَّهِ الَّذِينَ يُفَسِدُونَ فِي الْأَرْضِ بِالْمَعَاصِيُ وَلَا يُسْلِحُونَ ﴿ ١٥٠﴾ بِطَاعَةِ اللهِ تَعَالَى قَالُو آ إنَّمَآ أَنُبَ مِنَ الْمُسَحِرِيْنَ ﴿ ٣٥٠ اللَّذِيْنَ سُحِرُوا كَثِيْرًا حَتَّى غَلَبَ عَلَى عَقَلِهِمَ مَآ اَنْتَ اَيُضًا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَأْ فَأُتِ بِسَايَةٍ إِنْ كُنُتَ مِنَ الصَّدِقِينَ ﴿ مِنَ اللَّهِ فِي رِسَالَتِكَ قَالَ هَاذِهِ فَاقَةٌ لَّهَا شِرُبٌ نَصِيبٌ مِنَ الْمَاءِ وَّلَكُمُ شِرُبُ يَوْمٍ مَّعُلُومٍ ﴿ مَنْ اللَّهُ مَا يَمُسُوهَا بِسُورٌ ۚ فَيَا نُحُذَاكُمُ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿ ١٥١﴾ بِعَظَمِ الْعَذَابِ فَعَقَرُوهَا أَىٰ عَقَرَهَا بَعْضُهُمُ بِرِضَاهُمُ فَأَصُبَحُوا نَلِامِيْنَ ﴿ عَلَى عَقَرِهَا فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ ط ٱلْمَوْعُودُهِ فَهَلَكُوا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةً ﴿ وَمَا كَانَ ٱكْثَرُهُمْ مُّؤُمِنِيْنَ ﴿ ٥٨ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ وع الرَّحِيمُ ﴿وَهُ ﴾ كَذَّبَتُ قَوْمُ لَوُطِ وَالْمُرُسَلِيُنَ ﴿ ثُلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ أَخُوهُمُ لُوطُ اللَّا تَتَّقُونَ ﴿ اللَّهِ الِّي لَكُمُ رَسُولٌ اَمِيُنٌ ﴿ يَهُ إِنَّهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاَطِيعُون ﴿ شَهُ ﴾ وَمَـآ اَسُــنَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنُ اَجُو عَ إِنَّ مَا اَجُرِي اِلْأَعَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ مُهُ ﴾ أَتَأْتُونَ الذُّكُرَ انَ مِنَ الْعَلَمِينَ ﴿ مُهُ ا النَّاسُ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمُ رَبُّكُمُ مِنُ أَزُوَ اجِكُمُ ۚ أَيُ ٱقْبَالِهِنَّ بَلُ أَنْتُمُ قَوُمٌ عَلَوُنَ ﴿٢١﴾ مُتَحَاوِزُونَ الْحَلَالَ إِلَى الْحَرَامِ قَالُوا لَيْنِنُ لَّمُ تَنْتَهِ يِلْلُوطُ عَنْ إِنْكَارِكَ عَلَيْنَا لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخُوَجِينَ ﴿١٦٥﴾ مِنْ بَلَدَتِنَا قَالَ لُوطٌ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِيُنَ ﴿ ١٣٨٨ الْمُبُغِضِينَ رَبِّ نَـجِّنِي وَ أَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ ١٦٩ إِهِ أَنْ عَذَابِهِ فَنَجَّيُنُهُ وَ اَهُلَهُ آجُمَعِينَ ﴿ لَهِ ﴾ إِلَّا عَجُوزًا إِمْرَأْتَهُ فِي الْغَبِرِينَ ﴿ أَلَّهُ الْبَاقِينَ اهْلَكُنَاهَا ثُمَّ دَمَّرُنَا الْاخْرِينَ ﴿ آلَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل اَهُلَكُنَاهُمُ وَ**اَمُطُرُنَا عَلَيْهِمُ مُّطُرًا** آجِجَارَةُ مِنُ جُمُلَةِ الْإِهْلَاكِ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنَذِرِينَ ﴿ عَنَ الْمُعَلَمُ إِنَّ عَ فِي ذَلِكَ لَايَةً \* وَمَاكَانَ أَكُثَرُهُمُ مُؤُمِنِينَ ﴿ مِن وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيمُ (مُعَ)

ترجمه: ......قوم ثمود نے پیغمبروں کو جمثلا یا۔ جبکہ ان سے ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے کہا کیاتم (اللہ ہے) ڈرتے نہیں۔ میں تمہاراا مانت یار پیٹمبر ہوں ۔ سوتم اللہ ہے ڈرواور میری اطاعت کرواور میں تم ہے اس پر کوئی صلامبیں ما تگتا۔ بس میرا صلہ تو پر در دگار

عالم کے ذمہ ہے۔ کیا حمہیں انہیں چیزوں میں بے فکری ہے رہنے دیا جائے گا جو یہاں ( دنیا میں ) موجود ہیں۔ یعنی باغوں میں ، چشموں میں اور کھیتوں اور خوب گند تھے ہوئے سمچھے والے مجوروں میں؟ اورتم پہاڑوں کوتر اش تر اش کراتر اتے (اور فخر کرتے ) ہوئے مکان بناتے ہو (اورایک قرات میں فسوھین کے بجانے فسادھین ہے۔جس کے معنی ہیں ماہرانداند) سواللہ سے ڈرواور میرا کہنا مانو (جو بچھ میں تم ہے کہتا ہوں)اور حدود ہے نکل جانے والوں کا کہانہ مانو جو ملک میں فساد کرتے رہتے ہیں اور ( خدا تعالیٰ کی اطاعت و بندگی اختیار کر کے اپنی ) اصلاح نہیں کرتے۔ان لوگوں نے کہا کہتم پرنو کسی نے سخت جاد و کردیا ہے ( جس کی وجہ سے تمہاری عقل مغلوب ہوکررو گئی ہے ) تم ہمارے ہی جیسے ایک آ دمی ہو۔سوکو ئی معجز ہ پیش کرو۔اگرتم ( دعویٰ رسالت میں ) سیجے ہو۔ ( صالح علیہ السلام ) نے فرمایا کہ بیا کیک اونٹن ہے پانی چینے کے لئے ایک ہاری اس کی ہے اور ایک مقرر دن میں تمہاری۔اور اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ ندلگانا۔ ورنہ مہیں ایک بڑے ون کا عذاب آ کپڑے گا۔ پھرانہوں نے اس کی کوئییں کاٹ ڈالیس (یہاں بیا شکال ہے کہ کا نے والے تو چند تھے مگرجمع لا کرمنسوب سب کی طرف کر دیا۔ اس کا جواب میہ ہے کہ بیکارروائی سب کی مرضی ہے کی گئی تھی۔اس وجہ ہے جمع كاصيفه لايا كيا۔اى كوصاحب جلالين نے عقوها بعضهم بر ضاهم ہے بتانا جاہاہے ) پھر (اس پر ) پچھتائے۔پھران كوعذاب نے آلیا۔ بے شک اس واقعہ میں بڑی عبرت ہے اور (اس کے باوجود) ان میں ہے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ بے شک آپ کا یر وردگار برا توت والا ، برسی رحمت والا ہے۔

قوم لوط علیہ السلام نے پیغیبروں کو جھٹلا یا۔ جبکہ ان سے ان کے بھائی لوط علیہ انسلام نے کہا کہتم (اللہ سے) ڈرتے نہیں۔ میں تمہارا امانت دار پیقبر ہوں۔ سواللہ ہے ڈرواور میری اطاعت کرواور میں تم ہے اس پر کوئی صائبیں جا ہتا۔ میرا صلہ تو بس پروردگار عالم کے ذ مه ہے تمام دنیا جہان والول میں ہے تم (بیر کت کرتے ہوکہ) لڑکوں سے فعل بد کرتے ہوا در تمہارے پرور دگارنے تمہارے لئے جو بیمیاں پیداکی ہیں آئیس چھوڑے رہتے ہو۔ بات رہے کہم صدے گزرجانے والے لوگ ہو(ند حلال کا خیال ندحرام کا) وہ لوگ کہنے لگےا بےلوط!اگرتم (ہمارے کہنے سننے ہے) بازنہیں آ ؤ گے تو تم ضرور (نستی ہے ) نکال دیئے جاؤ گے۔(لوط علیہالسلام نے ) کہا۔ میں تمہارے اس کام سے سخت نفرت رکھتا ہوں۔

(لوط علیہ السلام نے دعا کی کہ) اے میرے پرورگار! مجھے اور میرے متعلقین کواس کام (کے دبال) سے نجات دے جو یہ کرتے ہیں۔ سوہم نے ان کواوران کے متعلقین کونجات دی۔ بجز ایک بڑھیا کے کہوہ (عذاب کے اندر)ر ہنے والوں میں روگئی (اورحضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وابلہ تھی ) پھر ہم نے اور سب کو ہلاک کردیا اور ہم نے ان پرایک خاص مختم کا ( یعنی پھروں کا ) مینہ برسایا۔سوکیسا برامینہ تھا جوان لوگوں پر برسا۔ جن کو (عذاب الٰہی ہے ) ڈرایا گیا تھا۔ بےشک اس (واقعہ ) میں بھی بڑی عبرت ہے اور (باوجوداس کے ) ان میں ہے اکثر لوگ ایمان سہیں لاتے۔ بے شک آپ کا پر دردگار براقوت والا ، بر ارحم والا ہے۔

تشخفی**ق وتر کیب:.....فیما ههنا. مرادد نیاوی نعتی**ن بین-

امنین. تتر کون ے حال واقع ہورہا ہے۔ اور فی جنت فیما کھھنا کی تفسیر ہے۔

نسخسل. اسم جمع ہے۔اس کا واحد نسخسلة ہے۔اسم جمع مذکر اور مونث دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔البتہ خیل مونث ہی

لاتسطيعوا اموالمسرفين. مراد بمسرفين كي اطاعت شكرو مسرفين يدمرادعام مشركين بهي بوسكة بي اوروه سركش بھی جنہوں نے اومنی کی کوتچیں کا ٹی تھیں۔ من القالين. بيابك محذوف جوفال ہے اس ہے متعلق ہے اور پھر بير محذوف خبر ہے ان كى اور من القالين صفت ہے اور للے متعلق ہے خبر محذوف كے ۔ اور اگر من القالين كوان كى خبر بنايا جائے توق الين لعملكم ميں عمل كرے گا۔ اس سورت ميں صلاموصول پر مقدم ہوجائے گا۔ الف لام كى موجودگى ميں جس كا جواب ہے قالين باب صوب ہے مستعمل ہے۔ بغض شديد كے معنى ميں استعال ہوتا ہے۔

نہیں، یہ ہرگزممکن نہیں۔افسوس ہے کہتم خدا تعالی کی نعمتوں کی قدرنہیں کرتے اور بلاوجہ اپناسر مابیان مکانات کے نقش ونگار میں صرف کرر ہے ہو۔ جس ہے کوئی نفع ہونے والانہیں۔ بلکہ اس کا و بال تمبار ہے او پر پڑ کرر ہے گا۔لہذا تمہیں خداے ڈرنا چاہیے اور اپنے منعم حقیقی فرما نیر داری اوراطاعت میں لگ جانا چاہئے۔قانون خداوندی کونہ ماننے اوراس پڑمل نہ کرنے کا متیجہ و نیا میں جمیشہ خرابیوں کی صورت میں ظاہر ہواہے۔

عوام کومخاطب بنا کرکہا گیا کہتم ان مفسد دن اور شیطانوں کے پیچھے چل کراوران کی اتباع کر کےاپنے آپ کوتباہ و ہر باد نہ کرو۔ بیتو زمین میں خرابی پھیلا رہے ہیں اورخو دہمی گناہ اورنسق و فجور میں لگے ہوئے ہیں اور دوسروں کوبھی اس کی طرف بلار ہے ہیں۔اصلاح کرنے اور نیک وضیح مشورہ دینے کی کوشش نہیں کرتے۔

اس کا جواب قوم نے اس انداز میں دیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کوسحرز دہ قرار دیا اور کہنے سکے کہتم پر تو کسی نے جادو کر دیا ہے جس سے العیاذ باللہ تمہاری عقل ماری گئی ہے اور تم ہم جیسے ہی ایک انسان ہو۔ ہم میں اور تم میں فرق کیا۔ اور اگر اپنے قول کے مطابق نبی ہواور ہم ہے کسی بھی اعتبار سے ممتاز ہوتو اپنے ضدا ہے کہدکر کوئی ایسام عجز ہ دکھاؤ جسے ہم بھی تسلیم کرلیں اور پھرخود ہی فرمائش کی کہا چھا پھر کی اس چٹان سے جو ہمارے سامنے ہے اس خصوصیت کی اونٹی نکال دو۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا اگر ہم نے تمہارا یہ مطالبہ پوراکر دیا اور خدا تعالیٰ میرے ہاتھوں پر تمہیں یہ مجز ہ وکھا دے ، پھر تو تمہیں میر کی نبوت کے مانے میں کوئی عذر نہ ہوگا۔ سب نے وعدہ وعمدہ کے کہیں۔ اس کے بعدا نکار کی کوئی وجہ باتی نبیس دھی ۔

چنانج حضرت صالح علیہ السلام نے دعاکی اور خدا تعالی نے اپنی قدرت کاملہ کے بیتیج میں بیم عجزہ دکھلا دیا اور اس وقت وہ

چٹان پھٹی اوران کی فرمائش کےمطابق انہی خصوصیات کی حامل ایک اونمنی نکل آئی ۔گھراس کے باوجودا کٹرمنکر ہی رہے۔وہ اونمنی یونہی آ زاد پھرتی اورجس جنگل میں یہ جرنے جاتی یا جس تالا ب پریہ یائی پینے جاتی ،تمام جانوراے و کی*ھ کر بھاگ پڑتے۔* چنانچہ یہ طے کیا گیا کہا لیک دن بیاونٹنی اس جگہ پائی ہے اور دوسرے دن دوسروں کے جانور پائی پیا کریں اور حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کومتنبہ کردیا کہاب باری مقرر کردی گئی ہے۔اس کے بعد کوئی اس اؤٹمنی کے ساتھ برا معاملہ نہ کرے ورنہ بدترین عذاب آئے گا۔ پچھ دن تو بیاس ہدایت پڑتمل کرتے رہے لیکن ان کی فطرتیں خراب تھیں ۔ بیاب تک اس سے باز رہتے ۔ بالآ خر بدسمتی ہے ان میں ہے کسی نے اومٹنی کے بچھلے یاوَ ل کی رگ کاٹ ڈ الی جس کے نتیجہ میں ساراخون بہہ گیا اوروہ اومٹنی مرگئی۔

اس کے بعد بیہ بہت نادم ہوئے اور شرمندہ ہو گئے ۔ گمریہ بچھتاناان کے لئے بے کارتھا۔ کیونکہ عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھااور بھرا میک وھما کہ ہوا جس ہے سب ہلاک کردیتے گئے۔اس وا قعہ میں لوگوں نے لئے بے پناہ عبرت کے سامان ہیں ۔مگرکسی کی بدیختی و بدنعیبی کا کیاعلاج کہان عبرت آمیز واقعات کو دیکھنے اور سننے کے باوجودایمان ندلائے۔

عبرت آنگیز واقعہ:.....مفرت صالح علیہ السلام کے بعد مفرت اوط علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جارہا ہے۔ آپ نے بھی د دسرے انبیاء علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کو دعوت رین دی ۔گمر پیچیلی قوموں کی طرح انہوں نے بھی تکذیب کی اوراپنے آپ کو

اس سورۃ میں مختلف انبیاء " کی دعوت میں بار بارایک ہی طرح کے جسلے کی تکراراس وجہ ہے کہان کی تبلیغ اور طرز تبلیغ ایک بی تھی۔ ہرایک خدا تعالیٰ کی وحدا نبیت اوراپنی رسالت کی لوگوں کو دعوت دینے کے لئے تشریف لائے تھے۔حضرت لوط علیہ السلام نے ا پی قوم کوسمجھاتے ہوئے کہا کہتمہاری فطرتیں مجرمانہ ہیں۔کیا دنیا میں صرف مرد ہی تمہاری شہوت رانی کے لئے رہ گئے ہیں؟تم اپنی ہو یوں سےخواہش پوری کیوں نہیں کرتے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لئے پیدا کیا ہے۔تم لڑکوں سے بدفعلی نہ کیا کرو۔ بیخلاف فطرت کام کر کےتم حدودانیا نبیت ہے بھی نکل چکے ہو۔

اس کا جواب قوم نے بید دیا کہ اے لوظ! بیہ وعظ ونفیحت جھوڑ دو اور اگر آئندہ تم نے جمیں پریشان کیا تو ہم تمہیں جلا وطن کردیں گے ۔لوط علیہالسلام نے فر مایا ۔ میں تمہاری اس حرکت ہےنفرت اورا ظہار بیزاری کرتا ہوں ۔ نیز میں تمہاری ان دھمکیوں ہے مرعوب ہوکر اپنا وعظ ونصیحت بندنہیں کرسکتا۔ بھرآ پ نے خدا تعالیٰ ہے ان کے لئے بدد عا فر مائی اور اپنے گھرانہ ومتعلقین کے لئے نجات طلب کی ۔

چنانچہ خدا تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ مومنین کوساتھ لے کراس بستی ہے نکل گئے۔آپکااس بستی ہے نکلنا تھا کہ قوم پر پچھروں کی بارش ہوئی اورسب کے سب بلاک کردیئے گئے۔ان ہلاک ہونے والوں میں آ پ کی بیوی وابلہ بھی تھی جو تو م کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور ان کے فعل ہے خوش تھی۔ارشاد ہوا کہ ان عبرت انگیز واقعات کے بعد بھی لوگ ایمان تبیس لاتے اور راہ ہدایت اختیار تبیس کرتے۔

كَلُّبَ أَصْحُبُ لْكَيْكُةِ وَفِي قِرَاءَ ۾ بِحَذُفِ الْهَمُزَةِ وَالْقَاءِ حَرُكَتِهَا عَلَى اللَّامِ وَفَتُحُ الْهَاءِ هِيَ غَيْضَةُ شَجَرٍ قُرُبَ مَذَيَنَ الْمُرْسَلِيُنَ ﴿ ٢٥ ﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ لَمُ يَقُلُ اَخُوهُمْ لِاَنَّهُ لَمُ يَكُنُ مِنْهُمْ الْأ تَتَّقُوُنَ ﴿ يَكُ ﴾ إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ آمِيُنَ ﴿ مُنَ ۖ فَاتَّقُوا اللهَ وَاطِيعُونِ ﴿ وَمَا آسُئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنُ اَجُرٍ \* إِنْ مَا أَجُرِى إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ ١٨٠﴾ أَوْفُوا الْكَيْلَ آتِمُوهُ وَلَاتَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِيُنَ ﴿ ١٨٠﴾ اَلنَّاقِصِيْنَ وَزِنُـوُا بِالْقِسُطَاسِ الْمُسْتَقِيِّمِ ﴿ الْأَهِ الْمُسْتَقِيْمِ ﴿ اللَّهِ الْمُسْتَقِيمِ تَنْقُصُوْهُمُ مِنْ حَقِّهِمُ شَيْئًا وَلا تَعَثَوُا فِي الْأَرُضِ مُفْسِدِيْنَ﴿٣٨٠﴾ بِالْقَتُلِ وَغَيْرِهِ مِنْ عِثِي بِكُسُرِ الْمُثَلَّثَةِ ٱفْسَدَ وَمُفْسِدِيُنَ حَالٌ مُؤَكِّدَ ةٌ لِمَعْنَى عَامِلِهَا تَعُثَوُا وَاتَّـقُوا الَّـذِي خَلَقَكُمْ وَالْجبِلَّةَ الْحَلِيُفَةَ الْأُوَّلِينَ ﴿ مُهُ إِنَّ فَالُوْ آ إِنَّا مَا أَنُتَ مِنَ الْمُسَحِّرِينَ ﴿ هِمْ ۖ وَمَا آنُتَ اِلَّابَشَر مِّ فُلُنَا وَإِنُ مُحَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيُلَةِ وَاسُمُهَا مَحُذُوفَ أَى إِنَّهُ تَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَذِبِينَ ﴿ أَنَّهُ فَاسْقِطُ عَلَيْنَا كِسَفًا بِسُكُونِ السِّينِ وَ فَتُحِهَا قِطْعَةً مِّنَ السَّمَآءِ إِنْ كُنُتَ مِنَ الصَّدِقِيُنَ ﴿ كُمْ إِسَالَتِكَ قَالَ رَبِّي أَعُلَمُ بِمَاتَعُمَلُونَ ﴿ ١٨٨﴾ فَيُحَازِيُكُمُ بِهِ **فَكَذَّبُوهُ فَاخَذَهُمُ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ** هِيَ سَحَابَةٌ اَظَلَّتُهُمُ بَعُدَ حَرِّشَدِيدٍ اَصَابَهُم فَامُ طَرَتُ عَلَيْهِمُ نَارًا فَأَحْتَرَقُوا إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوُمٍ عَظِيْمٍ ﴿ ١٨٥﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَةً ﴿ وَمَاكَانَ يُّ اَكْثَرُهُمُ مُّؤُمِنِينَ﴿ ١٠﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿ اللَّهِ عِيْمُ اللَّهِ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿ اللَّهِ عَيْمُ اللَّهِ اللَّهِ عَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَّ عَلِي عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَي

ترجمیہ: ·····اصحاب الا یکہ نے بیغیبروں کو جھٹلایا ( دوسری قر أت ) میں ایکہ کے ہمزہ کو حذف کر کے اس کا اعراب **لا**م کو ویتے ہیں اور ہا کے فتحہ کے ساتھ بھی ہے اور بیدمین کے قریب درختوں کا ایک جھنڈ ہے ) جبکہ ان سے شعیب علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم (الله سے ) ڈریے نہیں ( دوسرے انبیاء کی طرح یہاں احدوجہ شعیب نہیں کہا بلکہ صرف شعیب کہا۔ وہ اس وجہ سے کہ حضرت شعیب ان کے قبیلہ اور خاندان میں ہے نہیں تھے ) میں تمہاراامانت دار پیٹمبر ہوں۔ سوتم اللہ سے ڈرواور میرا کہامانو اور میں تم ہے اس پر کوئی صلهٔ بیں چاہتا۔میرا صلہ تو بس پروردگار عالم کے ذمہ ہے۔تم لوگ پورا ٹاپا کردا درنقصان پہنچانے والے نہ بنواور پیخ تر از و سے تو لا کر داورلوگوں کاان کی چیز وں میں نقصان نہ کیا کر واور ( تقلّ وغارت گری کے ذریعہ ) ملک میں فسادات مت مجایا کرو (عشسی عیس کے کسرہ کے ساتھ افسد کے معنی میں مفسدین حال مؤکدہ ہے۔جس بین عامل تبعثو ا کامعنی ہے )اوراس خداہے ڈروجس نے حمہیں اور آگلی مخلوق کو بیدا کیا۔ وہ لو کہنے لگے کہ بس تم پرتو تھی نے بڑا جاد و کردیا ہے اور تم تو ہماری طرح محض ایک معمولی آ دمی ہوا ورہم تو تم کوجھوٹے لوگوں میں سے خیال کرتے ہیں۔اچھا نؤتم ہم پرآ سان سے کوئی ٹکڑالا کر گراؤ۔اگرتم (اپنی رسالت میں ) سیجے ہو۔ (کسفاً میں س کوساکن اور فتہ دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔جس کے معنی نکڑا کے ہیں اور ان نسطنک میں ان مخفضہ من التقیلہ ہے اوراس کااسم اند محذوف ہے۔ شعیب علیہ السلام نے ) کہا کہ میر اپر وردگار ہی خوب جانتا ہے جوتم کرتے رہے ہو (اوراس پر جزاوسزا بھی وہی دے گا) پھران لوگوں نے انہیں حجثلا ہا۔ سوانہیں بکڑ لیا سائبان والے دن کے عذاب نے ( ہوا یہ کہ شدیدترین گرمی تھے بعد

باول آیا جوسائبان کی طرح ان پرسامی آن ہوگیا۔ جب سب کے سب اس سامیہ کے نیچ جمع ہو گئے تو پھران پر آ گ کی بارش ہوئی۔ جس کے نتیجہ میں سب جل کررا کہ ہو گئے ۔ بے شک وہ بڑے خت عذاب کا دن تھا۔ یقینا اس دا قعہ میں بھی لوگوں کے لئے عبرت ہے۔ سمگراس کے باوجودا کٹرلوگ ایمان نبیس لاتے اور آپ کا پروردگار برواقوت والا ، بردارهم والا ہے۔

﴾ : سسسه حفزت شعیب علیه السلام کواس کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا جومدین کے رہنے والے تھے۔ یہاں اسی قوم مدین کواصحاب الا بکه کهه کر خطاب کیا گیا۔ ایکه ایک درخت تھا جے یہ نوگ یو جتے تھے۔ اس کی طرف نسبت کر کے انہیں اصحاب الا یکه کہا گیا۔اوراس وجہ سے حضرت شعیب علیہ السلام کو احتوجہ ہے تعبیر نہیں فرمایا۔ جب کہ آپ سے پہلے سارے انبیاءکو الحسوهسم كي تعلير كيا كيا-درآ نحاليكه حضرت شعيب عليه السلام بهي اي قوم كي علق ركھتے بينے ممر چونكه انبياء كي اخوت قومي وسبي بنیادول پربن کھی جب کہ یہاں اصحاب الا یکہ کرنہ ہی نسبت سے قوم کا ذکر کیا گیا۔لہذا حضرت شعیب علیہ السلام کو احسو ہے فرمانا ان کے شایان شان نہیں تھا۔ اگر چے بعض مفسرین اورخود صاحب جلالین نے بیر بیان کیا ہے کہ چونکہ حضرت شعیب علیہ السلام اس قوم علق نبیں رکھتے تھے،اس وجہ سے احو هم نبیس کہا گیا۔

کیکن ابن کثیر کی تحقیق یبی ہے کہ آپ کا تعلق اسی قوم ہے تھا گر چونکہ قوم کا تذکرہ ایک ندمبی نسبت ہے کیا گیا۔لہذااب احسوههم کہنا حضرت شعیب علیہ السلام کی شان کےخلاف تھا۔غرضیکہ بیقوم مدین اوراصحاب الایکہ ایک ہی قوم ہے۔جس کی طرف شعیب علیه السلام کونبی بنا کربھیجا گیا تھا۔

آب نے سابقدانیا ، کی طرح تو م کو دعوت تو حید دیتے ہوئے بیفر مایا کہ معاملات میں خیانت و بانصافی نہ کرو۔جس طرح کینے کے وقت پورانا پ تول کر لیتے ہو،ای طرح دیتے وقت بھی پوراپوراناپ کردو۔اس کے قق میں پچھ کی نہ کرو۔تراز واورتو لئے کے بانٹ بھی جیح رکھا کرو۔ڈنٹری مارنے اور ناپ تول میں کمی کرنے سے باز آ جاؤ۔ان ہدایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بیرکو کی زراعت پیشدو تجارت پیشہ تو م تھی۔اور تنجار تی بدا خلاتی و بددیانتی میں مبتلا تھی۔اس کو دور کرنے کی آنہیں تعلیم وی جار ہی ہے۔حضرت شعیب علیہ السلام مزید فرمار ہے ہیں کہ ملک میں لوٹ مار، غارت گری اور ڈا کے مت ڈالواورلوگوں کوڈ را دھمکا کران کے حقوق ضائع مت کرو۔اس **خدا** کے عذاب سے ڈرو۔جس نے تہہیں اور تمام الکی مخلوق کو پیدا کیا۔

اس پرآپ کوقوم نے وہی جواب دیا جو توم ثمود نے اپنے نبی کو دیا تھا کہ تجھ پر تو کسی نے جاد و کر دیا ہے جس سے تہاری عقل ماری کئی ہے۔ (العیاذ باللہ) اورتم تو ہم ہی جیسے ایک انسان ہو۔ بلکہ ہمارا تو یہ خیال ہے کہتم نبوت کے وعوے اور عذاب وغیرہ کی وهمکیوں میں جھوٹے ہو۔اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔اورا گرتم اپنے دعوے میں سیچے ہوتو ہم پر باول یا آ سان کا کوئی ٹکرا گر اکر ہلاک کیوں نہیں کردیتے۔

آ پ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کوتمہارے اعمال بخو بی معلوم ہیں اور وہی جانتا ہے کہ کس جرم پر کوئسی اور کتنی سزا دین جا ہے۔ سزادینامیرا کام ہیں۔میراجو کام تھاوہ میں نے انجام دے دیا۔اہتم جانواور خدا جانے۔ بجیب اتفاق ہے کہ جس متم کاعذاب سے ما تگ رہے تھے اسی سم کا عذاب ان پرآ کررہا۔ عذاب آنے سے پہلے ایک سامینمودار ہوااور اس سے پہلے شدید ٹری محسوس ہوئی ۔لسی جگہ سامیہ کا نام ونشان نہیں تھا۔لوگ بے قرار ہوا تھے اور اس شدت کی گری ہے تڑینے لگے تھے۔اجیا تک ایک سیاہ بادل کوآتا ہوا دیکھے کر مھنڈی ہوا کے شوق میں لوگ اس کے نیچے جمع ہو گئے۔ان کا اس ابر کے نیچے جمع ہونا تھا کہ اس میں ہے آ گ برسنا شروع ہوئی اور زمین کوایک بھونچال آیا۔جس ہے ایک دھا کہ ہوا اور سب کے سب وہیں جل کر تباہ ہو گئے۔ وہ ابر سائبان کی طرح ان برسائیگن ہوگئ تھی۔اس وجہ ہے اسے سائبان والے عذاب ہے تعبیر کیا گیا۔فر مایا گیا کہ ان واقعات میں لوگوں کے لئے کتنی عبرت ہے مگر پھر بھی

وَإِنَّهُ آيِ الْقُرُانُ لَتَسُويُلُ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ ١٩٣﴾ نَـزَلَ بِـهِ الرُّورُ حُ الْآمِينُ ﴿ ١٩٣﴾ جِبُرِيْلَ عَـلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِ رِيْنَ ﴿ مُهُ إِنْ بِلِسَانِ عَرَبِي مُبِينِ ﴿ مُهِ إِنَّهِ بَيْنِ وَفِي قِرَاءَ مِ بِتَشْدِيْدِ نَزَّلَ وَنَصَبِ الرُّو جِ وَ الْفَاعِلُ اللَّهُ وَإِنَّهُ أَىٰ ذِكْرِ الْقُرَانِ الْمُنَزَّلِ عَلَى مُحَمَّدٍ لَفِى زُبُرٍ كُتُبِ الْآوَّلِيُنَ ﴿١٩٩﴾ كَالتَّوَرْةِ وَالْإِنْجِيْلِ **اَوُلَمُ يَكُنُ لَّهُمُ** لِكُفَّارِ مَكَّةَ ايَةً عَلَى ذٰلِكَ أَنُ يَ**عُلَمَهُ عُلَمَؤُا بَنِي** ٓ اِسُرَ آثِيُلَ ﴿ عُهُ ﴿ كَعَبُدِ اللَّهِ ابْنِ سَلَامٍ وَإِصْحَابِهِ مِمِّنُ امَنُوا فَالِنَّهُمُ يُخْبِرُونَ بِذَلِكَ وَيَكُنُ بِالتَّحْتَانَيةِ وَنَصَبَ ايَةً وَبِالْفَوُ قَانِيَةِ وَرَفْع ايَةً **وَلَوْنَزَّلْنَهُ** عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴿ ٨٩﴾ جَمْعُ اَعُجَمَ فَقَرَاهُ عَلَيْهِمُ اَى كُفَّارِمَكَّةَ مَّاكَانُو ابِهِ مُؤَمِنِينَ ﴿ ٩٩٩ اَنفَةٌ مِنْ أَتَبَاعِهِ كَلْلِكَ أَيُ مِثُلَ اِدْخَالِنَا التَّكَذِيُبَ بِهِ بِقِرَاءَةِ الْأَعُجَمِ سَلَكُنْهُ أَدْخَلُنَا التَّكُذِيْبَ بِهِ فِي قُلُوبِ الْمُجُرِمِينَ ﴿ شَهِ أَىٰ كُفَّارِمَكَّةَ بِقِرَاءَ فِي النَّبِيِّ لَا يُؤَمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْالِيُمَ ﴿ أَهُ فَيَأْتِيَهُمُ بَغْتَةً وَّهُمُ لَايَشُعُرُونَ ﴿ مُرْا فَيَقُولُوا هَلُ نَحْنُ مُنْظُرُونَ ﴿ مُرَا اللَّهُ مَ لَاقَالُو امَتَى هذا الْعَذَابِ قَالَ تَعَالَى أَفَهِ عَذَ ابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿ ٢٠٠﴾ أَفَرَءَيْتَ أَخَبِرُنِي إِنْ مَّتَعُنهُمُ سِنِينَ ﴿ ٢٠٠﴾ ثُمَّ جِـآنَهَ هُمُ مَّاكَانُوا يُوْعَدُونَ ﴿ ﴿ ﴿ وَ الْعَذَابِ مَآ اِسْتِفُهَامِيَةٌ بِمَعْنَى أَيُّ شَيْ اَغْنَى عَنْهُمُ مَّاكَانُوا يُمَتَّعُونَ ﴿ مُنَّامِهِ فِي دَفُعِ الْعَذَابُ أَو تَخْفِيفِهِ أَى لَمُ يُغُنِ وَمَآ اَهُ لَكُنَا مِنْ قَرُيَةٍ الْآلَهَا مُنْذِرُونَ ﴿ مُمَّا رْسُلْ تُنْذِرُ أَعْلَهَا فِ كُوٰى لِهِ عِظَةً لَهُمُ وَمَا كُنَّا ظُلِمِينَ ﴿١٠٩﴾ فِي إِهْلَا كِهِمُ بَعُدَ اِنْذَ ارِهِمُ وَنَزَلَ رَدُّ الِقَوُلِ الْمُشْرِكِيْنَ وَمَا تَنَوَّلُتُ بِهِ بِالْقُرُانِ الشَّيْطِيْنُ ﴿ أَمَا يَنْبَغِي يَصُلَحُ لَهُمُ اَلْ يَنْزِلُوا بِهِ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ إِنَّهُ مُ عَنِ السَّمُعِ لِكَلَامِ الْمَلَا لِكَةِ لَمَعْزُولُونَ ﴿ ١٠١٠ ذَلِكَ إِنَّهُمُ عَنِ السَّمُعِ لِكَلَامِ الْمَلَا لِكَةِ لَمَعْزُولُونَ ﴿ ١١٠ مَحُدُو بُولَ بِالشَّهُبِ فَلَا تَلَدُعُ مَعَ اللهِ إلْهًا الْحَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَدِّبِيْنَ ﴿ ٣٣٠ إِنْ فَعَلَتَ ذَلِكَ الدِّي دَعَوْكَ اللهِ وَ أَنُذِ رُ عَشِيُرَتَكُ ٱلْأَقُرَبِينَ ﴿ ٣١٦ وَهُمْ بَنُو هَاشِمِ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ وَقَدْ ٱنْذَرُهُمْ حِهَارًا رَوَاهُ الْبُحَارِي وَمُسُلِمٌ مُ وَاخُفِضُ جَنَاحَكَ اللَّهِ جَانِبَكَ لِمَن اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ ﴿ مُا الْمُوجِدِيْنَ فَانُ عَصُولُكُ أَي عَشِيْرَتُكَ فَقُلُ لَهُمُ إِنِّي بَرِئُ ؟ مِسمًّا تَعُمَلُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ عِبَادَةِ غَيْرِ اللَّهِ وَتَوَكُّلُ بِالْوَاوِ وَالْفَاءِ عَلَى

الُعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ﴿ كُنَّهُ اللهِ أَى فَوِّضُ إِلَيْهِ جَمِيْعَ أَمُورِكَ اللَّذِي يَزْملَكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ أَنَّهُ اللَّهِ الصَّلُوةِ وَتَقَلَّبَكَ فِي أَرْكَانِ الصَّلُوةِ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَرَاكِعًا وَسَاجِدٍ فِي **السَّجِدِيُنَ ﴿٣**٣﴾ أي المُصَلِّيُنَ إ**نَّهُ هُو**َ السَّمِيْعُ الْعَلِيمُ ﴿ ١٣٠﴾ هَلُ أُنَبِّنُكُمُ اَى كُفًارَ مَكَةَ عَلَى مَنُ تَنَزَّلُ الشَّيْطِينُ ﴿ ١٣٠ بِحَذُفِ اِحُدَى التَّانَيِنِ مِنَ الْاصُلِ تَعنَزُّلُ عَلَى كُلِّ اَفَّا لَتِ ۚ كَذَّابٍ اَثِيبِ ﴿ ٢٣٣﴾ فَاحِرٍ مِثُلَ مُسَيُلَمِةٍ وَغَيُرِهِ مِنَ الْكُهَنَةِ يُلُقُونَ أَي الشَّيَاطِينُ السَّمُعَ أَى مَاسَمِعُوهُ مِنَ الْمَلائِكَةِ إِلَى الْكُهَنَةِ وَٱكْثَرُهُمُ كُلِبُونَ ﴿ ٣٣٠﴾ يَضُمُّوُنَ اِلَى الْمَسُمُوع كِذُبًا كَثِيرًا وَكَانَ هٰذَا قَبُلَ اَنُ حُجِبَتِ الشَّيَاطِينُ عَنِ السَّمَاءِ وَالشَّعَرَّآءُ يَتَبِعُهُمُ الْغَاوُنَ ﴿ ١٣٠٨ فِي شِعْرِهِمْ فَيَقُولُونَ بِهِ يَرُوَوُنَ عَنْهُمْ فَهُمُ مَذْمُومُونَ اللَّم تَوَ تَعْلَمَ اَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ مِنُ اَوْدِيَةِ الْكَلَامِ وَفُنُونِهِ يَهِيمُونَ ﴿ ٣٠٠٠ يَـمُضُونَ فَيُحَاوِزُونَ الْحَدَّ مَدُحًا وَهِحَاءٌ وَأَنَّهُمُ يَقُولُونَ فَعَلْنَا مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿mُمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ عَرَاءِ وَذَكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا أَىٰ لَمْ يَشُغَلُهُمُ الشِّعُرُ عَنِ الذِّكْرِ وْالْتَصَرُوا بِهَ حُوهِمُ مِنَ الْكُفَّارِ مِنْ بَعَدِ مَا ظُلِمُواط بِهَ حُوالُكُفَّارِ لَهُمُ فِي جُمُلَةِ الْمُؤُمِنِيْنَ فَلَيُسُوا مَذُ مُؤمِيْنَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْحَهُرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوُلِ اللَّا مَنْ ظُلِمَ فَمَنِ اَعُتَدَىٰ عَلَيُكُمُ فَاعُتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثُلِ مَااعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنَ اللَّ الشَّعَرَاءِ وَغَيُرِهِمُ أَيَّ مُنْقَلَبٍ مَرْجَعِ يَّنْقَلِبُونَ فِي اللَّهِ يَرُجِعُونَ بَعُدَ الْمَوْتِ

ترجمہ:.....اور بے شک ہے( قرآن) بروردگار عالم كا اتارا ہوا ہے۔اسے روح الابین (جبرئیل علیہ السلام) نے آپ كے قلب پرصاف عربی زبان میں اتاراتا کہ آپ ڈرانے والول میں ہے ہول (ایک قرائت میں نسبول تشدید کے ساتھ ہے اور دوح کو نصب اور فاعل الله ہے )اور بےشک اس ( قران ) کا ذکر پہلی امتوں کی کتابوں ( مثلاً توریت وانجیل وغیرہ ) میں ہے۔ کیاان ( کفار مکہ ) کے لئے بیہ بات دلیل نہیں کہ اس (پیشین گوئی ) کوعلائے بنی اسرائیل (جیسے عبداللہ ابن سلام اوران کے اصحاب جن پرائہیں اعتماد ہےوہ) جانتے ہیں(اوراس کے متعلق)انہیں اطلاع بھی دیتے رہتے ہیں لیکن یساء کے ساتھ اور تساء کے ساتھ دونو ل طرح ہے۔ای طرح آیة کورفع اورنصب دونوں طرح پڑھا گیاہے)اگرہم اس (قرآن) کوئسی مجمی پرنازل کرتے۔ پھروہ ان ( کفار مکہ ) کے سامنے اسے پڑھ بھی دیتا۔ جب بھی بیلوگ اسے (عناو کی وجہ ہے ) نہ ماننے (جس طرح ہم نے ان کے دلوں میں انکارڈ ال رکھی ہے۔ اجمی کی قر اُت کی صورت میں ) ہم نے اس طرح اس ( انکاراور ایمان نہ لانے ) کوان فر مانوں کے دلوں میں ڈال رکھا ہے۔ میہ لوگ اس ( قرآن ) پرامیان ندلائمیں گے جب تک کے درد ناک عذاب ندو مکیے لیں گے۔ جواحیا تک ان کے سامنے آ کھڑا ہوگا اوران کو خبر بھی نہ ہوگی۔ پھر ( اس وفت ) کہیں گے کہ کیا اب ہمیں مہلت ل عکتی ہے ( ۶ کہ ہم ایمان لے آئیں۔ کہا جائے گا ہرگز نہیں -اور میہ لوگ یو چھتے میں کہ کب آئے گاوہ عذاب ،ارشاد ہے کہ ) پیلوگ ہمار ہے عذاب ( کوئ کراس ) کی کیا جلدی جا ہتے ہیں۔ ذرا ہلاؤ تم اً لرہم ان کو چندسال تک عیش میں رہنے دیں۔ پھرجس (عذاب) کاان ہے دعدہ ہے دد آ جائے تو ان کا نیش ان کے کیا کام آ سکتا ہے(عذاب کورو کنے یااس کو ہلکا کرنے میں۔مسااغنی میں مسااستفہامیہ معنی میں ای شبیء کے ہے) اور ہم نے جتنی ہمی بستیاں بلاک کیں سب میں نصیحت کے واسطے ڈرانے والے (پیغمبر) آیکے (جنہوں نے وہاں کے باشندوں کو خدا کے عذاب ہے ڈرایا)اور ہم کوئی ظلم کرنے والے تو تھے ہیں ( کہ بل از وقت بغیر کسی تخویف کے انہیں ہلاک کرویتے۔ آ گے کی آیت ان مشرکین کے رومیں ہے جو یہ کہا کرتے تھے کہ بیقر آن (العیاذ باللہ) شیطان کی جانب ہے ہے )اوراس (قرآن) کو شیطان لے کرنہیں آئے اور نہ وواس قابل اور ندان کے بس کی بات۔ وہ تو (وحی آسانی کے ) سننے ہے محروم کئے جانچکے ہیں (اوراگر وہ سننے کی کوشش کریں تو ان پر آگ کے انگارے برسائے جاتے ہیں ) آپ اللہ کے ساتھ کسی اور کومت بیکاریئے ورنہ (اگر آپ نے ایسا کیا تو ) آپ کوبھی سز اہونے لگے گی۔اورا پنے کنبہ کےعزیز وں میں ( مثلاً بنو ہاشم و بنومطلب وغیرہ کو ) ڈراتے رہے اور جومسلمانوں میں داخل ہوکر آپ کی راہ پر جلے تو آپان کے ساتھ (مشفقانہ ) فروتی ہے چیش آ ہیئے اور اگر میلوگ آپ کا کہانہ مانیں تو آپ کبہ دیجئے کہ میں تمہارے اعمال ہے (جوتم غیراللّٰد کی پرستش کرتے ہواس ہے) بیزار ہوں اور آپ خدائے قادر ورحیم پرتو کل رکھئے (اوراپیے سارے اموراس کے سپر د كرديجة ـ وتوكل اورفتوكل دونول قرأت بير)جوا بكوجب آپ (نمازك لئے) كھڑے بوية بين اورنمازيوں كے ساتھ ( قیام وقعوداوررکوع وجود میں ) آپ کی نشست و برخاست کود کھتار ہتا ہے۔ بےشک وہ خوب سننے والا ،خوب جاننے والا ہے۔ (اے کفار مکہ) کیا میں تم کو بتاؤں کہ شیطان کس براتر اکرتے ہیں۔(تنزل اصل میں تنزل تھاایک تا ،کوحذف کردیا گیا)وہ اتر تے ہیں ہرجھوٹے گنا ہگار (مثلاً مسلیمہ اور دوسرے کا ہنوں ) پر لا ڈالتے ہیں (یہ شیاطین ) سی ہوئی بات (جو کچھ وہ فرشتوں سے بن لیتے ہیں )اوران میں ہے اکثر جھوٹے ہی ہوتے ہیں ( کیونکہ بیشیاطین فرشتوں سے سی ہوئی باتوں میں اپنی طرف ہے اضافے کر کے کا ہنوں تک پہنچاتے ہیں اور میاس وقت کی بات ہے جبکہ شیاطین کوآ سان پرآنے جانے کی یا بندی عائد نہیں ہو کی تھی )اور شاعروں کی پیروی تو بے راہ لوگ کرتے ہیں ( پیکفار بھی شاعروں کی باتوں کو سنتے ہیں اور پھراس کونقل کرتے ہیں ۔لہذاان شاعروں کی مذمت کی گئی جو بےسرویا با تیں کرتے ہیں ) کیاتنہیں معلوم نہیں کہ وہ (شاعر )لوگ تو (خیالی مضامین کے ) ہرمیدان میں جیران پھرا کرتے ہیں (اورکسی کی تعریف یا تنقیص میں صدیے آئے گز رجاتے ہیں )اوروہ باتیں کہتے ہیں جووہ کرتے نہیں ہیں۔البتہ جو (شعراء)لوگ ایمان نے تبئے اورا چھے کام کئے اورانہوں نے (اپنے اشعار میں) کثرت ہے اللہ کا ذکر کیا اور بدلہ لیا ( کفار کی ججو کر کے ) بعد اس کے کہ ان پرظلم ہو چکا( کفار کی جانب ہے ججو کے متیجہ میں جوان کی اور جملہ مونین کی ، کی گئی تو اس صورت میں یہ برے نہیں کہلائیں کے کیونکہ ارشاد خداوندی ہے کہ اللہ کو پسندنہیں کسی کی بری بات کوطا ہر کرنا۔ مگر جس برظلم ہو چکا ہواور ووسری جگه فر مایا گیا کہ جس نے تم پر زیاد تی کی تو تم اس سے بدلہ لے سکتے برابراسرابر )اورعنقر بیب ان شعراء وغیرہ شعراء ) کومعلوم ہوجائے گا جنہوں نے ظلم کررکھا ہے کہ (مرنے کے بعد) کیسی جگہان کولوٹ کر جانا ہے۔

تشخفیق وتر کیب:.....نزل به. ایک قرائت مین نزل تنزیل سے استعال ہوا ہے۔

روح. ننزل کامقعول بہے۔

ایدة. بیدیکن مقدم کی خبر ہے اور اگر آیت کومرفوع پڑھ لیاجائے تو پھریکن کااسم ہوگا اور ٹھیم خبر۔ان یسعلمہ اس کےاسم سے بدل ہے اور لھیم اس صورت میں حال ہوگا۔

الا عجمین . اعجم کی جمع ہے۔اگر فرکر ہوتوافعل کے وزن پر اور مونث کی صورت میں فعلاء کے وزن پر استعال ہے۔لیکن جمع بالیاء والنون کی شرائط میں ہے کہ وصف نہ ہو۔اس کا جواب ہے کہ بیا عجمی کی جمع ہے۔جس میں یاء نسبی تھی جسے تخفیفا صذف کر دیا گیا۔ ما كانوا به مؤمنين. آنفه مجرد كامصدر بـــــــ تأكوارى واستنكاف كمعنى مين استعال بوتا بـــــــ ما كانوا مومنين مين مامصدریه استنفهامیهاورموصوله نتیون ہوسکتا ہے۔ترجمہ یہ ہے کہ طویل عشرت انہیں خدا کےعذاب ہے بیجانہیں سکتی۔

افسرایت. اگرچه به اخبسونبی کے معنی میں ہوتو به متعدی به دومفعول ہوگا۔ جس میں ہے ایک مفعول مفرد ہوگا اور دوسراجمله استفہامیہ افسر ایت اور جساء ہے مساک انو یو عدون میں تنازع ہے کہ کون اس کواپنامعمول نبنائے۔اگر ثانی کوممل دے دیا جائے تو ما کانوا فاعل ہونے کی بناء برمحلا مرفوع ہوگااور جملہ استفہامیہ مفعول ثانی بن جائے گا۔لیکن اس ما کواگرنا فیہ بنالیا جائے تو مفعول ثانی جمله استفهامية بيس موكايه

الا لها مندون. يه بوراجملة ريك صفت بن سكتاب اورحال بهى \_ زخشرى في تكها به كه الا كے بعدواؤ ضرور بونا عاہے۔جواب بیہ کہ چونکہ جملہ صفت ہے قربیک اس لئے واو کا ترک ہی بہتر ہے۔

﴿ تَشْرِتُ ﴾ : الساس صورت کے ابتداء میں قرآن کریم کا ذکرآیا ہے اور اس کی تکذیب پر ڈرایا دھمکایا گیا تھا۔ درمیان میں ان مکذبین کے بچھ واقعات بیان ہوئے اوراب پھرائ قرآن کانفصیلی ذکر ہے۔فر مایا گیا کہ قرآن وہ مبارک کتاب ہے کہ جسے کسی مخلوق نے نہیں بلکہ خود رب العالمین نے اتارا ہے اور روح الامین حضرت جبرئیل علیہ السلام جیسے زبر دست محافظ اور امانتذار فرشتے نے انہیں پہنچایا ہے۔جن کے لائے ہوئے پیغام پرکسی علطی یاتحریف کا امرکان نہیں۔اور پھر آپ کے پاک وصاف قلب پرا تاری گئی اوروہ بھی نہایت نصیح ، واضح اور شگفته عربی زبان میں۔ تا کہآ ہائی قوم کوخدا کے عذاب ہے ڈرائیں ۔ قرآن کے مخاطب اول چونکہ عرب تھے اس وجہ سے اسے عربی زبان میں تازل کیا گیا تا کہ ہر محض اسے پڑھ سکے اور اس کے مضامین تبھے سکے اور کسی کا کوئی عذر باتی ندر ہے۔ اس آیت سے بعض مفسرین نے میرمطلب نکالا ہے کہ صرف مضامین قرآن آپ کے قلب پراتار دیے سمئے اور آپ نے

ا سے اپنے الفاظ میں ادا کردیا۔ حالانکہ یہ چیج نہیں۔ ہلکہ الفاظ ومعانی سب بذریعہ وحی آپ کے قلب میں القا کئے گئے۔ نیز قرآن کے عر بی زبان ہونے پر جو بار بارز ور دیا گیا ہے۔اس سے فقہاء نے بہ نتیجہ نکالا ہے کہ غیر عربی قر آ ن کیے ترجے پر عکم قر آ ن کا نہیں لگایا جاسکتا ہےاوراس کے لانے والے کی چیٹین کوئی انبیاء سابقین برابر کرتے چلے آئے ہیں۔

دومرا مطلب ریجی بیان کیا گیا ہے کہاس قر آن کے بیشتر مضامین سابقہ کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔اس آیت ہے بعض مفسرين مثلاً حصاص اورصاحب مدارك وغيره نے جھى بياستدلال كيا ہے كه چونكە قر آن كا" ذبسر الاولميىن" ميں ہونا فرمايا گيا ہے۔ حالانکدسابقنه کتابوں میں قرآن بحنسه عربی زبانی میں نہیں۔اس لئے قرآن کا اطلاق غیرعربی قرآن پربھی ہوسکتا ہے۔ائی استدلال سے کام کیتے ہوئے امام ابوصنیفہ ؓنے نماز میں قرآن کے فاری ترجے کوخود قرآن کے قائم مقام کردیا اوراس کی اجازت دے دی ممکر پھر بعد میں امام اعظم نے اسے اس قول سے رجوع فر مالیا تھا۔

ا ٹکارفر آئن:...... پھرارشااد ہوا کہا گریہ کفارضداور ہٹ دھرمی ہے کام نہ لیس تو قر آن کی حقانیت پر کیا یہی دلیل کم ہے کہ خود بنی اسرائیل کے ملا ، جانتے ہیں کہ ریزوہی کتاب ہے۔ اور پیغیبر ہے جس کی اطلاع سابقہ آسانی کتابوں میں دی گئی تھی اوروہ اسے ما نے بھی ہیں اوران علماء میں ہے بعض جوحق کو ہیں وواس کالوگوں کے سامنے اعلامیا ظہار بھی َسر ہے ہیں۔ بھرفر مایا گیا کہ آ بنو فسحاء عرب میں ہے ہیں۔ ممکن ہے شرکین مکہ بات بنانے کو بہریں کہ قر آن خود آپ کی اپنی تصنیف

ہےاور وہ اسے ماننے کے لئے آ مادہ ندہوں ۔ کیکن ان کی ہٹ دھرمی اور بدبختی کا تو بدعالم ہے کہ اگر بیقر آن کوکسی غیر تصبح عرب یا مجمی انسان پراتار دیتے جوعر بی ہے بالکل نا آشنا ہوتا اوراس کا ایک حرف بھی بولنے پر قادر نہ ہوتا پھرتو قر آن کے ہمارا کلام ہونے میں کوئی شک نہ ہوگا مگر میاس وفت بھی اپنی سرکشی کی وجہ سے ایمان نہ لاتے۔

جب انسان گناہوں کا خوگر ہوجاتا ہےاور نافر مانی اور سرکشی میں لگار ہتا ہےتو خدا تعالیٰ بھی اپنی عادت کے مطابق ڈھیل دیتا ر جتا ہے۔اس کوفر مایا گیا ہے کہ وہ لوگ اپنی ضداور جٹ دھرمی پرشدت کے ساتھ قائم ہیں اور جب تک بیعذاب اپنی آ تھوں ہے دیکھ نہ لیں گے اس وقت تک ایمان نہ لائیں مے اور جب عذاب کو آتا ہوا دیکھ لیس کے اس وقت یہ پیغمبر اور اس کی لائی ہوئی کتاب کی صدافت کا افرارکریں گے۔ مگراس وقت کا افراراور شلیم کرنا بے سود ہوگا۔اس ہے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔عذاب کے آجانے کے بعد یہ کہیں گے کہ کیا اب ہمیں پچھ مہلت مل سکتی ہے۔ تا کہ ہم تو بہ کرلیں اور نیک بن جائیں۔ تمزوہ وفت ندمہلت ملنے کا ہوگا اور نہ قبول

ان کی برجنتی کا حال رہے کہ عذاب کی وعیدیں من کر کہتے ہیں کہ اگر بیاطلاع سیح ہے اور اس کی کوئی حقیقت ہے تو عذاب آ خرکیوں نہیں آ جا تا۔ارشاد ہوا کہ اگر بالفرض ہم انہیں بچھ مہلت دے بھی دیں اورعذاب بچھ دنوں کے لئے روک دیں تو اس سے کیا فا کدہ۔ میسالہا سال کی ڈھیل اورمہلت بھی جوانہیں دی گئی تھی اس وقت کھھکام ندآ ئے گی جب ان پرعذاب آتا ہی ہے اوران کا ایمان نہ لا نا بھی طے ہے۔ تو پھراس عارضی مہلت اور التواء ہے کوئی ان کی جان تو نہ چکے جائے گی؟ اور اس وقت نہ ان کا مال و دولت اور نہ عزت ومرتبهائبيں کوئی فائدہ پہنچا سکے گا۔

پھر فرمایا گیا کہ ایسا بھی نہیں ہوا کہ انبیاء کو بھیجے ہے پہلے کسی امت کو ہلاک کردیا گیا ہو۔عذاب بھیجے ہے پہلے انہیں کافی مہلت دی گئی اور راہ راست ہر لانے کے لئے انبیاء بھیجے گئے تا کہ لوگ غفلت میں ندر ہیں لیکن جب یہ سی طرح نہ مانے اور اپنی حرکتوں ہے باز نہ آئے بلکہ اکٹی انبیاء کی تکذیب وتفحیک میں لگ گئے تو پھرانہیں ہلاک کردیا گیا۔

ا یک غلط جمی اور اس کی تر دید:.....ابنداء سورت میں قرآن کا تذکرہ تھا اور درمیان میں مکہ میں قران کے پچھا حوال بیان فر ما کر پھراسی موضوع کو دہرا رہے ہیں۔ارشا دہوا کہ ریے کتاب خدا تعالیٰ کے یہاں سے جبرئیل امین لے کر آئے۔ ریکوئی شیاطین کے ذر یعین بھیجی گئی ہے۔اس وجہ ہے اس میں تمسی تحریف یاردوبدل کا امکان نہیں ہے اور شیاطین تو اس عظیم ومتبرک امانت کو اٹھانے کے اہل اور لائق بھی نہیں جہ جائیکہ وہ اپنی طرف ہے ایسی کوئی تماب پیش کرشیس۔جسیا کہ مشرکین کا خیال تھا کہ شیاطین آ کریہ قرآ ن آ تحضور ﷺ کوسکھا جاتے ہیں (العیاذ باللہ) اس کوفر مایا گیا کہ شیاطین کا کام تو بہکانا اور ممراہ کرنا ہے نہ کہ راہ راست پر لانا۔ نیزشیاطین تو تمام ترظلمت وصلالت بیں اورقر آن از اول تا آخرنور مدایت ۔ اور پھرشیطانوں میں اتنی قوت وقدرت ہی کہاں کہ وہ وحی الہی کو گھڑ سلیس یا ا پی طرف ہے اس میں پچھا جزاء شامل کرعکیں۔ کیونکہ نزول قرآن کے زمانہ میں اس کی حفاظت کے لئے تمام آسانوں پر بخت پہرے لگادیئے گئے تھے۔جس کی وجہ سے شیطان اس کے پاس بھی نہیں پھٹک سکتے تھے۔اور اگریداو پر چڑھنے کی کوشش بھی کرتے تو ان پراو پر ے آگ برسانی جانی ۔لہذاایک حرف بھی من لیناان کے لئے ممکن ندتھا۔جباے واضح کردیا عمیا کے بیقر آن منجانب اللہ نازل شدہ ایک متبرک کتاب ہے۔شیطان کااس میں ذرہ برابربھی وخل نہیں تو ارشاد ہوا کہا باس بڑمل کرو۔اس کی اصل تعلیم وحدا نبیت کاسبق دینااور کفرو شرک ہےرو کنا ہے۔لہذاان چیزوں ہے بازآ جاؤاور خدا کےعلاوہ اور کسی کوعبادت میں شریک نہ کرو۔جوبھی خدا کے ساتھ کسی اور کوشریک کرے گا وہ ضرور مستحق سزا ہوگا۔ یہاں آگر چہ خطاب آنحضور ﷺ کو کیا گیا تمر مراد کوئی اور ہیں۔ نیز یہ بھی کہا گیا ہے کہ آنحضور ﷺ کو مخاطب بنانالوگول کوڈ رانے اوراس کی اہمیت کوظا ہر کرنے کے لئے ہے در نہ ظاہر ہے کہ پیٹمبرے شرک کس طرح ممکن ہے۔

پھر فر مایا گیا کہ دوسروں سے پہلے اپنے عزیز وا قارب کو تنبیہ سیجئے اور انہیں سمجھائے کہ ایمان کے علاوہ کوئی چیز کام آنے والی تہیں ہے۔قریبی عزیر وں کا ذکر خاص طور پر اس وجہ ہے کیا گیا تا کہ انہیں بھی معلوم ہو چائے کہ پیغمبروں کی اتباع کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے۔صرف رشتہ داری قیامت کے دن کچھ کام نہ دے گی۔ چنانچیآ پ نے اس کی تعمیل کی اوراییے رشتہ داروں کو جمع کر کے اس بات كى تبليغ فرمائى \_جس كى تفصيلات احاديث ميس موجود بير\_

آپ نے اپنی صاحبز ادی اور پھوچھی کومخاطب بنا کرفر مایا کہ اے فاطمہ بنت محمد ﷺ اور اے صفیہ بنت عبد الممطلب میرے پاس جو پچھے مال ہواس میں سےتم جتنا جا ہو دینے کے لئے تیار ہوں۔لیکن بیخوب اچھی طرح سن لو کہ خدا کے یہاں میں پچھ کا منہیں آ سکتا ہوں۔اس طرح ایک جگہآ پ نے فرمایا کہا ہے فاطمہ بنت محمد (ﷺ)اپنے کو دوزخ سے بیجالو مشم ہے خدا کے یہاں کسی چیز کا میں ما لک مہیں ہوں۔البتہ تمہاری قرابت داری ہے جس کے دنیوی حقوق ادا کرنے کے لئے میں ہرطرح تیار ہوں۔

اس کے بعد ظلم ملا کہاہیۓ موحدین اور پیے متبعین کے ساتھ خواہ وہ اپنے ہوں یا پرائے ،کیکن ایمان لا چکے ہوں تو ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ سیجئے اور فروتن عاجزی کے ساتھ ملئے جو خدا کے حکم کی نا فر مانی کرے اور مخالف تو حید وسنت ہوتو اس ہے بے تعلق رہنے اوران سے اظہار بیزاری کردیجئے۔ بینافر مانی کرنے والے کوئی ہوں اور تعداد میں کتنے ہی ہوں وہ آپ کا پھٹیس بگاڑ سکتے۔ صرف خدا تعالی پر بھروسہ رکھئے۔وہی حافظ و ناصر ہےاوراس کی نظرعنایت ہروقت آپ ﷺ پر ہے۔وہ آپ کی دعاؤں کوخوب سننے والا اور آپ کے حالات ہے اچھی طرح واقف ہے۔ نیز آپ ﷺ کے دشمنوں کی دشمنی بھی اس کے سامنے ہے۔

شيطاني البام: ....مشركين كهاكرت من كم كالايا موابيقرة ن حق نبيس ب-اب اس في ياتو خود كهر لياب يا شیاطین اس کے پاس اس قرآنی کو لاتے ہیں۔ قرآن مجیدان کواس شبہ کا جواب دے رہاہے اور خودمشر کین کومخاطب بنا کرفر مایا گیا کہ آ وکھیمیں بنائیں کہ شیطانی الہام کس تھم کے لوگوں پر ہوتا ہے۔ بیانہام جھوٹے ، بدکر داراور بدکاروں پر ہوتا ہے جوشیطان کے مبعین میں اوراس کی مرضی پر چکتے ہیں نہ کمہاس پا کیزہ اور فرشتہ صفت انسان پر جس کا صدق وامانت اور پا کمبازی وخدا ترسی سب کومعلوم ہے۔ نیز قرآئی تعلیمات تو شیطانی خواہشات کے قطعاً خلاف ہیں۔

اور رہیمجی سب کومعلوم ہے کہ شیطان سے معلق رکھنے والے اور اس کے قیض یا فتہ کس سیرت اور کس اخلاق کے ہوتے ہیں۔ پھر کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایسا یا کیزہ اورلوگوں کو ہدایت کی راہ ذکھانے والا وہ قرآن لاسکتا ہے۔ان کا کام تو غلط راستہ دکھانا ہے ندراہ است پرلگانا۔ فرمایا گیا کہ غیبی امور ہے متعلق ایک آ دھ بات کی بھنک ان شیاطین کے کانوں میں پڑ جاتی ہے تو وہ اسے لے بھا گتے ب۔اور پھراس میں اپنی طرف ہے جھوٹ سیج ملا کرانسانوں تک پہنچاد ہے ہیں اور بیٹھی اس وقت تھا جب کے انہیں آسان پرآنے جانے لی اجازت بھی اور جب نزول قر آن کے وقت اس پربھی یا بندی لگادی گئی تو اس کا بھی امکان باقی ندر ہا تو ان کی وتی کی پیرحقیقت ہے۔ خلاف انبیاء کی وحی کے کہ اس میں ایک حرف مجھوٹ کانہیں ہوسکتا۔اسی کوفر مایا گیا کہ پیمشر کیبن سب ہے سب جھوٹے ہیں۔ اکشو هم کاذبون میں ہے اکثر مرادکل لیا گیا ہے اور زخشری نے اس کاتر جمہ کیا ہے کہ ان میں ہے اکثر خودو موئ

ہانت میں جھوٹے ہیں۔مشرکین آنحضور ﷺ کو بھی کا بن کہتے اور بھی شاعر بتاتے۔

فر مایا گیا کہ شاعری کی باتیں تو محص خیالی ہوتی ہیں۔حقیقت ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اور بہتو محص ایک تفریح طبع کا ذربعہ ہوتا ہے۔اس ہے کوئی ہدایت یا بنہیں ہوتا۔ حالا نکہ قران کی حقیقت تو یہ ہے کہ اسی کومن کر ہزاروں انسان نیک و بر ہیز گار بن گئے۔شاعروں کی پشت پناہی اوراس کی اتباع تو او ہاش اور وہ لوگ کرتے ہیں جوخود بھٹکے ہوئے ہوں۔شاعروں کوممل کی زندگی ہے کوئی تعلق نہیں ہوا۔ بس زبانی باتیں کرتے ہیں اورعمل سے بالکل کورے۔ان کا قول پیچھ ہوتا ہے اورعمل پیچھ۔ نیز شعراء خالی مضامین میں ٹکریں ماریتے پھرتے ہیں۔

جھوٹ،مبائغہ آمیزی صبح شام کا مشغلہ۔کسی کی تعریف کرتے ہیں تو آسان پر پہنچاد ہے ہیں اورکسی ندمت و برائی برآ تے میں تو دنیا کے سارے عیوب اس میں جمع کردیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ایک پیغیبر کواس طرز زندگی سے کیا واسطہ اور لگاؤ ہوسکتا ہے۔ اس کو فرمایا گیا کہ و مساعبلمنا الشعو و ما بنبغی له کرہم نے نہ تو آئبیں شعر سکھایا اور نہ بی ان کے لئے مناسب تھا۔ آپ پھی توحس عمل کے پیکر تھے۔آپ بھی کے اعمال اقوال کے عین مطابق یہیں کہ کہتے پھھاور کرتے پچھ تھے اور آپ بھیکی جو بات ہوتی وہ نہایت جچی تلی اور حقیقت سے قریب ہوتی ۔ پھر آ ہے ﷺ کوشاعراور قر آ ن کوایک شاعرانہ کلام کہنا کس طرح سیجے ہوسکتا ہے۔

اسلام نه عام شاعری کو بیند کرتا ہے اور نہ شاعروں کی مجھے ہمت افزائی کرنا جا ہتا ہے۔لیکن اس عام شاعری ہے وہ شاعری یقینامشتنی ہوگی جس میں حقائق وصدافت ہے کام لیا گیا ہواور وہ اشعار جواسلام کی حمایت اورالٹد تعالیٰ کی حمد میں کیے محتے ہوں گے اور جس ہے کسی نیکی اور بھانائی کی ترغیب ہوتی ہو۔اسی طرح وہ اشعار جو کفر کی ندمت اور گناہوں کی برائی میں کیے گئے ہوں۔اس طرح کے اشعار مذموم اور غیر پسندیدہ تبیں کیے جاسکتے۔

اب آخر میں ارشاوہوا کہ بینظالم جوآ تحضور ﷺ کوشاعر و کامن قرار دے کران کی تکذیب کررہے ہیں اور جوخدااور اس کے رسول کے حقوق تلف کرر ہے ہیں ،انہیں بہت جلد اس کا انجام معلوم ہوجائے گا اور پہند چل جائے گا کہ جہاں وہ لوٹ کر جانے والے ہیں وہ کتنی تکلیف دہ اور بری جگہ ہے۔ واللّٰہ اعلم بالصواب

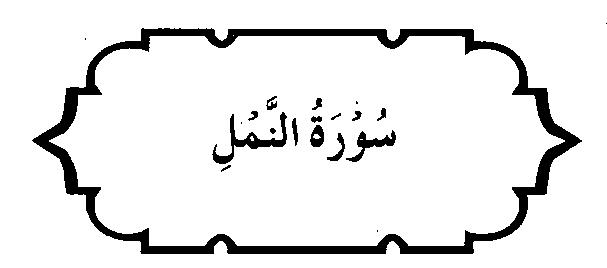

سُورَةُ النَّمُلِ مَكِيَّةٌ وَهِيَ ثَلَثْ أَوُ اَرْبَعٌ اَوُ خَمْسٌ وَّتَسِعُولَ ايَةً

بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

طُسَ فَفُ اَللَّهُ اَعُلَمُ بِمُرَادِهِ بِذَلِكَ تِلُكُ هَذِهِ الْآيَاتَ آينُ آينُ الْقُرُانِ اَى آيَاتَ مِنْهُ وَكِتْبٍ مَّبِينِ (أَهُ مُظْهِرُ الُحَقِّ الْبَاطِلَ عَطَفٌ بِزِيَادَةِ صِفَةٍ هُوَ هُدًى أَى هَادٍ مِنَ الضَّلَالَةِ وَّ بُشُرِى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ ٱلْمُصَدِّقِينَ بِهِ بِالْجَنَّةِ الَّذِيُنَ يُقِيمُونَ الصَّلُوةَ يَاتُون بِهَا عَلَى وَجُهِهَا وَيُؤُتُونَ يُعُطُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ بِالْأَخِرَةِ هُمُ يُوْقِنُوْنَ﴿٣﴾ يَـعُلَمُونَهَا بِالْإِسْتِدُلَالِ وَأُعِيْدَهُمُ لِمَا فُصِّلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخَبَرِ إِنَّ الَّذِيْنَ لَايُؤُمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ زَيَّنْ اللَّهُمُ أَعُمَالُهُمُ الْقَبِيُحَةَ بِتَرُكِيْبِ الشُّهُوَةِ حَتَّى رَاوُهَا حَسَنَةٌ فَهُم يَعْمَهُونَ ﴿ ﴾ يَتَحَيَّرُونَ فِيهَا لِقُبُحِهَا عَنُدَنَا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمُ سُوَّءُ الْعَذَابِ اَشَدَّهُ فِي الدُّنْيَا الْقَتُلُ وَالْاسْرُ وَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ هُمُ الْآخُسَرُونَ (٥) لِـمَصِيرِهِمُ إِلَى النَّارِ الْمُؤَّبَّدَةِ عَلَيُهِمْ وَإِنَّاكَ خِطَابٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتُلَقَّى الْقُرُانَ آَى يُلُقِى عَلَيْكَ بِشِدَّةِ مِنُ لَّذُنُ مِنَ عِنْدِ حَكِيْمٍ عَلِيْمِ (١) فِي ذَلِكَ أَذَكُرُ إِذْ قَالَ مُوسلى لِلْهُلِمْ زَوْجَتِهِ عِنْدَ مَسِيْرِهِ مِنُ مَدْيَنَ اللي مِصُرَ اِنِّيكَ انْسُتُ ابْصَرُتُ مِنُ بَعْيِدٍ فَارُّا ﴿ سَاتِيكُمُ مِّنُهَا بِخَبَرِ عَنُ حَالِ الطَّرِيُقِ وَكَانَ قَدُ ضَلَهًا أَوُ الِّيكُمُ بِشِهَابٍ قَبَسٍ بِالْإضَافَةِ لِلْبَيَانِ وَتُرُكِهَا أَى شُعُلَةَ نَارٍ فِيُ رَاسٍ فَتِيُلَةِ اَوْعُو**دٍ لَّعَلَّكُمُ تَصُطَّلُونَ (٤)** وَالطَّاءُ بَدَلٌ مِنَ تَاءِ الْإِفْتِعَالِ مِنُ صَلِى بِالنَّارِ بِكُسُرِ اللَّامِ وَفَتُحِهَا تَسُتَدُفِئُونَ مِنَ الْبَرُدِ فَلَمَّا جَمَّاءَ هَا نُودِيَ أَنْ أَيُ بِأَنْ بُورِ لَكَ أَي بَارَكَ الله مَنُ فِي النَّارِ آىُ مُوسنى وَمَنُ حَوْلَهَا ﴿ آيِ الْمَلْئِكَةُ آوِ الْعَكْسُ وَبَارَكَ يَتَعَدِّى بِنَفْسِهِ وَبِالْحَرُفِ وَيُقَدَّرُ بَعُدْ فِي مَكَانِ وَسُبُحٰنَ اللهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ﴿ ﴿ مَ مِن جُمُلَةِ مَانُودِيَ وَمَعُنَاهُ تَنْزِيُهُ اللَّهِ مِنَ السُّوءِ يسْمُوسَلَى إِنَّهُ آي الشَّالُ

أَنَااللهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ (٩) وَالْقِ عَصَالَتْ فَالْقَاهَا فَلَمَّا رَاهَا تَهْتَزُ تَتَحَرَّكُ كَانَهَا جَآنٌ حَيَّةٌ خَفِيفَةٌ وَّلَىٰ مُدُبِرًا وَّلَمُ يُعَقِّبُ ﴿ يَرُجِعُ قَالَ تَعَالَى يَلْمُوسَى لَا تَخَفُ لَهُ مِنْهَا إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى عِنْدِي الْمُرْسَلُونَ ﴿ أَنَّهُ مِنْ حَيَّةٍ وَغَيْرِهَا اللَّا لَكِنْ مَنْ ظَلَمَ نَفُسَهُ ثُمَّ بَدَّلَ حُسُنًا أَتَاهُ بَعُدَ سُوَّءٍ أَىٰ تَابَ فَانِينُ غَفُورٌ رَّحِيُمٌ ﴿ إِنَّ أَتُبَلُ التَّوُبَةَ وَاغْفِرُلَهُ وَادْخِلُ يَدَلَّكَ فِي جَيْبِكَ طَوْقِ الْقَمِيُضِ تَخُرُجُ خِلَافَ لَوْنِهَا مِنَ الْأَدُمَةِ بَيُسِضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوْاءٍ قَفْ بَرُصٍ لَهَا شُعَاعٌ يَغْشِي الْبَصَرَ ايَةً فِي تِسُعِ ايلتٍ مُرُسَلًا بِهَا اللِّي فِرُعَوْنَ وَقُومِمْ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿ ﴿ فَلَمَّا جَاءَ تُهُمُ اينتنا مُبُصِرَةً أَيُ مُضِيئَةً وَاضِحَةً قَالُوُا هٰلَمَا سِحُرٌ مُّبِينٌ ﴿ ﴿ ﴾ بَيْنٌ ظَاهِرٌ وَجَحَدُوا بِهَا أَىٰ لَمْ يَقِرُوا وَ قَدِ اسْتَيُقَنَتُهَا **ٱنْفُسُهُمُ** اَىٰ تَيَقَّنُوا اَنَّهَا مِنْ عِنَدِ اللَّهِ ظُلُمًا وَعُلُوَّا الْتَكَبُّرًا عَنِ الْإِيْمَانِ بِمَاجَاءَ بِهِ مُوْسَى رَاجِعٌ إِلَى كُ الْحُدُدِ فَانْظُرُ يَامُحَمَّدُ كَيُفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿ مَا ﴾ الَّتِي عَلِمْتَهَا مِنُ إِهُ الْكِيمَ

ترجمه: .....طـــــس (خدانعانی جانتا ہے اس کی مراد ) ہے آیتی ہیں قر آن اورایک واضح کتاب کی (جو کہ حق وباطل کے ورمیان فرق کرنے والی ہے۔ قرآن کا عطف محتب مبین کے اوپر صفت کی زیادتی کی وجہ سے کیا گیا۔ بیا یک اشکال کا جواب ہے۔ اشکال میہ ہے کہ قرآن اور کتاب دونوں ہم معنی الفاظ ہیں۔ پھراس عطف کی کیا ضرورت تقی تو اس کا جواب ہے کہ اگر چہ یہ دونوں ہم معنی الفاظ ہیں ۔مگر جب معطوف علیہ سے معطوف ہیں زیادہ صفت پائے جاتے ہوں اور اس سے معطوف علیہ کی وضاحت ہوتی ہوتو اس صورت میں عطف مفید ہوتا ہے ) ہے آ بیتی ایمان والول کے لئے موجب ہدایت و بشارت ہیں (خوشخبری ہے کہ بیہ جنت کی تقىدىق كرنے والى ہيں) اور يەخوشخرى ان كے لئے ہے جونماز يابندى سے پڑھتے رہتے ہيں اورز كو ة ديتے رہتے ہيں اور آخرت بر بورایقین رکھتے ہیں (اور دلاکل کے ساتھ اس کاعلم رکھتے ہیں۔ ضمیر ہم دومر تبدلانے کی وجد لکھتے ہیں کہ هم مبتداءاوراس کی خبر ہو قنون کے درمیان بالآ خرۃ کافصل آ عمیا تھا۔اس وجہ سے پھروو بارہ فرمایا گیاہہ بوقنون )اور جولوگ آخرت پرایمان نبیس رکھتے۔ہم نے ان کے اعمال (بد)ان کی نظر میں خوشنما بنار کھے ہیں( وہ معاصی اورشہوت دییا میں مبتلا ہیں اور اے بہت اچھاسمجھ رہے ہیں) سووہ بھٹکتے پھرتے ہیں (اوران کا بیہ بھٹکنا ہماری نظروں میں ہے بوجہ معاصی کی قباحت کے ورنہ تو ان کی نظروں میں تو بیا یک پہندیدہ چیز ہے۔اس وجہ سے اس کا اس طرف خیال بھی نہیں جاتا ہے ) یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے سخت عذاب ہے ( و نیا میں بصورت قلّ اور قید)اورآ خرت میں تو وہ بڑا سخت نقصان اٹھانے والے ہیں (بوجہ جہنم میں ڈالتے جانے کے ہمیشہ کے لئے )اورآ پ کو (اے محمہ ﷺ) یقینا قرآن دیا جار ہاہے (جس بیں آپ کو پچھ دشواری محسوس ہوگی لیکن میہ ) ایک بڑے حکمت والے بڑے علم والے کی طرف سے ہے (وہ قصہ یادیجیئے) جب مویٰ نے (مدین ہے مصر کی جانب سفر کے دوران ) اپنے گھر والوں (لیعنی بیوی) ہے کہا میں نے ( دور ہے ) آ گ دیکھی ہے(اورہم جوراستہ بھول گئے ہیں تو راستہ کی سیحے تفصیلات کی ) میں ابھی وہاں ہے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یاتمہارے پاس آ گ کا شعلہ کلزی وغیرہ میں لگا ہوالا تا ہوں (شھاب کی اضافت قبس کی جانب اس کی مزید تشریح کے لئے ہے اور بعضوں نے اس اضافت کی کوئی چیزمحسوں نہیں کی وہ اس وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ قبسس یاشہاب ہے واقع ہور ہاہے یااس کی صفت ہے کہ ایس

آ گ جولکڑی وغیرہ میں کی ہوئی ہو ) تا کہتم تا پ سکو (تسصطلون کی طاء تاء افتعال سے بدلی ہوئی ہے اور یہ ماخوذ صلی بالنار سے ہے۔اس کے مصدر میں لام کے کسرہ اور فتہ دونوں طرح کی قرائت ہے۔معنی ہے سردی سے بیخے کے لئے تا پنا ) پھر جب وہ اس (آ گ) کے پاس پینچے تو انہیں آ واز دی گئی کہ برکت ہوان پر جوآ گ کے اندر ہیں (یعنی موٹ) اور اس پر بھی جواس کے پاس ہیں ( یعنی فرشتے یا اس کا الٹالیعن من فی النار ہے مرادفر شتے اور من حولها ہے مرادموی ہیں اور لفظ ہار ک، بیمتعدی شف اور متعدی بالحرف بھی ہے ۔ لیعنی اس کا صلہ فی علی اور لام وغیرہ بھی آتا ہے اور اس کے بغیر بھی استعمال ہے اور فی کے بعد لفظ کان مقدر ماتا گیا ہے۔عبارت اس طرح ہوگی۔بسور کے من فی مکان المنار اور پاک ہاللہ پروردگارعالم (برنقش سے)اےمویٰ بر(جوکلام کررہاہے) میں اللہ ہوں بڑا غلبہ والا ، بڑا حکمت والا اورتم اپنا عصا ڈال دو (حکم ملتے ہی۔انہوں نے اپنی لاکھی زمین پر ڈال دی) پھر جب انہوں نے اے دیکھا کہ وہ حرکت کررہاہے جیے (ایک چھوٹا) سانپ ہوتو پیٹے پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑکر بھی نہ دیکھا (ارشاد ہوا کہ) اے موکیٰ (اس سے) ڈروٹہیں۔ ہمارے حضور میں پیٹمبر (سانپ وغیرہ سے) نہیں ڈرائکرتے۔ ہاں البتہ جس سے کوئی قصور ہوجائے۔ پھر برائی کے بعد بجائے اس کے نیک کام کرے (لیٹن تو بہ کرلے) تو میں بڑا مغفرت والا ،رحمت والا ہوں (توبہ قبول کر کے معاف کر دیتا ہوں )اورتم اپنا ہاتھ اسپے گریبان کے اندر لے جاؤتو وہ بلاکسی عیب (بعنی بغیرکسی مرض برص وغیرہ ) کے سفید ہوکر نکے گا (جس میں اس قدر چک ہوگی کہ آ تھوں کو چکا چوند کردے گی۔ بینومعجزات میں سے میں (جوحفزت موی علیہ السلام کو ) فرعون اوراس کی قوم کے مقابل میں ( دے کر بھیجا گیا ) بے شک وہ لوگ حد ہے گز رجانے والے ہیں۔

غرض ان لوگوں کے پاس جب ہمار ہے مجمزات مینچے جونہایت واضح ہتھے تو وہ بو لے بیتو محض کھلا ہوا جاد و ہے۔اورظلم وتکمبر کی راہ ہے ان معجزات کے بالکل مشکر ہو گئے۔ درآ نحالیکہ ان کے دلول نے اس کا یقین کرلیا تھا ( کہ بیمنجانب اللہ ہے) سو (اے محمد ﷺ) و کیکئے کیساانجام ہوان مفسدوں کا ( جبیبا کہ آپ کوان کی ہلاکت کا حال معلوم ہو چکا ہے )۔

تتحقیق وتر کیب:....هم یو قنون. ہم مبتداء ہے یو قنون ایس کی خبر۔بالا حر ہ متعلق ہے کیو کے خبراور مبتداء میں فصل ہونے کی بناء برمبتداء کا تکرار کیا گیا۔زخشریؒ نے لکھا ہے کہ تکرار ضمیر شخصیص و تا کید کے لئے ہے ور نے نمیر ثانی خودا خضار کا فائدہ دےرہی تھی۔واو عاطفہ اور حالیہ دونوں طرح ہوسکتا ہے۔

هم الاحبسرون. انعل تفضيل کے لئے اور بتانا بہ ہے کہ کفار کاخسران آخرت میں اور بھی بڑھ گیا اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ احسب والعل کے وزن پرمبالغہ کے لئے ۔مضمون شرکت کی اوا پیٹی کے لئے ہیں۔ کیونکہ آخرت میں مومن کسی بھی خسران میں مبتلانہ ہوگا۔

بشهاب قبس. کوفی کیونکهاس کوبدل قراردیتے ہیں۔اس لئے ترک اضافت کرتے ہیں۔

نو دی. کیونکہ بیدف عال کے قائم مقام ہے۔اس لئے چندصورتیں ہول گی۔اول بیر کیٹمیرحضرت مویٰ علیہالسلام کی جانب راجح ہے۔اس صورت میں ان مفسرہ للمصارع ہوگا جو ماقبل کے قول کی تفییر کرتا ہے۔ ٹانی پیران ناصب مضارع ہوگا۔ تیسرے ان مخففه ہاور ممیرشان اس کا اسم ہاور ہور ک خبر۔

بعضوں نے پھکلام حذف مانا ہے۔عبارت یوں ہوگی۔ ادخل بدلئ ندخل و اخرجها تحرج۔ · کیف کان. کیف خبرمقدم ہے۔عاقبہ اس کااسم اور پوراجملکل نصب میں ہے۔

رابط : سسسسکفار کمداور مشرکین عرب قرآن مجید کواکید شعری مجموعة قرار دیتے تھے۔ خدا تعالی نے اس سلسلہ میں حقیقت پر سے نقاب کشائی کرتے ہوئے فرمایا کہ خیالات اور افکار کا فیضان شیطان کی جانب سے بھی ہوتا ہے اور پاک رحمٰن کی طرف ہے بھی۔ شیطان کا دیا ہوافکر اور تحیل ، خیالات کی وادیوں میں بھکنا ، بے ممل زندگ ، غیر مہذب خیالات کی اشاعت وغیرہ ہے اور رحمانی افکار یا کیزہ ، صاف تھرے ، عمل کی دعوت دینے والے اور عمل پر ابھار نے والے ہوتے ہیں۔ سورہ شعراء کے خاتمہ پرشاعروں کی فکری ماخذ کی نشاندہ کرنے کے بعد سورہ تمل کے آغاز میں اندائ فصلے میں المقر اُن من لیدن حکیم علیم (اور آپ کو یقیناً قرآن ویا جادہا ہے۔ ایک بڑے تعمین کی ہے اور توحید جادہا ہے۔ ایک بڑے تعمین کی ہے اور توحید جادہا ہے۔ ایک بڑے تعمین کی ہے اور توحید کی بہمی تفریق ہونے ہونے والے کی طرف سے مواخذہ آخرت کا ادر اُک بتاکر کا فروں کی اس زندگی کو سامنے لایا گیا ہے۔ جس میں ندا بی درب حقیق کی معرفت ہے اور خاکر آخرت ہے۔ مواخذہ آخرت کا اندیشہ کو یا ان کی زندگی جانوروں سے بھی گئی گزری ہوئی ہے۔ اس طرح ان دونوں سورتوں میں معنوی ارتباط واضح طور پر موجود ہے۔

خداکا دین: ......اس کے بعد حضرت موئی علیہ السلام کا قصہ یاد والا یا جارہا ہے۔ جب وہ حضرت شعیب علیہ السلام سے رخصت لے کراپنی اہلیہ کوساتھ لے کر مدین سے مصری طرف رواند ہوئے تو کوہ طور کے قریب سے گزرتے ہوئے جب آپ مصرکا راستہ بھول گئے ،سر دی کا موسم اورا ندھیری راستہ تھی تو آپ نے اپنی اہلیہ سے فرمایا کتم بہیں تھہر و، جھے ایک جگہ آگ کا شعلہ دکھائی و سے رہا ہے۔ بیں اس روشی کے پاس جاتا ہوں۔ اگر کوئی وہاں موجود ہواتو اس سے راستہ معلوم کرتا ہوں ورنہ کم از کم وہاں سے تا پنے کہ کھا۔ وہ ونیا کی آگریس بلکہ نورانی آگ ہے۔ کے لئے کچھ آگ لیتا آؤں گا۔ فرماتے ہیں کہ جب وہاں پنچ تو معاملہ ہی عجیب دیکھا۔ وہ ونیا کی آگریس بلکہ نورانی آگریس جو بخل حضرت موئی سے اوران کی سجھ میں کوئی بات نہیں آر رہی تھی کہ آخریہ معاملہ کیا ہے؟ اچا تک آواز آئی کہ آگریہ وہ سب بھی مقدس ہیں۔ یکام غالبًا حضرت موئی علیہ السلام وہ سب بھی مقدس ہیں۔ یکام غالبًا حضرت موئی علیہ السلام کو مانوس کرنے کے لئے کیا گیا تھا۔

اس کے بعد نور اس خیال ہے کہیں کوئی اس بخل کو جوبشکل آگ تمدودتھی اسے خدا نہ سمجھ لے تو فر مایا گیا کہ خدا تعالیٰ کی ذات مکان ،جسم ،صورت اور رنگ وغیرہ سے پاک ہے۔اس لئے بشکل آگ اس کی بخل کے بیمعن نہیں کہ معاذ اللہ اس کی ذات آگ

میں حلول کرآئی ہے۔ پھر حضرت موی علیدالسلام سے کہا گیا کہ اس وقت تم سے کلام کرنے والا میں ہوں ، جوسب پر غانب ہے اور ساری چیزیں اس کے ماتحت اور اس کے زیر تھم ہیں۔موٹی علیہ السلام کو تھم دیا گیا کہ اے موٹی اپنی لکڑی زمین پر ڈال دواور پھراپی آ تکھونے سے خدانعانی کی قدرت د کھے لویچکم ملتے ہی موٹ علیہ السلام نے اپنی لکڑی زمین پرڈال دی اوراسی وفت وہ ایک سانپ کی شکل اختیار کرگئی۔اے چاتا پھرتا دیکھ کرموی علیہالسلام خوفز دہ ہو گئے اور اس تیزی کے ساتھ بھاگے کہ پیچھے مڑ کربھی نہیں دیکھا۔ یہ خوف، خوف طبعی تھا۔ جونبوت کے منافی نہیں ہے۔ پھرخدا تعالیٰ نے آواز دی کہاہے مویٰ! ڈرونہیں۔ میں تمہیں اپنا برگزیدہ رسول بنانا جا ہتا ہوں۔اس مقام پر پہنچ کرکسی مخلوق یا سانپ وغیرہ ہے ڈرٹا کیامعنی رکھتا ہے۔خدا کےحضور میں تو خوف واندیشہ صرف اسے ہونا جا ہے جو کوئی علظی کر کے آیا ہو۔ درآ ں حالیکہ اس کے بارے میں بھی ہمارا فیصلہ ہے ہے کہ وہ دل ہے تو بہ کر لے اور برائیوں کے بدلہ نیکیاں کرنے گئے تو خدا تعالی اپنی رحمت سے اسے معاف کر دیں گے۔

توا یک معجز ہ تو حضرت مویٰ علیہ السلام کولکڑی کے سانپ بنانے کا ملا اور دوسرامعجز ہیددیا جاتا ہے کہ جب بھی آپ اپنے ہاتھ کو ا پنے گریبان میں ڈال کرنگائیں گئے تو وہ چاند کی طرح چمکتا ہوا نکلے گا۔ بیدونو ں معجز ےان نومعجزات میں ہے ہیں جوحضرت موٹی علیہ السلام كوسلے متصاور جن كى تفصيل آيت ولقد اتينا تسم ايات بينات الخ مين ذكر كى كئ ہے۔

جب بدواضح اورصرت معجزات فرعونیوں کود کھلائے گئی تواپنی آئٹھوں ہے اسے دیکھے کینے کے باوجوداس میں تاویلات کرنے شروع کردیں اور کہنے گلے کہا ہے حقانیت سے کیا واسطہ بیتوسب جادو کا نتیجہ ہے۔ حالانکہ انہیں یقین تھا کہ حضرت موکی علیہ انسلام برحق ہیں اور یہ مجزات منجانب اللہ ہیں۔ بیرجاد واورنظر بندی نہیں ہے۔ تمریجر بھی صرف اپنی ضداورنفسانیت کی وجہ ہےا ہے ضمیر کے خلاف انکار کرتے رہے۔جس کا بتیجہ کیا نکلا۔ چندروز کے بعدمعلوم ہوگیا کہان مفسدین کا انجام کیا ہوتا ہے۔ دنیا میں سب کےسب غرقاب کئے گئے اور آخرت میں شدیدترین عذاب کے مستحق ہوئے۔حضرت مویٰ علیہ السلام کے اس واقعہ کو سنانے سے مقصد آ تخضرت ﷺ کے منکرین کو تنبیہ کرنا ہے کہتم بھی اپنی حرکتوں ہے باز آ جاؤورندای طرح نتاہ وہر باد کر دیتے جاؤ گے۔

وَلَقَدُ اتَيُنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمِنَ اِبُنَةً عِلُمًا ۚ بِالْقَضَاءِ بَيُنَ النَّاسِ وَمَنُطِقَ الطَّيْرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَ**قَالًا** شُكُرًا لِلَّهِ الْحَدُمُ لُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا بِالنَّبُوَّ إِو وَتَسُخِيرِ الْحِنِّ وَالْإِنْسِ وَالشَّيَاطِيُنِ عَلَى كَثِيْرٍ مِّنُ عِبَادِهِ الْمُؤُمِنِيُنَ ﴿ ﴾ وَوَرِثَ سُلَيْمِنُ دَاوُدَ النُّبُوَّةَ وَالْعِلْمَ وَقَـالَ يَأَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمُنَا مَنُطِقَ الطُّيُرِ أَى فَهُمُ اَصُوَاتِهِ وَٱوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ \* يُوْتَاهُ الْاَنْبِيَاءُ وَالْمُلُوكُ إِنَّ هَلَا الْمُؤْتَى لَهُوَ الْفَصْلُ الْمُبِينُ (١٦) اَلْبَيْنُ الطَّاهِرُ وَحُشِرَ جُمِعَ لِسُلَيْمُنَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فِي مَسِيرِلَةً فَهُمُ يُوزَعُونَ (٤٠) يُحْمَعُونَ ثُمَّ يُسَاقُونَ حَتَّى إِذَآ أَتَوُا عَلَى وَادِ النَّمُلِ هُوَ بِالطَّائِفِ اَوْبِالشَّامِ نَمُلَةٌ صِغَارٌ اَوْكِبِار قَالَتُ نَمُلَةٌ مَلُكَةُ النَّمُلِ وَقَدُرَاتُ جُنُدَ سُلَيْمَانَ يُنَّايُّهَا النَّمُلُ ادْخُلُو امَسْكِنَكُمُ ۗ لَا يَحْطِمَنَّكُمُ يُكْسِرَنَّكُمُ سُلَيْمَنُ وَجُنُودُهُ ﴿ وَهُمُ لَا يَشُعُرُونَ ﴿ ٨ بِهِلَا كِكُمُ نَزَلَ النَّمَلُ مَنْزِلَةَ الْعُقَلَاءِ فِي الْحِطَابِ بِحِطَابِهِمُ فَتَبَسَّمَ سُلَيْمَانُ اِبُتِدَاءً ضَاحِنكًا اِنْتِهَاءً مِّنْ قَوْلِهَا وَقَـدُ سَـَمِعَهُ مِنْ ثَلثَةِ أَمْيَالٍ حَمَلَتُهُ الرِّيْحُ اِلَيْهِ فَحَبِسَ

جُنُدَةً حِينَ اَشُرَفَ عَلَى وَادِيُهِمُ حَتَّى دَخَلُوا بَيُوتَهُمُ وَكَانَ جُنُدُةً رُكُبَانًا وَمَشَاةً فِي هَذَا الْمَسُيرِ وَقَالَ رَبّ اَوُرْعُنِي ٱللهِ مُنِي اَنُ اَشُكُرَ نِعُمَتُكَ الَّتِي ٱنْعَمُتَ بِهَا عَلَى وَعَلَى وَالِدَى وَانُ اَعُمَلَ صَالِحًا تَرُّ ضَلَّهُ وَاَدُخِلُنِي بِرَحُمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّلِحِينَ ﴿١٥) الْاَنْبِيَاءِ وَالْاَوُلِيَاءِ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ لِيَرَى الْهُدُ هُدَ الَّذِي يَرَى الْمَاءَ تَحْتَ الْارْضِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ بِنَقُرِهِ فِيُهَا فَتَسْتَخْرِجُهُ الشَّيْطِينُ لِإحْتِيَاجِ سُلَيْمَانَ اِلَيْهِ لِلصَّلُوةِ فَلَمْ يَرَةً فَقَالَ مَالِيَ لَآ اَرَى الْهُدُهُدَ ۚ اَى اَعْرَضَ لِي مَا مَنَعَنِي مِنُ رُوَّيَتِهِ اَمُ كَانَ مِنَ الْغَالِبِيْنَ (٣٠) فَلَمُ ارَهُ لِغَيْبَتِهِ فَلَمَّا تَحَقَّقَهَا قَالَ لَاعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا أَى تَعُذِيْبًا شَدِيدًا بِنَتُفِ رِيُشِهِ وَذَنْبِهِ وَرِمَيُهِ فِي الشَّمُسِ فَلَا يَمُتَنِعُ مِنَ الْهَوَامِ أَوُلاً الْهُ بَحَثَّةُ بِقَطَع حُلْقُومِهِ أَوُلَيَاتِيَنِي بِنُونِ مُشَدَّدَةٍ مَكْسُورَةٍ أَوْ مَفْتُوحَةٍ يَلِيُهَا نُوُنَّ مَكُسُورَةً بِسُلُطنِ مُّبِينِ (m) بُرُهَانِ بَيِّنِ ظَاهِرٍ عَلَى عُذُرِهِ فَمَكَتْ بِضَمِّ الْكَافِ وَفَتُحِهَا غَيُو بَعِيدٍ أَيُ يَسِيُرًا مِنَ الزَّمَانِ وَحَضَرَ لِسُلَيُمَانُ مُتَوَاضِعًا بِرَفُع رَاسِهِ وَإِرُخَاءِ ذَنُبِهِ وَجَنَاحَيُهِ فَعَفَاعَنُهُ وَ سَأَلَهُ عَمَّا لَقِيَ فِي غَيْبَتِهِ فَلَقَالَ آحَطُتُ بِمَالَمُ تُحِطُ بِهِ أَى إِطَّلَعُتُ بِمَالَمُ تَطَّلِعُ عَلَيُهِ وَجِئْتُكُ مِنْ سَبَإِ ۚ بِالصَّرُفِ وَتَرُكِهِ قَبِيْلَةٌ بِالْيَمُنِ سُمِّيَتُ بِإِسُمِ جَدِّلَهُمْ بِاعْتِبَارِهِ صُرِفَ بِنَبَإِ بِخَبَرٍ يَّقِيُنِ ﴿ ٣﴾ إِنِّـى وَجَدُتُ امْرَاةً تَمُلِكُهُمُ أَيْ هِـىَ مَلَكَةٌ لَهُمُ اِسُمُهَا بِلَقِيُسٌ وَأُوْتِيَتُ مِنُ كُلِّ شَيْءٍ تَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْمُلُوكُ مِنَ الْآلَةِ وَ الْعُدَّةِ وَلَهَا عَرْشُ سَرِيْرٌ عَظِيْمٌ ﴿ ﴿ كُولُهُ تَمَانُونَ ذِرَاعًا وَعَرُضُهُ اَرُبَعُونَ ذِرَاعًـا وَإِرْبِـفَـاعُـةٌ ثَـلْتُونَ ذِرُاعًا مَضُرُوبٌ مِنَ الدُّهَبِ وَالْفِضَّةِ مُكَلِّلٌ بِالدُّرِّ وَالْيَاقُوتِ الْاحْمَرِ وَالزَّبَرُجَدِ الْانْحَضَرِو الرَّمَرُّدِ وَقَوَائِمُهُ مِنَ الْيَاقُوْتِ الْاَحْمَرِ وَالزَّبَرُجَدِ الْانْحَضَرِ وَالزَّمَرُّدِ عَلَيْهِ سَبُعَةُ بُيُوْتٍ عَلَى كُلِّ بَيْتِ بَابُ مُغَلَقٌ وَجَدُتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسُجُدُونَ لِلشَّمُس مِنْ دُوْنِ اللهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيُظُنُ اَعْـمَـالَهُـمُ فَـصَـدُهُمُ عَنِ السَّبِيُلِ طَرِيُـتِ الْحَقِّ فَهُـمُ لَا يَهْتَدُونَ ﴿ ﴿ ﴾ الْآيسُـجُـدُو الِلَّهِ آَىُ اَن يَسُجُدُوالَهُ فَزِيدَتُ لَاوَأَدْغِمَ فِيُهَا نُوُنُ آنُ كَمَا فِي قَوُلِهِ تَعَالَى لَئِلَّا يَعُلَمَ اَهُلُ الْكِتْبِ وَالْحُمُلَةِ فِي مَوْضِع مَـفُعُولِ يَهْتَدُونَ بِإِسْقَاطِ إِلَى ا**لَّذِي يُخُرِجُ الْخَبُ**ءَ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الْمَخُبُوءِ مِنَ الْمَطْرِ وَالنَّبَاتِ فِي السَّمَواتِ وَالْارُضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ فِي قُلُوبِهِمْ وَمَا تُعْلِنُونَ﴿٣﴾ بِٱلْسِنَتِهِمُ اللهُ كَآاِلُهَ اللَّهُو رَبُّ الُعَرُشِ الْعَظِيْمِ (٢٧) اِسْتِيْنَافُ جُمُلَةُ ثَنَاءٍ مُشْتَمِلٍ عَلَى عَرُشِ الرَّحُدْنِ فِي مُقَابِلَةِ عَرُشِ بِلُقِيْسَ وَبَيْنَهُمَا بَوْنٌ عَظِيْمٌ قَالَ سُلَيْمَانُ لِلْهُدُهُدِ سَنَنُظُرُ أَصَدَقُتَ فِيْمَا آخُبَرُ تَنَابِهِ أَمُ كُنْتَ مِنَ الْكَذِبِيْنَ (ع) أَى مِن هـذَا النَّوْعِ فَهُوَ ٱبُلَغُ مِنُ آمُ كَذَبُتَ فِيهِ ثُمَّ دَلَّهُمُ عَلَى الْمَاءِ فَاسْتُحُرِجَ وَٱرْتَوُو اوَتَوَضَّأُ وَا وَصَلُّوا ثُمَّ كَتَبَ

سُلَيُمَانُ كِتَابًا صُورَتُهُ مِنُ عَبُدِاللَّهِ سُلَيُمَانَ بُنِ دَاوُدَ اللَّي بِلَقِيْسَ مَلَكَةِ سَبَابِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ اَلسَّلَامُ عَلْي مَنِ اتبَّعَ الْهُدي أَمَّا بَعُدُ فَلَا تَعُلُوا عَلَى وَاثُتُونِي مُسْلِمِيْنَ ثُمَّ طَبَعَةُ بِالْمِسْكِ وَخَتَمَةُ بِخَاتِمِهِ نُمَّ قَالَ لِلْهُدُهُدِ اِذْهَبَ بِكِتَابِي هَاذَا فَٱلْقِهُ اِلَيْهِمُ آَى بِلُقِيْسِ وَقَوْمِهَا ثُمَّ تَوَلَّ اِنُصَرِفُ عَنْهُمُ وَقِف قَرِيْبًا مِنْهُمُ فَانُظُوْمَاذًا يَرُجِعُونَ ﴿ ﴿ يَرُدُّونَ مِنَ الْسَجَوَابِ فَاخَذَهُ وَآتَاهَا وَحَوُلَهَا جُنْدُ هَا فَٱلْقَاهُ فِي جحرها فَلَمَّا رَأْتُهُ إِرْتَعَدَتُ وَخَضَعَتُ خَوُفًا ثُمَّ قَالَتُ لِاشْرَافِ قَوْمِهَا لَيَايُّهَاالُمَلَوُّابِتَحْقِيَقِ الْهَمْزَتَيُنِ وَتَسْهِيْلِ الثَّانِيَةِ بِقَلْبِهَا وَاوَّامَكُسُورَةً إِنِّيَ ٱلْقِيَ إِلَىَّ كِتُلْبٌ كُرِيُمٌ ﴿ ٢٩﴾ مَخْتُومٌ إِنَّهُ مِنُ سُلَيُمِنَ وَإِنَّهُ آئ مَضْمُونَهُ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ ﴿ ﴿ اللَّا تَعُلُوا عَلَى وَٱلْتُونِي مُسْلِمِيْنَ ﴿ أَ فَالَتُ يَأَيُّهَا الْمَلَوَّا كُ **اَفْتُوْنِي** بِتَحْقِيْقِ الْهَمُزَتَيْنِ وَتَسُهِيُلِ الثَّانِيَةِ بِقَلْبِهَا وَاوَّا اَىُ اَشِيْرُوا عَلَى **فِي اَمْرِى عَمَاكُنْتُ قَاطِعَةُ اَمُوًا** قَاضِيَةً حَتَّى تَشُهَذُو نِ ﴿٣٣﴾ تَحَضُرُونَ قَالُوا نَحُنُ أُولُواقُوَّةٍ وَّاولُوْ ابَاسٍ شَدِيدٍ ۚ اَى اَصَحَابُ شِدَّةٍ فِي الْحَرُبِ وَّالْاَمْسُ اِلْيُلْتِ فَانْظُرِى مَاذَا تَأْمُرِيْنَ ﴿ ﴿ وَ نُطِعُكِ قَالَتُ اِنَّ الْمُلُولِكَ اِذَا دَخَلُوا قَرْيَةُ أَفُسَدُوُهَا بِالتَّخْرِيْبِ وَجَعَلُوا آعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِ لَقَّ وَكَلْلِكَ يَفُعَلُونَ ﴿٣٣﴾ أَيُ سُرُسِلُوا الْكِتَابِ وَإِنِّى مُرُسِلَةٌ اِلَيْهِمُ بِهَدِيَّةٍ فَنْظِرَةٌ بِكُمْ يَرُجِعُ الْمُرُسَلُونَ ﴿٣٥﴾ مِنْ قُبُولِ الْهَدِيَةِ أَوْرَدِّهَا اِنْ كَانَ مَلِكًا قَبِلَهَا أَوُ نَبِيًّالَمُ يَقُبَلُهَا فَأَرُسَلَتُ خَدَمًا ذُكُورًا أَوُ إِنَانًا ٱلْفًا بِالسُّوِيَّةِ وَخَمُسَمِائِةٍ لَبَنَةً مِنَ الذَّهَبِ وَتَاجًا مُكَلَّلًا بِالْحَوَاهِرِ وَمُسُكَّاوَعَنُبَرٌ اَوْغَيْرِ ذَلِكَ مَعَ رَسُولِ بِكِتَابِ فَأَسُرَعَ الْهُدُهُدُ اِلَّى سُلَيُمَانَ يُخُبُرِهُ الُحَبَرَ فَأَمَرَانَ تَضُرِبَ لَبَنَاتِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَنْ تَبُسُطَ مِنْ مَوْضِعِهِ اِلَّى تَسْعَةَ فَرَاسِخَ مَيُدَانًا وَأَنْ يَبُنُوا حَـوُكَةً حَائِطًا مُشَرَّفًا مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِصَّةِ وَأَنْ يَوُتَى بِأَحُسَنِ دَوَابِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ مَعَ اَوُلَادِ الْحِنِّ عَنُ يَمِيُنِ الْمَيُدَان وَشِمَالِهِ فَلَمَّا جَآءَ الرَّسُولُ بِالْهَدُيّةِ وَمَعَهُ ٱتُبَاعُهُ سُلَيُمَنَ قَالَ سُلَيُمَانُ أَتُعِدُّوْنَنِ بِمَالٍ ﴿ فَمَآ التُعْنِثُ اللهُ مِنَ النَّبُوَّةِ وَالْمُلَكِ خَيْسٌ مِّسمَّآ اللَّكُمُ عَمِنَ الدُّنَيَا بَـلُ ٱنْتُـمُ بِهَدِيَّتِكُمُ تَفُرَحُونَ ﴿٣٠﴾ لِفَخُرِكُمُ بِزَخَارِفِ الدُّنُيَا اِرْجِعَ اِلْيُهِمُ بِمَا اَتَيْتَ بِهِ مِنَ الْهَدَيَةِ ۖ فَلَنَا تِيَنَّهُمُ بِجُنُودٍ لِأَرْقِبَلَ لَاطَاقَةَ لَهُمُ بِهَا وَلَنْخُوجَنَّهُمُ مِّنُهَآ مِنُ بَلَدِهُم سَبَا سُيِّيَتُ بِإِسُمِ آبِيُ قَبِيُلَتِهِمُ ٱ**ذِلَّةً وَّهُمُ صَغِرُوْنَ ﴿٢٥﴾** آيُ إِنْ لَمُ يَاتُونِني مُسُلِمِيْنَ فَلَمَّا رَجَعَ اِلَّيْهَا الرَّسُولُ بِالْهَدْيَةِ جَعَلَتُ سَرِيْرَهَا دَاخِلَ سَبُعَةِ ٱبُوَابٍ دَاخِلَ قَصْرِهَا وَقَصُرِهَا دَاخِلَ سَبُعَةِ قُصُورٍ وَاعُلَقَتِ الْآبُوابَ وَجَعَلَتُ عَلَيْهَا سَرِيْرَهَا حَرَسًا وَتَحَقَزَتُ لِلْمَسِيْرِ اللي سُلَيُ مَانَ لِتَنْظُرَمَا يَامُرُهَابِهِ فَارْتَحَلَتُ فِي اِثْنَى عَشَرَ الَّفِ قَيْلٍ مَعَ كُلٍّ قَيْلٍ الْوُفْ كَثِيْرَةٌ الى اَنْ قَرُبَتُ مِنْهُ

عَلَى فَرُسَحَ شَعُرِبِهَا قَالَ يَأَيُّهَا الْمَلَوُّا آيُّكُمُ فِي الْهَمْزَتَيْنِ مَاتَقَدَّمَ يَاتِيُنِي بِعَرُشِهَا قَبُلَ اَنُ يَّأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿ ﴿ إِنَّ مُنْقَادِيْنَ طَائِعِينَ فَلِي اَخُذُهُ قَبُلَ ذَلِكَ لَا بَعُدَهُ قَالَ عِفْرِيُتٌ مِّنَ الْجِنِّ ` هُوَ الْقَوِيُ الشَّدِيْدُ أَنَا الِّيُكُ بِهِ قَبُلَ أَنْ تَقُومُ مِنْ مَّقَامِكَ ۚ أَلَّذِى تَحُلِسُ فِيُهِ لِلْقَضَاءِ وَهُوَ مِنَ الْغَدَاةِ اللَّى نِصُفِ النَّهَارِ وَاِنِّكُ عَلَيْهِ لَقُوتٌ أَىُ عَلَى حَمُلِهِ أَمِينٌ ﴿٣٩﴾ أَيُ عَلَى مَافِيْهِ مِنَ الْجَوَاهِرِ وَغَيْرِهَا قَالَ سُلَيْمَانُ أُرِيَدُ اَسُرَعَ مِنَ ذَلِكَ قَالَ الَّذِي عِنُدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ الْـمُنْزَلِ وَهُوَ اصِفُ بُنُ بَرُحِيَا كَانَ صَدِيْقًا يَعُلَمُ اِسُمَ اللَّهِ الْاَعُظَمِ الَّذِي اِذَا دُعِيَ بِهِ آجَابَ أَنَا الْتِيكُ بِهِ قَبُلَ أَنُ يَّوُتَكُ اللَّيكُ طَرُفُكُ ۖ إِذَا نَظَرُتَ بِهِ إِلَى شِيءٍ مَا قَالَ لَهُ ٱنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ رَدَّ بِطَرُفِهِ فَوَجَدَهٌ مَوْضُوعًا بَيْنَ يَدُّيُهِ فَفِي نَظُرِهِ اِلَى السَّمَاءِ دَعَا اصِفٌ بِالْإِسُمِ الْآعُظَمِ أَنْ يَاتِيَ اللَّهُ بِهِ فَحَصَلَ بِأَنْ جَرَى تَحُتَ الْآرُضِ حَتَّى أَرُتَفَعَ عِنْدَ كُرُسِيّ سُلَيْمَانَ فَلَمَّا رَاهُ مُسْتَقِرًّا أَى سَاكِنًا عِنْدَهُ قَالَ هٰذَا آيِ الْإِنْيَالُ لِي بِهِ مِنُ فَصُلِ رَبِّي لِيَبُلُونِينَي لِيَخْتَبِرَنِيْ ءَ أَشُكُرُ بِتَحْقِيَقِ الْهَمْزَتَيُنِ وَإِبْدَالِ الثَّانِيَةِ اَلِفًا وَتَسُهِيُلِهَا وَإِدُ خَالَ اَلِفٍ بَيُنَ الْمُسَهَّلَةِ وَالْاَخُرَى وَتَرُكِهِ أَمُ **اَكُفُرُ ۚ النِّعُمَةَ وَمَنُ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِنَفْسِهِ ۚ** اَىٰ لِاَجَلِهَا لِاَلَّ ثَوَابَ شُكْرَهُ لَهُ وَمَنُ كَفَرَ النِّعُمَةَ قَاِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ عَنُ شُكْرِهِ كَرِيُهُ إِسَهُ بِالْإِفْضَالِ عَلَى مَنْ يَكُفُرُهَا قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَـرُشَهَا أَىٰ غَيِّرُوهُ اللي حَـالِ تُـنَكِرُهُ اِذَا رَآتُهُ نَـنُظُرُ أَتَهُتَدِئَ اللَّي مَـعُرِفَنِهِ أَمُ تَـكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهُتَدُو نَوْسَ اللَّى مَعُرِفَةِ مَا تَغَيَّرَعَلَيُهِمُ قَصَدَ بِلْلِكَ اِخْتِبَارَ عَقُلِهَا لَمَّا قِيُلَ لَهُ أَنَّ فِيهِ شَيئًا فَغَيَّرُوهُ بِزِيَادَةٍ أَوُ نَقُصِ أَوْغَيُرِ دَٰلِكَ فَلَمَّا جَآءَ تُ قِيْلَ لَهَا أَه**َكَذَا عَرُشُلَكِ ۚ** أَيُ آمِثُلُ هَذَا عَرُشُكِ قَالَتُ كَانَّهُ هُوَ <sup>ع</sup> آيى فَعَرَفَتُهُ وَشَبَّهَتُ عَلَيُهِمُ كَمَا شَبَّهُوَا عَلَيُهَا إِذُ لَمُ يَقُلُ اَهْذَا عَرُشُكِ وَ لَوُقِيُلَ هَذَا قَالَتُ نَعَمُ قَالَ سُلَيْمَاكُ لَمَّا رَاى لَهَا مَعُرِفَةً وَعِلُمًا وَأُوتِينُنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿ ﴿ وَصَدَّهَا عَنُ عِبَادَةِ اللَّهِ مَاكَانَتُ تَعُبُدُ مِنُ دُونِ اللهِ ﴿ آَى غَيْرَهُ إِنَّهَا كَانَتُ مِنْ قَوْمٍ كَفِرِيُنَ ﴿ ﴿ ﴿ فَيُلَ لَهَا آيَضًا ادْخُلِي الصَّرُحَ \* هُوَ سَطُحٌ مِنُ زُجَاجِ آبُيَضَ شَفَّافٍ تَحُتَهُ مَاءٌ جَارٍ فِيُهِ سَمَكٌ اِصُطَنَعَهُ سُلَيُمَاكُ لَمَّا قِيُلَ لَهُ اِنَّ سَاقَيُهَا وَرِجْلَيُهَا كَقَدَمَى حِمَارٍ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً مِنُ الْمَاءِ وَكَشَفَتْ عَنُ سَاقَيُهَا ﴿ لِتَخُوضُهُ  الشَّيَاطِيُنُ النَّوْرَةَ فَازَالَتُهُ بِهَا فَتَزَوَّجَهَا وَاَجَبَّهَا وَاَقَرَّهَا عَلَى مُلُكِهَا وَكَانَ يَزُورُهَا كُلَّ شَهُرٍ مَرَّةً وَيُقِيُمُ عِنْدَهَا تَلْقَةَ اَيَّامٍ وَإِنْفَ ضَلَكِهَا مِالْقَقَامِ مُلُكِهَا مِلْفَظَاءِ مُلُكِ سُلَيُمَانَ رُوِىَ اَنَّهُ مَلَكَ وَهُوَابُنُ ثَلَاثَ عَشَرَةَ سَنَةً وَمَاتَ وَهُوَابُنُ ثَلَاثَ عَشَرَةَ سَنَةً وَمَاتَ وَهُوَابُنُ ثَلَاثُ وَهُوَابُنُ ثَلَاثَ عَشَرَةً سَنَةً فَسُبُحَانَ مَنُ لَاإِنْقِضَاءَ لِدَ وَام مُلُكِهِ

ترجمیہ: .....اورہم نے داؤ داور (ان کے بیٹے)سلیمان کو (ایک خاص)علم (اصول حکمرانی اور پرندوں کی زبان دانی وغیرہ ہے متعلق ) عطا فرمایا اور بید دونوں ( خدا تعالیٰ کاشکر بیادا کرتے ہوئے ) کہنے لگے کہ ساری تعریف اللہ ہی کے لئے ہے۔ جس نے ہمیں ( نبوت اور جن وانس اور شیاطین کومنخر کر کے )اینے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیایت دی اور داؤ د کے جانشین (اس علم اور نبوت کے ) سلیمان ہوئے اور انہوں نے کہا کہا کہا ہے لوگو! ہم کو پر ندوں کی بولی سمجھنے کی تعلیم دی گئی ہے اور ہم کو ہرتشم کی چیزیں (جو ا نبیاءاور با دشاہوں کومکتی ہیں ) عطاہوئی ہیں۔ بے شک بہتو خدا تعالیٰ کا کھلا ہوافضل ہے،اورسلیمان کے لئے ان کانشکر جمع کیا گیا (ایک سفر میں جس میں ) جن بھی (نتھے )اورانسان و پرند ہے بھی اورانہیں (صف بندی کے لئے ) روکا جاتا تھا (اورسب کوا کٹھا کر سے جب صف بندی ہوجاتی تو پھر چلنے کا تھکم دیا جاتا) یہاں تک کہ ایک مرتبہ جب وہ چیونٹی کے میدان میں پہنچے (بیدوادی طائف یاشام میں تھی) توایک چیونٹی نے (جوان سب چیومٹیوں کی سردارتھی سلیمان کے کشکر کو آتا دیکھ کر ) کہا کہا ہے چیونٹیو!اینے سوراخوں میں جا گھسو، کہیں سلیمان " اوران کالشکرتمہیں روند نہ ڈالیں اورانہیں (تمہارے پس جانے کی) خبر بھی نہ ہو۔سوسلیمان "اس کی بات ہے مسکراتے ہوئے بنس پڑے (ان کی بات آپ نے تین میل پہلے س لی تھی جے ہوائے آپ تک پہنچا دیا تھا۔ بیس کرآپ نے اپنی فوجوں کو جب وہ اس دادی میں پہنچے روک ویا۔ یہاں تک کہ وہ اینے اپنے سوراخوں میریکھس گئیں۔ آپ کے اس سفر میں پیدل اور گھڑ سوار د ونول طرح کی فوجیں تغییں ) اور کہنے لگے کہ اے میرے پر ور دگار مجھ کو اس پر بھی مداومت دیجئے ) کہ میں نیک کام کروں۔جس سے آ پخوش ہوں اور مجھ کواپنی رحمت ہے اسپنے نیک بندوں (یعنی انبیاءاوراولیاء) میں داخل رکھئے اورانہوں نے پرندوں کی حاضری بی (تا کہ ہر ہدکے بارے میں پنتہ چل سکے کہ وہ موجود ہے یانہیں) جو سکہ زمین کے بیٹیے یانی تلاش کرتا اوراپنی چوٹیج ہےاس کی نشاند ہی کردیتا تھا کہ فلاں جگہ یانی موجود ہے۔ جب نشاندہی مکمل ہوجاتی تو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی نماز دغیرہ کی ضرورت کے لئے ز بین کے بیچے سے پانی نکا لتے۔ حاضری لینے پر جب ہر مدنظر نہیں آیا تو سلیمان علیہ السلام فر مانے سکے کہ یہ کیا بات ہے کہ میں مد ہد کو تہیں دیکھتا۔کیاوہ غیرحاضر ہے۔ (جس کی وجہ سےنظرنہیں آر ہاہے۔ جب بیمعلوم ہوا کہوہ واقعی غیرحاضر ہےتو آپ نے فر مایا کہ ) میں اسے سخت سزا دوں گا ( اور بیکروں گا کہاس کے پر وغیرہ اکھڑوا کرسورج کی روشنی میں پھینکوا دوں گا۔اس طرح وہ چو پایوں ہے اپنے آپ کوئبیں بچا سکے گا) یا (اس کا گلا کاٹ کر) اس کو ذرح کرڈ الوں گا۔ یا وہ (غیرحاضری کا) کوئی صاف عذرمیر ہے سامنے پیش كرے - (ليساتيني - ميں نون مشدده مكسوره ہے - اور ايك قرأت كے مطابق نون مفتوحه اور اس كے بعد ايك نون مكسوره) سوتھوڑى ہی دہر میں وہ (سلیمان علیہالسلام کے دربار میں متواضعانہ اپنی سرکواٹھائے ہوئے اورا بینے پراور دم کو بینچے گراتے ہوئے ) آ گیا (اس پر سلیمان علیہ السلام نے اسے معاف فرمادیا اور اس سے غیوبت کی وجہ دریا فٹ فرمائی ) تو کہنے لگا کہ میں ایسی بات معلوم کر کے آیا ہوں جوآپ کومعلوم نہیں (اس کا اجمانی بیان یہ ہے ) کہ میں آپ کے پاس قبیلہ سبا کی ایک پختیبقی خبر لایا ہوں۔ (سبامنصرف اورغیر منصرف دونول طرح ہے۔ یہ بمن میں ایک قبیلہ ہے جس کا نام اس کے قبیلہ کے جدامجد کے نام پررکھا گیا ہے ) میں نے ایک عورت کو دیکھا۔ وہ ان لوگول برحکومت کررہی ہے۔ ( یعنی وہ ان کی ملکہ ہے جس کا نام بلقیس ہے )اور اس کو ( سلطنت کے لواز مات ہیں ہے ) ہرسامان

من عبدالله سليمان بن داؤد الى بلقيس ملكة سبا . بسم الله الرحمُن الرحيم. السلام على من اتبع الهدئ اما بعد. فلا تعلوا على وأتوني مسلمين.

سلیمان" نے فوراً تھم دیا کے سونے اور جاندی کی اینٹیں تیار کی جائیں اورانہیں میدان میں نومیل تک پھیلا دیا جائے اور سونے اور جا ندی کا ایک محل فورا تیار کیا جائے اور برو بحر کے عمدہ ترین جانور جنات کے ساتھ میدان کے وائیں بائیں جانب کھڑے کردیے جائیں) سوجب وہ اپنجی (تحفہ وغیرہ لے کر) سلیمان کے پاس پہنچا۔ تو آپ نے کہا کہ کیاتم لوگ میری مدد مال ہے کرنا جا ہے ہو۔ سو الله نے جو کچھ مجھ کو (نبوت اور سلطنت ) دے رکھا ہے وہ اس ہے کہیں بہتر ہے جواس نے تم کو (اسباب دنیا) دیا ہے۔ ہال تم ہی اینے ہریہ پراتراتے ہوگے۔(ونیاوی مال اور دولت پرفخر ہونے کی وجہ سے )تم (ان ہدایا کے لوکر) لوٹ جاؤ۔ان لوگوں کے پاس ہم الیی فوج بھیجیں گے کہان لوگوں ہےان کا ذرابھی مقابلہ نہ ہوسکے گا ادرہم ان کو دہاں ہے ذکیل کر کے نکال دیں گے اور وہ ماتخت ہو جا تیں کے۔ (اگر وہ ایمان نہ لائے تو جب بیرقاصدلوٹ کر بلفیس کے پہنچااور سارا قصہ سنایا تو اس نے اپنے شاہی تخت کوایک کمرہ میں بند کیا۔جس میں جانے کے لئے سات دروازے پارکرنے پڑتے تھے اور وہ کمرہ سات محلوں کے درمیان میں تھا تو ان تمام درواز وں کو بند کر کے اس پر حفاظت کے لئے پہرہ بٹھا دیا۔اس کے بعد سلیمان علیہ انسلام کی طرف روائٹی کا پر وگرام بنایا۔ بیدد سیمنے کے لئے کہ وہ کیا سکتے ہیں۔)

سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے در بار ہوا تم میں سے کون ایسا ہے جواس ( بنقیس ) کا تخت میرے پاس لے آئے۔اس سے بل کہ دہ لوگ مطیع ہوکر حاضر ہوں ( کیونکہ اسلام ہے قبل تو اس کالینا میرے لئے جائز ہے۔اس وجہ سے کہوہ حربی ہیں اور بعداسلام لیتا جائز تہیں ) ایک قوی ہیکل جن بوالا۔اے میں آپ کی خدمت میں لے آؤں گا۔ قبل اس کے کہ آپ اینے اجلاس ہے اٹھیں (جہاں آپ فیصلوں کے لئے تشریف رکھتے ہیں اور جوسلسلہ میاشت کے وقت سے سورج ڈھلنے تک جاری رہتاہے) اور (اگر چہ وہ بہت بھاری ہے مگر ) میں اس (کے لانے ) پر قدرت رکھتا ہوں۔ (اور اگر چہوہ بڑا قیمتی ، جواہرات سے مرضع ہے مگر )امانت دار بھی ہوں۔ (اس پرسلیمان علیہالسلام نے کہا کہ میں اس سے بھی جلدی جا ہتا ہوں۔تو جسے کتاب کاعلم حاصل تھا (اور وہ آصف بن برخیا تھا جسے اسم اعظم معلوم تھا جس کے ذریعہ دعا تمیں قبول ہوتی ہیں ) اس نے کہا کہ میں اسے تیرے پاس لے آؤں گاقبل اس کے کہ تیری پلک جھیے۔ (آصف نے سلیمان سے کہا کہ آپ آسان کی طرف و کیھئے۔ جب سلیمان نے آسان سے نظر ہٹا کرینچے و یکھا تواس تخت کو ا پنے سامنے پایا۔ کو یا اس دوران جب سلیمان کی نظر آسان کی جانب تھی۔ آصف نے دعا کی۔جس کے بیتیج میں خدا تعالیٰ نے اسے يبال پنجاديا) پھر جب سليمان نے اے اے اين ياس ركھا ہوا ديكھا تو بولے۔ يہمى ميرے پروردگاركا ايك فضل ہے تاكدميرى آ ز مائش کرے کہ آیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری (اس کے نعمت کیء اشے کے میں چند قر اُتیں ہیں۔ دونوں ہمزہ کے یاتی رکھنے کا ، ووسرے ہمزہ کو الف سے بدل وینے کا) اور جوکوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی نفع سے لئے شکر کرتا ہے ( اس وجہ سے کہ اس شکر کا تو اب اس کوملتا ہے) اور جوکوئی (نعمتوں پر) ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگارغنی ہے، کریم ہے (یہی وجہ ہے کہ ناشکری کے باوجود اسے نواز تا

اس کے بعد سلیمان نے تھم ویا کہ اس کے لئے اس کے تخت کی صورت بدل دو (تا کہ وہ اسے دیکھیکر پہچان ندسکے )ہم دیکھیں کہ اس کا پیۃ لگ جا تا ہے یاوہ انہی لوگوں میں ہے ہے۔جنہیں (ایسی باتوں کا) پیۃ نہیں لگتا (اورمقصداس میں نتیس پیدا کردینے یا اس میں پچھ اضا فہ کر کے اس کی صورت بدل و بنے ہے بلقیس کی عقل کی آنر مائش کرتی تھی۔ کیونکہ اس کی عقل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں سی فتر ہے) خبر جب وہ آئی تو (اس سے) کہا گیا کہ کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے وہ بولی کہ ہاں ہے تو ایسا ہی ( محویا کہ وہ بیجان گئ کیکن اس نے بھی انہیں شبداور چکر میں ڈال دیا۔جیسا کہ انہوں نے اہلے کدا عرضات کا سوال کر کے انہیں شبہ میں ڈالنے کی کوشش کی تھی)اورہم کواس واقعہ سے پہلے ہی آپ کی نبوت کی تعقیق ہو چکی ہےاورہم مطبع ہو چکے ہیں اوراس کو (ایمان لانے سے )غیرالله کی عبادت نے روک رکھاتھا (اس وجہ ہے کہ ) وہ کا فرقوم تھی۔اس ہے کہا گیا کیل میں داخل ہو (جسے اس طرح بنایا گیا تھا کہاس کی سطح صاف وشفاف شیشے کی تھی اور نیچے یانی کی لہریں تھیں جس میں مجھلیاں بھی نظر آتی تھیں ) تو جب اس نے دیکھا تو اسے یانی سے بھرا ہواسمجھا اور (اس کے اندر تھینے کے لئے ) اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دیں۔ (سلیمان علیہ السلام جو کے لئے کی میں تخت تشین تھے۔اس کے بیراور پنڈلیاں دیکھے لیں اور اسی وفت انہوں نے ) فر مایا کہ بہتو ایک محل ہے جوشیشوں سے بنایا گیا ہے (اور پھر آپ نے اسے دعوت اسلام پیش کی تو) وہ کہنے لگیں کہ اے میرے ہر ورد**گار میں** نے (اب تک) اپنے او پر ظلم کیا تھا ( کہ شرک میں مبتلاتھی) اور اب میں سلیمان کے ساتھ ہوکرانٹد پروردگار عالم پرایمان لے آئی (اور بعد میں سلیمان علیہ انسلام نے اس کی ساتھ شاوی کا ارادہ کیا۔ کیکن اس کی پنڈلیوں کے بال انہیں تا گوار معلوم ہوئے 'تو ان کے تکم پر جنات نے ہڑتال تلاش کی جس سے ان کے بال صاف کئے سے اس سے شادی فرمانی اوراس طرح اِس کا ملک بھی آپ کے زیر حکومت آسیا۔ وہاں آپ ہرمہینداس کے ملک تشریف لے جاتے اور دونتین دن وہاں مقیم رہتے۔سلیمانؑ کی سلطنت فتم ہونے کے ساتھ اس کی حکومت بھی فتم ہوگئی۔ ا یک روابیت ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو جب ہا دشاہت ملی تو آپ تیرہ سال کے تقے اور جب آپ کی وفات ہوئی تو ترین سال کے ہتھے۔ پس پاک ہےوہ ذات جس کی بادشاہت بھی ختم نہ ہوگی۔

تشخفي**ن** وتركيب:.....منطق السطيرِ . بيضاويٌ نے لكھا ہے كه اصطلاح ميں منطق ان الفاظ كو كہتے ہيں جو مافی الضمير ك ادا ٹیگی کریں۔خواہ و مانی انضمبر مفرد ہو یا مرکب اور مھی منطق واطلاق صورت تشبیہ پر ہوتا ہے۔

حتى اذا اتوا. يوزعون حتى كى مغياب \_مطلب بيهوگاكه وه أيك دوسرے كے ساتھ چلتے رہے ـ يهال تك كه أيك وادی میں داخل ہو گئے اور ہوسکتا ہے کہ حتی کی غایت محذوف ہو۔

یا ایھا النمل. علاء بلاغت کہتے ہیں کہ بیقول بلاغت کی متعدد وجوہ پرمشتمل ہے۔مثلاً اس میں نداہے "ای" کالفظ ہے تنبید کے لئے "ھا" ہے۔نمل کا اسم موجود ہے۔اد بحلو اصیغدامرموجود ہے۔سلیمان علیدالسلام کے نام کی صراحت ہے وغیرہ۔ من سبال بین کاایک قبیلہ ہے۔ اگراہے مصرف پڑھیں تواس کئے کہ بیایک محض کا نام ہے جواس قبیلہ کا مورث اعلیٰ تھا اور غیر منصرف بڑھنے کی وجہ قبیلہ کا نام ہے۔اس میں دوسبب، ایک معرفہ اور دوسرا تا نبیث ہے۔

واويت من كل شيء. بيجمله تسملكهم بربهي معطوف بوسكتا بـــياوركهنا جائخ كه ماضي كامضارع يرعطف جائز ہے۔ کیونکہ مضارع ماضی ہی کے معنی میں ہے اور ہوسکتا ہے کہ تملکھم سے حال ہو۔

الایسے بدوا بر مشد دیے ہمطلب ہے کہاس طرزعبادت نے آئبیں راہ حق سے روک دیا ہے۔جس کی وجہ سے وہ خدائے واحد کے سامنے بحدہ ریز نہ ہوسکے۔اس صورت میں جارومجرور دونوں محذوف ہیں اور نسون کو لام میں مدعم کردیا گیااور ''لا'' زائد بھی ہوسکتا ہے۔اس صورت میں معنی ہوں گے کہ معبود برحق تک انہیں رسائی نہیں ہوتی ۔ان دونوں وتر کیب میں سجدہ تلاوت داجب ہوگا۔ ہاں ز جاج کی محقیق پراگرتشد بد کی صورت ہے تو سجد ہ تلاوت واجب نہ ہوگا

ماذا يسر جمعون انظر ، كواگر غور وفكر كمعني مين لياجائي توها استقهاميه بوگا اور تقدير عبارت اي مشهىء يسر جعون ہوگی۔اورہوسکتاہے کہ ہما" مبتداء ہو، ذا، الذی کے معنی میں اور "یو جعون" صلیعبارت ہوگی۔ای بیشیءِ الذی یو جعون. پھر به موصول، ها استفهامیه کی خبر ہوگا۔ الا تبعلوا على. ان مفسره اور "لا" ليلنهي ہے۔مطلب ہے كه ايبا كبركامظا ہرہ نه كرو۔جبيبا كەمتنكبرين كرتے ہيں اور ان مصدر بیربنانے کی صورت میں ناصبه کلفعل ہوگا۔بعض دوسری تراکیب نحوی یہاں ذکر ہوئیں جوشروع ہے معلوم ہوسکتی ہیں۔ حتى تشهدون. يدحتى عصمنصوب ہاوراظهارنصب نون كوحذف كرككها كيا ہے۔ ماذا تامرین. بیرتامرین کامفعول تانی ہے۔ جبکہ پہلامفعول محذوف ہے۔ عبارت تھی تامر میتا۔

فناظرة. عطف ہے موسلة پراور بما كاتعلق يوجع سے ہے۔معنی ہے كہ ہم فرستادہ كے لوٹنے كا انتظار كريں گے كہوہ

مستقرآ ، استقرار کی تفسر سکون سے کی ملحوظ رہے کہ بیافعال عامہ ہے ہیں کہ جس کا حذف کرنا واجب ہے۔ اهكذا عوشك. اس مين بمزه استفهام كے لئے ہاور هاسرف تنبيد كاف حرف جرجار مجرور خبر مقدم اور عونشات مبتداء مؤخر

﴿ تَشْرِيحَ ﴾ : . . . . . يهال سے خدا تعالى ان نعتوں كا تذكره فرمار ہے ہيں جوآپ نے حضرت سليمان عليه السلام اور داؤ دعليه السلام کوعطا فرمائی تھی۔حضرت سلیمان علیہالسلام حضرت واؤ دعلیہالسلام کےصاحبز ادے ہیں ۔۔ان دونوں کوخدا تعالیٰ نے بے شارنعتوں سےنوازا تفا۔ساتھ ہی انہیں ان نعتوں پرشکر بیری بھی تو نیق عطا فر مائی تھی جوخودا یک نعت ہے۔ آ پ نے تحدیث نعت کرتے ہوئے فرمایا کہ فسضلہ نسا عبلسی سحثیسر۔ گویا آپ کوافضلیت کل مونین پڑہیں بلکہا کنژمونین پردی گئی تھی۔فضیلت کلی تو صرف آنحضور ﷺ کوحاصل ہوئی۔ یہاں ایک بات بیجھی معلوم ہوئی کہا ظہار فضیلت ہرحال میں ندموم نہیں بلکہ صرف اس صورت میں ممنوع ہے جبکہ کبر دغرور پیش نظر ہو۔

فرمایا گیا ہے کہ داؤ دعلیہ السلام کی اولا دہیں ہے ان کے مجمع جائشین حضرت سلیمان علیہ السلام ہوئے جنہیں خدا تعالیٰ نے نبوت اور بادشاہت دونوں عطا فرمائی تھی اور حدتو یہ ہے کہ ہوا اور پرندوں تک کوآ پ کے <u>لئے مسخر</u> کردیا تھا۔ آ پ خودفر ماتے ہیں کہ اے لوگو! مجھے خدا تعالیٰ نے پرندوں کی زبان اوران کی بولی بھی سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے اور حکومت وسلطنت ہے متعلق جن چیزوں کی بھی ضرورت ہوسکتی تھی ،سب کیھودی گئی ہیں اور بیصرف خدا تعالیٰ کے فضل وکرم کا بتیجہ ہے۔

جہاں تک پرندوں کی بولیاں مجھنے کا سوال ہے تو اس سے انکارنہیں کیا جاسکتا ہے کہاس وجہ سے پرندے جو بولتے ہیں تو اس میں بھی افہام تقہیم بہر حال پایا جا تا ہے۔خود قر آن نے اطلاع دی تھی کہ ہر چیز خدا تعالیٰ کی شبیج وہلیل میں مصروف ہے۔ مگرتم اسے سمجھہ تہیں پاتے ہواور پرندے بھی خدا تعانی کی تخمید میں گئے ہوئے ہیں۔احادیث سے بھی حیوانات بلکہ جمادات تک کا کلام کرنا ثابت ہے اوراب تو خود بورپ مجھی اپنی تحقیقات کے نتیجہ میں اسٹے تسلیم کرنے پرمجبور ہے اوربطور معجز ہ کے خدا تعالی کسی نبی کو پرندوں کی بولیوں کو سبحصے کی صلاحیت عطا فرد ہےتو ہے کوئی حیرت آنگیز بات تہیں ہے۔

سلیمان علیہ السلام جب نہیں روانہ ہوتے تو جنات ، انسان اور برندے تینوں قسم کےلشکروں میں سے حسب ضرورت آ پ اپنے ساتھ لے جاتے اور ان میں ایک نظم و صبط بھی قائم رکھا جا تا۔اییانہیں کہ پیچھے کی جماعت آ گےنکلِ جائے بلکہ جس تر تنیب ہےصف بندی کی جاتی ای کے وہ پابندر ہتے ۔ تو ایک مرتبہ آپ انہیں ساتھ لے کر آپ کسی ایسی جگہ ہے گز رر ہے تھے ک کہ جہاں بکٹرت چیونٹیاں آبادتھیں تو جب انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کےلشکر کو آتا ہوا دیکھا تو ایک دوسرے سے یا ان میں ہے کسی ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں ہے کہا کہ اپنے اپنے سوراخوں میں جا گھسو۔ کہیں لاعلمی میں سلیمان علیہ السلام کا لشكرتههيں روند نه ڈ الے۔

وهم لایشعرون سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان سے ارادةً توظیم مکن نہیں ہے۔ البتہ بے خبری اور لاعلمی میں کہیں ان سے پیزیادتی نہ ہوجائے۔ بیس کرحضرت سلیمان علیہ السلام کومسکراہٹ بلکہ ہنسی آ گئی اور چیونٹ کی بولی سمجھ لینے پرآ پ اس قدر خوش اورمسر ورہوئے کہ فوراً مصروف شکر ہو گئے اور فر مایا کہدا ہے ایٹد! میں آپ کی ان نعمتوں کا کس طرح شکریہ ادا کروں ۔لہذ آپ ہے یم التجا اور درخواست ہے کہ مجھے ہمیشہ زبان وعمل ہے شاکر بناد تیجئے اورعمل مقبول عنایت فرمائے اور اپنے نیک بندوں میں شامل رکھتے۔ پرندوں کی بولی کاعلم تو آ پ کوتھا ہی۔اس قصہ ہے معلوم ہوا کہ پرندوں کےعلاوہ درندےو حیونات کی بولیوں کاعلم بھی آ پ کوحاصل تھا۔مفسرینؓ کی رائے ہے کہ بیوا دی جہاں بیوا قعہ پیش آیا ملک شامل میں ہے۔

علماء حیوانات کی تحقیقات سے ظاہر ہوتا ہے کہ چیونٹی نہایت ذہین جانور ہے اور انسانوں کی طرح ان کے بھی خاندان وقبائل ہوتے ہیں۔ ماہرین فن کے بیان کےمطابق چیونٹی کی زندگی تنظیم اورتقسیم کار کےائتہار سے بہت کامل وہمل ہے ۔رافظام حکومت میں بھی بیانسانوں سے بہت مشابہ ہے۔ چیوٹی کے متعلق میجھی کہا جا تاہے کہ جب اے کسی خطرہ کا احساس ہوتا ہے تو پہلے ایک چیوٹی باہر نکلتی ہےاور پھروہ اپنی قوم کواطلاعات بہم پہنچاتی ہے۔اس ہے متعلق اور بھی بہت ہی چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ مگر تفصیلات بیان کرنے کا ، بیموقعہ نبیں ہےاور نہاس کی گنجائش ہے۔

پرندوں ہے۔ سلیمان علیہ السلام مختلف کام لیا کرتے تھے۔ مثلاً گرمیوں میں بیر پرندے آب کے سرول پر سامیہ سمریحتے تھے یا ضرورت کے وفت یانی وغیرہ کی تلاش بھی انہی پرندول ہے کراتے ۔اس طرح نامہ بری کا کام بھی آ پ انہی ہے لیتے ۔کسی ضرورت کی خاطر آ ب نے پرندوں کا جائز ہلیا تو اس میں ہد مدنظر نہیں آیا۔اس پر آپ نے فرمایا کہ آج ہد ہدنظر نہیں آیا ہے۔کیا پرندوں کے جھنڈ کی وجہ سے وہ مجھ کونظر نہیں آرہا ہے یا واقعۃ وہ غیر حاضر ہے اورا گروہ فی الواقع غیر حاضر ہے تو اسے خت سزادوں گا۔اس کے بال ویرنوچ کر پچنیک دوں گا تا کہ درندےاہے صاف کردیں یاذ بح کرڈالوں گا۔ الابیکہوہ اپنی غیر حاضری پرکوئی معقول عذر پیش کردے تو سزا سے پچ سکتا ہے ممکن ہے ہد ہدگی اس وفت کوئی نے اص ضرورت پیش آئی ہو۔ کیونکہ ہر ہدھے متعلق یہ شہورہ کہا سے ز مین کے بنچے یانی کاادراک ہوجا تا ہے کہاس جگہ یانی ہے یانہیں اوراگر ہے تو گتنی گہرائی میں ۔اس کی نشاند ہی پر حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں کو تھم دیتے کے زمین کھود کریانی نکالیں اور پھراس ہے لوگ سیراب ہوتے تھے۔شایدائی ضرورت کی خاطر آ پ کواس کی تلاش ہو۔ یا بیحاسری محض انتظام کی خاطر لی گئی اور فوج سے غیرحاضری خود ایک جرم ہے۔اس وجہ سے آپ نے بیسزامقرر کی ہو۔ تھوڑی دیر بعد جب مدموالیس آیا تواس نے اپنی غیرحاضری کاعذر چیش کرتے ہوئے کہا کہ میں کسی نافر مانی کی وجہ ہے غیرحاضر نہیں تھا بلکے میری غیرحاضری حکومت ہی کی خاطر تھی۔اور میں ایک الیی خبر لے کرآیا ہوں جس کی آپ کوخبر بھی نہیں ہے۔ میں ملک سبا ہے آ رہا ہوں۔ وہاں بلقیس نامی ایک عورت بادشا ہت کرتی ہے۔وہ وہاں کی ملکہ ہے۔اسے حکومت وسلطنت کے کئے جن چیزوں کی ضرورت ہوسکتی ہے وہ سب کثرت کے ساتھ حاصل ہے۔ مال و دولت ،افواج و اسلحہ اورحسن و جمال بھی میسر ہے اور اس کا تخت جسامت میں بھی بڑا ہےاورمرضع بیش قیمت بھی ہے۔ بیقوم سورج پرست ہےاوران میں ایک بھی نیدا کی پہنٹش کرنے والانہیں ہے اور شینان نے ان مشر کا ندرسوم وروائ وہی ان کی نظروں میں خوشنما بنار کھا ہے اورایسی کمراہی میں مبتلا کرر کھا ہے کدراہ راست پر آنے کی آنہیں و بی شہر و تی ہے۔ یکی طریقہ تو یہ ہے کہ سرف خدا کو سجدہ کے لائق مانا جائے۔ ندسورج ، حیانداورستارے کو۔ سبدہ صرف اس خدا کو کرنا جا ہے جو پوشیدہ چیزوں کو آسان اور زمین سے نکالٹار بتا ہے۔مثلاً آسان سے یانی اور زمین سے نباتات وغیرہ اور جو برخفی اور ظاہر کام کو جانتا ہے اور ہر چیز کائلم رکھتا ہے۔ وہی معبود برحق ہے اور عرش عظیم کا رب وہی ہے جس کے آ گے بلقیس کے تحت کی کیا

حیثیت ہے۔امام رازیؒ نے کہا کہ بلقیس کے تخت کو جوعظیم کہا گیا وہ دوسرے با دشاہوں کے تخت کے مقابلے میں کہا گیا اور خدا تعالیٰ کے عرش عظیم کونما مخلوقات کے مقابلہ کہا گیا ہے۔

بدہد کی لائی ہوئی خبر سننے کے بعد سلیمان علیہ السلام اس کی تحقیقات میں لگ گئے اور فر مایا کہ ابھی تمہاراامتخان ہوجا تا ہے کہ تم جے ہو یا جھوٹے اور آ بے نے ایک خط لکھ کر مد ہد کو دیا کہاہے بلقیس کے پاس پہنچادے اور اس کا جواب لے کر آ ۔ساتھ ہی اسے میہ بھی مدایت کردی کہ خط دے کر ذراً دورہٹ کردیکھنا کہ وہ آپس میں کیا با تنیں سکرتے ہیں۔ پرندوں کے ذریعےخطوط رسانی کا ذریعہ کوئی نیانہیں بلکہ بہت پرانا ہے۔ بہر کیف ہدہداس خط کو لے کر گیا اور بلقیس کے خلوت خانہ میں ایک طاق میں اس کے سامنے رکھ دیا۔ بلقیس کواس سے بخت جیرت ہوئی اور پچھ خوف وڈ رہمی محسوں کیا۔ پھراس خط کو پڑھنے کے بعداس نے اپنے مشیروں اور وزراء کو جمع کیا اور خط کے صنمون اور تمام صورت حال ہے باخبر کیا اور کہا کہ ریخط سلیمان علیہ السلام کا ہے اور اس میں اسلام کی دعوت دی گئی ہے۔ خط کامضمون بیتھا کہ میر ہےسا منے تکبرا درسراشی ہے کام نہ لوا ورخیریت اسی میں ہے کہ اسلام قبول کرلو۔اورمطیع وفر ما نبر دار

بن کرمیرے پاس چلے آؤ۔

بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط انہیں سانے کے بعدان ہے مشورہ طلب کیا اور کہا کہ مہیں تو معلوم ہے کہ میں تنہا سمسی معاملہ کا فیصلہ نبیں کرتی ہوں تا و**قت**نکہ تم لوگوں ہے مشورہ نبیں کرلیتی ہوں ۔لہذا اس معاملہ میں بھی تم سے مشورہ جا ہتی ہوں کہ بتاؤ کیا جواب دیا جائے اور کیا کارروائی کی جائے ۔اس پرسب نے متفقہ طور پر جواب دیا کہ ہماری جنگی طافت کسی ہے کم نہیں ہی اور سامان حرب کی جھی کوئی کی تبیں ہے۔ آ ب کا علم ہوتو ہم سلیمان ہے جنگ کرنے کے لئے تیار ہیں۔اب آ گے آ ب کا جو تھم ہوہم اس کی اطاعت وتابعداری کریں گے۔ان کے جواب ہےاندازہ ہوتا ہے کہ بیہ جنگ کے بھی خواہشمند ننھے۔لیکن بلقیس چونکہ مجھداراور عاقبت اندلیش تھی وہ جنگ کومناسب نہیں جسمتی تھی۔ کیونکہ جنگ کے خوفناک نتائج اس کے سامنے بتھے اور اس کی تناہی و ہربادی ہے خوب واقف تھی۔اس وجہ ہےاس نے اپنے مشیروں ہے کہا کہا کہ بادشاہوں کا بہ قاعدہ ہے کہ وہ جب کسی ملک کو فتح کرتے ہیں تو اسے برباد کردیتے ہیں اور وہاں کے ذیعزت لوگوں کو ذکیل کر دیتے ہیں۔اس وجہ ہے سردست نو میں صلح و دوستی کی کوشش کرتی ہوں اور پھی مدید وغیرہ کسی کے ذریعہ جیجتی ہوں۔اس کا جواب آنے پر پھر پھے سوچا جائے گا۔

یہودی روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ زروجواہر کے علاوہ ملکہ نے چھے بنرار ہم عمراور ہم لباس لڑ کے اورلڑ کیاں بطور غلام اور با ندی کے روانہ کئے لیکن حضرت سلیمان علیبالسلام نے ملکہ بلقیس سے ان محقوں وتھا نف کی طرف کوئی توجہ نہیں کی اورفر مایا کہ میں نے تواسل کی دعوت دی تھی۔اس مال ودولت ہے جمعیں لیالینا ہےاور کیا یہ میں مانی رشوت دے کرائے ساتھ کرنا جاہتی ہے تو خدا کاشکر ہے کہ اس نے مجھے ال ووولت اور طافت وقوت خو ب عطافر ہائی ہے۔ وہ بلتیس ہے کہیں زیادہ ہے۔ پھرآپ نے قاصدوں ہے فر مایا کہ بیہ مبریئے۔ انہیں کر دواوران ہے کہہ دو کہ وہ مقابلہ اے لئے تیار ہوجا نمیں عنقریب میں فوٹ کشی کر کےان ہے دینوں اور الا مذہبوں کا صفایا کر ڈالوں گااوران کی میرشان وہوکت سب ختم ہوجائے گی اوراسیہ ی و ناامی کی زندگی بسر کرنی پڑے گ

جب قاصد وائیس پڑنیا اورسلیمان علیدالسلام کے دربار کے حالات بتائے اوران کا پیغام سنایا تو اسے سلیم ان علیہ السلام کی نبوت کا یقین آ گیا اورآ پ کے در ہارمیں حاضری کا اس نے اراد د کیا۔ ملک کے انتظامات کسی کے میں دائر کے اپنے ہیش قیمت تخت کو سات محلوں کے اندرمقفل کردیا اواس پرمحافظ ونگران مقرر کردیئے۔اس کی اطلاع وتی الٰہی یا جنات دنیم و کے ذرایع کسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوگئے۔ جب وہ وہاں ہے روانہ ہو چکی تو آپ نے اپنے دربار میں موجود جن واس ہے فرمایا کہتم میں ہے کوئی ہے کہ اس کے تخت کواس کے پہنچنے سے پہلے یہاں اٹھالائے۔ یہ س کرایک طاقتورسرکش جن بولا کہ آپ مجھے تھم دیں توہیں آپ کے دربار برخواست کرنے ہے پہلے اسے یہاں لا ویتا ہوں۔

روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ آ ہے صبح ہے دو پہر تک دربار میں تشریف رکھا کرتے تھے۔اس جن نے مزید کہا کہ میں اسے اٹھانے کی طاقت بھی رکھتا ہوں اور ساتھ ہی امانتدار بھی ہوں ۔لہذا اس میں کیھیخر دبر دکرنے کا امکان بھی نہیں ہے۔جس پرحضرت سلیمان علیہ السلام نے فر مایا کہ میں جا ہتا ہوں کہ اس ہے بھی پہلے وہ میرے پاس پہنچ جائے ۔معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مقصد حضرت سلیمان کا اپنے معجز ہےاور طافت بلقیس کو دکھانا تھا کہ وہ تخت اس نے سات محلوں میں مقفل کر کے اوراس برمحافظ وگلران متعین کر کے آئی کھی وہ اس کے آئے سے پہلے در بارسلیمانی میں موجود ہے۔

بہر کیف حضرت سلیمان علیہ السلام کے عجلت کا مطالبہ من کرایک شخص نے کہا جسے علم کتاب حاصل تھا کہ میں اسے بلک جھیکنے ہے بھی پہلے لا دوں گا۔ بیہ کہنے والا کون تھا۔اس سلسلے میں مختلف اقوال ہیں ۔ایک قول بیہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یا کوئی اور فرشتہ تھے۔ دوسرا قول رہے کہ کہنے والے آصف بن برخیا تھے جووز ریسلطنت تھے اور اکثر مفسرین کی لیمی رائے ہے۔ بہر حال یہی ہوا کہ آپ نے اپنی نظراو پر کواٹھائی اور پھرینچے دیکھا تو وہ تخت بلقیس موجود تھا۔ ذراسی ویرییس بمن ہے بیت المقدس میں وہ تحنت پہنچ گیا۔جس برآ پ نے فرمایا کہ پیصرف میرے پروردگار کافضل ہےاوروہ مجھے آ زمانا حیاہتا ہے کہ میں اس پر اس کاشکرادا کرتا ہوں یانہیں اور جوخدا تعالیٰ کاشکرادا کرتا ہے وہ اپنا ہی تفع کرتا ہے اور جوناشکری کرتا ہے وہ اپنا ہی نقصان ۔خدا تعالیٰ کو کسی کےشکر کرنے سے ندنفع ہوتا ہےاور نہ کسی کی ناشکری ہے کوئی نقصان بےخدا تعالیٰ تو بندوں کی بندگی ہے بے نیاز ہے۔

اس شخت کے آجانے پرسلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں کیچھ تغیر و تبدل کر کے اس کی صورت کو بدل دیا جائے تا کہ بلقیس کی عقلندی اور ذہانت کا امتخان لیا جائے کہ وہ اپنے تخت کو پہچانتی ہے یانہیں؟ جب وہ در بارسلیمانی میں حاضر ہوئی تو اس سے دریافت کیا گیا کہ کیا یہ تیرا ہی تخت ہے؟ اس نے بڑی عقلمندی ہے جواب دیا کہ بالکل اسی جیسا ہے۔ نہسرے ہے انکار ہی کیا اور نہ ا قرار، بلکہ درمیانی صورت اختیار کی اور کہا کہ اس کی مثل یا اس جیسا ہے۔اور پھراس نے کہا کہ ہم لوگ تو اس معجز ہ کو دیکھنے سے پہلے ہی ایمان لا بچکے ہیں اور آپ کے مطیع وفر مانبر دار ہو بچکے ہیں ۔فر مایا گیا کہالیں ذہیں اورصا حب قہم ملکہ کواس کی بت پرستی اور کفرنے خدا تعالیٰ کی عبادت اور وحدا نیت سے رو کے رکھا۔

سلیمان علیہالسلام کو جب بلقیس کے آنے کی اطلاع ہوئی تو آپ نے جنوں وغیرہ کی مدد سے ایک محل ہوایا تھا جو کہ شفاف شیشے کا تھااور اس کے بینچے پانی ہے بھرا ہوا حوض اس کمال صناعی سے بنایا گیا تھا کہ آنے والا شبہ میں پڑجا تا کہوہ فرش پر چل رہا ہے یا اس حوض کوعبور کرنا ہے۔ چنانچہ جب بلقیس کو تحل میں داخل ہونے کے لئے کہا گیا۔ تو اس نے بھی یانی کے حوض کو و مکی کرا سے یا کیجے او پر کوا ٹھا لئے تا کہ بھیگنے نہ پائیں اور اس طرح اس کی پنڈ لیاں حضرت سلیمان علیہ السلام کونظر آسٹمکیں۔

اس ونت آپ نے فر مایا کہمہیں غلط نہی ہوئی۔ یہ شخصے کا فرش ہے۔ یا تنچیا تھانے کی ضرورت نہیں ۔بعض لوگوں کا قول ہے کے سلیمان علیہ السلام اس سے شادی کرنا چاہتے ہتھے گر آ پ کواطلاع ہوئی کہ اس کی پنڈلیوں میں پچھ عیب ہے۔ اس کودیکھنے کے لئے آ بے نے بیصنعت اختیار کی اور دوسرا قول وہی ہے کہ اس سے مقصد صرف اپنی حکومت اور سلطنت کا زور دکھا کراس کے کبروغرور کوختم کرنا تفایگراسرا نیلی رویاات اوربعض اسلامی روایت ہے یہی معلوم ہوتا ہے کہ بلقیس بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کےعقد میں آ گئے تھیں ۔اگر چہ قرآن وا حادیث میں اس کی کوئی وضاحت یا ثبوت تہیں ہے۔ ملكه بلقيس آپ كى نبوت كى تو پېلے ہى قائل ہو چكى تھى ۔اب جبكه دنيوى سلطنت اوراس كى عظمت وشوكت دليمي تو اور بھى متاثر ہوئی اور یقین آ گیا کہ آپ واقعی خدا تعالی کے سچے رسول ہیں اوراسی وفت اپنے شرک وکفرے تو بہ کر کے مسلمان ہوگئی اور خدا تعالی ی عبادت و بندگ میں لگ گئی۔

وَلَقَدُ اَرُسَلُنَآ اِلَى ثَمُودَ اَخَاهُمُ مِنَ القُبِيُلَةِ صَالِحًا اَنِ اَىٰ بِاَنَ اعْبُدُوا اللهَ وَجّدُوهُ فَاذَا هُمُ فَرِيْقَانِ يَخُتَصِمُونَ ﴿ ٢٥﴾ فِي الدِّيْنِ فَرِيُقٌ مُؤُمِنُونَ مِنُ حِيْنَ إِرْسَالِهِ اللَّهِمُ وَفَرِيُقٌ كَافِرُونَ قَالَ لِلْمُكَذِّبِيُنَ يِلْقُومٍ رِلمَ تُسْتَعُجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبُلَ الْحَسَنَةِ ؟ أَى بِالْعَذَابِ قَبُلَ الرَّحُمَةِ حَيْثُ قُلْتُمُ إِنْ كَانَ مَا أَتَيْتَنَا بِهِ حَقًّافَاتِنَا بِالْعَذَابِ لَوَكَا هَلَّا تَسْتَغُفِورُونَ اللهَ مِنَ الشِّرُكِ لَـعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٣٦﴾ فَلَا تُعَذَّبُونَ قَالُوا اطَّيُّرُنَا أَصُلُهُ تَطَيَّرُنَا أُدُغِمَتِ التَّاءِ فِي الطَّاءِ وَأَجُتُلِبَتُ هَمَزَةٌ وَصُلِ أَيُ تَشَاءَ مُنَا بِكَ وَبِمَنُ مَّعَكُ " آي السُمُوْمِنِينَ حَيْثُ قُحِطُوا الْمَطَرَ وَجَاعُوا قَالَ ظَيْرُكُمْ شُوْمُكُمْ عِنْدَ اللهِ آتَاكُمُ بِه بَلَ ٱنْتُمْ قَوُمٌ تُفُتُّنُونَ ﴿٣٤) تُحُتَبَرُونَ بِالْحَيْرِ وَالشَّرِّ وَكَانَ فِي الْمَدِيْنَةِ مَدِيْنَةِ ثَمُودَ تِسْعَةُ رَهُطٍ أَى رِجَالِ يْفَسِدُونَ فِي الْأَرُضِ بِالْمَعَاصِيُ مِنُهَا قَرَضَهُمُ الدَّنَانِيُرَوَالدَّ رَاهِمَ وَلَا يُصُلِحُونَ ﴿٣﴾ بِالطَّاعَةِ قَالُوا آىُ قَالَ بَعُضُهُمُ لِبَعُضِ تَ**قَاسَمُوُ ا** آَىُ اَحُلِفُوا **بِاللهِ لَنَبَيَّتَنَّهُ** بِالنُّون وَالتَّاءِ وَضَمِّ التَّاءِ الثَّانِيَةِ وَ**اَهُلَهُ** آَىُ مَنُ امَنَ بِهِ أَىٰ نَقُتُلُهُمُ لَيُلَّا ثُمَّ لَنَقُولُنَّ بِالنُّوٰذِ وَالتَّاءِ وَضَمِّ اللَّامِ الثَّانِيَةِ لِوَلِيّهِ أَىٰ وَلِيَّ دَمِهِ مَاشَهِدُنَا جَضَرُنَا مَهُلِكُ أَهْلِهِ بِضَمِّ الْمِيْمِ وَفَتُحِهَا أَى إِهُلَاكُهُمُ أَوُهِلَاكُهُمْ فَلَا نَدُرِى مَنُ قَتَلَةً وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٣٩﴾ وَمَكُرُوا فِي ذَٰلِكَ مَكُوا وَّمَكُونَا مَكُوا أَيْ جَازَيُنَاهُمُ بِتَعْجِيُلِ عُقُوبَتِهِمُ وَّهُمُ لَا يَشُعُرُونَ ﴿ ٥٠﴾ فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكُرِهِمُ ۗ أَنَّادَ مَّرُنْهُمُ أَهْلَكُنَا هُمُ وَقُوْمَهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿١٥﴾ بِصَيْحَةِ جِبُرِيُلَ اَوُبِرَمِيُ الْمَلَا ثِكَةِ بِحِجَارَةٍ يَرَوُنَهَا وَلَايَرَوُنَهُمُ فَتِلُكَ بُيُوتُهُمُ خَاوِيَةً احَالِيَةً وَنَصَبُهُ عَلَى الْحَالِ وَالْعَامِلَ فِيُهَا مَعُنَى الْإِشَارَةِ بِمَا ظَلَمُوا ﴿ بِظُلْمِهِمُ آَى كُفُرِهِمُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةً لَعِبُرَةً لِّقُومٍ يَّعُلَمُونَ ﴿٥٢﴾ قُدُرَتَنَا فَيَتَّعِظُونَ وَأَنْ جَيْنَا الَّذِينَ امَّنُوا بِصَالِح وَهُمُ اَرْبَعَةُ الَافِ وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٥٣﴾ الشِّرُكَ وَلَوْطًا مَنُـصُونٌ بِأُذَّكُرُ مُقَدَّرًا قَبُلَهُ وَيُبُدَلُ مِنْهُ اِذً قَسَالَ لِـقَوْمِهَ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ أَي اللَّواطَةَ وَ ٱلْتُهُ تُبُصِرُونَ ﴿٥٣﴾ يَبُصُرُ بَعُضُكُمُ بَعُضًا إِنْهِمَاكًا فِي الْمَعُصِيَةِ ٱلْنِثُكُمُ بِتَحْقِيُقِ الْهَمُزَتَيُنِ وَتَسُهِيُل التَّانِيَةِ وَادُخَالِ اَلِفٍ بَيُنَهُمَا عَلَى الْوَجُهَيُنِ لَتَاتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنُ دُون النِّسَاءِ \* بَلُ اَنْتُمُ قَوُمٌ تَجُهَلُونَ (٥٥) عَاتِبَةُ فِعُلِكُمُ فَسَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهُ إِلَّا آنُ قَالُواۤ آخُرِجُواۤ الَ لُوطِ آيُ آهُلَهُ مِنُ قَرْيَتِكُمْ ۚ إِنَّهُمُ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُو نَ ﴿ إِنَّ إِنْ أَدْبَارِ الرِّجَالِ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ ۚ قَدَّرُنهَا جَعَلْناهَا بِتَقُدِيْرِنَا مِنَ الْغَلِرِيْنَ ﴿ ١٥٤ الْبَاقِيْنَ فِي الْعَذَابِ وَٱمُطَرُنَا عَلَيْهِمُ مَّطَرًا ۚ هُوَ حِجَارَةُ السِّجِيُلِ اَهُلَكَتُهُمُ سَيُّ فَسَاءَ بِئُسَ مَطُو المُنُذَرِيْنَ ﴿ مَهُ بِالْعَذَابِ مَطْرُهُمُ قُلِ يَامُحَمَّدُ الْحَمُدُلِلَّهِ عَلى هِلَاكِ كُفَّارِ الْاُمَمِ الْحَالِيَةِ وَسَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى شَمْ أَاللهُ بِتَحْقِيَقِ الْهَمُزَتَيُنِ وَإِبْدَالِ الثَّانِيَةِ اَلِفًا وَتَسُهِيُلِهَا وَاِدُخَالِ اَلِفٍ بَيْنَ الْمُسَهَّلَةِ وَالْانْحَرَى تَرُكُهُ خَيْرٌ لِمَنْ يَعُبُدُهُ **اَمَّا يُشُرِكُونَ** ﴿وَ۞ بِالْيَاءِ وَالْتَّاءِ اَيُ اَهْلِ مَكَّةَ بِهِ الْالِهَةَ خَيْرٌ لِعَابِدِيْهَا

ترجمہ: .....اور ہم نے قوم شمود کے پاس ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا کہتم اللہ کی عبادت کرو۔سوان میں دوفریق ہو گئے جو ( دین کے بارے میں ) باہم جھٹڑنے لگے۔ (مشرین سے صالح علیہ السلام نے کہا) کہ اے میری قوم والوائم لوگ نیکی کے بجائے عذاب کو کیوں جلدی مانگ رہے ہو (میرے بارے میں بیکہہ کرکہ اگرتم سے ہوتو ہمارے انکار پرعذاب کیوں نہیں آجاتا)تم لوگ الله کے سامنے ( کفرے )معافی کیول نبیس جائے۔جس ہے توقع ہوکہتم پررهم کیا جائے (اور عذاب ہے محفوظ ہوجاؤ) وہ لوگ کہنے کگے کہ ہم توخمہیں اور تمہار ہے ساتھیوں کومنحوں ممجھ رہے ہیں ( کہتمہاری وجہ سے بارشیں رک ٹنٹیں اورلوگ بھو کے مرنے لگے۔ اطیر نا اصل میں تطیر نا تھا۔ تا کوطا میں اوغام کردیا گیا اور اس سے پہلے ہمزہ وصل لے آیا گیا تا کہ تلفظ میں آسانی ہو۔ کیونکہ طامد عم کا تلفظ مشکل ہوجا تا۔صالح علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری نحوست کا سبب تو اللہ کے علم میں ہے۔البتہ تم ہی وہ لوگ ہو کہ عذاب میں مبتلا ہو گےاورشہر( ثمو ) میں نوشخص تھے جوملک میں فساد کیا کرتے تھے اوراصلاح نہ کرتے تھے۔انہوں نے آبیں میں کہا کہ سب خدا کی تشم کھاؤ۔ہم شب کے وقت صالح اوران کے متعلقین (مومنین ) کو جاماریں گے۔

(لنبیتنه اور لتبیتنه نون اور تاء دونول کے ساتھ پڑھا گیاہے) پھران کے وارث سے کہددیں کے کہم ان کے متعلقین کے مارے جانے کے وقت موجود بھی نہ تھے (اس وجہ سے ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے )اور ہم بالکل سیجے ہیں (لمنف ولن اور لمنف و لن دونوں قر اُت ہیں اور مصلک اہلہ، میں میم کوضمہ اور فتہ بھی پڑھا گیا ہے )اورایک حال وہ چلےاورایک حال ہم چلے( کہان کی حال ک سز ابطورعذاب کے ہم نے وی )اور ہماری حال کی انہیں خبر بھی نہ ہوئی ۔سود کیھئے کہان کی حال کا کیا انبجام ہوا۔ہم نے ان کی قوم اور ان سب کو ہلاک کرڈالا (جبرئیل علیہ السلام کی چنگھاڑیا فرشتوں کی سنگساری کے ذریعہ اور بیان فرشتوں کو دیکیے بھی نہ سکے ) سوییان کے گھر ہیں جو ویران پڑے ہیں ،ان کے کفر کے باعث۔

(خالیةٔ منصوب بربناء حال ہے اوراس میں عامل تلک اسم اشارہ کامعنی ہے) بلاشبداس واقع میں بڑی عبرت ہے۔ان لوگوں کے کئے جوصا حب علم ہیں(اور ہماری قدرتوں سے واقف ہیں۔انہیں اس سے نصیحت حاصل کرنی حیاہے اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جوایمان لائے (صالح علیہ السلام پراوروہ چار ہزار کے قریب تھے) اور جو بچتے تھے (شرک سے) اور لوط علیہ السلام جب کہ انہوں نے اپنی توم سے فر مایا کہ کیاتم بے حیائی کا کام کرتے ہو۔ درآ نحالیکہ تم تمجھدار ہو( اور جانتے ہو کہ یعل معصیت ہے لیوط یا منصوب ہے۔اس وجہ سے کہاس سے پہلے اذکر مقدر ہےاور اذ قبال ليقومه اس سے بدل واقع ہور ہا ہے) کياتم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہوعورتوں کوچھوڑ کر۔ گمراس سلسلہ میں تم جہالت کررہے ہو(اوراس کے انجام سے غافل ہو۔انسنکی میں دونوں ہمزہ کے

با تی رکھنے یا ایک ہمز ہ کوحذ ف کردینا دونوں قر اُت ہیں۔ مگر دونوں صورتوں میں المف باتی رہے گا۔

سوان کی قوم کوئی جواب نہ دے گئے۔ بجز اس کے کہآ اپس میں میہ کہنے سلکے کہ لوط علیہ السلام سے نوگوں کوتم بستی ہے نکال دو ( کیونکہ ) یہ لوگ بڑے میاک وصاف بنتے ہیں۔سوہم نے لوط علیہ السلام اوران کے متعلقین کونجات دی۔ بجز لوط علیہ السلام کی بیوی سے۔انہیں ہم نے (عذاب میں مبتلا) رہ جانے والوں میں تجویز کر رکھا تھا اور ہم نے ان کے او پر ایک نئی طرح کا مینہ برسادیا (اور پھروہ پقروں کی بارش تھی۔جس نے ان اوگوں کو بلاک کردیا ) ہو جولوگ ڈرائے جانچکے تتے ان کے لئے بینہ کیسا برا ہوا۔ اور آپ (اے محمد ﷺ! ان منکرین کی ہلاکت ) پر کہدد بیجئے کہ ہرتعریف اللہ ہی کے لئے اوراس کے ان بندوں پرسلام ہوجنہیں اس نے منتخب کیا۔ آیا اللہ بہتر ہے یاوه جنہیں بی(اس کا)شریک کرتے ہیں۔

(، المله میں دونوں ہمزہ کا باقی رکھنا اور دوسرے ہمزہ کو الف سے بدل دینا اور دونوں ہمزہ کی درمیان الف کا لانا بیسب صورتیں ہیں اس طرح يىشىر كون ميس يا اور قا دونول قرأت بيس)\_

المسطيس . صاحب جالين "نے رجال كى تقدير سے ايك اشكال كے جواب كى جانب توجه دلائى ہے۔ اشكال بدہ كه رهسط جمع مجرور ہے۔ پھراس کی تمیزمفرو کیسے استعمال ہوئی۔ جواب یہ ہے کہ پیلفظامفرد ہے اور معنی جمع ۔

> انا دموناهم. انا کاہمزہ استینا فیہ ہے۔کومین اسے تھتے الہمزہ پڑھتے ہیں۔اس صورت میں کان کااسم ہوگا۔ عاقبة. صاحب جلالين بتانا جائي ہے ہيں كه تجعلون كامفعول محذوف ہے۔

> > فما کان جواب قومه. خبرمقدم ہے۔

الله حير. اصل مينء الله حير تعارجمزه اولى استفهامياوردوسراجمزه وسلى بــبـجمزهٔ اولى كوّخفيفاً مدكرماته پرهاجاتا بـــ

کھو کشری کے :.....حضرت صالح علیہ السلام جب اپنی قوم ثمود کے پاس نبی بنا کر بھیجے گئے اور انہوں نے قوم کوخدا تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دی تو بجائے اس کے کہ بیسب کے سب دعوت تو حید پرمتفق ہوجاتے۔ان میں دوفریق بن گئے۔ایک جماعت مومنین کی اور دوسرا گروہ کا فروں کا جو کہان ہے جھٹڑنے لگے اور کہنے لگے کہتم اگر سیچے پیغمبر ہوتو عذاب لا کر دکھاؤ۔جس پر آپ نے ا پی تو م سے فر مایا کہ شہیں کیا ہوگیا ہے کہ بجائے رحمت طلب کرنے کے عذاب ما تگ رہے ہو۔ خدا تعالیٰ ہے تو بہوا ستغفار کرو۔ شاید وہ رحمت کے ساتھ متوجہ ہو۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ جمیں تو یقین ہے کہ ہماری تمام مصیبتوں کا سببتم اور تمہارے مبعین ہین۔ جب سے تم نے اس نے ندہب کی تبلیغ شروع کی ہے تو میں ایک انتشار پیدا ہو تمیا ہے۔ اس کے جواب میں حضرت صالح علیہ السلام نے فر مایا که تمبارے اعمال خدا کو انچھی طرح معلوم ہیں اور ساری نحوست تمبارے انہی اعمال بدے نتیجہ میں ہے اور ابھی کیا ہے جمہیں تو اس کفر کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہونا ہے۔

ارشاد ہے کہ قوم ثمود کے شہر میں نوشخص انتہائی فسادی تھے۔جن کی طبیعت میں خیرتھی ہی نہیں۔انہوں نے جمع ہوکر آپس میں مشورہ کیا کہ آج رات کوصالح علیہ السلام اوران کے گھر والوں کو آل کرڈ الو۔ان کے درمیان عبد و پیان مکمل ہو گیا اور قل کا بورامنصوبہ تیار ہو گیااور میک اگر یو چھے کھے کی نوبت آئے توان کے متعلقین سے کہدو کہ میں کیا خبر ہمیں تواس کی اطلاع بھی نہیں لیکن خدا تعالی نے ان کے سارے منصوبوں پریانی پھیر دیا اور قبل اس کے کہ میرکوئی اقتدام کریں ۔خدا تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا۔اس کوفر مایا گیا کہ انہوں نے ایک چال چکی تھرہم نے انہیں ان کی جالبازی کا مزہ چکھادیا اورانہیں اس کاعلم بھی نہ ہوسکا۔

ارشاد ہوا کہان کے بارونق شہراوران کی بستیاں ان کے ظلم کی وجہ ہے ویران پڑی ہیں اور بیہ ہلاک کردیئے گئے۔اس ہلاکت و بربادی میں خدا تعالیٰ کی قدرت و حکمت اور انبیاء علیہ السلام کی صدافت کے بے شارنشاناں ہیں اور اس سے لوگ عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔فرمایا کہ ہم نے مومنین اور خدا تعالیٰ ہے ڈرنے والوں کوصاف بیجالیا۔عذاب ہے بھی اور کفار کی سازش قمل ہے بھی۔

قوم شود کے بعد قصہ لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کاسمجھانے کی کوشش کی کہتم جو یہ بے ہودہ فعل یعنی اغلام بازی کرتے ہواس کی قباحت کسی ہے پوشیدہ نہیں بہلوگ عورتوں کوچھوڑ کرمردوں سے اپنی خواہشات نفسانی بورا کرتے تھے اس پر فرمایا کہ اپنی اس جہالت ہے باز آ جاؤاور کیاتم اتنے گئے گزرے ہوئے ہو کہ اگر شرعی یا کیزگی کا خیال نہیں توطیعی طہارت بھی تم سے جاتی رہی ہے۔اس کا جواب قوم نے بیدیا کہ جب لوظ اوران کے متعلقین تمہارے اس فعل ہے بیزار ہیں اورتمہاری ان سے نہیں بنتی ہے تو ہمیشہ کے لئے اس جھکڑ ہے کوشتم کر دواوراوط علیہ السلام کوشہر سے نکال دو۔ جب کا فروں نے اس کا پختہ ارا دہ کرلیا اوراس سلسلہ میں ایک پروگرام بنالیا تو خدا تعالیٰ نے انہیں قبل اس کے کہ وہ اپنے پروگرام کوملی جامہ پہنا سکیں ہلاک کر دیا اور حضرت لوط علیہالسلام ادران کے مبعین کوان کی سازش اور اپنے عذاب ہے بھی محفوظ رکھا۔البتنہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی قوم کے ساتھ ہلاک کر دی گئی۔ کیونکہ وہ ان کی معاون و مد دگارتھی اوران کی بداعمالیوں کو بسند کرتی تھی۔

عذاب اس انداز پر آیا کہان پر پچفروں کی بارش کی گئی۔جس کے نتیجہ میں سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ان کی سرکشی اور اس کی سزابیان کرنے کے بعد آنحضور ﷺ کو علم ہور ہاہے کہ خدا تعالیٰ کی حمداوراس کی تعریف بیان سیجئے اور کہئے کہ ساری تعریفوں کامستحق صرف خدا تعالیٰ ہی ہے۔اس نے اپنے بندوں کو بے شار تعتیں عطا فرما تیں اور وہی عالی صفات ہے اور ساتھ ہی آ پ ﷺ خدا تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں پرسلام بھیجیں اور خدا تعالیٰ ان چیزوں سے جسے مشرکین اس کا شریک تھہراتے ہیں،سب سے پاک اور بری ہے۔ والله اعلم بالصواب\_

﴿ الحمد للدكه بإره نمبر ١٩ كي تفسير تمام مو تي ﴾

## 

## فهرست ياره ﴿امن خلق

| <u>.                                    </u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                        |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| منفينبر                                      | عنوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | صفحنبر       | عنوا نات                                                               |
| ۵۱۳                                          | حضرت جز قبل کی بروقت مدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ras.         | رابط وشان نزول                                                         |
| 74.                                          | خدمت خلق ،تر قی کازینه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۳۸۵          | کا ئنات کا پیداواری نظام دلیل وحدا نیت ہے                              |
| ori                                          | حصرت موی کی شادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MAY          | مصیبت ز دون کی فریا درس<br>                                            |
| 774                                          | معجزات انبیاءا ختیاری نہیں ہوتے ،اسلے وہ خاف رہتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ray .        | قیامت کی تعیین علم غیب میں داخل ہے                                     |
| mr2                                          | ہت دھرمي کی <del>و</del> جہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PAY          | ا نکار قیامت کے باب میں درجہ بدرجہ منکرین کی ترقی<br>ایک سید نہ سیامیت |
| (°7A                                         | فرعون سيتمسخر كاانجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>5</b> 777 | المنكرين آخرت <u>كيمختلف طب</u> قات<br>زيرار                           |
| MEA                                          | الضائقب سلوك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۱۹۳          | لطا نف سلوک<br>معمد سرید                                               |
| (***)                                        | مشروعیت جہاد کے بعد آسانی عذاب موقوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | پرائے انسانے ناساز گارجالات ہے مسلح کوئٹک ول نہیں                      |
| rm.                                          | سمسی بات کومعلوم کرنے کے جیار طریقے<br>میں میں میں مار میں اس میں اس میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1797         | ا ہونا جائے<br>فیا کہ شخصہ درانت فیار                                  |
| ٣٣٢                                          | واقعات کی ترتیب بدلنے کا نکتہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | فیصلہ کن شخصیت سب سے فائق ہونی جا ہے                                   |
| ٢٣٣                                          | کفار کے شبہات کے جوابات<br>میں مرکز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | مردون کاسنمنایا ندسنمنا<br>زیر سام در در در در در در در می می از می    |
| rrr                                          | ہٹ وھرمی کا کوئی علاج نہیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 791          | مرنے کے بعددو ہارہ زندہ ہونا عقلاً ممکن ہے<br>صفحان میں میں میں        |
| ۲۳۶                                          | شان نزول<br>- سور برند سرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m99          | ا صورقیامت اوراس کااثر<br>رسین سدین خریره                              |
| ~r~                                          | تد بیر تقدیر کوئبیں بدل سکتی<br>شیخت بر سر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m99          | دوآیتوں میں تعارض کا شبہ<br>لطا ئف سلوک                                |
| MHZ                                          | مین کیبر کا نکته<br>رماسین شد بر رد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 799          |                                                                        |
| 772                                          | اہل کتاب کود وسرے تو اب کا مطلب<br>مصاب میں ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1741         | سورة القصص                                                             |
| 777                                          | حب جاہ ،حب مال<br>ان ان کا تیمس کی میں دیں میں میل تھر نہیں ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | r•∠          | فرعون كاخواب اوراس كي تعبير                                            |
| 6°6"A                                        | انسان کوتو تمسی کی صلاحیتِ مدایت کاعلم بھی نہیں چہ جائیکہ<br>مدایت کا اختیار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>۴۰</b> ۷  | فرعون کی بدتد بیری پرقدرت ہنس رہی ہوگ                                  |
| 777                                          | ېږېيت ۱۶ صبيار<br>ابوطالب کاايمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M.V          | حصرت مویٰ کی اعلیٰ پرورش کیلئے وشمن کی گود منتخب کی گئی                |
| 77A                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>۴•</b> ۸  | حضرت موسیٰ کی والدہ اور بہن کی دانشمندی                                |
| O CO CO                                      | سوامعات ایمان اور ان ۱۵ ارائیه<br>شان نزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (*• 9        | دودھ پلانے کی اُجرت                                                    |
| rra                                          | شخص سرر بر ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | حضرت موی کا واقعهٔ نغزش                                                |
| mma                                          | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | واقعات معیت اورعصمت انبیاء                                             |
| 772                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | مجر مین کون تھے؟                                                       |
| 770                                          | . I to the same of the same o | T MID        | دوسرے دن کا ہنگامہ                                                     |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | <u> </u>                                                               |

| منخذبر        | محنوانات                                                                                            | منختمبر        | عنوانات                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 44            | خلالم کی رسی دراز نبیس ہوتی صرف ڈھیل دی جاتی ہے                                                     | (Y) Y          | : باد یوں کی تمرابی                                                     |
| \rangle 44    | ھا می رق درار دیں ہوی سرف دیں دی جوں ہے<br>دنیا کی کامیا بی اور نا کا می آخرت کے مقابلہ میں بیجے ہے | rai            | ہادیوں کے سراہی<br>مسی تو م کی ہر بادی تو م فروش افراد کی ہدولت ہوتی ہے |
| W 4 W         | ر یو ن ده یوب در روه مان به رفت مساسل برندن کی هیاده<br>اطاعت والدین کی حدود                        |                | ا بیک اخلاق سوز ،رسوا کن مجنونڈی اسکیم                                  |
| arn           | ضعیف القلوب یا منافقین کی حالت<br>ضعیف القلوب یا منافقین کی حالت                                    | മാ             | بیک عال میرمورس کی تنجیاں<br>قاردن کا خزانہ اوراس کی تنجیاں             |
| arn           | عقيدة كفاركا بطلان                                                                                  |                | مال ودولت کا نشه سمانپ کے کا نے کے نشہ سے کم نہیں                       |
| ern           | ازالهٔ تعارض<br>ان الهُ تعارض                                                                       | ന്മി           | تارون کا جلوس اور عروج وز وال کی کہانی                                  |
| MYD           | لطا أغب سلوك                                                                                        | rar            | و نیا دارول اور دیندارول مین نظیر و فکر کا فرق                          |
| ۳ <u>۷</u> ۲۷ | نگ آ به بجنگ آ به                                                                                   | ಗ್ರಾಗ          | شان نزول                                                                |
| ۳ <u>۷</u> ۳  | اسباب میں تا میرفی الجملہ ہوتی ہے                                                                   | గాపిప          | معتز له کار و                                                           |
| r2r           | مشہور خنصیتوں کی یا د گارصورت یا مورت                                                               | 7C71           | تارك الدنيااورمتروك المدنيا كافرق                                       |
| ۳ <u>۷</u> ۵  | بيك كرشمه دركار                                                                                     |                | احيصا إنقلاب                                                            |
| r20           | ً لطا نَف سلوك                                                                                      | רביי           | نبوت سینبیں ہوتی بلکہ وہی ہوتی ہے                                       |
| ام کی         | قوم نوط کی تبایی<br>مصرف میران کا کا                                                                | . ~~ .         | سورة العنكبوت                                                           |
| 6.V           | . ht li h. lib i d'a a l'                                                                           |                |                                                                         |
|               | سروی در دس بان<br>خداجا ہے تو مکڑی ہے بھی کام لےسکنا ہے نہ چاہے تو پہاڑ<br>تھے یں                   | 74.            | شان نزول<br>سرون در                                                     |
| MA+           | سیمی بیکار ہے۔                                                                                      | / 747<br>/ 747 | ایک شبه کاازاله<br>ایک نا درعلمی تحقیق                                  |
| j '           |                                                                                                     | i '''          | المين الراق المان                                                       |
|               | -                                                                                                   |                |                                                                         |
|               |                                                                                                     |                |                                                                         |
|               |                                                                                                     |                |                                                                         |
|               |                                                                                                     |                |                                                                         |
|               |                                                                                                     |                |                                                                         |
|               |                                                                                                     |                |                                                                         |
|               |                                                                                                     |                | ,                                                                       |
|               |                                                                                                     |                |                                                                         |
|               |                                                                                                     |                |                                                                         |
|               |                                                                                                     |                |                                                                         |
|               |                                                                                                     |                |                                                                         |
|               |                                                                                                     |                |                                                                         |
|               |                                                                                                     |                |                                                                         |

|          |   | - |   | * |  |
|----------|---|---|---|---|--|
|          |   |   |   |   |  |
|          |   |   |   |   |  |
|          |   |   |   |   |  |
|          |   |   |   | , |  |
|          |   |   |   |   |  |
|          |   |   |   |   |  |
|          |   |   |   |   |  |
| •        | , |   |   |   |  |
| <u>.</u> |   |   |   |   |  |
| •        |   |   |   |   |  |
|          |   |   |   |   |  |
|          |   |   | • |   |  |
|          |   |   |   |   |  |
|          |   |   |   |   |  |
|          |   |   |   |   |  |
|          |   |   |   |   |  |
|          |   |   |   |   |  |

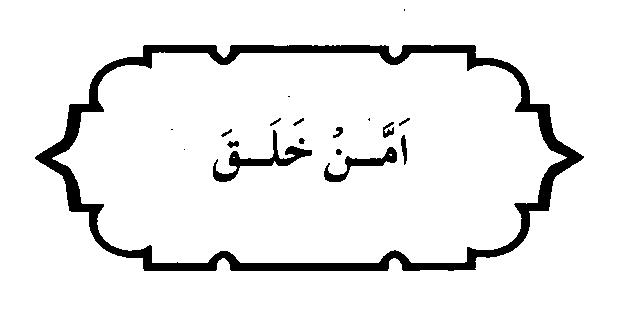

اَمَّنُ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْآرُضَ وَاَنُزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءٌ \* فَانْبَتْنَا فِيهِ اِلْتِفَاتُ مِنَ الْغَيْبَةِ اِلَى التَّكُلُم بِهِ حَدَايُقَ حَمْعُ حَدِيُقَةٍ وَهُوَ الْبُسُتَالُ الْمُحَوَّطُ ذَاتَ بَهْجَةٍ عَمْسُنِ مَّاكَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ﴿ لِعَدُمِ قُدُرَتِكُمُ عَلَيْهِ ءَ اللَّهُ بِتَحْقِينُقِ الْهَـمُزَتَيْنِ وَتَسُهِيُلِ الثَّانِيَةِ وَادْخَالِ الَّفِرِبَيْنَهُمَا عَلَى الْوَجَهَيْنِ فِي مَوَاضِعِهِ السَّبُعَةِ مَّعَ اللهِ ﴿ إِعَانَةُ عَلَى ذَلِكَ أَيُ لَيْسَ مَعَهُ إِلَهٌ بَسلُ هُمُ قَوْمٌ يَعُدِلُونَ ﴿ ٢٠﴾ يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ غَيْرَهُ أَمَّنُ جَعَلَ الْآرُضَ قَرَارًا لَاتَمِيُـدُ بِأَهْلِهَا وَّجَعَلَ خِلْلَهَآ فِيُمَا بَيُنَهَا أَنُهَارًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ حِبَالًا أَثْبَتَ بِهَا الْآرُضَ وَجَعَلَ بَيُنَ الْبَحْرَيُن حَاجزًا ﴿ بَيُنَ الْعَذَابِ وَالْمِلْحِ لَا يَخْتَلِطُ أَحَدُ هُمَا بِالْاخْرِ ءَ إِلَٰهٌ مَّعَ اللهِ \* بَلُ أَكْثَرُهُمُ لَايَعُلَمُونَ ﴿٣﴾ تَوُجِيُدَهُ أَمَّنُ يُجيبُ الْمُضْطَرَّ الْمَكُرُوبَ الَّذِى مَسَّةُ الضُّرُ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشِفُ السُّوءَ عَنُهُ وَعَنُ غَيْرِهِ وَيَجْعَلُكُم خُلَفّاءَ الْآرُضِ \* َ الْإِضَافَةُ بِمَعْنَى فِي اَى يَخُلِفُ كُلُّ قَرُن الْقَرُن الَّذِي قَبُلَهُ ءَ **اللهِ عَاللهُ قَلِيَّلا مَّاتَذَكُرُونَ (٣٣)** تَتَّعِظُونَ بِ الْمَوْقَ انِيَةِ وَالتَّحْتَانِيَةِ وَفِيُهِ اِدْغَامُ التَّاءِ فِي الذَّالِ وَمَا زَائِدَةٌ لِتَقُلِيُلِ الْقَلِيُلِ الْقَلِيُلِ الْقَلِيُلِ الْقَلِيُلِ الْقَلِيُلِ الْقَلِيُلِ الْقَلِينِ وَفِيهِ اِدْغَامُ التَّاءِ فِي الذَّالِ وَمَا زَائِدَةٌ لِتَقُلِيُلِ الْقَلِيْلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّ الللللّ مَـقَاصِدِكُمُ فِـى ظُـلُمْتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِالنَّهُوْمِ لَيُلاَ وَبِعَلَامَاتِ الْاَرْضِ نَهَارًا وَمَـنُ يُرْسِلُ الرِياحَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحُمَتِهِ \* أَى قُدَامَ الْمَطْرِ ءَ اللهُ مَعَ اللهِ \* تَعْلَى اللهُ عَمَّا يُشُوكُونَ ﴿ ٣٠ ﴾ بِهِ غَيْرَةُ أَمَّنُ يَّبُدَءُ الْخَلْقَ فِي الْاَرْحَامِ مِنُ نُطُفَةٍ ثُمَّ يُعِيدُهُ بَعُدَ الْمَوْتِ وَإِنْ لَمْ يَعْتَرِفُوا بِالْإِعَادَةِ لقِيَامِ الْبَرَاهِيُنَ عَلَيْهَا وَمَنُ يَرُزُقُكُمْ مِنَ السَّمَآءِ بِالْمَطُرِ وَٱلْآرُضِ ۚ بِالنَّبَاتِ ءَ اللَّهِ مَّ عَ اللَّهِ ۚ أَى لَا يَفَعَلُ شَيُّنَا مِمَّاذُكِرَ اللَّهِ الله وَلَا اِللَّهُ مَعَهُ قُلُ يَامُحَمَّدُ هَاتُوا بُرُهَانَكُمُ حُجَّتَكُمُ اِنْ كُنْتُمُ صَادِقِيُنَ ﴿٣٣﴾ اِنَّا مَعِيَ اِلهَّا فَعَلَ شَيْنًا

مُمَّا ذُكرَ وَسانُوٰهُ عَنِ وَقُتِ قِيَامِ السَّاعَةِ فَنَزَل قُلُ لاَّ يَعُلَمُ مَنُ فِي السَّمُواتِ وَالْارُض مِنَ الْمَلئكَة وَالنَّاسِ الْغَيْبَ أَيْ مَاغَابِ عَنْهُمُ إِلَّا لَكِنَّ اللهُ "يَعْلَمُهُ وَمَايَشُغُرُونَ أَيُ الْكُفَّارُ كَغَيْرِهُمْ أَيَّانَ وَقَتُ يُبْعَثُونَ \* دالِ بِلَ بِمَعْنَى هَلُ الْأَرْكَ بِوَزُنِ أَكُرَمَ فِي قِرَاءَةٍ وَفِي أَخْرَىٰ ادَّارَكَ بِتَشْدِيُدِ الدَّالِ وَأَصْلُهُ تُـادَارَكَ أَبُـدِ لَـتِ التَّـاءُ دَالاً وَأَدْغِـمْتُ فِي الدَّالِ وَاجْتُلِبَتُ هَمْزَةُ الْوَصْلِ أَيُ بَلَغَ وَلَجِق أَوْتَتَابَعَ وَتُلاَحَقَ عِلْمُهُمْ فِي الْاخِرَةِ اللهِ أَيُ بِهَا حَتَّى سَالُوا عَنُ وَقُتِ مَجِيئِهَا لَيُسَ الْأَمْرُ كَذَٰلِكَ بَلُ هُمُ فِي شَالَتُ الله يٌّ مِنهَا بَلُ هُمُ مِنُهَا عَمُونَ ﴿ ٢٣﴾ مِنْ عَمَى الْقَلَبُ وَهُوَ أَبُلَغُ مِمَّا قَبُلَهُ وَالْاصْلُ عَمِيُونَ اسْتُثَقَلَتِ الْطَسَمَةُ عَلَى الْيَاءِ فَنُقِلتُ إِلَى الْمِيْمِ بَعْدَ حَذْفِ كَسُرِهَا

ترجمه نسسس ياوه ذات جس نے آسانوں اور زمين كو پيدا كيا ادر تمهارے لئے آسان سے بإنى برسايا۔ پھر بم نے اگائے (لفظ انبتنا میں نائب سیغہ سے متکلم کی طرف صفت النفات ہے) پانی کے ذریعہ باغ (لفظ حدانق حدیقة کی جمع ہے۔ جس کے معنی حیار و بواری والے محفوظ باغ کے بیں ) رونق دار (خوبصورت) تم سے توممکن نہ تھا کہتم ان کے در نہوں کوا گاسکو (اس پرتمہاری قدرت ندہونے کی وجہ سے ) کیااور بھی خدا ہے (لفظء السه یہاں سات جگه آیا ہے۔ان سب میں دوہمزہ کی تحقیق کے ساتھ اور ووسری جمزہ کی سہیل کرتے ہوئے نیز ان وونوں صورتوں میں دونوں جمزہ کے درمیان الف بڑھا کر جاروں طریقہ سے پڑھا ۔ گیاہے ) اللہ کے ساتھ ( اس کام براس کی مدو کے لئے؟ بعنی ہرگز اللہ کے ساتھ دوسرا خدانہیں ہے ) مگر ہاں ہیلوگ اللہ کے ہرابر تھیں اتے ہیں (امتد کے ساتھ دوسری ہستیوں کوشر یک کرتے ہیں )یا وہ ذات جس نے زمین کوقر ارگاہ بنایا ( کدایے رہنے والول کے ساتھ ؤ گرگانی نبیں ہے )اور بنا ئیں ان زمینوں کے درمیان ( پیچ میں ) ندیاں اور زمین کی خاطر بوجھل پہاڑ بنائے ( جن ہے زمین کو سٹسرایا)اور دریون کے دیمیان حد فاصل بنائی (جوش<sub>یری</sub>ں اورشوریانیوں کوایک دومرے سے ملئے نہیں دیتی) کیااللہ کے ماتھ اور بھی خدا ہے؟ تگر باں ان میں ہے اکثر تو (اس کی تو حید کو ) سجھتے بھی نہیں۔ یا وہ ذات جو بے قرار کی فریاد سنتی ہے ( کہ جو تکلیف کے ہارے ہے جین ہو ) جب وواس کو پکارتا ہے اور وہ مصیبت دور کردیتا ہے (پکارنے والے سے بھی اور دوسروں ہے بھی ) اور تمہیں مين بن ساحب تشرف بناتا سه حلفاء الارض مين اضافت بواسطه في هر يجيلا قرن بملحقران كا قائم مقام سه - كيا اللہ ۔ باتج وربھی خدا ہے؟ تم اوَّے بہت ہی کم غور کرتے ہو( کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اکثر قراء کے نز دیک لفظ تے دکھرون تا ك ساته بدار المعرقاري كن بديا يك ساتهو آيا ب بيلفظ اصل مين تعذ كرون تها قاكو خال مين ادعام كرويا باورلفظ تا ن ندے یہ آتھ یاں دیوہ تی ہے نے اپیا تیا ہے ) یا وہ ذات جوتہ ہیں راستہ بھاتی ہے( تمہاری منزل مقصود کی طرف رہنمانی کرتی ے ) جسٹی اور نزار میں اندانیہ ایون میں (رات موستارون کے ذراجداور دن میں زمین کے نشانات کے ذرابعہ ) اور جو ہواؤل کو ہارش ت پہر رہت سے بیال مراد بارش ہے ) کھیجا ہے خوش کروسینے کے لئے کیا اللہ کے ہاتھ اور خداہے؟ اللہ برتر ہے ان کے ش ہے( :ودور وں واس و شرکی تھیراتے ہیں ) یاوہ ذہباول ہارمخلوق کو پیدا کرتی ہے۔ (نطفہ کورهم میں وال کر ) پھراہے دوہارہ پیدا ے کی مرنے کے بعد ۔ اُسرچہ میاس کا اقرار نہ کریں ۔ مگراس پر دلائل موجود ہیں ) اور جو تنہیں رزق دیتا ہے آ سان ہے ( ہارش ے ذریعہ ) اور زمین ہے (اگاکر ) کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی خدا ہے؟ لیعنی مذکورہ بالا چیزوں میں ہے کوئی ایک چیز بھی اللہ کے سوا

کوئی دوسرائبیں بنا سکتا اوراللہ کے سواکوئی دوسرا خدائبیں ہے ) آپ (اے محمد ﷺ!) کہئے اپنی دلیل (ججت) پیش کرو۔اگرتم سے ہو (اس بارے میں کدمیرے ساتھ اور خداہے جس نے مذکورہ چیزوں بین سے کچھ بھی بنایا ہواور چونکہ کفار مکہنے قیامت کا وقت یو جھا تھا۔ اس لئے آگلی آیت نازل ہوئی ) آ ہے کہہ دیجئے آ سانوں اور زمین میں جتنی مخلوق ہے (وہ خواہ فرشتے ہوں یا انسان ) کوئی بھی غیب( نگاہوں ہے اوجھل چیز ) کنبیں جانتا۔ بجز ( سوائے )القد کے ( وہ جانتا ہے اور بد کفاروغیرہ )نہیں جاننے کہ کب( کس وقت ) دوبار دانھائے جاتمیں گے۔ بات یہ ہے (بسل مجمعنی ہل ہے) نیست و نابود ہوگیا ہے (لفظا در کے بروزن انکوم ہے۔ ابوعمرو کی قرأت بیں اور ووسروں کے قرأت بیں اور کے ہے۔ وال مشدو کے ساتھ۔ اصل میں تداد کے تھا۔ تاکو دال سے بدل کر دال کا دال میں ادغام کردیا اور ہمزہ وصل حذف کردیا ہے۔ یعنی اتنا ہز ھاگیا اورمسلسل ہوگیا ) ان کاعلم آخرت کے متعلق ( حتیٰ کہ قیامت آ نے کا وقت یو حصے کی نوبت آ گئی۔ واقعہ ایسائیس ہے۔ بلکہ ان کا تبجھ کم نہیں ہے ) بلکہ بیاس کی طرف سے شک میں ہیں۔ بلکہ اس کی طرف سے اندھے ہے ہوئے ہیں۔لفظ عسمون، عمی القلب سے ماخوذ ہے۔دوسراجملہ پہلے جملہ سے بڑھ کر ہے۔عسمون ورانسل عمیون تھا۔ یا پرنشمہ دشوار ہونے کی وجہ سے ماقبل میم کودے ویا۔میم کا حذف کرکے )۔

شخفیق وتر کیب: ..... امن اسم ام منقطعه بمعنی بسل ہے۔ ہمزہ استفہامیہ ہے یا اضراب کے لئے ہے خبر محذوف ہے۔ العن خبراورام متعليمى بوسلما يرين عبارت اس طرح بوكى الاصنام حيسرام الذي حلق السلموات النع قريبة كيهوت ٠ رے حذف کی گنجائش ہے۔البتہ اس ہے پہلی آ بہت السلہ حیر اما بیشر کون میں سوال اجمالی کے وقت تو لفظ اللّه کو مقدم ذکر کیا گیا بناور ''امن خلق المخ'' میں تقصیلی سوال کے موقع پر ذکر اصنام کومقدم اور اللہ کے ذکر کومؤخر کیا گیا اور مکتة اس میں بیہ ہے کہ تقصیلی سوال میں اوصاف کا انتحضار چونکہ مقصود ہے۔ اس لیئے مناسب سمجھا گیا کہ اولا ذہن ایک چیز سے فارغ ہوجائے۔ پھر بوری توجہ موصوف بالكمالات كي طرف بوسك كي يعني بنول كاذكر جوتك اجمالي سوال مين مؤخرة ياب بسوال تفصيلي مين است مقدم كرديا كمياب-تاكدذ بن فارٹ ہوکر بالکلیہ ذکرالٹد کی طرف متوجہ ہوجائے جومتصف بالکمالات ہے۔ اگر تفصیلی سوال میں ذکر اللہ کومقدم کردیا جاتا تو بتوں کا ذکر اجمالی سوال کی طرف نفصیلی سوال میں بھی مؤخر ہوجاتا اور ذہن فارغ نہ ہوتا اور ام منقطعہ کی صورت میں بیتو جیدی جائے گی کہ اجمالی سوال معه ذبن چونکه تفضیلی سوال کی طرف منتقل ہو گیا ہے اس لئے امن حلق الخ فرمادیا گیا ہے۔اس صورت بیسِ من مبتداء ہو گا دار اس کی خبر ما کے بعد محذوف ہوگی ۔ یعنی خبر پھر اما یشر سکون اس پر معطوف ہوجائے گا۔ تقدیر عبارت اس طرح ہوگی۔ آاللہ ی حلق و فعل کدا و کذا خیرا ام المذی پشر کون خیر ای طرح اگلےالفاظ میں بھی تؤجیہ کی جائے گی۔

فیسه الشفیات. فعل انبات کواللہ کے ساتھ مخصوص کرنے میں اس کلمہ کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دیکھوہم نے ایک ہی یانی ے رنگ برنگ کے درخت اور کھیتیاں پیدا کر دیں ،جن کے ذائقے بھی مختلف اور تا ثیرات بھی مختلف ہیں۔

**ذُلكُ . ند**كورة تخليق كي طرف اشاره ب- اورء الله بين استنهام انكارى كي طرف مفسرٌ علام نے اشاره كرديا ہے-یعد اون. پیلفظ عدول بمعنی تنجاوز ہے بھی ہوسکتا ہے۔ بعنی اللہ کوجیموڑ کر غیراللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اورعدل کےمعنی برابری کے بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی اللہ کو ذکر کے برابر قرار دیتے ہیں۔

امس جعل الارض بيجمله اورا گلے تينوں جملے امن خلق النجے ہے بدل ہو سكتے ہيں ليكن ببتريد ہے كه ہرجمله كو پہلے جملہ سے اضراب پرمخمول کیا جائے اور اس طرح مختلف جہات ہے ایک تبکیت سے دوسری بہکیت کی طرف منتقل ہو جائے۔ بیصورت الزام حجت کے لئے زیادہموثر :وگی۔ لاتسمید. اس میں زمین کی ذاتی حرکت وسکون ہے بحث نہیں ہے جوفلاسفہ قندیم وجدید کے درمیان بحث طلب مسئلہ ہے۔ کیونکہ قرآن کا بیموضوع نہیں ہے بلکہ حرکت عرضی مراد ہے۔ جس کے معنی ڈ گمگانے کے ہیں۔لیعنی زمین ، یانی اور ہوا کی حرکت ے ڈگرگاتی نہیں ہے مضبوط بہاڑوں کی میخوں نے جمادیا ہے۔مجال نہیں کہ ذرابھی ڈانو ڈول ہوسکے۔

حلالها. اگر جعل بمعنی خلق ہے تو بیاس کا مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا۔ اور اگر جعل بمعنی صبر متعدی بدو مفعول ہےتو بیمفعول ثانی کی جگہ ہوجائے گا۔

رواسي. جمع راسية كى بمعنى مضبوط.

اذا دعاه. اس میں اشارہ ہے کہ مضطری اجابت اس کی دعا پر موقوف ہے۔ حالت اضطرار میں بھی ترک دعا کی بجائے دعا ہی موثر ہوگی۔

لتقليل القليل. يعنى بالكلية في مراد بـــ

لیقیام البراهین. کیعنی ابتدا عِلق کے جب بیمعترف ہیں تواعادہ برنسبت ایجاد کے آسان ہے۔اس کااعتراف بھی ضرور ہونا چاہئے۔ گویا ابتدا پخلیق اعادہ تخلیق کی واضح دلیل ہے۔ دراصل بعثت وقیام کا اثبات تین مقد مات پرموتو ف ہےاوروہ تینوں طاہرو باہر ہیں ۔ پس اٹابت قیامت بھی ہدیہی ہے اور وہ مقد مات حسب بیان قاضی بیضاویؒ یہ ہیں:

ا \_موثر حقيقي ليعني حق تعالى كاعالم مونا \_

٣ ..اس كا قاور مونا \_

س\_متاثر یعنی ماده میں قابلیت کاعلیٰ حالبہموجود رہنا۔

اللّٰد كا عالم و قاور ہونا تو ان آيات ہے طاہر ہے۔اسى طرح مادہ كائنات ميں وجود عدم كى قابليت كا بدستور ر بنا بھى واضح ہے۔ پھر قیامت میں عالم کا دوبارہ پیدا ہونا کیوں قابل تامل بنا ہوا ہے۔

ہر ہانکم ، میں اللہ کے مستحق عبادت ہونے پرتو ندکورہ دلائل قائم ہیں۔اب شرک کے ثبوت وصحت پڑہیں دلائل پیش

ان معی. به بطور حکایت ہے ورندمعہ ہوتا جا ہے تھا اور جلالین کے بعض شخوں میں معہ اللہ ہے۔اس صورت میں تو جید کی حاجت ہی مہیں رہتی ۔

مسن في المسلموات. اس مين دوتركيبين بوشكق بين \_يعلم كافاعل من جواور في المستموات والارض جن \_ مراد بقول شارح انسان اور فرشیتے ہیں۔فاعل کی صفت ہے اور السغیب مفعول بہہے اور السلہ مبتداء ہے۔جس کی خبر کی طرح شارح نے یعلمه نکال کراشارہ کیا ہےاور''الا" کی تغییر ''**لکن'' ہے کر کےاشٹنا مِنقطع ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ دوسری ترکیب پ**ے ہوسکتی ہے کہ من مفعول ہونے کی وجہ سے کل نصب میں ہوا اور لفظ المنعیب اس سے بدل ہو۔ اور یسعلم کا فاعل السلّه ہو۔ تقذیر عبارت اس طرح بموكر قبل لايبعلم الاشياء التي تحدث في السلموات والارض الغائبة عنا الاالله تعالى \_الإيهال استنام مصل کے لئے نہیں ہوسکتا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کامنجملہ کا تنات ہونا لازم آئے گا اورمحتاج مکان ماننا پڑے گا جو بظاہر ہے کہ چھے نہیں ہے۔ البت تاويل كرتي بوئ اشتناء منسل بهي بتايا جاسكتا ہے۔ جيے وبلند ة لينس بها انيس. الا اليعا فيرو الااليعيس بين يعافيرو یسعیں کوانیس میں داخل کرایا گیا ہے۔اور بقول ملامہ زخشر ی مبدل مندا گر مرنوع ہوتو بی تمیم کے لغت پرمشتی منقطع بھی بطور

بدل کے مرفوع ہوتا ہے۔

ایان جمعنی منسی ہے۔مفسرعلام نے دفت کے ساتھ تفسیر کی ہے۔ گروہ یہاں کے منی استفہام کے مناسب نہیں رہے گی اور منسی کے ساتھ تفسیر مناسب ہے۔لفظ ایان مرکب ہے۔ای اور آن سے اصل عبارت اس طرح تھی۔ای وقت ان یبعثون۔ بسل جمعنی ہل اگر چہنجو ولغت کی کما ہوں میں بسل جمعنی ہل نہیں ہے۔ گر حضرت ابن عباس کی قراکت ااور ک دوہمزہ کے ساتھ اور حضرت اور الی بن کعب کی قراکت ام تداد ک علیہم اس معنی پر ولائت کردہی ہے۔

ای بلغ مفسرعلام نے چونکہ دوقراء تیں ذکر فرمائی ہیں۔ایک ادر ک دوسرے ادار ک اس لئے لفظ بلغ پہلی قراءت کے معنی کی طرف مشیر ہے۔ چنا نچہ ادر ک عمل میں بولتے ہیں۔ بمعنی بلغه و ادر سکه اور لفظ تسابع و تلاحق سے دوسری قراءت کے معنی کی طرف اشار دے۔ چنا نچہ تدار ک بنو فلاں بولا جاتا ہے۔ یعنی بلاکت میں لگا تاریک گئے۔

علمهم فی الا حوہ اس میں دوتو جیہات ہوسکتی ہیں۔ایک کی طرف مفسر علائم نے ای بھا کہ کراشارہ کیا ہے۔ یہ ایہ ایک ہو جیسے علمی بزید کذا کہا جائے۔اس صورت میں استفہام انکاری ہوگا۔جس کی طرف لیسس الا مو کذلک سے مفسر نے اشارہ فرمایا ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ فسسی کواپنے معنی پر رکھا جائے اور لفظ ادر ک اگر چد لفظ امان ہے۔ گرمعنی مستقبل ہوگا۔ قیامت کے لیعنی ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ جسے اتب امر الله فرمایا گیا ہے۔ پہلی تو جیہ پر فی کا تعلق علم سے اور دوسری صورت میں فی کا احد ک سے ہوگا۔ یعنی علم قیامت کے اسباب کامل و مستی میں اور آئیس حاصل بھی ہونے کے گر پھر بھی یہ شکوک و جہالت میں گرفتار ہیں۔ بعد حذف سیسر ھا، اور ضمہ کے بعد یا بھی ساکن ہونے کی وجہ ہے گر پھر بھی یہ شکوک و جہالت میں گرفتار ہیں۔

ربط وشان نزول: ......شروع صورت سے یہاں تک رسالت سے متعلق بحث تھی۔اب آیت سابقہ قبل المحد المخ سے ایک موٹر اور بلیغ خطبہ کے بعد آیات' امن حلق' 'سے بحث تو حید کا آغاز ہے۔ان پانچے آیات میں پانچ قسم کی دلیس پیش فرمائی گئی ہیں۔ چونکہ بہتر ائی کا انحصار عقلی ہونے کی وجہ سے کفار کے نز دیک بھی اللہ بی کے لئے تھا اور اس سے خداکی میکائی کا لزوم قضیہ عقلیہ ہے۔اس لئے مقد مات کے بدیمی ہونے کی وجہ سے اگر چہ یہ بیان اجمالاً بھی کافی تھا۔ گرزیا دہ اہتمام کرتے ہوئے بطور تبرع ۔ تفصیل بیان فرمائی جارہی ہے۔

و تشریح کی نسان کے ہوئے پہلی آیت میں فرمایا جارہا ہے کہ وہی کا ننات کا پیدا کرنے والا، پانی برسانے والا، نباتات اگانے والا ہے۔ کہ وہی کا ننات کا پیدا کرنے والا، پانی برسانے والا، نباتات اگانے والا ہے۔ نہوکی میگھ دیوتا اور بارش کا خدا ہے اور نہ زمین کی زراعت و پیدا وار اور باغوں کے بہار کی دیوی ہے۔ بیسب کام صرف اللہ کے بیں۔ انسان خوب غور کر کے دیکھے کہ کاشت کاری یا باغبانی کے قطیم الثان نظام کے سی جزمیں بھی اس کو پھے دسترس حاصل ہے۔ وہ زمین میں بیدا وار کی صلاحیت والسکتا ہے؟ مثل بین بین بین بیدا وار کی صلاحیت والسکتا ہے؟ مثی میں نبو کی قوت رکھ دینا کیا اس کے بس کی بات ہے؟ مناسب وقت اور مناسب جگہ بارش کے قطروں میں نباتات کے اگانے کی تا ثیر، درختوں، پودوں سبزیوں، بھل بھلا ویوں کو سورج کی گرمی ایک خاص مقدار میں پہنچاتا کیا اس کی قدرت نہیں ہے؟ الحاصل کھاد، سورج ، پانی میں پیدا واری صلاحیت اور تا ثیر کو دینا اور اسے ایک مناسب حد تک بروے کار لا تا کیا غریب انسان کے قبضہ میں ہے؟ لیس جب اس نباتاتی نظام کی کوئی میں شریک خدائیت ہے؟ اندھے، بہرے ہے کہے ماد ویس جھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے تو پھر اللہ کے علاوہ کوئی دوسری ہتی اس کی شریک خدائیت ہے؟ اندھے، بہرے ہے بہم میں دوسی میں بیات کی اس کی شریک خدائیت ہے؟ اندھے، بہرے ہے جم میں دوسی میں بیات کی اس کی شریک خدائیت ہے؟ اندھے، بہرے ہے جم میا دور میں کہ بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہیں جب اس نباتاتی نظام کی کوئی میں شریک خدائیت ہے؟ اندھے، بہرے ہے جم کے سال میں شریک خدائیت ہے؟ اندھے، بہرے ہے جم کے سمجھی اندہ میں

تو یہ سارے کر شے نہیں ہو کتے۔ پھر بہتو حید حق کے ڈگر ہے برکشتگی اور بے راہ روی کیسی؟ اِفسوس کہ کلد انی ہوں یا مصری ، ہندی ہوں یا سندھی ،ایرانی ہوں یا بیونانی ،ترکی ہوں یا ساسانی اپنے عروج وتندن اور کمال تہذیب کے دور میں بھی اس موفی سی بات کو نہ سمجه سكه ـ اكثرهم لا يعلمون.

مصیبت زوول کی فریا درس: ......الله کی صفات خالقیت وربوبیت کے بعد آیت امن یہ جیب المضطر الخ میں اس کی صفت د ادری اور فریا درسی کو یاو دلایا جار ہا ہے۔البنتہ پہلی آیات میں عام مشرکین کو خطاب قضا اور اس آیت میں خاص طور ہے مسیحوں اور روح پرستوں کی طرف روئے بخن ہے کہ بتلا ؤاس کے سوا کون مضطر کی پکارسنتا ہے؟ کیکن آیت کا بیدمنشانہیں ہے۔ کہ الله جمیشه اور ہر فریا دمنظور کر لیتا ہے۔ بلکہ مقصد رہے کہ جب بھی فریا درس ہوتی ہے اس کی طرف سے ہوتی ہے کوئی دوسرانہیں۔ جو دعا سے اورمصیبت دورکرے ۔ طالب علمانہ زبان میں کہنا جا ہے یہ قضیہ دائی نہیں بلکہ مطلقہ ہے۔ رہایہ کہ کون می دعا قبول کی جائے اور سب منظور کی جائے۔ یہ اللہ کی مصالح اور حکمت پر موقوف ہے۔اس کئے اب کوئی اشکال تہیں رہا۔

قیامت کی تعیین علم غیب میں داخل ہے:..... اور کفار مکہ عقیدہ قیامت کے غلط ہونے کی ایک وجہ چونکہ یہ بھی بتلاتے تھے۔ کہ یو چھنے پربھی اس کو بتلا یانبیں جاتا۔ جس ہے معلوم ہوا کہ قیامت نبیں ہوگی ۔ گویا قیامت کے متعین نہ کرنے کو قیامت نہ ہونے کی دلیل بنار ہے ہیں۔اس لئے اس مضمون کوعلم غیب کے اللہ کے ساتھ خاص ہونے سے شروع کرتے ہوئے قبل لا بعلم الح فرمایا جار ہا ہے۔جس کا حاصل بیہ ہے کہ کفار کا بیاستدلال ہی غلط ہے۔کہ قیامت کی تعیین کسی کومعلوم نہیں کہ ٹھیک ٹھیک نایہ تول کر کوئی وقت متعین کر سکے یاتو اس سے بیے مجھ لینا کہ پھر قیامت کا وقوع ہی نہیں ہوگا کیونکہ قیامت ہی کی کیاسخصیص ہے۔اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جن کا پہلے سے نیا تلاعکم کسی کوئبیں ویا گیا۔گھروہ پھروا قع ہوتی ہیں ۔اللّٰہ کوتو بے بتلائے پہلے ہےسب پچھ معلوم ہے۔ سکسی اور کو بے بتلائے کی بھی معلوم نہیں ہے۔ پھر کیا ان سب چیز وں کا انکار کر دیا جا تا ہے۔

اس ہے معلوم ہوا کہ کسی چیز کا معلوم نہ ہونا اس کے نہ ہویئے کوشٹر منہیں ۔ بلکہ بات سے ہے کہ بعض چیزوں کا چھپانا اور پوشیدہ رکھنا ہی اللّٰہ کومنظور اور اس کی مصلحت ہوتا ہے۔ پس قیامت کی تعیین بھی انہی تخفی امور میں سے ہے۔اسی لئے کسی کواس کاعلم مبیں دیا گیا۔ گراس سے فی نفسہا قیامت کی فی کیسے لازم آ گئے۔

ا نکار قیامت کے باب میں درجہ بدرجہ منکرین کی ترقی: ۔۔۔۔۔۔اور خبر دوسروں کوصرف تعیین قیامت کاعلم نہیں ۔گر ان کفار کوتواس سے بڑھ کرنفس قیامت کاعلم ہی ہیں ہے۔ بیتوسرے سے اس کے ہی منکر ہیں۔ جوظا ہر ہے مہلے سے بڑھ کر ہی ہے اور قابل مذمت بھی ۔ کیونکہ معادجہ مانی کا ماننا واجب ہے اور واجب جیموڑ وینا مدموم ہوتا ہے۔ بلکہ کفاراس ہے بھی آ گے قیامت کے متعلق شک میں پڑے ہوئے ہیں اور شک کالاعلمی ہے بڑھ کر ہونا اس معنی کوظا ہر کرتا ہے کہ لاعلمی خالی الذہن کوبھی شامل ہوتی ہے۔ کیکن شک میں التفات ذہن کے باوجود پھرعدم تصدیق ہوتی ہے۔اس لئے یہ حالت پہلے سے بھی بدتر ہے۔ بلکہاس سے بڑھ کر ۔ قیامت کے باب میں بیاوگ بالکل اند ھے ہے ہوئے ہیں ۔جس طرح ایک اندھے کو جب راہ ہی نظرتہیں آتی تو منزل پر رسائی کہاں ۔اس طرح صدوعناد کی وجہ ہے جب انہیں صحیح ولائل ہی نظرنہیں آتے اور ندان میں تامل زید برکرتے ہیں ۔نو تصدیق آخرت کی منزل تک کامیابی کیسی؟ پس بیرحالت شکی حالت ہے بھی بڑھ کر ہے۔ کیونکہ گرفتار شک بعض دفعہ دلائل میں نظر کرنے سے رفع شک کر لیتا ہے ۔ کیکن جونظر ہی کھو بیٹھا ہو و مقصود سے ہمکنار کیسے ہوسکتا ہے۔ غرض کہ ایسان یبعثون سے بڑھ کرندارک علم کا درجہ ہے اوراس سے بڑھ کرشک کا اوراس سے بڑھ کرانمیٰ (اندھے پن) کا آخری درجہ ہے۔ بس آیت میں بیا نقالات ترقی کے لئے ہیں اور تی کے اگلے مرتبہ میں پچھلے مرتبہ کی نفی نہیں ہوتی ۔ کہ تعارض کا شبہ ہو۔ بلکہ اصل چیز کے ساتھ زائد کا اثبات ہوتا ہے۔اس طرح آخری درجہ میں پہلے سب درجات برقر ارر ہیتے ہیں اور چونکہ ہر پہلا درجہ بہنسبت بعد کے درجہ کے لا بیشب ط مشیشی کے مرتبہ میں بلحاظ مفہوم عامٌ ہوتا ہے اس کئے اجتماع میں کوئی اشکال مہیں اور ان میں عموم وخصوص بھی ظاہر ہے۔

منكرين آخرت كي مختلف طبقات كوخطاب: .....دراصل منكرين آخرت كي ي طبق بير -جن كي نفسيات كي ان آیات میں الگ الگ تشریح کردی گئی۔ایک طبقہ وہ ہے۔جن کاسطحی اور حسی علم آخرت کے مجھنے سے عاری ہے۔ بیہ طبقہ اپنی لاعلمی پر قانع ہو کر بینھر ہا۔بل ادر کے علمهم میں ان کی نشاندہی کی گئی۔ دوسراطبقہ بے خبری کے مرحلے ہے آ گے قدم بردھ کراس عقیدے پر جرح قدح کرنے پرتل جاتا ہے اورشک واریتا ہے وادیوں میں بھٹلنے لگتا ہے۔ بیل ھیم فیی مشلٹ کا مصداق یہی گروہ ہے۔ تبسراطبقہ وہ ہے کہتمام دلائل وشواہدے یکسرآ تھے موند لیتا ہے۔ان کی راہ پرآنے سے قطعاً مایوی ہے۔ بیلوگ بسل ہسم منھا عمون کامصداق ہیں۔عقیدہ آخرت کی اہمیت کے پیش نظراور خالفین کے شدومد کی وجہ سے خاص طور پراس کا ذکر کیا گیا ہے۔

لطأ تف سلوك: ..... امن حلق المسموات النع عصعلوم بواكه كائنات كامطانعه أكر في نفسه مقصود بوتووه مانع اورمناني تو حیدوایمان ہے۔جیسا کہ سائنس دانوں اور مادہ پرستوں میں عام طور ہے اس کا مشاہرہ ہے لیکن جب وصول الی اکتل کا ذریعہ ہو تو نه صرف به كه منافى تو حير نهيس بلكه ذكر فكرى ب حجيها كه آيت ان فسى محلق المسموات المنع مين مد بروتفكر كودانشورون كاشيوه

وَقَىالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا آيَـضًا فِي إِنْكَارِ الْبَعُثِ ءَ إِذَا كُنَّا تُوا بًا وَّا إِلَوْنَا آئِنَّا لِمُخُوَ جُونَ ﴿٢٠﴾ أَيْ مِنُ الْقُبُورِ لَـقَـدُ وَعِـدُنَـا هَـٰذَا نَحُنُ وَابَّآوُنَا مِنْ قَبُلُ ۗ إِنْ مَا هَـٰذَاۤ إِلَّاۤ اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ ﴿١٨﴾ حَمُعُ ٱسُطُورَ ۚ إِللَّهَ مِّ اَيُ مَاسُطِرَمِنَ الْكِذُرِبِ قُلُ سِيْرُوا فِي الْآرُضِ فَانْظُرُوا كَيُفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْـمُجُرِمِيْنَ ﴿١٩﴾ بِإِنْكَارِهِمُ وَهِيَ هِلَاكُهُمُ بِالْعَذَابِ وَلَاتَـحُزَنُ عَلَيْهِمُ وَلَاتَكُنُ فِي ضَيُق مِّمَّايَمُكُرُونَ ﴿ ٤٠﴾ تَسَلِيَةٌ لِلنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَى لاَ تَهْتَمَ بِمَكْرِهِمُ عَلَيْكَ فَإِنَّانَاصِرُكَ عَلَيْهِمُ وَيَـ قُولُونَ مَتَّى هَلَمَا الْوَعُدُ بِالْعَذَابِ إِنْ كُنْتُمُ صَلَّاقِيْنَ ﴿ لَهِ فَيُهِ قُلُ عَسْلَى أَنُ يَكُونَ رَدِفَ قَرُبَ لَكُمُ بَعُضُ الَّذِي تَسْتَعُجِلُونَ ﴿٢٥﴾ فَحَصَلَ لَهُمُ الْقَتْلُ بِبَدْرٍ وَبَاقِي الْعَذَابِ يَاتِيُهِمُ بَعُدَ الْمَوْتِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُوفَضُل عِلَى النَّاسِ وَمِنُهُ تَاخِيرُ الْعَذَابِ عَنِ الْكُفَّارِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَشُكُرُونَ ﴿٢٥﴾ فَ الْكُفَّارُ لَايَشُكُرُونَ تَاحِيْرُ الْعَذَابِ لِإِنْكَارِهِمُ وَقُوْعَهُ وَإِنَّ رَبَّلَكَ لَيَعْلَمُ مَاتُكِنُّ صُدُورُهُمُ تَخْفِيهِ وَمَا يُعُلِنُونَ ﴿ مِهِ بِٱلْسِنَتِهِمُ وَمَامِنُ غَآئِبَةٍ فِي السَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ٱلتَّاءُ لِلمُبَالَغَةِ أَى شَيَّةٌ فِي غَايَةٍ

الْحِفَاءِ عَلَى النَّاسِ إِلَّا فِي كِتْبِ مُّبِينِ ﴿٥٧﴾ بَيِّنِ هُـوَ اللَّـوُحُ الْمَحُفُوظُ وَمَكْنُونٌ عِلْمُهُ تَعَالَى وَمِنُهُ تَعُذِيُبُ الْكُفَّارِ إِنَّ هَٰذَا الْقُرُانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي ٓ اِسُرَ آئِيُلَ الْـمَوْجُوْدِيُنَ فِي زَمَنِ نَبِيَّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكُشَرَ الَّـذِي هُمُ فِيُهِ يَخُتَلِفُونَ ﴿٢٤﴾ اَيُ بِبَيَـان مَـاذُكِـرَ عَـلي وَجُهِهِ الرَّافِع لِلْإِجْتِلَافِ بَيُنَهُمُ لَـوُاخَـذُ وابِهِ وَاسْلَمُوا وَإِنَّـهُ لَهُدًى مِنَ الضَّلاَلَةِ وَّرَحُـمَةٌ لِللُّمُؤُمِنِيُنَ ﴿ ٢٥٤ مِنَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ يَقُضِيُ بَيْنَهُمُ كَغَيْرِهِمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ بِحُكْمِهِ ۚ أَيُ عَذَٰلِهِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَالِبُ الْعَلِيْمُ ﴿ ٢٠ يَحُكُمُ بِهِ فَلا يُمْكِنُ أَحَدًا مُخَالِفَتُهُ كَمَا خَالَفَ الْكُفَّارُ فِي الدُّنْيَا ٱنْبِيَاءَ **هُ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ "** ثِقُ بِهِ إِنَّلَاكُ عَلَى الُحَقّ الْمُبيُن ﴿ ٤٤﴾ أي الدِّيُنِ الْبَيّنِ فَالُعَاقِبَةُ لَكَ بِالنَّصْرِ عَلَى الْكُفَّارِ ثُمَّ ضَرَبَ لَهُمُ أَمُثَالًا بِالْمَوْتَى وَالصُّمِّ وَالْعَمٰى فَقَالَ إِنَّكَ كَا تُسُمِعُ الْمَوْتِلَى وَلَاتُسُمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاثُو إِذَا بِتَحْقِيُقِ الْهَمُزَتَيُنِ وَتَسُهِيُـلِ الثَّانِيَةِ بَيُنَهَا وَبَيُنَ الْيَاءِ وَلُوا مُدْبِرِينَ ﴿ ١٨﴾ وَمَا آنْتَ بِهلاِي الْعُمْي عَنُ ضَلَالَتِهِمُ " إِنْ مَا تُسْمِعُ سِمَاعَ إِفَهَام وَفَبُولِ إِلَّا مَنُ يُؤُمِنُ بِأَيْتِنَا الْقُرُانِ فَهُمُ مُسُلِمُونَ ﴿٨١﴾ مُـ خَلِصُونَ بِتَوْجِيْدِ اللَّهِ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوُلُ عَلَيْهِمُ حَقَّ الْعَذَابُ أَنْ يُنْزِلَ بِهِمُ فِي جُمُلَةِ الْكُفَّارِ أَخُرَجُنَا لَهُمْ ذَآبَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمُ لا أَيُ تَكَلَّمَ الْمَوْجُودِيْنِ حِينَ خُرُوجِهَا بِالْعَرَبِيَّةِ تَقُولُ لَهُمْ مِنْ جُمْلَةِ كَلَامِهَا نَائِبَةً عَنَّا أَنَّ يَ النَّاسَ آى كُفًّارُ مَكَّةَ وَفِي قِرَاءَةٍ فَتُحِ هَمُزَةٍ إِنَّ بِتَقُدِيْرِ الْبَاءِ بَعْدَ تُكَلِّمُهُم كَانُوُ ا بِايلِينَا لَا يُوقِئُونَ ﴿ ١٨٣﴾ أَىُ لَايُـؤُمِنُـوُنَ بِالْقُرُانِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى الْبَعْثِ وَالْحِسَابِ وَالْعِقَابِ وُبِحُرُو جِهَا يَنْقَطِعُ الْامُرُ بِالْمَعْرُو فِ وَالنَّهُيُّ عَنِ الْمُنكَرِ وَ لَايُؤْمِنُ كَافِرٌ كَمَا أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى نُوحِ آنَّةً لَنُ يُؤمِنَ مِنُ قَوْمِكَ إِلَّا مَنُ قَدُ امَنَ تر جمہ:.....اور بیکافر (انکار قیامت کرتے ہوئے بیکھی ) کہتے ہیں کہ جب ہم اور ہمارے باپ وادا خاک ہو گئے تو کیا ہم نکالے جائیں گے ( قبرول سے )اس کا وعد وتو ہم سے اور ہمارے باپ دادول سے پہلے سے ہوتا جا آیا ہے۔ بیتو بس بے سند باتیں ہیں جواگلوں نے نقل ہوتی چلی آ رہی ہیں (اساطیر،لفظ اسطور و بالضم کی جمع ہے جھوٹی لکھی ہوئی با نیس) آ پ کہئے تم زمین پر چل کر ر کیمو کہ مجرمین کا انجام کیا ہواہے؟ (اپنے انکار کی وجہ سے عذاب میں تباہ و برباد ہوئے )اور آپ ان پڑتم نہ سیجیح اور جو پچھے بیسازشیں ئر ، ہے ہیں ان میں تنگ نہ ہو جنے ( اس میں آسخضرت ﷺ کوسکی دی جارہی ہے کہ آپ ان کی حیالوں سے پریشان نہ ہو جنے کیونکہ ہماری مدور ہے کے شامل حال ہے )اور یہ بع چھتے ہیں کہ بیدوعدہ (عذاب کا ) کب بورا ہوگا؟اگرتم سیچے ہو( اس بارے میں ) آپ کہہ ویجئے جس مذاب کی تم جلدی مجارہے ہوعجب نہیں کہ اس کا کچھ حصہ تمہارے پاس ( قریب ) ہی آ گیا ہو ( چنانچہ غزن ہ بدر میں بہت ے مارے گئے اور بقیدعذاب موت کے بعد مجمکتنا ہوگا )اور آپ کا پروردگارلوگول پر بنز افضل رکھنے والا ہے ( کفارکوسیر دست عذا ب نہ دینا بھی نفغل ہی کا ایک حصہ ہے ) کیکن اکثر آ ومی شکر ادانہیں کرتے ( چنانچہ بیہ کفار بھی عذاب کے ملتو ی ہونے پرشکر گزارنہیں

ہوتے۔ کیونکہ بیمرے سے عذاب ہی کے منکر ہیں )اور بلاشبہ آپ کا پروردگارخوب جانتا ہے جو کچھان کے سینوں میں چھیا ہوا ہے اور جو کچھ بیر (اپن زبانوں سے ) ظاہر کرتے ہیں اور آسان وزمین میں کو کی ایس تخفی چیز نبیس ہے (لفظ غیائیة میں تساء مبالغہ کے لئے ہے یعنی پوشیدہ چیز )جولوح محفوظ میں درج نہ مو (لفظ مبین جمعنی ہین ہے۔ کتاب مبین ہمرادلوح محفوظ ہے یاعلم الہی جوسر بست ر ہتا ہے عذاب کفار بھی ای میں داخل ہے ) بے شک بیقر آن بنی امرائیل پر (جو آنخضرت ﷺ کے زمانہ میں ہیں ) بہت ی ان باتوں کو ظاہر کردیتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں (ایسے انداز ہے بیان کردیتا ہے کہا گر اس کوقبول کرلیں اور مان لیس تو سارا اختلاف دورہوجائے)اور یقینا قرآن ایمان دارول کے لئے (گمرای ہے)ہدایت اور (عذاب ہے) رحمت ہے۔ بالیقین آپ کا پروردگاران میں (اور دوسرول میں قیامت کے روز) اپنے تھم (انصاف) سے فیصلہ فرمادے گا اور وہ زبردست علم والا ہے (فیصلہ ہے پورے طور پر واقف لہبذا کوئی اس کا خلاف نہیں کر سکے گا۔ جیسا کہ کفار دنیا میں انبیاء کا خلاف کرتے رہتے ہیں ) سوآپ اللہ پر بھروسہ(اعتماد)رکھئے۔ یقینا آ ب صریح من پر ہیں (دین واضح پراس لئے آخر کار کفار پر فتح آ پ کی ہوگی۔ پھرآ کے کفار کی مثال مردول، بہرول، اندھول سے دیتے ہوئے ارشاد ہے) آپ مردول کوئبیں سناسکتے اور نہ بہرول کواپنی پکار سناسکتے ہیں۔جب کہ (لفظ ءاذا دونوں ہمزہ کی تحقیق کے ساتھ اور دوسری ہمزہ کو پہلی ہمزہ اور یاء کے درمیان تسہیل کرتے ہوئے پڑھا گیا ہے ) وہ چینے پھیر کر چل دیں ۔اور ندآ پ اندھوں کوان کی ممرای ہے راستہ دکھلانے والے ہیں ۔آپ (سمجھانے اور قبولیت کا سنانا ) انہی کوسنا سکتے ہیں جو ہماری آیات (قرآن) پر یقین رکھتے ہیں پھروہی مانتے ہیں (الله کی توحید میں مخلص ہیں) اور جب وعدہ ان پر پورا ہونے کو ہوگا (عذاب كاحق توبيہ ہے كم مجمله كفار كے ان يرجمي واقع ہوجاتا) تو ہم ان كے لئے زمين سے ايك جانور نكاليس سے جوان سے باتیں کرے گا (عرب کے موجودہ لوگوں پراٹ کاظہور ہوتا اور وہ ہماری نیابت کرتے ہوئے ان سے کہتا ) کہ بیلوگ ( کفار مکہ اور ایک قراءت میں ان فتح ہمزہ کے ساتھ ہے لفظ نے لمهم کے بعد بتقد پر با) ہماری آینوں پریفین ہیں لاتے تھے ( یعنی قرآن پرایمان نہیں رکھتے تھے۔جس میں قیامت،حساب،عذاب کا ذکر ہے۔اس جانور کے ظہور کے بعدامر بالمعروف نہیں عن المنکر موقوف جوجائے گا اور كوئى كافرايمان نبيس لائے گا۔ جيساكم آيت انه لمن يسومن من قوملت الا من قد أمن النج ميس حضرت نوح عليه السلام كوبذر بعدوجي پيش كوئي فر مادي گئي تقي)\_

محقیق وترکیب: .... اذا، بمزو کا مخول مقدر ب جوعمال ب اذا کا داورلفظ آباؤنما کان کے اسم یعی ضمیر پرمعطوف ہاورتصل بالخمر کی وجہ سے روعطف جائز ہے اور انسنا لمعخوجون بیلفظ تاکید کے لئے ہے اور لفظ اذا میں عامل نہیں ہے۔ کیونکہ جمزہ استفہام اور ان اور لام ابتداء ان کامابعد ماقبل میں عمل نہیں کرتا اور یہاں یہ تنیوں مواقع موجود ہیں۔ ہمزہ کا تحرارتا کیدے لئے ہے۔ سيسووا. بيامرتهديدي ہے كويا شارہ اس طرف ہے كہ بيا ہے خيالات سے رجوع نہيں كريں محے اس لئے ان پر سابقه لوگوں کی طرح عذاب ہی نازل ہوکرر ہےگا۔

لا تسمعسزن. عم مافات كوكت بين أورخوف وانديشه فردا كوكت بين ان دنو ل لفظون مين دونول سي المخضرت المنظرك مطمئن فرمایا گیاہے۔

ضيق. اس ميں فتح ضا داور کسرضا دے ساتھ دونوں قراء تيں متواتر ہيں اور دونوں ابن کثير کي ہيں۔ عسیٰ قاضی کی رائے ہے کہ الفاظ عسیٰ ، لعل ، سوف وعدوں کے سلسلہ میں شاہانہ طرز خطاب ہے۔ بروں کا امید دلا دینا بھی دوسروں کے بیٹنی وعدوں سے بڑھ کر ہوتا ہے۔اس طرز خطاب میں وقار وتمکنت اور خوداعتا دی کی بھی جھلک ہے۔

د **دف**. اس میں تین تر کیبیں ہو عتی ہیں۔

ا - سب سے بہتر یہ ہے کہ بقول ابن عباس یا لفظ متعدی باللام فعل کے معنی کو صفح من ہے ۔ جیسے و نسا . قوب اور لفظ بعض اللذي اس كا فاعل ببويه

٢-دوسرى صورت يهيك كماس كامفعول محذوف بهواورلام علة كامانا جائ -تقذير عبارت اس طرح بورد دف السحلق الإجلكم ولشرمكم.

ستسرى صورت يہ كدلام مفعول برتاكيد كے لئے زيادہ ب عام طور براس كا استعال بغير صلدولام كة تا ب ر دفه، اردفه جمعنی تبعه، اتبعه بعض نحویوں کی رائے ہے کہ اس پر لام بوقت اضافت لایا جاتا ہے اور بعض کی رائے میں بیزور کلام کے لئے لایا گیاہے۔ بعن'' قریب ہی آلگا۔''

و ما يعلنون. لينن ان كاحال مخفی مونے كي وجہ سے عذاب سے نہيں ﷺ رہے۔ بلكہ وفت موعود كا انتظار ہے۔ اور مهاتكن وما يعلنون ہمراد پغيرى عدادت بھى ہوعتى ہے۔جس پرضرور بيسزاياب ہول كاورايك قراءت تىكن بھى ہے۔كننت الشئى واكننته بولت بيرجمعني جهيانا

غسائية. يصفت كاصيغه بي ممر بغير نقل الى الاسميت كاسميت كمعنى بين باوريد تسلمبالغه كے لئے ہوگى۔ جيسے رداية بمعنى كثيرالرواية اورعلامة بمعنى كثيرالعلم \_اور دوسرى صورت بيه يه كهاس مين قاعاقبة اورعافية كي طرح نقل من الوصفيت اليي الا سمیت کے لئے ہواور بقول علامہ زمختر کی ذبیحہ بطیحہ ،رمیہ کی طرح اساء غیرصفات میں سے ہوسکتا ہے۔ پہلی صورت میں اس کا اجراءموصوف ندكر كے لئے بھى موسكنا ہے بخلاف دوسرى صورت كے۔

و مسكنون. اس میں واؤ جمعنی او ہے۔اس دوسری صورت میں علم اللی پر کتاب كا اطلاق بطور استعارہ تصریحیہ کے ہے۔ تحکویل وہ دفتر الہی ہے جس میں حوادث وواقعات کا اندراج ہے۔

يحتلفون. جيے حضرت سي كے متعلق اہل كتاب ميں شديدا ختلا قات تباغض كے درجه ميں ہيں۔

ای عدله. اس میں مفسرٌ علام اس شبه کا از الد کرنا چاہتے ہیں کہ قضا اور حکم دونوں کے ایک ہی معنی آتے ہیں۔ پس بیعبارت یقصی بقضا و یا تحکم بحکمہ کے درجہ میں ہوگئ اور بیا ایسے ہی غلط ہے جیسے زید بصرب بصربه کہنا غلط ہے۔ مگر مفسر علام نے حکم جمعنی عدل كهدكراس كاازالدكرويا اوريا ملابسة ك لئے ہے۔اى متلبسا بالعدل.

انك على الحق. معلوم مواكه جو تخف برسر حق موو بي مسحق نصرت اللي موتا ہے۔

لا تسمع الموتي. بعض حضرات نے اس سے ماع موتی کی فی پراستدلال کیا ہے۔ لیکن قائلین ماع کا کہنا ہے کہ بہت ی نصوص وروایات سے اس کا اثبات ہوتا ہے اور اس آیت میں ساع کی نفی ہے۔ لیعنی جس طرح آپ مردوں کونہیں ساسکتے۔ اس طرح ان کفارکوآپ ہدایت نہیں دے سکتے ۔لیکن اس سے ساع یعنی خودان کے سننے کی نفی نہیں ہوتی اور بعض حضرات نے اس میں سکوت کو بہتر قرار دیا ہے۔اس میں شک نہیں کہ بعض غالی لوگ اولیاءاللہ کے متعلق طرح طرح کے عقائد و خیالات میں مبتلا ہوکران سے استمد اداور استفافہ کر کے شرکیہ افعال میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔ان کالحاظ بھی ضروری ہے۔

دفع القول. اس مراد بعض علامات قيامت بين اور بعض في كفار يرغضب الهي مرادليا بـ قادةً كي رائع يهي ہے۔ اور بجابر تول سے مراد انہم لایسو منون لیتے ہیں۔اورابن عمر ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ ترک امر بالمعروف اور نہی عن المنكر پرالٹد کی نارائٹنگی مراد ہے۔اورابن مسعودُ قرماتے ہیں کہ اس ہے مرادعلاء کی وفات ،علم کا اور قرآن کا اٹھ جانا ہے۔ میں ہے کہ قرآن میں جہاں بھی لفظ وقع آیا ہے وہ عذاب وشدائد ہی کے موقعہ پرآیا ہے۔اذا وقع کے معنی قریب آئینچنے کے ہیں۔ جیسے اذابلغن اجلهن میں قرب مدت کے معنی لئے ہیں۔

دابة . بیجی مجملہ علامات قیامت ہے۔ اس کی تفصیل معالم التنزیل میں ہے۔ تاہم مختلف جانوروں سے اس کوتشبید دی گئی ہے اور اس کو مختلف الخلقت بتایا گیا ہے۔ صفا پہاڑ پریہ چڑھے گا اور ایک رات جب کہ لوگ مزولفہ میں ہوں گے نکلے گا اور بعض نے مقام ججراور بعض نے طاکف سے نکلنا بتلایا ہے۔ اس کے ساتھ عصائے موی اور سلیمانی انگشتری ہوگ ۔ ووکس کے بھی ہاتھ نہیں آئے مقام جو اور بعض نے طاکف سے نکلنا بتلایا ہے۔ اس کے ساتھ عصائے موی کے سے مفید نشان لگائے گا اور کا فرکے منداور ناک پرسیاہ داغ لگائے گا اور روایت کے مطابق تین بار خروج ہوگا۔

مت کلم السمو جو دین. بقول مقاتل عمر بین بات کرے گا اور الله کی طرف سے کلام کی حکایت کرے گا۔ اس جانور کا نام جساسہ ہوگا۔ وجال کی خبروں کی جاسوی کی وجہ ہے اس کی لمبائی سانھ باتھ اور اس کے چار ہاتھ باؤن۔ روان ۔ پر ، بازو، داڑھی ہوگی۔ مومن کی بیشانی پراس کے عصا کا نشان لگانے سے افظ مومن انت یا فلاں من اهل المجنة اور انگشتری کے نشان ہے کا فرکی بیشانی پر سے افسو انت یا فلاں من اهل المناد لکھ دیا جائے گا۔ البتہ علامات قیامت کے ظہور کی تر تیب کیا ہوگی؟ اس کا فیصلہ نمایت مشکل ہے۔

ان الناس. کوفیوں کے نز دیک ان مفتوح ہے باسبیہ یا تعدید کی تقدیر کے ساتھ اور باقی حضرات کے نز دیک ان مکسور ہوگا استینا ن کی وجہ ہے۔

والمنهى عن المنكر ، جلالين ك بعض شخول مين اسك بعدو لا يسقى نائب و لا تانب بهى ك يعنى كوئى توبدوانا بت كرنے والا باتى نہيں رہے گا ..... لايؤ من ..... يعنى لا يقبل ايمانه .

ربط آبات: الله الله الله الكه الكارقيامت برملامت كى تئ تقى - آبت و قال الله ين النع مين ان كاليه اورا نكار الك ك جواب ديا جار بإ بهاور چونكه قيامت عقل ممكن اور نقل مسلم به - جس كي خبر پيله دى جا چكى بهاور خبرول كى سچائى كامدار خبر ديخ والے كى سچائى بر مواكر تا به اور خبر دينے والا قرآن كريم به - اس لئے آبت ان هذا القوان النع مين اس كى صدافت اورا كاز كا ايك خاص طور سے بيان به - پھر بھى كفار كے انكار براصرار سے آئے ضرت على كورنج والم ہوسكتا ہے -

اس کے آ بت ان ربلت النے ہے آ ب کی سلی کا سامان ہے۔ آخر میں آ بت اذا وقع القول سے علامات قیامت کا ذکر ہے۔

ناساز گار حالات سے مصلح کو تنگ دل نہیں ہونا چاہئے: ...... خانفین کی معاند انہ مسلسل سرگرمیوں سے آنخفرت بھی کے قلب پردوہی اثر پڑکتے ہے۔ ایک انہائی شفقت سے ان کی حالت پرآپ کا کڑ ہنا آیت لا تعون الخ میں ای کا از الد ہے۔ دوسرے اس فکر میں گھلنا کہ کہیں ان کی مخالفا ندروش کے تیجہ میں اسلامی رفتار ترقی ندرک جائے۔ آیت و لا تعکن فی حایق الحج میں اس کا سر باب کیا جار ہا ہے۔ پھیلے انہاء پر بھی بیا حوال بیت بھی ہیں۔ لا بیشکرون کا حاصل بد ہے کہ اللہ کی مہلت کو غنیمت سمجھ کراپی اصلاح اور دری کی کوشش کرتے۔ گر الٹا اس کا غداق اڑانے گئے۔ کسی مصلحت سے تاخیر عذا ہے کو بیٹ سمجھیں کہ سر ابنی ہیں محفوظ بھی ہیں اور دوسری طرف بیساری بدکر داریاں دفتر الہٰی میں محفوظ بھی ہیں اور ان پر سرز اکا جونا بھی حقی اطلاعات سے ثابت ہے۔ پھر سرز انہ ہونے کے کیا معنی ؟ چنانچہ قبط سالی آئی و عارت جیسی سرز اکمیں ان کوئل چکی راست آگر چہر سزا کیں برز نے میں واقع ہوجا کیں گی ۔ ہر چیز کا علم براہ است آگر چہر تو تعالیٰ کو ہے گر ظاہری طور پر بھی باضابط ساری با تیں دفتر الہٰی میں محفوظ ہیں۔

ین بختلفون ، لینی قر آن نے اہل کتاب پر بہت سے وہ حقالُق روشن کر دیئے ہیں۔ جن میں وہ غلط ہمیوں کا شکار تھے اپنے صحا اُف میں دانستہ تا دانستہ بہت کچھ کتر بیونت کر بیکے تھے۔قر آن نے بیچے تلے نیسلے ساور کئے اور جن حقالُق کووہ بھلا بچکے تھے انہیں مجر سے روشن کر دیا ہے۔

فیصلہ کن شخصیت سب سے فائق ہوئی چاہئے: ..... اختلافیات میں فیصلہ کن بستی ظاہر ہے کہ فریقین سے زیادہ علم رکھنے والی ہوئی چاہئے۔ اب فیصلہ کن شخصیت کے علم حاصل کرنے کے دو ہی ذریعہ ہوسکتے ہیں۔ یا براہ راست خالق سے یا گلوق سے درسول اللہ ہوئی چاہئے کی متعلق کسی خالف نے بھی بیا ازام نہیں نگایا اور نہ بیا خال نگالا کہ آپ نے کسی سے استفادہ کیا ہے۔ اس لئے بہلی صورت بی متعین ہے۔ جس سے قرآن کا دمی اور آئے ضرت بھی کا صاحب وہی ہونا ثابت ہوگیا۔ اور قرآن صادق ہے۔ لہذا اس کی بیان کردہ فرقیا متعین ہے۔ جس سے قرآن کا دمی اور آئے خارت ہوئی اخت کا معادی مقال سے کہ ساتھ اور قرآن کی الفاظ سے ہوئی استدلال علام ہوسکتا ہے۔ لیکن رفع اختلاف کی قرآنی صفت معنوی استدلال علام ہوسکتا ہے۔ لیکن رفع اختلاف کی قرآنی صفت معنوی استدلال ہے۔ جس کا تعلق علی علی ہا فت اور غیر علاء سب سے عام ہے اور شاید اس عوم کی وجہ سے بیہاں اس استدلال عام کو اختیار کیا گیا ہے۔ اب لیکن خاہری برکت ہے۔ جو موافق خالف سب کے لئے عام ہے۔ لیکن جہاں تک اس کی معنوی برکات کی تعلق ہوگی کرد کھے کہ وہ ہوایت ورحمت ہے۔ یہاں خصوصی ہوایت ورحمت مراد ہے۔ جو بلی ظاعات و ترکرات کے ہے۔ مان خدول کی اس ذالفہ کو بھی کرد کھے کہ وہ ہوایت ورحمت ہے۔ یہاں خصوصی ہوایت ورحمت مراد ہے۔ جو بلی ظاعات و ترکرات کے ہے۔ در خوری برکات کا تعلق ہیں۔ ورحمت ہوارت کے ہے۔ در خوری برکات کا تعلق ہوگی کرد کھے کہ وہ ہوایت ورحمت ہے۔ یہاں خصوصی ہوایت ورحمت مراد ہے۔ جو بلی ظاعات و ترکرات کے ہے۔ در خوری ہوایت ورحمت ہے۔ یہاں خصوصی ہوایت ورحمت ہواری دنیا کے لئے ہے۔

اصل کلام چونکہ قیامت کی صحت اور قرآن کی صدافت میں ہور ہاہے۔اس لئے بیعبارت النص ہوئی۔گراس سے صدق رسالت بھی ہور ہاہے۔اس لئے بیعبارت النص ہوئی۔نیز اہل کتاب کے اختلافی امور قرآنی فیصلوں سے کم سے متحد تب تولفظ اسحد ورنہ بمعنی کیٹر لیا جائے گا۔

آیت" ان ربک "میں قیامت کے روز عملی نصلے مراد ہیں۔ ورنہ تقلی نقلی فیصلے تو دنیا میں بھی شریعت نے فرمادیتے ہیں۔ مقصود دراصل آپ کی کہا ہے۔ اس طرح آیت انگ لا تسسم میں آپ کی تسلی مدنظر ہے کہ کفار مردوں ، اندھوں ، مبروں کی طرح ہیں۔ ان سے فہم و ہدایت کی توقع برکار ہے اور جب توقع ہی نہ ہوگ ۔ تو آپ کورنج وکلفت بھی نہ ہوگ ۔ کیونکہ تکلیف ہوا کرتی

ہے خلاف تو قع ہونے ہے۔

مردوں کا سنتا یا نہ سنتا: ...... مردوں کے سننے نہ سننے کے متعلق علاء دوخیال کے ہوگئے ۔بعض علاء کی رائے ہے کہ مردے سنتے ہیں ۔اوربعض کی رائے ہے کہ وہ مطلقاً نہیں سنتے جوعلماء مردوں کے نہ سننے کے قائل ہیں وہ اس آیت ہے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں۔اگر چہآیت میں مردوں سے مرادتشبیها کفار ہیں ۔مگرتشبیہاسی وفت سیحے ہوسکتی ہے جب کہمردے نہ سنتے ہوں۔جوعلاءمردوں کاسننامانتے ہیں۔وہ ان احادیث کواستدلال میں پیش کرتے ہیں جن سے مردوں کاسننا ٹابت ہوتا ہے اگر چیقر ہی جگہ ہے ہی۔

اب ایک طرف تو آیت وحدیث میں تعارض ہور ہاہے۔ یعنی آیت سے بظاہرا نکار اور حدیث ہے ثبوت ہور ہاہے۔ ادھر کفار کا بالکل ندسننا بھی مشاہدہ کےخلاف ہے۔جس سے بظاہر دوسری جماعت کا استدلال کمزورنظر آتا ہے۔اس لئے بہتریہ ہے کہ اس کی تین طرح توجیه کی جائے۔

ا۔ایک بیرکہ آیت میں مطلقاً سننے کا انکار مقصود نہیں ۔ بلکہ خاص قتم کے یعنی نفع بخش سننے کا انکارکرنا ہے ۔ یعنی جس طرح مردوں کو تقییحت کرنا بیکار ہے۔اس طرح کفار کونھیحت ہے فا مکرہ ہے۔اس صورت میں آیت وحدیث میں تعارض بھی نہیں رہتا۔اور کفار کے متعلق بیاشکال بھی نہیں رہتا کہ مطلقا ان کے سننے سے انکارخلاف مشاہدہ ہے۔قرآ ن شریف پڑھنے سے یا اورنسی طرح مردوں کو تو اب سے فائدہ ہونا بیہ دوسری بات ہے۔ ہاں تو مقصود بیہ ہے کہ وعظ ونصیحت مردوں کے لئے کارگرنہیں ۔ کیونکہ مل کا موقع اب ختم ہو چکا ہے۔ کو یا ایک خاص قسم کے نفع کی نفی کرتا ہے۔

۲۔ بعض نے بیتاویل کی ہے کہ آیت میں اساع یعنی سنانے کی نفی کرتا ہے۔ سننے کی نفی کرنانہیں ہے۔ بیعنی کفاراور مردوں دونوں کوسنا دینا آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ بلکہ ہمارے اختیار میں ہے۔اس کا حاصل بھی وہی نکلتا ہے کہ ایسا سنا وینا جومفید ہو ہمارے بس

س-اوربعض نے بیاتو جیہ کی ہے کہ مردے کے نہ سننے سے مراد اس کا بدن ہے کہ وہ نہیں سنتا ۔ لیکن اس سے روح کا نہ سننا لازم نہیں آتا۔اس طرح بھی آیت وحدیث میں تطبیق ہو علی ہے۔علامات قیامت کے سلسلہ میں جس دابہ کا ذکر اس آیت میں ہے اس کا اصل نام حدیث میں'' جساسہ'' ہے۔ جو مختلف الخلقت ہوگا اور مسن الار ص کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی پیدائش عام طریقہ سے نہیں ہوگی ۔ بلکہ اچا تک اس کا ظہور ہوجائے گا۔ بجر کے حوالہ سے ایک قول سیجی منقول ہے کہ دابہ یہاں بطور اسم جنس کے ہے۔ مر برشہرے ایک ایک جانور برآ مدہوگا۔

ا مام رازیؓ کی رائے ہے کہ آیت اس کی تفصیلات سے خاموش ہے۔ روایت صحیحہ سے جو بات ٹابت ہوگی وہ قابل تسلیم ہے ور نہ لائق رد ہے۔ قیامت کی بہت سی علامات ہیں ۔اس کا ظہورسب ہے آخر میں ہوگا۔اس لئے بیعلامت سب سے زیادہ مجیب وغریب ہوگی ۔ گمرجس طرح بہت ہی ایجادات پہلے عجیب معلوم ہوا کرتی ہیں گھرنا قابل انکار۔اسی طرح قیامت کے قریب عجائب اورغرائب کو سمجھنا جا ہے۔اس وفت کفار کی تقیدیق چونکہ اضطراری ہوگی اس لئے معتبرنہیں ہوگی ۔البتہ ظہور سے پہلے اگر تقیدیق کر لیتے تو وہ اختياري اورمعتبر هوگي .

لطا ئف سلوك: . و قل سیروا المن سے معلوم ہوا کہ دنیا کی سیاحت اگر کسی وی غرض سے اور عبرت وموعظمت کے لئے ہوتو وہ مجھی عبادت ہے۔ ورنہ دنیاوی اغراض کے لئے یامحض تفریجی مشغلہ کے طور پر گھومنا پھرنا معرفت وطریقت نہیں ہے۔ آیت و لا تحزن المنع ہے معلوم ہوتا ہے کہ مخلوق میں مشغولیت خواہ اصلاح وارشاد ہی کے لئے ہواس میں بھی اعتدال ہونا جائے۔ فتو سحیل عبلسی المبلمہ میں توکل کی علت آنخضرت پھٹٹ کا برسر حق ہونا بتلایا ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ حق پر ہونے کی خاصیت ہی قوت قلب ہوتی ہے۔جس کی وجہ سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ یہ نمت اہل باطل کو حاصل نہیں ہوتی۔

آیت انک تسمع الن سے معلوم ہوا کہ جب انبیاء سے سنانے اور نفع پہنچانے کی نفی کی جارہی ہے تو کسی غریب شیخ کے بس میں ہدایت کا کسی کے دل میں اتار دینا کہاں ہے؟

وَاذْكُرُ يَوْمَ نَحُشُرُمِنَ كُلِّ أُمَّةٍ فَوُجًا حَمَاعَةً مِّمَّنُ يُكَذِّبُ بِاللِّينَا وَهُمُ رُ وُسَاؤُهُمُ اَلُمَتُهُوعُونَ فَهُمْ يَوُزَعُونَ ﴿ ٨٣﴾ أَيْ يَخُمَعُونَ بِرَدِّ الحِرِهِمُ إِلَى أَوَّلِهِمُ ثُمَّ يُسَاقُونَ حَتَّى إِذَا جَآءُ وُ مَكَانَ الْحِسَابِ قَالَ تَعَالَى لَهُمُ أَكَذُّبُتُمُ آنَبِيَائِي بِالْتِي وَلَمُ تُحِيطُوا مِنْ جِهَةِ تَكَذِيْبِهِمُ بِهَا عِلْمًا أَمَّا فِيُهِ إِدْغَامُ أَمُ فِي مَا ٱلْإِسْتِفُهَامِيَةِ ذَا مُوْصُولُ آيُ مَا الَّذِي كُنتُمْ تَعُمَلُونَ ﴿ ١٨٨ مِلْهُ مِمَّا ٱمرُنُمُ وَوَقَعَ الْقُولُ حَقَّ الْعَذَابُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظُلَمُوا أَىٰ اَشُرَكُوا فَهُمُ لَايَنْطِقُولَ ﴿ هِمِ اذْ لَا حُجَّةَ لَهُمُ اَلَمْ يَرَوُا أَنَّا جَعَلْنَا خَلَقُنَا الَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيْهِ كَغَيْرِهِمْ وَالنَّهَارَ مُبُصِرًا \* بِمَعْنَى يَبْصُرُ فِيْهِ لِيَتَصَرَّفُوا فِيُهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتٍ دَلَالَاتٍ عَلَى قُدُرَتِهِ تَعَالَى لِقُومٍ يُورُمِنُونَ﴿٨٦﴾ خُصُوابِالذِّ كُرِ لِإِنْتِفَاعِهِمْ بِهَا فِي الْإِيْمَان بِحِلَافِ الْكَافِرِينَ وَيَوْمُ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ ٱلْقَرِّدِ النَّفَحَةُ الْأُولِي مِنَ السَّرَافِيُلَ فَفَزِعَ مَنُ فِي السَّمُواتِ وَمَنُ فِي الْآرُضِ آيُ خَافُوا ٱلْحَوُفِ الْمُفْضِيُ إِلَى الْمَوْتِ كَمَا فِي ايَةٍ أُخْرَىٰ فَصَعِقَ وَالتَّعْبِيُرُ فِيُهِ بِالْمَاضِيُ لِتَحَقَّقِ وَقُوْعِهِ إِلَّا **مَنُ شَاءَ اللّٰهُ ۚ** اَىٰ جِبُـرَئِيْلُ وَمِيْكَائِيْلُ وَاِسُرَافِيْلُ وَعِزْرَائِيْلُ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا هُمُ الشَّهَدَاءُ إِذُهُمْ أَحْيَاءٌ عِنُدَ زَبِّهِمُ يُرُزَقُونَ وَكُلُّ يَنُويُنُهُ عِوَضٌ عَنِ الْمُضَافِ اِلَيُهِ أَيْ كُلُّهُمْ بَعُدَ اِحْيَاتِهِمْ يَوُمَ الْقِينَمَةِ ا**تَوُهُ** بِصِينَغَةِ الْفِعُلِ وَإِسْمِ الْفَاعِلِ ﴿ جِوِيُنَ ﴿ حَرِينَ ﴿ صَاغِرِينَ وَالتَّعْبِيرُ فِي الْإِنْيَانِ بِالْمَاضِي لِتَحَقَّقِ وُقُوعِهِ وَتَرَى الْحِبَالَ تَبُصُرُهَا وَقُتَ النَّفُحَةِ تَحْسَبُهَا تَظُنُّهَا جَامِدَةً وَاقِـفَةً مَكَانِهَا لِعَظْمِهَا وَّهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ﴿ ٱلْمَطُرِ إِذَا ضَرَبَتُهُ الرِّيُحُ أَى تَسِيرُ سَيْرَهُ حَتَّى تَقَعَ عَلَى الْآرُضِ فَتَسُتَوِى بِهَا مَبْتُوثَةً ثُمَّ تَصِيرُ كَالْجِهْنِ ثُمَّ تَصِيْرُ هَبَاءٌ مَنْتُورًا صُنْعَ اللهِ مَصْدَرٌ مُؤَكِّدٌ لِمَضْيُونِ الْجُمُلَةِ قَبُلَهُ أَضِيفَ اللهِ فَاعِلِهِ بَعُدَ حَدُفِ عَامِلهِ أَىُ صَنَعَ اللَّهُ ﴿ لِكَ صَنُعًا الَّذِي ٓ اَتُقَنَ اَحُكُمْ كُلَّ شَيْءٍ \* صَنَعَهُ إِنَّهُ خَبِيُرٌ كِمَا تَفْعَلُونَ ﴿ ٨٨﴾ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ أَيُ اَعُدَاؤُهُ مِنَ الْمَعُصِيَةِ وَأَوْلِيَاؤُهُ مِنَ الطَّاعَةِ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ أَيُ لَا اِللَّهِ إِلَّاللَّهُ يَوُمَ الْقِينَمَةِ فَلَهُ خَيْرٌ ثَوَّابٌ مِّنُهَا ۚ أَيُ بِسَبَبِهَا وَلَيْسَ لِلتَّفْضِيلِ إِذْ لَا فِعُلَ خَيْرٌ مِنُهَا وَفِي ايَةٍ أُخُرِيٰ

عَشُرُ اَمُثَالِهَا وَهُمْ آي الْحَاؤُدُ بِهَا مِّنُ فَزَعٍ يَّوُمَئِذٍ بِالْإِضَافَةِ وَكُسُرِالْمِيْمِ وَبِفَتُحِهَا وَفَزُعٌ مُنَوَّنَا وَفَتُحِ الْمِيُم امِنُونَ﴿ ١٨﴾ وَمَنُ جَمَاءَ بِالسَّيِّئَةِ آيِ الشِّرُكِ فَكُبَّتُ وُجُوهُهُمُ فِي النَّارِ ﴿ بِأَنْ وُلِيَتُهَا وَذُكِرَتِ الُـوُجُـوُهُ لِاَنَّهَا مَوْضَعُ الشَّرُفِ مِنَ الْحَوَاسِ فَغَيْرُهَامِنُ بَابِ اَوُلِي وَيُقَالُ لَهُمُ تَبُكِيْتًا هَلُ اَيُ مَا تُجْزَوُنَ إِلَّا جَزَاءً مَا كُنْتُمُ تَعُمَلُونَ ﴿ ﴿ ﴾ مِنَ الشِّرُكِ وَالْمَعَاصِىٰ قُلْ لَهُمُ إِنَّمَاۤ أُمِرُتُ أَنْ أَعُبُدَ رَبَّ هٰذِهِ الْبَلُدَةِ أَىٰ مَكَّةَ **الَّذِي حَرَّمَهَا** أَيْ جَعَلَهَا حَرَمُنا امِنًا لَايُسُفَكُ فِيُهَا دَمُ اِنْسَانِ وَلَا يُظُلَمُ فِيُهَا أَحَدٌ وَلَا يُصَادُ صَبُدُهَا وَلَا يُمخَتَلي خَلَاهَا وَذَلِكَ مِنَ النِّعَمِ عَلَى قُرَيْشِ أَهُلِهَا فِي رَفُعِ اللَّهِ عَنُ بَلَدِ هِم الْعَذَابَ وَالْفِتَنَ الشَّائِعَةَ فِيُ جَمِيْعِ بِلَادِ الْعَرَبِ وَلَهُ تَعَالَى كُلَّ شَيْءٍ ﴿ فَهُوَ رَبُّهُ وَخَالِقُهُ وَمَالِكُهُ وَّأُمِرُكُ أَنُ اَكُونَ مِنَ الْمُسُلِمِيْنَ ﴿ أَهُ ۚ لِلَّهِ بِتَوْحِيُدِهِ وَأَنْ آتُلُوَا الْقُرُانَ ۗ عَلَيْكُمُ تِلاَوَةِ الدَّعُوَةِ الْكِيمَانِ فَمَنِ الْهَتَدى لَهُ فَانَّمَا يَهُنَدِ ى لِنَفْسِهِ ۚ أَىٰ لِاجَلِهَا لِانَّ تُوَابَ اِهُتَدائِهِ لَهُ وَهَنُ صَلَّ عَنِ الْإِيْمَانِ وَاخْطَأُ طَرِيُقَ الْهُدىٰ فَقُلُ لَهُ إِنَّهُمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِيُنَ ﴿٩٠﴾ ٱلْـمُحَوِّفِيُنَ فَلَيُسَ عَلَىَّ إِلَّا التَّبَلِيُغُ وَهذَا قَبُلَ الْاَمْرِ بِالْقِتَالِ وَقُلِ الْحَـمُـدُ لِللَّهِ سَيُرِيُكُمُ ايلتِهِ فَتَعُرِفُونَهَا ﴿ فَارَاهُـمُ اللَّهُ يَوْمَ بَدُرِ الْقَبَلَ وَالسَّبَى وَضَرب الْمَلَاثِكَة وَجُوهَهُمُ وَادُ بَارَهُمُ وَعَدَّلَهُمُ اللهُ إِلَى النَّارِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا: تَعْمَلُونَ ﴿ اللهُ بِالْيَاءِ وَالنَّاءِ وَإِنَّمَا لَيُّ يُمُهِلُهُمَ لِوَقَتِهِمُ

 خدا چاہے( یعنی جرائیل، میکائل،اسرافئل اورعز رائیل علیہم السلام۔اورحضرت این عباسؓ سے منقول ہے کہ شہدا ءمراد ہیں جواللہ کے یہاں زندہ ہیں اورانہیں وہاں رزق دیا جاتا ہے )اورسب کے سب (لفظ کسل پرتنوین مضاف الیہ کے بدلہ میں ہے ای کسلھہ، قیامت میں دوبارہ زندہ ہوکر ) ای کے سامنے حاضر رہیں گے۔

(لفظ اتـــــوه حزه اورحفص كےنز ديك صيغه ماضي كےساتھ اور باقی قراء كےنز ديك اسم فاعل كےساتھ منقول ہے ) ديے جھكے (عاجزانه صیغه ماضی کے ساتھ لفظ انسے ہ کولانا اس کے بقینی الوقوع ہونے کو ظاہر کرنا ہے )اور تو پہاڑوں کو دیکھ رہاہے (صور پھو تکتے وفت دیکھے گا)اوران کی نسبت گمان (خیال) کررہاہے کہ بیجنبش نہ کریں گے (اپنے بڑے ہیں کہ ہل نہ تکیس گے) حالانکہوہ بادلوں کی طرح اڑتے اڑتے بھریں گے( ہارش کی طرح جو ہوا ؤں کی وجہ ہے بھوار بن کراڑتی بھرے ۔حتیٰ کہزیین پرگر کراس میں رل مل جائے پہلے بھری رہے پھر دھنی ہوئی روئی کی طرح ہوجائی پھر ہوا میں اڑ جائے ) یہ کاریگری اللہ ہی کی ہے (صنع الله مصدر ہے پہلے مضمون جملہ کی تاکید کے لئے ہے۔ عامل کے حذف کرنے کے بعد فاعل کی طرف مضاف ہے اصل عبارت اس طرح ہوگی صب سع السلمه ذلک صنعاً ) جس نے ہر چیز کومضبوط (یا ئیدار) بنار کھا ہے (ایجاد کیا ہے) بھینی بات ہے کہ اللہ تعالی کوتمہارے سب کا موں کی بوری طرح خبر ہے (مصعبلیون ۔ابوعمروابن کثیرابو بکر کی قرائت میں جمع غائب کے صیغہ ہے یہ کے ساتھ ہے اور ہاتی قراء کے نز ویک صیغہ جمع حاضر یعنی تا سے ساتھ ہے بعن مخالفین کی نافر مانی اور تابعداروں کی فر ما نبر داری سب سے واقف ہے ) جوکوئی نیکی ( کلمہ تو حید قیامت کے روز )لائے گا سواس کواس کے سبب اجر ( نواب ) ملے گا ( بینی نیکی کی وجہ سے نواب ملے گا۔لفظ مسن یہاں تفصیل کے لئے تہیں ہے کیونکہ کوئی چیز کلمہ تو حید ہے بڑھ کرنہیں ہے اور دوسری آیت میں اجردس گنا بتلایا گیا ہے ) اور وہ (نیکی لانے والےلوگ)اس روز کی بڑی گھبراہٹ ہے ان میں رہیں گے (لفظ فسزع اضافت کے ساتھ اور یسو میذ فتح میم کے ساتھ بھی ہے)ادر جوخص بدی (شرک) لائے گا تو وہ لوگ اوند ھے منہ آگ میں ڈال دیئے جا کیں گے (انہیں آگ میں جھونک دیا جائے گا اور چہرہ کا ذکر اس لئے کیا کہ حواس میں بیسب سے اشرف ہے پس دوسرے اعضاء بدرجداو لی جہنم میں جھو نکے جائیں گے اور انہیں ڈانٹ ڈ بٹ کر کہا جائے گا ) تنہیں سزا انہی کرتو تول کی مل رہی ہے جوتم (شرک ومعاصی ) کیا کرتے تھے مجھےتو یہی تھم ملاہے کہ میں اس شہر( مکد.) کے مالک کی عباوت کیا کروں جس نے اس کومحتر م بنایا ہے ( لیعنی مکہ کوحرم مامون بنایا ہے جس میں نہکسی کی خونر بزی کی ۔ اجازت ہےاور نیکسی پرظلم کرنے کی ۔ نہ وہاں شکار کی اجازت ہےاور نہ گھاس اکھاڑنے کی اور بیابل مکہ قریش پراللہ کی نعتیں ہیں کہ ان کےشہرے عذاب اور فتنوں کواٹھالیا ہے جوتمام بلادعرب میں تھیلے ہوئے ہیں ) اور بیسب چیزیں اسی کی ہیں ( وہی رب اور خالق و ما لک ہے ) اور مجھے تھم ملا ہے کہ میں فرما نبردار ہوں (اللہ کی توحید بجالا کر ) اور بیابھی کہ میں قرآن پڑھ پڑھ کر سناؤں۔(متہبیں دعوت ایمان دیتے ہوئے تلاوت کروں) سوجوشخص راہ پر آئے گا ( یعنی ایپنے فائدہ کے لئے کیونکہ )اس کی راہ یا بی کا ثواب خودای کو ہوگا اور جو شخص گمراہ رہے گا ( بچلے گا ،طریقہ ہدایت ہے بہکے گا ) تو آپ (ای سے ) کہدد بیجئے کہ میں تو صرف ڈرانے والے پیٹمبروں میں ہے ہوں (مجھ پر بجر تبلیغ کے اور کوئی ذ مہداری نہیں ہے۔ بیہ جواب جہاد کے حکم ہے پہلے کا ہے )اور آپ کہہ دیجئے کے سب خوبیاں محض اللہ ہی کے لئے ہیں وہ تنہیں عنقریب اپنی نشانیاں دکھلائے گا (چنانچے غزوۂ بدر میں انہیں ملّ وقید کی صورت میں اللہ نے دکھلا دیا ہے اور فرشتوں نے ان کے چہروں اور کمروں پر مارا ہے اور جلد ہی اللہ انہیں جہنم رسید کرے گا ) اور آپ کا پر در دگاران کاموں سے بےخبر نہیں جوتم کررہے ہو(لفظ یعلمون کی قراءت اورابوعمرو کے نز دیک یا کے ساتھ اور دوسری قراءت کے ساتھ ہے۔ ﴾

متحقیق وتر کیب:....من کل امة. اس مین من معیضیه ب.

ممن یکذب اس میں من بیانیہ ہے فوج کابیان ہاورلفظ املة مومن و کافرسب کوشامل ہے۔

مسكسدبيس ، عام لفظ ہے جس ميں عوام وخواص سب آجاتے ہيں۔اس لئے رؤس سے ساتھ مفسرٌ علام كا خاص كرنا بهتر معلوم نہيں ہوتا۔

ولسم تسحیطوا. اس میں واؤ حالیہ ہے یا عطف کے لئے ہے۔ دوسری صورت میں تقدیر عبارت اس طرح ہوگی۔ اجمعتم بین التکذیب بھا و عدم القاء الا ذھان لتحققھا.

امسا ذا . مفسرٌ نے اشارہ کیا ہے کہ مااستفہامیہ مبتداء ہے اور ذاموصول اس کی خبر ہے اور صلہ بعد میں ہے تقدیر عبارت اس طرح ہے۔ النسعی الذی کنتم تعملونہ اور ام منقطعہ بمعنی بل بھی ہوسکتا ہے۔

و قع ، علم اللی کے اعتبارے اگرچہ ماضی ،حال ،استقبال برابر ہیں ۔لیکن ماضی کے صیغہ میں بینٹی ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ جعلنا اللیل ، اس میں حذف ہے ای مسطلماً ، اب مبصوا کا مقابلہ ہوگیا۔اس طرح المنھار مبصوا میں بھی جذف ہے۔ای لینحو کو افیہ ، اب یسکنو افیہ کا مقابلہ ہوگیا۔ بیصنعت احتباک ہے۔

ینفخ . پہلانفخہ مراد ہے جیسے نفخہ صعق اور نفحہ فزع بھی کہا گیا ہے۔اس ہیں سب چیزیں فناہوجا کیں گ اور دوسر نے بخد میں پھر سب چیزیں دوبارہ زندہ ہوجا ئیں گ۔ان دونوں کے درمیان چالیس سال کافصل ہوگا اور بعض نے ان دونوں سے پہلے ایک اور نفخہ الزلزلہ مانا ہے۔جس میں سارے عالم کا نپ اٹھے گا۔صور کو یمنی افت میں بوق اور ہندی میں نرسنگھا کہا جاتا ہے۔

فن ع. انبیاءاور شہداء جواپنی قبروں میں زندہ ہیں ان پر ایک طرح کی ششی طاری ہوجائے گی۔ من شاء اللہ لیعنی چاروں فرشتوں کو بھی موت یاغشی پہلے نفخه کے وقت نہیں ہوگی بلکہ اس کے بعد دوسرے نفخہ سے پہلے ہوگی۔ میہ استثنا ،مفرغ ہے۔

"السمطور ملاعلی" قاری فرماتے ہیں کہ سحاب کی تفسیر مطر کے ساتھ کرنا مناسب نہیں۔عقل وُقل اس کے موافق نہیں ہے۔ بعض سائنسی مزاج رکھنے والے حصرات نے تمر مراکسحاب سے زمین کی حرکت پر استدلال کیا ہے اور آیت کا یہ مفہوم بتلایا ہے کہ پہاڑ اگر چہ بظاہر جمے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن در حقیقت وہ بادلوں کی طرح تیزی سے رواں دواں ہیں۔ یہ مفہوم سیاق آیت کے بالکل خلاف ہے اور تمرکوا ستقبال کے بجائے حال کے ساتھ دخاص کرنا ہے۔

بالمحسنة ابومعشر اورابراہیم تو حسنه کی تغییر کلم طیب کے ساتھ حلفیہ کرتے تھاور بعض نے مطاقا نیک ہے معنی لئے ہیں۔ مسنها بعنی آخرت میں جو پچھ بھی تواب اور تعییں ہول گی وہ سب کلم تو حید کی بدولت ہول گی۔ بینییں کدوہ اس کلم سے افضل ہول گی اور بعض نے اس کا مصداق رضوان اللہ کہا ہے۔ جس کی نسبت دوسری آیت میں و د صوان من المللہ اکبو فرمایا گیا ہوا وہ مدین کعب اور عبد الرحمٰن نے فسلہ حیو منها کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ ایک نیکی کے تواب کا دس گنا ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ ایک کے مقابلہ میں دس گنا فضل ہوتا ہے۔ غرض مید کہ حسینہ سے مرادا گر کلمہ تو حید ہوتو پھر حیس تفضیل کے لئے نہیں ہوگا بلکہ من سبیہ ہوگا۔ البتہ حسینہ سے مرادا گر کلمہ تو حید کے علاوہ نیکیاں ہوں تو پھر یفضیل کے لئے ہوسکتا ہے۔

فزع یومند منسر علام نے تین مشہور قر اُتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔منسر کی عبارت میں واؤ جمعنی او ہے۔

فسزع یسو منیذ . پہلے فزع سے مرادصور کی دہشت ہے اور اس سے مرادعتراب الٰہی ہے۔اس لئے ان دونوں معنی کے اعتبار سے پہلے معنی کے شبوت اور دوسرے کی فی میں کوئی منافات نہیں ہے۔

بالسينة. اس كشرك مراد لينے پر جمله ف كبت و جو ههم ميں بھى قريند ہے۔ اور ابن عباسٌ سے حاكم " نے حسنة كى تفسير كلمه طيبه ي اور سيئه كي تفسير شرك نقل كي ہے۔

نسبت بلحاظ اظهارهم کے ہے۔

ظ اظہار مے ہے۔ حلاها برگھاس کوخلااور سوکھی گھاس ک<sup>و شی</sup>ش کہا جاتا ہے۔

اتلوا. مفسرعلامؓ نے بہنیت تبلیغ وعوت تلاوت مراد لی ہے۔لیکن تدبر وتفکر کے لئے تلاوت کا جاری رکھنا بھی مراد ہوسکتا ہے۔ ف قل له. مفسرؓ نے له سے اشارہ کر دیا کہ من صل کے جواب میں ربط محذوف ہے اور ریاس سے بہتر ہے کہ بعض لوگوں نے جواب کو محذوف مان کر تقدیر عبارت اس طرح بتلائی ہے۔ فسو بال امرہ علیہ توحید، رسالت، بعثت کے تین حقائق میں سے اول 

ربطآ بات: ..... آيت اذا وقع القول مين بحي أيت قبل الايعلى الماخ كاطرح قيامت كاذكر بي يهلي علامات قیامت کا ذکر کیا۔ پھر یسوم نسحنسو المنح میں حشر کاواقع ہونا بتلایا گیا۔ پھرآیت المہ یسو والمنح میں امکان بعث کی دلیل ہے۔ پھر آیت یوم ینفخ میں قیامت کے پچھوا قعات کا تذکرہ ہے۔ پھر آیت من جاء بالحسنة النع میں جزاوسرا کابیان ہے۔ ای طرح ابتدا وسورت میں نبوت وتو حیداورمعا د کابیان تفا۔ آیت انسا اموت المنح میں انہی تین مضامین کا اجمالاً ذکر فر مایا جار ہاہے۔

﴿ تشرت ﴾ : ..... تيت فههم يه و زعون ميں قيامت كے بجوم كوبيان كيا جار ہا ہے كہلوگوں كى اتن كثر ب ہوگى كہ چلنے ك وفت الگوں کوروکا جائے گا تا کہ پچھلے بھی ان کے ساتھ آملیں اور آ گے پیچھے ہوکر نہ چلیں بلکہ استھے ہوکرسب ساتھ چلیں۔

تبتولم تحيطوا كامطلب بيب كرآبات سنقى ايك دم جمثا وسية بي اورفكروتد برنبيس كرت احسا ذاكنتم تعملون میں بیبتلانا ہے کہ تکذیب کےعلاوہ اور بہت ہے کام کئے جیسے آنبیاء کوستانا اور اعمال اور اعتقادات کفریداختیار کرنا۔

مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا عقلاً ممکن ہے:...... یت السہ پیروا میں بعث کے امکان کابیان ہے۔جس کا حاصل ریہ ہے کہ روزانہ سونے جا گئے میں بعث کا نقشہ سامنے ہوجا تاہے۔ کیونکہ موت نام ہے۔ بدن سے روح کے تعلق کاختم ہوجانا۔ چنانچے نیندمیں بھی ایک درجہ میں تعلق ختم ہوجا تا ہے۔اس طرح دوبارہ زندگی اس پہلے تعلق کے دوبارہ قائم ہونے کا نام ہےاور جا گئے میں بھی یہی ہوتا ہے۔ بس ان دونوں حالتوں میں بوری طرح مما ثلت پائی گئی اوران سے ایک نظیر یعنی سونے جا گئے ہے اللہ کی قدرت کا تماشہ روزانہ دیکھنے میں آیتار ہتا ہے اور یہ تعلق کسی اور علت کامختاج نہیں بلکہ اللہ کی ذات اس ک<sub>ی</sub> مقتضی ہے۔

ادھرمحل قندرت کاممتنع ہوناکسی دلیل ہے ٹابت نہیں بلکہاس کا امکان بدیہی ہےاوراس کی نظیر یعنی خواب و بیداری کا بدیہی ہونا،اس کی بداہت کواوربھی واضح کردیتا ہے۔اس ہے دوسری نظیر یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا بھیممکن ہوگیا اور بیعظی دلیل اگر چیسب کے لئے عام ہے۔ گرنفع خاص خاص لوگ ہی اٹھاتے ہیں۔ کیونکہ بیلوگ نظر وفکر کرتے ہیں جو نتیجہ نکا لئے سے لئے ضروری ے اورعوام لیعنی تقاراس سے محروم ۔ اس لئے نتیجہ لیعنی نفع سے بھی محروم ہیں۔

و تسوی المسجبال المنع میں اس کابیان ہے کہ بادلوں کی طرح ملکے پھیکے ہوکراڑے پھریں گے۔ پھر آیت صنع اللّٰہ میں اس شبہ کا جواب ہے کہ بہاڑوں جیسی تھوں اور وزنی چیز کو ڈھل ڈھلا اور ہاکا پھلکا کس طرح کردیا جائے گا۔فرمایا کہ ہم جہ جے ہی تو پہاڑوں کو مضبوط بنایا ہے۔ ورندابتداء میں تو کوئی چیز بھی موجود نہتی۔ چہ جائیکہ مضبوط۔ اس نے ناپید کو پیدا کیا اور کمزور کو تو کی بنایا۔ پس وہ النابھی کرسکتا ہے۔ کیونکہ موصوف اور صفات دونوں اس کے بس میں ہیں۔ اس کی ذاتی قدرت مقدورات کے ساتھ یکسال ہے۔ بالحضوص متماثل اور منشابہ چیزوں کا تماثل تو اور بھی واضح ہے۔

حاصل یہ ہے کہ پہاڑوں کو نہ سرف یہ کہ موجود کیا بلکہ کمزور ہے مضبوط بنایا۔ ای طرح پہاڑوں ہے بوھ کرز مین وآسان جیسی عظیم مخلوق میں بھی ہمارے جاری کردہ تغیرات ہوں گے۔ و حسلت الارض و المجبال فد کتا دسجہ و احدہ. پہلے نہ فخه کے بعد پھردوسرانف محمد ہوگا۔ جس کے اثر سے روسی ہوش میں آ کر بدن سے متعلق ہوجا نمیں گی اور حشر برپا ہوجائے گا۔ اس کے بعد قیامت قائم ہوگی جس میں قانون مجازات جاری کیا جائے گا۔ من جاء بالحسنة المنح.

صور کتنی مرتبہ پھونکا جائے گا؟ اس میں اختلاف ہے۔ آیات ہے اس کا متعدد ہونا تو معلوم ہوتا ہے گرکسی خاص تعداد کی صراحت نہیں ہے۔تعداد کا کم از کم اور بقینی درجہ چونکہ دو ہے اور وہ تمام واقعات جونٹوں سے متعلق منقول ہیں دونٹوں میں پورے ہو سکتے ہیں۔اس لئے دو نٹنے مان لینا کافی ہوگا۔ تین جار نٹنے ماننے کی ضرورت نہیں رہتی۔ نہ عقانی نہ تقال۔

لطا کف سلوک: ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آیت اک ذہتے بالنتی المنع سے یہ متنبط ہوتا ہے کہ جس کوانسان نہ سمجھے تو ایک اس کاا نکار کردینا برا ہے۔ جیسے بعض خٹک لوگ عارفین کے کلام پر بے سویچے سمجھے رد کرنے لگتے ہیں۔ اگر تا نیز نبیس کر سکتے تو نز دید سے بہتر تو یہ ہے کہ سکوت کریں۔

آیت و تسری السجب ال النع سے معلوم ہوا کہ پہاڑوں کو بادلوں کی طرح اڑے اڑے بھرنا انقان صنعت کے خلاف نہیں ہے کیونکہ انقان سنعت کے خلاف نہیں ہے کیونکہ انقان کے معنی مید ہیں کہ ہر چیز کو حکمت کے مطابق بنایا جائے ۔ بس ہر چیز کی مضبوطی اس کے مناسب حال ہوتی ہے۔ جب انہیں جمانا ہوتو جے رہیں اور جب حکمت کا نقاضہ ان کے ختم کردینے کا ہوتو ختم ہوجا ہیں گے۔ جب نھوس رکھنا مصلحت ہوتو تھوں

کمالین ترجمہ وشرح تفییر جلالین ، جلد چہار م ر بیں اور جب خلخل تقاضائے تھکمت ہوتو تحلحل قبول کرلے۔ یبی کمال کاریگری ہے۔

من جاء بالحسنة. ایک طرف تواعتقادیات میں تو حیدورسالت بھی ہے۔ جس کا بہتر ہونا ظاہر ہے اور ہرجز امیں کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں۔جس کی لذت ہے۔ عبادات کا افضل ہونا ظاہر ہے۔لیکن اس کے باوجود جزا کو اطاعت ہے افضل فر مایا شیاہے؟ مگر کہا جائے گا کہ جزاء بالذات، طاعت ہے افضل نہیں۔ بلکہ اس نئے ہے کہ وہ عطائے حق ہے اور طاعت بندہ کا تعل ہے اورعطائے حق بندہ کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ پس نعمتوں کی لذتوں سے تو عبادت وطاعت افضل ہے اور عبادت وطاعت سے عطائے حق افضل ہے۔انسما امسرت السنج ہے واضح ہے کہ تکلیفات شرعیہ سے انبیا علیہم السلام بھی مشتنیٰ نہیں ۔ پس اولیاءاللہ کوکس

طرح شرعی طاعت ہے سبکدوش سمجھا جا سکتا ہے۔

آيت قبل الحمد المخ معلوم مواكه فيوض وبركات كواين عجابده وعمل كى طرف منسوب بيس كرنا جائب بلكه است توفق الهی اور بخشائش خداوندی مجھنا چاہیے۔

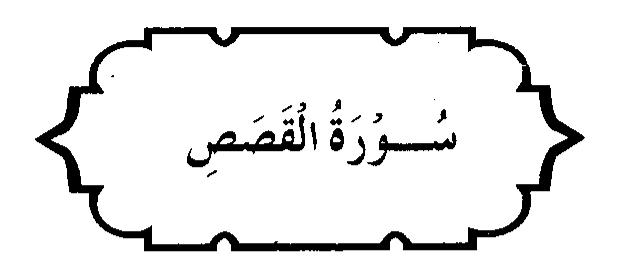

سُورَةُ الْقَصَصِ مَكِيَّةٌ إِلَّا إِنَّ الَّذِي فَرَضَ اَلَايَةُ نَزَلَتُ بِالْحُحُفَةِ وَإِلَّا الَّذِيْنَ اتَيُنَاهُمُ الْكِتٰبَ إِلَى نَبْتَعِ الْجَاهِلِيُنَ وَهِى سَبُعٌ آوُ ثَمَانٌ وَ ثَمَانُونَ ايَةً

## بِسُمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ،

طَسَمَهُ اللهُ اعْلَمُ بِمُرَادِهِ بِذَلِكَ تِلُكَ اَى هذِهِ الْإِيَاتُ النِّ الْمُحَتْفِ الْاَصَافَةُ بِمَعْنَى مِنَ الْمُمْيِنِ (٢) الْمُطَهِدِ الْحَقِّ مِنَ الْبَاطِلِ نَعْلُوا نَقُصُ عَلَيْكَ مِن نَبِ الْحَبْرِ مُوسِى وَفِرْعَوُنَ بِالْحَقِ بِالصِّدِقِ لِقَوْمِ يُومُونُ وَ ﴿ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ

الْمُرُسَلِيْنَ ﴿ ٤﴾ فَارُضَعَتْهُ ثَلْثَةَ اَشُهُرِ لَايَبُكِي وَخَافَتُ عَلَيْهِ فَوَضَعَتُهُ فِي التَّابُوُتِ مَطُلي بِالقَارِ مِنُ دَاخِلِ مُمهِ دِلَهُ فِيُهِ وَاغُلَقَتُهُ وَالْقَتُهُ فِي بَحُرِالنِّيُلِ لَيُلاّ فَالْتَقَطَّةُ بِالتَّابُوْتِ صَبِيْحَةَ اللَّيُلِ الْ اَعُوَالُ فِرْعَوُنَ فَـوَضَـعُوْهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَفَتَحَ وَٱخُرَجَ مُوسَى مِنُهُ وَهُوَ يَمُصُّ مِنُ اِبْهَامِهِ لَبَنًا لِ**يَكُونَ لَهُمُ** أَى فِي عَاقِبَةِ الْآمُرِ عَدُوًّا يَنقُتُلُ رِجَالَهُمُ وَّحَزَنًا ۚ يَسُتَعُبُدُ نِسَاءُ هُـمُ وَفِي قِرَاءَ ۚ وَبِضَمِّ الْحَاءِ وَشُكُون الزَّايِ لْغَتَان فِي الْمَصُدَرِ وَهُوَ هِنَا بِمَعُنَى اِسُمِ الْفَاعِلِ مِنُ حَزَنَةً كَاحُزَنَهُ إِنَّ فِرْعَوُنَ وَهَامَنَ وَزِيْزَةً وَجُنُودَهُمَا كَانُوُا خُطِئِيُنَ ﴿ ﴾ مِنَ الْحَطِيْعَةِ أَىٰ عَاصِيْنَ فَعُوقِبُوا عَلَى يَدِهِ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرُعَوْنَ وَقَدُهَمَّ مَعَ اَعُوانِهِ بِقَتْلِهِ هُوَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ ﴿ لَا تَـقُتُـلُو هُ تَحَسَّى أَنُ يَنُفَعَنَآ أَوُ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا فَ اَطَاعُوهَا وَهُمُ لَا يَشُعُرُونَ ﴿ وَ ﴾ بِعَاقِبَةِ اَمْرِهِمُ مَعَهُ وَ اَصُبَحَ فُوَّادُ أُمَّ مُوسَى لَمَّا عَلِمَتُ بِالْتِقَاطِهِ فَرْغًا ۚ مِمَّا سِوَاهُ إِنْ مُخَفَّفَةٌ مِنَ التَّقِيلَةِ وَإِسْمُهَا مَحُذُونٌ أَى أَنَّهَا كَادَتُ لَتُبُدِى بِهِ أَى بِأَنَّهُ ابْنُهَا لَـوُلَا أَنُ رَّبَطُنَآ عَلَى قَلْبِهَا بِالصَّبْرِ أَى سَكَنَّاهُ لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ ﴿ ﴿ ﴾ ٱلْـمُصَدِّقِينَ بِوَعُدِ اللَّهُ وَجَوَابُ لَوُلَادَلَّ عَلَيْهِ مَاقَبُلُهَا وَقَالَتُ لِلْاَحْتِهِ مَرُيَمَ **قُصِيهِ ۚ** اِتَّبِعِي ٱثْرَهُ حَتَّى تَعُلَمِي خَبَرَهُ **فَبَصُوَتُ بِهِ** اَىُ اَبُصَرَتُهُ **عَنُ جُنُبِ** مِنُ مَكَان بَعِيُدٍ اِخُتِلاَسًا وَّهُمْ لَايَشْعُرُونَ﴿ ﴾ أَنَّهَا أَخْتُهُ وَأَنَّهَا تَرُقُبُهُ وَحَرَّمُنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبُلُ أَيْ قَبُلَ رَدِّهِ إِلَى أُمِّهِ أَيُ مَـنَـعُنَاهُ مِنُ قَبُولِ ثَدُي مُرْضِعَةٍ غَيُر أُمَّهِ فَلَمُ يَقُبَلُ ثَدَىَ وَاحِدَةٍ مِنَ الْمَرَاضِعَ الْمُحْضَرَةِ فَقَالَتُ أَخْتُهُ هَلُ **اَدُلَّكُمْ عَلْى اَهُلِ بَيْتٍ لَمَّارَأَتُ حَنُوَّهُمُ عَلَيْهِ يَّكُفُلُونَهُ لَكُمُ بِالْإِرْضَاعِ وَغَيْرِهِ وَهُمْ لَهُ** نْتَصِحُونَ﴿٣﴾ وَفُسِّرَتُ ضَمِيُرُ لَهُ بِالْمَلِكِ جَوَابًا لَهُمْ فَأَجِيْبَتُ فَجَاءَ تُ بِأُمِّهِ فَقَبِلَ تَدُيَهَا وَأَجَابَتُهُمْ عَنُ قُبُولَةً بِاَنَّهَا طَيِّبَةُ الرِّيُح طَيِّبَةٌ اللَّبَنِ فَأَذِنَ لَهَا بِإِرْضَاعِه فِي بَيُتِهَا فَرَجَعَتُ بِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى **فَرَدَ دُنْهُ اِلَّى** أُمِّهِ كَيْ تَقَوَّعَيْنُهَا بِلِقَائِهِ وَكَاتَحُوَّنَ حِيْنَئِذٍ وَلِتَعُلَمَ أَنَّ وَعُدَ اللهِ بِرَدِّهِ اِلنَّهَا حَقٌّ وَّلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ آئ َ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ ﴾ بِهِ ذَا الْـوَعُـدِ وَلَا بِأَنَّ هَذِهِ أَخْتُهُ وَهَذِهِ أُمُّهُ فَمَكَتَ عِنْدَهَا اِلْي أَنْ فَطِمَتُهُ وَأَجُرَى عَـلَيْهَـا أُجُـرَتَهَـا لِـكُلِ يَوُم دِيْنَارٌ وَأَخَذَ تُهَا لِانَّهَا مَالٌ حَرُبِيّ فَأَتَتُ بِهِ فَرُعَوُكَ فَتَرَبّي عَنُدَةً كَمَا قَالَ تَعَالَى حِكَايَةً عَنُهُ فِي سُوْرَةِ الشُّعَرَاءِ ٱللَّهُ نُرَبِّكَ فِيُنَا وَلِيُدًّا وَّلَبِثُتَ فِيْنَا مِنَ عُمُرِكَ سِنِيُنَ

ترجمہ: .....سورة تقص كمل سے بجزآ بيت ان اللذى فسوض كے كدوه مقام جفد ميں نازل ہوئى ہے اور بجز آبيت السذين أتيسناهم الكتب سے لانبتغى الجاهلين كساس ميںكلآيات ٨٨ يل ١٨٠ بير -بسم الله الرحمٰن الرحيم طسم (اس كي قطعي مراوالله كوزياده معلوم ہے) بيآيات روش كتاب كى بير (أيات المكتاب ميں اضافية وبواسط من ہے اور مبين كمعنى حق وباطل كوواضح

کرنا ہیں) ہم آ پ کومویٰ وفرعون کا پیچھ قصہ (خبر) ٹھیک ٹھیک (سچائی کے ساتھ) پڑھ کر سناتے ہیں۔ان لوگوں کے لئے جوابھان رکھتے ہیں (لیعنی خاص ان کے لئے کیونکہ بہی لوگ نفع اٹھاتے ہیں ) بلاشبہ فرعون (مصر ) کے ملک میں بہت بڑھ چڑھ گیا تھا اور اس نے وہاں کے باشندوں کومختلف طبقات میں بانث رکھا تھا (اپنی برگار کے لئے مختلف مکڑیاں کر لی تھیں ) ان میں سے ایک طبقہ (بنی اسرائیل) کا زورگھٹارکھا تھا۔ان کے کڑکوں کو (پیدا ہو تے ہی) مروا ڈالٹا تھا اوران کی عورتوں کوزندہ رہنے دیتا تھا (جینے دیتا تھا۔بعض کا ہنوں کی پیشنگو ئی کرنے سے کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑ کا ہوگا جو تیری سلطنت کی تباہی کا باعث سبنے گا ) واقعی وہ (تحلّ و غارت کر کے ) بڑا ہی فسادی تھااورہمیں بیمنظورتھا کہ جن لوگوں کا زور ملک میں گھٹایا جار ہا ہے ہم ان پراحسان کریں اورانہیں پیشوا بنادیں (لفظ ائمه اکثر قراء کے نز دیک دونوں ہمزہ کی محقیق کرتے ہوئے اور تافع اور ابوعمر داور ابن کثیر کے نز دیک پہلی ہمزہ کی ہے ہے تبدیلی ہے۔ بھلائی کے کاموں میں انہیں آ گے بڑھایا جائے تا کہ ٹوگ ان کی پیروی کریں )اور ہم انہیں ( سلطنت فرعون کا ) مالک بنائیں اور (ملک شام میں) نہیں سلطنت بخش دیں اور فرعون وہامان اوران کے لا وُلشکر کو دکھلا دیں (حمز داورعلی کی قر اُت میں لفظ یسو ی یامفتوح اوز رامفتوح کے ساتھ آیا ہے اور تینوں الفاظ فرعون ، ہامان ، جسن و دھے۔ امرفوع ہیں ) ان کی جانب سے وہ واقعات جن سے وہ بچنا حیاہتے تھے (لڑ کے کے پیدا ہونے کے ڈرے کہ ہیں اس کے ہاتھوں سے سلطنت نہ چھن جائے ) اور ہم نے الہام کیا (وحی سے مراو الہام ہے یا خواب میں بتلا دینا)مویٰ کی والدہ کو( کہ بیوہی بچہ ہے۔اس کے پیداہونے کی خبران کی بہن کے علاوہ کسی کونہ ہوئی ) کہ تم اسے دودھ پلاؤ۔ پھر جب شہیں ان کی نسبت اندیشہ ہوتو اسے دریا ( نیل ) میں جھوڑ دینااور (اس کے ڈوسینے ) کا فکر نہ کرنا اور نہ (اس کی جدائی پر) رنج کرنا۔ ہم ضرور پھراسے تہارے یاس ہی پہنچادیں گے ادرانہیں پیٹمبر بنائیں گے۔ (چنانچے تین ماہ تک ان کی والدہ نے اس طرح وودھ پلایا کہ مویٰ نے چوں تک نہ کی۔انہیں بچہ کی نسبت ڈر پیدا ہوا تو انہوں نے ایک صندوق کے اندرونی حصہ میں تارکول لگا کر بستر بچھایا اور بچہ کواس پرلٹا کررات کے وقت دریائے نیل میں چھوڑ دیا۔ چنانچہ (اس رات کی صبح) فرعون کے لوگوں (مددگاروں) نے مویٰ کواٹھالیا (فرعون نے صندوق سامنے رکھ کر کھولا اور مویٰ کواس میں ہے باہر نکالا جوابیخ انگو تھے ہے دودھ چوس رہے تھے) تا کہوہ ان کے لئے (آخر کار) دشمن ثابت ہو(ان کے مردوں کوتل کرکے) اور رنج کا باعث بنیں (ان کی عورتوں کو با تدی بنا کرایک قر اکت میں لفظ حسون اُ صمہ حسا اور سکون زاء کے ساتھ ہے مصدر میں بید دونوں لغت ہیں اور یہال مصدراسم فاعل كمعنى ميس ہے۔ بيماخوذ ہے حوزمه اور احوزمه سے۔ بے شك فرعون اور (اس كاوزىر) مامان اور لا وكشكرسب برے خطاء كارتے ( لفظ خاطئین ماخوذ ہے خطیئۃ ہے۔ بیتنی نافر مان تھے۔اس لئے حضرت مویٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سزایا ب ہوئے )اور فرعون کی بیوی بولیں جب کہ فرعون کے ملاز مین نے موسیٰ علیہ السلام کوتل کرنا جا ہا کہ بیتو میری اور تیری آئٹھوں کی ٹھنڈک ہے ،اے قبل مت کرنا۔ عجب نہیں کہ رہیمیں سیجھ فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنالیں (پس ان لوگوں نے فرعون کی بیگم کائٹکم مان لیا) اورانہیں سیجھ خبرنہیں تھی (اینے اورمویٰ کے انجام کی ) اورمویٰ کی والدہ کا ول بے قرار ہوگیا (جب انہیں حضرت مویٰ علیہ السلام کے اٹھا لینے کا حال معلوم ہوا ) کیسر(مویٰ علیہالسلام کےعلاوہ سب سے فارغ )حقیقت میں (ان مشددتھا جس کی تخفیف ہوگئی۔اس کااسم محذوف ہے تقدیر عبارت اس طرح ہے انھا) قریب تھا کے موٹی کی والدہ ان کا حال ظاہر کر دینتی ( کہ بیمبر ابیٹا ہے ) اگر ہم ان کے دل کواس طرح ہے مضبوط نہ کئے رہتے (انہیں صبر دلا کر لیعنی ہم نے انہیں سکون بخشا) کہوہ یقین کئے رہیں (اللہ کے وعدہ کو پچے سمجھ کر۔ لسو لا کا جواب محذوف ہے۔جس پر پہلا جملہ دلالت کررہاہے )اورانہوں نے اس (موئ علیہ السلام ) کی بہن (مریم ) ہے کہا کہ اس (موئ علیہ السلام ) کا سراغ تولگانا۔ یعنی پینة لگانے کے لئے ان کے پیچھے چیچے جاؤ۔ سوبہن نے اس (مویٰ ) کو دورے اجٹتی نگاہ کے ساتھ فاصلہ ہے )

د یکھا اور وہ لوگ بےخبر ہتھے ( کہمریم ممویٰ کی بہن ہے اور اس کی ٹو ہ میں گلی ہوئی ہے ) اور ہم نے مویٰ پر دایوں کی بندش میں ہے ہی کر ا رکھی تھی۔ (مویٰ کے اپنی والدہ کے پاس واپس آنے ہے پہلے لیعنی مال کے علاوہ کسی بھی دودھیاری کے دودھ پینے ہے روک دیا تھا۔ چنانچے آنے والی دودھیاریوں میں ہے کسی کا دودھ بھی مویٰ علیہ السلام نے قبول نہیں کیا ) سو( موسیٰ کی بہن ) کہنے گئی کیا میں تم لوگوں کو ا ہے گھرانہ کا پتہ بتلاؤ ( جبکہ بہن نے بچہ کی طرف ان لوگوں کا جھکاؤ دیکھا) جوتمہارے لئے ( دودھ پلا کراور دوٹسری ذمہ داریاں اٹھا کر) پرورش کریں اورساتھ ہی اس بچہ کے خبرخواہ بھی ہوں (کیکن بہن نے لیہ کی ضمیر سے مراو باوشاہ بیان کیا جب ان سے بوچھا گیا۔ غرض کہ بہن کی نشا ندہی منظور کرلی گئی اور وہ اپنی والدہ کو لے آئیں۔ چنانچہ بچہ نورآ ان کی حیصاتی سے لیٹ گیا اور جب اس سے اس کی وجہ ایچھی گئی تو والدہ نے جواب دیا کہ میری گود (اور دووھ بہترین ہے جس پرانہیں دودھ پلانے کے لئے بچہ کواپنے گھر لے جانے کی ا جازت مل گئی اور وہ اسے لے کر گھر واپس آئٹئیں۔اسی کوحق تعالیٰ بیان فر ماتے ہیں ) غرض ہم نے اس (مویٰ ) کواس کی والدہ کے یاس واپس پہنچادیا۔تا کہ(ان کو پاکر)ان کی آئکھیں ٹھنڈی ہوںاوروہ (اب)غم میں ندر ہیںاور بیکداس بات کو جان لیں۔اللہ تعالیٰ کا وعدہ ( بچہ کے انہیں واپس ملنے کا ) سچا ہے۔البتہ اکثر لوگ علم نہیں رکھتے ( نداس وعدہ کا اور نداس کا بیمویٰ کی بہن اور بیروالدہ ہیں۔ چنا نچیمویٰ پورے شیرخواری کے زمانے میں اپنی والدہ کے پاس رہے۔اس طرح روزاندا یک اشر فی بطوراجرت ملتی رہی اوروہ اسے ۔ تبول کرتی رہیں ۔ کیونکہ وہ رو ہیچر بی کا فرکا تھا۔ پھروہ فرعون کے پاس بچ*ہ کو لیے جا کر پر*ورش کرتی رہیں ۔جبیبا کہ سورۃ الشعراء کی آیت الم نوبك فينا وليداً ولبثت فينا من عموك سنين مين تعالى نے فرعون كى طرف سے فال مايا ہے۔

شخفي**ن** وتركيب:.....سود ة القصص . اس مين واقعات واخبار چونكه بيان كئے گئے ہيں اس لئے قصص نام ركھا گيا یہ صدر جمعن اخبار ہے۔اس سورت کا نام سورہ موکیٰ بھی ہے۔

ب المحجفة. بقول مقاتلٌ بمجرت كے موقعه پررات كوغار سے نكل كرعام راسته سے ہث كرچلنے لگے۔ تا كه دشمن تعاقب نه کر سکے۔اور پھرعام راستہ پر آ کرمقام حجفہ میں فروکش ہوئے تو مکہ کی سڑک نظر پڑی ۔جس سے وطن کا شوق ابھرا۔اس پرتسلی کے لئے آ بہت ان المذی فوض نازل ہوئی۔جس ہیں معاویہ مراد مکہ مکرمہ ہے۔اس لئے عاز مین مسافروں کورخصت کرتے ہوئے تفاولاً بید آیت تلاوت کرتے ہیں۔اس صورت میں بیآیت نہ کی ہےاور نہ مدنی بلکہ جمفہ میں نازل ہوئی۔

کیکن سعید نے حضرت ابن عباس تا سے معاد سے مرادموت نقل کی ہے۔ اس طرح مجاہد اور عکرمہ اور زہری اور حسن سے معاد کے معنی قیامت کے منقول ہیں اور بعض نے ان الله ین اُتیناهم المکتاب آیت کا استثناء کیا ہے۔

نسلواعلیک اس کامفعول محذوف بھی ہوسکتا ہے۔جس کی صفت "مین نیا موسیٰ" ہوگی۔تقذیر عبارت اس صورت میں اس طرح ہوگی۔نسلوا علیک شیاءً من نبا موسیٰ میں من تبعیضیہ ہے اور اُتفش کی رائے پرمن زائد بھی ہوسکتا ہے اور بالحق اس كئ كها كهاسرائيليون مين سيقصدنا تمام مشهورتها.

بعص الكهينة. ابن حريرٌ ،سديٌ يت تخريج كرت بين كه فرعون نے خواب بين ايك آگ ديھى جو بيت المقدس نكل کر سار ہے مصر میں بھیل گئی اور جہاں جہاں قبطی ہیں سب کے گھر جلا کر جسسم کر ڈانے لیکن بنی اسرائیل کے مکانات محفوظ ر۔ فرعون نے معبرین کو بلا کرخواب کی تعبیر ہوچھی۔ انہوں نے وہی تعبیر دی جس کا ذکر مفسرٌ علام کر دہے ہیں۔ اِس پر فرعون نے اسرائیلی بچوں کے تل کے بخت احکامات نافذ کردیتے اور برگار لینے کے لئے لڑ کیوں کوچھوڑ ویا۔

و نسمکن. معرفه کودوباره ذکر کرنے سے اگر چه پہلا ہی معرفه مراد ہوتا ہے اور اس قاعدہ سے الارض سے مراد صرف مصر

ہونا چاہئے تھا۔ کیکن اول توبیہ قاعدہ بیکسرنہیں اکثر ہے۔ دوسرے اسرائیلیوں کا استقر اربھی ملک شام رہا۔ اس لیے مفسر ؒنے شام ومصر دونوں مراد لئے ہیں۔

جنو دهما. اس میں تغلیب ہے۔

اوحین قادہ اس کی تاویل الہام کے ساتھ کرتے ہیں اور مقاتل کہتے ہیں کہ جرئیل متمثل ہوئے تھے اور بعض نے خواب میں یہ ہوئی سے خواب میں یہ بانقل کیا ہی ۔ کونکہ وہی عام معنی میں خواب میں یہ بانقل کیا ہی ۔ کیونکہ وہی عام معنی میں مستعمل ہے۔ جیسے و او حی د بلک الی النحل مطلقاً ول میں ڈال و ینا۔

ام مبومسیٰ، ان کانام یارخا،ایارخت نوحاند - بوحاند مختلف طریقه سے ذکر کیا گیا ہے اور نقلبی نے لوخا بنت حاتہ بن لا دی بن یعقوب بتلایا ہے۔اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کانا م کلثوم یا کلشمہ ہے۔اگر جدا یک روایت میں مریم بھی آیا ہے۔

و لا تخافی دوسری آیت میں فیاذا محفت علیه ہے۔ جس سے خوف کا ہونا معلوم ہوتا ہاور یہاں لاتخافی سے نفی معلوم ہورہی ہے۔ مفسر علام ؒ نے اس تعارض کو دورکر نے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرقہ کہا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ فرق کے خوف کی نفی مراد ہے اور اثبات خوف سے ذرح کا خطرہ مراد ہے۔ پس تعارض نہیں رہا۔ خوف کہتے ہیں آئندہ خطرہ کو اور حزن کہتے ہیں گزشت رنج کو گویا خوف ما آست کا نام ہے اور حزن مافات کو کہتے ہیں۔ اس آیت میں دوامر دونہی ، دوخر ، دوبٹارتیں ہیں جو انہائی بلاغت ہے۔ کو گویا خوف ما آست کا نام ہے اور حزن مافات کو کہتے ہیں۔ اس آیت میں دوامر دونہی ، دوخر ، دوبٹارتیں ہیں جو انہائی بلاغت ہے۔ لیکون ۔ لیکون ۔ لیکن الم عاقبۃ کا ہے۔ لام علت نہیں ہے کوئکہ علت التفاظ دوئتی ہوا کرتی ہے نہ کہ دشت ہے۔ حوز نا واحز نہ جعلہ حزینا فہو محزون و محزن و حزین کہا جاتا ہے اور صراح میں ہے تزندہ الارض حزنا واحز نہ جعلہ حزینا فہو محزون و محزن و حزین کہا جاتا ہے اور صراح میں ہے تزندہ المور لقط کے اٹھالیا۔ تا کہ بچیضا کے نہو۔ فائنقطه ، بطور لقط کے اٹھالیا۔ تا کہ بچیضا کے نہو۔

لیکون اس میں استعارہ جبکمیہ ہے۔ کیونکہ بچہ کواٹھانے کی اصل غرض محبت ودوستی ہوا کرتی ہے نہ کہ دشمنی۔ خطئین اگر بیلفظ خطیئة ہے تو گناہ کے معنی جیں اور خطا ہے ہوتو جمعنی غلطیں

امراہ فوعون ان کانام آسیہ بنت مزائم بن عبید بن ریان بن ولید ہے جو حضرت یوسف کے زمانہ میں فرعون مصرتھا۔ نیز انجیاء کی اولا دسے تعیس اور بہترین اوصاف کی مالک تعیس ۔ فرعون نے گرچہ خت قانون آل نافذ کیا تھا، مگرانہوں نے کہا ہوگا کہ بیہ بچہ بظاہر یہاں کامعلوم نہیں ہوتا ۔ کہیں باہر دوسری سبتی سے بہہ کرآیا ہوگا اور ممکن ہے بعد میں فرعون نے قانون کونرم کرتے ہوئے ایک سال قام کہ میں ہوتا ، پھیلے سال کا ہوگا۔ اس سال قبل کرنے اور ایک سال چھوڑ دینے کا تھم دیا ہو۔ اس پر آسیہ نے کہا ہو کہ بیہ بچہ تو اس سال کا معلوم نہیں ہوتا ، پھیلے سال کا ہوگا۔ اس لئے جھوڑ دیا جائے۔

قوت عین . بیمبتدا محذوف کی خبر ہے ای هو قوۃ عین . دوسری بعیدصورت بیجی ہو کتی ہے کہ بیمبتدا مہواوراس کی خبر لا تقتلوہ ہواور قوۃ کی تفخیم شان کی وجہ ہے آ سید نے لنا کی بجائے لی ولملٹ کہااور چونکہ فرعون کو بہ نسبت اپنے آ سید کی خاطر زیادہ عزیر تھی ،اس لئے وہ زیادہ اظہار محبت کر مہاتھا۔اس صورت حال ہے فائدہ اٹھاتے ہوئے آ سید نے لمی ولملٹ کہ کرخودکومقدم ذکر کیا تاکہ فرعون ان کی خاطر تل کے منصوبہ سے بازر ہے۔اس کے برعس کہنے میں بیائت نہ ہوتا۔غرض کہ آ سید نے تو حضرت مولی علیہ السلام کودونوں کے لئے آ تھوں کی تفندک کہا تھا۔ محرفرعون بولا قوۃ عین لمٹ لالی . حدیث میں ہے کہ اگر فرعون آ سید کے جواب میں لمٹ کہ لیتا تو حضرت مولی علیہ السلام دونوں کے لئے قرۃ عین ہوتے۔

لات قلی او اس کا مخاطب اگر صرف فرعون ہوجمع تعظیم کے لئے ہے۔ورنہ تغلیباً اپنی اصل پر ہے۔ جیاہے وہاں اس وقت ماری نہ ہوں۔

ان ینفعندا۔ حضرت مولیٰ علیہ السلام کے چہرہ بشرہ سے ہونہار ہونے کے آثار محسوں کرکے آسیہ یہ بولیں ۔مشہور ہے کہ ہونہا بردا کے چکنے چکنے بات۔

لایشـــعـــرون ، حق تعالی کاارشاد ہے یا آسیہ کامقولہ ہے۔علمائے معانی وبیان اس آیت کی بلاغت سے بڑے ہی لطف اندوز ہوتے ہیں۔

فاد غا، حاکم اورا بن جریز نے ابن عباس سے اس کے معنی خالی کے بیان کئے ہیں۔ای بحالیا عن الصبر اورا بوعبید ہ اس کے معنی قرار دل کے لینے ہیں۔جس کا ماحسل یہ ہے کہ شیطان حضرت موٹ کی وجہ سے اس کی تر دید کرتے ہیں۔جس کا ماحسل یہ ہے کہ شیطان حضرت موٹ کی والدہ کے باس آ کر کہنے لگا کہ فرعون تمہارے فرزند کو مار ڈالے گا اور پھرتمہارے ہاتھوں فرعون غرق ہوکر مشیطان حضرت موٹ عایدالسلام کے خیال میں فکر مند اور منہمک ہوگئیں اور انہیں وعد وَ الذی کا دھیان بھی خدرہا۔

لتبسدی. بینی مارے شدمت خوشی یا شدت رنج کے راز کھول دینے کے قریب ہو گئیں۔ چونکہ لفظ ہنسدی تصرح کے معنی کو مصلم مصلم ن ہے۔اس لئے بنا کے ذریعہ تعدید کیا گیا ہے اور بقول سمین بنا زائد بھی ہو سکتی ہے۔لیکن بسبیہ ہو سکتی ہے اور مفعول محذوف ہو اور ضمیر یہ حضرت موکی علیہ السلام یا وحی کی طرف راجے ہو۔

جواب لولا. تقديرعبارت اسطرح بوكى ـ لابدت بانه ابنها ـ

لاخته. حدیث شریف میں ہے کہ آنخضرت ﷺ نے فدیج ؓ ہے فرمایا۔ انسعرت ان الله زوجنی معک فی الجنة ومریح بنت عسمران و کلشوم اخت موسیٰ واسیهٔ امرأهٔ فرعون فقالت الله اخبرک بذلک فقال نعم فقالت بالرفاء والبنین ۔جس سے معلوم ہوا کہ ان کانام کلثوم تھا اور لبنتھا کی بجائے لاخته اس کے کہا کہ انتثال تھم کامدار جس جہت پر ہے اس کی تصریح ہوجائے۔

حسو منا. تحریم شری مرادنہیں۔ کیونکہ بچے مکلف نہیں ہوتا بلکہ بطور مجازیا استعارہ کے ممانعت کے معنی ہیں ہے۔اس طرح اللہ تعالیٰ حضرت موٹی علیہ السلام کوکسی کا فرعورت کے بجائے ماں ہاپ کے پاس رکھ کرانہی کے دودھ سے پرورش کرانا جا ہتے تھے۔ مسسر اصبعے محل رضاع۔ پیتان کے معنی ہیں اور مرضع دودھیاری کے معنی تھی ہوسکتے ہیں۔ تذکیرتا نہیٹ کی اس میں ضرورت نہیں۔اس کے مرضع اور مرضعۃ دونوں برابر ہیں۔

ل ناصحون. جب حضرت موسی علیہ السلام کی ہمشیرہ نے یہ کہا تو ہا مان اور فرعو نیوں کوشبہ ہوا کہ یہ بچہ کو جانتی ہے۔اس لئے ان ہے بچہ کے گھر والوں کی نشاندہ بی جا بی گرانہوں نے فور ابطور توریہ کہا کہ میری مراد توله سے فرعون ہے۔حضرت موسی علیہ السلام فرعون کی گور میں رور ہے تھے اور وہ انہیں بہلار ہاتھا۔جوں ہی ان کی والدہ سامنے آئیں فور آچپ ہو گئے ۔اس پر بھی لوگوں کوشبہ ہوا کہ ہونہ ہو بی ہو بیات ہے۔اس بی بی میرے پاس آ ۔کرخوش ہونہ ہو جہ اس میں ہے میرے پاس آ ۔کرخوش اور دودہ عمدہ ہے۔اس لئے سب ہی بی جے میرے پاس آ ۔کرخوش اور مانوس ہوجاتے ہیں۔اس طرح بات آئی گئی ہوگئی اور ایک ہفتہ کی پریشانی دور ہوگئی۔

فطمته دوده چيرانار

و اخذتها. حاصل جواب بيه ب كه حضرت موىٰ عليه السلام كي والده نے بيه مال دود رہ پلانے كي اجرت كے طور پرنبيس ليا بلكه مال حربی مونے کی وجدسے لیا جومباح ہے۔اس کے کوئی شبدندر ہا۔

ر بط آیات:....اس سے پہلی سورت (عمل) کے آخر میں تلاوت قرآن کا تھم ندکور ہے۔سورۂ فضص کا آغاز بھی حقیقت قر آن سے کیا گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت موک<sup>ٰ</sup> علیہ السلام کے مفصل واقعات کا تذکرہ ہے۔ آ دھی سورت تک حضرت موکٰ علیہ السلام اور فرعون کے داقعات چلے گئے اور آخر سورت کے قریب حضرت موکیٰ اور قارون کے واقعات ذکر فرمائے ہیں۔جس سے سورہ تمل كى آخرى آيت و من صل المن كم ساتھ بھى اوراس طرح دونوں سورتوں ميں فى الجملدار تباط ہوجا تا ہے۔

﴾ : سسسسمومنین سے مراد عام ہے،خواہ حقیقة مومن ہوں یا ان میں ایمان کی طلب ہو۔ کا فر ہی مہی ۔تمر ضدی اور ہث دھرم نہ ہوں۔ان پرحق واضح ہوجائے تو وہ ایمان قبول کرلیں۔اولا آیت ان فسر عون النج سے حضرت موسیٰ علیہ انسلام کے واقعہ کی اجمالی تفصیل اور پھرآ بت و او حیسنسا السی منومسی شرح وبسط کے ساتھاس کی تفصیلات ذکر کی جارہی ہیں۔فرعون نے ملکی باشنددل کو دوحصوں میں تقسیم کردیا تھا۔قبطیوں کو ہرتشم کے اعزازات ہے نوازتا تھااورسبطیوں (اسرائیلیوں) کو پچسمجھ کران ہے برگار لیتا تھا۔ حق تعالیٰ کا منشا اس کے نقل کرنے سے مسلمانوں کو کیلا ہے کہ جس طرح حق تعالیٰ حضرت موی علیہ السلام کی کمان میں بنی اسرائیل کو با وجود یکہ وہ کمزور تنصے مظفر ومنصور فرمایا ،اس طرح مسلمان جو فی الحال مکہ میں ناتواں اورضعیف ہیں آنخضرت ﷺ کے زیر کمان رہ کرایک وفت آ ئے گا کہا ہے ہے شاراور طاقتور حریفوں پر فتح یا تمیں سے۔

فرعون کا خواب اور اس کی تعبیر: ..... فرعون نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا۔جس کی تعبیر نجومیوں نے بیدی کہ سی اسرائیلی کے ہاتھوں تیری سلطنت چھن جائے گی۔اس لئے اس خطرہ کی پیش بندی اور سد باب کے لئے بین طالم مانداوراحمقان منصوبہ بنایا کہ اسرائیلیوں کو کمزور کرتے رہنا جا ہے تا کہ ان میں سیاسی شعور ہی پیدا نہ ہو سکے اور حکومت کے مدمقابل نہ آسکیں۔ چنانچہ اس منصوبہ کے مطابق پہلے تو بیاشکیم جاری کی کہ اسرائیلی لڑکوں کو پیدا ہوتے ہی مارڈ الا جائے۔ چنانچیہ کتنے ہی معصوم بیجے اس طرح اس کے ظلم کا شکارہوئے ۔ حمر پھر جب خدمت گاروں کی کمی کا اندیشہ ہوا ہوگا تو ایک سال قبل کرنے اور ایک سال قبل نہ کرنے کی ترمیم منظور کری۔ البنة لڑ کیوں ہے اس زمانہ میں کسی سیاسی یاغیر سیاسی تحریک کا اندیشہیں تھا۔ بلکہ انہیں باندیاں بنا کرر کھنے کا مفاوسا منے تھا۔ نیز ان کے زندہ رکھنے میں اسرائیلیوں کی تذکیل کے مواقع جھی ملتے تھے۔اس لئے انہیں قل نہیں کیا۔

اور حافظ ابن کثیر کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حضرت ابراہیم کی ایک پیش کوئی بیان کیا کرتے تھے کہ سلطنت مصر کی تاہی ایک اسرائیلی جوان کے ہاتھ پرمقدر ہے۔فرعون نے سنا تو تقذیری فیصلہ کو ہد لنے کے لیے ظلم کی بیانو تھی مشین ایجاد کی ہس کی سرشت میں ظلم وستم ہوا ہے کیا جھجک ہوسکتی تھی۔ کبروغرور ، دولت وسلطنت کے نشد میں جو جی میں آیا بی سو ہے سمجھے کر گزرا۔

فرعون کی بدید بیری برقندرت بنس رہی ہو کی:.....ایک طرف فرعون نوشتہ تقدیر بدلنے پرآ مادہ تھا۔ دوسری طرف قدرت اس پر ہنس رہی تھی۔اللہ کا فیصلہ زیر دستوں کو زبر دست بنا کر اور گرے ہوؤں کو اٹھا کر انقلاب لانے کا تھا۔ وہ متکبروں اور نلالموں ہے سرز مین مصر کوخانی کر کے یسی ہوئی اور آفت رسیدہ قوم بنی اسرائیلی کے سر پرتاج رکھ دیتا جا ہتا تھا۔اللہ کا ارادہ غالب ہواور دین سیادت کے ساتھ مظلوم قوم تاج و تخت کی مالک بنی اور بنی اسرائیل جوغلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ اور فرعون کے

ساتھاس کاوز سر ہامان بھی اس کا شریک ظلم وستم اور آلہ کار بنا ہوا تھا۔ دونوں ناانصافی کی چکی میں ان کوپیس رہے تھے۔حضرت مویٰ علیہ السلام کی دین سیاس کمان کے نیچ آزادی اور رہائی نصیب ہوئی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اعلیٰ برورش کے لئے وشمن کی گودمنتخب کی گئی:.....ماسے انوا یہ خدرون کا مطلب سے ہے کہ جس طرح خطرہ کی وجہ ہے انہوں نے لاکھوں اسرائیلی بچوں کو تہ ونتیج سرڈ الابتھا۔اللہ نے چاہا کہ وہی خطرہ ان کے سامنے آئے۔فرعونی حکومت کی پوری مشینری حرکت میں آ گئی کہ س طرح اس بچہ سے نجات مل جائے جس کے ہاتھوں ان کی تباہی مقدرتھی مگرتفذیرالہی کہاں ملنے والی تھی۔وہ بچہاس کےمحلات میں،اس کی گود میں بلا اور شاہانہ ناز بردار یوں کے ساتھ بلا، تا کہ معلوم ہوجائے کہ خدائی نظام کوکوئی طافت نہیں روک عتی۔

چونکه حضرت موی علیه السلام کی والده کوالهام ہوایا خواب دیکھایا کسی اور طریقه ہے آئہیں بتلا دیا گیا کہ بے کھنکے بیچے کو وود ھ پلاتی رہیں اور جب کوئی اندیشہ ہوتو بحفاظت تابوت میں رکھ کر دریائے نیل میں جھوڑ دیں۔ بچہ ضائع نہیں ہوگا اور بچہ کی عارمنی جدائی سے ملین مت ہونا ،وہ بہت جلد تمہاری آغوش شفقت میں پہنچا دیا جائے گا۔وہ منصب رسالت پر فائز ہوگا۔اس سے بڑے بڑے کام لینے ہیں۔اس سلسلہ کی تمام رکاوٹیس دور کر دی جائیں گی۔

ماں نے اس تھم کی تعمیل کی۔ تابوت بہتا ہوا ایس جگہ جا لگا جہاں ہے آسیہ نے دیکھ لیا۔ بچہ کی مونی صورت دیکھ کرتڑپ اتھی اور فرعون سے بااصرار لے یا لک بنالینے پراصر ارکیا۔فرعون کو کمیا خبرتھی کہ جس کے ڈر سے ہزاروں معصوم بچوں کوموت کے گھاٹ ا تار چکا ہوں ، وہ بہی بچے ہے جسے بڑے جاؤ ، پیار ہے یال پوس کراپٹی تباہی کو دعوت دے رہا ہوں۔فرعو ٹی بڑے ہی چوکے کہ لاکھوں بچوں کوجس شبہ میں قبل کیا ، اس شبہ کو بروان چڑھایا ،اور کیسے نہ چو کتے ۔ کیا خدائی تفذیر کو بدل سکتے تتھے۔ان کی بڑی چوک تو پیتھی کہ انسانی تد ابیرے تفتر سرالہی کورو کنے کی کوشش کر رہے تھے

وهسم لا پیشعرون کامطلب بیہ ہے کہ انہیں بیاتو خبر نہ تھی کہ بڑا ہوکر یہ بچہ کیا کرے گا؟ بیہ سمجھے کہ سی بیرونی شہرے بیتا بوت بہہ کرآیا ہوگا۔ یا پہیں کسی اسرائیکی نے ڈرکے مارے پھینک دیا ہوگا۔ گمرایک لڑکے کونہ مارا تو کیا ہوا۔ یہ کیا ضرور ہے کہ جس بچہ ہے ہم ڈِرر ہے ہیں، بیوہی بچہہے۔ بلکہ امید ہے کہ ہماری پرورش کے زیراثر رہے گا اور ہمارے احسانات کے تلے دیارہے گا۔ بی*کس طرح* ممکن ہے کہ ہم ہے ہی دشنی کرنے لگے۔ مگرانہیں کیا پیتہ تھا کہ وہ اسپنے دشمن کو پال رہے ہیں۔ وہ اس کا دوست ہے جوسارے جہان کا یا لنے والا ہے۔ جبتم اس کے غدار ہوتو بھروہ تمہارا مخالف کیوں نہیں ہوگا۔ فرعون کا قانون قبل اگر چیسب ہے بڑی رکاوٹ تھا ،مگر القیت علیک کے بروہ میں مشیت الہی کارفر ماتھی۔ جوبھی بچہکود کھتاتھا،اے باضیار بیارآتاتھا۔

ان و عبدالله حق. بعن جس طرح حمرت أنكيز طريقه پرجم نے مال كے پاس پہنچاد ين كاويده يوراكردكھايا ہے،اى طرح و جساعبلوہ میں السموسلین کے دعدہ کو بھی مجھٹا جا ہے کہ پوراہ وکررہے گا۔ کیونکہ اللّٰد کا دعدہ پوراہ وکر ہی مرہتا ہے۔البتہ ﷺ میں جو بعض د فعہ بڑے بڑے پھیر پڑ جاتے ہیںان کی وجہ سے پچھلوگ بے یقین ہونے لگتے ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور بہن کی وانشمندی: .....و اصب ف واد کامفہوم یہ ہے کہ تھم الہی کے مطابق حضرت موی علیهالسلام کی والدہ انہیں یانی میں تو ڈال آئیں گھر ماں کی مامتا کہاں چین ہے رہنے دیتی۔ول ہے قرار جاتار ہا۔ رہ رہ کر بچیکی یاد آتی رہی۔موٹی علیہ انسلام کی یاد کے سواکوئی چیز دل میں باقی نہ رہی۔قریب تھا کہ صبر وصبط کارشتہ ہاتھ سے جھوٹ

جائے اور راز اگل دیں۔ لیکن اللہ نے عین وقت پر مدد کی اوران کے دل کوتھا م لیا اور وہ منتجل کئیں۔اس طرح قبل از وقت راز نہ کھل سکا اورنوشتهٔ الٰہی سربستہ رہا۔ چنانچےموی علیہالسلام کی والدہ نے اندرونی ہلچل کو دباتے ہوئے ان کی بہن کوثوہ میں لگادیا کہوہ اس تماشہ کو بڑی احتیاط ہے دیکھیے لڑکی ہوشیارتھی ۔وہ اجنبی بن کر حالات کا مطالعہ کرتی رہی اور مال کوتاز ہ حالات ہے روشناس کراتی رہی ۔ادھر موقعہ بموقعہ مناسب رنگ بحرتی رہی کہ سی کو ہوا تک نہ گی کہ یہ بچہ کی بہن ہے۔

حومنا علیه الممر اضع. دودهماری کی تلاش شروع موئی مختلف دائیان طلب موئیس گرقدرت نے بچہ پر بندش نگادی۔ جس کی وجہ سے وہ مال کے سوانسی کا دودھ نہ پکڑ شکیل۔اس مشکش اور تنگ و دو میں مویٰ کی بہن نے نہایت ہوشیاری ہے ایک بہترین دا یہ کی چیش کش کی اور کہا کہ نہایت شریف گھرانہ ہے۔شاہی خاندان کا خیرخواہ ہے۔لڑک کی نشاندہی پران کی والدہ کی طلبی ہوئی۔ بچہ کا چھاتی ہے لگانا تھا کہ دودھ پیناشروع کر دیا۔سب کوغنیمت معلوم ہوا کہ بچہ نے ایک عورت کا دودھ بینا شروع کر دیا ہے۔ دھوم دھام ے خوشیاں منائی نمٹیں اورنسی کو خیال بھی نہ گزرا کہ یہ کیا عجو بہ ہے۔ انعام واکرام لے کر دودھیاری نے اپنا گھر چھوڑ کرشاہی کل میں رہنے سے کوئی مجبور ظاہری۔مرتا کیانہیں کرتا۔سب کو خاموش ہوجانا پڑاور بخوشی بچیکو گھر لے جانے پر رضامندی دی گئی۔اس طرح وعده اللي بورام وكرر مااورشاهي روزينه مفت ماتهدآ يا-

موی کی بہن نے جب و هم له ماصحون کہاتو بقول ابن جرج کے لوگوں کوشبہ ہوا کہ بیاز کی بچداور بچدوالوں کو پہچانتی ہے۔ مگرلز کی نے فورا ذبانت سے بات کا رخ بدل دیا کہ میری مرادشاہی خیرخواہی تھی علم بدیع میں اس کوموجہ کہتے ہیں۔ دوسری توجیہ بیہ ہوسکتی ہے کہ میری مراد میقی کہ وہ گھراندا بی فطری شرافت ادر جبلت سے بچہ کا ہمدر دہوتا ہے۔

دود رہ بلائے کی اجرت: .....درمنشور کی مرفوع وموقوف روایت کی بناء پرحضرت موی علیہ السلام کی والدہ کے دودھ پلانے کی اجرت لینے پرشبہ ہوتا ہے کہ وہ تو مال پر واجب ہے اور واجب پر اجرت لینا جائز نہیں۔اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ ان کی شریعت میں جائز ہوگی۔

۔ دوسراجواب بیہ ہے کہ کا فرحرنی کا مال اس کی رضا مندی ہے لینا کسی بھی طریقہ ہے ہو ہمارے یہاں بھی جائز ہے۔ تیسراجواب بیہ ہے کہ ہوسکتا ہے کہ اس وقت وہاں کسی شریعت کا وجود نہیں تھا۔انہوں پنے جو پچھو کیا وہ محض اپنی رائے ہے کیا ہے اور شریعت کے علم سے بہلے کوئی کام کرنا قابل خلاف نہیں ہے۔ پھرمکن ہے اجرت نہ لینے کی صورت میں ان پر ماں ہونے کا شبہ گزرتا۔اس لئے لے لینے میں مصلحت مجھی۔

ان وعدالله حق. نیعن جس طرح جیرت انگیز طریقه پرہم نے مال کے پاس پہنچاد سینے کا وعدہ پورا کر دکھایا ہے،ای طرح و جساعلوہ مین السمو سلین کے وعدہ کوبھی سمجھنا چاہتے کہ پورا ہوکر رہےگا۔ کیونکہ اللّٰد کا وعدہ پورا ہوکر ہی رہتا ہے۔انبتہ بیج میں جو بعض د فعہ بڑے بڑے پھیر بڑجاتے ہیں ،ان کی وجہ سے پچھلوگ بے یقین ہونے لگتے ہیں۔

-آ بیت نسویسد ان نسمن سے معلوم ہوتا ہے کہ تکبر کے زائل ہونے سے فضل الہی کی رکاوٹ دور ہوجاتی لطا ئف سلوك: ہے اور مرتبہ ا مامت حاصل ہوجاتا ہے جونصل کا فر داعلیٰ ہے۔

لاتسخسافی المنع نقصانات کے خطرات سے جوخوف وحزن پیش آتا ہے وہ اگر چہاختیاری اورعقل ہے کیکن اس میں طبعی غیر اختیاری خوف وحزن بھی شامل ہوسکتا ہے۔ حضرت موکیٰ علیہ السلام کی والدہ ممکن ' تھا کہ اس اختیاری خوف ہے بھی بیخے کا اہتمام نہ کرتیں۔اس لئے تنبیدی گئی کہاس اختیاری خوف ہے بیچنے کا اہتمام کریں۔پس ساللین کوبعض د فعدا ختیاری اور غیرا ختیاری کے ساتھ اوراسی طرح طبعی غیرا فتنیاری وعقلی اختیاری کے ساتھ مشتبہ ہوجا تا ہے۔اس میں فرق کرنا ضروری ہے۔

قرت عین لمی اس ہے معلوم ہوا کہ اہل اللہ کی محبت اگر چی ہوہ تاہم ایمان وہدایت کے لئے مفید ہوتی ہے۔ بشر طیکہ کوئی مانع نہ ہو۔ ام مسوسے فسار غالبے معلوم ہوا کہ کاملین میں بھی طبعی امورا بھرآ تے ہیں۔اس پرمغموم نہیں ہونا جا ہے۔البتہ کاملین ان طبعی امور کے تقاضوں پڑمل نہیں کرتے۔ نیسز لولا ان ربطنا سے ربیمعلوم ہوا کہ صرف انسانی قوت اخلاق کی پھیل کے لئے کافی نہیں ہوتی بلکہاس کا مدارامدادالہی برہے۔

آيت لا حته قصيه الخ بمعلوم مواكراعتدال كماته تدبيرتوكل كمنافى نبيل

آ بیت نسعیلم ان و عدالله حق سے معلوم ہوا کہ مشاہرہ کے بعد جواظمینانی کیفیت حاصل ہوتی ہےوہ مشاہرہ سے پہلے نہ ہوتو وہ کمال ایمان کے منافی نہیں۔ چنانچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والمدہ کوالہام کے ذریعہ کمال ایمان ، وعدہ اللی کے مشاہدہ سے پہلے بھی حاصل تھا۔البتہاب اس مین اطمینانی کیفیت مزید ہوگئی۔

وَلَـمَّا بَلَغَ اَشُدَّهُ وَهُـوَ ثَلَا ثُوُرَ سَنَةً اَوْ وَثَلَثٍ وَاسْتَوْكَى اَىُ بَلَغَ ارْبَعِينَ سَنَةً اتَيُسَنَّهُ مُحُكَّمًا حِكْمَةً وَّعِلُمَا ۚ فِي قُهًا فِي الدِّيُنِ قَبْلَ أَنْ يَبْعَتَ نَبِيًّا وَكَذَٰلِكَ كَمَا جَزَيْنَاهُ نَجُزِي الْمُحْسِنِيُنَ ﴿٣﴾ لِانْفُسِهِمُ وَ دَخُلَ مُوسَى الْمَدِينَةَ مَدِينَةَ فِرُعَوُنَ وَهِيَ مُنُفَ بَعُدَ أَنْ غَابَ عَنْهُ مُدَّةً عَلَى حِينِ غَفُلَةٍ مِّنُ أَهُلِهَا وَقُتَ الْقَيْلُولَةِ فَوَجَدَ فِيُهَا رَجُلَيْنِ يَقُتَتِلْنُ هَلَا مِنُ شِيُعَتِهِ اَىُ اِسْرَائِيُلِيٌّ وَهلَا مِنْ عَدُوهِ <sup>ع</sup>َاىُ فِبُطِيٍّ يَسُخَرُ الْإِسُرَائِيُلِيَّ لِيَحْمِلَ حَطَبًا إلى مَطْبَحْ فِرُعَوُلَ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنُ شِيْعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنُ عَدُوِّهِ لا فَقَالَ لَهُ مُوسْى حَلِّ سَبِيُلَهُ فَقِيُلَ إِنَّهُ قَالَ لِمُوسْى لَقَدُ هَمَمُتُ أَنُ آحُمِلَهُ عَلَيُكَ فَوَكَزَهُ مُوسَى آى ضَـرَبه بِحَمْعِ كَفِيّهِ وَكَانَ شَدِيُدُ الْقُوَّةِ وَالْبَطْشِ فَقَ<mark>ضَى عَلَيْهِ ﴿ اَىُ قَتَـلَهُ وَلَمْ يَكُنُ قَصَدُ قَتَلِهِ وَدَفَنَهُ</mark> فِي الرَّمَلِ قَسَالَ هَٰذَا آَىُ قَتُـلُهُ مِسْ عَسَمَلِ الشَّيُطُنِ ۖ ٱلْمَهِيُجِ غَضَبِى ۚ إِنَّـهُ عَلُقٌ لِإبُنِ ادَمَ مُّضِلٌ لَهُ مُّبِيُنٌ ﴿ ١٥﴾ بَيِّنُ الْإِضَلَالِ قَالَ نَادِمًا رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفُسِي بِقَتُلِهِ فَاغُفِرُ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۗ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ (١١) أي الْمُتَّصِفُ بِهِمَا أَزِلًا وَأَبَدًا قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمُتَ بِحَقِّ إِنْعَامِكَ عَلَى بِالْمَغُفِرَةِ اَعُـصِمُنِيُ فَلَنُ اَكُونَ ظَهِيْرًا عَوُنًا لِللمُجُومِينَ (ع) ٱلْكَافِرِيْنَ بَعُدَ هذِهِ إِنْ عَصَمُتَنِي فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِيْنَةِ خَالَفُا يَّتَوَقُّبُ يَنْتَظِرُ مَايَنَالُهُ مِنْ جِهَةِ الْقَتِيُلِ فَإِذَا الَّذِى استنفصرَهُ بِالْآمُسِ يَسُتَصُوخَهُ " يَسُتَغِيُثُ بِهِ عَلَى قِبُطِيِّ اخَرَ قَالَ لَهُ مُوسَلَى إِنَّكَ لَغُوكًى مُّبِينٌ ﴿ ٨﴾ بَيِّنُ الْغَوَايَةِ لِمَا فَعَلْتَهُ أَمُسِ وَالْيَوَم فَلَمَّآ اَنُ زَائِدَةً اَرَادَ اَنُ يَبُطِشَ بِالَّذِي هُوَعَدُوُّ لَهُمَا لا لِمُوسْى وَالْمُسْتَغِيُثِ بِهِ قَالَ الْمُسْتَغِيُثُ ظَانًا

آنَّهُ يَبُطِشُ بِهِ لَمَّا قَالَ لَهُ لِيمُوسَلَى آتُرِيُدُ أَنُ تَقُتُلَنِي كَمَا قَتَلُتَ نَفُسًا بِالْآمُسِ إِنْ مَا تُرِيدُ إِلَّآ أَنُ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْآرُضِ وَمَاتُرِيُدُ أَنُ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ﴿١٩﴾ فَسَمِعَ الْقِبُطِيُّ ذلِكَ فَعَلِمَ آنَّ الْـقَاتِلَ مُوسْى فَانُطَلَقَ اِلٰي فِرْعَوَنَ فَاخْبَرَهُ بِذلِكَ فَامَرَ فِرُعَوَنُ الذُّبَّا حِيْنَ بِقَتُلِ مُوسْى فَاخَذُوا الطَّرِيُقَ اِلَيْهِ قَالَ تَعَالَى **وَجَآءَ رَجُلٌ** هُوَمُؤُمِنُ الِ فِرْعَوُنَ **مِّنُ اَقُصَا الْمَدِي**ُنَةِ اخِرِهَا يَسُعلى لَيَسُرَعُ فِي مَشْيهِ مِنُ طَرِيْقِ آقُرَبَ مِنُ طَرِيُقِهِمُ قَالَ يَامُوسَى إِنَّ الْمَلَا مِنْ قَوْمٍ فِرْعَوْنَ يَأْتَمِرُونَ بِلَثَ يَتَشَاوَرُونَ فِيلُكَ لِيَقُتُلُوُ لَتَ فَاخُرُجُ مِنَ الْمَدِيُنَةِ إِنِّمَ لَكَ مِنَ النَّصِحِيُنَ ﴿﴿ فَا لَامُرِ بِالْخُرُوجِ فَلخَرَجَ مِنْهَا حَالَيْفًا يَّتَرَقَّبُ لُحُوٰق طَالِبِ اَوْغَوْثِ اللهِ إِيّاهُ قَالَ رَبِّ نَجِيى مِنَ الْقَوْمِ الظّلِمِينَ (٣) قَوْم فِرُعَوْنَ

ترجمہ:..... اورمویٰ ملیہ السلام جب اپنی پختلی کو پہننے گئے (تمیں یا تینتیں سال کی عمر ہوگئی) اور بورے طور پرستنجل گئے ( حالیس سال کے ہوگئے ) ہم نے انہیں تھکت اورعلم ( نبوت سے پہلے جتنی سمجھ او جھ ) عطا کیا اور ہم ای طرح ( جیسے حضرت موکیٰ علیہ السلام کو بدله عطا کیا۔ نیکو کاروں کوصلہ دیا کرتے ہیں اور ( مویٰ علیہ السلام ) شہر میں ( فرعون کی بستی منعب مراد ہے۔جس میں ایک مدت بعد پھر آئے ) داخل ہوئے۔ ایسے وقت کہ وہاں کے باشندے (ووپہرکوسونے میں ) بے خبر تھے تو انہوں نے وہاں دوآ دمیوں کولاتے ہوئے پایا، ایک توان میں ہے ان کی (اسرئیلی) براوری کا تھااور ایک ان سے مخالفین میں سے تھا ( یعنی قبطی جواسرائیلی برفرعون کے طبخ کی کڑیاں بیگاراٹھوائے ہوئے تھا ) سوان کی ہرادری کے آ دمی نے اس کے مقابلہ میں داوخواہی جا ہی جواس کے مقابلہ میں مخالفین سے تھا( حضرت موتیٰ نے اس ہے کہا کہ اس کو بیگار ہے جھوڑ دے۔اس پر بعض کی رائے ہے کہ وہ بولا کہ اے مویٰ پھر کیاتم پر اس تھٹے کو لا دووں؟) سوموی نے اس کے گھونسہ مارا (لیتن بھر پور مکہ رسید کرویا۔اور حضرت موی بڑے طاقتو رمضبوط ہتھے) سواس کا کام تمام کرویا ( یعنی اے ان ہے مارڈ الا۔ حالا تکدانہوں نے ارادۃ ایبانہیں کیا۔ پھراس کی تعش کوریت میں چھیادیا) مویٰ ہولے بیر قتل ) تو شیطانی حرکت ہوگئی (غصہ کے بیجان سے بیہوا) بلا شبہ شیطان (انسان کا) دعمن تھلم کھلا بہکانے والا ہے۔عرض کیا (شرمندہ ہوتے ہوئے ) اے میزے پروردگار مجھے سے (اس کے مارنے کا) قصور ہوگیا۔ سوبخش دیجئے۔ پھرانہیں بخش دیا۔ بلاشبہ وہی ہے بڑا بخشنے والا بزارهم کر نے والا (بیعنی ان خوبیوں سے ہمیشہ متصف رہتا ہے ) مویٰ نے عرض کیا اے میرے پرور دگار آپ نے مجھ پر جوانعام کیا ہے (اس کا واسطہ،میری مغفرت کر کے مجھے بیجائیے ) سومیں مجرموں کی مدنہیں کروں گا (اگر آپ نے مجھے بیجالیا تو میں کا فروں کی مدنہیں کروں گا) مویٰ کوشہر میں صبح ہوئی خوف اور دہشت کی حالت میں و کیھئے مقتول کی جانب ہے کیا کچھ ہوتا ہے کہ اتنے میں وہی مخص جس نے گذشتہ کل ان سے مدد حیا ہی تھی وہ پھرانہیں بکارر ہاہے (ممسی دوسرتے بطی کے مقابلہ میں دہائی دے رہاہے ) مویٰ اس سے فرمانے لگے تو ہی بڑا بدراہ ہے ( کل اور آج کی کارروائی کی رو سے نہایت غلط کار ہے ) پھر جب (موسیٰ نے )اس پر (رزا مَدہے ) ہاتھ بڑھایا جوان دونوں (مویٰ اورفریا دی) کا مخالف تھا تو (اسرائیلی) بول اٹھا کہ ( فریا دی پیسمجھا کہمویٰ فریا دیے جواب میں اسے بکڑیں سے ) اے موٹی کیا اب مجھے قل کرنا جا ہتے ہوجیسا کل ایک آ دمی کوئل کر بچے ہو۔ پس تم دنیا میں اپناز ور بٹھلانا جا ہتے ہواور سلح کروانا نہیں جاہتے ( قبطی نے جب بیرماجرا سنا توسمجھ کمیا کہ قاتل موسیٰ ہی ہیں فورا ہی فرعون کے پاس جاشکا یت کی ۔ فرعون نے جلا دول کوظم دیا کہ مویٰ کو ہار ڈ الا جائے۔ چنا نچیدان کو گرفتار کرنے کے لئے سیاہی دوڑے )حق تعالیٰ فر ماتے ہیں )اورایک صاحب (قبطی مسلمان )شہر

کے (آخری) کنارے سے دوڑے ہوئے آئے (نزدیک راستہ سے بھاگ کر) کہنے لگے اے موسیٰ اہل در بار (فرعون کے در باری) آپ کے متعلق مشورہ کررہے ہیں (تمہاری نسبت سوئی بچار کررہے ہیں ) کہ آپ کوئل کردیں سوآپ (شہرے ) بھاگ جائے۔ میں آ پ کی خبرخواہی کررہا ہوں (شہر ہے نکل جانے کا مشورہ دے کر ) چنانچے(موتیٰ ) وہاں ہے نکل کھڑے ہوئے خوف وامید کے ساتھ ( کسی پکڑنے والے کے آپنینے سے یا تا ئیدنیبی ہے ) کہنے لگےا ہے میرے پروردگار مجھےان ( فرعونی ) ظالموں ہے بچالیجئے۔

متحقیق وتر کیب:.....اشد. جمع شدت کی جیسے انعم جمع نعت کی ہے۔ کمال قوت وعقل مراد ہے۔

استه وی . عمر کی پختگی مراد ہے جو جالیس سال مین ہوتی ہے۔ اکثری طور پریہی سال نبوت ہوتا ہے۔ حضرت موٹی علیہ السلام کامصر میں تمیں ۳۰ سال اور مدین میں دیں ۱۰ سال قیام رہا۔ واقعه آل مدین کوروائٹی ہے پہلے ہوا تھا۔ مجاہدٌ بلوغ اشد تینتیس سال اور زمانہ استویٰ چالیس سال مانتے ہیں ۔ اور ابن عباسؓ زمانہ اشد اٹھارہ ہے تمیں سال اور زمانہ استویٰ تمیں ہے جالیس سال کے ورمیان مانتے ہیں ۔کیکن بھیج یہ ہے کہاشخاص واحوال ،ز مان و مکان کے لحاظ سے کمال قوت وعقل پریدار ہے نہ کہ عمر کے عیمین پر ۔ قبلک ان یبعث مدین ہے بیوی کے ساتھ واپسی پر نبوت وہمکلا می ہے سرفراز ہوئے کہ

مسنف. علیت وعجمہ یا تا نبیث کی وجہ سے غیر منصرف ہے ۔مصرے دوفر سنخ کے فاصلہ پر فرعون کاشہر ہے قاہرہ ہے امیل جانب جنوب میں اینے زمانہ کا بڑانا مورشہرتھا۔ اب مطرابۃ اس جگہ پر ہے۔

عبلیٰ حیس غیفلہ علیٰ جمعیٰ فبی ہے۔بعض نے مغرب وعشاء کا درمیانی دفت کہا ہے۔اس دفت پوشیدہ طریقہ سے آ نے کی وجہ بیکھی کے حضرت موسیٰ کوفرعون کاشنہراوہ کہا جاتا تھا۔اس لئے وہ شاہی لباس اور شاہی سواری استعمال کرتے تھے۔ایک زوز حضرت موی کی غیرموجودگی میں فرعون سوار ہوکر کہیں نکلا۔ جب موی علیہ السلام نے آ کرمعلوم کیا تو وہ بھی اس کے پیچھے نکل کھڑے ہوئے اوراس کی بستی منف میں ایسے وقت ہنچے کہ راستے سنسان اور بازار بند ہو کیے تھے۔

من عدوہ. یے فرعون کا باور چی تھا۔ جونسی اسرائیل ہے باور چی جانے کے لئے لکڑیاں بیگار لے جانا جا ہتا تھا۔ فقضی علیہ . پیعلیٰ کے ذریعہ متعدی کیا گیا ہے۔

ای انههی حیوته. اس کی زندگی ختم کردی \_ کافرحر فی مستامن گفتل کرنا جائز نہیں یااس وفت تک حضرت موسیٰ کوکسی کافر کے مارڈ النے کی اجاز تک نہیں تھی۔ پھر کینے مل کردیا؟مفسرعلائم نے اس کا جواب 'من غیرقصد' کہدکر دیا ہے۔ بعنی اتفاقا مکدز ورسے پڑگیا اور و مرگیا۔اس لئے عصمت انبیاء پربھی پچھاشکال نہیں رہا۔ گویافل خطاتھا یامدا فعانہ آل تھا جو جائز ہے۔البتہ استغفار حسسنات الا براد سيئات المقربين كاعتبارككيا

بما انعمت. کیتم ہے جواب محذوف ای اقسم سانعامک علی بالمعفرة لا بوین یا محض استعطاف کے لئے بھی يوسكرا بـاى رب اعصمنى بحق ما انعمت على من القتل.

فلن اکون \_ بے جملہ دعائے بھی ہوسکتا ہے۔ ای ف لا تسجیعلنی یا رب ظھیرا للمجرمین اور مقدر براس کاعطف بھی ہوسکتا ہے۔ای اذکر نعمتک فلن اکون مفسرعلامؓ نے ہما انعمت میں ما مصدر بیک طرف اور اعصمنی سے با کے متعلق کے مقدرہونے کی طرف اشارہ کیا ہے قلن اکون شرط مقدر کا جواب ہے ای ان اعصمنی فلن اکون النحفا عاطفہ جواب امر کے نے ہے اور بھا میں با اعصمنی سے متعلق ہے اور علی استعطاف کے لئے ہے اور حضرت موکی کومغفرت کاعلم بذریعہ الہام ہوا ہویا بذر خیه خواب یا محض استغفار کی قبولیت کی امید پرسمجھے ہوں ۔۔

فاصبح في المدينة الفظ حائفا خرب اصبح كي اور في المدينة متعلق باورحال بهي بوسكتا باور في المدينة خبر ہواور پتر قب خبر ثانی ہے یا حال ثانی ہے یا خبراول یا حال ہے حال ہے۔ یا خیسائے فیسا کی شمیر سے حال ہو ۔ بینی حال متدا خلداور يترقب كامفعول محذوف \_ مداى يترقب المكروه او الفرج.

فاذا الذي. ال من اذا مقاجاتيب إورالذي مبتدااورصفت بحدوف كراى فاذا الاسرائيلي الذي. لفظ استنصره صله باورلفظ يستصر خد خرب مبتداء كي

عوی مبین. حضرت موی کے ای جملہ ہے اسرائیلی سیمجھا کہ اب موی میری بھی خبرلیں گے۔اس لیتے وہ بول پڑااتو ید ان تسقته لمنی یا حضرت موتیٰ کے زیادہ غضب ناک اور پرجلال ہونے کی وجہ سے وہ ازخودگھبرا گیا ہو کہ نہیں میری بھی مبختی نہ آجائے۔ اور بیجمی ہوسکتا ہے کہ قبال یا موسی المنے کا قائل اسرائیکی نہ ہو۔ بلکہ بیدوسراقبطی ہو۔ وہ اسرائیکی کوحضرت موسی المنے کا تاکس اسرائیکی نہ ہو۔ بلکہ بیدوسراقبطی ہو۔ وہ اسرائیکی کوحضرت موسی کے برا بھلا کہنے ہے سیمجھا کہ گذشتہ روز قبطی کافٹل اس اسرائیلی کی وجہ ہے ہوا ہے اور اس کے قاتل موٹ ہیں ۔اور غو ی اس بے تدبیری کی وجہ ہے کہا کہ خود مجھی مبتلا ہوااور <u>مجھے بھی مشکل میں ڈ</u>ال دیا۔

> هو عدو لهما . بياس كي وشنى اختلاف ندبب كى وجه ي كاختلاف نسل كى وجه ي \_\_ جاء رجل ان كانام حز قبل ہے جوفرعون كے بيتيج تھى۔

انسی لکت من النا صحین . لک بیان ہے صلفیں ہے۔ کیونکہ صلہ موصول پر مقدم ہیں ہوا کرتا۔ ای انسی من الناصحين لك جيسے موحباً لك وسقياً لك كهاجائے اور يكى موسكتا ہے كه لك كامتعلق محذوف مورجس يرلفظ في اصحين ولالت كرر ہاہے۔اي ناصبح لك من الناصحين يا خود ناصحين ہے متعلق ہو۔ كيونكه ظروف ميں توسع ہوتا ہے۔ يتوقب. كسي آفت كاانديشهم اوس ياامداداللي كالتظار

﴿ تَشْرِيحٌ ﴾ : . . . . . بيركوع بهى حضرت موى عليه السلام كے واقعات كے سلسله كي ايك كڑى ہے۔ و استسویٰ. کیعنی حضرت موسیٰ علیہالسلام ابھی نبی تونہیں ہوئے تھے۔گھر آٹارنبوت اورسامان رشدو ہدایت قوائے جسمانی وعقلی کےعلاوہ سب بیدار ہو چکے تھے۔

کے ذلک نجری المحسنین ۔ میں ای طرف اشارہ ہے کہ نیک چلنی کی برکت سے علوم میں بھی ترقی ہوتی ہے اور بیا کہ حضرت موسی کسی وفت بھی فرعون کے مسلک پرنہیں چلے۔ بلکہ ہمیشہ اس کے ظلم و کفر سے بیز ارر ہنے اور حکومت کی پوری مشینری اور اس کی قوم کے افراد کواسی کے کل پرز ہے سیجھتے۔اسرائیلی جوفرعونی مظالم کی چکی میں بری طرح پس رہے تتھے۔وہ ان کے جوان ہونے پر ان سے امیدیں لگائے ہوئے تھے اور ان کے گر دجمع رہتے۔ادھر قبطی بھی صورت حال کواپنے لئے خطرہ سمجھ رہے تھے۔انہی ڈرتھا کہ بیہ غیرقوم کا نو جوان کہیں زور نہ پکڑ جائے ۔ کیونکہ حضرت موتیٰ کی آ مدور فنت جہاں اپنی والدہ اور برا دری کے پاس رہتی ۔ وہیں وہ شاہی محلات میں بھی بڑے تھاٹ باٹ کے ساتھ رہتے۔ا تفا قاُ ایک اسرا ٹیلی سے ایک شاہی باور چی قبطی کوالجھتے ہوئے دیکھا۔

حضرت موسی کا واقعه لغزش: ..... اتفا قاایک اسرائیلی ہے ایک شاہی باور چی کوالجھتے ہوئے دیکھااپی آئکھ ہے دیکھ کر ان کی زیاد تیوں کی تصدیق ہوگئی۔ پیہلے انہوں نے قبطی کو سمجھایا بجھایا ہوگا۔ ممکن ہے بطی نے طیش میں آ کر جواب میں کوئی تیز لفظ کہہ دیا ہو۔جس نے آگ برتیل کا کام کیا اورموی علیہ السلام تاب نہ لاسکے اور بطور گوشالی ایک مکارسید کر ہی دیا۔ چونکہ طاقت ورجوان تھے۔

اس لئے ایک ہی گھونسہ میں قبطی نے پانی نہ ما نگا۔موئ کو بیاندازہ نہ تھا کہ اس طرح وہ کمبخت ایک دم دم تو ڑ دے گا اور ایک ہی گھونسہ میں کام تمام ہوجائے گا۔ مانا کے قبطی کافرحر بی تھا ، ظالم تھا اور حضرت موٹیٰ کی نیت بھی آبھھ مار ڈالنے کی نتھی۔ بلکہ محفل تادیب و تنبیہ کے کئے کچھسرزنش کاارادہ تھا۔ گرگھونسہ کچھ بے جگہ پڑ گیااور قبطی و ہیں ڈھیر ہو گیا۔اس وقت کوئی معرکہ جہاد نہ تھااور نہ ہی حضرت موتی نے اس کوکوئی الثی میٹم دیا تھا۔ادھرمصری بھی ان کی عادات واطوار کود بکھے کرانہیں اس طرح کا کوئی شبہ بھی نبیس گزرا کہ وہ بونہی کسی کی جان و مال کونقصان پہنچا ئیں گے۔صرف ایک وقتی جوش کا بتیجہ تھا کہ ایک گھونسہ میں قبطی ٹھنڈا ہو گیا۔ یہ ابیا ہی ہے جیسے کسی پرتعزیری کی جائے اوروہ انفا قامر جائے ۔تو ہمارے یہاں بھی نہ قاضی پر گناہ ہوگا نہ جلاد پر ۔مگراس پر بھی حضرت موسیٰ پیچتا ہے کہ بےارادہ یہ خون ہو گیا۔ جوش غضب میں معاملہ کی تحقیق سرسری ہوئی اوراس کا بھی اندازہ نہ *کر سکے کہ سرزنش کے لئے کتنی* مار کافی ہے۔ پھر فرقہ وارانہ اشتعال کا ا ندیشہ دامن گیر ہوا ہوگا کہ کہیں اور فتنوں کا درواز ہ نہ کھل جائے ۔اس لئے اپنے فعک پر نا دم ہوئے کہاس میں شیطانی دخل معلوم ہوتا ہے ۔انبیاء کی فطرت چونکہ پاک وصاف ہوتی ہے۔وہ نبوت ہے پہلے ہی اپنے ذرہ ذرہ کا موں کامحا سبہ کرتے رہتے ہیں۔ایک ذراس لغزش اورمعمولی خطا پربھی تو بہ تلا کرنے لگتے ہیں۔ کیونکہ نبوت سے پہلے بھی وہ ولی ہوتے ہیں۔ کاملین کی عام عادت ہوتی ہے کہ اپنی

و**ا قعات معیت اورغصمت انبیا** گو: ......رب انسی ظیلست نفسی النج حضرت موکی علیه السلام کاعرض کرنا بیسنت آ دمّ ہے۔وہ بھی ایک ذراسی لغزش پرگھبراا تھے بتھے اور دہنا طلمنا انفسنا کاوردزبان سے کرتے رہے۔ یہاں تک کدرحمت باری کو جوش آیااور فعاب علیه کی بشارت سنائی۔ یہاں حضرت موٹ کوبھی الہام یا منام میں بشارت ہوگئی ہوگی۔البتداس کاقطعی علم نبوت کے

خفيف ي باحتياطي كوبهي پهاريمجهت بير حسنات الابواد مسيئات المقربين.

عصمت انبیاء چونکہ دلائل قطعیہ ہے ٹابت ہے۔اس کئے وہ تو عقیدہ مسلمہ رہے گا۔البتہ جہاں اس سے ہٹ کر کوئی بات ساہنے آئے گی اس کی مناسب تو جیہو تا ویل کرنی ہوگی ۔ کہیں روایات موضوع میں ،کہیں خبروا حدظنی ہے بعض واقعات کا پیۃ چاتا ہے۔ کہیں نبوت ہے۔ پہلے کا کوئی جزئی واقعہ ہے ۔ کہیں محض خلاف اولیٰ کا ارتکاب ہوا ہے ۔ کہیں کوئی ادنیٰ لغزش سہو ونسیان یا خطائے اجتها دی کا بتیجہ ہے۔غرض ہے کہ مسئلہ عصمت جوفطعی ہے وہ بدستور محفوظ رہے گا۔تو جیہات ان واقعات میں کی جانبیں گی۔

اس طرح شیطان کا تصرف انبیاء پر ہوسکتا ہے۔ مگر وہ ان ہے معصیت نہیں کراسکتا۔ صرف اس کے تصرف ہے کوئی خلا ف اولیٰ بات ان ہے سرز وہوسکتی ہے۔جیسا کہ یہاں حضرت موسکؓ کے ہاتھوں فرعو ٹی حربی کا اتفاقیہ مارا جانا ہوا۔اس لئے کوئی اشكال تبين ربتابه

مجر میں کون شخصے؟:.....مصرت موتیٰ کے فلن انکون ظهیرہ للمجر مین عرض کرنے کا منشاء طاکم کفار ہوں انہیں مجرم کہا ہو یامکن ہے۔اسرائیلی فریادی کا مجرم ہونا کچھے تھسوس ہواہو یا چونکہ وہ اس بے احتیاطی کا سبب بنا ہے۔ پہلے آئندہ احتیاط کا وعدہ کرر ہے ہوں یا مجرمین سے مراد شیاطین لئے ہوں کہ میں آئندہ بھی ان کی وسوسہ اندازی میں نہیں آؤل گا کہ بعد میں پچھتانا پڑے۔ ملکہ ہمیشہ چو کنار ہوں گا۔

چونکہ بیروا قعہ بھری دو پہریارات کے وقت پیش آیا تھا۔ سر کیس اور بازار سنسان ہوں گے۔ سسی کو کا نول کان خبر نہ ہوئی ۔ لیکن صبح ہوئی تو حضرت موسیٰ سیجھ شفکرر ہے کہ دیکھیئے اب کیا ہوتا ہے اور اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ کہیں واقعہ کا چرچا نہ ہوا ہوا ور فرعون تك نه چنجي هو \_ نتيجة كيا گل كھلٽا ہے ۔

حضرت حز قیل کی بروفت مدو: مسسمگرایک نیک طلب شخص کے دل میں اللہ نے مؤی کی خیرخواہی ڈال دی اور وہ مجلس سے جلدی اٹھ کرکسی مختصر راستہ سے بھا گا ہوا حضرت موتیٰ کے پاس آیا اور آنہیں صورت حال بتلا کرمشورہ دیا کہ تم فوراً شہر سے کہیں نکل جاؤ۔ بینتی ہی حضرت موتیٰ مصر سے نکل کھڑ ہے ہوئے۔ راستوں سے واقف نہ تتھے۔اللہ سے دعا کی ۔اس نے مدین جانے والی سیدھی سڑک پرڈال دیا۔ جومصر سے آٹھ دس دن کی مسافت پرتھا۔

لطا کف سلوک: ......دب انسی ظلمت. پیفرعونی اگر چهتر بی تفایگرمعامداورتوبی معامدنه سی یگرمعامدهایی تفایتا ہم حضرت موسی کا ارادہ اس کو بالکل مار ڈالنے کانہیں تھا کہا شکال ہو۔ بلکہ صرف تادیب کی نیت سے مکا مارا۔ اتفا قا لگ گیا اس طرح کہ مرگیا۔ اس وقت تو غصہ میں خیال نہیں ہوا۔ گر بعد میں سوچا تو سمجھ میں آیا کہ بیظلم تو کسی اور طریقہ ہے بھی دفع ہوسکتا تھا۔ اس سے تی مستفاد ہو کس ۔

ا \_ خصد وغیره طبعی چیزیں کاملین ہے بھی سرز دہوجاتی ہیں ۔

۲۔ حسنات الا برارسیئات المقر بین کے لحاظ ہے وہ اپنی معمولی لغزشوں پر بھی پچھتاتے ہیں۔ یہاں حسنة دفعظلم ہے۔ ۳۔ کاملین کوروسروں سے زیادہ خشیت ہوتی ہے۔

فیلن انکون ظهیرا للمجرمین. ہے معلوم ہوا کہ ظالم کا مددگار ہونا بھی جائز نہیں اور حکومت کی دعا ظالم کے لئے ایک طرح کی اعانت ہے۔اس لئے اہل اللہ کئی ظالم کے لئے حکومت کی دعانہیں کرتے۔البتہ ضرورت کے موقعہ پرخیر کی قید کے ساتھ دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔جیسا کہ استخارہ میں خیر کی قید کے ساتھ دعا ما تورہے۔

حیانے اپنے ایسے بیر قب اگراس سے مرادخوف ہے تو اول تو اس وقت تک حضرت موٹی نبیس ہوئے تھے کہا شکال ہواورا گرنبی بھی ہوں تو طبعی خوف تھا جو کمال کے منافی نہیں ہے۔خوف عقلی منافی ہے اور وہ ثابت نہیں لیکن اگریتسر قسب سے تا ئیدنیبی کا انتظار مراد ہوتو پھرکوئی اشکال ہی نہیں رہتا۔

انے لیغوی عبین ۔ ہے معلوم ہوا کہ کاملین وشمن کی طرح دوست پربھی سیاست ومواخذہ کرتے ہیں۔ ماوشا کاان کے یہاں فرق نہیں ہوتا۔

وَلَمَّا تَوَجَّهَ قَصَدَ بِوَجُهِم تِلُقَاءَ مَدُينَ خِهَتَهَا وَهِيَ قَرْيَةُ شُعَيْبِ مَسِيرَةً ثَمَانِيَةَ أَيَّام مِنُ مِصُرَ سُبّيتُ بِمَدُيَنَ ابُنِ إِبْرَاهِيُمَ وَلَمُ يَكُنُ يَعُرِفُ طَرِيُقَهَا قَالَ عَسْسَى رَبِّي ۖ أَنْ يَهُدِ يَنِي سَوَآءَ السَّبِيُلِ ﴿٣﴾ آى قَسَصَدَ السَّطِرِيُقَ آيِ الطَّرِيُقَ الْوَسُطَ الْيُهَا فَاَرُسَلَ اللَّهُ الَيُهِ مَلَكًا بِيَدِهِ عَنْزَةٌ فَانُطَلَقَ بِهِ اِلَيُهَا وَكَمَّا وَرَدَ مَآعَ مَدُيَنَ بِئُرٌ فِيُهَا أَىٰ وَصَلَ اِلَيُهَا وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً جَمَاعَةً كَثِيْرَةً مِّنَ النَّاسِ يَسُقُونَ مُوَاشِيْهِمُ وَوَجَدَ مِنُ دُونِهِمُ أَيْ سِوَاهُمُ اهُوَ أَتَيْنِ تَلُودُ نِ عَنْمَنَعَانِ أَغْنَامَهُمَاعَنِ الْمَاءِ قَالَ مُؤسِى لَهُمَا مَاخَطُبُكُمَا ايُ شَانُكُمَا لَاتَسْقِيَانِ قَالَتَا لَانَسُقِي حَتَّى يُصُدِرَالرِّغَاءُ سَكَ جَمْعُ رَاعِ آيُ يَرُجعُون مِنُ سَقَيِهِمْ خَوُف الزِّحَامِ فَنَسْقِي وَفِي قِرَاءَ ةٍ يُصْدِرُ مِنَ الرُّبَاعِي أَيُ يُصُرِفُوا مَوَاشِيُهِمْ عَنِ الْمَاءِ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيُرٌ ﴿ ١٠٠٠ لَايَقُدِرُ أَنْ يَسُقِي فَسَقَى لَهُمَا مِنْ بَئُرِ أُخُرِيْ بِقُرْبِهَا رَفَعَ حَجَرًا عَنُهَا لَايَرُفَعُهُ اِلَّاعَشُرَةُ أَنُفُسِ ثُمَّ تَوَلَّى اِنْصَرَفَ اِلَى الظِّلِّ لِسَمُرَةٍ مِنُ شِدَّةِ حَرِّ الشَّمُسِ وَهُوَجَاثِعٌ فَقَالَ رَبِّ اِنِّي لِمَآ ٱنْزَلْتَ اِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ طَعَامٍ فَقِيُرٌ ﴿ ٣﴾ مُـحُنَاجٌ فَرَجَعَتَا إِلَى آبِيُهِمَا فِي زَمَنِ آقَلٌ مِمَّا كَانْتَاتُرُجِعَان فِيُهِ فَسَا لَهُمَا عَنُ ذَلِكَ فَاخْبَرَتَاهُ بِمَنْ سَقِي لَهُمَا فَقَالَ لِإحُدْهُمَا أَدُعِيْهِ لِيُ قَالَ تَعَالَى فَحَاآءَ تُهُ إِحُدَامُهَمَا تَمْشِي عَلَى اسُتِحُيَآءٍ ۚ أَى وَاضِعَةِ كُمِّ دِرُعِهَا عَلَى وَجُهِهَا حَيَاءً مِنُهُ قَالَتُ إِنَّ أَبِي يَدُعُو لَكَ لِيَجُزِيَكَ أَجُرَ مَاسَقَيْتَ لَنَا ﴿ فَاجَابَهَا مُنْكِرًا فِي نَفُسِهِ أَخُذَ الْأَجُرَةِ وَكَانَّهَا قَصَدَتِ الْمُكَافَاةَ إِنْ كَانَ مِمَّنُ يُرِيُدُهَا فَمَشَتُ بَيُسَ يَديُهِ فَحَعَلَتِ الرِّيُحُ نَضُرِبُ ثَوْبَهَا فَتَكُشِفُ سَاقَهَا فَقَالَ لَهَا اِمُشِي خَلُفِي وَدَلِّينِي عَلَى الطَّرِيُقِ فَفَعَلَتُ اللَّمِ أَنْ جَاءَ أَبَاهَا وَهُوَ شُعَيُبٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعِنْدَهُ عِشَاءٌ قَالَ لَهُ الْحِلِسُ فَتَعَشَّ قَالَ أَخَافُ آنُ يَكُوُنَ عِوَضًا مِمَّا سَقَيْتُ لَهُمَا وَآنَا أَهُلُ بَيْتٍ لِانَطُلُبُ عَلَى عَمَلِ خَيْرٍ عِوَضًا قَالَ لَاعَادَ تِي وَعَادَةُ ابَائِي نَقُرِي الضَّيُفَ وَنُطُعِمُ الطَّعَامَ فَاكُلَ وَأَخُبَرَهُ بِحَالِهِ قَالَ تَعَالَى فَلَمَّا جَآءَهُ وَقَصَّ عَلَيُهِ الْقَصَصَ لا مَصُدَرٌ بِمَعْنَى الْمَقُصُوصِ مِنْ قَتُلِهِ الْقِبُطِيُ وَقَصَدِهِمُ قَتُلَهُ وَخَوْفِهِ مِنْ فِرْعَوْنَ قَالَ لَاتَخَفُ اللَّ نَجُوتَ مِنَ الُقُوم الظّلِمِينَ ﴿ ٢٥﴾ إِذَ لَاسُلُطَانَ لِفِرْعَوُنَ عَلَى مَدْيَنَ قَالَتُ إِحُلَاهُمَا وَهِيَ الْمُرُسَلَةُ الْكُبُرِي اَوِ الصُّغُرِيٰ يَلْاً بَتِ اسُتَاجِرُهُ ۚ اتَّـٰجِـذُهُ اَجِيُرًا يَرُعَى غَنَمَنَا اَىُ بَدُلَنَا إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاجَرُتَ الْقَوِيُ الْآمِيْنُ ﴿٢٦﴾ أَيُ اسْتَاجِرُهُ لِـقُوَّتُه وَامَانَتِهِ فَسَالَهَا عَنْهُمَا فَأَخْبَرَتُهُ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ رَفْعِهِ حَجَرَ الْبِئْرِ وَمِنُ قَوْلِهِ لَهَا الْمَشِيُ خَلَفِيُ وَزِيَادَةَ أَنَّهَا لَمَّاجَاءَ تُنهُ وَعَلِمَ بِهَا صَوَّبَ رَأْسَهُ فَلَمُ يُرُفَعُهُ فَرَغِبَ فِي إِنْكَاجِهِ قَالَ إِنِّيَّ أُرِيْدُ أَنُ أُنُكِحَكَ اِحُدَى ابْنَتَى هُتَيُنِ وَهِيَ الْكُبُرِيٰ أَوِالصُّغُرِيٰ عَلَى أَنُ تَأْجُونِي تَكُونَ آجِيْرًالِيُ

فِيُ رَعَى غَنَمِي تَمَانِي حِجَج عَ أَيُ سِنِينَ فَإِنُ أَتُمَمُتَ عَشُرًا أَيُ رَعَى عَشُرَسِنِينَ فَمِنُ عِنُدِكَ عَ الصّلِحِينَ ﴿ ٢٠﴾ ٱلْوَافِينَ بِالْعَهُدِ قَالَ مُوسَى ذَلِكِ الَّذِي قُلْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ \* أَيَّمَا الْآجَلَيْنِ النَّمَالُ آوِ الْـعَشُرُ وَمَازَائِدَةٌ أَى رَعُيَةٌ قَضَيْتُ بِـ هِ إَى فَرَغُتُ عَنَهُ فَلَا عُدُوَ انَ عَلَىٌّ \* بِـطَـلَبِ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ أَنَا وَأَنْتَ وَكِيُلُ ﴿ ﴾ حَفِيُظٌ أَوُشَهِيُدٌ فَتَمَّ الْعَقُدُ بِذَلِكَ وَامَرَشُعَيْبٌ اِبُنَتَهُ أَن يُعُطَى مُوسَى عَ عَصَّايَدُفَعُ بِهَا السِّبَاعَ مِنُ غَنَمِهِ وَكَانَتُ عِصِيُّ الْاَنْبِيَاءِ عِنْدَهُ فَوَقَعَ فِي يَدِهَاعَصَا أَدَمَ مِنُ اسِ الْحَنَّةِ فَأَخَذَهَا مُؤسَى بِعِلُمِ شُعَيُبٍ .

تر جمہ: .....اور جب (مویل نے )رخ کیا (متوجہ ہوئے ) مدین کی طرف (پیشہمصر سے ایک ہفتہ کی مسافت پرتھا۔ اس شہر کا نام مدین ابن ابراہیم کے نام پر ہے۔حضرت موٹی اس کاراستنہیں جانتے تھے ) تو بولے امید ہے کہ میرایروردگار مجھے سیدھی راہ چلائے گا (مدین کے درمیانی راستہ سے لے جائے گا۔ چنانچہ ایک فرشتہ نے آپ کی رہنمائی شہرمدین کی طرف کی جس کے ہاتھ میں ا یک جھوٹا نیز ہجھی تھا)اور جب وہ مدین کے پانی کے کنویں پر پہنچےتو اس پرایک مجمع (بھیز) کو دیکھالوگوں کے کہ (اپنے مویشیوں کو ) پانی پلارہے ہیں اور مردول کے علاوہ ( سوا ) دوعورتو ل کودیکھا جوایک طرف کو ( پانی ہے اپنے جانو رول کو ) رو کے کھڑی ہیں۔ (موسیٰ نے ان سے ) یو چھا تہارا مدعا کیا ہے ( کیوں اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا رہی ہو ) دونوں بولیں ہم اس وقت تک پانی نہیں پلاتمل جب تک میہ چروا ہےا ہے جانوروں کوئیں بٹالے جاتے (لفظار عاہ راعبی کی جمع ہے بھیٹر کے ڈریےان کی واپسی تک ہم رکی رہتی ہیں پھرہم یانی پلاتی ہیں۔اورایک قراءت میں لفظ بیصدد رباعی ہے ہے بیعنی تاوفٹنیکہا ہے جانوروں کو کنویں ہے نہ ہٹا کیں اور جارے دالد بہت بوڑھے ہیں (جانوروں کوخود یائی تہیں پلاسکتے ) پس ان لڑکیوں کا خیال کرتے ہوئے مویٰ نے یانی پلا دیا۔( نز دیک کے دوسرے کنویں کا ایسا بڑا پتھر ہٹا کرجس کو دس آ دمی بھی ہلا نہ عمیں ) پھرہٹ کر ( مڑ کر ) سابیہ میں آ گئے ( سخت گرمی کے مارے کیکر کے بیچے بھوک کی حالت میں ) پھر دعا کی اے میرے پر ور دگارتو جونعمت ( کھاجا) بھی دے دے میں اس کا حاجت مند ہوں (مختاج ہوں۔ چنانچار کیاں وابسی کے معمول سے پہلے ہی جلداسے باپ کے پاس پہنچ کئیں۔ انہوں نے جلد آنے کی وجہ یوچھی لڑکیوں نے یانی پلانے والے کا حال سایا۔ باپ نے ایک لڑکی سے کہاانہیں میرے یاس بلالا وُرحق تعالی ارشاد فرماتے ہیں ) مچران میں ہے ایک لڑی (موسیٰ کے پاس) آئی شر ماتی ہوئی چلتی تھی (یعنی مویٰ ہے شرم کرتے ہوئے چہرہ پر آسٹین کا پلہ کرایا ) بولی کے میرے والد آپ کو یا دفر ماتے ہیں۔جو آپ نے ہاری خاطر ہماری بحریوں کو یانی پلایا ہے اس کابدلہ دینے کے لئے (چنانچہ مویٰ نے اسے منظور کرلیا۔ ممرول میں مطے کرلیا کہ اجرت نہیں لوں گا۔ حالانکہ لڑکی کا منشابی تھا۔ کہ موٹ اگر جا ہیں گے تو اس احسان کا بدلہ احبان کی صورت میں ہوجائے گا۔

غرضیکداڑی مویٰ کے آگے آگے جلی۔ مگر ہوا ہے اس کی ننگی کا پلہ بٹ گیا جس ہے اس کی پنڈلی کچھ کھل گئی۔ حضرت موسیٰ نے فورا کہا کے میرے پیچھے چلواور راستہ بتلاتی رہنا۔ لڑکی نے ایسا ہی کیااوراس طرح اپنے والدحضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں لاکر پیش کیا۔ وہ رات کے دسترخوان پرتشریف فر ماہتھ انہوں نے کھانے پرحضرت مویٰ کی تواضع فر مائی ۔مویٰ نے عرض کیا ایسا نہ ہو کہ یہ ضیافت میرے پانی بلانے کی اجرت ہوجائے اور ہم اہل بیت کسی بھلائی پراجرت کے خواہاں نہیں ہوا کرتے ۔ فر مایا ایسانہیں بلکہ ہماری اور ہمارے خاندان کی روایات مہمان نوازی اور کھانا کھلانا رہاہے۔ یہ سنتے ہی مویٰ علیہ السلام کھانے میں شریک ہوگئے اور حضرت شعیب علیہ السلام کواپنی سرگذشت سنا دی ۔حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ) پھر(مویٰ) جب (حضرت شعیب کی ) خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے سب حالات بیان کئے۔

( تضمی مصدر ہے بمعنی مقصوص لیعنی قبطی کا مارا جانا اور فرعو نیوں کا آ مادہ قبل ہو جانا اور فرعون سے خوف) فر مایا کہ بچھاند بیشہ مت کروتم ظالم لوگول ہے نے آئے ( کیونکہ شہریدین فرعونی حدود سلطنت ہے باہر ہے )ان میں ہے ایک لڑکی بولی (جسے بلانے کے لئے بھیجاتھا خواہ وہ بڑی ہو یا حجوثی )اے ابا جان انہیں آپ نو کرر کھ لیجئے ( بکریوں کی دیکھے بھال پر ہماری بجائے انہیں مقرر کر لیجئے ) کیونکہ اچھا نو کر وہی ہوتا ہے جومضبوط اور امانتدار ہو ( لیعنی ان کی قوت وامانت کی وجہ سے انہیں کارندہ بنا لیجئے ۔ والد نے لڑکی ہے ان دونوں ہا تو ں کی وجہ پوچھی۔انہوں نے ان سے وہی بیان کرویا کہ جس کا ذکر پہلے گز رچکا ہے۔ بیٹی کنویں کے بھاری پھرکوتنہا ہٹادینااورلز کی کو پیھیے چلنے کی ہدایت دینا۔اور نیزیہ زائد بات بھی بتلائی کہ جب وہ ان کے سامنے گئی اورانہیں معلوم ہوا تو فوراً سرینچے کرلیا اور پھرنہیں اٹھایا۔ یہ احوال سن کر حضرت شعیب کی ان ہے شادی کرنے کی رغبت ہوگئی ) کہنے لگے کہ میں جاہتا ہوں کہ ان دونوں (بڑی یا جھوٹی ) لڑ کیوں میں سے ایک کو تمہارے نکاح میں دے دوں اس شرط پر کہتم میری نوکری کرو (میری بکریاں چرانے کا کام کرو) آٹھ سال (برس) پھراگر دس سال بورے کرو ( یعنی دس برس بکریاں چراؤ ) توبیتہباری طرف ہے ( بورا کرنا ) ہےاور میں تم برکوئی مشقت ( دس سال مدت کی شرط کر کے ) ڈالنانہیں جا ہتا۔تم انشاءاللہ (بیلفظ تبرکا ہے ) مجھے خوش معاملہ یا ؤ گے۔ کہنے لگے ( موٹیٰ ) یہ بات (آپ نے جوفر مائی ہے)میرے اور آپ کے درمیان ہو چکی ہے۔ ان دونوں مدتوں میں سے جوبھی (آٹھ سال یا دس سال لفظ ایسا میں مسازا کد ہے بینی اس مدت میں چرائی ) پوری کر دوں (اے ململ کر دوں ) مجھے پر کوئی جبر نہ ہوگا (اور زیادہ فر مائش کر کے )اور ہم ( میں اور آ ب) جو بات کررہے ہیں اللہ اس کا گواہ ہے ( گمران یا شاہر ہے۔ اس جملہ ہے معاملہ مطے ہوگیا۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام نے صاحبزادی ہے فرمایا کہ انہیں لائھی لا دوجس کے ذریعہ درندوں سے بکریوں کی حفاظت کریں ۔حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس انبیاء کی بہت ی لاٹھیاں تھیں۔جن میں سے لڑک کے ہاتھ حضرت آ دم علیہ السلام کی لاٹھی آئی جوجنتی سا گوان کی تھی۔حضرت مویٰ نے اس لائھی کوحفرت شعیب علیہ السلام کے علم میں آنے کے بعد قبول کرلیا۔)

شخفیق وتر کیب:..... تبلقاء مدین . حضرت موتل کومدین جلے جانے کاالبام ہوا۔ کیونکہ بیشہر فرعون کی عملداری ہے با ہرتھا۔ یہ شہر حضرت ابراہیٹم کے صاحبز ادے مدین کے نام پر آباد ہوا تھا۔ کیونکہ حضرت ابراہیٹم کے جارصا حبز ادے ہوئے ہیں۔ ا۔حضرت اساعیل سے حضرت انحق مشہور پیغمبر۔سے مدین ہے۔مدائن جو پیغمبرنہیں ہوئے ۔اس طرح مدین اورمصر کے درمیان قر ابتداروں کے روابط بھی تھے۔ان تعلقات کی وجہ ہے حضرت موتیٰ کے لئے اس شہر کا انتخاب کیا گیا ہوگا۔

سواء السبيل. مصرے مرین جانے کے تین راہتے تھے۔جن میں ہے درمیانی راستہ سے حضرت موسیٰ گئے اوران کے تعاقب میں جانے والی پولیس ووراستوں پر تلاش کرتی رہی اور نا کام رہی۔حضرت جبرائیل نے چوبدار کی حیثیت ہے حضرت موتیٰ کی

ماء مدين . تلاب يا كنوال ـ

تسلفودان. مردول کے از دھام یا اختلاط سے بیخے کے لئے یا بمریوں کو اختلاط سے بیجانے کے لئے لڑکیاں الگ کھڑی

ر ہیں گاؤں کے کنوؤں اور تالا بول کو جواہمیت حاصل ہے۔وہ آج کے دور میں بھی ریکھی جاسکتی ہے۔

یصدر الرعاء . ابوعمرواوراین عامر کی قراءت بصدر اورجهوراور عاصم کی قراءت بصدر باب افعال سے رباعی ہے۔ ابو ناشیخ تحبیر . اول تو عرب اور مجم کے تمرنی اور معاشرتی حالات میں اس طرح شہراور دیہات کے ماحول میں آج بھی نمایاں فرق دیکھا جاسکتا ہے۔ پھراس دور کے ماحول میں اورآج کےمعاشرہ میں زمین آسان کا فرق ہے۔ پھر گھر میں بوڑھےمعذور باپ کے سواکوئی نہ ہوتو آ خرعورتیں اورلڑ کیاں کا م کاج کے لئے با ہزئییں آئیں جائیں گی ۔ تو کس طرح زندگی کی گاڑی چلے گی ۔ ف ان الضرورات تبيح المحذورات.

من حیر فقیر . ضحاک فرماتے ہیں کرایک ہفتہ سے حضرت موسی کا بھو کے تھے یا فقیر سے مراوترک وینا ہے۔

على استحياء. على تجمعن مع بتمشى سوال بـ لفظ حياء بالمرجمعن فشمت بالفظ استحيت أيك يا اوردو یا کے ساتھ ہے جمعنی خوداور بھی حرف کے ذریعیہ متعدی ہوتا ہے استحیۃ استحیت منه دونوں طرح ہوتے ہیں گھونگھٹ اور پردہ کے ساتھ مردوں ہے ضروری کلام کی اجازت معلوم ہورہی ہے۔

فاجابھا. مفسرعلامؓ اس عبارت ہے اس شبہ کا جواب دے رہے ہیں کہ دعویٰ فقر کے ساتھ حضرت موسیٰ نے اجابت دعوت کیے کی ؟ حاصل جواب سے کہ یائی تو لوجہ اللہ پلایا۔ اجابت دعوت بلا اشراف نفس کے محض حصول برکت کے لئے۔ یا بھوک کی شدت کی وجہ سے جیسا کہ حضرت حضر کے واقعہ میں بھی ای طرح حضرت موسی نے کہاتھا کہ لو شنت لا تحدت علیہ اجرا الیکن امام رازیؓ نے اس دوسری تو جیدکوتسلیم نہیں کیا۔ کیونکہ واقعہ خصر میں ابتداء استیجار مراد ہے جو بلا کراہت جا نز ہے اور یہاں یانی پلانامحض بہنیت خیر تھااس پراجرت مناسب ہیں ہے۔

وقص . مصدر بمعنى مفعول اورقص بمعنى اقتصاص بھى آتا ہے۔

قسال لا تسخف کہاجاتا ہے کہ حضرت شعیب علیدالسلام کی عمر تین ہزار پاساڑھے تین ہزارسال ہوئی ہے اور بکریوں کی تعدادتو تنتی ہوگی ۔ جب کہان کے رکھوالی کتے بارہ ہزار بتلائے جاتے ہیں۔

احد هما۔ ابن جریج اور وہب اور زخشری کی رائے ہے کہ بڑی لڑی تھی جس کا نام صفر اتھا۔ لیکن خطیب نے اپنی تاریخ میں ابوذر سے مرفوعاً نخر تنج کی ہے کہ چھوٹی لڑگ تھی جس کا نام صغیرا تھا۔اس نے استاجر ہ کہہ کرسفارش کی تھی۔

انی ارید ان انکحک . بیوعدهٔ نکاح ہے تکاح تہیں ہے۔ ورنہ انکحتک کہنا جا ہے تھا۔

شمهانیة حجیج . جمع جمة ہے بمعنی سال \_ جانوروں کی چرائی بالا تفاق مہر بن عمق ہے \_ البته خدمت کے بدل مہر بننے میں

اتممت عشوا. مفسرعلامٌ نے لفظی دعی نکال کرتفزیرمضاف کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فمن عند کے . یعنی بیدت واجب ٹہیں بلکہ تبرعاً ہے جس کا پورا کرنا اختیاری ہے۔ضروری ٹہیں۔

ان شاء الله. لعنی به قضیه شرطیه بطور تعلیق کے نہیں ہے بلکہ صرف تبرکا کہا ہے۔

ایما الاجلین . بیشرط ہےاور فلا عدوان جزاء ہےاور ما زائد ہے یا پھرتگرہ ہےاور اجلین بدل ہے۔مقسرعلامؓ نےای رعيه تكال كراشاره كياب كه لفظ ايما مفعول ب قضيت كابتقد برمضاف اى قضيت رعى اى الاجلين.

فلا عدوان . کیمن جس طرح دس سال ہے زیادتی کا مطالبہ عدوان ہے۔اس طرح آٹھ سال ہے زیادتی کا مطالبہ بھی

تہیں کروں گا۔اس کوبھی عدوان سمجھتا ہوں ۔طرفین کےایجاب وقبول کے بعداب عقد نکاح مکمل ہوگیا اوربعض نےعلیجد ہ ایجاب وقبول مانا ہے۔اس سےعورت کی بکریوں کی جرائی کے بدل مہر بننے اور نکاح اور اجارہ دونوں کے ایک صنعت میں جمع کرنے کا جواز معلوم ہوا۔ نیز رید کہ مالداری کفاوت میں داخل نہیں ہے۔

والسله عبليٰ مانقول و کيل. معلن نے اس کو گواہوں کے شرط نکاح نہونے پراستدلال کیا ہے۔لیکن میسی نہیں ہے کیونکہ گواہوں کی موجود گی اسلام میں شرط نکاح ہے۔ممکن ہےان کی شریعت میں جائز ہوجو ہمارے لئے جحت نہیں اور یا کہا جائے کہ اس ہے بھن وعدہ کی پختگی مراد ہے نہ کہ گواہوں کا غیرضر وری ہونا۔

عهدا أدم . حضرت شعیب علیدالسلام کے پاس انبیاء کیہم السلام کے مختلف تبرکات ہوں گے۔ان میں حضرت آ دم کا ریہ عصابھی تھا۔ چنانچےمشائخ کے یہاںعصاوغیرہ تبرکات میں راجج ہے۔

﴾ : ......حضرت موتیٰ وہاں بھو کے بیاہے مہنچے۔ دیکھا کہ کنویں پرلوگ مویشیوں کو پانی پلارہے ہیں۔ان میں دو عورتوں کوبھی دیکھا کہ الگ کواپنی بکریاں لئے حیا کے ساتھ کھڑی ہیں۔شاید اوروں سے بچاہوا پانی پلاتی ہوں یا سب کے چلے جانے کے بعد سی کی کر بلاتی ہوں۔اور موی کے یو چھنے پر کہنے گئیس بوڑ ھے باپ کے علاوہ ہمارے یہاں کوئی مردنہیں۔اس لیے مجبوراً ہمیں ہی

خدمت خلق ترقی کا زینہ: .....مول علیہ السلام اگر چہ تھکے ماندے بھوکے پیاسے تھے۔ مگر ترس آیا کہ میری موجودگی میںعورت ذات اس درجہ مجبور و پریشان رہےاور میں انسانی ہمدردی تیجھ نہ کرسکوں ۔ایٹھے اورلژ کیوں کے جانوروں کوسیراب کر ویا۔ حضرت موسیٰ میں پیٹمبرانداعلیٰ اوصاف تھے۔ایک عام انسان بھی ایسے موقعہ پر ہمدردی سے تڑپ اٹھتا ہے اور جو پچھ بس میں ہوکر گزرتا ہے۔اس کے بعد حق تعالیٰ کی بارگاہ میں البتی ہوئے کہ اے اللہ میں سی مخلوق سے سی صلہ کی طبع نہیں رکھتا۔البتہ آپ سے ہرقت بھلائی کامختاج وامیدوار ہوں۔

ان لڑکیوں نے حضرت موسیٰ کی ہئیت اور دوسرے قرائن ہے ان کے مسافر اور بھوکا پیا سا ہونے کا اندازہ کرلیا۔ آج بیہ لڑ کیاں معمول کے خلاف چونکہ جلد گھر لوٹیں ۔اس لئے والد نے حال دریادنت کیا۔تو انہوں نے سارا ماجرااییے بوڑھے باپ حضرت شعیب علیہالسلام سے کہرسنایا۔ بن کراس شرافت سے وہ بھی بے حدمتاثر ہوئے اورا یک لڑ کی کوشکم دیا کہ جا وَانہیں بلالا وَ۔ایک نے ان میں سے ممیل کی اور فطری شرافت اور نسوانی شرم وحیا کے ساتھ حضرت موتل کو باپ کا حکم پہنچایا۔حضرت موتل ابھی دعا ما تگ کر فارغ ہی ہوئے تھے کہ غیرمتوقع طور پر قبولیت دعا کے بیآ ثار دیکھے ، قبول کیوں نہ کرتے ۔اٹھ کرفورا ساتھ ہولئے اورلڑ کی کو ہدایت فرمادی کہ میں آ گےرہوں گاتم چیچھے چلنا۔اس خیال ہے کہ مبادا بلاضرورت اجنبیہ پرنظر نہ پڑے۔ چنانچیاڑ کی شرمیلی چیچھے چیکھے وطی اور راستہ بتلاتی اینے گھر لے آئی۔ضرورت کی وجہ سے عورتوں کا اس طرح آنا جانا باعث اشکال نہیں ہونا جا ہیئے ۔حضرت موسیٰ کا حضرت شعیب کے ۔ والت کدہ پر حاضری کا منشاء یانی پلانے کی اجرت لینانہیں تھا۔ بلکہ حالات کے لحاظ سے کسی شفیق ہمدر داور ٹھ کاند کے البتہ جویا تھے اگر بھوک کی شدت بھی اس جانے میں دخیل ہو۔ تب بھی سمجھ مضا کقہ نہیں ۔اس کا اجرت ہے کوئی تعلق نہیں اور دعوب کی خواہش خاص کر ضرورت کے وقت اوبالخصوص ایک کریم مخص ہے پچھ ذلت کی بات نہیں چہ جائیکہ دوسرے کی خواہش پر دعوت کومنظور کرنا اس میں تو احتمال ذلت تجھی نہیں۔ یہ تن کروہ بزرگ موی علیہ السلام سے بولے میاں میں چاہتا ہوں کہتم آٹھ سال میری خدمت کروتو تنہیں آیک لڑکی بیاہ دول ۔ آٹھ سال تو ضروری مدت ہے۔ باقی دوسال کا اضافہ بطور تیرع ہے۔ جس طرح مال بدل مہر ہوتا ہے۔ اور بیوی کی نوکری اور خدمت گاری بدل مہر ہوتی ہے۔ ای طرح بالغہ عورت کی رضا مندی سے دوسرے عزیز وا قارب کی خدمت گاری بھی بدل مہر بن عتی ہے۔ بکریاں لڑکی کی ہوں یا ان کے والد کی ۔ دونوں صورتوں میں کوئی شبہ ہماری شریعت کی روسے بھی نہیں رہتا۔ اور پردیسی موتیٰ کی اجنبیت دورکرنے کے لئے یہ بھی فرمایا کہتم سے کوئی تخت خدمت نہیں لی جائے گی۔ میں بری طبیعت کا آدی نہیں۔ بلکہ بفضل خدا خوش معاملہ ہوں۔ میری صحبت میں رہ کرانشاء الند کھراؤ سے نہیں ۔ تمہیں خوداس کا تجربہ اوراندازہ ہوجائے گا۔

مویٰ علیہ السلام اس بات چیت ہے مطمئن اور اس معاملہ پر رضا مند ہو گئے ۔اور عرض کیا کہ خدا کا بھروسہ مجھے منظور ہے۔ اور ان دونوں مرتوں میں مجھے اختیار ہوگا۔ مگر حدیث میں ہے کہ حضرت موسیٰ نے دس سال کی مدت پوری کی۔

حضرت موتی سے اثنائے گفتگو میں ان کا اولا و ابراہیم سے ہونا معلوم ہوگیا ہو۔ اس لئے یہ شہبیں رہتا۔ کہ حضرت شعیب فی تخفیق نسب و کفاءت کیوں نہ کی۔ اور اس معاہدہ سے یہ لازم نہیں۔ کہ اس وقت نکاح ہوگیا۔ اور نہ و الملک علی ما نقول کہنے سے یہ لازم آتا ہے کہ نکاح بغیر کو اہوں کے ہوا۔ بلکہ یہ صورت نکاح کی ابتدائی گفتگو تھی ۔ بعد میں انہوں نے ایک لڑکی کی تعیین اور اس کی رضا مندی اور کو اہوں کی موجودگی سب شرا نظا پوری کرلی ہوں گی۔

موسیٰ علیہ السلام کی اس سرگذشت بیس آنخضرت ہیں گئے گئے گئے گئے کے بیغام اور بیثارت ہے کہ خالفین آپ کی جان لینے کی بھی فکر کریں مجے اور آپ کوبھی وطن سے بے وطن ہوتا پڑے گا اور آٹھ سال بعد پھر بخیرت وطن واپسی ہوگی۔ چتا نچہ واقعہ ہجرت پیش آیا اور آٹھ برس میں مکہ فتح کیا اور دسویں برس تک کا فروں سے پاک کر دیا۔

لطا نفسلوك: ....فسقى نهما معلوم مواكه خدمت خلق كالمين كوعار نبيس آتى۔

دب انسی لما انولت میں اس کی تعلیم ہے کہ کاملین کوچھوٹی بڑی ہر چیز میں اللہ کی طرف احتیاج کرنی جا ہے۔ حق تعالیٰ کی نعمتوں سے بے نیازی اور لا پرواہی متکبر مدعیان زہد کا شیوہ ہے۔

ان اہی ید عولت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کام کرنے کے وقت مزدوری کی نیت نہ ہواور کام کے بعد اشراف نفس کے بغیر عوض قبول کرنیا جائے تو بیا افعال کے خلاف نہیں ہے۔ البتہ جس حدیث میں آنخضرت ﷺ نے ایک سحانی کو تعلیم دینے کے بدلہ کمان قبول کر لینے پرواپسی کا تھم دیا تھا۔ وہ ممانعت سد ذرائع کے طور پر ہوگی۔ جس کو قرائن سے عربی سمجھ سکتا ہے۔

عملیٰ ان تاجونی ۔ سے معلوم ہوا کہ اسباب معاش اختیار کرنا تو کل کے خلاف نہیں۔ ہاں اگر کوئی معاش میں مشغول ہو کر علم عمل سے محروم رہنے کا اندیشہ رکھتا ہویا وہ تکالیف کو جیل سکتا ہو۔ پھر اسباب معاش کا حجبوڑ دینا اس کے لئے بہتر ہے۔

فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْآجَلَ أَيُ رَعُيَهُ وَهُ وَثَمَّانُ اَوْعَشُرُ سِنِيْنَ وَهُوَ الْمَظُنُونُ بِهِ وَسَارَباً هُلِمْ زَوُجَتِهِ بِإِذُنِ أَبِيُهَا نَحُوَ مِضُرَ النَّسَ أَبْصَرَ مِنُ بَعِيُدٍ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ اِسُمُ جَبَلِ نَارًا \* قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُو آهِنَا إِيِّي النِّسَتُ نَارًا لَّعَلِّي اتِيْكُمُ مِّنُهَا بِخَبَرٍ عَنِ الطَّرِيْقِ وَكَاذَ قَدُ أَخُطَّأَهَا أَوُجَذُوقٍ بِتَثْلِيُتِ الْحِيْمِ قِطُعَةٌ أَوُ شُعُلَةٌ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمُ تَصُطَلُونَ ﴿٣٩﴾ تَسُتَـدُفِئُونَ وَالطَّاءُ بَدُلٌ مِنْ تَاءِ الْإِفْتِعَالِ مِنُ صَلَّى بِالنَّارِ بِكُسُرِ اللَّامِ وَفَتُحِهَا فَلَمَّا آتُمهَا نُودِي مِنْ شَاطِئ جَانِبِ الْوَادِالْآيُمَنِ لِمُوسَى فِي الْبُقُعَةِ الْمُبْوَكَةِ لِمُوسْى لِسِمَاعِهِ كَلَامَ اللَّهِ فِيهَا مِنَ الشَّجَرَةِ بَدَلٌ مِنُ شَاطِئِ بِاعَادَةِ الْحَارِ لِنَبَا تِهَا فِيُهِ وَهِيَ شَجَرَةُ عُنَّابٍ أَوْ عُلَّيَقٍ أَوْ عَوْسَجِ أَنْ مُفُسِّرَةٌ لَامُحَفَّفَةٌ يُمُوسَى إِنِّي أَنَااللهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴿ ٢٠ وَ أَنُ أَلْقِ عَصَاكَ وَ مَا لُقَاهَا فَلَمَّا رَاهَا تَهُتَزُّ تَتَحَرَّكُ كَانَّهَا جَآنٌ وَهِيَ الْحَيَّةُ الصَّغِيرَةُ مِن سُرُعَةِ حَرُكَتِهَا وَّلِّي مُدُبِرًا هَارِبًا مِنْهَا وَّلَمْ يُعَقِّبُ " أَيُ يَرُجِعَ فَنُودِيَ يِلْمُوسَى أَقْبِلُ وَ لا تَخَفُ " إِنَّكَ مِنَ الْأَمِنِيْنَ ﴿ ﴾ أَسُلُكُ أَدْحِلُ يَذَكَ الْيُمُنَى بِمَعْنَى الْكَفِّ فِي جَيْبِكَ هُوَطُوقُ الْقَمِيُصِ وَاخْرِحُهَا تَخُورُ جُ خِلَافَ مَاكَانَتُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَدُمَةِ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوْءٍ لَا أَى بَرُصٍ فَادْ خَلَهَا وَاخْرَجَهَا تَضِينُ كَشُعَاعِ الشَّمُسِ تَغَشَّى الْبَصَرَ وَاضْمُمُ اللَّكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهُبِ بِفَتُحِ الْحَرُفَيُنِ وَسُكُونِ التَّانِيُ مَعَ فَتُح الْأَوَّلِ وَضَيِّم أَى الْحَوُفِ الْحَاصِلِ مِنْ اِضَاءَ ةِ الْيَدِبِأَنْ تُدُخِلَهَا فِي جَيْبِكَ فَتَعُودُ اللَّي حَالَتِهَا الْأُولِي وَعَبَّرَعَنُهَا بِالْحِنَاحِ لِآنَّهَا لِلْإِنْسَانِ كَالْجَنَاحِ لِلطَّائِرِ فَلْه نرك بِالتَّشُدِيُدِ وَالتَّخْفِيُفِ أَي الْعَصَاوَ الْيَدُ وَهُمَا مُؤَنَّفَان وَإِنَّمَا ذَكَّرَ الْمُشَارَبِهِ اِلَيُهِمَا الْمُبْتَدَأُ لِتَذُكِيُرِ خَبَرِهِ بُرُهَانِي مُرُسَلَان مِنُ رَّبِّكُ اللي فِرُعَوُنَ وَمَلاَّ يُهِ ﴿ إِنَّهُمُ كَانُوا قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ ٣٠﴾ قَالَ رَبِّ اِنِّي قَتَلْتُ مِنُهُمُ نَفُسًا هُوَ الْقِبْطِيُّ السَّابِقُ فَاخَافُ أَنُ يَّقُتُلُون ﴿٣٣﴾ بِهِ وَأَخِي هٰرُونُ هُوَ أَفُصَحُ مِنِّي لِسَانًا آبِيَنُ فَأَرُسِلُهُ مَعِيَ رِدُا مُعِينًا وَفِي قِرَاءَ وَ بِفَتْحِ الدَّالِ بِلَاهَمُزَةٍ يُصَدِقُنِي ۚ بِالْجَزُمِ جَوَابُ الدُّعَاءِ وَفِي قِرَاءَ ةٍ بِالرَّفُعِ وَجُمُلَتُهُ صِفَةُ رَدُءً ١ إِنِّي ٓ اَخَافُ أَنُ يُكَدِّبُون (٣٣) قَالَ سَنَشُدُ عَضُدَكَ نُفَوِّيُكَ بِاَخِينَكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلُطْنًا غَلَبَةً فَلَايَصِلُونَ اِلَيُكُمَا يُسُوِّءِ إِذُ هَبَا بِأَيْضِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَلِبُونَ ﴿٣٥﴾ لَهُمُ فَلَمَّا جَاءَ هُمُ مُّوسَى بِايلِنَا بَيِّنَاتٍ وَاضِحَاتٍ حَالٌ قَالُوا مَاهَلَدَآ اِلْاسِحُرِ مُّفْتَرًى مُخْتَلَقٌ وَّمَا سَمِعُنَا بِهِ لَذَا كَائِنًا فِي آيًّامِ الْبَآئِنَا الْاوَّلِيْنَ ﴿٣٦﴾ وقَالَ بِوَاوٍ وَبِدُونِهَا مُوسَلَى رَبِّي أَعُلَمُ أَى عَالِمٌ بِمَنْ جَآءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ ٱلضَّمِيْرُ لِلرَّبِّ وَمَنْ عَطُفٌ عَلَى مِنْ تَكُونُ بِالْفَوْقَانِيَةِ وَالتَّحْتَانِيَةِ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ ﴿

أي الْعَاقِبَةُ الْمَحْمُودَةُ فِي الدَّارِ الاخِرَةِ أَيُ وَهُوَ أَنَافِي الشِّقَّيُنِ فَأَنَامُحِقٌّ فِيُمَا حِئتُ بِهِ إِنَّهُ لَايُفُلِحُ الظَّلِمُونَ ﴿٣٥﴾ ٱلْكَافِرُونَ وَقَسَالَ فِسرُعَونُ يَآيُهَا الْمَلَأُ مَاعَلِمُتُ لَكُمُ مِّنُ اللهِ غَيْرَى ۗ فَأَوْقِدُ لِي يلهَامنُ عَلَى الطِّيُنِ فَاطُبِخُ لِيَ ٱلْاجُرَ فَاجُعَلُ لِّي صَرُحًا قَصُرًا عَالِيًا لَّعَلِّي ٱطَّلِعُ إِلَى اللهِ مُؤسلى اَنُظُرُ اِلَيْهِ وَاقِفَ عَلَيْهِ وَالِنِّى لَاظُنَّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٣٨) فِي اِدِّعَـائِهِ اِلهَّا اخَرَوَانَّهُ رَسُولُهُ وَاسُتَكُبَرَ هُـوَوَجُنُودُهُ فِي الْآرُضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوآ أَنَّهُمُ اللِّيْنَا لَايُرَجَعُونَ ﴿٣٩﴾ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَلِلْمَفَعُولِ فَاخَذُ لَهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذُلُهُمُ طَرَحُنَا هُمُ فِي الْيَمِ \* ٱلْبَحْرِ الْمَالِحِ فَغَرَقُوا فَانْظُر كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظُّلِمِينَ ﴿ ﴾ حِيُنَ صَارُوا إِلَى الْهِلَاكِ وَجَعَلُنْهُمْ فِي الدُّنْيَا أَئِمَّةٌ بِتَسْحَقِيُقِ الْهَمْزَتَيَنِ وَإِبْدَالِ الثَّانِيَةِ يَاءً رُؤُسَاءً فِي الشِّرُكِ يَسَدُعُونَ إِلَى النَّارِ \* بِدَعَائِهِمُ إِلَى الشِّرُكِ وَيَـوُمَ الْقِيامَةِ لَايُنُصَرُونَ ﴿٣﴾ بِدَفَع الْعَذَابِ عَنْهُمُ وَٱتَّبَعُنَّهُمُ فِي هَاذِهِ الدُّنْيَا لَعُنَةٌ عَزِيًا وَيَوْمَ الْقِيلَمَةِ هُمُ مِّنَ الْمَقُبُو حِيُنَ ﴿ أَنَّ الْمُبْعَدِينَ الْعَالَةِ الْمُعَدِينَ الْعَالَةِ عَنْهُمُ وَالْمَعْدِينَ الْعَالَةِ عَنْهُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُبْعَدِينَ اللَّهُ

ترجمه: ..... پهرموی جب اس مدت کو پورا کر مچکے ( بجریاں چرانے کی مدت آٹھ سال۔ یا غالبًا دس سال پورے کئے ہوں مے )اوراین اہلیکو لے کرروانہ ہوئے (بیوی کوان کے والد کی اجازت سے مصر کی طرف ) تو انہیں و کھلائی دی (دور سے نظر ہوئی ) کوہ طور کی طرف سے (ایک پہاڑ کا نام ہے) ایک آگ انہوں نے اپنے گھر والوں ہے کہاتم تھہر و میں نے ایک آگ دیکھی ہے شاید میں وہاں سے پچھ خبرلاؤں (راستہ کے متعلق کیونکہ دہ راستہ بہک سمئے تھے )یا کوئی انگارہ ہی (لفظ جسڈو سے تینوں طرح ہے) جیم کے فتحہ ، سره، ضمہ کے ساتھ نکڑہ یا شعلہ) آگ لیتا آؤں تا کہتم سینک لو (گر مائی لے لو۔لفظ تسصیط لمون اصل میں ط کی بجائے ف کے ساتھ تھا باب افتعال سے صلی بالنار سے ماخوذ ہے لام کے کسرہ اور فتحہ کے ساتھ آگ سے تا بنا) سوجب وہ آگ کے یاس پہنچ تو انہیں آ واز آئی اس میدان کی داہنی طرف (جانب ) ہے (حضرت موٹ کے داہنے ہے) اس مبارک مقام میں (حضرت موٹ کے کے وہ مقام بابر کت تھا۔ کیونکہ وہاں انہوں نے کلام اللی سناتھا) ایک درخت ہے (من الشبحرة بدل ہے لفظ شاطی ہے اعاوہ جار کے ساتھ کیونکہ میددر خت اس جانب اسکے ہوء ہے تتھے۔عناب کے درخت ہوں یا گھاسبیل یا جھٹر بیری کے (لفظ ان منسرہ ہے ان مخففہ تہیں ہے ) اے مویٰ میں اللہ رب العالمین ہوں اور بیر کہتم اپنا عصا ڈال دو (چنانجے حضرت مویٰ نے لاتھی ڈال دی ) پھر جب انہوں نے اے لہرا تا ہوا( دوڑ تا ہوا ) دیکھا جیسا پتلا سانپ (سپولیا۔ پھر تیلا ہونے میں ) تو وہ پشت پھیر کر بھاگے ( سانپ کی وجہ ہے) اور پھر کر بھی نددیکھا (بعنی مڑ کر بھی نددیکھا۔ پھرانہیں پکارا گیا۔اےمویٰ آ کے آ وَاور ڈرومت ہے مامون ہو۔ ڈالو ( داخل کرو) اپنا ہاتھ ( داہنا ۔مراد تھیلی ہے )اینے گریبان میں ( جاک میں ڈال کر پھرنکال لو ) نکلے گا (برخلاف اس کے جو پہلے اس کارنگ مکندی تھا) خوب روشن ہوکر بغیر کسی بیاری کے ( یعنی برص کے بغیر۔ چنانچے جھنرت موکٰ نے گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکال لیا تو آفاب کی شعاع کی طرح حیکنے لگا۔جس ہے نگاہ چکا چوند ہو جاتی ) اور پھرا ہے سے ملالیم اپنا اپنا باز وخوف کی وجہ ہے۔ (لفظ رہب پہلے دوحرفوں کے ضمہ کے ساتھ اور دوسرے حرف کے سکون اور پہلے حرف کے فتحہ اور ضمہ کے ساتھ تینوں طرح ہے یعنی جو

خوف ہاتھ کیا چک سے پیدا ہوگا جب کہ کریبان میں ہاتھ ڈال کر پھرنکا لئے سے وہ پہلی حالت پرلوث ئے گا۔اور ہاتھ کو جناح سے تعبیر

کیا ہے۔ کیونکدانسانی ہاتھ جانور کے باز و کے تھم میں ہوتے ہیں ) سویہ (لفظ ذانسائٹ تشدیداور تخفیف دونوں طریقہ ہے آیا ہے۔ اس سے عصااور ید مراد ہیں اور اسم اشارہ جومبتداء ہے اس کا خبر لا ناخبر کے مذکر ہونے کی وجہ ہے ہے ) دوسندیں ہیں (جو بھیجی جارہی ہیں ) آپ کے پروردگار کی طرف سے فرعون اور اس کے بسرداروں کے پاس یقینا وہ بڑے نافر مان لوگ ہیں۔

عرض کیاا ہے پروردگار میں نے ان میں سے ایک شخص (پہلے قبطی) کا قبل کیا ہے۔ سو مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے ( اس کے بدلہ میں ) قبل کرڈ الیس گے۔اورمیر ہے بھائی ہارون کہ وہ مجھ ہے بھی زیادہ خوش بیان ( رواں زبان ) میں انہیں بھی میرا مددگار بنا کررسالت ہے نواز دیجئے۔

(لفظرده اینی معاون - ایک قراءت میں فتح دال کے ساتھ باہمزہ کے جملی ہے) کہ وہ میری تقدیق کرتے رہیں (بیصد فنی جزم کے ساتھ تھو جواب دعا ہے اور ایک قراءت میں مرفوع یہ جملہ دہ ایک صفت ہوگا) تھے بیا ندیشہ ہے کہ وہ لوگ میری تخریب بھی کریں کے ۔ فرمایا ہم ابھی تمہاری قوت بازہ بنائے ویتے ہیں (تہبیں مضوط کے دیتے ہیں ) تہبارے بھائی کو اور تم دونوں کو ایک شوکت (غلب) عطا کے دیتے ہیں سوائیس تم دونوں پر ورست نہ ہوگی (بدسلوی کرنے کی ۔ تم دونوں جاوی ہمارے تھائنا ت لے کر باؤے تم دونوں اور جو تمہارا تا بعدار ہوگا وہ فوال پر درست نہ ہوگی (بدسلوی کرنے کی ۔ تم دونوں جاوی ہمارے تھائنا ت لے کر پنچے (جو واضح دونوں اور جو تمہارا تا بعدار ہوگا وہ فالب رہے گا (فرعونیوں پر) پھر جب ہوئی ان کے پاس ہمارے تھائنات لے کر پنچے (جو واضح حادوں کے وقت (فرمانے کہ کہ بیات کہ میرا پروروگا دخوب علیات حال ہے ) تو وہ ہو لے کہ میراتو موراز من گھڑت ) جادو ہا دو نے دونوں طرح ہے ) اور جو الفظامن کا دادوں کے وقت (فرمانے کی اس کو جو اس کے پاس سے ہوا ہے لے کر آیا ہے (عندہ کی ضمیر د ب کی طرف راجی ہو ) اور جو (لفظامن کا لفظامن پرعظف ہوں اکر قراء کے نو کہ بیات کے ساتھ ہوا دو نے دونوں کے دونوں طرح ہوں ہو ہوں کے ہوا کہ کے ایک ہو اس کے باس سے ہوا ہے کر آیا ہے (عندہ کی ضمیر د ب کی طرف راجی ہو ) اور جو الفظامن کا بینی ہیں بیان دونوں باتوں کا مصداتی ہوں لہذا میرا بیغام برحق ہے ) بلاشہ فالم (کافر) کی تمہارا ضدا معلوم نہیں ہوتا ہو اس کے ایک میں دونوں کر دون اکر آگوں اور اس کے لاؤنگر میں اور شرق موئی کو جمونا ہی بھر میں اور شرول کی خدا ہوا دراکوئی خدا ہے ادراک کا رسول ہے ) اور فرعوں ادراس کے لاؤنگر میں معلوم کروں) اور شرق موئی کو جمونا تھا تھا کہ انہیں لوٹ کر ہمارے باس آئیس ہو۔

(لایس جسعون معروف اور مجہول دونوں طرح ہے) سوہم نے اس کواور اس کے لاؤلشکر کو پکڑ کر پھینک دیا (ڈال دیا) سمندر میں (کھارے پانی میں وہ سب ڈوب گئے) سوو کیھئے ظالموں کا انہا م کیا ہوا؟ اور ہم نے انہیں (دنیا میں) ایسار کیس بنادیا تھا جو (لفظ انسسمة دونوں ہمزہ کی شختین کے ساتھ اور دوسرے ہمزہ کو یا ہے بدل کر دونوں طرح ہے۔ شرک کی پیشوائی مراد ہے) جولوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے رہے (شرک کی دعوت دے کر) اور قیامت کے روز کوئی ان کا ساتھ نہیں وے گا (ان سے عذاب دور کرنے میں) اور دنیا میں بھی (رسوائی کے لئے) ہم نے ان کے بیچھے لعنت لگادی اور قیامت کے دن بھی وہ لوگ بدحال (راندہ) لوگوں میں ہوں گے۔

شخفیق وتر کیب:.....سار باههه ، تورات میں ہے کہ آپ کی بیوی کا نام صفوراتھااوران کے دو بیجے تھے ۔ جیسا کہ امکٹو اصیغہ جمع سے اشارہ ہوتا ہے۔

جدوة . حزّة نے ضمہ جیم کے ساتھ اور عاصم نے فتہ اور باقی قراء نے کسرہ جیم کے ساتھ پڑھا ہے۔ بقول صاحب کشاف موٹی لکڑی ۔ جس کے سرکو تاء مبالغہ کی وجہ سے کہا گیا ہے۔ موٹی لکڑی ۔ جس کے سرے پر آگ روش ہو۔ اور بقول ز جائج موٹے ٹکڑ ہے وجدوہ کہتے ہیں۔ اس کو تاء مبالغہ کی وجہ سے کہا گیا ہے۔

انسى انسا الله. ميكلام بلاكيف تفارجس مي حضرت موسى كويفين موكيا - كديدكلام البي باورسرسبر درخت برآ كروش د مکھ کریقین ہوگیا کہ بیصرف قدرت الہی کا کرشمہ ہے۔

من الشجرة. لفظ شاطى عيدل الاشتمال بـ

علیق. بقول قاموں ایک سم کی گھاس جودرخت پہلتی ہے۔اس کے چبانے سے مسور مصمضبوط ہوجاتے ہیں اورعوج بقول صراح محماس بیل یا کاننے دارجنگلی درخت جس پر پھل چنے کے برابرآتے ہیں قدرے لیے۔

و اد ایمن ، حضرت موی کی دائی جانب ہونے کے لحاظ سے ہے۔

ان یلموسی، ان مقسرہ ہے ای بان یموسی، ان مخفف ہیں ہے۔ کیونکہ بیم مخصوداس صورت میں حاصل ہیں ہے۔ اس سے ان لوگوں پر رد ہوگیا۔ جواسم ان کوشمیر مکان محذوف مانتے ہیں ای نو دی باند.

جان . اس آیت میں "فساذا هسی تعبان مبین ہے۔ جس کے عنی بڑے موٹے اژو ہاکے ہیں۔ مفسرعلام سے من مسوعة حركتها كهكراشاره كيام كهجان كهنابلحاظ تيزرقاري كياور نعبان كهنابلحاظ صبغ كيهوكا باابتداء مي جان جوتاجو اور بردا ہوتے ہوتے شبان بن جاتا ہے۔

جسناحات ، يهان جناح كوضموم اورسورة طركى آيت واضهم بدات الى جناحات مين مضمون اليه فرمايا كيا ب دونوں میں تقبیق کی صورت سے ہے کہ یہاں داہنا باز واورسورہ طہیں بایاں باز ومراد لیا جائے اور جس طرح خوف وامن کے وفت پرندوں کے باز و تھیکتے اورسکڑتے ہیں۔اسی طرح انسان کے باز وؤں کا حال ہے۔اس لئے جناح سے تعبیر کیااور گریبان یا بغل میں ہاتھ ڈال كرطبعى خوف كازاله كى تدبير مقصود موكى -جونكرى كتغيرات سے پیش آيا تھا۔

من غیر مسوء اس سے موجودہ تورات کے اس بیان کی تغلیط ہوگی کہ عیاذ آباللّٰد آپ کو برص کی بیاری تھی۔

ذانك. مشددقراءت ابوعمرة اورابن مالك كى ب\_اى صورت مين ذلك كاشتنيه وكالهم كوعوض مشددكر ديا كيااور مخفف باتی قراء کی قراءت ہے۔اور ذاک مشنیہ ہے۔البتہ اس کامشارالیہ عبصها اور مد ہیں۔اس کے اسم اشارہ لفظ تان آتا جا ہے تھا۔مفسرعلامؓ نے جواب دیا۔کداس کی خبر ہو ھانان کے فدکر ہونے کی وجہ سے اسم اشارہ فدکر لایا گیا ہے۔

من ربات مفسرعلام في اس كامتعلق موسلان فكالا ب- لفظ كاننان بهى مقدر بوسكتا بريرصورت بيبوهانان كى صفت ہے۔اورکرشؓ نے الیٰ فوعون کامتعلق محذوف نکالا ہے۔ای اڈھب الیٰ فوعون . یصدقنی . یہار سلہ کا جواب ہونے کی وجہ سے بجز وم بھی ہوسکتا ہے۔لیکن جمہوراور عاصم کی قرائت میں مرفوع ہےاور جملہ صفت ہوجائے گی د دء آگی ۔اس صورت میں جواب کی ضرورت نہیں۔جیسا کہ قاصنی نے جواب نکالا ہے۔ کیونکہ ہرامراس کا جواب ضروری نہیں۔

عضد ك. قاضى بيضاديٌ نے اس ميں دو ہرا مجاز مرسل مانا ہے۔سبب اول مسبب مرادليا مميا ہے۔ كيونكه شدت عضد سبب ہےشدت بد کااورشدت پیسبب ہے توت محص کا۔

بأيتنا. اس مي كي صورتيس موسكتي بين:

النجعل كمتعلق كهاجائك

۲۔ یصلون کے معلق کہا جائے۔

سم محدوف كم تعلق كهاجائداى اذهبا بأياتنا.

سم۔بیان مان کرمحذوف سے متعلق ہے۔

۵۔غالبون ہے متعلق ہے اور الغالبون میں الف لام موصول ہو یا موصول نہ ہوظروف میں توسع ہوتا ہے۔

٢ ـ يسم إوراس كاجواب محذوف بوجس برفلا يصلون دلالت كررباب-

ے۔ شم نغو ہے یہاں آیات سے اگر چہ عصااور بیر بیضا مراد ہیں ۔ گر جمع کے ساتھ تعبیر بہت سی نثانیوں پران دونوں کے شتمل ہونے کی وجہ سے ہے۔

ما سمعنا . میحف عناد کی وجہ سے کہا ہے۔ورنہ حضرت ابراہیم واسحاق و یعقو ب علیہم السلام اوران کی تعلیمات مشہور تھیں۔ و قال . ابن کشر تبغیروا وُ کے پڑھتے ہیں۔ کیونکہ بیان کے قول کا جواب ہے۔لیکن اکثر قراءوا وَ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔گویا دونوں قول کی حکایت بطریق عطف کر دی۔ تا کہ ناظر تھے اور غیر تھے میں امتیاز کرسکے۔

د بسی اعسلم، مفسرعلامؓ نے اسم تفصیل کو بمعنی اسم فاعل کہا ہے۔اس لئے اب بیشبہبیں ہوسکتا۔ کہاسم تفصیل تو اسم ظاہر کو تصب نہیں دے سکتا۔

من تکون . عام قراءً تا کے ساتھ پڑھتے ہیں۔عاقبۃ اسم اور للهٔ خبر ہے اور اسم خمیر قصہ بھی ہوسکتی ہے اور تا نہیں بھی اس وجہ سے ہے اور لہ عاقبۃ الداریہ جملہ خبر کی جگہ ہے اور بعض نے یہ کسون پڑھا ہے۔ عداقبۃ اسم اور مذکر ہونافصل کی وجہ سے نیز مجازی ہونے کی وجہ سے ہے اور اسم خمیر شان اور جملہ خبر بھی ہوسکتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ تکون تامہ ہواس میں ضمیر جس کا مرجع من ہو اور جملہ حال ہو۔

عاقبہ الدار ۔ قاضی بیضاوگ نے دار سے مراد دنیا اور عاقبہ سے مراد خیریت لی ہے۔لیکن مفسر علام ؓ دار سے دار آخرت اور عاقبہ سے مراد محمود لے رہے ہیں۔جس کا قرینہ لاہ کا لام ہے۔جس کے معنی نفع سے ہیں۔

فاوقلہ اینٹوں کے بھشاور پرادہ کاموجد ذعون وہامان کو ہتلایا جاتا ہے۔

انسظو ، احمق سیمجھا کہ خدا کوئی جسم ہے جونظر آجائے گا۔ یا محض عوام کو دھوکہ دینے کے لئے بیکہا ہو کہ حضرت موکی کے معتقد اور مجھ سے فرنٹ نہ ہوجا کیں ۔ کہا جاتا ہے کہ ہامان نے بچاس ہزار کاریگر بلوائے اورا تنا اونچا منارہ بنایا کہاس سے پہلے بھی اتن بلند عمارت نہیں بنائی گئی تھی۔لیکن اللہ تعالیٰ نے جرائیل کے ذریعہ اسے تہس نہس کرادیا۔

فانظر. آنخضرت على كاعام طور سے سب كو خطاب ہے۔

ائسمة. ال میں دوسرے ہمزہ کوب سے بدلنے کی قرائت کسی کی ہیں ہے۔ صرف عربیت کے لحاظ سے مفسر علام ہے بیان کردیا ہے۔ من المقبوحین . اس میں کی صورتیں ہوسکتی ہیں:۔

ا \_ يوم القيامة كاتعلق مقبوحين عيه وردرانحاليكه الف الام موصول نه ويا موصوله بو ـ

٣.١س كاتعلق محذوف كے ساتھ ہو۔ اس كي تفيير مقبو حين سے ہور ہى ہے اى و تبجر ايوم القيامة

٣ يوم القيامة كاعطف في هذه الدنيا يربمواي واتبعنا هم لعنة ويوم القيمة.

سم یہ تبقد برمضاف لمعند پرعطف کیا جائے۔ای و لمعیند یوم القیامہ ، مقبوح کے معنی مردود کے ہیں یابرانشان جیسے چرہ کی سیاہی آ تکھوں کی نیل گونی وغیرہ۔

﴿ تَشْرِيكُ ﴾ : . . . . . شادی کے بعد حضرت موئی علیہ السلام اپنے خسر حضرت شعیب علیہ السلام کی اجازت ہے گھر واپسی کے کئے بیوی کے ساتھ رخصت ہوئے ۔ا ثنائے سفر میں ایک رات اتفاق سے سر دی ہوئی اور حضرت موٹی راستہ بھی بھول گئے ۔کہا جا نک انہیں طور پہاڑ پرآ گ کے شعلے نظر آئے۔جوا یک درخت پر بھڑک رہے تھے۔وہ ایک نوراورروشی ھی جوانہیں آگ کی صورت میں نظر آئی اور یہ سمجھے کہ یہال کہیں آبادی ہوگی۔وہال شرف ہملکا می نصیب ہوا۔جس کی وجہ سے وہ کلیم اللہ کہلائے۔اورعصا کے اژوھا بن کر پھرنکڑی بن جانے اور ید بیضا کے دوم عجزات بطور نبوت کی نشانیوں کے عطا ہوئے ۔ لاٹھی کے سانپ بینے سے حضرت مولیٰ علیہ السلام کو جوطبعی خوف ہوا۔اس کے از الہ کے لئے گریبان میں ہاتھ ڈالنے اور باز وکو پہلو ہے ملا لینے کا تھم ہوا اور شاید آ گے کے لئے بھی خوف دورکرنے کی میتر کیب بتلادی ہو۔

اس سے میجھی معلوم ہوا کہ معجز ہ تمام تر اللہ کافعل ہوتا ہے۔ پیغمبراس کا صرف واسطہ ہوتا ہے۔اسے اس معجز ہ کی تکوین وتخلیق میں مطلقاً ۔ ڈل نہیں ہوتا۔ورنہ پیغمبر کو کم از کم اپنے معجز ہ سے تو خوف نہیں ہونا جا ہے۔اس لئے بعض عارفین نے لا تدخف کی یہ تو جیہ کی ہے کہ تخلیق کی طمرح بیغیبرکواس کےصادرکرنے کا اختیار بھی نہیں ہوتا۔اس لئے ڈرہوا کہ نہیں اس کوظا ہر کرنا مناسب مجھوں اورمصلحت خداوندی نہ ہوئی ۔ تو پھر مجمز و کا اظہار بھی نہیں ہوگا۔ایسانہ ہو کہ شرمندہ ہوتا پڑے۔

معجزات انبیاء اختیاری نہیں ہوتے اس لئے وہ خائف رہتے ہیں:.......یدوسندیں اس لئے عطا کے مثیر ۔ تا کہ فرعون اور قبطیوں پر اتمام جحت ہو سکے۔ بیعنایات ونوازش دیکھ کر حضرت موسیٰ نے خصوصی امداد کی درخواست پیش کرتے ہوئے دو با تیں عرض کیں۔ایک تو قبطی کے واقعہ ل کے نتائج کا فکراور دوسرے اپنی زبان میں قدرے بستگی۔جس سے بیان کی روانی میں رکاوٹ ہوتی ہے۔جوجمت ومباحثہ کے موقعہ برخل ہوسکن ہے۔اس لئے پہلے خطرہ کے سدباب کے ساتھ بڑے بھائی حضرت ہارون کے لئے بطور تائید نبوت کی استدعا کی ۔حضرت موتیٰ کی زبان میں قدر ہے لکنت بھی ۔ مگر حضرت ہارون علیہ السلام بڑے شکفتہ بیان صاف بیان تھے۔ بہرحال بید دونوں درخواستیں منظور فر ما کرمطمئن فر ما دیا گیا۔اصل داعی حضرت موسیٰ ہوئے اور ان کے معاون و مددگار حضرت ہارون رہے۔

یہ واپسی اگرمصری طرف ہورہی تھی تب تو فرعون کا خطرہ بالکل واضح ہے۔ واقعد آل کو پرانا ہو چکا تھا۔ مگر فرعون سے حضرت موی کا چھیا رہنامشکل تھا۔البتہ اگر حضرت موی ملک شام تشریف لے جار ہے تھے۔تو بظاہر وہاں رہ کرفرعون ہے اگر چہکوئی خطرہ نہیں تھا۔ گرنمکن ہے فرعون کے پاس مستقل طور پر جانے کے تھم پر حضرت مویٰ نے یہ خدشہ ظاہر ہوا ہو۔سور ہُ اعراف ،سور ہُ طہ ،سور ہُ ممل میں جھی اس واقعہ ذکر آیا ہے۔

م و و و المرمی کی حد: .... ان نشانیون اور حضرت موسی کی گفتگون کر فرعونی لوگ بولے که بیتو جادو ہے اور جو با تیس خدا کی طرف منسوب کر کے بیان کی جارہی ہیں وہ بھی جادو ہے۔ جوخودان کی من گھڑت ہیں ۔ ٹکر نام ان کووجی کا دیتے ہیں ۔ بیوجی وغیرہ پچھے نہیں محص ساحرانہ خیل ہے۔مثلاً ساری دنیا کو پیدا کرنے والا ایک خدا کو کہنا اور ایک وقت میں سب کوفنا کر کے دوبارہ زندہ کر دینا اور خدا کاکسی کو پیغمبر بنا کر بھیجنایہ باتیں ہم نے آج کا تک اینے بزر کوں سے تبیس تی ہیں۔

مہلے تو فرعون نے درباریوں کے سامنے ڈیٹک ماری۔ کہ دنیا میں میرے علاوہ دوسِرا غدا کون ہے؟ اس میں شک تہیں کہ فرعون خود مختار ،مطلق العنان جابر با دشاہ تھا۔اس کی زبان ہے صادر ہوئے فیصلہ کی اپیل کی بھی کہیں تخجائش نہیں تھی۔وہ سب پچھا ہے

اختیار سے کرسکتا تھا۔اس کووہ اپنی خدائی ہے تعبیر کرر ہاہے۔ملک کی ایک بڑی اکثریت اس کوسب سے بڑے دیوتا کااوتار مجھتی تھی ۔ بیجارے حضرت موتیٰ و ہارون تو پھرا یک محکوم مظلوم قوم کے فرد تھے۔ان کووہ کیا خاطر میں لا تا فرا عنہ مصر بول کے عقیدہ میں خدائی اوتار تھےاور بادشاہ سب سے بڑے و بوتا سورج کا ترجمان ہوتا تھااورا پنارعب جمانے کے لئے اورلوگوں کو دھو کہ اور مغالطہ میں ڈالنے پانحض دفع الوقتی کے لئے اپنے وزیر ہامان کو حکم دیا کہ کی اینتوں کا بھشاور پزادہ لگا کرایک نہایت او کچی لاٹھ بناؤ۔ میں ذرا آ سان کے قریب بیٹنج کرمویلٰ کے خدا کوجھا تک آؤں اور ذرا اس کی خبر لیتا آؤں ۔ زمین میں تو مجھے ایپے سوا کوئی خدا نظر نہیں آتا۔ آ سان میں بھی خیال تو یہی ہے کہ کوئی نہ ہوگا۔ تا ہم موس کی بات کا جواب ہوجائے گا اورلوگ سمجھیں گے بڑا ہی محقق ہے۔اس تعمیر کا بنیا نه بنتا نسي سيح روايت مين نبيس آيا ـ

فرعون کے مستحر کا انسجام: ...... بیربات اس ملعون نے یا تو تمسنحرواستہزاء کے انداز میں کہی ہوگی یا پھراس درجہ بدحواس اور پاگل ہوگیا ہو کہاں طرح کی بوٹ اورمضحکہ خیز تجویزیں سوچنے لگا۔اپنے انجام ہے غافل ہو کراس قدر بلند با تگ دعویٰ کر جیٹا اور بیانہ سوچا کہ کوئی اس کی گردن بیجی کرنے والا اورسرتو ڑنے والا بھی موجود ہے۔ بالآ خرخدائے قہار نے و نیا کوعبرت کا تماشہ دکھلانے کے لئے لا دکشکر سمیت فرعون کو بحر قلزم میں ڈبوکر ہمیشہ کے لئے اس کا قصہ پاک کر دیا۔ بیتو ہوا دنیا میں ان کا انتجام لیکن جس طرح یہاں وہ سرکش اور برگشتہ لوگوں کے پیش پیش رہے۔ وہاں بھی دوز خیوں کے آ گےامام بنا کررکھا جائے گا۔ دنیا میں گمراہی کی قیادت کا انجام تو یہ ہوا کہ سب کی زبان پر ہمیشہ اعنت رہی ۔کوئی انہیں اچھا کہنے والانہیں ہے۔ای طرح آخرت میں پیشوائی کا تمغہ ہمیشہ کے لئے رحمت خداوندی ہے محرومی ہو کی۔

لطا نُف سلوك: ....ویسجه معل لسکه ما سلطانا سے اہل اللہ کے لئے باوجودانتہائی سادگی اور بےسروسامانی کے ہیبت و جلال کا عطا ہونا معلوم ہوا اور یہ کہ اس ہیبت ہے اگر خدمت دین میں کا م لیا جائے تو خدا کا بہت بڑا انعام بھی ہے۔

وَلَقَدُ اتَّيُنَا مُوسَى الْكِتْبَ التَّوُراةَ مِنْ أَبَعُدِ مَآ اَهُلَكُنَا الْقُرُونَ الْأُولَى قَوْمَ نُوحٍ وَعَادٍ وَتَمُودَ وَغَيْرَهُمُ بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ حَالٌ مِّنَ الْكِتَابِ جَمْعُ بَصِيْرَةٍ وَهِيَ نُورُالْقَلْبِ أَى أَنُوَارًا لِلْقُلُوبِ وَهُدَى مِنَ الضَّلَالَةِ لِمَنُ عَمِلَ بِهِ وَّرَحُمَةً لِمَنُ امَنَ بِهِ لَعَلَّهُمُ يَتَذَكُّرُونَ ﴿٣٣﴾ يَتَّعِظُونَ بِمَا فِيُهِ مِنَ الْمَوَاعِظِ وَهَا كُنُتَ يَامُحَمَّدُ بِجَانِبِ الْحَبَلِ آوِالُوَادِيُ آوِالُمَكَانِ الْغَرْبِيِّ مِنْ مُّوسِى حِيْنَ المُنَاجاةِ إِذُ قَصَيْنَآ أَوْحَيْنَا إِلَى هُوْسَى الْآهُو بِالرِّسَالَةِ إِلَى فِرُعَوْنَ وَقَوْمِهِ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ (أَشَهُ لِذَلِكَ فَتَعُرِفُهُ فَتُخبِرُبِهِ وَلَلْكِنَّا أَنُشَالُنَا قُرُونًا أُمَمًا بَعُدَ مُوْسَى فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُوعُ أَي طَالَتُ اَعْمَارُهُمْ فَنَسُوا الْعُهُودَ وَانْدَرَسَتِ الْعُلُومُ وَانْقَطَعَ الْوَحْيُ فَجِئْنَابِكَ رَسُولًا وَأَوْحَيْنَا اِلَيُكَ خَبَرَمُوسْي وَغَيْرِهِ وَمَاكُنْتَ ثَاوِيًا مُقِيَمًا فِينَ آهُـلِ مَـدُينَ تَتُلُوا عَلَيْهِمُ ايلتِنَا لا خَبَرُ نَان فَتَعْرِفُ قِصَّتَهُمُ فَتُخْبِرُبِهَا وَللْكِنَّا كُنَّا

مُرُسِلِيُنَ ﴿ ٣٠ لَكَ وَالْيُكَ بِأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمِينَ وَمَاكُنَتَ بِجَانِبِ الطَّوْرِ الْحَبَلِ إِذَ جِيْنَ نَادَيُنَا مُوسَى آنُ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَلَلْكِنُ آرُسَلُنَاكَ رَّحُمَةً مِنُ رَّبِلَكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ أَتْلَهُمُ مِّنُ نَّذِير مِّنُ قَبُلِكَ وَهُمُ أَهُلُ مَكَّةَ لَعَلَّهُمُ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ يَتَّعِظُونَ وَلَوْ لَآ أَنُ تُصِيبَهُمُ مُصِيبَةٌ أَعُقُوبَةٌ بِمَا قَدَّمَتُ أَيُدِيْهِمْ مِنَ الْكُفُرِ وَغَيْرِهِ فَيَـقُولُوا رَبَّنَا لَوُلَا هَلَّا اَرُسَـلَـتَ اِلْيُنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ايْتِكَ الْمُرُسَلَ بِهَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُوَمِنِينَ (٣٥) وَجَوَابُ لَوُلَا مَحُذُونَ وَمَابَعُدَهَا مُبْتَدَأً وَالْمَعُني لَوُلَا الْإِصَابَةُ الْمُسَبَّبُ عَنُهَا قَوْلُهُمُ اَوْلُولًا قَوْلُهُمُ الْمُسَبَّبُ عَنُهَا لَعَا جَلْنَاهُمُ بِالْعُقُوبَةِ وَلَمَّا اَرُسَلْنَاكَ اِلْيَهِمُ رَسُولًا فَلَمَّا جَآءَ هُمُ الْحَقُّ مُحَمَّدٌ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوُلَآ هَلَّ أُوتِي مِثْلَ مَآ أُوتِي مُوسلى " مِنَ الايَاتِ كَالْيَدِ الْبَيْنَضِاءِ وَالْعَصَا وَغَيْرِهِمَا أَوِالْكِتَابُ جُمُلَةً وَاحِدَةً قَالَ تَعَالَى أَوَلَىمُ يَكُفُرُوا بِمَآ أُوتِي مُوسلي مِنُ **قَبُلُ \* حَيُثُ قَالُوُا فِيُهِ وَفِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِخُول ن وَفِي قِرَاءَ ۾ سِحُرَانِ آيِ التَّوُراةُ** وَالْقُرُانُ تَظَاهَرَا وَلَهُ تَعَاوَنَا وَقَالُوْ آ إِنَّا بِكُلِّ مِّنَ النَّبِيِّيْنَ وَالْكِتَابِيُنَ كُفِيرُونَ ﴿ ﴿ فَلَ لَهُمُ فَأُ تُو ابِكِتْبِ مِّنُ عِنْدِ اللهِ هُوَاَهُداى مِنْهُمَا مِنَ الْكِتَابَيْنِ ٱتَّبِعُهُ إِنْ كُنْتُمُ صَلِدِقِيْنَ ﴿ ١٩ ﴾ فِي قَوْلِكُمُ فَانَ لَمُ يَسُتَجِيْبُوُا لَلَّ دُعَاءَ كَ بِالْإِتْيَانَ بِكِتَابِ فَاعْلَمُ أَنَّمَا يَتَبِعُونَ اَهُوَ آءً هُمُ ۚ فِي كُفُرِهِمُ وَمَنُ أَضَلُ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوْمهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللهِ طَ أَىٰ لَا اَضَلُّ مِنْهُ إِنَّ اللهَ كَلايَهُدِى الْقَوْمَ الظُّلِمِيْنَ ﴿ ثُنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَ

ترجمہ: .....اور بالیقین ہم نے موسیٰ کو کتاب (تورات) دی تھی۔اگلی امتبوں (قوم عاد وخمود وغیرہ) کے ہلاک ہونے کے بعد۔ جولوگوں کے لئے وائش مندیوں کا ذریع کھی (بیمال ہے الکتاب سے بصائر جمع ہے بصیرة کی بمعنی نور قلب آی انواد آ للفلوب )اور ہدایت کا (عمراہوں کے لئے )اور (مومنین کے لئے )رحمت کا۔ تا کہ وہ نفیحت حاصل کریں (اس میں جونفیحت آمیز باتیں ہیں ان سے سبق سیکھیں ) اور (اے محمد ﷺ) آپ موجود نہ تھے (پہاڑیا وادی یا مکان کی ) غربی جانب (حضرت موت کے کے مناجات کرتے وفت ) جب ہم نے احکام دیئے (وی کی ) موسیٰ کو ( فرعون اور اس کی قوم کے پاس جانے کے لئے ) اور نہ آپ قیام پذیر ( تفہرے ہوئے ) تنصابل مدین میں کہ ہماری آیتیں ان لوگول کو پڑھ کر سنار ہے ہوتے (پیذہر ٹانی ہے کہ اس طرح آپ ان کے حالات سے باخبر ہوکران کو بیان کر سکتے ) کیکن ہم ہی آپ کورسول بنانے والے ہیں (آپ کو پیغمبر بنا کراور آپ کی طرف پچھلے حالات کی پیغام رسائی کر کے ) اور نہ آپ طور (پہاڑ) کے دامن میں تھے جب ہم نے آ واز دی (موی کو کہ مضبوطی سے کتاب تھا مو) کیکن (ہم نے آ پ کو پیٹیبر بنایا ) آ پ کے بروردگار کی رحمت ہے تا کہ آ پ ایسےلوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آ پ ہے پہلے کوئی ڈرانے والانہیں آیا ( مکہ کےلوگ مراد ہیں ) کیا عجب ہے کہ بیلوگ نصیحت قبول کریں (عبرت پکڑیں )اوراگریپہ بات نہ ہوتی کہان پر کوئی مصیبت (سزا) نازل ہوجاتی ان کے کرتو تو ل کے سبب ( کفروغیرہ کی وجہ ہے ) تو یہ کہے لگتے اے ہمارے پروردگارآ پ نے ہمارے پاس کوئی پیٹیمبر کیوں نہ بھیج دیا کہ آپ کے احکام کی ہیروی کرتے (جو آپ نے بھیجے ہیں )اورایمان لانے والوں میں ہوجاتے (لولا کاجواب محذوف ہے اوراس کے بعد کاجملہ مبتداء ہے۔ معنی بیہوں گے کہ اگر وہ مصیبت نہ آتی جس کا سبب ان کا بیکہنا ہوتا۔ یا ان کا بیکہنا باعث نہ ہوتا تو ہم اسے فوراً سزا دے دیتے اور آپ کوان کے پاس رسول بنا کرنہ بھیجتے ) جو جب ان لوگوں کے پاس ہماری طرف ہے تن (بعنی حضرت محمر ﷺ) پہنچے تو کہنے لگے کہ اس رسول کو وہ کیوں نہ ملا جیسا مؤٹ کو ملا تھا (بعنی ید بیضاء ۔عصا وغیرہ نشانیاں یا پوری کتاب ایک دم فرمایا) کیا جوموی کوملاتھا تو پہلے بیلوگ اس کے منکر ندہوئے منے کہنے لیکے (موی کے متعلق یا محمد اللہ کی نسبت ) کہ دونوں کو جادو کہیں (اورا یک قراء میں لفظ مستحسر ان ہے مرادتو رات وقر آن ہے )ایک دوسرے کے مدد گار (معاون ) اور کہتے ہیں ہم تو ہرایک (نبی بیا کتابوں ) کے منکر ہیں۔آپ (ان سے ) کیے کہ اچھا تو کوئی کتاب اللہ کے پاس سے ایسی لے آؤ۔جو ہدایت میں ان ( دونوں کتابوں ) سے بہتر ہوں ۔ میں اس کی پیروی کرنے لگو گا۔اگرتم (اپنی بات میں ) سیچے ہو۔ پھراگر بیلوگ ( كتاب لانے كے متعلق) آپ كامير كہنانه كرمكيس تو آپ مجھ ليجئے كه بيلوگ (اپني كفريات ميں )محض اپني نفساني خواہشات بر چلتے ہيں اوراس سے زیادہ ممراہ کون ہوگا جواللہ کی ہدایت کے علاوہ مخض اپنی نفسانی خواہش پر چلے ( بعنی اس سے بڑھ کر ممراہ کوئی نہیں ) بلا شبہ اللہ ایسے ظالموں ( کا فروں ) کوہدایت قبیں دیا کرتا۔

تشخفی**ق** وتر کیب:.....به المور حال مفعول له مبالغه کے کئے ہوسکتا ہے۔بصیرة نورنظر کو بصارت اورنور قلب کو بصیرة كهاجاتا ب-بصائر. انوارقلوب

جانب الغربي. مفسرعلامٌ نے اشارہ کیا ہے کہ موصوف کی اضافت الی الصفت ہورہی ہے۔ بتقد برالمعناف جوکو فیوں کے نز دیک جائز ہے۔قرآن وحدیث میں بکٹرت اس کی مثالیں ہیں۔اوربصر پین نے ان میں جوتاویلات کی ہیں وہ رکیک اور بارد ہیں۔ اور بھری نحاۃ اضافت موصوف الی الصفت جائز نہیں مانتے۔ کیونکہ اس میں اضافت الشنبی الیٰ نفسه لازم آتی ہے۔ مگر ظاہر ہے كه صفت ہے مضاف مقدر ماننے ہے فی الجملہ مغائرت ہوجاتی ہے اور بیا شكال نہيں رہتا۔

من الشاهدين. بظاهر ماكنت بجانب المغربي كي بعداس جمله كي ضرورت نبيس ره جاتى \_ كيونكه دونوس جملوس كامفهوم ا یک ہی معلوم ہوتا ہے ۔ گر کہا جائے گا۔ کہ دونوں کامفہوم الگ الگ ہے۔ کیونکہ کسی جگہ موجود ہونے سے وہاں کے واقعات کا دیکھنا لازم جيس آتا۔

م اسکنت شاویها. بظاہر بلحاظ ترتب بیجملہ پہلے مانا جائے گا۔ گرمقصودمتعدد نعمتوں کامستقل طور پرشار کرنا ہے اوروہ غیر مرتب صورت میں واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے۔ کیونکہ بالتر تیب بیان کرنے میں دھو کہ ہوسکتا ہے کہ بوراایک ہی واقعہ بیان کرنا ہے۔ ابائنا فبرناني كي طرح حال بهي بن سكتا بـــ

سجانب الطور . جس چوٹی کا نام طور ہے وہ کو ہتان سینا کی جانب مغرب میں ہے۔ حضرت موسیٰ کی طور پر بیا حاضری تو رات عطا ہونے کے سلسلہ میں تھی اور پہلی عطائے نبوت کے لئے ان دونوں کے درمیان تمیں سال فصل ہے اور بعض نے اس ک ترتیب برعکس بیان کی ہے۔

من قبلك . حضرت ابراہيم واساعيل عليهاالسلام كے بعد آنخضرت الله عليہ عرب بين اوركوئي يغيمز بين آئے۔خالد بن سنان کا نبی ہونا اگر درست بھی شلیم کرلیا جائے تو کہا جائے گا۔ کہان کی رسالت عرب میں شائع نہیں ہوئی ہوگی ۔ای طرح حضرت ابراہیم واساعیل کی دعوت کی تفصیلات نہیں پہنچی ہوں گی اورحضرت موٹ فلیسی علیہاالٹلام کی دعوت بنی اسرائیل کے ساتھ مخضوص تھی ۔ اس لئے فی الجملہ عرب کا اعتذار صحیح ہوتا۔ مگر آنخضرت بھیلیکی رسالت ہے اتمام جمعت ہو گیا۔

لولا ان تصيبهم \_بيلولا انتناعيه باوران اورمنا مرفوع بيل ابتداء كي وجه اى لولا اصابة السمصيبة لهم جواب محذوف ٢- زجائ نے ماار سلنا اليهم مرسلا مانا ٢ اور اين عطيد نه عاجلنا هم بالعقوبة اور فيقو لو اكاعطف نسسيبهم بربءاوردوسرالولا مخضيفيه باورف نتبع اسكاجواب برمنصوب بإضاران مفسرعلام كاقول لولا الاصابة مقتضى تركيب كابيان باور ولولا قولهم سے حاصل معنى كابيان براس آيت پربيشبه وسكتا بكر آيت سي معلوم موتا بكران بر مصائب آئے ہوں مے اور انہوں نے ندکورہ قول بھی کہا ہوگا۔ حالا تکدنزول آیت کے وفت یہ دونوں باتیں سیجے نہیں ہیں ..... جواب میہ ہے کہ یہ گفتگومحض بفرض محال اور برسبیل تفتد رہے جس میں صرف اختال بھی کافی ہوتا ہے۔ یعنی بالفرض اگران پرمصیبت آتی اور بہ بطور عذر کہتے کہ ہمارے پاس کیوں نہیں کسی کو بھیج دیا ہوتا ہم ضروراس کی پیروی کرتے ....عربی اسلوب بیان میں ایسے مواقع پر حذف اور تقدر کلام کمال حسن اور عین فصاحت ہے۔

ربط آیت: ..... ولمه داتین الب سے واقعات بنی اسرائیل کا حوالہ دے کرانبیاء کی بعثت ورسالت کی ضرورت ہرزمانہ کے لحاظ سے بیان کی جارہی ہے کہ لوگ جب خراب ہوجاتے ہیں تو انبیاء کے ذریعہ ان کی اصلاح کرادی جاتی ہے۔ اس طرح آ تخضرت بظاتمام عالم كى تا قيامت اصلاح كے لئے مبعوث ہوئے۔اس ركوع كى الكى آيات ميس آپ بھاكى نبوت كے ولاكل اور بعض شبہات کے جوابات ذکر فرمائے مکتے ہیں۔

﴿ تشریح ﴾:.....مشروعیت جہاد کے بعد آسائی عذاب موقوف:.....من بعد ما اهلکنا القرون تورات سے پہلے تو دنیا میں تباہ و برباد اور بالکل غارت کر دینے والے عذاب آئے ۔ مگر بعد میں عام ساوی ہلا کت کی بجائے جہاد کا طریقه مشروع کردیا گیا۔ کیونکہ بچھ نہ بچھلوگ شریعت پر قائم رہے۔ جن کی وجہ سے بالکل نیست و نا بودنہیں کیا گیا اور پیج تویہ ہے۔ کہ قر آن شریف کے بعد تورات ہی کا درجہ ہے۔جس میں قر آن سے ملتی جلتی بہت خوبیاں ہیں اور آج جب کہا*س کی پیروؤں نے* اسے ضائع کر دیا تو قرآن ہی اس کے ضروری علوم وہدایات کی حفاظت کررہا ہے۔قرآن کے ذریعہ آنخضرت بھی پچھلے تاریخی واقعات با وجودا می تحض ہونے کے من وعن ایسے بیان کر دیتے کہ گویا آپ ان واقعات کود کھے رہے ہیں۔ واقعات موکیٰ ہی کو لے لیجئے الی صحت وصفائی ہے آپ بیان فرمار ہے ہیں جیسے وہیں طور کے پاس کھڑے و کھے رہے ہوں ۔حالان کہ نہ آپ پھی وہاں موجود تھے اور نہ کسی عالم کی صحبت میں رہے ۔ ٹھیک ٹھیک واقعات کا جید عالم مکہ میں تھا ہی کہاں؟ پھرز ماند ہوگیا تھا ان واقعات کو بیتے ہوئے ، ان کے تذكر ہے بھی مٹ مٹا محتے تھے۔اب ان حالات میں ایک بالكل ام محض جب ان كواس طرح كھول كھول كر بتلا ہے كہ كہيں ایک نقطہ اور ایک شوشہ کا فرق ندر ہے تو آخر یہ کس بات کی شہادت وعلامت ہے؟

> کسی بات کومعلوم کرنے کے جارطریفے:....سکسی داقعہ کے جاننے کی جارہی صورتیں ہوسکتی ہیں:۔ ا یعقلیات میں توعقل ،اور طاہر ہے کہ بیروا قعات عقلیٰ ہیں کہ زورعقل ہے معلوم کر لئے جا کیں ۔ ۲۔ نقلیات ہوں تو ان کے جاننے والوں سے اس کاعلم۔

۔ یا پھرا پنامشاہدہ۔ان دونو ںصورتوں کا آنخضرت ﷺ کے لئے اتناجلی ہے کہ خالفین بھی انکارنہیں کر سکتے ۔ سم پس اب بیات متعین ہوگئ کہ آ ہے ﷺ کوبذر بعدوحی اس علیم ذہبیر نے بیصالات بتلائے ہیں جس کے سامنے ہرغا ئب بھی حاضر ہے۔ آیت و ما محنت بیجانب الغوبی میں بیتلانا ہے کہ بیش تعالیٰ کاانعام ہے کہ آپکوان حقائق وواقعات ہے آگاہ کیا۔ نیز آپ ﷺ کے ساتھ بھی وہی برتا و کیا جو حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا تھا۔ گویا'' مکہ مدینہ میں' مدین کی اور جبل النور (غارحرا) میں جبل طور کی تاریخ وہرادی گئی۔

واقعات کی تر تبیب بدلنے کا نکتہ: .... ان تین واقعات میں مدین کا قیام پہلے ہوا۔ اس کے بعد عطائے نبوت کے سلسلے میں کوہ طور پر حاضری پھراس کے بعد عطائے تو رات کے سلسلہ میں طور پر دوبارہ حاضری ۔ گرآ یات میں تر تبیب بدل دی گئی ہے۔ تاکہ متنقلاً ان متعدد انعامات کا ہونا معلوم ہو۔ ورنہ تر تبیب واقعی کی صورت میں سب کے ایک دلیل ہونے کا شبہ ہوتا۔

ہٹ دھرمی کا کوئی علاج نہیں ہے: ۔۔۔۔۔۔ بات یہ ہے کہ جے مانانہیں ہوتا وہ ہربات میں پھونہ پھوانج پنج نکال لیتا ہے۔ مثلاً انہی کفار مکہ نے جب آپ کا پیغام نہ ساتو یہ حیلہ بہانہ کیا۔ گرجب اپنے اطمینان کے لئے بہود ہے پوچھنے گئے اور انہوں نے تورات کی بہت کی آ بہت کی آ بیش آ مخضرت بھی کا تعلیمات کے مطابق بتلا کیں تو بول اٹھے کہ یہ دونوں (بعنی معاذ اللہ تورات وقر آن) جادو ہیں اور محد بھی اور کر بیل (العیاذ باللہ)'' خوے بدر ابہانہ بسیار'' اس کو کہتے ہیں۔ گویا یہ سمجھے کہ دونوں کی ملی جھگت ہے۔ فر مایا جب نہ مایا ہوا جادو ہے تو تم ساری دنیا کے جادوگروں کو اکھا کر کے اس سے بڑا جادو لے آئے آخر جادوتو ایسی چیز نہیں جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے ۔اور نہ کر سکے تو معلوم ہوا کہ جادوئریں ؤ۔ بلکہ جادوکا تو ٹرکلام اللی ہے۔

پس جب بین مقابلہ میں کوئی چیز پیش کرتے ہیں اور نہ قرآن کو قبول کرتے ہیں ۔ تو معلوم ہوا آئییں راہ ہدایت پر چلنا منظور ہی نہیں محض اپنی خواہشات کی پیروی مقصود ہے۔ جس کوول چاہان لیا اور جسے مرضی اور خواہش کے خلاف پایار دکر دیا۔ بتلائے ایسے ہوا پرست ظالموں کو کیا ہدایت ہوسکتی ہے۔ کیونکہ ان کے افکار کا منشاء کوئی عقلی اشتباہ یا نا دانستہ غلط ہمی نہیں ہے۔ بلکہ نفس کے بندے اور غلام بنے ہوئے ہیں ۔ ایسوں کو ہدایت کیوں کر نصیب ہو۔ اللہ کی عادت اس کو ہدایت دینے کی ہے۔ جو ہدایت پانے کا ارادہ کرے اور محض ہوا وہوں کوجن کا معیار نہ بنا ہے۔

وَلَقَدُ وَصَّلُنَا بَيَّنًا لَهُمُ الْقُولَ الْقُرَانَ لَعَلَّهُمُ يَتَذَكَّرُونَ ﴿أَنَّ يَتَّعِظُونَ فَيُؤمِنُونَ اللَّذِينَ اتَّيُنَّهُمُ الْكِتابَ مِنُ قَبُلِهِ أَي الْقُرَانِ هُمُ بِهِ يُؤَمِنُونَ ﴿٥٣﴾ اَيُنصًا نَزَلَ فِي جَمَاعَةٍ اَسُلَمُوا مِنُ الْيَهُودِ كَعَبُدِ اللهِ بُنِ سَلاَم وَغَيْرِهِ وَمِنَ النَّصَارِي قَدِمُوا مِنَ الْحَبُشَةِ وَمِنَ الشَّامِ **وَإِذَا يُتَلَى عَلَيُهِمُ** الْقُرُانُ **قَالُو ٓ آ امَنَّا بِهَ إِنَّهُ الْحَقُّ** مِنُ رَّبِّسَآ إِنَّاكُنَّا مِنُ قَبُلِهِ مُسُلِمِينَ ﴿٣٥﴾ مُوَجِّدِينَ أُولَئِكَ يُـؤُتُونَ اَجُرَهُمُ مَّرَّتَيُن بِإِيُمَانِهِمُ بِالْكِتَابَيُنِ بِمَا صَبَرُوا بِصَبُرِهِمُ عَلَى الْعَمَلِ بِهِمَا وَيَدُرَءُ وُنَ يَدُ فَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيّئَةَ مِنْهُمُ وَمِمَّا رَزَقُنْ لَهُمُ يُنَفِقُونَ ﴿ ٣٠﴾ يَتَصَدَّقُونَ وَإِذَاسَمِعُوا اللَّغُوَ الشَّتُمَ وَالْاذِي مِنَ الْكُفَّارِ أَعُرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَآ أَعُمَالُنَا وَلَكُمُ أَعُمَالُكُمُ ' سَلَمٌ عَلَيْكُمُ ' سَلَامٌ مُتَارَكَةٌ أَيُ سَلَّمُتُمُ مِنَّا مِنَ الشَّتُمِ وَغَيْرِهِ لَانَبُتَغِي الْجَاهِلِيُنَ ﴿٥٥﴾ لَانْـصُحَبُهُمُ وَنَزَلَ فِي حِرُصِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِيْمَانِ عَمِّهِ أَبِي طَالِبِ إِنَّكُ لاَتَهُدِى مَنُ أَحْبَبُتَ هِدَايَتَهُ وَللْكِنَّ اللهُ يَهُدِى مَنْ يَشَآءُ ۚ وَهُوَ أَعُلَمُ أَى عَالِمٌ بِالْمُهُتَدِيْنَ ﴿٢٥﴾ وَقَالُوا اَىٰ قَوْمُهُ إِنْ نَتَبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفَ مِنُ اَرْضِنَا " أَىٰ نُسُتَزَعُ مِنُهَا بِسُرُعَةٍ قَالَ تَعَالَى **اَوَلَـمَ نَمَكِّنَ لَهُمُ حَرَمًا امِنًا يَـاُمِنُـوُ** فَيُـهِ مِنَ الْإِغَارَةِ وَالْقَتَلِ الْوَاقِعِيُنَ مِنُ بَعُضِ الْعَرُبِ عَلَى بَعُضِ يُجْبَى بِـالْـفَوُقَانِيَةِ وَالتَّحْتَانِيَةِ اِلَيْـهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ كُلِّ اَوْبٍ رِّزْقًا لَهُمْ مِّـنَ لَّذُنَّا اَىُ عِـنُدَنَا وَلَـٰكِنَّ أَكُثُرَهُمْ لَايَعُلَمُونَ ﴿ عِنَ مَانَقُولُهُ حَتٌّ وَكُمْ أَهُمَلَكُنَا مِنْ قَرْيَةٍ أَبَطِرَتُ مَعِيشَتَهَا ۗ أَيُ عَيُشَهَا وَأُرِيُدَ بِالْقَرُيَةِ اَهُلُهَا فَتِلُكَ مَسَاكِنُهُمُ لَمُ تُسُكُنُ مِّنُ ابَعُدِهِمُ إِلَّا قَلِيُلَا ۚ لِلْمَارَّةِ يَوُمًا اَوُ بَعْضَهُ وَكُنَّا نَحُنُ الْوَارِثِيْنَ ﴿ مِنْهُمُ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهُلِكَ الْقُرٰى بِظُلَمِ آهُلِهَا حَتَّى يَبُعَثِ فِي أُمِّهَا أَى اَعُظَمِهَا رَسُولًا يُّتُلُوا عَلَيْهِمُ اينْتِنَا ﴿ وَمَاكُنَّا مُهْلِكِي الْقُرآى اللَّو اَهُلُهَا ظُلِمُونَ ﴿ وَهِ ﴿ بِنَكُذِيُبِ الرُّسُلِ وَمَآ أُوتِيُتُمُ مِّنُ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيوةِ اللَّنْيَا وَزِيْنَتُهَا ۚ أَيُ تَنَمَتَّعُونَ وَتَنَزَيَّنُونَ بِهِ آيَّامَ حَيوتِكُمُ ثُمَّ يُفُنى وَمَا عِنْدَ اللّهِ وَهُوَ تُوَابُهُ خَيْرٌوَّ اَبُقَى ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ ٢٠﴾ بِالْيَاءِ وَالْتَّاءِ اَلَّ الْبَاقِي خَيْرٌ مِّنَ الْفَانِي

اورہم نے وقتا فو قتا بھیجا (بیان کیا ) ان کے لئے کلام ( قرآن ) کیے بعد ویگرے تا کہ بیلوگ نصیحت حاصل کریں۔(متاثر ہوکرایمان لے آئیں) جن لوگوں کوہم نے ( قرآن ہے ) پہلے کتابیں دی تھیں وہ ان پرایمان لائے ہیں (پیہ آیات بھی یہود میں سے ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جومسلمان ہوئے ۔ جیسے عبداللہ ابن سلام وغیرہ اور ان عیسا ئیوں کے متعلق بھی جو ملک حبشہ اور شام سے حاضر ہوئے تھے ) اور جب ( قر آ ن ) ان کے سامنے پڑھا جا تا ہے تو سکتے ہیں ہم اس پر ا بمان لائے بیتن ہے ہمارے پروردگار کی طرف ہے اور ہم تو اس سے پہلے بھی مانتے تھے (تو حید پر سمت تھے ) ان لوگوں کو دوہرا ثواب ہلے گا ( تورات دقر آن پرایمان لانے کی وجہ ہے ) اس لئے یہ پختہ (ان پرعمل کرنے میں مضبوط ) رہے اور یہ لوگ دفعیہ

(بدله) کرتے رہتے ہیں نیکی ہے (ان کی )بدی کا اور جو پھے ہم نے انہیں وے رکھا ہے اس میں سے خیرات (صدقه) کرتے رہتے ہیں اور جب کوئی لغو بات ( کفار کی کالم گلوچ اور تکلیف دہ ہا تیں ) سنتے ہیں تو اسے ٹال جاتے ہیں اور کھہ دیتے ہیں۔ کہ بماراتمل ہارے لئے ہےاورتمہارا کیا ہواتمہارے سامنے آئے گاتمہیں ہم سلام کرتے ہیں (بیسلام تعلق تو ڈیننے کا ہے بیعنی ہم اب برا بھلا بھی نہیں کہیں گے ) ہم بے بچھلوگوں سے الجھنانہیں جا ہے (تعلق رکھنانہیں جا ہے ۔اگلی آیت اس وقت نازل ہوئی جب آنخضرت ﷺ ا ہے بچاابوطالب کے ایمان لانے کے لئے کوشال رہے ) جس کوآپ جا ہیں ہدایت نہیں کر کئے۔البتہ اللہ جسے جا ہے ہدایت دے سکتا ہے اور وہ خوب جانتا ہے ( واقف ہے ) ہدایت پانے والوں کو اور بیر ( آپ کی قوم کے لوگ ) کہتے ہیں کہ اگر ہم ا آپ کے ساتھ ہو کر ہدایت پر چلنے لگیں تو فورا اپنی سرز مین سے نکال باہر کر ویئے جائیں (ایک دم دلیں نکالا دے دیا جائے۔ارشادفر مایا۔کہ) کیا ہم نے ان کوامن وامان والے حرم میں جگہ نہیں دی ( جہال لوٹ مار اور قمل وغارت سے محفوظ کر دیا۔ جوسار ے عرب میں ایک دوسر ہے ر چاری رہتاہے) دہاں ہرشم کے پھل پھلاری تھنچ (لفظ بسجیلی تسا اور یسا کے ساتھ ہے) چلے آتے ہیں (ہرطرف سے ان کے کھانے کے لئے )جو ہمارے پاس سے کھانے کو ملتے ہیں۔لیکن ان میں اکثر لوگ اتن بات بھی نہیں جانتے ( کہ جو پچھ ہم کہتے ہیں حق ہے) اور ہم کتنی ہی بستیاں ہلاک کر چکے ہیں جنہیں اپنے سامان عیش پر ناز تھا ( یعنی خوش عیشی پر اور قریہ ہے اہل قرید مراد ہیں ) سویان کے گھر ہیں کہان کے بعد آباد ہی نہ ہوئے گرتھوڑی دریے لئے (راہ کیرے لئے ایک آ دھ دن) اور ہم ہی (ان کے ) ما لک رہےاور آپ کا پروردگار بستیوں کو ہلاک تبیں کیا کرتا (وہاں والوں کے ظلم کی وجہ ہے ) جب تک ان کے صدر مقام (بڑے مرکزی شہر ) میں سی پیٹیبر کو نہ بھیج لیے جوانہیں ہمارے آبیتیں پڑھ کر سنا و ہے اور ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے بجز اس حالت کے کہ و ہاں کے باشندے (پیغمبروں کوجھٹلا کر ) سخت شرارت کرنے لگیں اورتمہیں جو پچھبھی دیا گیا ہے وہ محض د نیوی زندگی کے برنے کے لئے اوراس کی زینت ہے( یعنی تم اپنی زندگی تک ہی اس ہے نفع اور آ رائش حاصل کر سکتے ہو پھرسب قصد ختم )اور جو بچھاں للہ کے ہاں ( ثواب ) ہے وہ بہتر بھی ہے اور نہایت یا ئیدار بھی۔ سوکیاتم لوگ نہیں سمجھتے (یا اور تا کے ساتھ ہے۔ بلکہ باتی رہنے والی چیز فانی چیز ہے بہتر ہوئی ہے)۔

متحقیق وتر کیب:.....الذین. بیمبتداءاول اور هم مبتداء تانی ہے اور یو منون اس کی خبر۔ پھر جملیل کراول کی خبر ہے اور بہ متعلق ہےیومنون کے۔

ب سے ہوسوں سے۔ یسدرون برائی کا جواب برائی سے ساتھ۔ برائی ختم نہیں ہوجاتی۔ بلکہ اکثر حالات میں نختم ہونے والاسلسلہ قائم ہوجا تا ہے اس لئے اسلام نے تسکین جذبات کی خاطر برائی سے برائی کی اجازت تو دی ہے۔ تمراس کی ہمت افزائی نہیں فرمائی۔ زیادہ زور برائی کو بھلائی کے ذریعہ قتم کرنے پر دیا ہے۔

سلام علیکم. بیملام متارکت ہے۔تحیتی سلام تبیں ہے۔واذا مرواب السلغومروا کواما . لیخی بس بھاراسلام آئندہ ہم ہے کوئی واسطہ مطلب نہیں۔ کیونکہ تمہاری اصلاح سے مایوی ہو چکی ہے۔

انىڭ لا نھدى ربظاہرىية يت دوسرى آيت انىڭ تھىدى الى صراط مستقيم كے خلاف معلوم ہوتى ہے۔ ايك میں ہدایت کا اثبات اور دوسری میں ہدایت کی نفی معلوم ہورہی ہے۔ مگر کہا جائے گا کہ آیت نفی ٹن ؛ ایت کی ایجاد کی جارہی ہے کہ سی کو ہدایت دے دیں۔ بیآیپ ﷺ کے اختیار میں نہیں ہے اور آیت اثبات میں دلالت اور رہنمائی مراد ہے۔ جس کا حاصل بیہوا کہ آپ کا کا مصرف را ہنمائی اور سیح راستہ دکھلا وینا اور ہتلا وینا ہے۔ رہائسی کو ہدایت دے دینا اور کسی کوٹھیک کر دینا بیہ جارا کام ہے۔ دوسرے الفاظ میں کہنا جائے کہ طریق تو آپ کر سکتے ہیں۔ گر ایسال مطلوب آپ کے اُختیار میں نہیں۔ یہ اللہ کا کام ہے۔

اولم نمكن لهم . لِقُولَ البِوالبِقَا يُؤكن متعدى مِن بُمنعى جعل جيے كه دُوسرى آيت مِن اولمم يوو ا انا جعلنا حرماً فرمایا گیا ہے۔ کیکن مکن بغیرتضمین جعل کے بھی متعدی آتا ہے۔ جسے مکناهم فیما ان مکنا کم فیہ .

امنا مجمعنی مومن ہے۔ مامون ومحفوظ اور بعض بطور اسناد مجازی آمن کے معنی لیتے ہیں اور بعض نے ذی امن پناہ دہندہ کے معتی لئے ہیں۔

یسجه الیسه ندمسوات مستبعض عارفین فرماتے ہیں کہ بیت اللہ میں حاضر ہونے والے مراد ہیں کہوہ چیدہ اور مجتبیٰ افراد

اوب. مجمعتی جانب کفار۔

سحم اهلکنا ، اس میں کفار کی تر دید ہے کہ دین وایمان تباہی کا سبب نہیں۔ بلکہ کفروشرک بریا دی کا پیش خیمہ ہیں۔ چنانچہ کہلی قوموں کی تباہ کار بال اس کا نتیجہ رہی ہیں۔

معیشتها . اس میں کی ضور تیں ہوسکتی ہیں:۔

ا \_ بطوت کوبمعنی حشرت مصممن کر کےمفعول بہ مانا جائے ۔ ( ز جائج )

٢ ـ لفظفي محدوف مواى في معيشتها.

ہم \_مفعول بہ کےمشابہ ہو ۔ بطر جمعنی اترانا ۔ اکڑنا ۔

فتلك مساكنهم -جمله لم تسكن حال - اس مين عامل بمعنى تلك جاور خبر ثانى بهى موسكتى - ـ الا قلیلا ، ای سکناً قلیلا جیسے مسافر کہیں پڑاؤ پر برائے تام کھبرتا ہے۔

وما کان ربائے. حاصل بیہ کے معادة الله بمیشدری ہے کہ جب تک کسی بادی اور نذیر کو بھیج کر اتمام جبت نہ کرلیس کسی نستی اور توم پرع**زاب نازل نبی**ں کرتے۔

وما اوتيتم . اس مين ما شرطيه اور من شئى اس كابيان باور متاع المحيواة مبتدائ محذوف كى خبر باور جمله اس كا جواب ، اى فهو متاع الحيواة الدنيا اورايك قراءت فسمتا عا الحيوة بهى مفعول مطلق بونى ك وجست منصوب ب اورحیوة منصوب علی الظر فیة ہے۔

.... چیلی آیت فسلم جساء هم الحق النع میں منکرین کی بہانہ بازی بیان کی می کہوہ اس کئے آنخضرت عظمیم پر ایمان نہیں لاتے کہ آپ کوا بیے مجزات تو ملے ہی نہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوعطا ہوئے تھے۔معلوم ہوا کہ آپ ﷺ پیغمبرنہیں ہیں۔ان آیات میں بیہ بتلا یا جار ہاہے کہ سب اہل کتاب عذرانگ کرنے والے نہیں ہیں۔ان میں بہت سے اہل انصاف اور طالب حق بھی ہیں۔ جہاں بھی انہیں ہدایت وحکمت ملتی ہے وہ اسے برضاورغبت قبول کر لیتے ہیں۔ پہلی شم کےموسویوں کوان نیک دل اورصاف باطن موسویوں سے سبق لینا جائے۔ نیزیہ بھی بتلا تا ہے کہ اسلام کسی تعصب اور تنگ دلی کا شکارنہیں ہے کہ وہ بہرصورت ایک طرف سے سب موسیوں کو دوسری نظر سے دیکھے۔ بلکہ وہ انصاف پیندلوگوں کا قدر دان ہے خواہ وہ کسی قوم ہے ہوں ۔ پھر علمائے اہل کتاب کا آ تخضرت ﷺ کو مان کیناایک درجه میں میں آپ ﷺ کی رسالت کی دلیل بھی ہے۔ آیت انلا لاتھادی النے میں بہتلانا ہے کہ آنخفرت ﷺ کی طرف سے رہنمائی کی کوشش توسب کے لئے کیساں ہے اس میں آپ کوئی کسنر اٹھانہیں رکھتے اور ماوشا کا فرق نہیں کرتے۔البتہ بید دسری بات ہے کہ کسی کی قسمت میں ہدایت قبول کر لینا ہے۔جیسے بعض علمائے اہل کتاب وغیرہ اورکسی کے مقدر میں اس نعمت ہے حرمان ہے خواہ وہ آپ کے قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہوں ۔ تحسى كومديات وے دينا آپ كے اختيار ميں تہيں۔ بياللہ نے اپنے قبضہ قدرت ميں دكھا ہے آگے آيات و قسالوا ان نتب الهدى المخ ہے کفار کے چندموالع ایمان کے از الہ کا بیان ہے اور ان کے شہبات کے جوابات ہیں۔

شان نزول: ..... بقول ابن سعید معضرت جعفر طیار " کے ہمراہ حبشہ سے جالیس افراد کے دفد کی صورت میں حاضر خدمت اقدس ہوئے۔ یہاں صحابہ گی زبوں حالی و کیھ کریہ لوگ نہایت متاثر ہوئے اور آنخضرت ﷺ ہے عرض کر ارجو کے کہ اجازت ہوتو اپنا مال لا کر پیش کریں ۔اس پر آیت السندین یعلون نازل ہوئی ۔لیکن بقول ابن عباس اس افراداہل کتاب کے بارے میں بیآیات نازل ہوئی ۔جن میں جالیس وفدنجران کے اورتمیں حبشہ کے اور آٹھ شام کے افراد نتھے۔ یعنی سیجھ نصرانی نتھے اور سیجھ یہودی ۔ان میں سے بعض ناموں کی تصریح بھی ملتی ہے۔ جیسے ابور فاعہ سلمان ،عبداللہ ابن سلام ،امین ابن یامین وغیرہ۔ ابوجہل وغیرہ مشر کمین نے بیصورت حال و کھے کر اہل کتاب کو اعنت ملامت کرتے ہوئے کہاتہ الکم اعرضتم عن دینکم و ترکتموہ . اس پر اہل کتاب نے جواب وياكه لنا اعمالنا ولكم اعمالكم يت واذا سمعوا اللغواعرضوا اسسلمين نازل بوني

آ تخضرت ﷺ کے چچا ابوطالب کی وفات ہونے لگی تو آتخضرت ﷺ نے امیدویاس کے ساتھ بڑے اصرار ہے فرمایا۔ كريبا عهم قبل لا الله الا اللُّمه كلمة احاج لك بها عند اللَّه تعالى ابوطالب بولـــــــــــــــــــــا ابـــن اخي قد علمت انكب صادق ولكن اكره ان يقال جزع عند الموت ولو لا ان يكون عليك وعلى بني ابيك غضا ضة بعدي لقلتها لا قرت بھا عینک عند الفراق لما اری من شدة وجدک و نصیحتک اس کے بعدیا شعار پڑھے۔

> مسن خيسر اديسان البرية دينسأ ولقد علمت بان دين محمد لوجدتني سمحأ بذاك مبينأ لسو لا السمسلامة اوحمذار مسبة

اور كہنے كے ولكنى سوف اموت على ملة الاشياخ عبدالمطلب وها شم وعبد مناف اور بيركہتے ہوئے جان وے دی اختبرت البعبار عبلی الغار . آتخضرت ﷺ کو بے صد صدمہ اور ملال ہوا۔ اس پرسکی کے لئے آیت انبائ لا تھدی المنع نازل ہوئی۔زجائے اور بیضاوی کی یہی رائے ہے۔

اسی طرح بقول ابن عباسٌ حارث بن عثان بن نوفل ایک مرتبه آنخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا۔نعص نعلم انك على الحق لكنا نخاف ان اتبعناك خلفنا العرب وانما نحن اكلة الراس (اي نحن قليلون بحيث ناكل راسا واحدا) ان يتخطفونا من ارضنااسكى تروييش اية وقالوا ان نتبع الهدى نازل بموئى ــ

﴿ تشرق ﴾ : .... تيت ولسف وصل النح يريظا مركرنامقصود بي كمختلف ادواريْن وي كاسلسله جاري رمااوروقناً فو قَتَامُسلسل انبیاء آتے رہے اور کیے بعد دیگرے دحی نازل ہوتی جتی کہ قر آن کریم بھی ایک دم ہیں اتر گیا۔ بلکہ تدریخا ہیں سال یا تئیس سال میں پوراہوا۔ کیونکہ اس ہے سوچنے سمجھنے کا موقعہ بھی ملتا ہےاوراس کو یادرکھنا اوراس پڑمل آ داری بھی آ سان ہوتی ہے۔اور

شان تربیت بھی اس کی متقاضی ہے۔

اور'' نصیحت نااہلاں چوں گردگاں برگنبداست' ایک طرف جاہل مشرکین کا بیرحال کہ نداگلی کتابوں کو ہانیں اور نہ پچپلی کو۔ اور دوسری طرف انصاف پبنداہل کتاب کودیکھو کہ وہ سب برحق کتابوں کوشلیم کرتے جاتے ہیں ۔ تو رات وانجیل آئی تو انہیں بھی ما تا اور قرآن آیا تب بھی بول اٹھے کہ بلا شبہ میہ کتاب برحق ہے ۔ فی الحقیقت ہم آج سے مسلمان نہیں ۔ بہت پہلے سے مسلمان ہیں ۔ پچپلی کتابوں کو ہم نے منا ۔ جن ہیں قرآن اور پیٹمبران کے متعلق صاف صاف پیشین گوئیاں تھیں ۔ اس وقت ان پر ہما را ایمان اجمالی تھا۔ آج اس کی تفصیل اپنی آئیکھوں سے دکھی ہے۔

سیخ اکبرکا نکہ: .......... بقول شخ اکبر موس اہل کتاب کا پہلا ایمان جس طرح اپنے انبیاء پر بالاستقلال اور انبیاء سابقین پرضمنا ہوتا ہے۔ ای طرح استحضرت و الله پر ایمان لانے کے وقت آپ پر بالاستقلال اور انبیاء سابقین پرضمنا ہوتا ہے۔ گویا دونوں صورتوں میں ان کا ایمان دو ہرا ہے استقلال عدم استقلال کا فرق ہے۔ ای لئے حدیث شریف میں ارشاد ہے۔ فسلات یؤتون اجو دھم موتین پینی (۱) موس کتابی کو (۲) اور جس نے اپنی شری بائدی کو اوب تعلیم دے کرآ زاد کر دیا اور پھراس کی رضا مندی سے خود تکاح کرلیا (۳) اور وہ غلام جو اللہ کی بہترین عبادت کے ساتھا ہے آتا کی پوری خدمت گزاری بھی کرے۔ ان جیوں کو دو ہرا تو اب کے ستحق ہوں گے۔ دو ہرا تو اب کے مشتحق ہوں گے۔

ابل کتاب کو دو ہر ہے نواب کا مطلب: سسستر بعض حضرات بیفر ماتے ہیں کہاں سے ان تین کی تخصیص کی وجسمجھ میں نہیں آتی ۔ کیونکہ جو تخص بھی دوممل کرے اور وہ دوممل کوئی بھی ہوں ۔ بہرصورت انہیں دو ہرا تو اب ملنا چاہیے۔ پھران تین کی کیا تخصیص؟

آس کا جواب پہلی تو جیہ کرنے والوں نے بیدیا ہے کہ یہاں تخصیص مقصود نہیں ہے: اگر چہ بظاہر تخصیص مقصود معلوم ہوتی ہے۔ چنانچاز واج مطہرات کے لئے بھی نوتھا اجبو ھا موتین فرمایا گیا ہے۔ گربعض حضرات کی رائے بیہوئی کہ ان تین قسموں کی ہی تخصیص مقصود ہے اور وہ یہ کہ فقط ان کے تمام اعمال پر یاصرف انہی تین اعمال پر انہیں دو ہرا ثو اب عطا ہوگا۔ مثلاً اور وں کے سی عمل پر اگردس گنا ثو اب ملے گا تو انہیں ہیں گنا ثو اب ملے گا۔ جیسا کہ قرض کی نسبت اٹھارہ گنا تک ثو اب ملنے کا وعدہ ہے ان آیات سے جہاں انصاف پہندوں کی تعریف اور اسلام کی کشادہ قبلی معلوم ہوتی ہے کہ وہ ہرا چھے آ دمی کا خیر مقدم اور بلا تفریق سب کی قدر ومزلت کرتا ہے وہیں علائے کتاب کے قرآن اور صاحب قرآن پر ایمان لانے سے ان دونوں کی حقانیت کی ایک دلیل اور ہاتھ آ جاتی ہے۔

حب جاہ ، حب مال: سبب بدرؤن کے لفظ سے ان حفرات کا حب جاہ سے اور یہ نفیقون سے حب مال ہے پاک ہوتا معلوم ہور ہا ہے اور واقعہ یہ ہے کہ تبول حق سے یہی دور ذیلے اکثر رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ آیت بقرہ اقیہ موا المصلوۃ و أتو المزكوۃ میں ہمی ان دو کی تخصیص کا یہی نکتہ ہے۔

حاصل میہ ہے کہ کوئی ان کے ساتھ برائی سے پیش آئے تو بیاس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں اور شراف ومروت سے اس پراحسان کرتے ہیں اور یا بیہ مطلب ہے کہ ان سے اگر کوئی برا کام سرز دہوجائے تو اس کی تلافی کوئی نیک کام کر کے کر دیتے ہیں۔ تا کہ اس قد ارک سے ان کی نیکیوں کا پلہ بدیوں پر بھاری ہوجائے۔ ان الحسنات پیلھین السینات.

ان کی سلامت روی اور سلح جو ٹی کا بیر حال ہے کہ انہیں کوئی گالی بھی دیتو بیاس ہے الجھتے نہیں اور بات بڑھانا نہیں چاہتے۔ بلکہ بیر کہہ کر بات ختم کر دیتے ہیں کہ بس بخشو ہمارا تو دور ہی ہے سلام ، اپنی جہالت کی بوٹ تم اپنے ہی پاس رکھو۔تمہمارا کیا تمہمارے ساتھ ، ہمارا کیا ہمارے ساتھ ایسے معصت جا ہلوں سے کنارہ کشی ہی بہتر ہے۔

انسان کوتو کسی کی صلاحیت مبرایت کاعلم بھی نہیں چہ جائیکہ مبرایت کا اختیار ....... آیت انك لا تھان کوتو کسی کی صلاحیت المبع بین آخضرت کے انکاراسانام ہے خت دھالگا۔

کہ دور کے لوگ تو اسلام کی نعمت ہے متمتع ہوں اور اپنے گھر کے لوگ اس دولت ہے محروم رہیں۔ یہ حزن و ملال چونکہ طبعی تھا اس لئے بطور تشفی فرمایا جارہا ہے کہ جہاں تک سمجھانے بجھانے اور دہنمائی کا تعلق ہے۔ جے صورۃ ہرایت کہناچا ہے۔ آپ نے بھی اس میں کوئی کسرنہیں اٹھارکھی کی جہاں تک سمجھانے بچھانے اور دہنمائی کا تعلق ہے۔ وہ نہ آپ کی ذمہ داری ہے اور نہ آپ کے مطلف ہیں۔

مرنہیں اٹھارکھی کی جہاں تک راہ یا ب اور کا میاب ہونے کا تعلق ہے۔ وہ نہ آپ کی ذمہ داری ہے اور نہ آپ کی معلوم نہیں کہ کس ایمان کی صلاحیت واستعداد ہے بھی یا نہیں۔ اس کوتو اللہ ہی جات ہے۔ یہ ایک نہیا ہے تا ور دوسری طرف تکو ہی مصالح کی رعا ہے۔

بین اور درخ و ملال کا ہونا کہ جس کے بغیر دعوت و تبلیغ ممکن نہیں جو ایک شری مصلحت ہے اور دوسری طرف تکو ہی مصالح کی رعا ہے۔

بین ان ودنوں پہلوؤں کا لحاظ ہی اعتدال پیدا کرسکتا ہے۔

ابوطالب کا ایمان: .......اس واقعه اور آیت سے متعلق بعض انفاظ کے پیش نظر بعض حضرات ابوطالب کے ایمان کی طرف اور بعض کفر کی طرف اور بعض کفر کی طرف اور بعض کفر کی طرف کے ۔لیکن بہتر یہی ہے کہ ان کے ایمان و کفر کوموضوع بحث نہیں بنانا چاہتے۔ای باتوں میں تو قف کرنا ہی اسلم ہے۔جبسیا کہ صاحب روح المعانی نے تصریح کی ہے۔ کیونکہ اول تو یہ عقائد میں سے نہیں ہے کہ ہم اس کی تحقیق کے مکلف ہوں۔ دوسرے بیرواقعہ گزر چکا ہے۔اب اس بحث میں پڑنے سے کیا فائدہ؟ پھران کو برا بھلا کہنے میں علومین کی بے حرمتی ہے اورسب سے بردھ کریہ کہتے میں مادیکا ہے۔اس لئے خاموثی ہی بہتر ہے۔

موانعات ایمان اوران کا از اله ..... (۲): پیچلی آیت میں کفار کی طرف پچیشهات اور موانعات کا ذکر تھا۔ ان میں ہے ایک کا بیان آیٹ بیوان اور ان کا از اله ..... (۲): پیچلی آیت میں کفار کی طرف پچیشهات اور موانعات کا ذکر تھا۔ ان میں ایک کا بیان آیٹ بیوان آیٹ فلما جاء ہم المحق میں مع جواب کے ذکر کیا جارہ ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ شرکین مکہ نے عرض کیا کہ بلاشبہ میں یقین ہے کہ آپ نبی برحق ہیں۔ لیکن اگر ہم اسلام قبول کر کے آپ کے ساتھ ہوجا کی تو ساراعرب ہمارادشن ہوجائے گا۔ آس یاس کے قبائل ہم پر چڑھ دوڑیں مے۔ نہ

ہماری جان سلامت رہے گی اور نہ مال .... حق تعالی جوابا فرماتے ہیں کہ اچھا یہ بتلا کیں کہ اب بیلوگوں کی وشنی سے س کی پناہ میں بہر نکال بیٹھے ہیں۔ یہی اللہ کے حرم کا ادب مانع ہے کہ باوجود آئیس کی عداوتوں کے باہروالے تم پر چڑھائی نہیں کر سکتے ور نہ تہمیں باہر نکال دیتے ۔ اس طرح اسلام اگر لے آؤ گے تو بناہ دینے والا اب بھی موجود ہے۔ یہ کیا کہ نفر وشرک کے باوجود تو وہ پناہ دے دے اور ایکان وتقوی اختیار کرنے پروہ پناہ نہیں دےگا۔ بیدومری بات ہے کہ بعض دفعہ آز مائٹ کے لئے کوئی بات پیش آجائے۔ اس سے گھرا نائبیں چاہئے۔ پس بعض نومسلموں کو بچھ تکالیف پہنی جانا ہے اولم نمکن لھم کے خلاف نہیں ہے۔ کیونکہ حرم میں قبل و غارت کا انکار نہیں ۔ دومرے مسلمان ہوجاتے تو انکار کیا گیا ہے پریشانیوں کا انکار نہیں۔ دومرے مسلمان کی اس وقت کا باعث قلت ہے۔ بکشرت نوگ اگر مسلمان ہوجاتے تو نوبت یہاں تک نہ آتی۔

تیسر نے مسلموں کوحرم میں باہر والوں نے آ کرنہیں ستایا اور نخطف سے یہی مراد ہے۔ بلکہ خود مکہ والوں نے حرم کی حرمت پامال کر کے اندور نی طور پرمسلمانوں کوستایا۔ جواس بیان کے خلاف میں نہیں آتا۔ پھر آخراس کو بھی توسوچو کہ اگرایمان نہ لاتے تو اللہ کا عذاب ہے جو دشمنوں کے دہمی خطرات سے بڑھ کر ہے اور بیٹنی ہے۔

(۳) پھرکتنی قویس گزر چکی ہیں کہ انہیں اپنے سامان عیش پر ناز تھا۔ مگر انہوں نے اللہ سے سرکشی کی تو کس طرح تباہ و برباد کر دی گئیں۔ آج ان کے کھنڈرات تو ان پرگر ہید کناں ہیں پر ان کا نام لیوا کوئی نہیں رہا۔ کوئی بھولا بسرامسافر تماشد دیکھنے کے لئے یا دم لینے کے لئے ان کھنڈرات میں جااتر ہے۔ تو دہ دوسری بات ہے۔ ور ندوہ کسی کارین بسیرانہیں ہیں۔ سب مرمرا گئے۔ سدار ہے نام اللہ کا۔

(۳) یہ بیان تھا تیسرے مانع کا۔ جو کھارکوا یمان ہے روک رہا تھا لیمنی مال ودوئت کا نشہ۔ اس کے بعد آیت و مساہدات مہدات القوی میں چوتے مانع کے دور ہونے کا بیان ہے۔ لیمنی ہمارا قانون مکا فات یہ ہے کہ ہم کی ملک وقو م کو ہر با ذہیں کرتے۔ تا وقتیکہ اس کے مرکزی مقام پر (جس کے اثر ات دور دور پھیل سکیس) کوئی رسول نہ بھیج دیں۔ پھر اس کے بعد بھی فور آ ہم ہلاک نہیں کرتے۔ بلکہ سنجھنے کا موقع دیتے ہیں کہ شاید اب بھی باز ارجا کیں۔ مرظلم کا پانی جب سر سے گزر رہی جا تا ہے۔ تو پھر ہمارا قانوں پاداش حرکت میں آتا ہے۔ کہ چونکہ تمام روئے زمین کی آباد یوں کا صدر مقام ہے۔ اس لئے وہاں سب سے بڑے اور آخری بین بیمنے میں بین ہمار اور شرارتوں سے باز آنے کے لئے کافی مہلت بھی دے دی گئی۔ مگر جب اس کے بعد بھی نہ سنجھلے تو پھر بخرخ دہ بدرسے قانون قدرت گردش میں آسمیا۔

(۵) اس کے بعد آیت و ما او تیتم النے میں ایمان کے پانچویں مانع کا بیان ہے کہ ایمان سے محروی کا ایک سبب دنیا کا نقد مونا اور آخرت کا ادھار ہوتا ہے۔ اس لئے اول کی طرف رغبت اور دوسرے کی طرف بر بنتی ہوتا ور چونکہ دنیا کی رغبت سے دل خالی نہیں رہتا۔ اس لئے آخرت کی رغبت کی اس میں گنجائش کہاں؟ سوفر مایا کہ انسان کوعقل سے کام لئے کر اتنا سمجھنا چاہئے کہ دنیا میں کتنے دن جینا ہے اور پہاں کی چہل پہل اور چار دن کی چاندنی سے کب تک بہاریں لوٹ سکتے ہو۔ مان لود نیا میں عذا اب بھی نہ آیا تو کیا ہوا۔ موت کا ہاتھ تو تم سے برسب رونت جھین لئے گا۔ پھر آخر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور ذرہ ذرہ کا حساب دینا ہے وہاں کا سکھ چین نصیب ہوجائے تو پھر یہاں کے بیش کی کیا حقیقت ہے۔ کوئ عقمند ہے جوایک کدورتوں سے لبریز زندگی کوصاف سمجھ کی بی ہے کہ جلدا یمان کی فکر کرو۔ اس میں دنیا کی لذتوں اور اخروی نعبت و کی مقابلہ بی کیا؟ اس دنیا کی بڑی سے بری نعت بھی محض عارضی اور چندروزہ ہے۔ برخلاف عیش آخرت کے کہوہ کیفیت و

كمالين ترجمه وشرح تنسير جلالين ، جلد جبارم آيت نمبر ١٦ عام ياره نمبر ٢٠ ، سورة القصص ﴿ ٢٨﴾ آيت نمبر ١٦ تا ٢٥ ع نوعيت كے لحاظ سے بھى اعلىٰ اور بقاء كے اعتبار سے بھى وائكى اللهم لا عيش الا عيش الا حوق.

لا تھے۔ دی سےصاف واضح ہے کہ کسی کو ہرایت دے دیناکسی نبی کے بھی اختیار میں نہیں ہے۔ چہ جائیکہ کسی ولی کے بس میں ہو۔ ہمہ وفت ڈرتے رہنے کامقام ہے۔

اَفَمَنُ وَّعَدُنَاهُ وَعُدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيُهِ مُصِيبُهُ وَهُوَ الْحَنَّةُ كَمَنُ مَّتَعْنَهُ مَتَاعَ الْحَيوةِ الدُّنيا فَيَزُولُ عَنْ قَرِيُبٍ ثُمَّ هُوَيَوُمَ الْقِيلَمَةِ مِنَ الْمُحُضَرِينَ ﴿١١﴾ النَّارَ الْأَوَّلَ الْمُؤْمِنُ وَالثَّانِي اَلْكَافِرُ اَيُ لَاتَسَاوِي بَيُنَهُمَا وَ اذْكُرُ يَوْمَ يُنَادِيُهِمُ اللَّهِ فَيَقُولُ أَيُنَ شُرَكَآءِى الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٣﴾ هُمُ شُرَكَائِي قَالَ الْمَاذِيُنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقُولَ بِـدُخُـولِ النَّارِ وَهُمَ رُؤَسَاءُ الطَّلَالَةِ رَبَّنَا هَوَ كَا عِ الَّذِينَ أَغُويُنَا \* مُبَتَدأً وَصِفَةٌ اَغُوَيُنِكُمُ خَبَرُهُ فَغَوَوُا كُمَا غُويُنَا ۚ لَمُ نُكْرِهَهُمُ عَلَى الَغِّى تُبَرَّ أَنَا الْيُكُثُ مِنْهُمُ مَا كَانُوْ آ إِيَّانَا يَعُبُدُونَ ﴿٣٣﴾ مَانَافِيَةٌ وَقَدَّمَ الْمَفُعُولَ لِلْفَاصِلَةِ وَقِيلً الْمُعُوا شُرَكَاتُهَ كُمُ أي الْاصْنَامَ الَّذِينَ كُنْتُمُ تَزُعُ مُوُنَ أَنَّهُمُ شُرَكَاءُ اللَّهِ فَلَكَعُوهُمُ فَلَمُ يَسْتَجِيْبُوا لَهُمُ دُعَاءَهُمُ وَرَاوُا هُمُ الْعَذَابَ ۚ أَبَصَرُوهُ لَـوُ أَنَّهُمُ كَانُوُ ا يَهُتَدُوُنَ ﴿٣٦﴾ فِي الدُّنْيَا مَارَاوُهُ فِي الْاخِرَةِ وَ اذْكُرُ يَـوُمَ يُنَادِيُهِمُ اللَّهِ فَيَـقُولُ مَاذَآ اَجَبُتُمُ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿هِهِ ﴾ إِلَيْكُمُ فَعَمِيَتُ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ الْاخْبَارُ الْمُنْجِيَةُ فِي الْجَوَابِ يَوْمَئِذٍ أَيْ لَمُ يَحِدُوا خَبَرًا لَهُمُ فِيُهِ نَجَاةٌ فَهُمُ لَا يَتُسَاءَ لُونَ ﴿٢٢﴾ عَنْهُ فَيَسُكُتُونَ. فَهامَّا مَنْ تَابَ مِنَ الشِّرُكِ وَامَنَ صَدَّقَ بِتَوُحِيُدِ اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا أَدَّى الْفَرَائِضَ فَعَسْمَى أَنُ يَّكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِيُنَ ﴿٢٠﴾ النَّاجِينَ بِوَعُدِ اللَّهِ وَزَبُّكَ يَنُحُلُقُ مَايَشَاءُ وَيَخُتَارُ \* مَايَشَاءُ مَاكَانَ لَهُمُ لِلْمُشْرِكِيُنَ الْخِيَرَةُ \* أَلَا خُتِيَارُ فِي شَىءٍ سُبُحٰنَ اللهِ وَتَعْلَىٰ عَمَّايُشُو كُونَ ﴿ ١٨﴾ عَنُ اِشُرَاكِهِمُ وَرَبُّكَ يَعُلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمُ تُسِرُّ قُلُوبُهُمُ مِنَ الْكُفُرِ وَغَيْرِهِ وَمَايُعُلِنُونَ﴿٣٩﴾ بِٱلْسِنَتِهِمُ مِنَ الْكِذُبِ وَهُوَ اللهُ لَآ اِللهُ الْأَهُوَ ۚ لَهُ الْحَمَٰدُ فِي َ \* الْأُولَى الدُّنْيَا وَالْاَخِوَةِ الْجَنَّةِ وَلَهُ الْحُكُمُ الْقَضَاءُ النَّافِذُ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴿٥٠﴾ بِالنَّشُورِ قُلُ لِاهُلِ مَكَّةَ اَرَايُتُمُ اَىُ اَخْبِرُونِنَى اِنُ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ ا لَّيْلَ سَرُمَدًا دَائِمًا اللَّى يَوْمِ الْقِيامَةِ مَنْ اِللَّهُ غَيْرُ اللهِ بِزَعُمِكُمُ يَالُتِيكُمُ بِضِيّا عِ فَهَارِتَطُلُبُونِ فِيْهِ الْمَعِينَشَةَ أَفَلًا تَسْمَعُونَ (اع) ذلِكَ سِمَاعَ نَفَهُم فَتَرُجِعُونَ عَنِ الْإِشْرَاكِ قُلُ لَهُمَ اَرَءَيُتُمُ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرُمَدًا إِلَى يَوُمِ الْقِيامَةِ

مَنُ اِللَّهُ غَيْرُ اللهِ بِزَعْمِكُمُ يَأْتِيكُمُ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ تَسْتَرِيْحُونَ فِيُهِ \* مِنَ التَّعْبِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (٢٠) مَا أَنْتُمُ عَلَيْهِ مِنَ الْخَطَاءِ فِي الْإِشْرَاكِ فَتَرْجِعُونَ عَنْهُ وَمِنْ رَّحُمَتِهِ تَعَالَى جَعَلَ لَكُمُ اللَّيلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيْهِ فِي اللَّيُلِ وَلِتَبُتَغُوا مِنْ فَصْلِهِ فِي النَّهَارِ بِالْكَسُبِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾ النِّعْمَةَ فِيُهِمَا وَ اذْكُرُ يَوَمُ يُنَادِيُهِمُ فَيَقُولُ آيُنَ شُرَكَآءِتَ الَّذِيْنَ كُنْتُمُ تَزُعُمُونَ ﴿٣٥﴾ ذَكَرَثَانِيًا لِيَبْنِيَ عَلَيْهِ قَوَلَةً وَلَوْعُنَا الْحَرَجُنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيُدًا وَهُوَ نَبِيُّهُمُ يَشُهَدُ عَلَيْهِمُ بِمَا قَالُوهُ فَقُلْنَا لَهُمُ هَاتُوابُرُهَانَكُمْ عَلَى مَاقُلَتُمْ مِنَ الْإِشْرَاكِ فَعَلِمُوْ آ أَنَّ الْحَقَّ فِيُ الْإِلْهِيَّةِ لِلَّهِ لَايُشَارِكُهُ فِيهَا آحُدٌ وَضَلَّ غَابَ عَنُهُمُ مَّا كَانُوُ ا يَفُتَرُوُ نَ﴿مَا ﴾ فِي الدُّنْيَا مِنُ أَذَّ مَعَهُ شَرِيُكًا تَعَالَى عَنُ ذلِكَ

تر جمیہ: ..... بھلا وہ مخص جس سے ہم نے ایک عمدہ دعدہ کررکھا ہے اور وہ اسے پالینے والا ہے ( جنت میں جینچنے والا ہے ) کیا اس شخص جیسا ہوسکتا ہے جسے ہم نے دبیوی زندگی کا چندروز ہ فا کدہ دے رکھا ہے (جوجلد ہی اس سے چیمن جائے گا )اوروہ قیامت کے دن ان لوگوں میں ہوگا جوگرفآر کرر کے ( جہنم میں )لائے جا کیں گی ( پہلے تخص سے مرادمومن اور دوسرے سے مراد کا فر ہے۔ یعنی پیہ وونوں برابر نہیں ہو سکتے اور یاد تھیجئے )اس دن کو جب (اللہ) انہیں پکار کر کہے گا کہ وہ میرے شریک کہاں ہیں جن کوتم گمان میں لئے ہوئے تنے (کہوہ ہمارے شریک ہیں) تو بول انھیں سے وہ لوگ جن پر فر مان صادر ہو چکا ہوگا (جہنم میں ڈالنے کا یعنی گمرای کے راس رئیس )اے ہمارے پروردگاریمی وہ لوگ ہیں جن کوہم نے بہکایا تھا (بیمبتداہے مع صفۃ کے )ہم نے انہیں وییا ہی بہکایا (بینجرہے۔ پس وہ بہک گئے ) جیسا کہ ہم خود بہکے تھے (ہم نے انہیں بہکنے پرمجبورنہیں کیا تھا) ہم آپ کے سامنے (آن ہے ) دستبر داری فردیتے ہیں۔ بدلوگ کچھہم کو پوجتے نہ تھے (اس میں مساتا فیدہاور فاصلہ آیات کی وجہ سے مفعول کومقدم کر دیا ہے )اور کہا جائے گا کہ اینے شرکاءکو بلالا وَ (لیعنی ان بتوں کو جوتمہارے گمان میں شریک خدائیت تھے ) چنانچہوہ انہیں نیکاریں گے مگروہ (ان کی بیکارکا ) جواب بھی نہ دیں گے اور بیلوگ عذاب کو دکیمے لیس مے (مشاہرہ کرلیں مے ) کاش میدونیا میں راہ راست پر رہے ہوتی ( تو پھر بیرعذاب آخرت نہ دیکھتے)اور(یادسیجئے) جس دن اللّٰہ کا فرول ہے پکارکر کہے گا کہتم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا( جوتہمارے یاس گئے تھے) سوان سے سارے مضامین کم ہوجائیں سے (عِذاب ہے بچاؤ کے جوابات) اس روز ( یعنی انہیں کوئی جواب نہیں آ سکے گا جس ہے ان کی نجات ہوجائے )اور آپس میں بھی یو چھ یا چھونہ کرسکیں سے (رہائی کےسلسلہ میں لہذا خاموش رہ جائیں گی )البتہ جو مخص (مشرکوں میں ہے ) توبہ کر لے اور ایمان لے آئے (اللہ کی توحید مان لے ) اور اجھے کام کرے (فرائض اوا کرے ) تو عجب نہیں کہ ایسے لوگ فلاح پانے والوں میں ہوں (اللہ کے وعدہ کے بموجب نجات یانے والے ہوں) اور آپ کا پروردگار جس چیز کو میا ہتا ہے پیدا کرتا ہے اور بہند کرتا ہے (جوجا ہے) ان (مشرکین) کوتبویز کا کوئی حق نہیں ہے (کسی متم کا اختیار نہیں ہے) اللہ یاک اور برتر ہے (ان کے شرک ہے )جو بیشرک کرتے ہیں اور آپ کا پروردگارسب چیزوں کی خبرر کمتا ہے جوان کے دلوں میں پوشیدہ ہے ( کفروغیرہ جوسینوں میں چھیائے ہوئے ہیں) اور جس کو بیر ظاہر کرتے ہیں (اپنی زبانوں سے جموث) ادراللہ وہی ہے اس کے سواکوئی معبود تبیں ہے اس کی تعریف ہے اول (ونیامیں) بھی اور آخرت (جنت ) میں بھی اور حکومت (ہر چیز کا ناطق فیصلہ ) بھی اور تم سب (قیامت میں)اس کے پاس اوٹ کر جاؤ گے آپ (اہل مکہ ہے) کیئے جھلا بیلو بتلاؤ (مجھے جواب دو) کہ اگر اللہ تعالی ہمیشہ کے لئے قیامت تک (دائی

طور ہے ) رات ہی رہنے دے تو خدا کے سوا( تمہار ہے گمان میں ) وہ کون سا خدا ہے جوتمہارے لئے روشنی لے آ ہے ( دن کر دے تا کہتم معاش کے کام کرسکو( تو کیاتم سنتے نہیں ( یہ بات مجھتے نہیں کہ شرک ہے باز آ جاؤ ) آپ(ان ہے ) کہئے کہ بھلا یہ تو ہتلاؤ کہا گر الله تعالیٰتم پر ہمیشہ کے لئے قیامت تک دن ہی رہنے و ہے تو خدا کے سوا ( تمہارے گمان کے مطابق ) وہ کون سا خدا ہے جوتمہارے کئے رات کو لے آئے جس میں تم آ رام پاسکو ( تعب ہےراحت حاصل کرسکو ) کیا تم نہیں و کیھنے ( موجودہ شرک کے طریقہ ہے باز آ جاؤ)اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لئے رات اور دن بنایا تا کہتم (رات میں ) آ رام یا وُ اور تا کہاں کی روزی تلاش کرو۔( دن میں روزی کما کر ) اور تا کہتم شکر ادا کرتے رہو ( ان دونوں نعمتوں کا ) اور جس دن اللہ تعالیٰ ان کو پکار کر کہے گا کہ جن کوتم میراشریک ستجھتے تتھےوہ کہاں گئے (شرک کا حال دوبارہ ذکر کیا تا کہاس پراگا، جملہ منطبق ہوسکے )اور ہم ہرامت میں ہےا یک کو گواہ نکال لائمیں مے (ان کے پیفیبر جوان کی باتوں کے خلاف گواہی دیں گے ) پھر ہم (ان ہے ) کہیں گے کہ آپنی دلیل پیش کرو (جوتم نے شرکیہ باتنیں کی ہیں ) سوان کومعلوم ہوجائے گا کہ ( خدائیت کے متعلق ) تجی بات اللہ ہی کی تھی ( اس میں کوئی اس کا ساجھی نہیں ہے )اور کسی کا پہتہ نەرىپى گا(تىم ہوجائىں گى) جو پچھ باتىں وە گھڑا كرتے يتھے( دنيا میں كەخدا كا كوئى شريك ہے حالانكەد وشرك ہے برى ہے۔ )

تشخفی**ق وتر کیب:.....اف من و عدنه او بان جریرٌ برابرٌ نات کرتے ہیں کداول سے مرادآ تخضرت اللہ اور دوسرے** ے مرادابوجہل ہے۔ مدبطور تمثیل کہاہے۔

تم هو . لفظ نم سے تراخی تمتع دنیا ہے احضار جہنم کے لئے ہے۔

قبال المذين. ميرجملدمتانفه سوال مقدر كاجواب ب اى مناذا قالوا. اورسوال كاجواب ب حسسل التنازع بين 

هو لآ ۽ الذين . هو لاءِ مبتدااور الذين صفت ہے اور عاكر كن وف ہے اى اغوينا هم ۔اور اغوينا هم خبر ہے مبتداء کی اور چونکہ خبر سحسما کے ساتھ مقید ہے۔اس لئے صلہ کے اغبویسا سے فرق ہوگیا۔اب دونوں میں اتحاد کا اعتراض نہیں رہے گا۔اور **فعو و** المفسرعلائم نے جونکالا ہے وہ بھی مقید ہے ۔ یعنی وہ **کمراہ باختیارخود ہوئے ہیں ۔ جیسے کہ ہم خود بالاختیار کمراہ ہوئے تتھے۔** مار اوه. بيلو المحذوف كے جواب كابيان ہے۔

فعمیت مفسرعلام ای لم یجدوا ےاس میں صنعت قلب کی طرف اشارہ کررے ہیں جومسنات کلام میں شاری جاتی ہیں۔ تقدیر عبارت فعموا عن الا بناء تھی مبالغہ کے لئے قلب کیا گیا ہے اور لفظ عمیت کے علی کے ساتھ متعدی کرنے میں معنی خفاء کی طرف اشارہ ہے ورنٹن کے ذریعہ تعدید ہوتا۔

ف ما من قاب . چونکہ چھپلی آین میں کفار تباع اور متبوع کا حال بیان ہوا ہے۔اس لئے دفع دخل کے طور پر فر مایا گیا۔کہ مومنين تابع متبوع كابيرحال تبيس موگا\_

عسسى أن يكون بيلفظ عادة كرام كے لحاظ سے تحقیق كے لئے ہے۔ كويايدوعده كريم ہے جوخلاف نہيں ہوگايا بمعنى ترين **ب\_ای فلیتوقع ان یفلح**.

وربات يخلق. بتول ابن عباس كمعن بي وربك مايشاء من خلقه وينحتار منهم بطاعته. اوربقول نَقَاشُ مَنْ ريه بين \_ وموبك يسخلق مايشاء يعني محمد صلى الله عليه وسلم ويختار الا نصار لدينه . اورمند بزار من  اربعة يبعني ابا بكر وعمرو عثمان وعليا فجعلهم اصحابي وفي اصحابي كلهم خير واختار امتي على سائع الامم · واختيار لي من امتي اربعة قرون.

ماكان لهم النحيره -اس مي كي توجيهات موسكتي بين: ـ

۲-مامصدربیب ای بنعتار اختیار هم اورمفعول مطلق مفعول برکی جگدب-

سما بمعنی الذی ہاور عائد ترفزوف مانا جائے ای ماکان لھم المحیرة فیہ اور بقول زختری ماکان لھم المحیرة بیان ہے یختار کائی و یختار مایشاء اس لئے ان دونوں کے درمیان واؤعا طفہ بیس لایا گیا۔ اس صورت بیل معنی بیموں گے۔ ان المحیرة لله تعالیٰ فی افعالیہ و هو اعلم بوجو د الحکمة فیھا لیس لاحد من خلقه ان بختار علیه . اللی علم کی ایک جماعت کی رائے ہے کہ یختار پروقف کرنا اور ما نافیہ سے اینداء کرنا طریقة اللی سنت ہا درمعز لیکا ند بسیاموصولہ کو یختار کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہا اور بحض حضرات کی رائے ہے کہ ماموصولہ معول ہے یہ ختار کا اور خمیر راجح محذوف ہے۔ ای و یہ ختار المدی کان لھم فیہ المحیرة ای المحیو و المصلاح اور بقول قاضی اس میں بندوں کے بالکلیہ اختیار کی فی مراد ہے۔ کوئکہ بندوں کی طرح ان کا اختیار بھی اللہ کی محلوق ہے واد جن اسباب سے اختیار کا تعلق ہو ہے گئوت ہیں۔ لفظ خصورة یا کی حرکت و سکون دونوں طرح ہے۔ بمعنی ہو جیسے طیرة بمعنی تعلیہ فی ہو تعلیہ فی ہو تعلیہ فی ہو تعلیہ فی مصدر مستعمل ہے۔

سر مدا ۔ یہ جعل کامفول ہائی ہے سرود سے باخوذ ہے جمعنی متابعت اس میں میے زائد ہے۔ بز عمکم . مغسر علائم اشارہ کررہے ہیں کہ یہاں مناسب "هل الله غیر الله" تھا۔ کیونکہ یہ طلب تصدیق کے لئے ہے۔ من سے طلب تعیین مقصود نہیں ہے۔ جواصل وجود کو تقضی ہوتا ہے۔ لفظ زعم لاکر یہ بتلانا ہے ۔ کہ ان کے خدا دَن کا وجود محض زعی ہے۔ تسکن صدور هم . یکنون کی بجائے تکن زمانے میں اشارہ ہے کہ منشاء جبٹ سینہ ہے جس میں اولاً کفر مرتسم ہوتا ہے۔ پھروہ ظاہر ہوتا ہے۔

ارء یسم . لفظار انیسم اور جعل دونو ن فعلول کا تنازع اللیل میں ہور ہاہے اور بیٹانی کامعمول ہے اور ارایسم کامفعول ثانی بعد کا جملہ استفہامیہ ہے جس میں عائد محذوف ہے ای ہست باء بعدہ اور جواب شرط محذوف ہے اور جعل اگر بمعنی تصییر تب توسر مداً مفعول ثانی ہے اور بمعنی خلق ہے تو پھر حال ہوگا۔

سرمدا. جمعیٰ دائماً مصلاً ـ

تسکنون. جس طرحلیل کے ساتھ تسکنون فر مایا ہے نہار کے ساتھ تنصر فون نیس فر مایا بلکہ لفظ صیاء فر مایا ہے جس کے معنی دھوپ کے جیں۔ کیونکہ دھوپ سے عام منافع کا تعلق ہے صرف معاشی تصرف کا نیس اورظلمت کیل اس درجہ کی نیس۔ ای لئے لفظ ضیاء کے ساتھ افلا تسمعون فر مایا گیا۔ کیونکہ سے سان چیزوں کا ادراک ہوجاتا ہے جن کا ادراک بھر ہے نیس ہوسکتا جسے منافع اورفوائد اور کیل کے ساتھ افسلام ما تبصرون فر مایا گیا ہے لان غیسر ک یبصر مین مسلم عقا المنظلام ما تبصرہ انت من السسکون و نعو ، افلا تسمعون اور افلا تبصرون کی موجودہ ترتیب کا بریکس کیا۔ حالانکہ ضیاء کے مناسب الفبار ہوتا ہے اور کیل کے مناسب السمع تھا۔ عالیاس میں بیکت ہوسکتا ہے کہ دونوں جگہ العباداور سمع کوجمع کرتا ہوگا۔ چنا نچ ابسار کا تحق ضیا کے ساتھ چونکہ بیری ہواں گئے ہواں سمع پر سمیر فرمادی ، ادھر سمع کا تحقق چونکہ کیل میں واضح ہے۔ اس لئے یہاں اس

کی صراحت نہیں گی ۔ بلکہ ابصار پر تنبیہ فر ما دی ۔ نیز ضیاء کونہار کے ساتھ مقید نہ کرنے میں ضیاء کے مقصود ہونے اور لیل کوسکون کے ساتھ مقید کرنے میں سکون کے مقصود ہونے کی طرف اشارہ ہے بیعی ظلمت مقصود نہیں۔

لتستغوا من فصله . اس ميس طلب رزق كي حسين ب چانچ الكاسب حبيب الله فرمايا كيا بـــ

ذکے ثانیا ۔ مفسرعلائم کے اس نکتہ کے علاوہ قاضی بیضاویؒ کی رائے ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ شرک ہے بڑھ کراںٹد تعالی کوکوئی چیز ناپسندنہیں ہے۔ یا پہلی مرتبہ ذکر کرنے میں ان کی رائے کے غلط ہونے اور دوسری میں شرک کے بےسند ہونے کی طرف

شهيد ١. مجابدٌ أورقادةٌ أس كامصداق ني كوفر ماتے بين البندآيت و جسي بالنبيين و الشهداء فرمايا گياہے جس سے شہداء کا غیرانبیاء ہونا معلوم ہوتا ہے۔ مگر کہا جائے گا کہ قیامت کے احوال مختلف ہوں گے۔اس لئے دونوں با تیں سیجے ہیں بھی انبیاء شہادت دیں گے اور بھی دوسری چیزیں ۔

ر بط: ..... چچپلی بہت ی آیتوں میں گمراہی اور کفر پرزجروتو پیخ کا بیان ہوا۔ پھراس کے بعد کی آیات نسعہ لم یہ نہ محرون هو اعلم بالمهتدين . الذين أتينا هم الكتاب ما عند الله خير وابقي شي ايمان وبرايت كي ترغيب كابيان ، وابهاب اب آ تهندهآ یات میں قیامت کے دن کفروایمان کے تمرات کا ذکر ہے۔ پہلےآیت افسمین و عدنیاہ میں! جمالاً دونوں کا فرق \_ پھرآیت یوم بنا دیھم سے فیامیا من تاب تک اس قرق کی تفصیل کا تذکرہ ہے۔اس کے بعد آ بہت و ربائے یہ خلق میں شرک کی ندمت اور برائی اورتو حیداوراس کے حتمن میں انعامات واحسانات کا بیان ہے۔

شاك نزول: ..... بقول صاوى آيت وربك يسحلق النح كاشان زول يديه كدوليد بن مغيره آتخضرت ويهي يروى اور قرآن انزنے اورآپ کی نبوت کومستبعد مجھتا تھا۔اس پر بیآیات نازل ہوئیں۔

﴿ تَشْرِيْكَ ﴾: ...... آيت افسمن وعدنه كاحاصل بيه بكمومن وكافر دونوں انجام كے اعتبار ہے كس طرح برابر ہوسكتے ہیں۔ایک کے لئے دائمی نعمتوں کا وعدہ، دوسرے کے لئے چندروزہ عیش وعشرت کے بعد وارنٹ گرفتاری اور دائمی جیل خانہ۔ بیفرق ابیا ہے جیسے ایک شخص خواب دیکھے کہ میرے سریرتاج رکھاہے۔خدم وحثم پرے جمائے سامنے کھڑے ہیں۔ایوان نعمت دسترخوان پر چنے ہوئے ہیں۔جن سے لذت اندوز ہور ہا ہوں۔ آئکھ کھلی تو دیکھا کہ پولیس انسپکٹر گرفتاری کا دارنٹ اور بیڑی ہتھکڑی لئے کھڑا ہے اورفوراً گرفتارکر کےحوالہ جیل کر دیا اورحبس دوام کی سزا دیے دی۔ بتلا ؤ کہ وہ خواب کی با دشاہت اور خیالی پلا ؤزر دیے اور بیواقعی دائمی رنج والم کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں اور دونوں میں فرق کے لئے بیگر فتاری ہی کافی تھی ۔گمراستحضار سے چونکہ دنیا وی ساز وسامان مانع تھا اس کئے اس ہے بھی تعارض فر مایا۔

آیت قسال الذین المنح کا خلاصہ یہ ہے کہ یو چھ پچھتو مشرکین سے ہوگ ۔ گربہکانے والے شرکاء مجھ جائیں گے کہ ممیں بھی ڈ انٹ بتلائی گئی ہے۔اس لئے سبقت کر کے جواب دیں گے۔کہ خداوندا بے شک ہم نے انہیں ایسا ہی بہکایا جیسے ہم خود بہکے جیسے ہم پر کسی نے جبزہیں کیا۔ای طرح ہم نے بھی ان پر کوئی جبروا کراہ نہیں کیا۔کہ زبردی اپنی بات ان سے منوائی ہوتی۔ بیان کی اپنی ملطی تھی كه مارے بهكانے ميں آگئے۔اس لحاظ سے يہميں نہيں بوجة تھے۔ بلكه اپن خواہشات كى يستش كرتے تھے۔اس لئے آج ہم ان ، کی بوجایات سے اظہار بیزاری کرتے ہیں۔ گویا اغواء اپنا جرم ہے۔ مگراس کوقبول کرلینا بیان کا جرم ہے جس سے ہم بری ہیں۔ ہر شخص اپنے کئے کا فر مہدار ہے: اسان اور حق علیہ القول سے مراد لا ملان جھنم کا تھم ہے۔ یا بیہ مطلب ہے کہ بلاشبہ م نے ان کو بہکایا۔ گرنیک لوگوں کا نام لے کر بہکایا۔ لبذ اانہوں نے در حقیقت ہماری نہیں بلکہ نیکوں کی عبادت کی ہے۔ اس لئے ہم ان کی عبادت سے تبری کرتے ہیں اور اعتبار سے قیل ادعوا کے بہی دومفہوم ہیں۔ ایک مید جب شرکین سے کہا جائے گا کہ اپنی مصیبت ہیں گرفتار ہوں گے اس لئے وہ کیا کسی کی مدد کرتے۔ اور دومرامفہوم یہ ہوگا کہ ان مشرکین سے کہا جائے گا کہ ان نیکوں کو پکارو۔ جن کے نام پرتم نے کفر وشکر کیا تھا۔ گروہ نیک پھھ ہوانہ دیں گے۔ کیونکہ وہ ان سے داختی نہ تھے۔

قیامت میں تو حید کی طرح رسمالت کے متعلق بھی سوال ہوگا: ....... یت ویدو مینادیھم میں یہ ہلانا ہے۔ کہ تو حید کی طرح رسالت کی نبست بھی ان سے سوال ہوگا۔ کہ اگرتم نے اپنی عقل سے حق کونہ تمجھا تھا۔ تو پیغیبروں کے سمجھانے سے سمجھا ہوتا اور ان کے بتلانے سے پہچانا ہوتا۔ بتلا وَان کے ساتھ تم نے کیابرت وَ کیا۔اس وقت کسی کو جواب نہ آئے گا۔

آیت" عسب ان یسکون" میں شاہانہ انداز کا دعدہ ہے۔ کہ اگر ہم پرکس کا دیا و نہیں ہے۔ کہ ناچارایسا کرنے پر ہم مجبور میں ۔ لیکن ہم محض اپنے کرم سے دعدہ کرتے ہیں۔

آیت "و دبائے یہ خلق" کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز کا پیدا کرنااور کی چیز کو پسند کرنایا چھانٹ کر منتخب کر لینے کا حق صرف اس کو ہے جو چا ہے احکام بھیجے، جس کو چا ہے کسی خاص منصب پر فائز کر دے۔ جس کسی میں استعداد دیکھے راہ ہدایت دکھا کر کامیا ہس کر دے اور مخلوق میں سے کسی جنس یا کسی نوع کو یا کسی فرد کو اپنی حکمت بالغہ سے دوسری جنس یا نوع یا فرد سے ممتاز کرنا چا ہے تو اسے کون روک نوک سکتا ہے ۔ لوگوں نے اپنی تجویز سے جو شرکا ، تضہرا لئے ہیں وہ سب باطل اور بے سند ہیں ۔ لوگ دل میں جو فاسد عقائد و خیالات رکھتے ہیں۔ اور زبان ، ہاتھ ، پاؤں سے جو کام کرتے ہیں وہ ان سب سے واقف ہے اور انہی کے مطابق معاملہ کرنے گا اور جس طرح وہ اس تخلیق وانتخاب اور علم میں یگا نہ ہے۔ اس طرح وہ الوہیت میں بھی بکتا ہے۔ اس کا فیصلہ ناطق ہے۔ اس کو اقتدار کلی جس طرح وہ اس نے اور انجام کارای کی طرف سب کولوٹ کر جانا ہے۔ رات دن میں جس قدر بھلا ئیاں پینچتی ہیں۔ اس کے انعام واکرام ہیں۔ بلکہ دن رات کی اد لی بد لی بھی اس کا کر شمہ احسان ہے۔

حیا ندسورج بڑے و بوتانہیں ، ان سے بھی او پر ایک بالا دست طافت ہے:...... وہ اگر سورج کوطلوع نہ ہونے دے۔ ہمیشہ ہمارے سردوں پر ہونے دے یا وہ سورج کوغروب نہ ہونے دے۔ ہمیشہ ہمارے سردوں پر کھڑار کھے۔تو جوراحت وسکون رات کے آنے ہے ہوتے ہیں۔ان کا سامان بھرکون کرسکتا ہے۔ یہ بات اتن روش اور صاف ہے کہ سنتے ہی ہمی تہمیں اور کیا ایسی روش حقیقت بھی تمہیں نظر نہیں آتی۔

آ تکھے سے ویکھنا چونکہ عادۃ روشنی پرموتوف ہے جودن میں پوری طرح رہتی ہے اور رات کے اندھیری میں ویکھنے کی صورت نہیں۔البتہ شناممکن ہے۔اس لئے ان جعل اللہ علیکم النھار سرمدا کے مناسب افلا تبصرون اور ان جعل اللہ علیکم الیل سرمدا کے ساتھ افلا تسمعون ہی موزوں ہے۔

یہاں ایک اشکال علم کلام کا ہے ۔ کہ اگر رات سرمدی ہوجائے تو روشنی کا ہونا اس طرح دن اگر سرمدی ہوتو ظلمت کا ہونا ناممکن ہے۔ کیونکہ دونوں ضدیں ہیں ۔ پھر غیراللہ کے ساتھ کیوں مقید کیا گیا ہے؟ جواب بیہ ہے کہ مقصد صرف یہ بتلانا ہے کہ دن کے بعد را

اوررات کے بعددن کرنے پرغیراللہ قاور نہیں۔ جب کہ اللہ ان کے استمرار کا ارادہ فرمالے۔ ہاں اللہ اس پر قادر ہے۔ بغیراس پر نظر کئے کے بیکرنابغیرارادہ کے ہے ۔۔۔۔ آیت و مسن د حسمت کا حاصل رہے کہ اللہ تعالی رات دن کا الث پھیرکرتار ہتا ہے۔ تا کہ رات کی ۔ تاریکی اور خنگی میں سکون و آ رام حاصل کر سکواور دن کے اجائے میں کارو بار جاری رکھ سکواور اس طرح روز وشب کے مختلف النوع انعامات پرحق تعالیٰ کاشکرادا کرتے رہو۔

ہا دیوں کی گواہی:.....من سے امة شهیدا. یوں تو كافروں پر جمت خودانهی كے قول سے نوری ہوجائے گی مرمزید اہتمام کے لئے بیرونی شہاوتیں بھی فراہم کروی جائیں گی۔ یعنی انبیاءاوران کے سیچتبعین بتلائیں گے کہلوگوں نے احکام الہیاور شرائع ساویہ کے ساتھ کیسا برتا ؤ کیا؟ اور ہاتہ وابسو ہانکہ ہے مرادیہ ہے کہ خدا کے شریک تھبرانے پرسنداور دلیل لاؤاور حرام وحلال کے احکام کہال سے لئے تھے۔ پیغیبروں کو جب تم نے مانانہیں۔ پھرکس نے تم سے بتلایا کہ بیتکم ہے اور بینبیں۔اس وقت صاف نظر آ جائے گا۔ کہ بچی بات صرف اللہ کی ہے اور معبودیت صرف اس کاحل ہے کوئی اس کا شریک تہیں ہے۔ پیغمبر جو بتلاتے تھے وہی تھیک ہے۔مشرکین نے جوعقیدے گھڑے نتھ اور جو ہاتیں اسپنے دل ہے جوڑی تھیں۔وہ سب کا فور ہوجا کیں گی۔(تفسیرعثانی) غرض کہ جنتے سہارے انہوں نے گھڑر کھے تنصان میں سے کوئی ذرابھی کام نہ آ سکے گا۔

لطا کف سلوک .....ف امامن تباب . بيآيت منازل سلوک کي جامع ہے۔ کيونکه وصول مقصود کوئين باتوں برمعلق فر مايا ہے۔ایک توجہ قلب جوتو بہ ہے۔ دوسر مصحیح عقائد جوایمان ہے۔ تیسر ماسلاح اعمال آیت و دبک یا خلق سے معلوم ہوا کہ بندہ ہے مطلقاً اختیار کی نفی نہیں ہے بلکہ سنفل اختیار کی نفی کرنا یعنی خدا کا سااختیار مطلق نہیں ہے۔ پس اپنے اختیار کے غیر مستفل ہونے کو بلحاظ علم وممل مطحضرر کھنا یہی جبرمحمود ہے۔

نيز له المحمد الني ينكت معلوم مواكرت تعالى كابركام بالآخر فيركض ب-ورند برحال مين حدكا كيا مطلب؟ آيت لتبتغوا ے معلوم ہوا کہ معاشی مشاغل بھی مستحسن اور تمهور ہیں۔الکاسب حبیب الله اور بیاسباب کی مشغولی تو کل کے خلاف نہیں ہے۔

إِنَّ **قَارُونَ كَانَ مِنْ قُوْمٍ مُوْسَى ا**ِبُنُ عَمِّهِ وَابُنُ خَالَتِهِ وَامَنَ بِهِ **فَبَغَى عَلَيْهِمُ ص** بِـالْكِبُرِ وَالْغُلُوِّ وَكَثُرَةٍ الْمَالِ وَاتَيْسُنُهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوُّهُ تَثُقُلُ بِالْعُصْبَةِ الْجَمَاعَةِ أُولِي اَصْحَابِ الْقُوَّةِ ۗ اَيُ تُشْقِلُهُ مُ فَالْبَاء لِلتَّغَدِّيَةِ وَعِدَّتُهُمْ قِيُلَ سَبُعُونَ وَقِيْلَ اَرْبَعُونَ وَقِيْلَ عَشُرَةٌ وَقِيْلَ غَيْرَ ذَلِكَ اُذَكُرُ إِذُ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ بَنِيُ اِسْرَائِيْلَ لَاتَقُورَ حَ بِكُثْرَةِ الْمَالِ فَرِحَ بِطِرَ إِنَّ اللهُ كلايُحِبُ الْفَو حِيْنَ (١٦) بِذَلِكَ وَابُتَغِ أَطُلُبُ فِيُسَمَآ النَّمُكَ اللهُ مِنَ الْمَالِ الدَّارَ الْاخِرَةَ بِأَنْ تُنْفِقَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَكَاتَنُسَ تَتَرُكُ نَصِيْبَكُ مِنَ الدُّنْيَا أَىٰ أَنْ تَعْمَلَ فِيُهَا لِلاَحِرُةِ وَأَحْسِنُ لِلنَّاسِ بِالصَّدَقَةِ كَمَآ أَحُسَنَ اللهُ الله وَ لَا تَبْغِ تَطْلُبُ الْفَسَادَ فِي الْآرُضِ \* بِعملِ الْمَعَاصِيُ إِنَّ اللهَ لَايُحِبُ الْمُفْسِدِينَ ﴿ ٢٥ بِمَعْنَى أَنَّهُ يُعَاقِبُهُمْ قَالَ إِنَّمَآ أُوْتِيُتُهُ آيِ الْمَالَ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي "أَى فِي مُقَابَلَتَهِ وَكَانَ أَعُلَمُ بَنِي إِسُرَائِيلَ بِالتَّورَةِ

بَعُدَ مُوسَى وَهَارُونَ قَالَ تَعَالَى ۚ أَوَلَـمُ يَعُلَمُ أَنَّ اللهَ قَدُ اَهُلَكُ مِنْ قَبُلِهِ مِنَ الْقُرُون ٱلْأَمَمِ مَنُ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَّاكَثَرُ جَمُعًا ۚ لِلْمَالِ اَىٰ وَهُوَعَالِمٌ بِذَلِكَ وَيُهُلِكُهُمُ اللهُ تَعَالَى وَ**لَايُسْئَلُ عَنُ ذُنُوبِهِمُ** الْمُجُرِمُونَ ﴿ ٨٧﴾ لِعِلْمِهِ تَعَالَى بِهَا فَيَدُخُلُونَ النَّارَ بِلاَ حِسَابٍ فَخَوَجَ قَارُونَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِيُّنَتِهِ " بِ أَتُبَاعِهِ الْكَثِيُرِيُنَ رُكُبَانًا مُتَحَلِّينَ بِمَلَابِسِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيْرِ عَلَى خُيُولِ وَبِغَالِ مُتَحَلِّيَةٍ قَالَ الَّذِيْنَ يُوِيُدُونَ الْحَيْوةَ اللَّانَيْايَا لِلتَّنْبِيُهِ لَيْتَ لَنَا مِثلَ مَآ اُوْتِيَ قَارُونُ \* مَا فِيُ الدُّنْيَا اِنَّهُ لَذُوْ حَظٍّ نَصِيُبٍ عَظِيْمٍ (٥٥) وَافِ فِيُهَا وَقَالَ لَهُمُ الْمَذِيُنَ أُوتُوا الْعِلْمَ بِمَا وَعَدَ اللَّهُ فِي الْاحِرَةِ وَيُلَكُمُ كَلِمَةُ زَجُرٍ ثُوَابُ اللهِ فِيُ الْاحِرَةِ بِالْحَدَّةِ خَيْسٌ لِكُمَنُ امَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا هُمِمَّا اُوْتِيَ فَارُوْنَ فِي الدُّنَيَا وَكَايُلَقَّهَآ آي الْحَنَّةِ ٱلْمُثَابَ بِهَا إِلَّا الصَّبِرُونَ (٨٠) عَلَى الطَّاعَةِ وَعَنِ الْمَعُصِيَةِ فَـحَسَفُنَا بِم بِقَارُونَ وَبِدَارِهِ الْآرُضَ لللهُ فَسَمَاكَانَ لَـهُ مِنُ فِئَةٍ يُنْصُرُونَهُ مِنْ دُون اللهِ فَكَيْرِهِ بِأَنْ يَمُنَعُوا عَنْهُ الْهِلَاكَ وَمَاكَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيُنَ ﴿٨١﴾ مِنْهُ وَ أَصْبَحَ الَّذِيْنَ تَمَنُّوا مَكَانَهُ بِالْآمُسِ آىُ مِنْ قَريُبٍ يَقُولُونَ وَيَكَانَ اللهَ يَبُسُطُ بُوسِعُ الرِّزُقَ لَمِنُ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقُدِرُ \* يُضِيُقُ عَلَى مَنْ يَشَآءُ وَوَى إسُمُ فِعُلِ بِمَعْنَى اَعُـجَبُ اَى اَنَاوَ الْكَافُ بِمَعْنَى اللَّامِ لَوْكَا اَنْ مَّنَّ اللهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا " بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ **وَيُكَانَّهُ لَايُفُلِحُ الْكُفِرُونَ ﴿ عَلَى اللَّهِ كَفَارُونَ** 

مر جمد .... قارون موسل کی برادری میں سے تھا (چپازاد ، خالدزاد بھائی تھا درموسل پرایمان کے آیا تھا) سواس نے لوکول کے مقابلہ میں محمنڈ اختیار کیا ( کبر، شخی اور مالداری کی وجہ ہے ) اور ہم نے اس کواس قدرخزانے دیتے تھے کہ اس کی تنجیال گرانبار (بوجھل) کردیتی تھیں ایک جماعت زور آورکو (بالعصبہ میں با تعدیہ کے لئے ہے بنجی برداروں کی تعداد + ۲۰۰۷ مواوغیرہ بتلائی گئی ہےاور یاد سیجئے ) جب کہاس کی برادری (میں ہے مونین بنی اسرائیل )نے کہا کہ تو اتر امت ( زیادہ مالداری کے معمئڈ میں ) واقعی اللّه میاں (ان پر )اتر انے والوں کو پسندنہیں کرتا اورجستخو کر (طلب رکھ ) تجھے کو خدانے جنتنا کچھ (مال) وے رکھا ہے اس میں عالم آ خرت کی (الله کی راہ میں خرج کر کے ) اور مت بھلا (حچیوڑ) اپنا مقصدر دنیا ہے بھی (لیعنی دنیا میں رہ کر آخرت کا کام کر جا ) اور ا حسان کیا کر (لوگوں پرصدقہ کر کے ) جس طرح کہ اللہ نے تھے پراحسان کیا ہے اورمت پھیلا ( ڈھونڈ ) زمین پرفساد ( عمناہ کر کے ) بلا شبه الله البسے نسادیوں کو پسندنہیں کرتا (لیعنی انہیں سزاد ہے گا ) قارون کہنے لگا کہ مجھ کوتو بیر( مال ) اپنی ہنرمندی سے ملاہے (لیعنی اپنے علم ا کی وجہ ہے۔ کیونکہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا سب سے بڑا عالم مروی وہارون علیماالسلام کے بعد شار ہوتا تھا۔ فرمایا کہ ) کیا اسے سے خبرند تھی کدانٹد تعالی نے اسے سے پہلے گذشتہ امتوں میں ایسے ایسوں کو ہلاک کردیا ہے جوقوت میں اس سے کہیں بڑھے ہوئے اور جمع كرنے ميں اس سے زيادہ تھے (مال كے اعتبار سے \_ يعنى وہ بيرجانتا تھا اور اللہ نے ان سب كو بربا وكر ڈ الاتھا ) اور مجرموں سے ان كے گنا ہوں کی بابت سوال نہیں پڑے گا ( کیونکہ اللہ انہیں خوب جانتا ہے۔ نہذ اوہ جہنم میں بلاحساب بی داخل کر دیتے جائیں مجے ) پھروہ 🔹

( قارون ) اپنی برادی کے سامنے اپنی آ راکش کے ساتھ نگا ( لشکر جرار کے ساتھ سنہری زیورات اور حریری لباس پہین کرآ راستہ گھوڑوں ، خچروں پرسوار ) جولوگ دنیا کےطلب گار تنھے کہنے سلگےاے کاش! (لفظ ہسسسە تنبیہ کے لئے ہے ) ہمیں بھی دیبا ہی سامان ملا ہوتا جبیبا قارون کوملا ہے( دنیامیں ) واقعی بڑا ہی (بورا) صاحب نصیب (قسمت ) ہے جن لوگوں کو (وعد ہ آخرت کا )علم عطا ہوا تھاوہ ( ان ہے ) بولے۔ارے تمہارا ناس ہو( بیکلمہ ڈانٹ کالفظ ہے ) انٹد کے ہاں کا ثواب (آخرت میں جنت) ہزار درجہ بہتر ہے جوالیے محض کوملتا ہے کہ ایمان لائے اور نیک کام کرے (بہنسب قارون کے دنیاوی مال کے )اوروہ (جنتی ثواب) انہی کو دیا جاتا ہے جو (اطاعت پر بھی) صبر کرنے والے ہیں (اور گناہوں ہے بھی) پھر ہم نے اس ( قارون ) کواوراس کے تحل سرا کو زمین میں دھنسا ویا ۔سوکوئی جماعت اس کے لئے ایسی نہ ہوئی جواللہ ہے بچالیتی (غیراللہ کی جماعت اس ہے تناہی کو دفع کر دیتی )اور نہ وہ خو داینے کو (اللہ ہے ) آ بچا سکا اورکل ( یعنی ابھی گذشتہ ز مانے میں ) جولوگ اس جیسے ہونے کی تمنا کررہے تھے وہ کہنے لگے بس جی یوں معلوم ہوتا اللہ اپنے بندول میں سے جس کو چاہے روزی زیادہ (خوب) دیتا ہے اور تنظی ہے دینے لگتا ہے (جے جاہے اور لفظ وی اسم تعل جمعنی اعسے ہے بصیغہ منے کملم ہےاور کلیاف جمعنی لام ہے)اللہ تعالیٰ کی اگر ہم پرمہر بانی نہ ہوتی تو ہم کوبھی دھنسادیتا (لفظ حسف معروف اور مجبول دونو ں طرح ہے )بس جی معلوم ہوا کہ کا فروں کوفلاح نہیں ہے( جواللّٰہ کی نعمتوں کے منکر ہیں جیسے قارون ) \_

می**ق** وتر کیب:.....قسادون . علیت و مجمه کی وجه سے غیر منصرف ہے۔ان کانسب نامها*س طرح ہے۔*قسادون بسن يصهير بن قاهت بن لاوي اور حضرت موسى بن عمران بن قاهث ابن لاوي.

مفاتيح . جمع مفتح بالكسر منجى ياخزانداور مقتح الميم تياسى --

التسوء ، ماخوذ ہے۔ تساء بسه السجمل سے اونٹ جب اونٹ انتابوجہل ہوجائے کہ اس میں جھکا وہونے لگے۔ اس میں ووصورتیں ہیں۔باء ہمزہ کی طرح تعدید کے لئے مانی جائے۔اس صورت میں کلام میں قلب نہیں ہوگا۔ ای لنسنوء المفاتع العصبة الا قسویها مستخبیوں نے جماعت کو بوجھل کر دیا۔ دوسری صورت کلام میں قلب ماننے کی ہے۔اصل عبارت لیمو ءالعصبة بالیفائح ہے۔ بقول ابن عباسؓ جالیس افرادا ٹھاتے تھے۔اورتفییر کبیر میں ہے کہ ساٹھ اونٹوں پر لا دی جاتی تھیں ۔

لا تسفوح ونيا پرفرحت مطلقاً مذموم ہے۔الایہ کہ حصول آخرت کا ذریعہ بنایا جائے۔حدیث میں ہے۔اغت سے خمسا آ قبـل خـمـس، شبـابك قبـل هـر مك وصـحتك قبل سقّمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك.

عسليم من عندي . موصوف صفت ہے۔قارون کوعلم تورات یاعلم کیمیا حاصل تھا۔ چنانچہوہ سونا بنانا جانتا تھا یاعلم معاشیات مراد ہوکہ تنجارت وزراعت میں ماہرتھا۔ یاحضرت یوسٹ کےخزائن سے داقف ہونا مراد ہے۔ ای فسی مقابلة کہدکرمفسراشارہ کررہے ہیں۔ کہ بیظر ف الغویب او تیدہ ف سے متعلق ہے اور علی جمعنی اسے جو مقابلہ کے لئے آتا ہے اور بعض نے حال کی ترکیب کی ہے۔ اولم يعلم ليغني تورات يا تورائ كيات است سيمعلومات تحيس .

لايسنل. ووسرى آيت مين فوربك لنسسنانهم اجمعين فرمايا كياب-جس سے بظاہر دونون آيات مين تعارض معلوم ہوتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ سوال دوطرح کا ہوتا ہے۔ ایک سوال استعتاب جس کے بعد معافی ہوجاتی ہے۔اس آیت میں وہی مراد ہے اور دوسرا سوال عقاب اور ڈانٹ کے لئے ہوتا ہے۔ دوسری آبیت سے مرادو ہی ہے جس کے بعد جہنم ہے۔

د وسرا جواب یہ ہے کہ قیامت کا زمانہ چونکہ ممتد ہوگا ۔اس لئے دونوں آیتوں سے مرادا لگ الگ دووفت ہوں ۔اب تعارض

تہیں رہے گا۔

' بعض حضرات نے فسالایسٹ کامطلب بیایا ہے کہ چونکہ مجرمین کوسزادی ہوگی۔اس لئے یو چھنے گھھنے کی ضرورت نہیں ہوگی قباد آن کی رائے یہی ہے۔اورمجاہد کہتے ہیں کہ فرشتے ان سے یو چھے کچھنیں کریں گے۔ کیونکہ وہ خودعلامات سے پہچانتے ہیں۔اور حسنّ ان دونوں آیات میں تطبیق ،سوال استعتاب اورسوال عقاب برمحمول کرنے کو کہتے ہیں۔

فنحوج اس کاعطف قال پرہے یاانہ او تیہ پر اور درمیان میں جملہ معترضہ ہے۔ سنچر کے دن یہ قارونی جلوس نکلا۔ جس میں جار ہزاریا نوے ہزار آ دمی زردلباس میں شامل تھے اور دانی طرف شاکسۃ غلام اور باکیں جانب آ راستہ باندیوں کا جھرمٹ تھا۔

المذین یویدون المحیلوۃ المدنیا ، اس ہے مرادمومن ہیں ۔گرمجو بین کہ جن کی نظر آخرت کی بجائے دنیا پر ہے۔ برخلاف ان اہل علم کے جن کا ذکراگلی آیت میں ہے۔وہ عالم الد نیانہیں عالم الآخرۃ ہیں ۔اول علماءسوء ہیں اور دوسر ہے علماءر بانی حقانی ہیں۔

الصابرون. صبركي تين فتمين بيل صبر على البلاء .صبر على الطاعة. صبر على المعصية . مؤخرالذكركا صلدعن آتا باورتا في الذكر كاصله على آتا ہے۔

من فئة. كان تاقصه بونے كى سورت ميں من فئة اسم اور لهُ خبر ہے يايىنصر و نه خبر ہے اوراگر كان تامہ ہے تومن فئة فاعل اور ينصر و نه فئة كى صفت ہے جولفظا مجر وراورمحلاً مرفوع ہے۔ كيونكه من زائد ہے۔

مکانه . ای مثل مکانه . مفسرعلامؓ نے لفظ امس سے مراؤ معین وفت نہیں لیا۔ بلکہ زبانہ قریب لیا ہے۔ ویسکان . لفظوی اسم فعل بمعنی صه ہے۔ بقول خلیل جمعنی اعجب ہے۔مفسرعلامؓ نے انا کہ صیغہ متکلم کی طرف اشارہ کردیا ہے اور بقول سیبو یہ ہے کلمہ تنہیہ ہے جوندامت وخطا کے موقعہ پر آیا ہے اور کاف بمعنی لام ہے۔ ای اعصاجب انسا اور بقول بیضاویؓ ویسکان بھر بین کے نزویک لفظ مرکب ہے وی تعجبیہ اور کان تشبیہ سے ای ما النب الا مو .

لنحسف الله الارضاور بالتي قراءت معروف كي مه مفتول محدوف به اى حسف الله الارض اور باتي قراءً كے خدف به الله و الله علينا فلم يعطنا ما تمنينا من غنى قارون لنحسف بنا لتو ليده فينا ما ولده فيه فخد مه لا حلة

رابط: ...... آیت سابقه فسانسوا ان نتبع الهدی سے لے کر صل عنهم المنح تک مختلف عنوانات سے کفر کا نابیندیدہ اور باعث خسران ہونا معلوم ہوا تھا۔ پھر دنیا پراتر اہث کر ہلاکت وعذاب سے نہ بچاسکنا معلوم ہوا تھا۔ آیت ان فسارون المنح سے اس کی تائید میں قارون کا عبرت ناک واقعہ ذکر کیا جارہا ہے۔ جس میں تکبر ، نافر مانی اور اتر انے کی برائی اور جن میں بیر باتیں پائی جا کیں ان کی فدمت معلوم ہوتی تھی۔
کی فدمت معلوم ہوتی تھی۔

 کسی قوم کی بر با دی قوم فروش افراد کی بدولت ہونی ہے:.....نالم قوموں اور حکومتوں کا پرانا دستور چلا آ رہا ہے کہ کسی قوم کا خون چوسنے کے لئے انہی میں سے پچھمؤ ثر افراد کوآلہ کار بنالیتے ہیں فرعون نے بھی قارون کواس کام کے لئے چن لیا تھا۔وہ فرعون کے دربار کی پیشی میں رہتا تھا۔وفت ہے فائدہ اٹھا کراس نے دونوں ہاتھ سےخوب دولت سمیٹی اور پوراا فتیار حاصل کر لیا۔ ٹلر فرعون جیب غرق ہو کر مبتلائے عذاب ہوا اور حصرت موسیٰ کی زیر کمان اسرائیلیوں کو رہائی اور آ زادی نصیب ہوئی ۔ تو اس کی سرداری خاک میں لگی اور مالی ذرائع مسدود ہو گئے ۔ تو حضرت موتیٰ ہے دل میں خلش رکھنے لگا۔ اگر چیہ بظاہرمومن اورتو رات کا عالم تھا۔ تکر د ماغ میں بیزنمناس گھسا کہ جب موتن وہارون نبی ہو کتے ہیں تو میں بھی ان کے برابر کا بھائی ہوں ۔اس کے کیامعنی کہ میں محروم ہوں ۔اس مایوسانہ چڑچڑاہٹ میں بھی ڈینگیں مارتا اور کہتا کہ اگر دونوں کونبوت ملی گئی تو کیا ہوا۔میرے یاس دولت کے انبار ہیں۔ونیامیرے قدموں می*ں پڑی ہے۔* 

ا کیک دفعہ حضرت موسیٰ نے است زکوۃ نکالنے کا تھم دیار تو کہنے لگا کہ اب تک تو مویٰ کے احکام ہم نے برداشت کئے ۔مگران کی نظراب ہمارے مال پر بھی پڑنے گئی ۔تو کیاتم لوگ اس کو بر داشت کرلو گے؟

ایک اخلاق سوز ، رسواکن بھونڈی اسکیم:..... اس پر پھھ خوشامدی اور اس کے دستر خوان کے جمعے اس کے ہمنوا ہو گئے اور حضرت موٹ کو بدنام کرنے کے لیئے بقول ابن عباس ایک گندی سازش کی اوراشکیم کی ۔ ایک ہیروئن عورت کو بنا کر بہکا یا اور آ مادہ کیا۔ کہ بھرے مجمع میں جب حضرت موتیٰ زنا کی حدیبان کریں توتم اپنے ساتھ ان کومتہم کردینا ( نعوذ باللہ ) منصوبہ کے مطابق شرم وحیا کو بالا ئے طاق رکھ کمرعورت کہدگز ری ۔ مگر حضرت موئ نے جب پرجلال لہجہ میں ایک خاص کیفیت ہے بخت قشمیں دیں اور جھوٹ کے ادبار اور اللہ کے غضب کوسا منے رکھا۔ تو وہ عورت کا نب اٹھی اور صاف صاف کہددیا ۔ کہ قارون نے ہی بیہ پٹی پڑھا کی تھی۔اس پر حصرت موسی کو جوش الہی ہوااورانہوں نے بدد عاکے لئے ہاتھ اٹھائے۔ تیرنشانہ پرلگااور قارون کا بیڑ ہ مال ومنال سمیت غرق ہوااوروہ اہینے بے پناہ خز انول سمیت زمین میں دھنسادیا گیا۔ (ورمنثور)

قارون کاخرزانہاوراس کی تنجیاں:.....بعض سلف نے مفساتیح کی تفییرخزائن ہے کی ہے۔لیکن اکثر مفسرین اس کی تفسیر شخیوں کے ساتھ کرتے ہیں اور جب شخیوں کا وزن ایک جماعت کے لئے بھی نا قابل برداشت ہےتو پھرخز انوں کا کیا ہوچھنااور مال و دولت کی کیا انتہا؟ یہ چندال مستبعد بات تبیس ۔عقلاً تو کیا عاد ۃ بھی بعید نبیس ہے ۔ کیونکہ بقول اہل لغت اگر عقبہ ہے مراد دس آ دمیوں کی جماعت ہےاور فی <sup>س</sup> ایک دھڑی وزن فرض کیا جائے اور چاہیوں کا گچھا ہاتھ یا جیب یااز اربند میں معمول کےمطابق مانا جائے۔ادھر ہرتالی ایک ایک تولہ تجویز کی جائے فی کس حیار سو تنجیاں ہوتی ہیں۔اس طرح دس آ دمیوں کے لئے حیار ہزار جا بیاں ماننی یز تی تیں۔اور ہرصندوق میں اگرایک تالا ما نا جائے تو اس طرح صندوقوں کی مجموعی تعداد جار ہزار ہوتی ہے۔مہاجنوں کی و نیامیں یہ کوئی انو کھی بات ہیں ہے۔

روً بنی تنجیوں کے اٹھانے کی دشواری سواول تو ڈھلڈ ھلے اجسام کے مقابلہ میں شوس اجسام کا اٹھانا گووز ن میں دونو ں برابر ہوں باعث دشواری ہوتا ہے ۔ پھر دشواری بھی ایک تو مزد دری کی ہوتی ہے اور ایک بنک منیجروں کی ہوتی ہے ۔ دونوں کی حیثیت میں ز مین وآ سان کا فرق ہے۔اوراگر بنک کےمختلف تب خانوں، چور درواز وں، کمروں ،الماریوں، تبحوریوں ان کےمختلف خانوں اور **صند وقچوں** کی تعدادسینکز وں بزاروں ہوتو اس میں ذرابھی استیعاد نہیں رہ جا تا۔ آج بھی کروڑیتی ،ارب ،کھرب بتی سینھسا ہو کاروں

کے ہاں خزانچیوں ہنشیوں ،محاسبوں ، نا ہوں ، چپراسیوں ، پہرہ داروں ، مددگاروں کا کتنابر اعملہ کام میں جٹاہوا ہوتا ہے۔

مال و دولت كانشه، سانب كاشنے كے نشه سے كم نہيں: ..... لا تسف وح كامنشاء بيہ - كماليي واتراہ ث اور تھمنڈٹھیک نہیں ۔جس کے نشہ میں انسان خدا اور بندوں کے حقوق تلف کر بیٹھے اور یہاں تو تم ظرف قارون ایک پیغیبر برحق کے مقابلہ میں آ کھڑا ہوا۔ حالانکہ اس بے حقیقت دنیا اور فانی دولت پر کوئی کیا ناز کرے جس کی وقعت اللہ کے ہاں پشہ کے پر کے برابر بھی نہیں ۔خوب سمجھ لینا جا ہے کہ اکڑنے اور اتر انے والے اللہ کونہیں بھاتے اور جواللہ کو نہ بھائے اس کا نتیجہ بجزیتا ہی و ہر با دی کے اور كيا ہے؟ خدا كا ديا ہوا مال اس كئے ہے كه انسان اسے توشه آخرت بنائے نديد كه كبر وغرور كے أشه بيس چور ہوكر سركشي كى راه ا پنائے۔ بیکوئی نہیں کہتا کہ ساری کی ساری دولت بندگان خدا کو دے دو ۔خود کھا ؤ پیوعیش کرو ،شر حدود میں رہ کرمتعلقہ حقوق بھی ادا کرتے رہو .....سلسلہ فہمائش جاری رکھتے ہوئے بیجھی کہا کہ اے قارون بلا وجہ حضرت موسی کے مقابلہ اور ضد سے باز آ جا۔ ملک میں خواہ مخواہ کی تباہی مت بھیلا۔

اس سےمعلوم ہوا کہ کفر ومعصیت کی راہ اختیار کرنے اور غیراسلامی طریقوں کو اپنانے سے نظام امن وامان درہم برہم ہوجا تا ہے۔ چنانچے معاشیات کا ہر طالب علم یہ جا ہتا ہے کہ آج سر مایہ پرست معاشی تو ازن کو بگاڑ کر دنیا میں کیا سمجھ تباہی و بربادي لاسكتے ہیں۔

روش خیال قارون نے جواب دیا کہ بیکیا دقیا نوسی باتیں ہیں۔ میں ماہر مالیات ومعاشیات ہوں باعلم کیمیا میں مکتائے روز گار ہوں۔ سونا بنالینامیرے اپنے ہاتھ کی بات ہے۔ جو کچھے ملاہے اس میں نہسی کا احسان ہے اور نہ مجھ پرکسی کاحق ہے۔ میں نے اپنی قوت باز واورعلم وہنر کے زوراور قابلیت ولیافت ہے بیعروج اور دولت کمائی ہے۔ کیا یوں ہی بیٹے بٹھائے مفت میں کچھل گیا ہے کہ موی کے تھم اور تمہارے کہنے سے لٹا دوں؟ ..... آ گے قارون کی حماقت و سمج فہمی بیان ہور ہی ہے کہ اسے آئی بھی سمجھ نہیں آئی کہ اگر دولت مندی، ہنرمندی اورفن دانی ہی کابینتیجہ ہوتی ۔تو بڑے بڑے ساہو کارخودکو کیوں تباہ و بربا دہونے دیتے ۔آخر بین سوچا کہ بید ولت کمانے کی لیافت کس نے دی۔ بید ماغ کس نے دیا۔اس میں بیمشینری کس نے فٹ کی ؟منعم حقیقی کو بھول کر دولت ولیافت پرغرہ کرنے لگا۔ ا ہے معلوم نہیں کہ کتنے دولت منداوراس سے زیادہ اقتدار کے مالک تباہی سے نہ بچ سکے۔ان کے انجام سے اسے پچھ عبرت نہ ہوئی۔ ر ہاکسی کے جرائم کی تحقیقات سوالٹدکو پوچھ یا چھ کی کیا ضرورت اے پہلے ہی سب کچھ معلوم ہے۔ ہاں کسی کونضیحت ورسوا کرنا ہواوراس پر ججت قائم کرنے کے لئے یا دوسرول کوعبرت دلانے کے لئے اورسرزنش و تنبید کے لئے سوالات کئے جا کیس تو دوسری بات ہے یا یہ کنا یہ ہے جرائم کی کثرت سے کہ استے زیادہ ہیں اورواضح ہیں کہ ایک ایک جزئی پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی۔

قارون کا جلوس اور عروج وزوال کی کہانی:......ایک روز قارون لباس فاخرہ پہن کر بڑے کروفر کے ساتھ نوکروں حا کروں کوجلو میں لئے بڑی شان وشوکت سے نکلا جتی کہ اس کی ٹیپ ٹاپ دیکھے کر دنیا پرستوں کی نگاہیں خیرہ اور چکا چوند ہوگئیں۔ بولے بڑا ہی صاحب اقبال نصیبہ ور بقسمت کا دھنی ہے۔ کسی کے ساز وسامان کو دیکھے کر رال ٹیک جانا یہ بشری کمزوری ہے۔جس ہے کوتا ہ نظر مسلمان آج بھی دو جار ہوتے رہتے ہیں۔اس سے بیہ مجھنا کہ کہنے دالے کا فر ہوگئے تھے بچے نہیں ہے۔ تاہم مجھدار اور ذی عقل لوگوں نے لقمہ دیا کہ مجتو اس دنیوی شب ٹاپ میں کیار کھا ہے۔اس خالی چمک دمک پر کیوں رجھتے ہو،ایمان داروں ، نیک چلن لوگوں کواللہ کے بال جودولت ملنے والی ہے۔اس کے سامنے یہ بیچ ہے۔اتن بھی نسبت نہیں جنتنی ذرہ کو آفاب ہے ہوتی ہے۔

ویسل کلمدعر بی محاورہ میں ترحم یا تنبیہ کے لئے آتا ہے اوروہی یہاں مراد ہے بددعامقصود نبیں ہے اور فرمایا۔ کد نیا کے مقابلہ میں آ خرت کو وہی جانتا ہے۔جس نے محنت مہی ہو۔حرص کے مارے، بےصبر بے تو دنیا پر مکھیوں کی طرح چینے رہتے ہیں .....اور منہیں د مکھتے کہ دنیا میں کچھآ رام تو دس ہیں سال کا ہے، پر مرنے کے بعد کانٹے ہیں، ہزاروں برس کے۔

د نیا داروں اور دینداروں میں نظر وفکر کا فرق:...... قارن کے زمین میں دھنسے کا ماجرا تو رات میں اس طرح آیا ہے۔ تب خدا وند کا نبلال اس سارے گروہ کے سامنے ظاہر ہوااور خداوند تعالیٰ نے مویٰ و ہارون علیہم انسلام کوخطاب کر کے کہا تم خود کو اس گروہ سے جدا کروتا کہ میں اتبیں ایک بل میں ہلاک کردوں۔ پس نہ کوئی قارون کی مدد کو پہنچ سکا اور نہ ہی وہ کسی کومیرد کے لئے پکار ۔ کا۔غرض بیکہ نہانی مدد کام آسکی اور نہ دوسروں کا سہارا۔ اور جوابھی کل تیک اس پر رشک کررہے تھے سب کے سب گھبرا گئے اور بیہ منظرد کی کر بولے۔ کہ بے شک مید ہاری حمافت تھی کہ دولت کی کی بیٹی کوہم بختی اور خوش بختی سمجھ رہے تھے۔ آج اس کابراا نجام دیکے کر سب کانوں پر ہاتھ دھرنے لگے اور مجھے کہ ایسی دولت تو ایک خوبصورت سانپ کی طرح ہے۔ جس کے اندرز ہر ہی زہر بھرا ہوا ہے۔ مال و دولت کی فراوانی مقبولیت کی دلیل نہیں اور ندغر بت وافلاس کچھنشان مردودیت ہے۔ بیقشیم سراسر تکوینی مصالح برمبنی ہے۔ دنیا کی حرص وطمع تو ہم پر بھی مسلط ہو چکل ہے۔ مگر خدا کا احسان ہے کہ ہمیں قارون جیسا نہ بنایا۔ورنہ یہی گت ہماری بنتی ۔اللہ نے خیر کی کہ هاری وه آرز و بوری نه کی ـ ورنه قارون کی طرح جهارا یهی حشر جوتا ـ اب تو قارون کاانجام دیکی کرجمیں خوب کھل گیا ـ کیچنس مال ودولت ک ترتی ہے حقیق کامیابی حاصل نبیں ہو عتی۔

لطا نُف سلوک: ...... لا تسف رح. ہے مفہوم ہوا کہ باطنی احوال اورقلبی کیفیات وواردات کی نسبت اپنی طرف کر کی اترانا ندموم ہےاورا بناذاتی کمال مجھنا براہے۔ ہاں عطیہ الہی جانتے ہوئے اظہارمسرت وفرحت کرنامحمود ومستحسن ہے۔

اماً بنعمة ربك فحدث فبِذُلك فليفر حوا. اورا ين طرف نبت كرنے عمرادصرف اس كااتخضار بندك اعتقاد ۔ کیونکہ غیراللہ کی اعتقاد بلاشبہ کفر ہے۔

انسما اوتیت عبلنی علم من عندی ے معلوم ہوا کہ باطنی تمرات کواپی کوشش اور ریاضت ومجاہدہ کا تمرہ سمجھنا بھی اس طرح مذموم ہے۔البتہ انعام اللی مجھتے ہوئے اس نسبت میں مضا نَقَدُ ہیں ہے۔

المذين او توا العلم اورالمذين يريدون الحيوة الدنيا . كتقابل معلوم بواكمعتروبي علم بجس مين دنيا

ویلکم. بیکلمزجر ہے۔اس معلوم ہوا کہ بیات اگرواضح ہواور مخاطب بھی نہ مجھے تو نفیحت کے لئے ڈانٹ کی اجازت ہے۔ ولا يلقها الا الصبرون عجامره كامطلوب بوتامعلوم بوار

تِلَكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ أَي الْحَنَّةُ نَـجُعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَآيُرِيْدُونَ عُلُوًّا فِي الْآرُضِ بِالْبَغَي وَلَافَسَادًا ﴿ بِعَمَلِ الْمَعَاصِيُ وَالْعَاقِبَةُ اَلْمَحُمُودَةُ لِلْمُتَقِينَ ﴿ ٢٨﴾ عِقَابَ اللهِ بِعَمَلِ الطَّاعَاتِ مَنُ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنُهَا \* ثَوَابٌ بِسَبَيِهَا وَهُوَ عَشُرُ أَمُثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسِّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الْذِيْنَ عَمِلُوا السَّيَاتِ إِلَّا حَزَاءً مَاكَانُوا يَعُمَلُونَ ﴿ ١٨٨ اَىٰ مِثُلُهُ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيُكَ الْقُرُانَ آنُزَلَهُ لَرَآدُكَ إِلَى مَعَادٍ اللَّي مُكَةً وَكَانَ قَدْ إِشْتَاتُهَا قُلُ رَّبِي أَعُلَمُ مَنُ جَآءَ بِالْهُدَى وَمَنُ هُوَ فِي

صَلَل مُّبِيُنِ ﴿٨٥﴾ نَـزَلَ حَـوَابًا لِـقَـوُلِ كُـفَّـارِ مَكَّةَ لَهُ إِنَّكَ فِي ضَلَالِ أَيُ فَهُوَ الْحَاثِي بِالْهُدَى وَهُمُ فِي البِضَّلَالِ وَاَعُلَم بِمَعُنَى عَالِمٌ **وَمَا كُنُتَ تَرُجُوا ٓ اَنُ يُلُقَى اِلْيُكَ الْكِتَابُ** الْقُرُالُ اِلَّا لَكِنُ ٱلْقِيَ اِلَيُكَ رَحُمَةً مِّنُ رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيْرًا مُعِينًا لِلْكَافِرِيُنَ ﴿ أَمَ عَلَى دِيُنِهِمُ الَّذِي دَعَوُكَ اِلَيْهِ **وَلَايَصُدُّنَاتُ** اَصُلُهُ يـصدوننك حُذِفَتُ نُوُدُ الرَّفُعِ لِلْحَازِمِ وَالْوَاوُ الْفَاعِلُ لِإِلْتِقَائِهَا مَعَ النُّوْنِ السَّاكِنَةِ عَنْ اينتِ اللهِ بَعُدَ إِذُ ٱنْزِلَتُ اِلْيُلَكَ اَىٰ لَاتَرْجِعُ اِلْيَهِمُ فِى ذَلِكَ وَادُّعُ النَّاسَ اِلْي رَبِّلَثَ بِتَوْجِيُدِهِ وَعِبَادَتِهِ وَكَلاَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُشُوكِيُنَ ﴿ يُمُّ إِلَّهُ إِلَا الْمَاذِبِهِ وَكَلاَتُهُ وَكَالْمُ الْوَيْدِ الْجَاذِمُ فِي الْفِعْلِ لِبِنَائِهِ وَكَلاَتَهُ عَ تَعْبُدُ مَعَ اللهُ اللهُ الْهَا اخَرُ كَا اللهَ اللَّاهُوَ لِمُ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ اللَّهُ وَجُهَهُ ۚ اللَّ الَّهُ الْمُحَكُّمُ الْفَضَاءُ النَّافِذُ ا **وَ اِلْيُهِ تُرْجَعُونَ ﴿ ٨٨**﴾ بِالنَّشُورِ مِنَ الْقُبُورِ

ترجمہہ:..... بیعالم آخرت (جنت) ہم انہیں کے لئے خاص کرتے ہیں جود نیامیں (بغاوت پھیلا کر) بڑا بنائہیں جا ہے اور نے ( گناہوں کے ذریعہ ) فساداور (بہترین )انجام تومتقیوں کا جھیہ ہے (جونیکیاں کرتے ہوئے عذاب الٰہی ہے ڈرتے ہیں )جو تفص نیکی لے کرآئے گا تو اس کواس سے بہتر ملے گا ( دس ممنا اجرا یک نیکی کی وجہ ہے ملے گا ) اور جو بدی لے کرآئے گا۔ پس ایسے لوگ جو بدی کا کام کرتے ہیں بس اتنا بدلہ ہی ملے گا جتنا کام وہ کرتے تھے جس نے آپ برقر آن فرض ( نازل ) کیا ہے وہ آپ کو آپ کے وطن پہنچا کررہے گا ( مکہ میں جس کا آ پ کواشتیاق ہے ) آ پ فر ما دیجئے میرا پروردگارخوب جانتا ہے کہ کون سچا دین لے کرآ یا ہے اور کون صریح ممراہی میں ہے ( کفار کمدے آنخضرت کی نسبت انک فسی ضلال سکتے کے جواب میں بیآیت نازل ہوئی ہے۔ یعنی فی الحقیقت آپ ہدایت لے کرآنے والے ہیں اور اہل مکہ کمراہی میں ہیں اور لفظ اعسلسم جمعنی عسالیم ہے ) اورآپ کو بیتو قع نہ تھی کہ آپ پر بیکتاب (قرآن) نازل کی جائے گی ۔ محر (آپ پرنازل کی گئی) آپ کے پروردگار کی مہربانی ہے۔ سوآپ ان کافرون کی ذرا تائید (اعانت) نہ سیجئے (اپنے جس مٰدہب کی طرف ہیلوگ آپ کو بلارہے ہیں) اور ایسا نہ ہونے پائے کہ بیلوگ آپ کوروک ویں (مصدنک اصل میں مصدوننک تھانون مجمع جازم کی دجہ ہے اور و او علامت فاعل نون ساکن کے ساتھ جمع ہونے کی دجہ ے حذف ہو گیا ہے )اللہ کے احکام ہے آپ کے پاس ان کے آنے کے بعد (بعنی اس کے بعد ان کی طرف رخ نہ سیجئے ) اور آپ اہینے پروردگار( کی تو حیداورعباوت) کی طرف بلاتے رہتے اوران مشرکوں میں شامل نہ ہوجائیے (ان کی تائید کر کے۔ لاتکونن میں مبن ہونے کی وجہ سے جازم نے عمل نہیں کیا ) اور اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود نہ سیجئے۔اس کے سواکوئی معبود تبیس ۔سب چیزیں فنا ہونے والی ہیں بجزاس کی ذات کے اس کی حکومت (تھم نافذ) ہے اوراس کی طرف تم سب کو جانا ہے ( قبروں ہے اٹھ کر )

تحقیق وتر کیب: سسستلك . بیاشاره بوداب الله خیری طرف.

نبجه علها. اس لفظ معتزله نے غیرموجود ہونے پراستدلال کیا ہے۔ کیونکہ ستقبل کا صیغہ ہے۔ لیکن اہل سنت کی طرف ہے جواب ریہ ہے کہ جعل بمعنی حلق ہیں ہے۔ بلکہ عطا کرنا حصیص مراد ہے۔

من جهاه . بجائے عسمل کے لفظ جهاء لانے میں بینکت ہے کہ تواب کا استحقاق محض ابتدائے مل سے نہیں ہوجا تا۔ بلکہ اختام مل پر ہےاور عسمسلسوا میں بھی اس طرف اشارہ ہوجاتا ہے۔ بینکة علامه آلوی نے تفسیر کبیر سے نقل کیا ہے۔اورامام راغب فر ماتنے ہیں۔ کہ عسمہ لمب وامیں مقصد وارا دہ کی طرف اشارہ ہے۔ حاصل بیانکلا کہ برثواب کے لئے ارا دہ ونبیت اورا ختنا مجمل دونوں ضروری یں اور حسب و کومفر داور سیٹ ایت کوجمع لانے میں پیکتہ ہے کہ برائی کو برائی کے ساتھ ملانے پر وہی ثمر ہمرتب ہوگا۔ جوا کیا۔ برائی پر ہوتا ہے برخلاف نیکی کے۔ کیونکہ ہرنیکی کا ثواب مستقل ہوگا۔

ہے۔ بہت سے سے مرادا گر کلہ طیبہ ہوتو خیر ہے مراد جنت ہوگی اور یقصیل کے لئے نہیں ہوگا۔اور من تعلیلیہ ہوگا۔لیکن سالحسنة ، حسنہ سے مرادا گر کلہ طیبہ ہوتو خیر ہے مراد جنت ہوگا الیکن ا کر حسنہ ہے مرادمطلق طاعت ہوتو کھرخیر ہے مراودس گنا حساب ہوگا۔جبیبا کہ فسرعلامؓ نے بھی''ٹو اب بسببھا'' ہے اشارہ کیا ہے اور تعنیا عف اجرستر گنااور سات سوگنایا اس ہے بھی زائد بفتر راخلاص ہوسکتا ہے اور تصنا عف اس امت کے خواص میں ہے ہے۔ نیزیڈ اس نیکی کے ساتھ مخصوص ہے جواہیے گئے یا دوسرے کے لئے کی جائے۔

ما كانوا يعملون مقسرعلامٌ نے مثلهٔ تكال كرا ثناره كرديا ہے محذوف كى طرف راصل عبارت جزاء مثله تقى مبالغه فى المما ثله کے لئے مثلہ کی بجائے ما تکانو ایعملون فرمایا گیا ہے اور لفظ سیئۃ کا تکرار برائی کی برائی بیان کرنے کے لئے ہے۔

مسعساد . بقول ابن عباسٌ مكه ممرمه مراد ہے اور ابوالسعو دمیں اس کی مرادمقیا م محمود ہے اور تاریخ بخاری میں ابن عباسٌ ست جنت مراد لی گئی ہےاور ابوسعید ہے موت منقول ہے۔ مکہ کومعاواس لئے کہا گیا ہے کہ فتح مکہ ہے مسلمانوں کا غلبہاور شوکت اور کفار کی مغلوبیت وتحقیر نمایاں ہونی ہے۔

ما کنت توجوا کینی تجویز نبوت اورایتخاب نبی میں کسی کے ارادہ اور کوشش کو دخل نہیں ہے۔ کیونکہ نبوت سراسرمو ہبیت البی اور فقل خدا وندی ہے کہبیں ہے۔ چنانچیہ آتحضرت ﷺ کو پہلے سے اس کا وہم تک ٹبیس تھا۔ کہ کیا ہونے والا ہے کہ آپ جدو جہد کرتے بخص عطائے خداوندی ہے ایسا ہوا۔

لا يسصدنك التي تبي مضارع برداخل باورواونون حالت جزم مين حدف بوگئ اورنون تاكير باتى بـ عن ايات الله اي عن تبليغ او قراء ة أيات الله .

لا تكونن أون تقیل وجدے چونكم في إس لئے لائے جازم كالفظامل بيس مواصرف محلا مجزوم كيا جائے گا۔ لا تسلاع. اس ہےخوارج استدلال کرتے ہیں۔ کہسی زندہ مردہ کوطلب اور مدد کے لئے بیکارنا شرک ہے۔ کیکن مفسرعلامٌ نے تعبد نکال کراشارہ کر دیا کہ بندگی کے لئے کسی کو پکارنا مراد ہےاوروہ بلاشبہ شرک ہے۔البتہ کسی زندہ کوعاوی اسباب کے تحت مدد کے کتے یکارنا اور بلانا قطعاً شرک نہیں ہے۔اس طرح کسی مردے ہے اسے تحض وسیلہ بھتے ہوئے روحانی استعانت شرک نہیں ہے۔ ہاں اس کوفتد رت اکہی میں دخیل سمجھ کریامت قائل مختار گروائے ہوئے استداد بلاشبہ شرک ہے۔

الا وجهه. بطورمجازمرسل ذات مراوب\_ كيونكهكل مسمكنات في حد ذاته معدوم اور بالك بين اوراشراف ذوات پر مجھی بطور خاص وجہ کا اطلاق ہوتا ہے جو بیہاں بھی ہے۔

ر لیط:....... پیچیلے رکوع میں فرعون و قارون کے تکبر وتعلیٰ اور اس کی بدانجامی اس طرح حضرت موٹی و ہارون علیہاالسلام کی تواہم تع اور نیامندی اوراس برسر بلندی کابیان تھا۔ آیت تسلام السدار الا محسر ہے سے اسی مضمون کی تا سکی مقصود ہے۔ کہ اصلی مدارا بمان اور اعمال پرہے مال ودولت پرتہیں۔نیز آیت ان السذیس فر ض سے سورۃ کے خاتمہ پرتو حیدورسالت وبعثت نتیوں مضامین کا تھرار ہے ۔ جوساری سورۃ میں تھیلے ہوئے ہیں۔ گویا یہ پوری سورۃ کا اجمال ہے۔

شان نزول:..... واقعه ججرت میں جب آنخضرت علی امام جفه میں مینچ تو مکه بہت یاد آیا۔اس برآپ علی کوشلی اور بثارت دی گئی جو فتح مکہ کے وقت بوری ہوئی۔ کفار مکہ آپ بھی کو انک لیفسی ضلال کہا کرتے تھے۔اس پر آیت قبل رہی نازل

ہوئی۔ نیزیہ بھی کہا کرتے تھے۔ کہ آپ اپنے آباءواجداد کے طریقہ کواختیار کر کیجئے۔ اس بر آیت لا تکونن ظھیو آٹازل ہوئی۔

مسلحی لوگوں نے دنیا کی چیک دمک، دولت کی ریل ہیل د مک*ھ کر کہ*ہ دیا تھا کہ اجی قارون سے بڑھ کرکون خوش قسمت ہوگا؟ کیکن جب جلد ہی اس کا انجام سما ہے آیا تو جلد بازوں نے کا نوں پر ہاتھ دھرنے شروع کئے اور ان پرکھل گیا کہ بیدد نیا سیجھ نہیں ۔اصل خوشی بعنی آ خرت کی کامرانی ہےاور وہ صرف پر ہیز گاروں کی راہ اختیار کرنے والوں کے لئتے ہے ندان کے لئتے جواللہ کے ملک میں شرارت و فساد پھیلانا چاہتے ہیں۔علو سےمرادنفسانی محمناہ اورفساد سےمرادوہ نافر مانیاں ہیں جن کا اثر دوسروں تک پہنچتا ہو۔

معتز لہ کا رد: ...... پس بیعلوفسا دا گر حد کفرتک پہنچ جا تئیں تو ظاہر ہے کہ آخرت کی کامیابی بالکل نہیں ہےاورشرک و کفرے کم درجہ کی بید دونوں برائیاں ہوں تو پھراصل نجات کے درجہ کی کامیا بی تو ہوگی ۔ تگر کامل کامیا بی ہے البتہ محرومی رہے گی ۔اس لیے آیت معتزلہ کے لئے مفیدتہیں ہے۔اور لایسر یدون سے معلوم ہوا کہ گناہ کا ارادہ بھی گناہ ہی ہے۔ گواس گناہ پر قدرت نہ ہو۔حضرت عمر بن عبدالعزيز كي زبان يروم رحلت آخرى كلمات والعاقبة للمتقين تقي

تارك الدنیا اورمنزوك الدنیا كا قرق: .....غرض كهاننداور آخرت كے طلب گاراس فكر میں نہیں رہتے كه اپنی ذات کوسب سے اونیچارھیں۔ بلکہ پرہیز گاری کی راہ اختیار کرتے ہوئے ان کی سعی اپنے دین کواونیچار کھنے کی ہوتی ہے۔جن کا بول بالا ہو۔ قوم کا سراونیچار ہے۔وہ و نیااور مال دمنال کے حریص نہیں ہوتے ۔ آخرت کے عاشق ہوتے ہیں ۔ وہ تارک الدنیا مگرمتر وک الدنیا

نہیں ہوئے ۔مقصداصلی آخرت ہوئی۔ دنیا اس کا وسیلہ اور ذریعہ بن جائے فہما دنعمت درنہ پر پشہ کے برابرنہیں۔ آگے قانون مکا فات کا ذکر ہے کہ دنیا میں جوکوئی ایمان کے ساتھ بھلائی کرے گا آخریت میں اس کے مقتصٰی ہے کم از کم وس تعمونہ پڑھ کراس کے ساتھ بھلائی کی جائے گی اور زیادہ بھلائی کی کوئی انتہائہیں ہے۔ بہر حال بھلائی پرتو بھلائی کا وعدہ ہے جوضر ورال کر رہے گا۔ گمر برائی پر برائی فتی نہیں ہے۔ یہ جمی ممکن ہے کہ بالکل معاف ہوجائے۔ ہاں پیضرور ہے کہ اپنے کئے سے زیادہ سزانہیں ملے گ - پہلا تھم مقتضی قضل ہے اور دوسر المقتضى عدل معتر لدكو بولنے كى تنجائش ميں ہے۔

ا حیصا انقلاب:.....اورجس طرح پر ہیز گاروں کے لئے عقبیٰ کی کامرانی ہے۔اسی طرح دنیا میں بھی آخری فتح انہیں کی ہوتی ہے۔آج جس مکہ کےلوگ تم پر بےانتیامظالم ڈھارہے ہیں۔وہ وفت دورنہیں کہ پھرتم فاتحانہ کامیا بی کےساتھ یہیں واپس آؤگے۔ ججرت کے وفت آپ ﷺ کی سلی فرمانی گئی کہ جلد ہی تمہارے قدم اس سرز مین کو نہ صرف بیا کہ چھو میں گے۔ بلکہ پورے غالب ہو کررہو کے۔معاد سے بعض مفسرین نے مکہاور بعض نے موت اور بعض نے آخرت اور بعض نے جنت مراد لی ہےاور بعض نے سرز مین شام

جہاں آ پ شب معراج میں تشریف لے گئے تھے مراد لی ہے۔ حافظ اِبن کثیرؓ نے ان سب ِاقوال میں اس طرح لطیف تطبیق دی ہے کہ اول آپ کوشاندار طریقہ پر مکہ میں لایا جائے گا پھر دفت مقرره پروفات ہوگی اور پھرسرز مین شام کی طرف حشر ہوگا (جیما کرروایات سے ثابت ہے) پھر آخرت میں شأن وشوکت سے تشریف لاویں كاورة خرى منزل جنت كي عليين مي موكى ....فوض عليك القوان معلوم مواكةرة ن رعمل كرناة بي الله يرفض بـ آ ب الله فرماد بیجے کداللہ میری ہدایت اور خالفین کی ممرابی سے بوری طرح واقف ہے۔ وہ ہرایک کواس کو حال کے موافق بدارد ہے گا۔ بیبیں ہوسکتا۔ کہ وہ میری کوششوں کوضائع کرڈالے یا گمراہوں کورسوانہ کرے۔ یا یہ مطلب ہے کہ میری ہدایت اور تمہاری تحمرا ہی پرفطعی دلائل قائم ہیں ۔ مگرغور ہی نہ کرونتو اس کا کیاعلاج ؟ آخر جواب کےطور پریہ ہے۔ کہ اللہ ہی بتلا دے گا۔

نبوت كسي نهيل موتى بلكه وهمى موتى ہے: .... آيت وساكنت ترجوا النح كاماسل يہ كرآپ بيلے ت کوئی نبوت کی آس لگائے نہیں بیٹھے تھےاور نہاس کے لئے کوئی آرز ویا جدو جہد کی تھی۔ میکٹس عطیہ خداوندی اورمو ہبیت الہی ہے۔اس کئے اللہ ہی پرنظرر ہے اور جس طرح اب تک کفروشرک ہے الگ تھلگ رہے ہیں ۔ آئندہ بھی بالکلیہ اس ہے کنارہ کش رہنے اور اپنی ۔ قوم کواپٹا نہ بھھے۔جنہوں نے تمہارے ساتھ بدی کی اور دلی*ں ن*کالا دیا اب جوتمہارا ساتھ دے وہی اپٹا ہے۔ دین کے کام میں کسی کی رو رعایت نہ سیجئے۔اور نہ خودکوان میں شار سیجئے ۔اس میں بظاہر خطاب آپ کو ہے ۔تمرر ویے بخن کفار کی طرف ہے غلبہ کے وقت خطاب محبوب ہے اور عمّا بِمبغوض پر ہوا کرتا ہے۔اوربعض مفسرینؓ نے لفظا مخاطب آپ کواور مراد اٰ اِمت کو کہا ہے۔غرض ان آیات میں اس شبہ کی تر دید بھی کر دی گئی ہے۔ کہ آپ نے نبوت کوشش وسعی کر کے حاصل کی ہے۔ کیونکہ نبوت کسبی نبیس ہوتی ۔اسی طرح آپ کا دامن تفتدس ہمیشہ شرک کے وصبوں سے پاک رہا۔

كل شدئ هالك .... الا كل شيء ما خلا الله بإطل. برچيزا بي ذات سه معدوم به اور برچيز اسيخ وقت ميس : فناہوکرر ہے کی بجز اللہ کی ذات کے ۔ایں میں رد ہےان کا جواللہ کے ساتھ روح یا مادہ یا نسی اور چیز کوقد یم از لی مانتے ہیں آلبتہ درمنثور کی بعض روایات میں اگران کی سندیں چھے ہوں۔ عرش ،کری ، جنت ،جہنم کا فنا نہ ہونا آیا ہے۔ کیکن ''ھیالکے'' میں تعیم کی جائے گی۔ خواہ ہا لک الندات ہو یا ہا لک الصفات ۔ پس بجز ذات حق بےسب چیزیں ہلاک ہوں گی اور استدلال مکمل ہو جائے گا۔ کیونکہ چیزیں اگر ہلاک ٹبیس ہوں کی تو اس میں صفات کا رد و بدل تو ہوگا ۔ بالخضوص زیانہ کا تغیر \_ پس یہ چیزیں بحل حوادث ہوئیں اور محل حادث ہوتا ہے قدیم اور واجب نہیں ہوسکتا۔ پس سب چیزیں حادث ہوئیں اور استدلال عام رہا۔

یا میں مطلب ہے کہ سارے کام مٹ جائیں گے۔البتہ جو کام خلصۃ للد کیا جائے وہ باتی رہے گا۔ایک دن سب کواس کی بارگاہ عدالت میں پیش ہونا ہے۔ جہاں هیقة اور صورة ہر طرح صرف ای کا تھم چلے گا۔اے اللہ اس وقت اس گنا ہمگار کا تر ہے سوااور کون آسرا ہوگا؟

لطا تفسسلوك: ..... آيت تسلك السدار مين فساد يمراد چونكه كناه اورمعاصي بين راس معلوم بواكه وه آخرت سے مالع ہوں گے۔عدلسیٰ ہدا تکبر بھی آخرت سے مانع ہوگا۔ای لئے اہل طریقت گنا ہوں کی طرح کبر کے از الد کا اہتمام بھی كرتے ہيں۔آيت كل شدى هالك الا وجهه ہے معلوم ہواكہ بجز ذات حق كے ہر چيز معدوم يعنى مثل معدوم كے ہے۔ يعنى الله کے وجود کے سامنے کا تنات کا وجودا تناضعیف اور کمزور ہے کہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ کیونکہ اللہ کا وجود ذاتی ہونے کی وجہ سے نا قابل عدم ہے اور ممکنات کا وجود ذاتی نیہ ہونے کی وجہ سے ہروفت قابل عدم ہے۔اس لئے اس کو ہالک کہددیا۔جس کا مطلب بیہ ہے کہ ہر وقت ہر چیز پڑھل فنا جاری ہے۔اگر یھ۔لک بصیغہ مضارع کہا جاتا تو مطلب یہ ہوتا کے ممل فنا آئندہ ہوگا۔گر بصیغہ اسم فاعل ہالک کہا۔ گویا ہر چیز کو کالعدم اور معدوم کہددیا گیا ہے اور یہی حاصل ہے۔وحدۃ الوجود کا۔پس بیآ بیت وحدۃ الوجود کی دلیل ہے۔البتہ وحدۃ الوجود کا تیمطلب لینا کہ خلاق اورمخلوق کا وجودا کیے ہی ہے۔وہ وصدۃ الوجودہیں ہے۔ بلکہا ہے وصدۃ الموجودات کہنا جا ہے۔جو بہت سی غلط قہمیوں کا اور مفاسد کا باعث ہے۔ اس کئے علماء نے اس کومنع کیا ہے۔



سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ مَكِّيَّةَ وَهِيَ تِسُعٌ وَتِسُعُونَ ايَةً

بسُم اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيُم

النّهِ آلَهُ اعْلَمُ بِمُرَادِهِ بِهِ اَحْسِبَ النَّاسُ اَن يُتُوكُو آ اَنْ يَقُولُو آ اَىٰ بِقَرْلِهِمُ امّنًا وَهُمُ لَا يُفْتَنُونَ ﴿ وَلَقَدُ فَتَنّا الّذِي رَمَا يَتَبَرُونَ بِمَا يَتَبَنُ بِهِ حَقِيْفَة اِيمَانِهِمْ فَلَ اَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

فَاذَآ أُوْذِيَ فِي اللهِ جَعَلَ فِتُنَةَ النَّاسِ أَى اَذَاهُمُ لَهُ كَعَذَابِ اللهِ ﴿ فَي الْحَوف منه فَيُطِيُعُهم فينافق وَلَئِنُ لام قسم جَاءَ نَصُرٌ لِلُمُؤُمِنِيُنَ مِّنُ رَّبِكَ فغنُموا لَيَقُولُنَّ خُذِفَ منْه نُونُ الرَّفع لِتَوَالِي النُّونَاتِ وَالَواوِضَمِيُرِ الْجَمُعِ لِا لُتِقاءِ السَّاكِنَيُنَ إِ**نَّاكُنَا مَعَكُمُ** ۖ فِي الْإِيْمَانِ فَاشُرِكُونَا فِي الْغَنِيْمَةِ قَالَ اللهُ تَعَالَى اَوَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ اَيُ بِعالم بِمَا فِي صُدُورِ الْعَلْمِيْنَ ﴿﴿ إِنْ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الايُمَان وَالنفاق بلي وَ لَيَعُلَمَنَّ اللهُ ٱلَّذِيُنَ امَنُوا بِقُلُوْبِهِمُ وَلَيَعُلَمَنَّ الْمُنافِقِينَ ﴿ اللَّهِ فَيُحَازِى الْفَرِيُقَيُنِ وَاللَّامِ فِي الْفِعُلَيُنِ لام قسم وَقَالَ الَّـذِيْنَ كَفَرُوا لِلَّذِيْنَ امَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيُلَنَا طَرِيُقَنَافِيُ دِيْنِنَا وَلْنَحُمِلُ خَطْلِكُمُ \* فِيُ إِيِّبَاعِنَا إِنْ كَانَتُ وَالْاَمْرُ بِمَعْنَى الحبر قال تعالى وَمَاهُمْ بِحُمِلِيْنَ مِنْ خَطْيَهُمْ قِنْ شَيْءٍ \* إِنَّهُمْ لَكُذِبُوُنَ ﴿ ١﴾ فِي ذَلِكَ وَلَيَسِحُمِلُنَّ اتُّقَالَهُمُ اَوُزَارَهُمُ وَ آثُـقَالًا مَّعَ اتُّقَالِهِمُ لِيقَولِهِمَ لِلَمُؤُمِنِينَ اتَّبِعُوا عُ سَبِيُلَنَا وَاضُلَالِهِمُ مَقلَد يهم **وَلَيُسْتَلُنَّ يَوُمَ الْقِينَمَةِ عَمَّا كَانُوُا يَفُتَرُوُنَ ﴿ ﴿ اللَّهِ مُوال** تَوُبِيُخَ فاللّام في الفعلين لام قسم وحذف فاعلهما الواوونون الرفع

## تر جمیہ: ..... پیمورهٔ عنکبوت کی ہے جس میں 99 آیات ہیں

بسسم الله المرحمة الرحيم الم (اس كي حقيق مرادالله كومعلوم ب) كيالوكول نے بدخيال كردكھا بك كدوه محض اتنا كہنے پر جھوٹ جائیں گی (یعنی ان کے اس کہنے کی وجہ سے ) کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آز مایا نہ جائے گا (ان کے ایمان کی حقیقت جانچنے کے لئے ان کی آنر مائش کی جائے گی۔ بیآ بہت ان نومسلموں کے متعلق نازل ہوئی ہے کہ جنہیں ایمان لانے پرمشر کیبن نے ستایا تھا)اور ہم تو انہیں بھی آ زما ہےکتے ہیں جوان ہے پہلے ہوگز رہے ہیں۔سواللہ ان لوگوں کو جان کررہے گا۔ جو (اپنے ایمان میں ) سیجے تھے (علم مشاہدہ کے درجہ میں )اور (اس بارہ میں ) جھوٹوں کو بھی جان کرر ہے گا۔ ہاں کیا جولوگ (شرک اور گنا ہوں کے ) برے برے کام کررہے ہیں وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم سے کہیں نکل بھا گیس گے (حچھوٹ جائیں گے اور ہم ان سے انقام نہیں لے پائیں گے ) نہایت بیہورہ ( بھدی ) ہےان کی بیتجویز ( ان کا یہ فیصلہ ) جو تحض اللہ ہے ملا قات کی امبیر رکھتا ہو( ڈرتا ) ہو۔سووہ اللہ کا وقت معین ضرور آ نے والا ہے(لہذااس کی تیاری کرلو)اور وہ سب کچھ (بندوں کی باتیں)سنتاہےاور وہ سب کچھ (ان کے کام) جانتاہےاور جو تخص محنت کرتاہے (جہادیا مجاہدہ وہ اپنے ہی لئے محنت کرتا ہے کیونکہ اس کی محنت کا فائدہ اس کو ہوگا اللہ کا کیا نفع؟) بلاشبہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے(انسان ،جن ،فرشتول اوران کی عبادت ہے ) اورجولوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں۔ہم ان کے گناہ ان سے دورکر دیں گے (ان کے نیک کاموں کی وجہ سے )اوران کوزیادہ اچھا بدلہ دے کرر ہیں گے (احسن جمعنی حسن ہے اور منصوب ہے باجارہ حذف کرنے کے بعد )ان کے (نیک )اعمال کا اور ہم نے انسان کواپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا تھم دیا ہے ( یعنی بہترین حکم کہ والدین کے ساتھ عمدہ سلوک کرنا )اوراگر وہ دونوں تھھ پرز ورڈ الیس کہ تو کسی ایسی چیز کومیرا شریک بناجس کی (شرک کی ) تیرے یاس کوئی دلیل نہیں ہے( جوواقع کےمطابق ہو۔لہذا ہے قیداحتر ازی نہیں ہے ) تو تو ان کا کہنا نہ ماننا (شرک کےمتعلق )تم سب کو میرے پاس لوٹ کرآتا ہے، سومیس تم کوتمہارے سب کام جتلا ووں گا (اوران پر بدلہ دوں گا )اور جولوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے

ہم انہیں نیک بندوں میں داخل کریں گے(انبیاءاوراولیاء کے ساتھان کاحشر کریں گے )اور بعضے آ دمی ایسے بھی ہیں جو کہدو ہے ہیں کہ ہم انٹد پر ایمان لائے۔ پھر جب ان کوالٹد کی راہ میں تکلیف پہنچائی جاتی ہےتو لوگوں کی ایذاءرسانی ( ان کےستانے ) کواہیا سمجھ جاتے ہیں جیسے خدا کا عذاب ( دہل جاتے ہیں \_نہذاان کا کہنا مان کرمنافق بن جاتے ہیں )اوراگر ( لام قسمیہ ہے ) کوئی مدد (مسلمانوں کی ) آپ کے یروروگار کی طرف ہے آپینچی ہے (جس سے انہیں بھی مال غنیمت ال جاتا ہے ) تو بول اٹھتے ہیں (لیفولین میں سلسل تین نسسون جمع ہونے کی وجہ سے نسسون علامت کے رفع کواوراتھائے ساکنین کی وجہ سے وا وُضمیر جمع کوحذف کرویا گیاہے ) کہ ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہی تنے (ایمان لانے میں لہذا ہمیں بھی غنیمت میں شریک کرو ،فر مایا ) کیااللہ تعالیٰ کودنیا جہان والوں کے دلوں کی باتیں معلوم نہیں ہیں؟ ( دلوں کا ایمان ونفاق ضرورمعلوم ہیں )اوراللہ تعالیٰ ان لوگوں کوبھی معلوم کر کے رہے گا ( دونوں کوان کے کئے کا بدلیہ دے گا۔ لام ان دونوں فعلوں میں قسمیہ ہے ) اور کا فرمسلمانوں ہے کہتے ہیں تم ہماری راہ چلو (ہمارے دین پر ہمارے طریقہ کے مطابق) اورتمہارے گناہ ہمارے ذمہ (جماری پیروی کرنے میں اگروہ بری نکلی صیغہ امر بمعنی تعل مضارع ہے فرمایا ) حالا تکہ بیلوگ ان کے گناہوں میں سے ذرابھی نہیں لے سکتے۔ یہ بالکل جھوٹ بک رہے ہیں (اس کے متعلق)اور بیلوگ ایپے گناہ (قصور)اپنے او پر لا دے ہوں گے اور اینے گنا ہوں کے ساتھ بچھے اور گناہ بھی (ایک تو مسلمانوں نے اپنی پیروی کو کہنا دوسرے اپنے پیرو کاروں کو گمراہ کرنا )اوران سے قیامت کے دن باز پرس ہوکررہے گی جیسی جیسی جھوٹی با تیں پیگھڑتے تنے (اللہ تعالیٰ پر بہتان تراشیاں ، پیسوال بطور ڈانٹ کے ہوگا۔ دونوں فعلوں میں لام قتم ہاور و او فاعل اور نبون رفع حذف کردیئے گئے ہیں۔

مشخفین وتر کیب:....سورة العنكبوت. بيمبتداخرباور بعض نسخول بين عبارت اس طرح بير سورة العنكبوت و هسی تسسع و ستون اینه مکینه جس میں مبتداخبر کے درمیان جملہ حالیہ کافصل ہوگا۔سورتوں کے نام اگر چیتو قیفی ہیں۔تا ہم اس میں چونکه عنکبوت کا ذکر ہے اس کئے تسمیۃ انکل باسم الجز کے طور پر نام ہوا۔

ان يسقولوا. مفسرني مصدريه بونے كى طرف اشاره كيا ہے اور با محذوف ئے تقدير عبارت اگر حسب واتسر كھم غير مفتونيس بقولهم امناج توتزك مفعول اول اوربيقولهم مفعول ثائى جوگا اوريا تقتريع بارت حسبوا انبفسهم متروكين غير مفتونین بقولهم امنا بهبتقدیر اللامهای یسبولهم امنا به

لا يسفت نسون. هجرت وجهادجيسي تكاليف اورخوا مشات نفساني كاترك اوروظا نف عبوديت اورجاني مالي مصائب مراديي \_ جس ہے کھر ہے کھوئے کا امتیاز ہوجا تا ہے۔

و لمقد فتنا. احسنب الناس کے فاعل سے حال ہے بالا یفتنون کے قاعل سے حال ہے۔ پہلی صورت میں ان کے غلط سمان پر تنبیہ مقصود ہوگی اوراس صورت میں سب کے ساتھ میسال سلوک کی اطلاع دیتی ہے۔

الكذيبين صد قوا. يهان توفعل كے ساتھ اور كذب كواسم فاعل كے صيغہ سے لانے ميں اشارہ ہے كہ جھوٹ ان كاوصف مستمر ہے اور سیجے لوگوں کا جھوٹ دور ہوکران میں سیج پیدا ہو گیا ہے۔

علم مشاهدة. مفسرعلامٌ اس شبه کے دفعیہ کی طرف اشارہ کررہے ہیں کہ اللہ کاعلم تو از لی ہے علم حادث اور متجد دنہیں ہے۔ پھر فلیعلمن کیوں فرمایا؟ جواب یہ ہے کہ اللہ کاعلم ذاتی از لی مراز ہیں ہے۔ وہ تو پہلے سے ہے۔ بلکہ کھرے کھوٹے کامشاہرہ کرنا ہے اور وہ متجد دہے۔اس لئے کوئی اشکال نہیں رہا۔

ام حسنب . بیام منقطعہ ہے جوز ق کے لئے ہے یعن ان کابیدوسرا گمان پہلے گمان سے کہیں زیادہ برا ہے۔ کیونکہ پہلے

گمان کا حاصل تو صرف بیہ ہے کہان کے ایمان کا امتحان نہیں ہوگا۔گمر دوسر ہے گمان کا منشاء بیہ ہے کہان کی برائیوں کی سزانہیں ملے گی اور يگان نهايت غلط ٢- اي لئة ترجي ساء مايحكمون فرمايا ٢-

السیسنات. بغویؓ نے اس کی تفسیر شرک کے ساتھ اور تخشر یؓ نے معاصی کے ساتھ کی ہے ۔ مگر مفسر علامؓ قاضی کی طرح دونوں ... مِشْمَل عام مَفْسِر كررے ہيں۔

ان یسبفونا . به حسب کے دونول مفعولوں کے قائم مقام ہے اور ان مخففہ ہے یا مصدر بدہے جو دومفعولوں کے قائم مقام بوسکتاہ جیسے عسیٰ ان یقوم زید میں ہے۔

فلا ننتقه. گنبگار سلمانوں کا گمان اگر چهانندے چھوٹ جانے کانبیں۔ تا ہم ان کے اصرار معاصی کی وجہ ہے ان کوبھی اس گمان میں شریک کرلیا گیا ہے۔

یحکمون مفسرعلام نے ما موصولہ ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے اور یحکمون صلہ ہے۔جس میں عاکد محذوف ہے۔ یعن هذا اور جمله فاعل ہوگاساء کااور مخصوص بالرزمت محذوف ہے۔ یعن حسکمهم اور پہمی ہوسکتا ہے کہ ماتمیز بیہوجس کی صفت سيح كمون مواور فاعل مفمر موجس تضيرها سي موراى باور مخصوص بالمذمت اس صورت ميس بهى محذوف موكا اورتيسرى صورت یہ ہے کہ مسامصدریہ ہو۔اس صورت میں تمیز محذوف ہوگی اور مصدر مول مخصوص بالمذمة ہوگا۔ای سیساء حسک مہم اور حکموا کی بجائے بحکم الانے میں دو تکتے ہیں۔ایک توبیر کہ غلط فیصلے کرناان کی عادت ہے۔ دوسرے بیر کہ فاصلہ آیات کی رعایت ے ریغیر کیا گیا ہے۔

ر جـــوا. اس كے معنی بعض مفسرین نے خوف كے بیں مگر بیضعیف الاستعال ہے۔ مشہور خیراورامید کے معنی ہیں۔مفسر علامٌ نے فلیستعد کہ کراشارہ کردیا ہے کہ جواب شرط محذوف ہے اور فسان اجل الله الآت جواب نہیں ہے ورنہ لازم آئے گا۔ کہ جو اللّٰد کی ملا قات کا امید وار نہ ہو یا ڈ ڑتا نہ ہواس کوموت بھی نہ آئے ۔ کیونکہ شرط نہ یائے جانے کی صورت میں جزاء بھی نہیں یا ئی جاتی ۔ مگر امام رازیؒ نے اس شبہ کا پیجواب دیا ہے کہ یہاں مطلقاً موت کی تفی مراد نہیں ۔ بلکہ وہ موٹ مراد ہے۔جس پرتو اب مرتب ہواور وہ یقیناً امیدوارہونے کی صورت میں ہوگی۔ورنہیں۔اس لئے اس جملہ کوجز اء بنایا جاسکتا ہےاور پھرحذف جواب کی ضرورت نہیں رہتی ۔ من جاهد. مفسرعلامٌ نے اشارہ کردیا ہے کہ جہاد کی دونوں صورتیں مراد ہوسکتی ہیں جہاد متعارف اورمجاہد گفس ۔

احسن. یہاں تفصیل مرادنہیں بلکہ صرف دست حسن مقصود ہے۔ورنہ بعض صورتیں جن میں عمل کا بدل عمل کے برابر ہوگا۔ اوراس سے بڑھ کرنہیں ہوگا۔ان کااس حکم سے خارج ہونالازم آتا ہے۔اس لئے احسن جمعنی حسن ہے مگریہ بھے نہیں ہے۔ کیونکہ یہ باب اولیٰ کے قبیل سے ہے۔ بیعن جب عمل ہے ہڑ *ہار بدلہ ملے گا تو برابر* ملنا بدرجہاولی معلوم ہوا۔اس *طرح کو یا اعلیٰ ہے او*نیٰ پر تنبیہ ہوگئی اونیٰ مسکوت عنہیں رہا۔ورنداحسن سمعنی حسن لینے کی صورت بین بھی ایبا ہی اشکال رہے گا۔ کداس سے برابر کابدلہ ملنا کو معلوم ہوا یکر بڑھ کر بدلہ ملنامسکوت عندر ہا۔اور احسن اصل میں باحسن تھا با جارہ کوحذف کر دیا۔منصوب ہوگیا دوسری صورت بتقد رمضاف کی میں ہوسکتی ہے ای تو اب احسن.

حسنا . اشاره بركه اس كاموصوف بهى محذوف بإورمضاف بهى تقذير عبارت و صيبنا ايصاء ذاحسن اوراس طرح بھی ہوسکتی ہے و صینا فعلا ذا حسن یامبالغہ کے لئے فعل پرمصدر کا اطلاق کردیا ہے۔

ب ان جاهدا كئ. تقدير قول الكاعطف وصينا يربـــــ

لیسس ناف بیم علم علم کی تفی ہے معلوم کی تفی مقصود ہے بعنی شریک چونکہ موجود نہیں۔اس لئے اس کاعلم بھی نہیں ہے پس شرک مطلقاً ممنوع رہا خواہ اس کاعلم ہویا نہ ہو۔اس جملہ کے بیمعنی نبیس کہ اگر شریک کاعلم ہوتو شرک جائز ہے ورنہ نا جائز ہے۔مفسرعلائم نے فلا مفھوم لغ کہدکرای طرف اشارہ کیا ہے کہ بی قیداحتر ازی نہیں کہ اس کا اعتبار کیا جائے۔ بلکے قیدواقعی نفس الامری ہے۔اس کئے شرک بہرحال ممنوع رہا۔

لىندخلنهم. عالم برزخ ميں سب ارواح طيبه كا اجتماع رہتا ہے۔ پھر قيامت كے دن حسب مرات الگ الگ درجات ميں

فی الله. اس بیں فی سبیہ ہے۔

اولیس الله . اس کامعطوف علیه محذوف ہے۔ ای اقبول پسنجیهم ولیس الله باعلم اوربعض نے تقریر عبارت بهرصورت لفظ اعلم این اصل پرصیغ تفضیل رہے گا۔مفسر کی طرح اعلم مجمعنی عالم کہنے کی ضرورت نہیں۔

و لمنتحمل. بدامر جمعن خبر ہے یعن فی الحقیقت یہاں کسی چیز کی حقیقت اور وجوب مقصود نہیں ہے۔ بلکہ زخشر ی کے مطابق دو چيزول كا اجتماع في الوجود مقصود بي جيسے كها جائے ليكن منك العطا يا وليكن منى الدعاء . يهال يحى ليكن منا الحمل تقدريهوگى \_اورحسن اورعيسى كى قر أت ميس لام امر كسور بهابل جاز كے لغت بر\_

من خطیلہ ۔ اس میں من بیانیہ ہےاور من مثبتی میں من زائد ہے۔تا کیداستغراق یا تا کیدنق کے لئے۔ السكندنسون البعض محققین كہتے ہیں كەكذب بهى منطوق كلام كی طرف راجع ہوتا ہے اور بھی لازم كی طرف بيال بھی کا فروں نے جو گناہوں کواٹھانے کا وعدہ کیا تھااس کے شمن میں جویہ بھھ میں آ رہاہے کہ وہ خود کوایفائے عہد وعدہ پر قادر مجھتے ہیں۔اس میں لا زم منی کی تکذیب مقصود ہے۔

اثقالامع اثقالهم رايك كناه خود برائى كرنے كادوسرا كناه برائى كرائے كاب الدال على المشر كفا عله

ر ليط: .....ن يا ده تراس صورت ميس دين پر پختنگي سے رکاوٹوں کابيان ہے۔ چنانچد جارموانع اوران كے احكام كاذكر مور ہاہے۔ ۔ اے کفار کی ملی ایڈ ائمیں جن ہے سورت کوشروع کیا گیا ہے اور زبانی ایڈ ائمیں بھی جیسا کہ اہل کتاب حق تعالیٰ کی شان میں ان المسکّے فقیر اوريد الله مغلولة كباكرتے تھے يارسالت ونبوت كا انكاركرتے تھے۔جس كے متعلق ارشادفر مايا كيا۔ لا تجادلو ا اهل الكتاب . ٢- يجه كافرمسلمانو ليرزباني جربهي كرتے تھے جيساكه ووصينا الانسان معلوم موتاب-

س کفارمسلمانوں کواغواءکرنے کی کوشش بھی کرتے ہتھے۔جس کا ذکرآیت و قسال البلدین البنج میں ہے۔جس کا حاصل مسلمانوں کوان کے دین سے ہٹانا تھا۔ پچھلی سورت کے خاتمہ پرآئیت '' و لا یسے۔ دنی، میں بھی یہی ضمون خاص تھا۔ پس اس طرح بھی چھلی سورت کے خاتمہ میں ارتباط ہو گیا۔

۔ پھران موانع کے درمیان دوسرے مناسب مضامین بھی آ گئے۔ بھر کنی طریقہ سے آتخضرت ﷺ کی سلی فرمائی گئی ہے ا مثلًا بيكما بل حق بميشدا بل باطل عد برسر بيكارر جيم بين جس كى اجمال ذكرة بت و لقد فتنا المخ بين جد ۲۔ یا پیرکداہل حق کوان کے تنہر واستشابال کا پھل و نیاوآ خرت دونوں میں ماتا ہے۔جبیبا کہ آیت المذین آمنو استشابال کا پھل و نیاوآ خرت دونوں میں ماتا ہے۔جبیبا کہ آیت المذین آمنو استشابال کا پھل و نیاوآ خرت دونوں میں ماتا ہے۔ جبیبا کہ آیت المذین آمنو استشابال کا پھل و نیاوآ خرت دونوں میں ماتا ہے۔ ذیل میں آنیہ:۱۱-رہ العفر مایا گیاہے۔ ٣- يايه كه ابل باطل بميشه آخر ميں خائب وخاسر رہا كرتے ہيں۔ جيسا كه آيت ام حسب ميں فرمايا گيا۔

۳ مسلمانوں کو چوتھی رکاوٹ روٹی کپڑے کی تنگی تھی ۔ کہ س طرح گھر کوخیر باد کہہ کرمدینہ کے نئے ماحول میں جا کر کیسے تھییں گے آیت یسا عبسادی السذین اهنوا سےاس پرتعرض کیا گیا ہے۔اوران مجموعی مضامین کے دوران توحید درسالت کی بحثیں بھی آ کئیں کہتمام تر مخالفت اورا بذاءرسانی کا بنیا دی سبب یمی با تنس تھیں۔ چنا نچہ آیت السذین اتعحدو ااور لسنن سالتھم میں تو حیداور تن ماکنت تعلوا في بطريق مناظره اور قبل ما او حي سے بطور تحقيق كے نبوت يرروشني والي تن اوران اولي مباحث كے ساتھ كچھ بالثان فرگ احکام بھی واضح طور پرا گئے ہیں۔ حتیٰ کہ آخر میں آیت و السذین جا هد و االمخ ہے ان دشوار یوں پرصبر کرتے ہوئے راہستقیم پر جےر ہے والوں کو بشارت عظمیٰ و ہے کرسورت ختم کر دی گئی ہے۔

اوریهی بیان شروع سورت کی آیت و من جاهد النع میس تفاراس سے سورت کی ابتداءانتها دونوں متناسب ہو گئیں رالتبہ مملی آیت کے القاظ انسما یسجا همد لنفسه اور ان الله لغنی سے جو ایبت اور آخر آیت کے لنهد ینهم اور ان الله لمع المحسنين سے جوآ نسوئيك رہاہے وہ وجدآ فرين ہے۔

شَّالَ نِزُولَ:....عبدِاللهُ بن عمرٌ ہے منقول ہے كہ آنت المہ. احسب المناس عمار بن ياسرٌ كے متعلق نازل ہوئى .. جب انہیں مشرکین نے اذبیت ناک تکلیفیں دیں ۔اور قادہ اور عبد بن حمید کے تخ تنج سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ معظمہ سے جو صحابہ مدینہ ہجرت فرمانا جاہتے تھے تو مشرکین آڑے آتے اورانہیں اس ارادہ سے بازر کھنے کی کوشش کی ،اس پریہ آیات اتریں۔بدنی صحابہ نے مکی صحابہ کو اس کی اطلاع کی۔اس پر دوبارہ صحابہ نے کمر ہمت باندھی اور پختہ ارادہ کے ساتھ کھڑے ہوگئے ۔مزاحم ہونے والوں کے ساتھ قتل وقبال موالعض شہید ہوئے اور بعض مدینہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔اسپر آیت ثم ان ربک النح نازل ہوئی اور آیت و ان جاهدا ل المسنع سعد بن ابی و قاص ًا وران کی والدوحمنه بنت ابی سفیان کے بار بے میں نازل ہوئی۔جنہوں نے حلف اٹھایا تھا کہ جب تک سعد مرتد تهمیں ہوجا نمیں گے۔اس وقت تک میرا کھانا پینا بند۔اورآیت و من الناس من یقول منافقین کےسلسلہ میں نازل ہوئی۔

﴿ تَشْرِيكُ ﴾ : المستركين كى نا قابل برداشت يخيول سے تنك آكرايك مرتبه بعض صحابة في عرض كيا كه حضرت هارے کئے دعافر مائےے اوراللّٰدی مددی درخواست سیجئے۔ آپ نے تسلی دیتے ہوئے فر مایا۔ کہ پہلے زمانہ میں آ دمی کوز مین کھود کرزندہ گاڑ دیاجا تا تھااوراس کےسریرآ را چلا کردونکڑ ہے کردیئے جاتے تھے۔بعض کے بدن پرنو ہے کے کنکھے پھیر کر چڑااور گوشت ادھیڑ دیا جاتا تھا۔مگریہ تختیاں بھی انہیں دین سے نہیں ہٹا شکیں ۔ پہلے انبیاء کے تبعین بڑے امتحان اور سخت آ زمائشوں میں ڈالے جانچکے ہیں ۔ایمان کا دعویٰ کرنا کیجہ آسان نہیں ہے۔ کیونکہ جوایمان کا دعویٰ کرے گا ہے ابتلاءاورامتخان کے لئے تیار ہوجانا جا ہے ۔ کہ کسوٹی کھرے کھوٹے کو پہچا نے کی ہے۔سب ہے بخت امتحان انبیاء کا ہوا ہے۔ پھرصالحین کا پھر درجہ بدرجہان لوگوں کا جوان کے ساتھ مشابہت رکھتے ہوں۔ غرض کہ ہرشخص کا امتحان دین میں اس کی پنجتگی اور غیر پنجتگی کے لحاظ ہے ہوا کرتا ہے۔اس لئے گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ بلكد ہمت اور صبركى دعوت ہے۔

ا یک شبه کا از اله: ..... اس ابتلاءاور آز مائش پرشهه نه کیا جائے ۔ بہت ہے مسلمان نہایت آ رام کی زندگی گز ارتے ہیں اور انہیں ذرا تکلیف نہیں ہوتی ۔ پھرید کہنا کیسے مجھے ہے کہ ایمان کے بعد آنر مائش ہوتی ہے۔ جواب یہ ہے کہ الناس میں الف لام عہد کا ہے ۔جس سے خاص وہ مسلمان مراد ہیں جو مبتلائے آز مائش ہوئے سب مراد نہیں۔ یاالف لام جنس مرادلیا جائے۔ تب بھی اس کا تحقق

بعض افرادی آنر ماکش ہے ہو گیا ۔۔۔ سب کی آنر ماکش اس کے بچے ہونے کے لئے ضروری نہیں ہے۔

علیٰ ہذائبھی ان دو چیزوں کا بلاواسط علم بھی ایک ساتھ حاصل ہو جاتا ہے۔ جیسے آگ اور دھویں دونوں کوایک ساتھ دیکھنے سے ؟ مجھی ایک چیز کاعلم بلا واسط دوسری چیز کے بلا واسط علم کا ذریعہ بن جاتا ہے اور دونوں ایک ساتھ ہوجاتے ہیں۔مثلاً آگ اور دھویں میں ہرایک کاعلم دوسرے کے لئے ذریعہ بن جائے اور دونوں ساتھ ہوجا کیں۔ پس جس طرح قلم ہاتھ میں لے کر لکھنے سے دونوں ساتھ بی مجتے ہیں۔گر ہاتھ ملنے کو پہلے اورقلم ملنے کو بعد میں کہاجاتا ہے۔

غرض کہ واسط پہلے ہوتا ہے اور ذی الواسط بعد میں ۔ای طرح حق تعالیٰ کا تمام چیز وں کو جاننا بھی انہی وونوں طریقوں سے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ بھی ہے اور آگ چیجے بھی کہلائے گا۔ پس جبال ماضی حال استقبال کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے وہ علم بلا واسطہ ہوتا ہے ۔اس لئے حق ہے ذمانہ کے لحاظ ہے اس میں بچھے بھی کہلائے گا۔ پس جبال ماضی حال استقبال کے صینے استعمال کر دیتے ہیں ۔ایے مواقع پرعلم بلا واسطہ کا استعمال تعمالیٰ ان کی مصلحت سے علم بالواسطہ کے طور پر ماضی حال استقبال کے صینے استعمال کر دیتے ہیں ۔ایے مواقع پرعلم بلا واسطہ کا استعمال بندوں کے لئے مفید نہ ہوتا اور ایسے کلام سے ان پر الزام قائم نہ ہوتا اور چونکہ انسانوں کو علم بلا واسطہ حاصل نہیں ہوسکتا بلکہ بالواسطہ ہوتا ہے ۔ پھر ان واسطوں کاعلم بھی ان کے موجود ہوجانے کے بعد ہوجاتا ہے ۔جس کی وجہ سے انسانی علوم برابر حاصل نہیں ہوسکتے ۔اس کئے انسان اپنے او پر قیاس کر کے خدا کے علم کو بھی ایسان کے دومخالط میں نہیں آتے ۔

لئے انسان اپنے او پر قیاس کر کے خدا کے علم کو بھی ایسانی جا واسطہ اور خیر ان رہ جاتا ہے کہ ماضی حال استقبال کے صینوں سے لئے انسان اپنے او پر قیاس کر کے خدا کے علم الی طرح میں بالواسطہ کر قرق کو بیجھتے ہیں اس لئے وہ مخالط میں نہیں آتے ۔

لئے انسان اپنے اور شابت ، و گریا ۔حالا نکہ نکت شناس علم بالواسطہ اور غم بالواسطہ کو تی کو بھی جیں اس لئے وہ مخالط میں نہیں آتے ۔

 آئی ہے کہ وہ کمز وردں کے دینے سے بیانہ بھو بیٹھیں۔ کہ وہ مزے سے ظلم کرنے کے لئے آ زادر ہیں گے۔ وہ ہم سے نج کرکہاں جا سکتے ہیں ۔ فی الحال عارضی مہلت سے اگر وہ یہ بھیزر ہے ہیں ۔ کہ ہم ہمیشہ مامون رہیں گے اور خدا کے ہاتھ نہیں آئیں گے ۔ توبیہ بھے لیس کہ بیہ بہت ہی احتقانہ اور عاجلانہ فیصلہ ہوگا۔ جوآنے والی آفت کونہیں روک سکتا۔تم ضدا کوایپے دیوی دیوتا وَں پر قیاس نہ کرو۔اس کے پیمان دىر ہے تمراندھير تبيں۔

د نیا کی کا میا بی اور نا کا می آخرت کے مقابلہ میں جیج ہے :..... اور جوشخص دین کی غاطر دنیا میں اس لئے سختیاں جھیل رہا ہے کہا ہے ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ جہاں کوئی بات اٹھانہ رکھی جائے گی۔ وہاں اگر نا کام رہاتو یہاں کی تختیون سے بڑھ کرسختیاں جھیکنی پڑیں گی ۔اور کامیاب ہو گیا تو پھرساری کلفتیں دھلا جائیں گی ۔ابیا شخص یا در کھے کہ اللہ کا وعدہ بورا ہوکرر ہے گا۔اس کی امیدیں برآ کے رہیں گی۔اس کی آئنھیں ضرور ٹھنڈی کی جائیں گی۔وہ سب کی سنتاد بکھتا جا نتا ہے۔کسی کی محنت رائیگان نہ جائے گی۔

مشرک جاہلی قو موں کا فلسفہ یہ تھا۔ کہ بندے جس طرح خدا کے متاج ہیں ۔خدامھی اسی طرح ان کامحتاج ہے۔وہ جس طرح ان کی تگرانی کرتار ہتا ہے بیچی تو برابراس کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔آیت و من جاہد المنے میں اس خیال کی بیا کہ کرجڑ کا ٹ دی کہ بندے ہرطرح تتاج اوراللہ ہرطرح عنی اور بے نیاز ہے۔ یہاں غنی کے معنی لا پرواہ کے نہیں ۔ بلکہ غیرمحتاج کے ہیں کسی بھی لحاظ سے اس کے دست نگر ہونے کا خیال جاہلا نہ ہے۔ وہ بنے نیاز ہو کربھی اینے فعل سے سب کی محنت ٹھکانے لگا تا ہے۔ بچھ گناہ تو محض تو بہ ہے معاف ہوجا ئیں گےاورتو بھی بہرحال ایک نیک عمل ہےاور پچھ گناہ سچھ نیکیاں کرنے سے دھل جا کیں گےاور سچھ گناہ محض فضل خداوندی ہے صاف ہوجا نیں گے۔

اطاعت والدين كي حدود: ....... يت و و صيه خيالا نسهان المنع مين والدين كي اطاعت كوضروري قرار ديا گيا ہے۔ قر آن میں جگے جگہ اس کی تا کیدات آئی ہیں ۔مگر حصرت سعد بن ابی وقاص کے مسلمان ہونے پر جوان کی والدہ حمنہ بنت ابوسفیان آ ڑے آئیں اوران کومرتد بنانے کیے گئے دیا ؤ ڈالتے ہوئے انہوں نے بھوک ہڑتال شروع کردِی اور نڈھال ہوگئیں ۔ہوسکتا تھا کہ بینے کا دل ماں کی مامتا کے سمامنے پلھل جائے اور وہ ہتھیا رڈ ال دیں ۔گراسلام کا نشداییا نہیں تھا جسے کوئی ترشی اتار سکے ۔سعدؓ نے صاف کہہ دیا کہ! بیک جیس ہزار دفعہ ماں جان دے دے میں اپنی جگہ ہے جیس ہٹوں گا۔ بلاشبہ ماں باپ کاحق و نیامیس سے زیادہ ہے \_مگرایک ہستی ان ہے بھی اوپر ہے۔اللہ کاحق ان ہے بھی زیادہ ہے۔جہاں تک ممکن ہودونوں کاحق ادا کیا جائے ۔مگر جب مگرا وُ ہونے ۔ لگے تو اللّٰہ کاحق مقدم ہے کہ وہ خالق حقیق ہے اور سرمجازی۔ان کی وجہ سے دین نہیں چھوڑا جائے گا۔ لا طباعة لمسمحلوق فبی معصیة المنحالق. " وياييجى مسلمان كے لئے ايك طرح كي آ زمائش ہےاسے ثابت قدم رہنا ہے ڈ گمگانانہيں جاہئے۔ايک وقت آ ئے گا۔ك الٹد کی کچھری میں سب کوحاضر ہونا ہوگا۔اس وفت سب کو پیتہ چل جائے گا۔ کہاولا دو ماں باپ میں سے کس کی زیاد تی تھی اور کون حق پر تھا؟اور جواس قشم کی زبر دست رکاوٹوں کے باوجودایمان اور نیکی کی راہ پرگامزن رہےان کاحشر بندگان خاص میں ہوگا۔

حافظ ابن کثیرٌ فرماتے ہیں کہ اولا داگر ماں باپ کی ناحق بات نہ مانے اور ماں باپ اس ناحق بات پر جے رہیں تو اولا د ماں باپ کی بجائے صالحین کی زمرہ میں شامل رہے گی السمسوء مع من احب میں چونکہ طبعی محبت نہیں۔ بلکہ دین محبت مراد ہے۔اس لئے والدین کا قرب طبعی وسبی دینی بعد پرراجج تہیں ہوگا۔ ضعیف القلوب یا منافقین کی حالت: است آگآیت و مسن السنساس میں ضعیف الایمان یا منافقین کاحال بیان کیا جارہ ہے کہ ان کی زبان پر تو ایمان رہتا ہے۔ گر جب آ زمائش کا وقت آتا ہے تو ایک دم گھراا شختے ہیں اورا پی جان و مال بیانے کے لئے زبانی دعووں سے ایسے دشمر دارہونے لگتے ہیں جیسے کوئی عذاب الیمی آر باہواوراس سے جان بیانے کے لئے ناچارا قرار کر لیتا ہے کہ جھے سے فلطی ہوگئ تھی۔ بی حال ضعیف القلوب مسلمانوں کا یا منافقین کا ہے جہاں ذرادین کی وجہ سے آئے آئی اور فورا پلے اور بھا گئے اور کی گر ہوئی پنہ کھڑکا اور بندہ سرکا ۔ بیکن یہی لوگ جو باطل کا پلہ جھکتا دیکھ کرائی کا گلہ سرا ہے گئے تھے۔ جب ویکھتے ہیں کہ ہوا کار خ بدل گیا۔ اور سلمانوں کا عروح دکھائی و سے نگا تو با تیں بنانے گئے ہیں کہ ہم تو شروع ہی سے مسلمان سے اور تہارے ساتھ ہو۔ اب بھی تہارے اسلامی بواور کتنے مسلمانوں کے ساتھ ہو۔ کیا تھی زبانی جس ہواور کتنے مسلمانوں کے ساتھ ہو۔ کیا تھی زبانی خرج سے تم اپنے دلوں کا حال اللہ سے چھیا سکتے ہو۔ اسے پہلے ہی سب پھی معلوم تھا۔ لیکن واقعات کے تکنور میں جکڑ کروہ کھلے بندوں دکھلا دینا چاہتا ہے کہ کون اپنے کو سی موٹ شرع سے می اسے بھی است کے معلوم تھا۔ لیکن واقعات کے تکنور میں جکڑ کروہ کھلے بندوں دکھلا دینا چاہتا ہے کہ کون اپنے کو جیا موٹن ڈاب کرتا ہے اور کون جھوٹا۔ دغا باز۔ منافی بنز ہے۔

بر چنڈ کہ مجبوری اور اکراہ کے وفت کلمہ کفر کہنے کی اجازت ہے۔ مگرصد ور کے لفظ پرغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ ملامت اس پر ہے کہ دل سے کفر کیوں کیا۔اس صورت میں تو زبان پر کفر کیا ایمان بھی ہوگا تب بھی قابل ملامت ہے۔غرض کہ آئندہ کے لئے ان کے قبول اسلام سے انکار نہیں۔ بلکہ گذشتہ دعویٰ اسلام ہے انکار نہیں ہے۔

اس سے کفار کے عقیدہ کا بطلان واضح ہو گیا۔ جس کے عیسائی قائل ہیں کہ حضرت سے سے گنا ہوں کا کفارہ بن کرسولی پر چڑھ گئے۔ تا کہ سب کی نجات ہوجائے ۔ یا بعض جاہل مسلمانوں میں کہیں کہیں رائج ہے کہ کفارہ میں پچھےرد پیہے پیسے ، غلہ کپڑاوغیرہ دے دیتے ہیں اوران چیز دں کو لے لینے والا گنا ہوں کا ضامن بنا جاتا ہے۔ پچھٹھ کا نہ ہے اس جہالت کا کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی۔

از الدتعارض: ..........بظاہرآیت و ما هم بسحا ملین النح اور ولیسحہ ملی اٹھالھم میں تعارض معلوم ہوتا ہے۔ ایک ہی چیز کا اٹکارا قرار ہور ہا ہے۔ گرو ما هم بسحاملین میں اس ذمد داری کا اٹکار ہے۔ جس سے اصل سبکدوش ہوجائے اور ولیسحہ ملن میں جرم اغواہ کی ذمد داری کا اقرار ہے۔ لہذا دونوں کامل بدل گیا یعنی گمراہ کرنے والے ایسا بوجونہیں اٹھا کیں گے کہ اصل گمراہ نجے جائے۔ بلکہ وہ بھی بکڑا جائے گا اور بیمی ایک گمراہ ہونے کی وجہ سے ، دوسرا گمراہ کرنے کی وجہ سے۔ اب کوئی شبہیں رہا۔

لطا نفسلوک: میں است آیت احسب الناس معلوم ہوا کہ جاہدہ اگر چیاضطراری ہو۔وصول مقصود کی شرائط عادیہ میں سے ہے۔ ان یہ قولوا المنا المنع سے معلوم ہوا کنفس ایمان کی وجہ سے بھی نہ بھی جہنم سے چھٹکارا ہوجا کے گااور آزمائش میں پورااتر اتو

جائے گاہی نمیں۔

من جاهدفانما یجاهد لنفسه میں جب یمعلوم ہوگیا کہ مجاہدے کافائدہ خود مجاہدہ کرنے والے کو پہنچتا ہے۔ وہ کسی پر احسان نہیں کرتا بلکہ اپنانفع کرتا ہے تو اس سے قدر تابیزی سے بڑی مشقت آسان بھی ہوجاتی ہے اور مجب وخود ببندی اور دعوی اشحقاق کی جڑکٹ جاتی ہے۔ کی جڑکٹ جاتی ہے۔

وقال اللذين سان ناعاقبت انديش پيروس كى ترويد بوگئى جولوگوس كو پهانسنے كے لئے گنا بوس كاؤمه لے ليتے بيں۔

وَلَـقَدُ أَرْسَلُنَا نُوِّحًا اِلِّي قَوْمِهِ وعمره أَرْبَعُونَ سَنَة أَوُ أَكْثَرَ فَلَبِتَ فِيهِمُ أَلْفَ سَنَةٍ اِلْآخَمُسِينَ عَامًا ٣ يَدُعُوهُمُ إِلَى تَوْحِيُدِ اللَّهَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَ هُمُ الطُّوفَانُ آيِ الْمَاءُ الْكَثِيْرُ طَافَ بِهِمُ وَعَلَاهُمُ فَغَرَقُوا وَهُمْ ظُلِمُوُنَ ﴿ ٣﴾ مُشُرِكُونَ فَأَنْجَيُنَهُ أَيْ نُوحًا وَأَصْحَبَ السَّفِينَةِ أَي الَّذِيْنَ كَانُوا مَعَهُ فِيُهَا وَجَعَلْنَهُمْ اْيَةً عبرة لِلْعَلْمِينَ ﴿ هِ إِنْ السَّلَ بَعُدَهم مِنَ النَّاسِ إِنْ عَصَوُا رُسُلهمُ وَعَاشَ نُوحٌ بَعُدَ الطُّوفَان سَتِينَ سَنَةً اَوُاَكُثَرَحَتَى كَثَر النَّاسَ وَاذَكُرُ اِبُوَاهِيُمَ اِذَ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللهُ َوَاتَّقُوهُ \* خَافُوا عِقَابَةَ ذَٰلِكُمْ خَيُرٌ لَّكُمُ مِـمَّا انتم عليه مِنُ عِبَادَة الْاَصْنَامِ إِنْ كُنْتُمُ تَعُلَمُونَ ﴿٦﴾ الْخَيْرِ مِن غَيْرِهِ إِنَّمَا تَعُبُدُونَ مِنْ دُون اللهِ أَى غَيرِهِ أَوْتُنَانًا وَّتَخُلُقُونَ اِفُكًا \* نَـقُـوُلُونَ كَذِبًا إِنَّ الْاَوِثَانَ شُرَكاءَ لِلّٰهِ إِنَّ الَّذِيْنَ تَعُبُدُونَ مِنُ دُوُن اللهِ لَايَـمُـلِكُونَ لَكُمُ رِزُقًا لَايَـقُـدِرُونَ اَنْ يَرُزُقُوكُمْ فَابُتَـغُـوُا عِنْدَ اللهِ الرِّزْقَ اُطَـلُبُـوُهُ مِنْهُ وَاعُبُدُوهُ وَاشُكُرُوالَهُ ۚ اِلَيْهِ تُرُجَعُونَ ﴿ ١٠﴾ وَإِنْ تُكَذِّبُوا آىُ تَكْذِ بُونِي يَاآهُلَ مَكَةَ فَقَدُكَذَّبَ أُمَمٌ مِّنُ قَبُلِكُمُ ۚ مِنُ قَبُلِي وَمَاعَلَى الرَّسُولِ إلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿ ١٨ وَ الْاِبلاغ البين في هَاتَيُنِ الْقِصَّتَيُنِ تسلية لىلنَّتِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ تَعَالَى فى قومه **اَوَلَمْ يَرَوُ**ا بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ يَنُظُرُوُا كَيُ**فَ يُبُدِئُ اللهُ** الْخَلَقَ بِضَمَّ اَوَّلِهِ وَقُرِئَ بِفَتُحِهِ من بدأ وابدأ بمعنى اي يخلقهم ابتد اء ـ ثُمَّ هُوَ يُعِيُلُهُ أي الخلقَ كما بدأة إنَّ ذَٰلِكَ الْـمَـذُكُورِمِنَ الحلق الاول وَالثَّاني عَـلَى اللهِ يَسِيُرٌ ﴿ ٥١﴾ فَـكَيُفَ تَـنُكِرُونَ الثَّانِيُ قُلِّ سِيْسُرُوْا فِي الْاَرُضِ فَانُظُرُوا كَيُفَ بَدَا الْنَحَلُقَ لِـمَـنُ كَانَ قَبُلَكُمْ وَامَاتَهُمُ ثُلَمَّ اللهُ يُنُشِئُ النَّشَاةَ ٱللَّحِرَةَ ۚ مَدَا وَقَصَرَ مَعَ سُكُونَ الشِّيُنِ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ ﴿ أَنَّ ومنه البدء والاعَادة يُعَذِّبُ هَنُ يَشَاءُ نَعَذِيبُهُ وَيَرُحُمْ مَنُ يَشَاءُ \* رَحُمَتِهِ وَالِّيهِ تُقُلِّبُونَ ﴿٢١﴾ تردون وَمَآ اَنْتُمُ بِمُعُجزيُنَ رَدُّكُمُ عَنْ ادرَاكِكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَافِي السَّمَآءِ لَوَكُنْتُمُ فِيْهَا أَيْ لَاتَفُونُونَهُ وَمَالَكُمُ مِّنْ دُون اللهِ أَيْ فَعُ غَيْرِهِ مِنْ وَلِيّ يَمنعكم منه وَ لَانصِيُرِهِ اللهِ يَنْصُرُ كُمُ مِنْ عَذَابِهِ ترجمه: .....اورہم نے نوخ کو یقیناس کی قوم کی طرف بھیجا (اس وفت ان کی عمر حیالیس سال یا اس ہےزا کد تھی ) سووہ ان میں پیچاس سال کم ایک ہزار برس رہے ( دعوت تو حید دیتے رہے اور لوگ انہیں جھٹلاتے رہے ) پھران لوگوں کوطوفان نے آ و بایا ( یے ا نتہا پانی میں گھر گئے اور ڈوب گئے )اور دوبر ہے ظالم (مشرک )لوگ تھے۔ پھر ہم نے نوخ کو بیجالیا اور اہل کشتی کو (جوکشتی میں ان کے ہمراہ تنھے ) اور ہم نے اس واقعہ کونشانی (عبرت ) بنادیا تمام جہان والوں کے لئے (بعد کینسلوں کے لئے اگر انہوں نے رسولوں کی نا فر مانی کی اور حصرت نوٹے اس طوفان کے فروہونے کے بعد ساٹھ سال یا زائد حیات رہے جتی کہ لوگوں کی آبادی پھر ہوگئی )اور ہم نے ابراہیم کو بھیجا جب کہ انہوں نے اپنی تو م سے فر مایا کہ اللہ کی عبادت کرواور (اس کے عذاب سے ) ؤرو۔ بیتمہار ہے تق میں بہتر ہوگا (تہباری بت پرت کے مقابلہ ) اگرتم سمجھ رکھتے ہو (بھلائی برائی کی )تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر بعض بنوں کو پوج رہے ہوا ورجھوٹی باتیں گھڑتے ہو(غلط بیانی کرتے ہوکہ بت اللہ کےشریک ہیں ) خدا کوجھوڑ کرجنہیں تم پوج رہنے ہو۔ وہتم کو پچھ بھی روزی وینے کا اختیار نہیں رکھتے (شہبیں رز قنہیں دے سکتے ) سوتم روزی اللہ کے یاس تلاش کرو ( ڈھونڈ و ) اوراس کی عباوت کرواوراس کاشکرا دا کروتم سب کواس کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اور اگرتم اوگ مجھے جھوٹا سمجھتے ہو(اے مکہ والو!) سوتم ہے (مجھ ہے) پہلے بھی مہت ی قومیں جھوٹا سمجھ چکی ہیں اور پیٹمبروں کے ذمہ تو صرف صاف طور پر پہنچا دوینا ہے (بسلاغ مبیس سیمعنی ابلاغ بدین ہے۔ان دونوں واقعات میں آ تخضرت علی کے لئے تعلی ہے آپ کی قوم سے ارشاد ہے ) کیا ان لوگوں کو نبرنہیں (یرویا اور تا کے ساتھ بمعنی ینظروا ہے ) کہ اللہ تعالی مخلوق کوئس طرح اول بار پیدا کرتا ہے (لفظ بیدی ضم یا کے ساتھ ہے اور فتھ کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے بدأ اور ابدأ سے ماخوذ ہے یعنی ابتدا پخلوق کو کیسے بیدا کیا ) بھروہی دوبارہ مخلوق کو پیدا کرےگا (پہلی مرتبہ کی طرح ) بید(پہلی باراور دوسری بار بیدا کرنا )التہ کے نز دیک بہت آسان بات ہے (پھر دوسری ہار پیدا کرنے کا انکار کیے کرتے ہو) آپ کہئے کہتم اوگ زمین پرچلو پھرواور دیکھوکہ اللہ نے مخلوق کو پہلی بارس طریقہ سے پیدا کیا ہے(تم سے پہلوں کواوران کوموت دی) پھراللہ دوبارہ بھی بیدافر مانے گا(لفظ نشاہ مدے ساتھ اورقصر کے ساتھ دونوں طرح سکون شین ہے پڑھا ہے ) بے شک اللہ تعالی ہر چیزیر پوری قدرت رکھتا ہے (منجملہ اس کے اول پیدائش اور بعد کی پیدائش بھی ہے)وہ جے (عذاب دینا) جا ہے عذاب دے گا۔اورجس پر (رحم کرنا) جا ہے رحم فرمائے گاتم سب اس کے پاس لوٹ کر جا ؤ گے ( پیش ہوں گے )اورتم ہرانہیں سکتے ( اپنے پر وردگار کو ہمہیں گرفتار کرنے ہے ) نہ زمین میں اور نہ آ سان میں ( اگرتم آ سان میں پہنچ جاؤلیعنی تم اس ہے چھوٹ نہیں سکتے )اور خدا کے سوا (علاوہ ) تمہبارانہ کوئی سارساز ہے ( کرمتہبیں اس ہے بیجائے )اور نہ كونى مددگار ہے (كداس كے عذاب سے نجات دلاد ہے)۔

تشخفیق وتر کیب: ......فلیت باول این عباس ایک بزار بچاس سال کی عرصرت نوخ کی بوئی اور جالیس سال میں نبوت ملی اور ساٹھ سال اور بقول جامع الاحوال بچاس سال طوفان کے ختم ہونے کے بعد حیات رہے۔ پھر جب خوب آبادی ہوگی تو رحلت فر بائی۔ الف منصوب ہے بناء برظر فیت کے اور خصصین منصوب ہے استثناء کی وجہ ہے اور بعض نے اسماء عدد میں استثناء کو ناجا نز کہا ہے۔ وہ اس آیت کی تو جید کریں گے ۔ باقی مدت کے اس خاص طرز بیان میں میک ہے کہ ٹھیک ٹھیک مدت بیان کرتی ہے جمنی مدت یا تجازی مراونہیں ہے۔ اگر تسمع ما تعدو حصدین کہاجا تا تو یہ احتیالات رہتے کہ تقریبی مدت مراوبوگی اور چونکہ آنی خضرت بھی کہ تا ہوگی کہ تا کہ خصرت بھی کی سال میں معاون ہو تا میں اللہ جھی کے کہ تعدو کے دیا کہ کا میں معاون ہو گا۔ اور نیز ان لوگوں کی خام خیالی پر تنبیہ کرنی ہے۔ جو گمان کرتے ہیں کہ بم بلا

آ زمائش چھوڑ دیئے گئے ہیں۔اور دونوں عبر دکی تمیزالگ الگ الفاظ سے بیان کی ہے۔المف کی تمیز لفظ سنة سے اور حمد سین کی تمیز عاما سے بیان کی دونوں تمیزیں مکسال نہیں لائی تمکیں ۔لفظی ثقالت اور تکرار سے بینے کے لئے ۔ نیز اہل عرب قحط سالی کے ساتھ لفظ سے نہ اور خوشحانی کے لئے عمام کالفظ استعال کرتے ہیں۔ بس اس طرح اولی لفظ سنة اور بعد میں لفظ عمام لا کراشارہ کر دیا کہ بلغ ورعوت کے سلسلے میں آنخضرت ﷺ کی پریشانیوں کا دورگزر چکااب راحت وآرام کاوورآر ہاہے۔

فاحذ هم الطوفان سياني پهاڙول يجيمي عاليس باپندره فٽ بلند هو گيا تھا۔جس کي تفصيل سوره مهود ميس کر رچکي ہے۔ تحتتی میں کل ۸ سانت بینے آ دیسے مرد آ دھی عورتیں منجملہ ان کے حضرت نوخ کے تین بینے حام ۔سام ۔یافٹ اوران مینوں کی بیویاں مجمی تھیں ۔ بعد میں اکثر انسانوں کی سل انہیں تین ہے۔

و عسائش نسوح ، ابوالسعو دسورهٔ اعراف میں کہتے ہیں کہ طوفان کے بعد حضرت نوخ ڈھائی سوسال زندہ رہے اوران کی عمر بارہ سوچالیس سال ہوئی ہے۔اور وہب سے منقول ہے کہ حضرت چودہ سوسال حیات رہے،۔ ملک الموت نے ان سے دریا فٹ کیا۔ کہ پیٹمبروں میں تہاری عمرسب سے زیادہ ہوئی ہے۔تم نے دنیا کو کیسا پایا؟ فرمایا جیسے ایک گھر کے درواز ہے ہوں۔ایک سے داخل ہوکر دوسرے ہے نکل گیا ہو۔

و جعلناها. صمير مؤنث عقومة ياسفينه يانجات كي طرف راجع ہے۔

ا ذف ال. بیظرف ہے ارسال کا۔اور بیشبہ نہ کیا جائے کہ ارسال تو دعوت ہے پہلے ہو چکا ہے۔ بھر کیسے دعوت کے وقت کو ارسا کاظرف کہا جائے؟ جواب بیہ ہے کہارسال ممتد ہے وقت دعوت تک پہل اس طرح دونوں وفت مل گئے اورظر فیت بیچے ہوگی۔

لا يسملكون رزقا. رزقاً مصدريت كي وجه مضوب بوسكتا باورناصب لا يملكون بيد كيونكه دونول بممعنى بين اوربيهی ہوسکتا ہے کہاصل عبارت لا يسمسلڪون ان يوزقو ڪم ۔اور يسو زقو ڪم 'غيول ہويسملڪون کيا۔اوررزقا جمعني مرزوق بھي ہوسکتا ہے۔اس صورت میں مفعول بہونے کی وجہ ہے منصوب ہوگا اور چونکہ ریکرہ تخت انھی ہے اس کئے تنگیر تقلیل سے لئے ہے۔

وان تكذبوا . الكاعطف مقدر يرب ـ اى فسان تصد قونى فقد فزتم وان تكذبوا المخ مفرَّعلام نے يا ظاہركر كمفعول به كے محذوف بونے كى طرف اشاره كرديا۔ اوريا اهل مسكة كهدكراشاره كرديا كه حضرت ابراہيم كالام كه درميان آ تخضرت ﷺ کی گفتگوبطور جمله معترضہ کے ہے اور مقصود آپ ﷺ کی تسلی ہے۔ عمر اور قاد ہ سے ایسے بی منقول ہے اور ابن جر سریے اس کوا ختیار کیا لیکن بعض کی رائے یہ ہے کہ ریجھی حضرت ابراہیم کا کلام ہےاور قاضی نے دوسری صورت کوا ظہر فر مایا ہے۔

من قبلی . من موصوله اور كذب مقعول بوگار

اوله يروا. حزرٌ ،شعبهٌ ساكنٌ كي قراءت نا كے ساتھ ہے اور باقی قراءیا كے ساتھ پڑھتے ہیں اورهم براهم كی طرف راجع ہے۔اس پریہ شبہ نہ کیا جائے ۔ کہانسان نے پہلی پیدائش کوکہاں دیکھا ہے۔اور پھر او لم پیروا سمیسے کہا گیا۔جواب یہ ہے کہ رویت سے مرا علم ظاہر بدیمی ہے جوشل رویت ہی کے ہوتا ہے۔اور پہلی پیدائش کاعلم ہڑتھ کو ہے۔تو حیدورسالت کے بعد بیابعث کا بیان ہے۔ شم هو يعيده. اس كاعطف اولمم يروا پر بيدء كرنبين باوريعيده پريمى عطف بوسكتا باور بقول قاضى ثم کاعطف پیسو و ۱ پر ہےاورانسانی اعاد ۂ حیات کی نظیر ہرسال کھیت اور باغات نے موسم بہار میں دیکھی جاسکتی ہی کہس طرح زمین مردہ ہونے کے بعد پھرموسم بہار میں لہلہااٹھتی ہے؟

فسانظروا كيف بدأ. بهلي آيت مين تولفظ يبدء كساته اسم طاهراوراعاوه كساتهم مضمراايا كياب اوردوسري آيت مين

اس كا برعس لا يا حميا ہے اور وجداس كى مد ہے كہ پہلى آيت ميں الله كاؤ كر چونكه پہلے بيں مواكه يبلدء كى اسناداس كى طرف مضمر كردى جاتى۔ اس کئے بسدء الله کہنا ضروری ہو گیا۔ برخلاف دوسری آیت کے اس میں ببدء کی اسناد مضمری طرف سیجے ہے۔ البتہ شب السله پنشی میں اسم ظاہرلانے کی وجہذ ہن سامع میں اللہ کی کمال قدرت علم ،ارادہ جا گزیں کرنا ہے اور یسعیدہ کی بجائے یسنسے لانے میں رینکتہ ہے کہ نشا قاعام ہے۔ابداءاوراعادہ دونوں پر بولا جاتا ہے اورا تنیاز کے لئے اولی اخریٰ کہددیا جائے گا۔ نیز بیدء ابیدء دونوں کے ایک ہی معنی ہیں مراعادہ کے ساتھ ابداء استعال ہوتا ہے اور شم الله کا عطف سیروا پر ہے بدء پرہیں ہے۔

الأحوة. ابوعمرا درابن كثير مديے ساتھ فعالة كے وزن براور باقى قراء قصر كے ساتھ بڑھتے ہيں۔

من مشاء ، مشیت کامفعول ماقبل کی جنس ہوتا ہے اور عبث سے بیچنے کے لئے اس کا حذف لازمی سا ہے۔

لا في السماء. مفرَّعلام نے قطرب كي توجيدُل كي ہے جيے كہاجائے۔ ما يفوتني فلان ههنا و لا بالبصرة لو كان بها . ليكن قراءً نے اس كي تو جيه اس طرح كى ہے لا من في السماء و معجز اور ريتو جيهات اس صورت ميں ہيں۔ جب كه زمين وآسان حیقی مراد ہوں۔ورندمجازی معنی سفل اورعلو کے جھی ہو سکتے ہیں۔ پھراس تکلف کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ فسی الارض اور فسی السماء كمتعلقات محذوف بين اول كالمتعلق هوب اوردوسركالمتعلق تحصن ہے۔ اى منا انتبع بمعجزين بالهرب في الارض ولا بالتحصن في السماء .

ر بط : ...... چینی آیت میں چونکہ ابتلاءا درامتحان کا ذکر تھا۔اس کئے آیت و لیقید ار مسلنا ہے آتخ ضربت پھٹے اور مسلمانوں کی تسلی کے لئے گذشتہ تو موں کے چند تاریخی واقعات بیان فرمائے جارہے ہیں۔جن کا ماحصل یہی ہے کے جھوٹوں نے ہمیشہ پچوں کی راہ میں کا نئے بوئے ہیں۔اوراغواءاورشرارتوں کے جال بچھائے ہیں۔جن کی وجہ سے مدتوں بچوں کوابتلاءاور آ زمائش کے دور سے گزرنا پڑا۔ گمرآ خری نتیجہ بچوں ہی کے حق میں رہاسیج کامیاب وسر بلندہوئے اور جھوٹے خائب وخاسرر ہے۔ان کےسارے جال تارعظبوت ٹابت ہونے اورخاص طور سے حضرت ابراہیم کا واقعہ اس لئے بھی ذکر کیا کہ وہ آپ ﷺ کے جدامجد ہیں اور آپﷺ کی قوم بھی ان کی قوم کی طرح ہم جد ہیں۔

﴿ تَشْرِيكُ ﴾ : ..... حضرت نوح كى عمر كے متعلق تورات ميں ہے۔ اور طوفان كے بعد نوح ساڑ ھے تمن سوبرس جيتا رہااور نوخ کی ساری عمرساز مصینو برس کی تقی تب وه مرگیا۔

حضرت آ دم ہے حضرت نوٹے تک دس پشتیں گذر چکی تھیں ۔اس زمانہ کا اوسط عمر آج کے دوریہے کہیں زیادہ تھا۔حضرت نوٹے کے والد کی عمر ۱۳ کے سال اور ان کے دادا کی عمر ۹۹۹ برس کی تھی۔ ہزار برس کے لگ بھگ عمر کا ہونا اور اس دور کی عام عادت تھی اس لئے حضرت نو کے کی درازی عمریا عث استجاب بیں ہوئی جا ہے۔

آیة لیلیعیانیمین. کہاجا تاہے کہایک زمانہ تک حضرت نوٹے کاجہاز جودی پہاڑے دامن میں لگار ہا۔ تا کہلوگوں کے لئے عبرت ہو۔ یوں تو اب بھی ہر جہاز اور ہر مشتی واقعہ نوتے یا د دلانے کے لئے ایک درس عبرت ہے۔انہیں دیکھ کرطوفان نوٹے کی یا د تازہ ہوجانی جاہے اور قدرت الہی کانمونہ نظروں کے سامنے رہنا جا ہے۔

یا بیمطلب ہے کہ ہم نے کشتی کے اس افسانہ کو ہمیشہ کے لئے سامان عبرت بنادیا۔

و تسخیلقون افیکا. لینی اینے ہاتھوں سے بت بنا کر کھڑے کرلئے جھوٹ موٹ خدا کہنے لگے۔اس طرح کے اور جھوٹے

عقیدے تراش لیے اور وہی خیالات واہام کی بھول بھیلوں میں کھو گئے ہو۔ اکثر مخلوق روزی کے پیچھے جان وایمان دیق ہے۔ گران حصونے اور خیالی معبودوں کا حال میہ ہے کہ روزی تو کجا ہے تو اس کے اسباب پر ہی قدرت نہیں رکھتے ۔ نہ ہوا میں چلانے پر قادر ، نہ مون سون اٹھانے پر قادر، نہ فضامیں بادل پھیلانے پر قادر، نہ پانی کو بوندوں کی شکل میں اتار نے پر قادر، نہ زمین میں قوت نمو بیدا کرنے پر تفادر، نه آفتاب سے زمین تیانے پر قادر،غرض که زراعت ،فلاحت ،تجارت ،صنعت دحردنت اسباب معاش کےکسی ایک ذرہ پر بھی ان کا بس ہیں ۔ پھریہ بیچارے روزی رساں کیا ہوں گے؟ اللہ ہی ہر تقع کا مالک اور متبع ہے ۔ پس اللہ خالق معاش بھی ہے ۔ اس سے سب وسائل <u>ٹکلتے</u> ہیں ۔اس پر جا کرختم ہو مباتنے ہیں ۔اس لئے عبادت وشکر کامستحق بھی وہی ہے۔اور ما لک نفع ہونے کے ساتھ وہ ما لک ضرر بھی ہے۔ساراحساب کتاب اس کودیناہوگا۔

و ما على الوسول . تعنی تمهارے جٹلانے ہے میرا کیجھیں گرتا۔ میں اپٹافرش پورا کر چکا بھلا براسمجھا چکا۔ نہ مانو گئو نقصان انهاؤ گے۔

آیت اولیم پسروا کا حاصل بیہ ہے کہتم خودا پی ذات میں غور کرو۔ پہلے تم کیجھ ندینے اللہ نے پیدا کردیا ،ایسے ہی مرنے کے بعد پیدا کر دے گا۔شروع تو دیکھ رہے ہو دہرا نابھی اس ہے مجھ لو۔اللّٰہ کو تو سیجھ شکل نہیں۔البتہ تمہارے بیجھنے کے لئے کہا جارہا ہے۔کہ جس نے نمونہ کے بغیریملی بارکسی چیز کوا بیجاد کر دیا اسے نمونہ قائم ہو جانے کے بعد تو بنانا اور زیادہ آسان مجھنا جا ہے ۔ گمرتم الٹے چل رہے ہواور ا بنی ذات ہے۔ ہٹ کر ذرانظر کو وسیع کر و۔ عالم میں دوسری چیزوں کی پیدائش پرغور کروشہیں نظر آئے گاکیسی کیسی عجیب وغریب اس نے بنا ڈ الی۔اس پر دوبارہ زندہ ہونے کا قیاس کرلو۔اب اس کی قدرت سچھ کم تونہیں ہوگئ ہے۔ پھر دوبارہ زندہ کرنے کے بعد جسے جاہے گا ازروئے انصاف سزادے گااور جسے جاہے گاازراہ فضل نواز دے گا۔'' عدل کرے تو کٹیاں فضل کرے تو چھٹیاں'' کون کس کامستحق ہے یہ وہی خوب سمجھتا ہے۔اللہ جسے سزادینا جا ہےوہ زمین کے سوراخوں میں کھس کرسزا سے نہیں چے سکتا۔ نہ آ سان میں اڑ کرنگاہوں ہے اوجھل ہوسکتا ہے۔نہ کا کنات کا کوئی گوشہاس کو پناہ دےسکتا ہے اور نہ دنیا کی کوئی طافت اس کی حمایت اور مدد کو پہنچ سکتا ہے۔

اس سے ملتا جلتامضمون عبد منتیق میں بھی ہے ۔۔ '' تری روح ہے میں کدھرجاؤں اور تر ہے حضور سے میں کہاں بھا گوں آگر میں آسان پر چڑھ جاؤتو تو وہاں ہے۔اگر میں یا تال میں اپنابستر بچھالوں تو تو دہاں بھی ہے۔اگر <del>منح کے پنکھ لیکے میں سمندر کی تہ</del> میں جارہوں تو وہاں بھی تر اہاتھ لے جلے گا۔'(زبور)

لطا نُف سلوک: ....... یت قسل سیسر وافسی الادض میںاناال طریق سے لئے اصل نکلی ہے جوسیاحیاس کئے ' کوتے ہیں کہ چل پھر کر زمانہ کے واقعات سے تجربہ اور سبق سیکھیں اور حالات سے عبرت پکڑیں اور اس طرح لوگوں سے کم آمیزی رہے اور گمنامی ویکسوئی رہے ۔ گناہوں سے بیچنے کی صورت نکلے ۔ لیکن بے مقصد سیاہی یا دینی مقاصد سے ہٹ کرخالی گھومنا پھرنا اور تماشا گاہ عالم میں کھو جانا بقیناً اس ہے کوسوں دور ہے۔

وَالَّـذِيْنَ كَفَرُوا بِايلتِ اللهِ وَلِقَائِهُ آي الْقُرَان وَالْبَعْثِ أُولَـ ثِلْثَ يَئِسُوا مِنْ رَّحْمَتِي أَى حَنَّتِي وَ اُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيُمْ ﴿ ٣٠﴾ مؤلم قَالَ تَعَالَى فِي فِصَّةِ اِبْرَاهِيْمَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوُمِهُ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْحَرِقُوهُ فَأَنْجُهُ اللهُ مِنَ النَّارِ \* الَّتِي قَدَنُوهُ فِيُهَا بِأَنْ جَعَلَهَا عَلَيْهِ بَرْدًاوَّ سَلَامًا إِنَّ فِي ذَٰلِكُ أَيُ انْحَالِهِ مِنْهَا لَأَيْتٍ هِيَ عَدَمُ تَالِيُرِهَا فِيُهِ مَعَ عَظُمِهَا وَاِنْحَمَادُهَا وَاِنْشَاءُ رَوُضٍ مَكَانَهَا فِي زَمَنِ يَسِيْرٍ لِلْقَوْمِ يُتُوْمِنُونَ ﴿٣﴾ يُـصَـدِقُونَ بِتَوْجِيْدِ اللَّهِ وَقُدُرَتِهِ لِآنَّهُمُ الْمُنْتَفِعُونَ بِهَا وَقَالَ إِبْرَاهِيُمَ إِنَّمَا اتَسخَذُتُهُ مِّنُ دُون اللهِ أَوْ ثَانًا لا تَعَبُدُونَهَا وَمَا مَصُدَرِيَّةٌ مَّـوَدَّةً بَيْنِكُمُ خَبَرُ إِنَّ وَعَـلَى قِرَاءَ ةِ النَّصَبِ مَفْعُولٌ لَهُ وَمَاكَافَّةٌ ٱلْمَعُنَى تَوَادَّ دُتُمُ عَلَى عِبَادَتْهَا فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَاعُ ثُمَّ يَوُمَ الْقِيَمَةِ بِكُفُرُ بَعُضُكُمُ بِبَعْضٍ يَتَبَرَّأُ الْقَادَةُ مِنَ الْاتُبَاعِ وَيَلُعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ﴿ يَلْعَنُ الْاتُبَاعُ الْقَادَةَ وَّمَأُونَكُمُ مَصِيرُكُمْ حَمِيعًا ﴿ النَّارُ وَمَالَكُمْ مِّنُ نُصِرِيُنَ ﴿ ثُنَّ مَانِعِينَ مِنُهَا فَأَمَنَ لَهُ صَدَّقَ بِإِبْرَاهِيُمَ لُوطٌ وَهُوَابُنُ آخِيهِ هَارَانَ وَقَالَ ﴿ ﴿ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ لَهُ صَدَّقَ بِإِبْرَاهِيُمَ لُوطٌ وَهُوَابُنُ آخِيهِ هَارَانَ وَقَالَ ﴿ ﴿ اللَّهُ عَالَانًا وَقَالَ ﴿ اللَّهُ عَالَانًا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَارَانَ وَقَالَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَوْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَالًا عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا لَعَلَّا عَلَالْهُ عَلَيْهِ عَلَي عَلَي اِبْرَاهِيُمُ ا**ِنِيُ مُهَاجِرٌ مِنْ قَوُمِيُ اِلَى رَبِّيُ ۚ** أَيُ اِلَى حَيُثُ أَمَرَنِيُ رَبِّيُ وَهَجَرَقَوُمَهُ وَهَاجَرَ مِنُ سَوَادِ الْعِرَاقِ إِلَى الشَّامِ إِنَّـهُ هُـوَ الْعَزِيْزُ فِي مِلْكِهِ الْحَكِيْمُ ٣٦٪ فِي صُنْعِهِ وَوَهَبُـنَا لَهُ بَعُدَ إِسْمَاعِيُلَ اِسُحْقَ وَيَعُقُوبَ بَعُدَ اِسُحَاقَ وَجَعَلُنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النَّبُوَّةَ فَكُلُّ الْانْبِيَاءِ بَعُدَ اِبْرَاهِيُمَ مِنُ ذُرِّيَّتِهِ وَالْكِتَابَ بِمَعْنَى . الْكُتُبِ أَيِ التَّوُرة وَالْإِنْجِيلَ وَالزَّبُورَ وَالْقُرُانَ **وَاتَيُنلُهُ اَجُوهُ فِي اللَّانَيَا<sup>عِ</sup> وَهُ**وَ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ فِي كُلِّ اَهُلِ الْاَدْيَانِ وَإِنَّـهُ فِينِ الْلَاحِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ ٢٠﴾ ٱلَّـذِيْنَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى وَاذْكُرُ ولُوطًا إِذْ قَالَ لِـقُوهِمْ إِنَّكُمُ بِتَحُقِيُـقِ الْهَـمُزَتَيُـنِ وَتَسُهِيلِ الثَّانِيَةِ وَإِدْخَالِ اَلِهْا بَيُنَهُمَا عَلَى الْوَجُهَيُنِ فِي الْمَوْضَعَيُنِ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ لَى اَدُبَارَ الرِّجَالِ مَاسَبَقَكُمُ بِهَا مِنُ آحَدٍ مِّنَ الْعَلَمِيُنَ ﴿ ﴿ وَالْحِنِ اَئِنْكُمُ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ فَطَرِيْتَ الْمَارَّ ةِ بِفِعَلِكُمُ الْفَاحِشَةِ بِمَنْ يَمُرُّبِكُمُ فَتَرَكَ النَّاسُ اَلْمَمَرَّبِكُمُ وَ**تَأْتُونَ فِي نَادِيْكُمُ مُتَحَدِثِكُمُ الْمُنْكُرَ** فِعُلَ الْفَاحِشَةِ بَعُضُكُمْ بِبَعْضٍ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهَ إِلَّا آنُ قَالُوا اتُتِنَا بِعَذَابِ اللهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ ﴿٢٩﴾ فِي اِسْتِقُبَاح ذلِكَ وَإِنَّ الْعَذَابَ نَىازِلٌ لِفَا عَلَيَهِ قَسَالَ رَبِّ انْصُرُنِى بِتَحْقِينِ قَولِى فِي إِنْزَالِ الْعَذَابِ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿ ٢٠ مَعُ ٱلْعَاصِيُنَ بِإِتِّيَانِ الرِّجَالِ فَاسُتَجَابَ اللَّهُ دُعَاءَهُ

تر جمہہ: .....اور جولوگ اللہ کی آیتوں کے اور اس کے سامنے جانے ( یعنی آیات قر آنیا ور قیامت ) کے منکر ہیں وہی تو میری رحمت (جنت) ہے مایوں ہوں گے اور یہی تو ہیں جنہیں در دنا ک عذاب ہوگا ( تکلیف دہ آ گے بقیہ داقعہ ابرا ہیمی کا ذکر ہے ) سوان کی

قوم کا جواب بس یہی تھا۔ کینے لگے یا تو انہیں قتل کرڈ الویانہیں جلاڈ الو،سواللہ نے ابراہیم کواس آ گ ہے بچالیا ( جس میں انہیں جھونکا تھا اس طرح کیاس آگ کوان کے تن میں بر دوسلام بنادیا ) بلاشبداس واقعہ ( نجات ) میں بہت کچھنشانیاں ہیں ( انتہائی ہولناک ہونے کے باد جود آگ کا ابراہیم پراٹر نہ کرنا ،اس کا بچھ جانا اور نور آ ہی آگ کا گلزار ہوجانا ) ان نوگوں کے لئے جوایمان رکھتے ہیں (اللہ کی تو حیداورقدرت کو مانتے ہیں دراصل ایسے ہی اوگوں کو فائدہ ہوسکتا ہے )اور (ابراہیم نے ) فرمایاتم نے جوخدا کوچھوڑ کر بتوں کو تجویز کر رکھا ہے (بندگی کرنے کے لئے میا مصدریہ ہے) ہیں بیتہارے باجمی تعلقات کی بناء پر ہے (بیان کی خبر ہے اور قراءت نصب بیمفعلو لسهٔ اور مساکا فدہے۔ یعنی ان کی بیوجا پائے تمہارا آپس کا مشغلہہے ) د نیاوی زندگانی تک پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کے مخالف ہوجاؤگے( قائدین اپنے پیروکاروں سے دامن جھڑآ تھیں گے )اورایک دورے پرلعنت کی بوچھاڑ کریں گی (پیروکار قائدین پرپھٹکار ڈ الیس کے )اورتم سب کا ٹھکا نہ دوزخ ہوگا اورتمہارا کوئی حمایتی نہ ہوگا (جوتمہیں دوزخ سے پیچائے ) پھرحصرت لوظ نے ان کی (ابراہیج ک ) تصدیق فرمائی (بیابراہیم کے بھائی ہاران کے بیٹے تھے )اورابراہیم بولے میں (اپنی قوم کوچھوڑ کر )! پینے پروردگار کی طرف چلا جاؤں گا (جہاں مجھے تھم الٰہی ہوگا۔ چنانچے تو م کوجھوڑ کرفرک وطن کرتے ہوئے سوادعراق ہے شام کی راہ لی۔ بے شک وہی و نیامیں ) ہزا ز بردست بردی حکمت والا ہے۔ اور ہم نے ابراہیم کو (اساعیل کی پیدائش کے بعد )اسخال عطا کیا (اوراسخال کے بعد ) یعقوب عطا کیا ۔ اوران کی سل میں نبوت قائم رہی (چنانچے حضرت ابراہیم کے بعدسارے ہی انہی کی سل ہے ہوئے ہیں )اور کتا ہے دی ( یعنی آسانی کتابیں تورات ، انجیل ، زبوراورقر آن باک ) اور ہم نے ان کواس کا صلہ دنیا میں بھی دیا ) تمام ادیان ان کا احترام کرتے ہیں ۔ اور آ خرت میں بھی یقینا نیکوکاروں میں ہے ہوں گے (جن کے لئے بلندر ہے ہیں )اور (یا در کھنے ) ہم نے لوظ کو پنجبر بنا کر بھیجا۔ جب كمانهول في اپني قوم مع فرمايا يقيناتم (لفظ المنسكم محقيق بمزتين اورووسري بمزه كالسهيل كے ساتھ درميان ميں الف وافل كرتے ہوئے دونوں طریقہ سے دونوں جگہ پڑھا گیا ہے ) ایس ہے حیائی کا کام کررہے ہو ( یعنی لواطنت ) کہتم سے پہلے دنیاجہان میں (انسان یا جن نے )کسی نے نہیں کیا۔ارے تم تو مردول سے قعل کررہے ہواور تم ڈاکہڈالتے ہو( دن دہاڑ ہے سرراہ نوگوں سے بدفعلی کرتے ہو۔ کہ لوگوں نے ان راستوں پر چلنا ہی جیوڑ دیا ) اورتم تھری مجلس میں (چوپال میں )ممنوعات کا ارتکاب کرتے ہو (آپیں میں حرام کاری) سوان کی قوم کا جواب بس بہی تھا۔ کہ ہم پرعذاب ہے آؤاگر سے ہو (اس کام کو برا کہنے میں اور پیرکہ ایسا کام کرنے والے پر عذاب اللی ہوتا ہے ) عرض کیا اے میرے پروردگار! مجھے غالب کر(عذاب نازل ہونے کے متعلق میری بات سیج کر دکھا ) ان مفسدوں پر (جوحرام کاری کرنے والے ہیں۔ چنانچے اللہ نے حضرت لوظ کی دعا قبول فرمالی )۔

تشخفیق وتر کیپ: ...... بینسوا مین د حسمت ، صیغه ماضی بقینی ہونے کی وجہ سے رحمت کی نبیت اپنی طرف کی اور عذاب کی نبیت اپنی طرف نبیس کی سبفت د حمتی علیٰ غضبی کی وجہ ہے۔

فما كان جواب قومه . " تنك آ مد بنگ آ مر الى كوكت بير ـ

او حوقوہ. یہاں دوبا تیں بطورتر دد کے اور سور ہُ انبیاء میں صرف ایک بطور تعین کے ذکر کی ہے۔ کو یا یہاں رائے اور مشورہ کا حال بیان کیا ہے اور سور ہُ انبیاء میں طے شدہ کو ذکر کر دیا ہے۔

من النار . ایک روایت بیجی ہے کہاس روز ہرجگہ کی آگ تھنڈی ہوگئی۔

عمدت النار ۔ اس وفت بولتے ہیں جب آگ کی گہتیں ماند پڑجا تمیں اور بالکل بجھ جائے تو ہمدت الناد ہولتے ہیں۔ بہر حال احراق کی نفی مقصود ہے۔ چنانچے صرف وہ رسی جلی جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھ رکھاتھا۔

ما اتخذتم . ال من تين تركيبين موكتي بين : .

ا ایک بیکه ما وصولی بمعنی الذی اور عائد محذوف ہو ۔ جومفعول اول ہے اور اولیاناً مفعول ٹانی ہے۔ اور مودة قرات رفع کی صورت میں خبر ہوگی۔ ای السخید تسمیوه او ٹاناً مودة ای دو مردة بتقدیر المضاف او علیٰ المبالغة اور مودة کی قراءت منصوب ہوتو خبر محذوف ہوگی۔ ای المدین اتنجذتموه او ٹاناً لا جل المودة لا ینفعکم .

۲- ما کافه بواور او شاناً مفعول به به اور السناد متعدی بیک مفعول به اور متعدی بدومفعول کی صورت میں مفعول ثانی مسن دون الله به اس صورت میں مفعول ثانی مسن دون الله به اس صورت میں مودہ قراءت رفع پر خبر ہوگی مبتدا ہے محذوف کی ای هی مودہ بمعنی ذات مودہ او علی المبالغة اور جمله یا او ثاناً کی صفت ہوجائے گی۔ اور یا مستانفہ ہوگا اور مودہ کی قراءت نصب پر مفعول له ، ہوگا یا عنی مقدر مانا جائے گا۔

سرما مصدر به بواور پہلے مضاف محذوف ہو۔ای سبب اتحاذ کم او ثانا مودة اور مودة مرفوع ہواور بغیر صذف مضاف کے بطور مبالغ نفس اتحاذ کومودة بی کہا جا سکتا ہے اور مودة کے نصب کی صورت میں خبر محذوف ہوگی۔ابن کیٹر "،ابوع مرسائی مودة کو مرفوع بلاتنوین اور بین کم کومجرور پڑھتے ہیں۔اور مافع ،ابن عام "،ابو بکر مودة اور بین کم کومنصوب پڑھتے ہیں۔اور مافع ،ابن عام "،ابو بکر مودة کارفع بلاتنوین اور بین کم کانصب پڑھتے ہیں اور مودة کا مفعد بنائنوین اور بین کم کانصب پڑھتے ہیں اور مودة کا اصاف ت بین کم کی طرف ظرف ہونے کی وجہ سے توسعا کرئی گئے ہاور بین اسم غیر شمکن کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے اصاف ت بین کم کی طرف مقاف ہونے کی وجہ سے توسعا کرئی گئے ہاور بین اسم غیر شمکن کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے توسعا کرئی گئے ہو دبین اسم غیر شمکن کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے توسعا کرئی گئے ہو دبین اسم غیر شمکن کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے توسعا کرئی گئے ہو دبین اسم غیر شمکن کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے توسعا کرئی گئے ہونے دبی معنی لقد تقطع بینکم .

تواددتیم . مفاعلت سے باہم محبت کرنا۔

فامن . حضرت لوظ ايمان تو پهلے لا تھے تھے مگر يبال تقمد بي وتا سُدِمراد ہے۔

وقال ۔ چونکہ انسی مھاجر حضرت ابراہیم کامقولہ ہے اس کے قال آیا ہے۔ ورنہ کان ملوط ہونے کا ایمام ہوتا۔ صاحب کشاف کی رائے ان کے متعلق حضرت ابراہیم کا بھانجہ ہونے کی ہے۔ مرجیج یہ ہے کہ وہ بھیجے تھے۔ جب حضرت ابراہیم آتش نمرود سے سلامتی کے ساتھ نکلے تو سب سے پہلے بہی ایمان لائے اور جبرت میں بھی حضرت ابراہیم اوران کی بیوی سارہ کے ہمراہ رہے۔

الیی رہیں ، چونکہ اللہ کے لئے جنت کا ایہام ہوسکتا تھا۔اس لئے مفسرٌعلام نے امسونسی رہیں تقدیرعبارت نکالی۔حضرت ابراہیم ہمر ۵۵سال اپنی بیوی اور چپازاد بہن سارہ کو لے کرمع اپنے بھیجہ حضرت لوظ کے بہنیت ہجرت حران اس کے بعدشام اور فلسطین جا پہنچے اور حضرت لوظ کوسدوم شہر پر مامور فر مایا۔

و دهبنالله استحاق. حفرت اساعیل کے نام کی تصری نہیں فرمائی یا تواس کئے کہ حفرت انحق کی ولا دت بوڑھی بیوی سے ہوئی۔ جو بہ نسبت ولا دت اساعیل زیادہ باعث امتان ہے۔ دوسرے ان کی ولا دت کی طرف لفظ ذریت میں تلوت م ہوچک ہے تیسرے خطاب چونکہ آئخضرت بھی ہوتا ہے جا درآ پ میں اور آپ میں اور اساعیل ہونے کی وجہ سے پوری طرح واقف ہیں۔ تا ہم ولا دت اساعیل کے مہم سال بعد ولا دت اسلیم میں۔ تا ہم ولا دت اساعیل کے مہم سال بعد ولا دت اسلیم ہوئی۔

فی فرینه النبو قه بعد کیتمام انبیاء کاسلسله حضرت اساعیل واسحقٌ و مدین پرمنتی موتا ہے۔ تناتسون المفاحشة ، لواطنت مراد ہے۔ چورا ہوں اور مرزکوں پر بیلوگ بیٹھ جاتے اور راہ کیرمسافروں پرکنگریں پینکتے۔جس م

کے کنکری لگ جاتی وہی بدکاری کرنے کاحق دار سمجما جاتا تھا۔

تقطعون السبيل . ترندى كى روايت بكدوه راه كيرول سيمسخ كرت يتهاورككريان مارت يتهداور كالإسه منقول

ہے۔ کہ سیٹیال بجاتے ، کبوتر بازی وغیرہ کرتے اور بعض نے گانا بجانا مرادلیا ہے۔عبداللہ بن سلامؓ فرماتے ہیں۔ کہ ایک دوسرے پر تھوکتے تھے۔اور بقول قاسم گوز مارتے تھے۔اور کمحولؓ فر ماتے ہیں انگلیوں میں مہندی لگانا ،داننوں میں مسی لگانا ،علک چبانا ان کا شعار تھا۔غرض کہ شہدوں اورغنڈ وں کی بی حرکات وسکنات اور وضع قطع رکھتے ہتھے۔جس سے شریف لوگوں نے ان راستوں کو چلنا ہی حچھوڑ دیا تھا جے قطع طریق کہا گیا ہے۔

﴿ تَشْرِتُ كَ ﴾ : ---- اس ركوع ميں حضرت ابراہيم كے واقعہ كا بقيہ حصہ بيان ہور ہاہے \_ فرمايا كه جولوگ قيامت كے قائل ہى نہیں ۔انہیں رحمت الٰہی کی امید کیسے بند رہ تکتی ہے۔اس لئے ووآ خرت میں بھی مایوس ہی رہیں گے۔

تنگ آمد بجنگ آمد:............ بهر حال حضرت ابراهیم کی معقول با توں کا جواب جب دلیل سے نہ دے سکے ۔تو تنگ آمد بجنگ آید لگےتشد دکی تدابیر سوچنے ۔ایک رائے ہوئی کہ ان کا قصد ہی پاک کر دو۔ایک رائے ہوئی کہ آگ میں ڈال دو۔ شاید تکلیف نا قابل برداشت چینچنے پر باز آ جائے تو نکال لیں گے۔ورندرا کھ کا ڈھیر ہو کررہ جائے گا۔ چنانچہ یہی طے ہوا کہ انہیں گویئے کے ذریعہ آ گ میں جھونک دیا گیا۔لیکن وہ آ گے گلزارا براہیمی بن گئی۔

، ومت ربی میاره است را در برا برا میں ہیں۔ اس سے دوبا تیں معلوم ہو کیں۔ایک تو تمام چیز وں میں تا ثیر بالذات نہیں ہوتی ۔ کہسی طرح ان سے الگ ہو تاممکن ہی نہو۔

اسباب میں تا ثیر فی الجملہ ہوتی ہے: ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ جیسے آگ کے لئے احراق، پانی کے لئے اغراق اور پہاڑوں پھروں کے کئے اخراق لازم ہیں۔ بلکہ بیسب تا خیرات اسباب حق تعالی کی مشیت کے تابع ہیں وہ جب جا ہے ہیں سورج کی چیک اور کرنیں چھین کیں۔جب جا ہیں پائی کی صفت غرق چھین کیں۔جیسے حضرت موٹ وفرعون کے واقعہ نیل میں ہوا۔اور جب جا ہیں آگ ہے جلانے کااثر مچھین کیس جیسے واقعدابرا ہیمی میں ہوا۔ بیسب واقعات عادۃ بعیدتو ہیں اوراس لئے انہیں معجزات کہا جاتا ہے۔گمر ناممکن اورمحال نہیں ہیں۔ دوسری بات بیمعلوم ہوئی ۔ کہاسپنے سیچ بندوں کو وہ کس طرح مصائب سے بیچالیتا ہےاور مخالفین کو کیسے ذلیل وخوا کر دیتا ہے۔غرض کہ آگ سے نکلتے ہی انہوں نے پھرحسب سابق نصیحت شروع کر دی۔ جا ہلی مشرک قوموں میں ہر برادری اور قبیلیہ کے دیوی دیوتا الگ الگ ہوتے تھے۔جس کاراز میہ تلایا جاتا ہے کہاس طرح ہر جھے کانظم برقرار رہتا ہے۔ گویامحض سیاسی یا معاشی مصالح کی وجہ سے خیالی اور فرضی خدا تبحویز کرر کھے تھے ۔لیکن قیامت میں جب منکشف ہوجائے گا کہ بیسب احمقانہ تنجیلات تتھے تو ایک دوسرے کےخلاف خوب بخار نکالیں گے۔

مشهور شخصیتوں کی یا د گارصورت یا مورت:.....پرسی غیرمعقول بات کی محض اندھی تقلیدیا قومی رسم ورواج اور مردت ولحاظ کی مصری پاسداری کس قدرمهمل بات ہے اور بعض دفعہ یہی ہوا کہ کوئی بڑی ہستی اورمشہور شخصیت اٹھ گئی۔اس کی یا د گار کے کے صورت یا مورت بنالی اور اس کی تعظیم کرنے لگے۔ بڑھتے بڑھتے ایک آ دھنسل کے بعد بیعظیم عبادت کی حد تک پہنچ گئی۔اس لئے اسلام نے صورت اورمورت اور سجدہ متعظیمی کی ممانعت کردی۔ کداس سے نوبت شرک تک نہ پہنچ جائے۔

ومسالک من ناصوین الینی جس طرح میرے پروردگارنے بجھے آتش نمرود سے بچالیا یم ہمیں دوزخ کی آگ ہے بیجانے والا کوئی ندہوگا۔

فامن له' لوط. حضرت ابراہیم کے خاندان ہے بابل میں سوائے ان کے بھتیجہ حضرت لوظ کے کوئی ایمان نہیں لایا۔ دونوں

وطن نے نکل کھڑے ہوئے اورشام پہنچے گئے۔اس لئے السیٰ رہے حضرت ابراہیم یا حضرت لوظ دونوں میں سے سی کا بھی قول ہوسکتا ہے۔اورامام رازیؒ نے خوب کھاہے کہ قرآنی فقرہ الی رہی تفسیری فقرہ الی حیث امونی رہی سے جہیں بلیغ ووقع ہے۔ کیونکہ اس میں تمام تر توجہ پروروگار کی طرف ظاہر ہور ہی ہے۔ کسی مقام اور جہت کی طرف نہیں ۔حضرت یعقوب یو تے ہیں جن کالقب اسرائیل ہے اور بنی اسرائیل ان کینسل ہے۔اسی کئے حضرت ابراہیم ابوالا نبیاء کہلائے کہ بنی اسرائیل اور بنی اساعیل سب آپ کی نسل ہے اور یہ بہت بڑی نعمت اور دولت ہے۔ الکتاب سے جنس کماب مراو ہے۔

من الصالحين يربيشبه نه كياجائ كه نبوت كامقام توصالحين سے او نيا ہوتا ہے۔ پھر مقام تعريف ميں اس لفظ كے كيامعتى؟ جواب بیہ ہے کہ صالح کلی مشکک ہے جس کا اونیٰ ورجہ عام موشین ہیں اوراعلیٰ درجہا نبیاء کرام ہیں۔

مها سبقکم. لینی قوم بوط سے پہلے سی انسان نے بھی پیچر کت نہیں گی۔ بلکہ جانور تک نرمادہ کاامتیاز رکھتے ہیں۔ گویابد تعلی کرنے والاستخص جانوروں ہے بھی بدتر ہے۔اس لئے فقہاء نے اس کی سز اسخت ترین تجویز کی ہے۔کسی نے آ گ میں جلا دینے کو کہا۔ کسی نے بہاڑ ہے گراد سینے کواور کسی نے گردن مارد سینے کوکہا۔اس طرح جس جانور ہے لواطت یا جماع کیا جائے اس کوجھی جلا دینے یا مارد ہے کا حکم دیا۔ کیونکہ اس نے انسانی فطرت کے خلاف تو کیا ہی ہے۔اس لئے جانوروں ہے بھی گر گیا ہے۔

تسقسطعون المسبيل ست مراد ڈا کے زنی ہے یاراہ گیرمسافروں کے ساتھ بدکاری علانیہ کھلے عام بندوں کرتا اورہنسی نداق چھیٹر چھاڑتھنے کرنا جس سے تنگ آ کرلوگوں نے راستہ چلنا ہی مجھوڑ دیا ہو۔اور یا بیہ مطلب ہو کہتم نے فطری اور مغتاد راستہ جھوڑ کرتو الدو تناسل كاسلسلم نقطع كياب بعذاب الله ووسرى حكرفر مايا كياب فسمها كحان جواب قومه الا ان قالوا اخرجو هم من قسیریت کے ممکن ہے کسی نے بیرکہا ہواور کسی نے وہ ۔ یا ایک وقت بیرکہا ہوا ور دوسرے وہ ۔ پہلے عذاب کی دھمکیوں کا نداق اڑایا ہو۔ پھر آ خری فیصله دلیس نکالا دینے کا کیا ہو۔خلاصه بیرکه ان کی فطرتیں اس درجه سنح ہو چکی تھیں کہ خلاف فطرت بد کاری پرخوف خدا کا کوئی شائبہ بھی دلوں میں ندر ہاتھا۔عذاب کی دھمکیوں کانداق اڑاتے تھے۔نفیحت کرنے والے پیغیبرکونکال دینے پرآ مادہ تھےاور پورامقابلہ کرتے ہتھے۔ جرم کی بینوعیت ہی اگر جہان کو ہلاک کر دینے کے لئے کافی تھی ۔اس پرطرفہ تو حیداور رسالت ہے انکار اس لئے حضرت لوظ کو یقین ہوگیا تھا۔ کہان کی آئندہ سلیں بھی درست ہونے والی نہیں ہیں۔اب خدا کی خاص نصرت بغیران سے چھٹکاراممکن نہیں ہے۔

بیک لرشمه دو کار:......پن پکارا شھے د ب انسصه رنسی . دعا قبول ہوئی فرشتوں کی جونکڑی جیسجی تمی ۔وہ بیک کرشمہ دو کار کا مصداق تھا۔ایک طرف بوڑھے ابراہیٹم کو جٹے ہوتے ہے گود بھرنے کی بشارت دی۔دوسری طرف قوم لوط اورسدوم کی آبادی کوالٹ دینے کا پیغام لائی ہے ویا ایک قوم سے ضداکی زمین کو خالی کیا جانے والا ہے۔ تو دوسری طرف ایک عظیم الشان قوم کی داغ بیل ڈالی جانے والی ہے اور چونکہ سبقت رحمتی علیٰ غضبی فرمایا گیاہے۔اس کئے بشارت ابرامیمی کو پہلے اور قوم لوط کا انداز بعد میں کیا گیاہے۔

لطا ئف سلوك: فسال انسمها انسحذته سيمفهوم ہوا كەرىن وآخرت كى سربلندى كےساتھ دنياوى جاه وا قبال جوبعض اہل اللہ کو حاصل ہوتا ہے وہ ان کی اخر وی مرتبہ کو گھٹا تانہیں ہے۔

۔ قال دب انسصرنی سے معلوم ہوا کہ دشمنان وین کے لئے بددعا کرنا جائز ہے۔ نیزیدان کے علم وکرم جیسے اخلاق عالیہ کے خلاف نہیں ہے۔

وَلَـمَّا جَاءَ تُ رُسُلُنَآ اِبُرَاهِيْمَ بِالْبُشُرِي لِبِاسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ بَعْدَهُ قَالُو ٓ إِنَّا مُهَلِكُو ٓ آهُل هٰلِهِ الْقَرْيَةِ أَى قَرُيَةِ لُوطٍ إِنَّ آهُ لَهَا كَانُوا ظُلِمِينَ ﴿ ﴿ كَافِرِينَ قَالَ اِبْرَاهِيمُ إِنَّ فِيهَا لُوطًا ﴿ قَالُوا آي الرُّسُلُ نَحُنُ اَعُلَمُ بِمَنَ فِيهُا وَفَفَ لِنُنجِيَنَّهُ بِالتَّحُفِيُفِ وَالتَّشُدِيُدِ وَاَهْلَهُ اِلَّا امْرَاتَهُ كَانَتْ مِنَ الُغبِرِيْنَ ﴿ ٣٠﴾ اَلْبَاقِيُنَ فِي الْعَذَابِ وَلَمَّآ اَنُ جَآءَ تُ رُسُلُنَا لُوطًا سِنَّى بِهِمْ حَزَدَ بِسَيَهِم وَضَاقَ بِهِمُ ذُرْعًا صَدْرًالِإِنَّهُمْ حُسَّانُ الْـوُجُـوْهِ فِي صُـوُرَةِ أَضَيَافٍ فَحَافَ عَلَيُهِمْ قَوْمَهُ فَاعُلَمُوهُ بِأَنَّهُمْ رُسُلُ رَبِّهِ وَّقَالُوُا لَاتَخَفُ وَلَاتَحُزَنُ نَفُ إِنَّا مُنَجُّوُ لَكَ بِالتَّشُدِيْدِ وَالتَّخَفِيْفِ وَاَهْلَكَ إِلَّا اهُرَا تَلَكَ كَانَتُ مِنَ الْعَبِرِينَ ﴿ ٣٣﴾ وَنَصَبُ اَهُلَكَ عَطُفًا عَلَى مَحَلِّ الْكَافِ إِنَّا مُنْزِلُونَ بِالتَّشُدِيدِ وَالتَّخْفِيُفِ عَلَى أَهُل هلذِهِ الْقُرْيَةِ رِجُزًا عَذَابًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا بِالْفِعُلَ الَّذِي كَانُوا يَفُسُقُونَ ﴿٣٣﴾ بِهِ أَي يسَبَبِ فِسُقِهِمُ وَلَقَدُ تُوكَنَا مِنُهَآ اينةً كَيِّنَةً ظَاهِرَةً هِيَ اثَارُ خَرَابَهَا لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٣٥﴾ يَتَدَبَّرُونَ وَ اَرُسَلْنَا اللَّي مَدُينَ آخَاهُمُ شُعَيْبًا لاَ فَـقَالَ يـٰقَوُمِ اعْبُدُوا اللهُ وَارُجُوا الْمَيَوُمَ الْاخِرَ اِخْشُوٰهُ هُوَيَوُمُ الْقِيْمَةِ وَلَاتَعْشُوٰافِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٣٦﴾ حَالٌ مُؤَكِدَةٌ لِعَامِلِهَا مَنْ عَثِيَ بِكُسُرِ الْمُثَلَّثَةِ أَفْسَدَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَ تَهُمُ الرَّجُفَةُ الرَّلْزَلَةُ الشَّدِيُدَةُ فَاصَبَحُوا فِي دَارِهِم جَثِمِيْنَ ﴿ عَلَى بَارِكِيْنَ عَلَى الرُّكُبِ مَيِّتِيُنَ وَ اَهْلَكُنَا عَادً ا وَّتَمُودَاْ بِالصَّرُفِ وَتَرُكِهِ بِمَعْنَى الْحَيّ وَالْقَبِيلَةِ وَقَلْهُ تَّبَيَّنَ لَكُمُ اِهُلَاكُهُمُ مِّنُ مَّسْكِنِهِمُ لَكُ بِ الْحِجُرِ وَالْيَمَنِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطُنُ أَعْمَالَهُمْ مِنَ الْكُفُرُ وَالْمَعَاصِيُ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيُلِ سَبِيُلِ الُحَقِّ وَكَانُوُا مُسُتَبُصِرِيُنَ ﴿ ﴿ ﴾ ذَوِى بَصَائِرِ وَ اَهْلَكُنَا قَارُونَ وَفِرْعَوُنَ وَهَامَٰنَ \* وَلَقَدُ جَآءَ هُمُ مُّوسلى مِنْ قَبُلُ بِالْبَيِّنَاتِ بِالْحُجَجِ الظَّاهِرَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْآرُضِ وَمَا كَانُوا سَبِقِيْنَ ﴿ مُسْ فَائِتِينَ عَذَابِنَا فَكُلًّا مِنَ الْمَذُكُورِيُنَ أَخَذُنَا بِذَنْبِهُ ۗ فَ مِنْهُمُ مَّنُ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ۗ رِيُحًا عَاصِفًا فِيُهَا حَصَبَاءٌ كَقَوْمٍ لُوطٍ وَمِنْهُمُ مَّنُ آخَذَتُهُ الصَّيْحَةُ \* كَثَمُودَ وَمِنْهُمُ مَّنُ خَسَفُنَا بِهِ الْأَرْضَ \* كَقَارُونَ وَمِنْهُمُ مَّنُ اَغُرَقُنَا ۚ كَقَوْمِ نُوْحِ وَفِرُعَوْنَ وَقَوْمِهِ وَمَاكَانَ اللهُ لِيَظُلِمَهُمْ فَيُعَذِّبِهُمْ بِغَيْرِ ذَنُبٍ وَلَـٰكِنُ كَانُوُ آ اَنُفُسَهُمَ يَظُلِمُونَ ﴿ ﴿ إِرْبِكَابِ الذُّنْبِ مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا مِنُ دُون اللهِ اَوُلِيّاآءَ آىُ اَصْنَامًايَرُ جُوُدَ نَفُعَهَا كَمَثَلِ الْعَنْكُبُوكِ أَتَّ الْتَخَذَّتُ بَيْتًا " لِنَفُسِهَا تَاوِيُ الْيُهِ وَإِنَّ أَوُهَنَ اَضُعْفَ ﴾ الْبِيُوتِ لَبِيُتُ الْعَنْكَبُوتِ لَايَدُفَعُ عَنَهَا حَرَّاوَلَابَرُدُ اكَذَٰلِكَ الْاَصْنَامُ لَاتَنَفَعُ عَابِدِيُهَا لَوْكَانُوْا يَعُلَمُونَ ﴿ ٣﴾ ذلِكَ مَاعَبَدُوُهَا إِنَّ اللهَ يَعُلَمُ مَا بِمَعْنَىٰ الَّذِي يَدُعُونَ يَعُبُدُونَ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ مِنُ دُونِهٖ غَيْرِهِ

مِنْ شَيْءٍ \* وَهُوَ الْعَزِيْزُ فِى مُلُكِهِ الْحَكِيْمُ ﴿ إِنَّ فِي صُنَعِهِ وَتِلْكَ الْاَمُثَالُ فِي الْقُرُانِ نَضُوبُهَا فَدَخَعُلُهَا لِللَّالِمِ \* وَمَايَعُقِلُهَا آئُ يَفُهُمُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴿ ﴿ وَالْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ السَّمُواتِ فَالُكُ لِللَّا الْعَالِمُونَ ﴿ ﴿ وَالْكُولِ خَلَقَ اللهُ السَّمُواتِ وَالْلاَصَ بِالْحَقِيِّ \* آئُ مُحِقًّا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً دَلاَلَةً عَلَى قُدُرَتِهِ تَعَالَى لِللَّمُ مِنِينَ ﴿ ﴿ وَالْكُولِ اللهُ ال

تر جمہ: ..... اور جب ہمارے قاصد فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر پہنچ (اسحاق اور ان کے بعد یعقوب کی ) تو ان فرشتوں نے کہا کہا کہ ہم (لوط کی ) اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں وہاں کے باشندے بڑے شریر ( کافر ) ہیں ۔ابراہیم بولے کہ وہاں تولوط ہیں ( قاصد فرشتوں نے ) جواب دیا کہ جوجو دہاں رہتے ہیں ہم کوسب خبر ہے ہم ان کو بچالیں گے (پیلفظ تخفیف اور تشدید کےساتھ ہے )اوران کےخاص متعلقین کو بجزان کی بیوی کے کہوہ عذاب میں رہ جانے والوں میں ہے ہوگی (عذاب ہے ایسے چھٹکارانہیں ملے گا )اور جمارے وہ فرستادے جب لوط کے پاس پہنچے تولوط ان کی وجہ ہے رنجیدہ ہوئے ( قوم کے لوگول کی وجہ سے ممکین ہوئے )اوران کے سبب بہت کڑے ( کیونکہ وہ خوبصورت بن کرآئے تھے اس لئے لوط اپنی قوم کے لوگوں کے ان کے ساتھ برتاؤیے فکرمند ہوئے مگرفرشتوں نے لوط کو بتلا دیا کہ ہم پر وردگار کے فرستادے ہیں )اور ( فرشتے ) کہنے گئے کہ آپ اندیشہ ندکریں اور تیمکین نہ ہو جنے ہم آپ کو بچالیں گے (تشدیداور تخفیف کے ساتھ ہے )اور آپ کے خاص متعلقین کو بجز آپ کی بیوی کے کہ وہ عذاب میں رہ جانے والوں میں سے ہوگی (اور اھللٹ پرنصب محل کاف پرعطف کی وجہ سے ہے) ہم نازل کرنے والے ہیں (بیلفظ تشدیداور تخفیف کے ساتھ ہے )اس بستی کے باشندوں پرآسانی عذاب (ان بدکاریوں کی باداش میں ) گناہوں کی وجہ ہے جن کاارتکاب وہ کرتے ہیں ( یعنی ان کے گنا ہوں کی وجہ ہے ) اور ہم نے اس بستی کے پچھ نشان رہنے دیئے ہیں جو کھلے ہوئے ہیں ( جوان بستیوں کے گرٹر نے کی طاہرعلامات ہیں )ان لوگوں کے لئے جوعقل مند (مدہر ) ہیں۔اور (ہم نے بھیجا ہے )مدین والوں کے پاس ان کے بھائی شعیب کوپینیمبر بنا کزیسوانہوں نے فر مایا کہ اے میری تو م اللہ کی عبادت کرواور آخری دن ( قیامت کے روز ) سے ڈرواورسرز مین میں فسادمت پھیلاؤ (بیعامل کاحال مؤکدہ ہے لا تسعثو ماخوذ ہے عشنی سے جوٹا کے کسرہ کے ساتھ ہے جمعتی افسید ) مگران لوگوں نے شعیب کوجیٹلا یا۔ پس زلزلہ (شدید جھکے) نے انہیں آ د بایا۔ پس وہ اپنے گھروں میں اوند ھے گر کررہ گئے ( گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے مر کھتے )اور عادو ثمودکوہم نے ہلاک کیا (لفظ نسمبو د منصرف اورغیر منصرف ہے بمعنی قبیلہ اور خاندان )اور (ان کا ہلاک ہونا ) تمہیں نظر آ رہاہےان کے رہنے کے مکانات سے (حجراوریمن میں )اور شیطان نے ان کے ( کفروگناہوں کے )اعمال کوان کی نظروں میں خوشنما کر دکھایا تھا اورانکو (حق کے ) راستہ ہے روک رکھا تھا اور وہ لوگ (ہوشیار )سمجھدار تھے اور (ہم نے ہلاک کرڈ الا ) قارون اور فرعون اور ہامان کواوران کے پاس مویٰ (پہلے ) نشانیاں ( دلائل ) لے کر گئے تھے پھران لوگوں نے زمین میں سرکشی کی اور بھا گ نہ سکے (ہمارے عذاب سے چکنہ سکے ) سوہم نے ان میں سے ہرا یک کواس کے گناہ کی پاداش میں پکڑلیا سوان میں ہے کسی پرتو ہم نے تیز وتند ہواہیجی (آندھی جس میں کنگریاں بھی شامل تھیں جیسے تو م لوط پر )اوران میں ہے کسی کو ہولنا ک آواز نے آو بایا (جیسے قوم ثمود )اوران میں ہے کسی کوزمین میں دھنسادیا (جیسے قارون ) اوران میں ہے کسی کوہم نے غرق کر دیا (جیسے قوم نوح اور فرعون اوراس کی قوم کو ) اور الله تعالی ایسانہ تھا کہان پرظلم کرتا ( کہ بلاقصورانہیں سزادے دیتا)البتہ بیخودا پنے اوپرظلم کرتے تھے ( گناہ کر کے ) جن لوگوں نے اللہ کے سوااور کارساز تبحویز کرر کھے ہیں ( یعنی بت جن ہے فائدہ کی امید لگائے ہوئے ہیں )ان کی مثال مکڑی کی ہی ہے جس نے ایک گھر

بنایا (اینے ٹھکانے کے لئے ) اور کڑی کا جالا سب گھروں میں سب سے بودا ( کمزور ) ہوتا ہے (جس میں نہ گرمی کا بچاؤ ہو سکے اور نہ سردی کا۔ یہی حال بتوں کا ہے کہ وہ اپنے عاہدوں کو بھی نغینہیں بہنچا سکتے ) کاش بیلوگ اس کو بہھے لیتے ( تو بت پر تی نہ کرتے ) ان سب چیزوں کواللہ جانتا ہے (ما جمعنی المذی ہے ) جس جس کووہ ریکارتے ہیں (بندگی کرتے ہیں لفظ یدعون یا اور تنا کے ساتھ ہے ) اللہ کے سوا (علاوہ) اور وہ زبروست ہے (اپنے ملک میں) حکمت والا ہے (اپنی کاریگری میں ) اور ہم مثالوں کولوگوں کے لئے ( قرآن میں بیان کرتے ہیں اوران مثالوں کو بیجھتے نہیں مگرعلم والے (تدبر کرنے والے )اللہ نے آسانوں اورز بین کو هیقة (فی الواقع) بنایا ہے اس میں بڑی دلیل ہے(اس کی قدرت پررہنمائی کرنے والے )ایما تداروں کے لیئے (خاص طور پر مؤمنین کا ذکراس لئے کیا کہوہ ہی ان ہے ایمان کے سلسلہ میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں برخلاف کفار کے )۔

شخفی**ق وتر کیب:..........** لینجینه ، حمز ٌه اورعلیٌ کے نز دیک تخفیف ہے اور باقی قراء کے نز دیک تشدید کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ سمین سے انت من الغبرین. حضرت لوظ کی اس بیوی نے چونکہ ان مہمان فرشتوں کا آنالوگوں کو بتلا دیا تھااوروہ ان ہے ساز بازر گھتی تھی۔اس کے عذاب میں وہ بھی المدال عملی المفعل کفا علم کی روے انہی میں شارک گئی۔ باقی حضرت لوظ کے کا فرہ ہے تکاح پرشہنہ کیا جائے۔ کیونکہ پچپلی شریعتوں میں بلکہ ابتدائے اسلام میں بھی اس کی اجازت تھی۔ بعد میں آ ہستہ آ ہستہ احکام شروع ہوئے ہیں۔ ذرعا. بیتمیز دراصل فاعل تھی ای صداق ذرعهٔ بهم فاسبیہ ہے اور صدرا حاصل معنی ہیں ورند ذرع کے معنی طاقت کے میں ضاق الذرع ثم طاقت ورہو۔

مست جولث. کاف کاتحل اضافت کی وجہ ہے مجرور ہے اور سیبوی کے نزویک نسون بھی اس کے حذف کیا گیا ہے۔ اور و اھسلے منصوب ہے فعل حضر کی وجہ سے ای نسنہ جسبی اہلے. اور احفین اور ہشام کی رائے میں کا ف محل نصب میں ہے اور و اهملک اس پرمعطوف ہے اورنون اس لئے حذف کیا گیا ہے کہ تمیرا پنے ماقبل سے شدیدا تصال جا ہتی ہے۔ ابوعمر واور ابن عامراور نا فَعُ اور حفَصٌ کے نز ویک تشدید کے ساتھ اور ہاتی قراء کے نز دیک تخفیف سے پڑھا گیا ہے۔

ر جزا. بولتے ہیں ارتجز مجمعنی اضطراب عذاب جونکہ باعث اضطراب ہوتا ہے۔ اس لئے عذاب کے معنی ہوگئے۔اس بارہ میں اختلاف ہے کہ بیعذاب کس شکل میں آیا تھا۔ بعض نے شکہاری اور بعض نے آتش باری اور بعض نے زمین میں دھنسنا ہتلایا ہے۔ ١ لييٰ مبديس اختاهيم شعيبا . توم نوح ،قوم ابراجيم ،قوم لوط كاچونكه كوئى مخصوص نام اوركوئى خاص نسبت نبيل تھي۔اس ليح انبیاء کی طرف ان کومنسوب کیا گیا ہےاورانبیاء کا نام پہلے اور توم کا ذکر بعد میں ہوا ہے ۔لیکن قوم شعیب ،قوم ہوداور قوم صالح ان کی نسبتیں چونکہمشہور ہیں ۔اس لئے ان کے بیان میں طرز اصلی اختیار کیا گیا اور حضرت شعیب کو بھائی اس لئے کہا گیا ہے کہ وہ بھی مدین بن ابراہیم<sub>ی</sub> کی اولا دہیں۔جواس شہر کے جداعلیٰ ہیں۔

و ار جو ۱. رجاء تجمعنی تو قع وامید ہے اور بمعنی خوف بھی ہوسکتا ہے۔

ف کے ذہبوہ ، پیشیدنہ کیا جائے کہ تقیدین و تکذیب تو خبروں کی ہوا کرتی ہے نہ کہ امرونہی انشاء کی جواحکام میں ہوتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ ہرامرونہی مصمن خبر کہ ہوتا ہے۔اس لئے تکذیب کاتعلق اس منی خبر کے ساتھ ہوگا۔

فاحذتهم الرجفة يبال اورسورة اعراف مين جفه اورسورة بهود مين صيحة كالفظآ ياب- حالانك اقعاليك بى ب-جواب ریہ ہے کے ممکن ہےان کی تباہی دونوں طریقہ ہے ہوئی ہو کہیں ایک سبب ذکر کردیا اور کہیں دوسرا سبب اور اسباب میں تزاحم نہیں ہوا کرتا۔اوربعض حصرات نے اس طرح تطبیق دی ہے۔ کہ اول جبرائیل نے جینج ماری۔جس ہےان کے دلوں پرخوف و دہشت طاری ہوگئ اورسب مر گئے۔ پس ایک جگہ سبب اور دوسری جگہ سبب السبب بیان کر دیا ہے۔

عادا. عادتوم مود ہےاور شمود توم صالح کو کہتے ہیں یہ معمول ہے تعل مقدر کا۔

اى قد تبين لكم المخ مفسرعلام في اهلاكهم تكال كراشاره كردياك تبين كافاعل مضمر --

مساکتھم. حجرایک میدان کاتام ہے جوشام اور مدینہ کے درمیان پڑتا ہے ۔ قوم ہود کی آبادی میہیں تھی۔

حاصبا ۔ تیز ہواجس ہے تنگریاں اور پھریاں اڑ جاتی ہوں۔

العنكبوت. مكرى كوكهتم بين اس مين نون اصلى اورواويتازا كدبين -جيبا كرجمع عناكب اورتف فيرعينكب معلوم ہوتا ہےاور بقول قاموس نرو ماوہ پراطلاق ہوسکتا ہے۔ چنا نچےاسم جنس میں لیعیم ہوتی ہےالٹد کی مدد کے بغیرتو بہاڑبھی بیکارہوجا تا ہے۔البت خدا کی تا ئید ہوتی ہوتو تارعنکبوت بھی محافظ بن جاتا ہے۔جیسا کہ غار حرامیں آئخضرت ﷺ کے لئے مکڑی نے جالاتن دیا تھا۔لفظ اتخذ ت۔ بیان ہے صدوث عنکبوت کا اور وجہ جامع ہے مشرکین مشبہ اور عنکبوت مشبہ بہ ہے ۔علیٰ بنرا اوابیاءمشبہ اور عنکبوت مشہر بہ ہے۔ لو کانو ۱ اس کے جواب محذوف کی طرف مفسرٌ علام نے اشارہ کیا ہے۔

سايدعون \_ ميا استفهاميمنصوب بيدعون ساورياموصوله بيعلم كامفعول باوريد عون كامفعول عاكد محدوف ہے۔اورتیسری صورت بیہے کہ مانافیہ ہواور من مفعول بہ پرزائد ہے۔ ای میا یہ دعون من دونه مایستحق ان بطلق عملیہ شنبی پہلامن یدعون ہے متعلق ہے اور دوسرامن یتبین کے لئے ہے اور ید عون ابوعامر ؓ وعاصمؓ کے نز دیک یا کے ساتھ اور

باقی قرائے کے نزد یک تا کے ساتھ ہے۔

نسضر بها. پیتلک کی خبر ہے اور امثال صفت ہے۔ یابدل یا عطف بیان۔ اور نیز امثال خبر ہی ہو عمق ہے اور نسضو بھا عال ہے یا خبر <del>ٹا</del>نی۔

بالمحق مفسرعلام اشارہ كررہے ہيں كه بالمابسة كے لئے ہاور جار مجرور لفظ الله سے حال ہے۔

﴿ تَشْرَتُكُ ﴾:.....ان فيهها لمهوطها لعني كيالوط كي موجودگي ميں ريستي تباه كي جائے گي -جبوه اپني آنگھوں سےاس تباہی کودیکھیں گے توان کا کیا حال ہوگا؟اورمنشاء غالبًاازراہ شفقت بیہوگا کہ شائید حضرت لوظ کاسہارا لے کرعذاب ٹل جائے۔ کیونکہ لوظ خدا کے خاص بندے اور پیٹیبر ہیں ۔ان کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آنا جا ہے ۔ادھر فرشتوں نے چونکہ کوئی استثناء نہیں کیا تھا۔اس ئئے ایکے ذہن میں صرف ایک شق ہی آئی ۔ حکر فرشتوں نے اطمینان دلا یا کہ دوسری شق اختیار کی جائے گی ۔ کہ لوظ اور ان کے پیرو کاروں کو بجزان کی کا فرہ ہیوی کے بستی ہے بحفاظت وسلامتی نکال لیا جائے گا۔ بیوی چونکہ تو م کی طرف داراوران کے طور طریق کواختیار کئے ہوئے ہے۔اس لئے اسے بھی تباہی کا سامنا کرنا ہوگا۔

قوم لوط کی تباہی: ...... چنانچے فرشتے جب خوبصورت اور حسین لڑ کول کی صورت میں حضرت لوظ کے ہاں پہنچے تو حضرت لوظ اول وہلہ میں پہچان نہیں سکے۔وہ انہیں مہمان سمجھاور تا ہجارتو م کی حرکات کا خیال آتے ہی ملول اور رنجیدہ ہو گئے ۔ کہاب مہمانوں کی عزت کس طرح ہیاؤں پھہراؤں تو یہ مصیبت اور نہ تھبراؤں تو پھرمہمان نوازی اور مروت کے خلاف ہے۔ فرشتوں نے حضرت او طے خدشات کو بھانپ لیااورتسلی دیتے ہوئے بولے کہ آپ گھبرائے نہیں اور کسی طرح کافکر نہ سیجئے ہم انسان نہیں فرشتے ہیں ہمہیں اور تمہارے ہم مشربوں کو نکال کر باتی قوم کو تیاہ کرنے آئے ہیں۔ عروج وزوال کی کہانی:...... تیت " والسی مدین" ہے الل مدین کاذکر ہے۔ حضرت شعیب ان ہے برادراندرشتے ر کھتے تھے اورانہی میں سے ایک فرد تھے انہوں نے پیغیبران تھیجت کرتے ہوئے تو م کوتو حیداور آخرت کی طرف وعوت دیتے ہوئے امن وسلامتی کا پیغام دیا۔خرابی ہے مرادمکن ہے لین دین میں دغابازی کرتا ،سود بنداگا تا ہوجواس توم میں ناسور کی طرح گئی ہوئی تقی اور یا پھر ڈا کہ زنی مراد ہوگی۔ یتبیسن نسکتم میں اہل عرب کومتوجہ کیا جار ہائتے کہتم ان کی تناہ شدہ بستیوں کے کھنڈرات نہیں و پکھتے ان سے عبرت کپڑو کہ وہ لوگ دنیاوی معاملات میں کس درجہ ہوشیار تھے بھر شیطان کے چکر میں آ گئے اور نہ بچ سکے اور ضروری نہیں کہ جس کے پاس عقل معاش ہووہ عقل معاد ہے بھی ہہرور ہو۔ بیلوگ خدا کی تھلی نشانیاں دیکھے کرحق کے آگے نہ جھک سکے اور کبروغرور نے ان کی گر دن ینی نہ ہونے دی مگر کیا ہوا؟ کیا بڑے بن کرمز اسے نیج سکتے یا خدا کو تھا دیا؟

ہرا یک کواس کے جرم کے مطابق سزاملی ۔قوم لوط پرتو پھراؤ ہوا ہی بعض نے قوم عاد کوبھی اس میں داخل کیا ہے اورقوم ثمودیا اہل مدین کی تباہی ایک چیخ کے ذریعہ ہوئی۔

خدا جا ہے تو مکڑی ہے بھی کام لے سکتا ہے نہ جا ہے تو بہاڑ بھی برکار ہے: ....... کھرے مقصور جان و مال کی حفاظت ہے جو ظاہر ہے مکڑی کے جالے ہے پورانہیں ہوسکتا۔ یہی مثال اور حال ہے اس شخص کا جو خدا کو چھوڑ کر دوسروں کا سہارا تکے لیکن خدا جا ہے۔تو کمڑی ہے بھی حفاظت کرسکتا ہے جیسے غارحرامیں ہجرت کے وقت آتخضرت ﷺ کا مامون ومحفوظ رہنا۔ ان اللّه معلم كاحاصل بيہ ہے كەاگر چەبعض لوگ بتوں كو پوجتے ہيں اور بعض آئن پوجا كرتے ہيں اور بعض اوليائے اور انبياء يا فرشتوں کی پوجا کرتے ہیں اور بیسب اگر چہ برابرنہیں ہیں اللہ(ان کے فرق مراتب سے واقف ہے ۔گمرانلہ کے آ گے بے بسی اورمستقل قدرت نہ ہونے میں سب میساں ہیں۔اس لئے سب کوا کیک لڑی میں پر ددیا۔اللہ چونکہ عزیز وغالب ہے اس لئے اسے کسی کی ر فا فت کی حاجت نہیں اور چونکہ وہ تحکیم مطلق ہے اس لئے کسی کے مشورہ کامخیاج نہیں ۔ آیت تسلیلٹ الا منسال میں مشرکین کارو ہے جو کہا کرتے تھے کہ قرآن میں مچھر ،کمٹری جیسے نسیس اورادنیٰ چیزوں کا ذکر ہے۔ جو کلام البی کی عظمت کے منافی ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن کلام البی ہیں ہے۔

اس كاجواب سورة بقره كي آيت ان السكه لا يستحى مين ديا مياتها - يهان بهي حكيمان جواب ارشاد فرمايا جار هاي كه مثال كا انطباق مثال دینے والے پڑہیں کرنا جا ہتے۔ بلکہ جس چیز کی مثال دی جائے اس پر انطباق ضروری ہے۔مقتصائے حال کے مطابق جس درجه مثال ہوگی اتنی ہی فصاحت و بلاغت مجھی جائے گی۔اگر کوئی چیز تقیرو ذلیل ہے تو تمثیل میں بھی تقیر و کمزور چیز کا ذکر کرنا ناگزیر ہوگا۔اس کی مثال دینے والے کی عظمت ہے کیا تعلق۔ چنانچہ کتب سابقہ آ سانی صحیفے ،علماء کا کلام بکٹر ت مثالوں ہے لبریز ہے۔

لطا کف سلوک:.....ان فیھے لیوط ہے معلوم ہوا کہ اہل اللہ کی موجودگی عذاب اللی کے لئے رکاوٹ ہوتی ہے اور غیر موجودگی ہے وہ رکا وٹ دور ہوجاتی ہے اور بر کات کا پیظہور مقتضی اصلی ہے کسی عارضی مصلحت ہے اس کےخلاف بھی ہوسکتا ہے۔ و لمما ان جاء ت ہے معلوم ہوا کہ طبعی رہنے وغم بشرطیکہ صدودشرع سے تنجاوز نہ ہو کمال کے خلاف نہیں ہے۔ ا لا امر أنه المنظف المعلوم مواكه بغيرايمان كي تصم مقبولين كيعلق سے بچھ فائدہ ہيں موتا۔

و ذیسن لهنبه النشینط ن سے معلوم ہوتا ہے کے عقل ونظرا گر ہو بخواہ اس کا استعمال ہویا نہ ہوتو شیطان اورنفس کی فریب دہی کو عذرتيس مجها جائے گا۔ بلکہ مجرم ہی کہلائے گا۔ الحمد بلله جلد پہارم مکمل هوئي